



شَارْع عَلَّى الْمُفْقِينَ الْمُسَلِّمِينَ الْمُلِينَّةِ الْمِينِ الْمُلْكِينِ الْمِينِ مِصْرِ الْوِمَا عِينَ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِين استاذ جامعه اسلامیه ریزهی تا جپور





از كتاب الطهارة تا كتاب الحج

شاره **بعض ونامی جسنه برای کردن** کامنی می**عنم ونامی جسنه برای کردن کامن** قالمی استادهامداسلامیه ریزشی جور

باهتمام : خلیلاشرفعثانی

طباعت : مارچ ۱۰۱۲ء علی گرافکس

ضخامت : 829 صفحات

#### www.darulishaat.com.pk

قارئين كرارش

ا بنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریندنگ معیاری ہو۔ الحدیثداس بات کی محمرانی کے لئے ادارہ میں ستعقل ایک عالم موجودر ہے ہیں۔ پھر بھی کوئی تعطی نظر آئے تو از راہ کرم مظلع فرما کرمنون فرما کمیں تاکر آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ بزاک اللہ

ادارواسلامیات ۱۹-انارکل لا ہور بیت العلوم 20 تا بھر روڈ لا ہور کمتیہ سیدامی شہیدگرار دوبازارالا ہور یونیورٹن بک المجنسی خیبر بازار پشاور کمتیہ اسلامیدگائی اڈا۔ ایسٹ آباد سکتیہ خانہ رشید ریہ دینہ مارکیٹ راجہ بازار راولینڈی

119-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BL 3NE, U.K. ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القرآن ارد و با زارگرا چی بیت القهم مقابل اشرف المدارس مخشن اقبال بلاک ۴ کرا چی بیت اکتب بالقابل اشرف المدارس مخشن اقبال کرا چی مکتبه اسلامیه این لور بازار فیصل آ باد مکتبه المعارف مخذ جنگی بیشا در

﴿ انگلیندُ مِن ملنے کے بتے ﴾

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 5QA

﴿ امريكه مِن ملنے كے بيتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA SUESCHIESKISTREET, SUFFALC, NY 14ZIZ, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# انتساب

احقر الورئ اپنی اس علمی کاوش کو مادر علمی ........... خادم العلوم باغونو الی مادر علمی ........... از ہرالہند دارالعلوم دیوبند مادر علمی .......... جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد مادر علمی ........ جامعہ اسلامیہ در بردھی تاجپورہ جامعہ اسلامیہ در بردھی تاجپورہ این کی جانب منسوب کرتا باعث سعادت مجھتا ہے۔ اور این کی جانب منسوب کرتا باعث سعادت مجھتا ہے۔

العبد وسیم احمد بلیل پوری خادم التد ریس شعبهٔ عربی جامعداسلامیدریژهی تا جپوره سهار نپور (یوبی)

### انوارالا بضاح كى خصوصيات

(۱) حتی الا مکان طل عبارت کے واسطے لفنلی ترجمہ کیا گیا ہے پھرمسئلہ کا عنوان قائم کر کے عبارت کی مناسب تشریح کردی گئی ہے۔

(۲) ہرمسکے پرنمبرلگایا گیا ہے چنانچہ کتاب الطہارۃ سے کتاب الحج کے اخیرتک پوری کتاب میں ۱۳۸۲ ارقام وجود میں آئے ہیں البندا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نورالا بیناح میں ۱۳۸۲ مسائل ہیں اور بعض دفعہ ہم نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک مستقل لمبا مسئلہ ہے اور اس کے تحت میں متعدد ضمنی مسائل بھی ہیں تو ان ضمنی مسائل کو الگ سے رقم کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا بلکہ ان مسائل کو شمن میں لے کرصرف ایک نمبر کے ذریعہ مرقم کیا ہے۔

(m) مشکل الفاظ کے حلِّ لغات وحلِّ صَائر عربی عبارت کے بعد ترجمہ سے قبل کھے مجتے ہیں۔

- (۳) انوارالا بیناح کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ مسئلہ کی تشریح کے بعد اختیار مطالعہ کاعنوان اسی عبارت کی مناسبت سے قائم کیا گیا ہے۔ تا کہ شائقین حضرات کی دلچیسی کا باعث بنے اور تشنگانِ علوم نبوت اپنی علمی بیاس بجھاسکیں .۔
- (۵) فقتی کتابوں کے حوالہ جات بھی ہر مسئلہ کے ساتھ لکھ دیئے ہیں تا کہ اعتماد میں اضافہ ہواور اہل علم وطلبہ فقہ کے لئے مراجعت میں آسانی ہو۔

### عاجزانه گزارش

احقر کی بیاد ٹی پھوٹی کاوش جوصر ن ایک دین ضرورت بھے کر محنس رضائے الہی کے لئے اس کی توفیق سے انجام دی گئی، اب قارئین کی خدمت میں پیش ہے خلطی اور بھول چوک ہے بری ہونے کا کون دعویٰ کرسکتا ہے اور خاص کر بیراقم الحروف تو علم وقمل اور فہم وفر است ہرا عتبار ہے انتہائی کمزور ہے، اس لئے بھی قارئین سے عاجز انہ گزارش ہے کہ وہ اس کتاب میں اگر کسی طرح کی بھی کوئی بات قابل اصلاح پائیں تو احقر کو ضرور مطلع فرمائیں، حق سامنے آنے پراحقر کو رجوع کرنے اور تھی کرنے میں انشاء اللہ بھی تأمل نہ وگا۔

رب ذوالجلال میری اس حقیر کوشش کوقبول فر مائے اور ذریعہ آخرت بنائے اور اس کے طفیل ہے بھی معاونین اور احقر کے والدین کوآخرت میں سر خرو کی نعیہ ب فر مائے۔ آمین یار ب العالمین

فقط والله الموفق احقر وسيم احمه بليل يوري

# فهرست مضامين

| منح             | مضامين                                                                                   | صني             | مفامين                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <del></del>     | كنوي ميں بہنے والی نجاست كرجائے                                                          | mr -            | تغارينا                                             |
| ٧.              | خزریکاوغیرہ کویں میں مرجائے تو کیا تھم ہے؟<br>خزریکاوغیرہ کویں میں مرجائے تو کیا تھم ہے؟ | <b>m</b> 9      | ماريد<br>مرمي مرتب                                  |
| 41              | جاری کوی کا کیا تھم ہے                                                                   | ۴.              | علم فقہ                                             |
| YI.             | المركنوس ميں كبوتر يا مرفی يا بلي مرجائے تو كيا تھم ہے؟                                  | ۳.              | ا<br>ن <b>قه کی تعریف</b> ، نقه کاموضوع بخرض و غایت |
|                 | اگر كنوي ميں جوہا يا جزيا مرجائے تو كتے دول                                              | ργ <sub>+</sub> | دين من الفقه فرض كفايه ب                            |
| 44              | نکالے جاکمیں؟                                                                            | ۴٠,             | نقدمرا باخرب                                        |
| 41              | مینگنی کا کمیاتھم ہے؟                                                                    | ۲۰۰             | فقه میں اهتعال افضل ترین عبادت ہے                   |
| 41              | پرندوں کی بیٹ کا حکم                                                                     | ۴۰)             | سائل جانے بغیر جارہ ہیں                             |
|                 | جو بانور یانی میں رہتے ہیں وہ اگر یانی میں                                               | ام              | علامات المآء                                        |
| 41              | مرجائيں تو کيا تھم ہے؟                                                                   | ۳۳ -            | حالات معنف ٌ                                        |
|                 | جن جانورون ميس بيني والاخون ديس موتاوه أكرياني                                           | r2              | پاکی کا بیان                                        |
| 41              | میں مرجائے تو کیا تھم ہے؟                                                                | r2              | كتاب كي لغوى واصطلاحي تعريف                         |
| 46              | پاک آدی کویں میں گر کرزندہ با ہرکل آئے تو؟                                               | r2              | طبهارت كى لغوى تعريف                                |
| 46              | فَيْرِكْدْهَا وغِيرِهُ كُرِكُرْزِنْدُهِ لَكُلِّ آئِي لَا كَيْ كَيَاتِهُمْ ہِ؟            | 72              | کن پانیوں سے پاک حاصل کر سکتے ہیں                   |
| 77              | اگر جانور پھول پھٹ جائے تو کیا تھم ہے؟                                                   | <i>۳</i> ۸      | يانى كى اقسام ثلثه كابيان                           |
| 42              | اشتغجكابيان                                                                              | <b>۳</b> ٩      | يانى مستعمل كب مجما جائے گا؟                        |
| 42              | استبرا وضروری ہے                                                                         | ۵۰              | من پاندں سے پاک حاصل کرنا جائز نہیں                 |
| ٨٨              | استنجی کا حکم                                                                            | ٥٣              | نا پاک پانی کامیان                                  |
| 44              | معسل جنابت كالمحكم                                                                       | ۵۳              | ما وملككوك كإبيان                                   |
| 44              | اتسام استغام                                                                             | ۵۵              | مبونے پانی کابیان<br>م                              |
| ۷٠              | التتنج مين عدد عين                                                                       | 20              | آدي کا جموڻا پاک ہے                                 |
| <u>اک</u><br>۲۲ | مردس طرح استنجاء کرے؟                                                                    | ۵۷              | کتے وفیرہ کے مجمولے کا مئلہ                         |
| 27              | عورت کس طرح استنجا وکریے؟                                                                | 02              | پالتو لی ہے جمونے کا تھم                            |
| 27              | اشتنج کے دفت پر دومنروری ہے<br>سنت                                                       | ۵۸              | آزادمرفی کا علم                                     |
| 4۳              | کتنی ناپا کی معان ہے؟<br>- تنب میں                   | ۵۸              | فيكارى برندول كالحكم                                |
| ۷۳              | الشنج كودتت سترعورت كالك حيله                                                            | ۵۹              | و مری کابیان<br>مری کابیان                          |

| منحه      | مضامين                                        | صنحه       | مضامين                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| ۸۹        | وضو کے آداب کا بیان                           | 20         | <b>ہڈی اور کو برے استنجاء کاحکم</b>                      |
| <b>A9</b> | وضوكرتے وتت او نچی جگه بیٹھنا                 | 20         | آ داب استنجاء                                            |
| <b>19</b> | قبلەرُخ دضوكر ناباعث ثواب ہے                  | ۷۵         | مكرومات استنجاء                                          |
| <b>^9</b> | وضو کرانے میں دوسرے سے مدولینا                | 24         | وضو کا بیان                                              |
| 9+        | وضو کے درمیان بات چیت کرنا                    | ۲۷         | وضو کے ارکان                                             |
| 9+        | نیت کے کہتے ہیں؟                              | 44         | چېره کې صدود                                             |
| 9+        | وضو کے درمیان دعائمیں بڑھنا                   | ۷۸         | امهاب فرضيت                                              |
| 9+        | کا نوں کے سوراخ میں ترانگی ڈالنا              | <b>4</b> 9 | شرا نط وضو                                               |
| 91        | دخول وقت ہے بل وضو کرنا                       | ∠9         | يرا لطمحت                                                |
| 91        | وضو کے بعد آسان کی طرف منھ کرے دعا کرنا       | ۸۰         | للممنى اوربكى ذا ژهى كائتم                               |
| 91        | ونسوکے بیچے ہوئے پانی کا حکم                  | ΔI         | <b>ہونٹ کے طاہری حصہ کو دھونا</b>                        |
| 91        | مكروهات وضنو كابيان                           | ۸۱         | الكليول ميس خلال                                         |
| 91        | وضومیں امراف کرنا                             | · AI       | لمبے ناخنوں کے ینچے پانی پہنچانا<br>م                    |
| 91        | یانی کے چینیکے زور سے مارنا                   | ٨٢         | تنگ انگونخى دغيره كو بلا نا                              |
| 90        | تحريارسخ                                      | ۸۲         | دوا کے او پر سے دضو                                      |
| 91"       | و نسو کی اقسام ثلثه                           | ۸۳         | وضو کی سنتوں کا بیان                                     |
| 44        | نوافض دضو                                     | ۸۳         | بلانبيت وضوكا حكم                                        |
| 94        | منه بحرقے                                     | ۸۳         | مواک کی وجہ سے نماز کے ثواب میں اضافہ                    |
| 92        | تھوک میں خون کااثر<br>پر ز                    | ۸۳         | مسواک س ککڑی کی ہو                                       |
| 9/        | کونسی نیندناتض وضو ہے                         | ۸۴         | اگر مسواک میسر ند ہو · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 9.        | بے ہوشی ناتض وضو ہے<br>مور                    | ۸۳         | عورتین مسواک کا ثواب کیے حاصل کریں                       |
| 99        | پاگل بن ناقف <sub>ار ا</sub> ضوہے<br>نتازہ    | ۸۳         | مواك كرنے كاطريقه                                        |
| 99        | نْشەچ مے سے نقفی وضو                          | ۸۵         | ڈاڑمی میں خلال کرنے کا طریقہ                             |
| 99        | نماز میں آواز ہے ہنسنا<br>سریب م              | ۸۵         | ہاتھ وہیر کی الکیوں میں خلال کرنے کا طریقہ               |
| 99        | نماز جناز ہ کے دوران ہلی<br>میں بیر تبیہ ہے ت | ۲A         | اعض <b>اه دضوکا تین</b> مرتبه دهونا<br>پر میسر صح        |
| 1••       | قبقبه بغڪ تبسم کي تعريفات                     | ۲۸         | مريحمع كالمعجع طريقه                                     |
| 100       | مباشرت فاحشه كانكم                            | \ <u>\</u> | کانوں کے اندراور باہر کا سے گرنا<br>میں میں میں          |
| 1++       | وضوكونة زن والى چيزون كابيان                  | ۸۸         | <u>گلے</u> کا مح مشروع نہیں                              |

| منح    | مضامين                                                 | منۍ  | مضامين                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 11+    | غسل کے فرائض کا بیان                                   | 1+1  | <b>گوشت کٹ کرکرنے کاحکم</b>                           |
| 111    | غيرمختون كانحكم                                        | 1+1  | زخم ہے صرف کیڑا ہا ہرآ گیا                            |
| - 111  | نا ف کاسوراخ دھو نا                                    | 1+1  | بحاكت وضوشرم كأه حجونا                                |
| 111    | کان وغیرہ کے اندرونی حص <b>ہ کا دھونا</b>              | 1.1  | <b>وضو کے بعد عورت</b> کو حیصو نا ناتض وضونہیں        |
| 111    | عسل جنابت میں مردوعورت کا حکم                          | 107  | ہلقم میں جماہواخون آئے .<br>معالم میں جماہواخون آئے . |
| 111    | فا ہری کھال کا تھم                                     | 110  | اوتلمينة اوتلصة كرجانا                                |
| 110    | عسل كامسنون طريقته                                     | 1+1" | بيثي بيشے فيك لگا كرسونا                              |
| IIM    | آداب غسل کا بیان                                       | 101  | سجده کی حالت میں نیندآنا                              |
| IIM    | بربهنعسل كريا                                          |      | غسل کو واجب کرنے والی                                 |
| 110    | چار <i>طرح کے غسل مسنون ہیں</i>                        | 1+1  | چیزوں کا بیان                                         |
| 117    | استحباب عسل كى سولە صورتون كابيان                      | 1.0  | منی کااپنے مشقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا              |
| 114    | تيمم كا بيان                                           | 107  | ح <b>ثند جھپ</b> جانے سے عسل کا دجوب                  |
| 114    | ماقبل سے مناسبت                                        | 107  | لواطت سيحسل كاوجوب                                    |
| 114    | لتميم كي مشروعيت                                       | 1+7  | چو پاید کے ساتھ دطی کرنا                              |
| 111    | تیم امت محدید کی خصوصیت ہے                             | 104  | احتلام ہے عسل کا وجوب                                 |
| HΛ     | سیم کی لغوی واصطلاحی تعریف                             |      | ب ہوئی فتم ہوجانے کے بعدری دیکھنے سے عسل              |
| IIΛ    | ا میم کی شرطیں<br>مصر                                  | 1•4  | كاوجوب                                                |
| 119    | نیت کے محمج ہونے کی شرطیں                              | 1.4  | حیض ونفاس کے ختم پڑنسل کا وجوب<br>مین                 |
| 119    | حس تیم ہے نماز پڑھنا تیج ہے؟                           | 1.4  | میت کوشسل دینے کا حکم                                 |
| 119    | عبادت غیر مقصود ہ کے تیم سے نماز جائز نہیں<br>تعرب ہے۔ | ļ    | غسل کو واجب نه کرنے والی                              |
| 114    | سیم کرنا کب جائز ہے                                    | 1+/  | چیزوں کا بیان                                         |
| ITT    | کن نماز وں کے لئے تیم کی خصوصی اجازت ہے                | 1-1  | ن <b>ہ</b> ی اورودی کا حکم<br>سرچہ                    |
| 171    | کن چیزوں پر تیم کرنا جائز ہے<br>سے                     | 1-1  | <b>ندی</b> اورودی کی تعریف<br>خور میرین               |
| Irm    | محرد وغبار پرشیم                                       | 1+9  | مانع لذت فني كانتم<br>عن ب                            |
| 171    | سیمنونهٔ دیواراور ٹائل وغیر ہ پرشیم<br>تنتریب          | 1+9  | حقنہ سے غنسل کا عدم و جوب                             |
| 171    | ا تختیم کاطریقه<br>سرمسه سمنه سرمسه، • •               | 1+9  | معنوعی ذکر کے دخول ہے عسل کاعدم وجوب                  |
| irr    | سر کے شیخ اور تیٹم کے شیخ میں فرق<br>استوں شد در       | 1+9  | <b>مرده مُورت ہے صحبت کا حکم</b><br>سرماری سرماری     |
| יייןין | مسیم کی شرطوں کا بیان                                  | 11+  | با کرولزگی ہے صحبت کا تھم                             |

| منح   | مضامين                                  | صنحه  | مضامين                                         |
|-------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 16.   | زمی کے لئے پائی نقصان دہ ہوتو کیا کرے؟  | 174   | اگریانی مل جانے کی امید ہوتو کیا کرے           |
| ורו   | حیض نفاس اور استحاضه کا بیان            | 177   | کپڑادیے کے دعدہ پر بر ہندنماز پڑھنا کیسات      |
| ורו   | حيض ونفاس كافطرى نظام                   | 177   | ڈول رسی کے دعدہ پر تیم میں تا خیر کرنا         |
| ا۳۱   | حينس ونفاس واستحاضه كي تغريفات          | 114   | سائقی سے یانی ماتکنا                           |
| سهما  | حيض كى اقل مدت واكثر مدت كابيان         | 112   | ایک تیم سے می نمازیں                           |
| ساماا | نفاس کی اقل مدت وا کثر مدت کابیان       | l IFA | اكثر اعضا وزخى مون كي صورت مين تيم كاتهم       |
| Irr   | نوسال ہے کم عمر میں آنے والے خون کا تھم | IFA   | "<br>تیم کن چیز وں ہے ٹوٹ جا تا ہے             |
| IMM   | یاکی کی ہت                              | 11.9  | اگر دولوں ہاتھ کے ہوئے ہوں اور چبرہ بھی زخی ہو |
| ۱۳۵   | حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت ممنوع   | 1140  | موزوں پر مسح کرنے کا بیان                      |
| וויץ  | حالت حيض بيس قرآن كو باتحد <b>كان</b>   | 11-   | ماقبل سے مناسبت                                |
| 102   | حالت جيش بين مجد بين جاتا               | 1100  | مسح كىلغوى واصطلاحى تعريف                      |
| IM    | حالت حيض ميس طواف كانتحم                | 1174  | مسع على الخلين كي مشروعيت                      |
| 10%   | حالت حيض ونفاس ميس جماع                 | 1170  | مسعمل المفين المسنت والجماعت كالتمازي عقيده ب  |
| I በፖለ | مالت حيض ميس ميال بيوى كاساتهد ليثنا    | 1111  | موزوں مستصحیح ہونے کی شرطیں                    |
| 1179  | مالت حيض مين الگ بستر پرسونا            | 1941  | جنبی سے منع کاعدم جواز                         |
| 1179  | خون کے انقطاع کے بعد جماع               | اسا   | جور مین برس جائزے انہیں؟                       |
| 10+   | وس دن سے پہلے خون کے انقطاع کے بعد جماع | ١٣٣   | مابقيه شرائط                                   |
| 101   | حالت حيض ونفاس ميس فما زوروز و كالمحكم  | 110   | مع کا کمت                                      |
| Ior   | استحاضه كانتحم                          | 110   | منع کی مدت کی ابتدا وکب ہے؟                    |
| 167   | معذورين كالمختم                         | 110   | مسح كرنے والامقیم اگرمسافر ہوجائے              |
| 100   | معذورين كاوضوكب باطل موكا؟              | 120   | مسح كرنے والا مسافرا كرمتيم ہوجائے             |
| 161   | معذورشرى كون؟                           | 124   | مسقى كامقدار فرمنيت                            |
| 100   | ' نجاست وطهارت کا بیان                  | 124   | مع کرنے کا لمریقہ                              |
| 100   | ماقبل سے مناسبت                         | 12    | مع کوتو ژیے والی چزیں                          |
| 164   | مجاست کیشمیں                            | IFA   | مکزی و فمیره برست                              |
| 104   | نماست نلیظه کی کتنی مقدار معاف ہے؟      | 119   | دفم برسم کے سیائل                              |
| 104   | نجاست خفیفہ کے ساتھ نماز                | 1179  | ین سے بیچانے والےزائد حصہ کا تھم               |
| 102   | پیثاب کی جمینیں                         | 114   | مسع على الجيمر واورمسع على الخفين كدرميان فرق  |
|       | A Assessment                            |       |                                                |

| مني | مضاجين                                                      | صنح   | مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147 | عصر کا ونت                                                  | IDA   | ترزين پرخنك پيرركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121 | مغرب كاوفت                                                  | 101   | تا پاک فشک زمین برتر بیرر کھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121 | عشااوروتر كاوقت                                             | 109   | پاک میزانا پاک کیڑے میں لینینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121 | کیاوتر کوعشا پرمقدم کر کتے ہیں؟                             | 169   | بميكا مواكيرانا پاك زبين ير يصيلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | جبال چید ماه کا دن اور چه ماه کی رات موومال تماز            | - 14+ | <b>بجاست مرتب</b> دنجاست غيرم رئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120 | پر صنے کاطریقہ                                              | 177   | من چیروں سے نجاست حقیقی زائل کرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121 | جمع حقیقی وصوری کابیان                                      | 171   | چڑے کے موز ساور جوتے کو پاک کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140 | الجمع تاخير                                                 | 144   | موارجهرى اورآ مينه وفيروكو باكسكرن كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 160 | فجر كامتحب وتت                                              | 142   | نا پاک زمین کو پاک کرنے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144 | ظهركامستحب وقتت                                             | 142   | نا پاک سومی زمین سے میم درست نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144 | عصر كالمستحب وتت                                            | 140   | محماس چموس اور درخت وغيره كانتحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 122 | مغرب كامتحب ونت                                             | الالد | زمن سے الگ رکھے ہوئے چھر کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 122 | رمضان بس مغرب کی فماز فقدرے تا خیرسے اوا کرنا               | arı   | حقیقت بدل جانے سے پاک کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144 | عشا وكالمستحب وتت                                           | ۵۲۱   | انسان کی مٹی تا پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121 | وتر كامستحب ونت                                             | 144   | دباغت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141 | لوقات ممنوعه کا بیان                                        | 172   | مردار کی بڈی اور بال کا محم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 149 | طلوع آفاب زوال اور فروب كونت فماز جنازه                     | AFI   | بنجعاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 149 | ونت مروه مين مجدؤ تلاوت كاعم                                | AYI   | مفک اور خوشبو پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149 | غروب کے دنت آج کی عصر کی قماز کا تھم                        | 179   | نماز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14+ | مكرو داوقات ميل نفل نماز كالحكم                             | 179   | مالل بي مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14+ | مبع صادق کے بعداوافل کی مما <b>نعت</b><br>س                 | 144   | صلولا کی لغوی واصطلاحی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IAI | خطبه کے دنت نماز کا حکم                                     | 179   | نمازی فرمنیت ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| iAi | فغری سنتوں کا مسئلہ                                         | 179   | اسلام میں فمازی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iap | نمازعید ہے بل کمریاعیدگاہ میں نظلیں پڑھنا                   | 14.   | شرا تعافر طبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IAT | جمع نقته یم وتا خیر کے درمیان <b>لوائل کی ممانعت</b><br>پیچ | 12.   | فماز کے وجوب کے اسباب میں اور میں استان ہے۔ اسباب میں استان کے دوجوب کے اسباب میں استان کی اسباب میں اسباب میر اسباب میں اسباب می اسباب میں اسباب میر اسباب میر اسباب میر اسباب میر اسباب میں اسباب میں اسباب میں اسباب میں اسباب میں اسباب میر اس |
| IAT | منظی دنت میں نوافل کی ممانعت<br>مانعت                       | 141   | فجركاوتت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAP | تفناء حاجت کے دنت نماز کی ممانعت                            | 141   | ظهرکاونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAM | بعوك كے ونت نماز كى ممانعت                                  | 127   | عادمقدس میں عصری نماز دوشل ہے بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| منح         | مضاجن                                    | صنح  | مضامين                                                 |
|-------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 190         | بغير وضوك اذان واقامت كهنا               | IAT  | حضورتبی کے ساتھ نماز                                   |
| 190         | جنبی کااذ ان کهنا                        | ١٨٣  | أَدُان كا بيان                                         |
| 190         | نابالغ بچه کی اذ ان                      | ۱۸۳  | مالحمل سے من سبت                                       |
| 190         | د بوانداورنشه واللے کی اذان              | ۱۸۴  | اذان كى لغوى واصطلاعي شريف                             |
| 197         | فاسق كى اذ ان                            | ۱۸۴  | ادان کی ابتدا                                          |
| 197         | بيثه كراذان كهزنا                        | ۱۸۵  | اذان كالجروثواب                                        |
| 197         | اذان وا قامت کے درمیان بات چیت کرنا      | ۱۸۵  | <b>اذان شیطان</b> کے لئے تا زیانہ                      |
| 197         | جعدکے دن ظہر کی نماز کے لئے اذان وا قامت | 110  | مؤون كے بنايا جائے                                     |
| 194         | قضانماز ميں اذان وا قامت                 | YAL  | رومي رسم اذان                                          |
| 194         | اذان کاجواب کس طرح دینا چاہیے            | PAL  | اذان کی مشروعیت تھم نبوی اور قرآن کریم سے ہے           |
| 191         | الصلوة خيرمن النوم كاجواب                | 11/4 | ادان اسلام کاشعار ہے                                   |
| 191         | اذان کے بعد کیاد عا مانگے                | 11/4 | الميلينماز يرصف واليك كيك اذان وا قامت كاحكم           |
| r 199       | ِ شَـرائط وار كانِ نماز كا بيان          | ١٨٧  | <b>جماعت ہوجانے</b> کے بعد مسجد میں منفرد کی اذان      |
| 199         | ماقبل سے مناسبت                          | 114  | محمرمين جماعت كرتي دقت اذان دا قامت كاحكم              |
| 199         | شروط کی لغوی واصطلاحی تعریف              | IAZ  | س <b>غربیں ا</b> ذان کہنا                              |
| 199         | اركان                                    | IAA  | موروں کی نمازے کئے اذان وا قامت مروہ ہے                |
| <b>***</b>  | سحت از کی شرا کط                         | IAA  | <b>کلمات</b> اذان کی تفصیل                             |
| <b>***</b>  | سوبرے کپی ہوئی زمین برخماز پڑھنا         | 100  | اذان مِس رَجِع ہے ۔ نیش ؟                              |
| <b>***</b>  | ستر کا چھرا نافرض ہے                     | 1/19 | العللوة خيرمن النوم كاثبوت                             |
| r+1         | اند حیرے کمرے میں بھی ستر ضروری ہے       | 19+  | <b>اذان وا قامت</b> كامسنون <i>طريقه</i>               |
| <b>r</b> •1 | استقبال قبله                             | 19 - | ع <b>ر بی</b> کےعلاوہ دیگر زبانوں میں اذان وتکبیر کہنا |
| <b>r•</b> 1 | كدكرمه من مقيم فنس كاقبله                | 191  | سواري پراذان                                           |
| <b>r</b> •1 | كمعظمه علم بالمررب والول كاقبله          | 191  | ُ <b>اذ ان دِينے وقت ِ کا نوبِ مِس انگلياب ڈ النا</b>  |
| <b>***</b>  | سيت کي حقيقت                             | 195  | اذان وتجبير مين دائي بائين منه كهيرنا                  |
| r• r-       | نيت كامقصد                               | 195  | عام نمازوں میں اذان دا قامت کے درمیان نصل              |
| r• m        | کیازبان ہے نیت کرناضروری ہے؟             | 191  | مغرب کی اذان دا قامت میں کتنی تاخیر کی بائے            |
| r• r        | منفرونمازی کی نبیت                       | 191  | ہمو یب کی تفصیل                                        |
| r•r*        | نیت اور تکمیرتم یمه کے درمیان فصل        | 1914 | ا ذاك ش كن                                             |

| منح         | مضامين                                              | منح        | مضايين                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 110         | الى جادرادر ھى كرنماز پر ھناجس كالىكونى الىكى م     |            | آدهي تجبيرة يام ش اورآ دهي ركوع كي حالت ميس كبي              |
| rit         | بر ہند قماز پڑھنا                                   | <b>***</b> | توكياتكم ہے؟                                                 |
| 114         | سر کے لئے صرف ریشم کا کیڑامہیا ہو                   | r+1"       | نيت كالمل وتت                                                |
| 112         | سر کے لئے صرف درخت کے سے وغیرہ مول                  | r•0        | لمجيرجح يمدكن كاطريق                                         |
|             | اگر چوتھائی کیڑا پاک ہویااس ہے کم پاک ہوتو نماز     | r+0        | مقتدی کی نیت ی                                               |
| <b>11</b> ∠ | کیے ہو ھے؟                                          | . k. A     | ل <b>قل نمازوں میں تعی</b> ین نیت                            |
|             | اگر پورےسر کو چھیانے کے لئے کوئی چزند طے تو         | Y+ Y       | بلاع <b>ذر بيني كرفرض</b> نماز جائز نبين                     |
| 114         | کیا کرے؟                                            | r•4        | فماز کی کن کن رکعتوں میں قر اُت فرض ہے                       |
| MA          | نگاکس طرح نمازیز ھے                                 | r+4        | مطلقاً قراُت فرض ہے                                          |
| ria         | مرد کے اعضا مستورہ                                  | 1.4        | قراُت خلف الا مام                                            |
| 719         | باندی کاستر کتناہے                                  | 1.7        | فرض رکوع کی حد                                               |
| 119         | نمازیں عورت کے اعضا ومستورہ                         | r•A        | مجدہ کی صحت کے لئے شرط                                       |
| 119         | كتناحصة ستركحلنامانع نمازب                          | r•A        | <b>جملی پر پیشانی رکھ کر</b> تجدہ کرنا                       |
| 11+         | متفرق اعبناء كأكل جانا                              | r•9        | سجده میں پیشانی اور تاک رکنے کا تھم                          |
|             | فرض نمازوں میں استقبا <b>ل قبلہ سے عاجز رہ جانے</b> | r•9        | كمرْ ب مونے كى جگه ت او نجى جُلد تحبد دكر نا                 |
| rri         | والي كانتكم                                         | 11.        | <b>نمازی کادوسرے</b> نمازی کی بین <sub>ی</sub> ر پرسجده کرنا |
| ***         | سمت قبل علوم نه ، وتو كياكر ب                       | rıı        | <b>ىجدە مىں قد</b> م زمىن برر <u>كىنے</u> كى تحقيق           |
| 777         | دوران نماز معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری طرف ہے           | 711        | قیام رکوع اور بحده میں ترتیب فرض ہے                          |
| ***         | بغیر تحری کے نماز پڑھنا                             | rii        | <b>دونوں حبدوں</b> کے درمیان بیٹھنا                          |
| Trr         | مقنديو كوست امام معلوم ندمو                         | rir        | دونوں مجدے فرض ہیں                                           |
| 777         | نماِز کیے واجبات کا بیان                            | rir        | تعدو اخيره مين فرض كي مقدار                                  |
| 777         | وأجب كالحكم اوراس كي حيثيت                          | . 111      | تعدوًا خيره كامؤخر كرناضروري ب                               |
| 227         | واجبات فماز                                         | rir        | <b>مونے کی حالت میں ارکان نماز اداکر نا</b>                  |
| 770         | سورهٔ فاتحه پژهناواجب ہے                            | rim        | کوئی فما د فرض ہے کوئی سنت ہے                                |
| 270         | سورۇ فاتخە كے ساتھ سورت ملانا                       | rir        | نماز کے فرائض<br>س                                           |
| tro         | فرنس کی ابتدائی دورکعتوں <b>میں قر اُت کی تعیین</b> | rır        | نماز کی صحت کی شرطیس                                         |
| rry         | سور و فاتحد کا قر اُت ہے پہلے پڑھینا                | rio        | محت نماز کے لئے او پری حصہ کا پاک ہونا                       |
| 774         | بررکعت میں دونو ل تحدے لگا تار کرنا<br>             | ria        | ایی جانماز پرنماز بر هناجس کاایک حصه ناپاک ہو                |

| منح           | مضابين                                                         | صنح  | مضابين                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 172           | رکوع میں دونوں ہاتھوں سے دونوں تھٹنوں کو پکڑنا                 | 774  | تعديل اركان كامسئله                                                 |
| 72            | ركوع وسجده كاطريقه                                             | 112  | تعدؤاول                                                             |
| ۲۳۸           | سجده میں تسبیحات پڑھنا                                         | 112  | <b>قىدۇاد لى ادر قىد دُاخىر ەبىلى تىشېد پۇھنا</b>                   |
| 229           | عورتوں کے سجدہ کا طریقتہ                                       | i    | تعدو اول کے بعد بلاتا خیر تیسری رکعت کے لئے                         |
| 229           | تعده میں بیٹھنے کی مسنون کیفیت                                 | 177  | كمر عدنا                                                            |
| rr*           | شہادت کے وقت انگلی اٹھا نا                                     | 771  | لغظاسلام سيءنماز كوفتم كرنا                                         |
| 414           | اشاره کی حکمت                                                  | 774  | وترکی قماز میں قنوت پڑھنا                                           |
| اسما          | آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درودشریف و دعا پڑھنا                 | 779  | <b>میدین مِن مِن مِبر</b> ات ِ زائدہ<br>سرین مِن مِن مِبرات ِ زائدہ |
| المالا        | سلام مجيرتے وقت نظري كہاں دہيں؟                                | 779  | للمبرقح يمدين الله اكبركها                                          |
| ٢٣٢           | سلام چھرتے وقت امام کیا نیت کرے؟                               | 779  | میدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تنجیر                               |
| 777           | مقتری کیانیت کرے؟                                              | 779  | جهری قمازون میں جهر کرنا                                            |
| , <b>۲</b> ۳۲ | منفرد کس طرح نیت کرے؟                                          | 11-  | مری نمازوں میں آہتہ قرائت                                           |
|               | مبوق کوا پی نماز پوری کرنے کے لئے کب مخرا                      | 11.  | ج <sub>م</sub> بی نماز دن میں منفر د کی قراءت کا علم<br>مدرور       |
| ٣٧٧           | ا ہونا جا ہے                                                   | 174. | فرض كي ابتداني ركعتول مين سورت مجموث في                             |
|               | مسبوق کا سلام سے پہلے اپی نماز پوری کرنے کے                    | اسم  | سورهٔ فاقحه پره هنا مجول خمیا                                       |
| 466           | لئے کمزاہونا                                                   | 771  | نماز کی سنتوں کا بیان                                               |
| ٣٣            | نماز کیے آداب ومستحبات کا بیان                                 | 771  | سنت کی حقیقت<br>مرح مرد برد                                         |
|               | ادبادرمتعب کی شرعی حیثیت                                       | rrr  | نماد میں کتنی شتیں ہیں                                              |
| ۲۳۳           | میمیرتر برے وقت ہاتھ ما درے ہا مراکالنا                        | rrr  | معجبر فحريمه كودتت دونول باتحداثمانا                                |
| rra           | تیا م رکوع مجده و غیره مین نظر کهاں رہے؟                       | ۲۳۳  | رفع پدین کے وقت الکیاں کس لمرح رکھے                                 |
| rra           | کھائسی اورڈ کارکوروکنا                                         | 777  | مقتدی کا جمیر تحرید کوامام کی جمیر تحریب کے ساتھ ملانا              |
| rra           | جمائی کے وقت منھ بند کرنا                                      | 7777 | العوائد عن كاتم                                                     |
| ۲۳۲           | مقتدی نماز کے لئے کب کمڑے ہوں<br>سرمتنات سرمتنات               | 777  | مورت کے ہاتھ باندھنے کی جگہ<br>محالات کے است                        |
| 774           | مسئله بالا کے متعلق غلطیاں اور کوتا ہیاں                       | 773  | محبير فحريمه كے دنت من طرح كمزا او                                  |
| <b>172</b>    | منروری نوٹ                                                     | 770  | ا مام کو مجیسرات انتقالیہ بلندآ داز ہے کہنا                         |
| YM2           | نماز پز ھنے کا طریقہ<br>میلیس کی میں میں اس                    | rra  | فمازی قرائت کی سنت مقدار                                            |
| 164<br>204    | الله اکبارکہنا مفسد صلوق ہے<br>میں میں مہارت میں مجمد محقہ جمو | 777  | ا نماز فجر میں مہلی رکعت طویل کرنا<br>میں موجہ آئیں میں میں است     |
| rra           | اگرامام سے بہلے مقتدی کی جمیر فتم ہومی                         | 777  | ركوع بمي تسبيعات برمنا                                              |

| -             | ~,                                                |       |                                               |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| منح           | مضامين                                            | صفحہ  | مضابين                                        |
| 121           | امامت کا بیان اور صفوں کی ترتیب                   | ۲۳۸   | فارى وغيره مين تكبير كهنا                     |
| 121           | امامت كاحقدار                                     | rr9   | <b>مر بی زبان کے علاوہ قر اُ</b> ت کرنا       |
| 121           | صف بندی کی اہمیت                                  | ra•   | مقتدی ثنار مصے یانہیں؟                        |
| 121           | مفیں کیے سیدھی کی جائیں                           | rai   | ابتدا وسورت مين بسم الله كائتكم               |
| 121           | منروری تنبیه                                      | rar   | رکوغ کی حالت                                  |
| 121           | صف اول کی نضیات                                   | ror   | تومه کی حالت                                  |
| 121           | امامت درجه بدرجه                                  | rar   | مجدومين جانے كاطريقه                          |
| 120           | امردکی امامت                                      | rar   | جلسه كالمريق                                  |
| 124           | غلام کی امامت                                     | roo   | سجدہ سے تیام کی طرف                           |
| 124           | اندھے کی امامت                                    | ray   | رفع یدین کب کرے؟                              |
| 122           | ديباتي ڪامات                                      | 102   | تشهد مختلف طريقول سے ثابت ہے                  |
| 122           | حرامی کی اماست                                    | ran   | لطيه ُ التحيات                                |
| 122           | فاست کی امامت                                     | 109   | امامت کا بیان                                 |
| 144           | بدعتی کی امات                                     | 109   | ا مام کی ذ مدداری                             |
| 121           | امام کوہدایت                                      | r4+   | امامت كامقام                                  |
| 121           | ننگوںادرعورتوں کی جماعت                           | 44+   | جماعت کی اہمیت                                |
| 129           | ایک مقندی کا حکم                                  | 444   | فمازبا جماعت ترک کرنے پر دعیدیں               |
| 149           | ا گردویادو سے زیادہ مقتدی ہوں تو کیا حکم ہے؟      | 171   | امامت کی شرائط                                |
| 129           | مفوں کی تر حیب                                    | 171   | التذاءي شرائط                                 |
|               | امام کے فارغ هونے کے بعد                          | . ۲47 | امامت کی نیت                                  |
|               | مقتدی کیا عمل کریے اور کیا نه                     | 777   | اقتداءگی مابقیه شرا کط<br>مغیر بر             |
| <b>1</b> /A • | کریے؟ <i>اس کا ب</i> یان                          | 777   | معيم كي اقتداء                                |
| •             | مقتدی کے تشہدے فارغ ہونے سے پہلے امام کا          | rry   | مسح کرنے والے کی اقتدا،                       |
| ۲۸•           | سلام پیمیرد بنا؟                                  | 772   | <u>بیٹھنے والے کی اقتداء</u>                  |
| M             | مقتدی کی مجیج بوری ہونے سے پہلے امام نے مرافعالیا | r12   | اشاره کرنے والے کی اقتداء                     |
| M             | امام نے بھول کر تین تحدے کر لئے                   | 747   | فرض پڑھنے والے کی اقتداء                      |
| 7/1           | اگرتعدهٔ اخیره حجوث جائے تو؟                      | 771   | بخالت جنابت امامت                             |
| M             | فرض کے بعد ذکر واذکار کا بیان                     | 747   | کن اعذار کی دجہ ہے ترک جماعت کی گنجاکش ہے<br> |

| منحه          | مضامين                                                    | صفحه       | مضامين                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 792           | زخم درست ہوکر پٹی کھل کئی                                 | M          | فرض نماز کے پڑھنے کے بعد نوافل دوسری جگہ پڑھیں                    |
| <b>19</b> 0   | معذور شرى كاعذر زائل موجانا                               | M          | فرض فماز کے بعد دائیں بائیں گھومنا                                |
| 496           | نماز کے دوران جان <b>بوجھ کر</b> و <b>ضوتو ژوینا</b>      | 14         | مختلف اذكار                                                       |
| 490           | نماز پڑھتے ہوئے بے ہوش یا پاکل ہوجاتا                     | MA         | نماز کیے فساد کا بیان                                             |
| 190           | نماز کے دوران احتلام ہوجا تا                              | MA         | نماز میں تفتکو کرنا                                               |
| 190           | عورت کامرد کے دائیں بائیں یا سامنے کھڑا ہونا              | 110        | فمازيس دنيوي ضرورت والحالفاظ سے دعا ما تكنا                       |
| 790           | دوران نمازستر کھل جانا                                    | 110        | فماز بين سلام كرنا                                                |
|               | حدث کے بعد وضو کے لئے جاتے اور آتے ہوئے                   | PAY        | فماز میس سلام کاجواب دینا                                         |
| 192           | قرآن پڑھنا                                                | FAY        | فمازين مصافيركرنا                                                 |
| 192           | ممازیس دنسوٹو شنے کے بعد بلاعذرا پی جگرتھ ہرے رہنا<br>    | PAY        | نماز میں عمل کثیر کرنا                                            |
| <b>19</b> 2   | قریب پانی رہتے ہوئے دور جانا                              | 11/2       | نماز میں سینقبلہ ہے کھیرنا                                        |
| <b>19</b> 1   | حدث کے شک میں مجدسے یاصفوں سے با ہومکل عمیا               | 11/2       | نماز کے دوران کھانا                                               |
| . <b>19</b> 1 | بدوضو: دنے کے خیال میں وضو کے لئے چل پڑا                  | 11/2       | وانت میں احلی ہوئی چیز کو نظانا                                   |
|               | وورانِ نماز خیال آیا که کیڑے ناپاک میں تو کیا             | PAA        | نماز کے دوران پینا<br>سب                                          |
| 799           | کرے؟                                                      | raa        | بلا عذر كمنكهمارنا                                                |
| 799           | ا مام کے علاوہ دوسر کے حص کولقہ وینا                      | MA         | نماز پڑھتے ہوئے زورے پھونک مارنا                                  |
| <b>199</b>    | نئ نمازشروع کرنے کی نیت ہے تکبیر تحریمہ کہنا              | 7/19       | فماديس كرابها                                                     |
| ۳.,           | دورانِ نمازقر آن پاک د ک <u>ه</u> کر پر هنا<br>نب         | 7/19       | نماز <u>ش</u> رونا<br>هیرین در بر برای میراند                     |
| <b>P-1</b>    | مالع نماز نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا                        | 749        | معینے والے کے جواب میں کیا کہے؟<br>میں سریر معربیوں میں           |
| 14-1          | مقتدی کاامام سے پہلے کوئی رکن اواکر لینا کیسا ہے؟         | r9.        | کلمات ذکرکوعام مختلوی جگه استعال کرنا                             |
| 14-1          | مسبوق کے لئے سجدہ سبومیں امام کی پیروی کرنا               | 190        | قرآن کریم کی کسی آیت کوجواب کی جگداستعال کرنا                     |
| <b>**</b> *   | قعدهٔ اخیره کا نه لوثا تا                                 | 791        | تعیم کر کے نماز پڑھنے والا دورانِ نماز پانی پر قادر ہوگیا<br>میسہ |
| <b>**</b> *   | نماز کا کوئی رکن سوتے ہوئے ادا کرنا                       | 791        | دوران نمازموز ول پرمسح کی مدت پوری ہوگئی                          |
| ۳۰۳           | و دورانِ نماز قصدا حدث کرنا                               | <b>191</b> | اُن پڑھ مخص نے دورانِ نماز کوئی آیت سکھ لی<br>موفون سرسہ میں میا  |
| ***           | - جاريا تين رگعت والی نماز مي <u>ن</u> دورگعت پرسلام پچير | 797        | عِ <b>نْ لِحُصُ لُو كِبِرُ ا</b> مِيسِ آعَمِا                     |
| ۳٠٣           | د يا                                                      | 797        | <b>ماحب ترتیب کونو</b> ت شده نمازیاد آهمئی<br>و <b>هون</b> ه سر   |
| س بيو         | ان چیزوں کا بیان جن سے                                    | 797        | ناالم مخف کونا ئب بنادینا<br>میرین میرینا                         |
| ۳۰۴۰          | نماز نهیں <b>توٹتی</b>                                    | ram        | نماز پر منے ہوئے وقت نکل کیا                                      |

| •                |    |                |
|------------------|----|----------------|
|                  |    | 7 10 111 (3)   |
| شرح نورالا ييناح | IΔ | انوارالا يبناح |
| عرف ورالا بيسان  |    |                |
|                  |    |                |

| الأيضاح | ا مرح كور                                         | 3           | ا واران فيمان                                                    |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| منح     | مضاجن                                             | صغح         | مضامين                                                           |
| ۳۱۲     | تصامعصل کی سورتوں میں ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا      | h+h         | نمازی کے سامنے سے گزرنا                                          |
| 714     | نماز میں جان بو جھ کرخوشبوسو تھنا                 | <b>74</b> 4 | عورت کی شرمگاہ پر نظر پڑنے کا تھم                                |
| 414     | نماز میں پکھا جھلنا                               | <b>744</b>  | مکروهات کا بیان                                                  |
| 712     | سجده میں ویروں کی الگلیوں کا تھم                  | <b>744</b>  | كرابت كامطلب                                                     |
| MIA     | نماز پس جمائی لینا                                | P+4         | کراہت کی قسمیں                                                   |
| ۳۱۸     | نماز میں آتکھیں بندر کھنا                         | . r.·∠      | مكروه كااثر نماز پر                                              |
| MIA     | نماز میں نگاہ اٹھا تا                             | ۲٠٨         | دوران فماز کررے یابدن سے کھیلنا                                  |
| 119     | المحزائي لينا                                     | ۳•۸         | ووران فماز تجده كي جكه كوبار بارصاف كرنا                         |
| 119     | المحمل قليل                                       | P-9         | الكليال بمخانا                                                   |
| 1719    | نماز میں بلاضرورت جوں یا مچھروغیرہ مارنا          | p-9         | دوران فماز الكليول ميں الكلياں ڈالنا                             |
| 119     | · نهه دُ ها ککرنماز پڑھنا                         | r-9         | دوران نمازا پی کو کھ پر ہاتھ رکھنا                               |
| **      | ا بی میری یا نو پی کے کنارے پر مجدہ کرنا          | 1"1"        | نماز میں إدھراُ دھر چېره تھمانا                                  |
| 7-      | صرف ببیثانی پر سجده                               | 1714        | نماز میں سرین کے بل بیشھنا                                       |
| 21      | چ راسته می <i>س نماز پر هنا</i>                   | 17/1+       | مردکاز مین سے چپک کرسجدہ کرنا                                    |
| 271     | عسل خانه بيت الخلاءاور قبرستان مين نماز ريز هنا   | 1111        | دورا <b>نِ نماز آ</b> ستین چڑھا کررکھنا                          |
| mrr     | دوسرے کی زمین میں بلااجازت فماز پر منا            | 111         | <b>پائجامه پ</b> ېن کرنماز پ <sup>و</sup> هنا                    |
| ٣٢٢     | کندی جگہوں میں نماز پڑھنا                         | 1711        | اشاره علام كاجواب دينا                                           |
| mrr     | پیٹاب با خانہ کے تقاضہ کے وقت فماز پڑھنا          | <b>111</b>  | بلاع <b>ذر جارز انوبیشمنا</b><br>بیستر                           |
| 444     | نامناسب کیڑے بہن کرفماز پڑھنا                     | 717         | چو <b>ن</b> ی بنا کرنماز پڑھنا<br>سرای                           |
| mrr     | ننگے سرنماز پڑھنا                                 | 111         | ورمیان ہے سر کھول کرنماز پڑھنا                                   |
| بهاس    | کھوک میں نماز پڑھنا<br>میں میں میں میں            | ساس         | سریا کندهوں پر کپڑا ڈال کرد دنوں جانب جھوڑ دینا                  |
| rra     | باطمینانی کی جگه نمازیر هنا                       | 1 111       | <b>کیڑے میں لی</b> ٹ کرنماز پڑھنا<br>میں دیم میں سے ہ            |
| 770     | تبیجات کا شارا نگلیوں پڑکرنا                      | 111         | نماز میں کندھا کھلا رکھنا                                        |
| mry.    |                                                   | אות ו       | رکوع اور مجده کی حالت میں قر اُت کرنا<br>دینا میں مہا ہر ہیں ہے۔ |
| 277     | امام کا بلندمقام پر کھڑے ہوکرامامت کرنا .<br>محیا | ۳۱۳         | نوافل میں مہلی رکعت کوا ہا کرنا<br>چیا ڈیزوں میں میں میں کی سام  |
| mry     | محجيلي صف ميں تنها كمر ابونا                      | 110         | جمله نماز دل میں دوسری رکعت کوطو بل کرنا<br>رہیں                 |
| 212     | تصویردار کپڑے میں نماز پڑھنا                      | 110         | سورت کا تکرار<br>*** سرور و تا برای                              |
| 772     | تصومی کی جگدیس نماز پر حمتا                       | 714         | ترتیب کے خلاف قر اُت کرنا                                        |

| ليناح | رالا | وار | 1 |
|-------|------|-----|---|
|       |      |     |   |

| الايضاح     | ا شرح نور                                           | 4      | انوارالاييناح                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| ملح         | مضاجين                                              | منجہ   | مضايين                                         |
| ra+         | مقتدی کی دعا و تنوت ہے قبل امام کارکوع میں چلا جانا | ۳۲۸    | آگ کے سامنے نماز پڑھنا                         |
| <b>ro</b> • | امام دعا وتنوت بمول كرزكوع مين چلا كميا             | rra    | پیثانی میان کرنا                               |
| ro.         | مسبوق امام كے ساتھ دعا وقنوت برم ھے كا              | rra    | سورت کی تعیین                                  |
| 101         | رمضان میں وتر ہا جماعت ہے                           | mm.    | ستره گاڑنے کا بیان                             |
| ror         | نوافل کا بیان                                       | mm.    | بغيرستر وكح فماز يزحنا                         |
| rar         | سنن ونوافل کی ضرورت                                 | 771    | ستره کب کا زے؟                                 |
| ror         | تطوع كي قسمير                                       | ا۳۳۱   | ستره کهان کا ژب                                |
| rar         | سنن مؤكده كي عظيم فضيلت                             |        | محزر نے والے کوکس طرح روکے                     |
| rop         | سنن غيرمؤ كده كابيان                                | mmm    | مورت کی طرح رو کے                              |
| ror         | سنن مؤكدہ كے قعد ہُ اولي مِيں درودشريف نه ملائيں ا  | mmm    | محزرنے والے سے لڑائی جھٹرا                     |
| raa         | قعدهٔ او ٹی چیبوٹ جانے کا حکم                       | 444    | كمريس كوكى چيز لشكا كرنماز پرهنا               |
| 200         | دن رات کی تقلیں                                     | rro    | قرآن کریم سامنے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا    |
| ۲۵۲         | كوشى نوافل افضل بين                                 | 444    | فماز کے دوران سانپ بچھو مارنا                  |
| ray         | طول قیام                                            | _ mmy  | فحمكن تكالنا                                   |
| 201         | تحية المسجد كاطريقه                                 | mr2    | فماز کے دوران کنکھیوں ہے دیکھنا                |
| rol         | تحية المسجدكة تائم مقام نمازي                       |        | کن صورتوں میں نماز توڑنا                       |
| rda         | تحية الوضوكاونت                                     |        | واجب اور جائز ھے اور کن                        |
| ran         | تحية الوضوكي فنسيلت                                 | ٣٣٨    | صورتوں میں نہیں                                |
| roa         | نمازجات                                             | 201    | تارک نماذ کی سزا                               |
| ran         | نماز چاشت کے دکھات                                  | 202    | وتر کا بیان                                    |
| 109         | نماز جاشت کاوئت                                     | man    | نمازوتر پڑھنے کا طریقنہ                        |
| 209         | نماز جاشت کی نضبات                                  | ساماسا | دعا وتنوت كانحل                                |
| <b>r09</b>  | نماز چاشت میں کوئی سور تیں بڑھنامتحب ہے             | ٣٣٦    | دنا يتنوت                                      |
| 209         | نماز تهجد کا بیان                                   | 4      | وعا و قنوت کے بعدد وسری دعا                    |
| <b>M</b> 4• | نماز تهجد کاونت                                     | m~2    | جس مخص کورنا وتنوت یا دنیهوده کیا کرے<br>مندون |
| <b>74</b> * | نماز تهجد کی رکعات                                  | rm     | حنی مخص کا شافعی امام کے پیچیے فجر پڑھنا       |
| <b>174</b>  | استخاره کا بیان                                     | 229    | مقتذى دعاء قنوت بعول كرركوع ميں چلا گيا        |
| P41         | نمازاستخاره میں کوئی سورتیں پڑھیں                   | ro.    | وعاو تنوت بوری ہونے سے بل امام نے رکوع کرویا   |

| منح         | مضاجين                                       | صفحه       | مضامین                                           |
|-------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 727         | تراویح کا بیان                               | 11.4       | اگر نماز پڑھنے کاموقع نہ وہ واسخارہ کیے کرے      |
| 727         | تراوی دورنوت اور دور محابه یس                | 741        | استفارہ کتنی مرتبہ کیا جائے                      |
| 724         | تراوی کی شری حیثیت                           | וציין      | استخارہ کے بعدر جمان کا پہتہ کیے چلے             |
| 722         | تراویح کی جماعت                              |            | کیا استارہ کے بعد کس ایک جانب عمل ضروری          |
| 722         | ر اوت کاونت                                  | 14.1       | ہوجاتا ہے۔                                       |
| rzn         | تراویح کے اوقات ثلیفہ                        | 141        | استخاره کی حکمت                                  |
| 24          | تراوی کی رکعات                               | <b>747</b> | نماز حاجت کا بیان                                |
| 721         | تراوی میں ایک سلام سے تین رکعتوں کا تھم      | 242        | رمضان کے آخری عشرہ کی فضیلت                      |
| 129         | تراوت میں ایک سلام سے جار رکھتیں پڑھنا       | 444        | عيدين كى راتول مِن الدت                          |
| 129         | تراويح بيس مرحا رركعت بر مجحددم بيثهنا       | ٣٩٣        | عشرة ذى الحبه كے فضائل                           |
| 129         | تر و بحد میں کیا بردھیں                      | 244        | شب برأت میں کیا کرنا جا ہے؟                      |
| ۲۸•         | محتم قرآن کی اہمیت                           | 240        | نوافل کا بیان                                    |
| ۲۸.         | تراوت میں کتنا پارہ پڑھے؟                    | 740        | بينه كرنفل نماز                                  |
| PAI         | سنن کاترک                                    | 777        | نقل پڑھنے والائس طرح بیٹھ کرنماز پڑھے            |
| ۲۸۱         | تراوی کی تضانبیں ہے                          | דיר        | للل فماز مجمد كمر ب موكراور مجد بيشكر يزهنا      |
| ۲۸۱         | تراوح كى بعض ركعات جماعت سے چھوٹ كني         | 742        | للل فما زمواری پر پڑھنا                          |
| TAT         | متغرق سائل                                   | P42        | سواری برللل پڑھنے والا یٹھے اتر کر بنا کرسکتا ہے |
| MAY         | ایک اہم تعبیہ                                | 247        | بلاعذر فجر کی سنت سواری پر<br>د                  |
| ٣٨٣         | السوس كامقام                                 | PYA        | نقل نماز فیک نگا کر پڑھنا                        |
| ۳۸۳         | عارضي امام بنا كرختم كي اجرت                 | MAY        | سواری برنجاست کے ساتھ نماز                       |
| , <b>**</b> | آ مدورفت كاكرابياورمهما نداري                | 249        | دوران فماز چلنا                                  |
| ٣٨٢         | کعبه میں نماز پڑھنے کا بیان                  | 749        | فاسدكرده للسكانهم                                |
| MAG         | كعبريكاندرياحيست برقماز يزهنا                | 12.        | فماز جناز و کے محیح ہونے کی شرط                  |
| MAG         | كعبد كاندرياد ريماز باجماعت يم صفول كي ترتيب | r2.        | سواری پرسجدهٔ تلاوت                              |
| 24          | مودحرام بس امام ے آھے اس رُخ میں نماز پڑھنا  | 72.        | فرائض وواجبات سواری پر                           |
| 247         | * مسافر کی نماز کا بیان                      | 121        | کشتی میں نماز پڑھنے کا بیان                      |
| 144         | سغرمو جب تخفیف                               | 727        | ريل اور جهاز وغيره ميں استقبال قبليه             |
| 774         | آ دا بیسلر                                   | 727        | دوران فمازريل اورجها زكا محوم جانا               |

| منح           | مضاجين                                             | صفحه          | مضامين                                     |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| ٣٠٠٠          | وطنسكني                                            | <b>17</b> 1/2 | سفرشری کی تعریف                            |
| ۳۰۳           | بیمار کی نماز کا بیان                              | ۳۸۸           | ميافنت سنر                                 |
| ۳۰ ۲۰۰        | ك مخص كے لئے بيٹھ كرنماز پر هناجائز ہے             | 17/19         | تقركاهم                                    |
| <b>L.* L.</b> | مریض کس طرح بیش کرنماز بردھے                       | <b>17</b> /19 | مسافر کے لئے سنن ونوافل کا تھم             |
| <b>L.+ L.</b> | ا گرتھوڑی دریے قیام پر قادر ہوتو کمیا کرنے         | 7.9+          | حکناہ کے ارادے ہے سفر بھی موجب تخفیف ہے    |
| r-0           | اشارہ سے نماز پڑھنے والارکوع سجدے کیے کرے          | m9+           | مسافت سفر کا متبار کہاں ہے ہوگا            |
| ۲+۵           | بييه كرتكيه ياميز برسجده كرنا                      | i<br>-        | بدے شہروں سے سفر شروع کرنے والا کہاں سے    |
| ۲• <b>٠</b>   | مریض کازمین پررنگی ہوئی کسی چیز پر بجد و کرنا      | <b>179</b> +  | مافریخگا                                   |
| ۲ <b>۰</b> ۳  | بیضے ہے معذور خص کیے نماز پر ھے                    | 141           | فناء شهر کی تعریف                          |
| M.L           | مریض اشاره سے نماز پر سے سے بھی عاجز ہوجائے        | mar           | شرائطانيت                                  |
|               | اگرتیام برقادر ہو مررکوع اور بحدہ نہ کر سکے تو کیے | mam           | تابع كومتبوع كى نىيت كاعلم نه ہوسكا        |
| ۴•۸           | ا نماز پر ھے                                       | بهوس          | قفرعز بمیت ہے یارخصت                       |
| pr+ q.        | صحت مند مخض دوران نمازمریض ہوگیا                   | ٣٩٣           | مسافركا جارركعت بإهنا                      |
| r. q.         | بير كرنماز يرصف والأمخص دوران نماز صحت مند موكيا   | <b>190</b>    | قفركاتكم كب تك رب گا                       |
| 17.9          | اشاره عن نبازيز صنه والاتندرست بوكيا               | 194           | دوجگها قامت کی نیت                         |
| M+            | پاگل بن میں نماز کا تھم                            | 794           | رات کے قیام کا اعتبار ہے                   |
| <b>M</b> +    | بي بوش كاتحم                                       | m92           | خانه بدوشوں کی نبیت اقامت                  |
| <b>M</b> •    | نشه میں مدہوش کا حکم                               | <b>19</b> 2   | دارالحرب مين اقامت كي نيت                  |
| MI            | نماز روزہ کی معافی کا بیان                         | F91           | مقيم كي اقتداء كاحكم                       |
| ساله          | قضا نمازوں کی ادا کا بیان                          | 199           | مسافرا مام کوہدایت                         |
| ۳۱۵           | صاحب ترتيب كيے نماز پڑھے                           | r99           | مقیم مسافر کے پیچے اپنی نماز کیے پوری کرے؟ |
| MD            | کن چیزوں کی وجہ سے تر تیب ساقط ہو جاتی ہے          | ۴٠٠           | وطن اصلی کب نتم ہوجا تاہے                  |
| MZ            | ساقط شده ترتیب کب لوٹے گی؟                         | · ~••         | وطن اقامت عارضی کب باطل جوتا ہے            |
| MV            | صاحب ترتيب كوفوت شده نمازيادة حمنى                 | . 1400        | وطن اقامت ہے قربی آبادی کی طرف سفر         |
| 19            | قضانمازوں کی نیت                                   | ۴٠٠           | دورانِ سفروطن اقامت ہے گزرنا               |
| <b>~r</b> +   | قضا ءمری کی نبیت                                   | P+1           | وطن كوشمين                                 |
| rri           | فرض پالینے کا بیان                                 | r.r           | وطن اقامت عارضي                            |
|               | اکینے فرض نماز پر سے کے دوران جماعت کھڑی           | r•r           | چائے ملازمت دغیرہ کا حکم                   |

| مغ          | مضامین                                            | صفحه         | مضامين                                     |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 277         | قعدهٔ اولی بھولنے کا حکم                          | ا۲۲          | بوگ <u>ئ</u>                               |
| ۳۳۸         | اگر قعدہ اخیرہ بھول گیا تو کیا کرے؟               |              | سنت پڑھتے ہوئے ظہر کی جماعت یا نظبہ جمعہ   |
| وساس        | آخری قعدہ میں سلام پھیرنے کے بجائے کھڑ اہو کیا    | ۳۲۳          | شروع و جائے                                |
| 774         | کیلی دورگعتوں پر آخری دورکعتوں کی بنا             | ۳۲۳          | فجرى سنتول كامسئله                         |
| المام       | سجده مهوكرنے والے كى اقتداء كرنا                  | ۳۲۳          | فجر کی سنت کی تفنا                         |
| المال       | كب تك سجده مهوكرسكتا ہے                           |              | ظہرے پہلے کی چھوٹی ہوئی سنتیں فرض کے بعد س |
| ۲۳۲         | چاریا تین رکعت والی نمازیس دورکعت پرسلام پھیردینا | rro          | ترتیب سے پرمیں                             |
| rrr         | نماز کے دوران سوچتے رہ جانا                       | rra          | جماعت کی فضیلت کب تک حاصل ہوں گی           |
| بالمالما    | شک کا بیان                                        | 44           | سنن ونو افل کی اہمیت                       |
| سابهم       | ر کعتوں کی تعداد میں شک ہونا                      | ~rz          | ركوع بإلينية والے كاتفكم                   |
| الدائدالد   | سلام پھیرنے کے بعد شک ہوا                         | ~ <b>*</b> * | مقتدی کاامام سے پہلے رکوع میں چلے جانا     |
| LLLL.       | تحرار شک                                          | ۲۲۸          | اذان ہوجانے کے بعد مجدے نگنے والے کا تکم   |
| الماليا     | سجدة تلاوت كابيان                                 | ۲۲۸          | جماعت کی اہمیت                             |
| ۵۹۳         | تحدهٔ تلاوت کی اہلیت کے شرا نط                    | prq          | نماز کے بعدنماز کا حکم                     |
| ۵۳۳         | تحدهٔ تلاوت کے واجب ہونے کے اسباب                 | rra          | سجدهٔ سهو کا بیان                          |
| ۲۳۳         | تجدهٔ تلاوت میں تا خیر مکرو و تنزیبی ہے           | 449          | سجدة سهو كيول مشروع ب: ؟                   |
| ٢٣٦         | كتنى آيت برصف سي تحدة تلاوت واجب موكا             | 749          | مجدومهموك وجوب كاسباب                      |
| , rrz       | سجدهٔ تلاوت کی تعداد                              | ٠٠٩٠٠)       | سجدة سبوكا طريقه                           |
| 277         | سجدهٔ تلاوت کس پرواجب ہے؟                         | ٠٠٩٠٠        | نماز میں جان بوجھ کفلطی کی تلافی کیسے کرے؟ |
| <b>ሶ</b> ሶለ | مقتدی اگرامام کے پیچھے آیت مجدور وردے؟            | اسم ،        | تنین چیزوں کی تلافی سجدہ سہوست             |
| 1779        | نمازی کاغیرنمازی ہے آیت سجدہ سننا                 | 444          | مجدة مهوكا ملام كب بعير _?                 |
| rra         | کیا آیت بجده کاترجمه سننے سے مجده واجب ہے؟        | rrr          | سلام کی تعداد                              |
| 444         | سوتے ہوئے مخص سے آیت سجدوسننا                     | 444          | سجده مهوسا قطهونے کی صورتیں                |
| 100         | مجنون فمخض كاآيت مجده بردهنا                      | -            | مقتدی پر مجده مهوکب واجب بن؟               |
| 80°         | برنده ہے آیت محبدہ سننا                           | ۳۳۳          | مسبوق مجدوسهويس امام كساتهدب كا            |
| <b>160</b>  | آیت بحده کی بازگشت                                | rra          | لاحق کے کہتے ہیں؟                          |
| rot         | نماز کے رکوع سے تحدہ تلاوت کی ادائیگی             | rro          | لاق مبوق کے کہتے ہیں؟                      |
| ror         | ركوع سے جدة الاوت كى ادائيكى كيلي نيت شرط ب       | רדים         | نمازعيداور جعه وغيره مين مهو كالبيش آنا    |

|              |                                                   | 1 .   |                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| منحه         | مضامين                                            | منحد  | مضامين                                                                  |
| ۳۲۲          | جعه کے وقت کا بیان                                | rar   | آیت مجده کے نورابعد مجده کرنے میں نیت شرط ہیں                           |
| . ۳۲۲        | جعد میں ہرز ماند میں تعمیل افضل ہے                | rom   | خیر قمازی کا مام ے آیت محدوسننا                                         |
| M14          | نماز جعدين فطية شرطب                              | ror   | یرمارل ۱۱۰ سے بیت بدہ سا<br>مجدہ صلو تیا کا تھم<br>آمہ - میں دیما تھم ا |
| M72          | اذن عام کی شرط                                    | ror   | الما بروال راز                                                          |
|              | جعد کی جماعت کے لئے کم از کم تین مقتد ہوں کا ہونا | ממ    | آیت مجده پژه کرون آیت نماز میں د ہرانا                                  |
| · ሮፕለ        | شرط ہے                                            | 200   | ایک مجلس میں متعدد بارایک آیت مجدہ پڑ سنایاسننا                         |
| M44.         | جعه کتنی برسی آبادی میں جائز ہے                   | ran   | تهديلي مجلس                                                             |
| 17Z+         | منی میں جعب کا قیام                               | 10×   | منجلس نه بدلنے کی چند صور تیں<br>                                       |
| 121          | خطبه کی مقدار کیا ہو؟                             | ran   | مجلس بدلنے کا تھم                                                       |
| 121          | خطبه کے سنن وآ واب                                | ron   | آیت مجده چهوژ دینا                                                      |
| 12r          | جعه کی اذان تانی                                  | ra9   | آیت مجده کے ساتھ ایک دوآیتیں ملاکر پڑھنا                                |
| 121          | کھڑے ہوکر خطب وینا                                | 709   | آیت مجده آسته بره صناانفل ہے                                            |
| 22           | باته میں عسالے کر خطبہ دیا                        | ma 9  | سجدؤ حلاوت كاطر ابقه                                                    |
| 12 m         | تبدرخ خطبددے كاكياتكم ہے؟                         | L.A.  | اجتماعاً محبده كاطريقه                                                  |
| 740          | خطبه کتنی زورسے پڑھھے                             | 44.   | سجدهٔ تلاوت کے شرا نط                                                   |
| M20          | خطبه کی مقدار کیا ہو                              | יוצא. | سجدہ تلاوت کے افعال                                                     |
| 124          | خطبه کومقدارمسنون سے زیادہ کرنا                   | , MAL | سجدۇشكركابيان .                                                         |
| MY           | ا ذان اول كاتفكم                                  | 444   | ر بیٹانیوں کے دفعیہ کے لئے ایک محرب ممل                                 |
| 722          | دوران خطبه بات چیت                                | 442   | جمعه کا بیان                                                            |
| 122          | دوران خطبه بيتوجهي                                | ٦٧٣   | اسلام میں جمعہ کے دن کی اہمیت                                           |
| ۳۷۸          | جعدے دن سفر کرنا                                  | שאיח  | جعد کی ایک اہم خصوصیت                                                   |
|              | فیرمعدور نے جعدے پہلےظہری نماز پڑھ لی تو کیا      | 444   | تولیت کی محری کوئی ہے                                                   |
| r29          | تخم ہے                                            | מאה   | جمعه کے دن اجر وثواب کی کثرت                                            |
| 749          | معذورین کاحکم                                     | רארי  | جعد کے دن معہد میں پہلے رہنچنے کی کوشش کی جائے                          |
| ۳۸•          | تشهد پانے والے کا حکم                             | 444   | نماز جمعه چهور نے کی نحوست                                              |
| ۲ <b>۸</b> • | عيدينٍ كا بيان                                    | 647   | جعد سم پرفرض ہے                                                         |
| <b>γ</b> Λ•  | عيدى خوشى ميں اظہار بند مى                        | arn   | ننا وشبركاتكم                                                           |
| MAI          | ا البل سے مناسبت                                  | 744   | محت جمعه كرشرا لط                                                       |
|              |                                                   |       |                                                                         |

| 0000       | 10/                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح        | مضامين                               | مضایین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 794        | استسقا، کا بیان                      | میدین کی شرائط ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M94        | استنقاء كغوى واصطلاحي معنى ومشروعيت  | عيدالغطركاايك ستحب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۹۸        | بارش طلی کی صورتوں کا بیان           | میدکی جاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 799        | نمازاستىقاءكے چندمستحبات             | ميركدون صدقه وخيرات ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۰۰        | نماز استشقا وکہاں پڑھی جائے؟         | ميد كون مع سور يافينا ١٨٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6+r        | استسقاء کی خاص وعا                   | ميدگاه پيدل جانا ٨٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D+1        | امام كاحيا دروغيره بلثنا             | میرگاه کے کہتے ہیں ۲۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.1        | نماز خوف کا بیان                     | محبيرتشرين مباقع كرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0+1        | نما زخوف کی مشروعیت                  | عیدگاه ایک راسته عبانا اوردوسرے سے آنا ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0+1        | نمازخوف کن صورتول میں جائز ہے        | میدین سے پہلے اور بعدین فلیں جیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۴        | نما ذخوف كاطريقه                     | عيدين كاوقت كبشروع موتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.0        | سواری پرنماز خوف                     | نمازميدكي بيت وتركيب نمازعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۰۵        | نماز خوف کے جائز ہونے کی شرط         | مجيرات عيدين بس اختلاف اتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۰۵        | نمازخوف الگ الگ الماموں کے پیچے      | مردين كالخطية وي المان ا |
| A+4        | جنازہ کے احکام کا بیان               | عيدين كي قضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P+4        | میت کے بارے میں اسلامی تعلیمات       | بارش کی وجہ سے عید کی نماز مؤخر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲•۵        | المثل بي مناسبت                      | بقرعيد كي نمازے بہلے بجونه كها نامت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4+4        | جنا <i>ئز</i> کی شختیق               | عیدالافنیٰ کی نماز کب تک مؤخر موسکتی ہے ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4-4        | موت کے وقت میت کو کس طرح لٹا کمی     | مجبرتفریق سور کستک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.4        | جب موت کے آ فارظا ہر ہونے لکیس       | مجمیرتشریت کتنی مرتبہ ردھی جائے ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵٠۸        | تلقين كاطريقه                        | سیرتفریق کن لوگوں پر داجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵•۸        | قريب المرگ کی عميادت                 | تحبيرتشريق كي ابتداءكب يهوئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵+4        | نا پاک آ دی میت کے پاس شآ کیں        | سورج گرمن کی نماز کابیان ۴۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵٠٩        | موت کے بعد منھ اور آ تکھیں بند کردیں | نماز کموف بین اذان وا قامت ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Δ1•</b> | پید بر کوئی بھاری چیز ر کھوسی        | سورج گرین کی نمازیس قرات جرابوگی یاسرا ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۱۰        | موت کے بعد ہاتھ اور پیرسید ھے کردیں  | سورج مر من کے موقع پر خطبہ ہے یائیس ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۱۱        | میت کے پاس قر آن کی تلاوت            | نماز کسوف میں قرامت کی مقدار ۴۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱۱        | عزيزوا قارب ميسموت كي خبر كرويي      | سورج گرمهن کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| منح | مضامين                                                   | صفحہ  | مضامين                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| ۵۲۵ | انسوس كامقام                                             | air   | کفن وون میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟                            |
| ۵۲۵ | نماز جناز ہ فرض کفایہ ہے                                 | air   | ميت كونسل دية ونت بير كدهر مول                             |
| 674 | نما نِ جنّاز ہ کے فرائض                                  | ٥١٢   | عسل دين كاطريقه                                            |
| 674 | نمازِ جنازہ کے میچ ہونے کی شرطیں                         | ۵۱۳   | عسل دینے کے بعدعطرلگانا                                    |
| ۵۲۸ | نماز جنازه کی سنتیں                                      | ۵۱۵   | عسل میں روئی کا استعال                                     |
| ۵۲۹ | تیسری تکبیر کے بعد کیا دعا پڑھیں                         | - 616 | میت کے بالوں میں منکھی ندکی جائے                           |
| 619 | چوتھی تکبیر کے بعد فورا سلام چھیرد ہے                    | ria   | مرنے کے بعد بیوی اور شو ہر کا تھم                          |
| ۵۳۰ | مہلی تکبیر کے علاوہ باتی تکبیروں میں ہاتھ ندا تھائے      | 012   | میت کوشسل دینے والا کوئی مرد نیرہو                         |
| ٥٣٠ | اگرامام نماز جنازہ میں پانچ تکبیر کہدوے                  | 012   | خنفی کونسل کون دے؟                                         |
| ١٣٥ | بچه کی نماز جنازه                                        | ۸۱۵   | بچه و بچی کوکون مسل دے؟                                    |
| 027 | نماز جنازه میں امامت کامستحق                             | ۸۱۵   | میت کوچومنا                                                |
| ۵۳۳ | کیاولی دوسرے سے نمازِ جنازہ پڑھواسکتا ہے                 | ۸۱۵   | عورت کا کفن و ذن کس کے ذمہ ہے                              |
| ٥٣٣ | جنازه پردوباره نماز پژهنا                                | ۵۱۹   | مفلس کا کفن و دن س کے ذمہ ہے                               |
| ٥٣٣ | وصیت کی کہ میری نمازِ جنازہ فلاں پڑھائے                  | ۵۱۹   | بیت المال کے ذمیر کس کا کفن ووفن ہے                        |
| orr | قبر پرنماز جنازه پڑھنا                                   | ۵19   | مسلمانوں کے ڈمہ کفن و دفن کب ہے؟                           |
| مهر | عسل کے بغیرنماز جنازہ پڑھادی می                          | or.   | مردكاكفن                                                   |
| محم | بیک وقت کی جناز ہے جمع ہوجا کیں                          | · Are | مرد کا گفن گفایت                                           |
| ۵۳۵ | جنائز کے درمیان صف بندی کی ترتیب                         | 011   | كفن كاريك كيسابو؟                                          |
| 012 | نماز جنازه میں مسبوق کاهم                                | 211   | ازارلغافه يملى كالفعيل .                                   |
| ۵۳۸ | ستى كى دجه ي كبيرتر يمه من تاخير كرنا                    | orr   | مرد کو کفنانے کا طریقہ                                     |
| 527 | جارتگبیروں کے بعدآنے والے کامسلم                         | orr   | حورت کاکفن                                                 |
| 019 | نماز جنازه معجد میں بڑھنا                                | arr   | عورت كاكفن كفابت                                           |
| 019 | مسجد میں نماز جنازہ مجمع ہونے کی صورت                    | orm   | <b>عورت کو کفنانے کا طریقہ</b><br>مرورت کو کفنانے کا طریقہ |
| ۵۳٠ | بچہ بیدا ہونے کے بعد مرجائے                              | orr   | کفن کودهو نی دینا                                          |
| ۵۳۰ | مرا ہوا بچہ پیدا ہو                                      | arm   | كفن ضرورت                                                  |
| ۵۳۰ | ک <b>یاتید کا</b> بچه <b>بر</b> نماز جنازه برهمی جائے گی | arm   | میت پر نماز پڑھنے کا بیان                                  |
| ١٣٥ | کسی مسلمان کاکوئی کافررشته دار مرجائے تو کمیا حکم ہے؟    | arm   | بارگاه می میت کی سفارش                                     |
| ۵۳۲ | باغی اور ڈاکو پرنماز جنازہ                               | oro.  | نماز جنازه میں شرکت کرنے والوں کوخوشخری<br>                |

| منح   | مضابين                                                | . صغح | مضامين                                    |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| oor   | قبراد برسے کیسی ہو؟                                   | orr   | قاتل پرنماز جنازه                         |
| 001   | قبر ربغير جائز نبين                                   | ممر   | بے گمناہ کے قاتل کا تھم                   |
| ۵۵۳   | قبر برکتبه                                            | ۳۳۵   | عصبیت میں مارے جانے والے کا حکم           |
| 000   | تدفین قبرستان میں ہونی جاہیے                          | ۵۳۳   | خود مثى كرنے والا يرنماز جنازه            |
| ۵۵۳   | فساقی میں دفن                                         | ۵۳۳   | والدين كوجان بوجه كرقل كرف والك كاكياهم ب |
| ۵۵۳   | ایک قبر میں کئی میت دفن کرنا                          |       | جنازہ اٹھانے اور اس کو دفن کرنے           |
| ۵۵۵   | سمندر کے سفر کے دوران مورت                            | arr   | کا بیان                                   |
| ۵۵۵   | جناز ہ دوسرے شہر میں لے جانا                          | ۵۳۲   | وٹن کرنا فرض کفاہیہ                       |
| 100 × | میت کو بعد دفن منتقل کرنا                             | ara   | بوے جنازہ کو اٹھانے کا طریقہ              |
| 200   | قبر كھود كرميت نكالنا                                 | ara   | بچے کے جناز و کوا شمانے کا طریقہ          |
| 004   | تبرکب کھول کتے ہیں                                    | ۵۳۵   | <b>سواری پر جنازہ لے جانا</b>             |
| 004   | اگرمیت کوغیر قبله لنادیا گیاتو کیا قبر کھول رکھی کرے؟ | മനമ   | جنازه لي جانے كامسنون طريقه               |
| ۵۵۸   | زیارتِ قبور کا بیان                                   | ۲۳۵   | جنازه کوجلدی کے کر چانا                   |
| 009   | قبرستان جا کرکیار ہے؟                                 | ٢٦۾   | جنازو کے می <u>تھ</u> ے چلنا              |
| 666   | قبرکے پاس بیٹھ کر قر آن پڑھنا                         | ۵۳۷   | جنازه کے ساتھ پیدل جلنا                   |
| ٠٢٩.  | تبرول كے ساتھ اعتدال كابر تاؤكيا جائے                 | arz   | جناز و کے بیچے کیا ذکر کرے                |
| . AY• | قبرى آس پاس كى سزگھاس كا شا                           | arz   | قبرستان میں بیٹھنا                        |
| IFQ   | شہید کے احکام کا بیان                                 | ۵۳۸   | قبری ممرانی<br>دور                        |
| IFA   | اسلام میں شہید کامقام                                 | am    | بغلى قبر<br>م                             |
| 114   | . شهیدگی تشمیں                                        | ۵M    | مندوتي تبريب                              |
| ٦٢٥   | شهید کامل کی شرا نظ                                   | 200   | ميت <b>وقبر م</b> ين مس طرح اتاري         |
| ٦٢٥   | ظلما مقتول ہو نا                                      | 500   | قبريس ركمتي موسئ كيابردهيس                |
| 270   | مسلمان ہونا                                           | 200   | میت کوتبریس کس طرح رکھا جائے              |
| חדם   | مكلّف بونا                                            | ۵۵۰   | كغن كي كر بين كب كھوليں؟                  |
| mra   | حدث اکبرے پاک ہونا                                    | ۵۵۰   | قبر بر کمی اینش نگانا                     |
| mra   | زخی ہونے کے بعد زندگی سے تفع ندا شمانا                | ۵۵۰   | قبراندر سے کیسی ہو؟                       |
| ara   | شهید کے احکامات                                       | ا۵۵   | میت مورت کوتبریس اتارتے وقت پردہ          |
| ۵۲۷   | روزه کا بیان                                          | ۱۵۵   | قبر پرمٹی ڈالنا                           |

| -           |                                                   |       |                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضابین                                            | منح.  | مضابين                                                |
| ۱۸۵         | نذر معین کے روزے کے لئے کیاتعین ضروری ہے          | ۵۲۵   | عظمت مضان                                             |
| ۵۸۲         | تعيين نيت                                         | 240   | ماقبل سے مناسبت                                       |
| DAT         | چاند کے ثبوت کا بیان                              | . 014 | صوم کے لغوی عنی                                       |
| ٥٨٣         | رمضان کی ابتدار کا دارو مدار جا ند پر ہے          | 240   | مثروعيت صوم                                           |
| ۵۸۳         | يوم المشك                                         | AFG   | صوم کی اصطلاحی تعریف دنوا کد قیود                     |
| ۵۸۳         | بوم الشك مين روزه ركف كى چند صورتول كابيان        | PFG   | روز و کے واجب ہونے کا سبب                             |
| ۵۸۴         | ۲۹ ریا ۳۰ رشعبان میں روز ہ رکھنا                  | Pra   | روزہ کس پر فرض ہے                                     |
| ۵۸۵         | یدم الفک میں عوام اور خواص کے احکامات             | 04.   | اداروزے کے لئے چند شرطیں ہیں                          |
| ۲۸۵         | تنها جا عدد يكيف والے كاكيا حكم هے؟               | ۵۷.   | <b>جنابت روز ہ کے منا فی نہی</b> ں                    |
| ۲۸۵         | اگر مطلع صاف نہ ہوتو رمضان کے جاند کا کیا تھم ہے؟ | 021   | روز ه کا تھم                                          |
| ٥٨٧         | عيد كے جاند كا حكم                                | . 021 | روز و کے اقسام                                        |
|             | مطلع صاف ہونے کی صورت میں رمضان وعید کے           | 021   | فرض روزوں کی تعداد                                    |
| ۵۸۸         | چا ندکاهم                                         | 025   | نغل كالمتحم                                           |
| 619         | ایک کی مواہی کا حکم                               | 020   | وس محرم الحرام كاروزه                                 |
| 614         | دوکی گواهی کاهم                                   | 020   | ایام بیش کے روز ن                                     |
| ۵9٠         | رمضان کےعلاوہ دیگر مہینوں کا حکم                  | ۵۲۳   | پیراور جمعرات کاروزه                                  |
| 691         | اختلاف مطالع كابيان                               | 040   | <b>شوال کے چ</b> وروزوں کا بیان                       |
| 691         | ا اگردن میں چا ندنظر آجائے تو؟                    | ۵۷۵   | صوم دا کادی                                           |
| ۵۹۲         | مجول ہے کھانا                                     | 024   | مکرو <b>و تحریمی اور ک</b> رو و تنزیبی روز و ل کابیان |
| <b>09</b> 7 | بحول كركهاني واليكوروزه يادولانا حامية يأتبين؟    | 022   | نیروزمبرجان کے روز بے                                 |
| ۵۹۳         | نظر کرنے سے انزال                                 | 044   | صوم وصال                                              |
| ۵۹۳         | سريين فيل لگانا                                   | ۵۷۸   | صوم الدير                                             |
| ۵۹۳         | آ کھے میں دوا                                     | 069   | نیت می طرح کرے؟                                       |
| ۳۹۵         | روز ه میں خون نکلوانا                             | 069   | وقت كابيان                                            |
| ۳۹۵         | روز ه میں غیبت کرنا                               | 029   | دن سے مراد کیا ہے؟                                    |
| ۳۹۵         | قصدافطار کانتم                                    | ۵۸۰   | کیارمضان کےروزوں میں تعمین ضروری ہے؟                  |
| ۵۹۵         | اگریتی کے دھوئیں کا حکم                           | ۵۸۰   | رمضان میں نذریا قضا کاروز ہرکھنا                      |
| ۵۹۵         | دوانی کا انر حاق میں محسوس: وتو کیا تھم ہے        | .2/1  | مریض رمضان میں کسی واجب آخری نبیت کریے؟               |
|             |                                                   |       |                                                       |

| 0 420. | ,, ()                                            |       |                                                    |
|--------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| ملح    | مضاجن                                            | صفحہ  | مضامين                                             |
| YIZ    | بوس و کنار کی وجہ ہے انزال ہو کیا تو کیا علم ہے؟ | 294   | جنابت روز و کے منانی تہیں ہے                       |
| AIF    | غیررمضان کاروز وقصدانو ژویے کیا تھم ہے؟          | 790   | ذكر كيصوراخ مين تبل ذالنے كاحكم                    |
| AIP.   | سونی مولی یوی سے محبت کرنا                       | 094   | كان ميں بانى چلے جائے كائكم                        |
| AIP    | شرمگاه میں دواڈ النا                             | 092   | كان كاميل نكافي سيمى روزه نبيس ثوشا                |
| 414    | د برمیں انگلی دافل کرنا                          | 092   | ر پیشد کا تھم                                      |
| 414    | عورت کا شرمگاه میں انگل داخل کرنا                | 09A   | قے کا تھم کیا ہے؟                                  |
| 419    | د برمیں روئی وغیرہ واخل کرنا                     | ۵۹۹   | چنے ہے کم غذا کا حکم                               |
| 414    | تصدأ دهوال سوتحينا                               |       | روز وكوفاسد كرنے والى ان چيزوں كابيان جن ت         |
| 414    | روزه کی حالت میں قے ہوتا                         | 299   | تضاو كفاره دونول واجب بي                           |
| 44     | بعول کرکھانے کے بعد میت کرلی                     | 4.4   | كفاروكابيان                                        |
| YPI    | روزه کی نیت کے بعد بے ہوش ہوجائے                 |       | ان چیزوں کا بیان جن ہے روز ہ فاسد ہوجائے اور       |
| 477    | اگرمجنون كوجنون سے افاقه موجائے تو كيا حكم ہے؟   | 4+4   | كفاره شهوكا                                        |
| YFF    | فسادروز وكأتخم                                   | 410   | متنكاهم                                            |
| 477    | بچادر کا فرکا مسکلہ                              | 414   | تاك يس دوا ذالنا                                   |
| 477    | مردبات وغير كروبات وموم                          | 411   | <b>علق میں کوئی چیز دال لی</b> نا                  |
| , 4rr  | بحالت صوم بوی ہے دل کی کرنا                      | All   | كان ميں تيل يا دوا ڈ النا                          |
| 411    | تعوك لكانا                                       | 711   | زهم يردوالكانا                                     |
| 410    | خون نکلوا نا                                     | 411   | حلق میں یانی چلا جائے                              |
| 410    | روز ه مین مسواک کاتھکم                           | 412   | روزه فاسد کرانے کا حکم                             |
| 412    | مستحبات روزه کا بیان                             | 411   | فدمت كرنے كى وجهت روز وتو ژنے كا تھم               |
| YE     | عوارض کا بیان                                    | 'YIP' | مجولنے کے بعد جان ہو جھ کر کھانے والے کا تھم       |
| YFA    | اعذارميج                                         |       | منع صادق کے بعد جان ہو جھ کر کھا بی لیا تو کیا حکم |
| 474    | سافرے لئے کیاتھم ہے؟                             | alr   | ۶۶                                                 |
| 44.    | بياركاهم                                         | alr   | مسافرشرمی نے پندرہ روز قیام کی نیت کر لی           |
| 44.    | تضاروز ے لگا تارر کھنا ضروری نہیں                | YIY . | مقیم مسافر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟                  |
| 4171   | شیخ فانی وفانیہ کا کیا حکم ہے؟                   | HIL   | بلانیت مجوفی بیاسار بنے ہے کیاروز ہ ہو جائے گا؟    |
| 427    | نفل روز ہ تو ژنا کیہاہے؟                         | 412   | صبح صادق کے بعد غلطی سے کھانے والے کا حکم          |
| YWW    | روزه دارکود وست قبول کرنی ماین                   | 412   | جانور سے دطی کا حکم                                |

| منحه | مضاجن                                        | منح  | مضابين                                       |
|------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| IGF  | نفتر فا كده                                  | 444  | ایام فسد کے روزوں کابیان                     |
| IGF  | آ خرت کا نفع                                 | 4PP  | فمازروزه کی نذر کابیان                       |
| 101  | ماقبل سے مناسبت                              | 444  | نذر بوری کرنے کے شرائط اور تفریعات کابیان    |
| 101  | زكوة كالغوى واصطلاحي معنى                    | 727  | نذر مطلق ونذرمعلق كابيان                     |
| 401  | ز کو ة کی فرضیت                              | 727  | ايام فمسيدين نذركابيان                       |
| 401  | زكوة كأتخكم                                  | 42   | نذر ميل تعيين الزمان والمكان معتبرنهيس       |
| 701  | ز کو ة کی تعریف                              | 429  | اعتكاف كا بيان                               |
| 401  | ز کو 🖥 کی فرضیت کی اہلیت                     | 429  | مالل سے مناسبت                               |
| 400  | شرا نط وجوب ز کو ة                           | 779  | احتكاف كي نغيلت                              |
| Mar  | ز کو ہ کی ادائیگ کب واجب ہوتی ہے؟            | 429  | <b>احتكاف</b> كے لغوى واصطلاحي معنى          |
| Mar  | اضافه شده مال نصاب من شائل جوگا              | 44.  | <b>مورت كا</b> اعتكاف                        |
| aar  | پيهي زكوة اداكرنا                            | 44.  | اعتکاف کے اقسام ثلث کا ہیان                  |
| 70Z  | ز کو ہ کو ہبدیا قرض کہ کردینا                | אמו  | تفلى احتكاف                                  |
| 402  | پورانساب صدقه کردیا تومنها زکو همجمی ادابوگی | 400  | مخلف کب با ہرنگل سکتا ہے                     |
| MAK  | قرض کی اقسام ثلثه کابیان                     | 400  | طبعی ضرورت کے لئے لکلینا                     |
|      | جس مال کے وصول کی امید نہ ہواس کی زکوہ       | 400  | ضرورت شديده كي بغير معجليك لكنا كياظم ركمتاب |
| 171  | واجب مين                                     | אייר | معجد مل خريد وفروخت                          |
| 777  | فقیر کا قرض معاف کرنے سے ذکو ہادانہیں ہوتی   | ארר  | معتلف كاخاموش رهنا                           |
| 444  | سونے اور جایدی میں وزن کا اعتبار             | מחד  | مالت اعتكاف مين جمبسري                       |
|      | تجارتی سامان سونا ادر جاندی کا الگ الگ نصاب  | מיזר | داوں کے اعتکاف کرنے سے داتوں کا بھی لازم ہے  |
| 771  | اگر پورانه موتو کیا کرے؟                     | ארץ  | ايك ماوكي نذر مان كاكبامم ب                  |
| 441  | سال کے درمیان میں نصاب کھٹ جائے              | ארץ  | احتكاف كي مشروعيت                            |
|      | سونے کا نصاب ہیں مثقال اور جائدی کا نصاب دو  | 402  | احتكاف المضل ترين عمل                        |
| arr  | سودرہم ہے                                    | . YM | مخلف کی مثال                                 |
| 777  | نصاب پرزیادتی کانتم                          | +a+  | زكوة كابيان                                  |
| 442  | کھوٹ کا تھم                                  | 70·  | فريضەرز كۈ ة<br>كىرىسىيىر                    |
| 772  | استعالی ہیرے موتی پرز کو ة واجب بیں          | 40+  | فشكرادا سيجة                                 |
| AFF  | موزونی کا تھم                                | 40+  | ز کو ق د صدقه مال ش اضا درکاسب ہے            |

| منحد | مضابين                                      | صفحه | مضالمين                                             |
|------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| AAF  | ايك فقيركو بوراصدقه فطردي                   |      | سال حتم ہونے پرستی کی دجہ سے زکو ۃ ادانہ کرنے       |
| AAY  | حج کا بیان                                  | PFF  | والي كالمحكم                                        |
| AAF  | ماقبل ہے مناسبت                             | PFF  | ز کو آ کاتعلق نصاب سے                               |
| PAF  | حج کے لغوی واصطلاحی معنی                    | 42.  | جرازكوة                                             |
| PAY  | عج کس من ۔ ل فرض ہوا                        | 4Z.  | تركه سے ذكوة                                        |
| 444  | حج ک فرضیت                                  | 721  | زكوة واجب بونے تقبل اس كوسا قط كرنے كاحيله          |
| PAF  | تحم كاعتبارى في كالتمين                     | 721  | مصارف کا بیان                                       |
| 44+  | مج کی شرعی تعربیف                           | 727  | سادات بنوباشم كوزكوة دينا جائز نبيس                 |
| 44+  | ميقاحوزماني                                 | 722  | بنو ہاشم سے کون لوگ مراد ہیں                        |
| 44+  | ع پیل فرصت میں کریں                         | 444  | كن لوگوں كوز كو ة دينا درست نبيس ہے                 |
| 797  | ج كب فرض موتاب؟                             | YZA  | زكوة كى رقم معجداوركفن ميت مين خرج كرف كاحكم        |
| 490  | استطاعت سے کیامراد ہے؟                      | Y_A  | فقیر مجھ کرز کو ہ دی بعد میں پتہ چلا کدوہ مالدار ہے |
| 791  | زادسنرحوائج اصليه سالگ مونا جائ             | 429  | ایک فقیر کومقدارنساب سے زائد دینا                   |
| app  | ايام سنرميس ابل وعميال كاخرج                | 449  | مشتی زکوہ کوئتی قم دی جائے                          |
| ,    | حج کی ادائیگی کی شرائط کا                   | **** | ز كوة كاليك شهر يدوس. عشهركى جانب منقل كرنا         |
| 797  | بيان                                        | 44.  | قري رشته دارول كاحق                                 |
| 494  | عورت پر مج كب فرض موتا ہے                   | IAF  | مىدقة فطر كا بيان                                   |
| 492  | عورت کے محارم                               | IAF  | روز مى زكوة                                         |
| APY  | تین دن ہے کم کی مسافت کا سنر                | IAF  | ا يك البم فائده                                     |
| APF  | تین دن یاس سے زیادہ کی مسافت کاسر           | 444  | ماقبل ہے مناسبت                                     |
|      | راستہ کے پُرامن مونے کی حقیقت کیا ہے اور اس | 744  | مدقد محمعنی ومشر وعیت                               |
| APP  | میں کس چیز کا عتبار ہے                      | 444  | صدقہ فطر کس پرواجب ہے                               |
| 799  | حج کے فرائفن                                | 41   | بعض عبادتوں میں صرف امکان شرط ہے                    |
| 4,00 | الملمق به فرائض                             | 446  | مدقه فطرس كى طرف ساداكيا جائ                        |
| 4.0  | طواف زیارت کے اساء                          | GAF  | مدقه فطركا سبب وجوب                                 |
| 4.   | واجبات فح اصلاً جهرين                       | YĄY. | صدقه فطرکی شری مقدار                                |
| 4-1  | "شبيه                                       | 414  | مدقة الفطريس كياديا جائ                             |
| 4.1  | ميقات مكانى                                 | 447  | صدقة الفطركب اداكيا جائے                            |

| مضائن صقی ایام تعدد و برات کلنا است است ای ایم تعدد کیا است است است است است است است است است اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                             |       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| وق ني و را في واقت الله وقت الله وق  | منح        | مضامين                                      | صفحه  | مضامين                                       |
| عدود ورم می ایا خرک کا در طاق کرد است کرد کرد و کا سنون طریق کا کا کا مرفات می ظهر و کا سنون طریق کا کا کا کرد خوا کی کا کی و کونسور و کا کا کا کا کی کا کا کا کا کی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414        | امام تین مقام پرخطبه دے گا                  | ۷٠٢   | غروب من بال حدود عرفات سے لکانا              |
| جرا عقب کاری و قربانی و طاق می ر ترب که ۲۰ و قوف عرف کاستون طریقه المحال می | 214        | آ تھویں ذی الحبہ کومٹی کے افعال             | 2.r   | وقونب مزدلفه كاوقت                           |
| قربائی کوطل پر مقدم کرنا اور کی اندر کرنا کی اور کیا کی اور کیا کی اور کیا کی افغال ہے؟  ایام متحد اور کی کی اندر کرکا اور کی اندر کرکا کی اندر کی اندر کی اندر کرکا کی کرکا کی اندر کرکا کی اندر کرکا کی کرکا کرکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414        | عرفات ميس ظهروعصر                           | ۷٠٣   | حدودحرم میں ایا منحر کے اندرحلق کرنا         |
| الموافی و المو  | ∠۱۸        | وتوف عرفه كالمسنون طريقه                    | ۷٠۴   | جمرهٔ عقبه کی رمی وقر بانی وطلق میں تر تیب   |
| علی فی المعلق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۱۸        | وتون سِمردلفه كهال المضل ہے؟                | 2.1   | قربانی کوملق پرمقدم کرنا                     |
| فیرمعذودکاسی ش پیدل چان که ۲۰۵ کیاری سوار بوکر کی جائے گی؟ کا جائے گی؟ کا جائے گی؟ کا جائے گی؟ کا جائے گی۔ کا جائ | <b>∠19</b> | ایام منی اور لیالی منگی                     | 2.5   | طواف زیارت ایا منح کے اندر کرنا              |
| معنا پہاؤی ہے تھی کی ابتداء ۲۰۷ گربان کا درجوب کس پر ہے؟ گربان کے کہ خلیا کہ کہ خلیا کہ کہ کہ کہ خلیا کہ کہ کہ کہ خلیا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44         | رى كودتت كعرب مون كاطريقه                   | ۷٠۵   | سعی سے قبل طواف                              |
| جَراسود عنطواف کی ابتداء ۲۰۰۷ کی ابتداع کا جار کا جار ۲۰۰۷ کی ابتداع کا جار کی کا جار کا کی کا جار کا کی کا جار کی کا کی کا جار کی کا کا کی کا کا کی کا کا کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کا کا کا کی کا کی کا کا کا کی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZY•        | كيارى سوار بوكركى جائے گى؟                  | ۷٠۵   | <b>غیرمعذورکاسعی میں پیدل چلنا</b>           |
| طواف عمی پیدل چان الاستورات که که بار دو ی زی الحجو گوشی سے دواند و و بات الاستورات که بار دو ی زی الحجو گوشی سے دواند و و بات که الاستور و در که بات که با | 41         | كيار موي اور بارموي كى رى كاونت             | ۷٠٢   | مغاپہاؤی ہے سعی کی ابتداء                    |
| اوشوطواف کرنا کی الحجوائی کے دور اندوں اندوں اندوں اندوں اندوں کی الحجوائی کے دور اندوں کی المحدود کا بیان کی ابتدائی کی کردی کی کرکر دو اکر کی کی کردی کی کرکر دو اکر کی کی کردی کی کرکر دو اکر کی کی افزان کی کا طریقہ کی کردی کی کرکر دو الحکا کی کی کردی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211        | قربانی کاوجوب مس پرہے؟                      | ۷٠٢   | حجرامود سيطواف كابتداء                       |
| طواف بھی سرخورت کہ ۱۹ کے استان مور کر اور میں سرخورت کہ اور میں اور نے کا بیان اور امر کو منون کے الاستان کی جائے کہ استان کو الاستان کی جائے کہ جائے کی جائے کہ جائے کے کہ جائے کہ جائ | 422        |                                             | 4.4   | طواف میں پیدل چلنا                           |
| احرام کی پابندیاں اوراموریمنوعہ ۲۰۰۸ مترم کھڑے ہوکر پینا ۲۲۷ احرام کی پابندیاں اوراموریمنوعہ ۲۰۰۹ مترم پردعاء ۲۲۷ احرام کے پردے کو پکڑ کردعا کرتا ۲۲۷ کا مترم پردے کو پکڑ کردعا کرتا ۲۲۷ کا میں احتیاب کی پردے کو پکڑ کردعا کرتا کی فضیلت کے پردے کو پکڑ کردعا کرتا کی فضیلت کے پردے کو پکڑ کردے مترا کو احتیاب کی خواجوں کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411        | باربوس ذى الحجركون سدروان موجانا            | 2.4   | با وضوطوا ف كرنا                             |
| واجبات کا کھی اوضو کے جات کا کھی اوضو کے جات کا کھی اوضو کے جات کی دے کو کھڑ کردھا کرتا کا کہ کے جات کے جات کی خوشہوں کا جات کے جات کی خوشہوں کا نے کھڑے کے دوئے کھڑے کے دوئے کھڑے کا طریقہ کے جات کی خوشہوں کا نے کا کھر یقہ کا خوشہوں کا نے کا کھر یقہ کے خوشہوں کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211        | محصب میں اترنے کا بیان                      | ۷٠٨   | طواف میں ستر عورت                            |
| احرام ہے بال علی افسو ہے اور اسے بال علی اوسو ہے بال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210        |                                             | ۷٠٨   | احرام کی بابندیان آورامور ممنوعه             |
| احرام کے گیڑے ۔ ۱۹۰۷ دورکت صلوٰۃ احرام کے گیڑے ۔ ۱۹۰۷ دورکت صلوٰۃ احرام کے گیڑے ۔ ۱۹۰۷ دورکت صلوٰۃ احرام ۔ ۱۹۰۷ حصر محرال میں تلبید زیادہ پر حساس محرال محرال میں تلبید پر حساس محرال محرال محرال کے احرام کے بعد احرال کا احرام کی بعد احرال کا احرام کی بعد احرال کا احرام کی بعد احسال کا احرام کی دعاء ۔ ۱۹۰۷ حصر اوران کی بعد احسال کا احرام کی دعاء ۔ ۱۹۰۷ حصر اوران کی دعاء ۔ ۱۹۰۷ کی | LTY        |                                             | 4-9   | J. 4                                         |
| بدن پرخوشبودگانے کا تھی اور کو دور کوت صلاٰ ہو اللہ کے کا طریقہ دور کوت صلاٰ ہو اللہ کا کیا اللہ کے کا طریقہ دور کوت صلاٰ ہو اللہ کا کیا اللہ کے مسلم کے اور اللہ کا کیا ہے کہ اللہ کا کھی تا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 274        | فانه کعبہ کے پردے کو پکڑ کردعا کرنا         | 2 • 9 |                                              |
| وورکعت صلوٰق احرام الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 272        | روضة اطهر كى زيارت كى فضيلت                 | 410   | احرام کے کپڑے                                |
| جرحال میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیاں مطلوب ہے 11 احرام پاندھنے سے قبل عسل کس مقصد کے لئے ہے 214 مرد بلند آ وازے تلبیہ پڑھیں 11 احرام پاندھنے سے قبل عسل کس مقصد کے لئے ہے 214 احرام کے بعض سے 12 احرام کے بعض سے 12 احرام کے بعض سے 12 احرام کا گزرا 214 کہ کہ کہ کہ کہ کہ مدیس دخول کے وقت عسل کرنا 214 احرام کا گزرا 214 کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 212        |                                             | 41+   |                                              |
| مرد بلندآ وازے تبیہ پڑھیں ااک احرام باندھنے نے ٹبل عسل کس مقصد کے لئے ہے کہ ۱۵ احوال کے تغیر کے وقت تبیہ پڑھیں الک احرام کے بعض سخیات کابیان احمام کے تغیر کے وقت تبیہ کا تکم مدیس دخول کے وقت تبیہ کا تعام کا تعام کے بعض سخیات کابیان احمام کی تعام کے دقت عسل کرنا ہے احرام کا کپڑا احمام کی تعام کے دورم سنون ہے کہا کہ احرام کا تعام کی تعام کا تعام کی تعام کے دورم بیان ہر چکر میں دوڑ نا کا کہا کے احرام کی دعاء احرام کی دعاء کے درم بیان ہر چکر میں دوڑ نا کا کہا کہ احرام کی دعاء کے درم بیان ہر چکر میں دوڑ نا کا تعام کے دورم بیان ہر چکر میں دوڑ نا کا کہا کہ احرام کی دعاء کے درم بیان ہر چکر میں دوڑ نا کا کہا کہ احرام کی دعاء کے درم بیان ہر چکر میں دوڑ نا کا کہا کہا کہا کہا کہا کہ احرام کی دعاء کے درم بیان ہر چکر میں دوڑ نا کا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | میقات سے بغیراحرام باندھے کزرنے والے کا کیا | ۱۱ ک  | دوركعت صلأة احرام                            |
| اوقات واحوال کے تغیر کے وقت تابید کا تھم میلین افساری کے دور میان ہوئے کے دور میان ہوئے کے دور میان ہوئے کے دور میان ہر چکر میں میلین افساری کی دوڑ ہا کے دوڑ ہیں دوڑ ہا کے دوڑ ہیں دوڑ ہا کے دوڑ ہیں میلین افساری کے درمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے دوڑ ہیں کے درمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے درمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے درمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے دورمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے دورمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے دورمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے دورمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے داکھ کے دورمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے دورمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے دورمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے دورمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے داکھ کے دورمیان ہر چکر میں دوڑ ہا کے دورمیان ہو دور ہان میں میں دور ہا کے دورمیان ہو کر دور ہان ہو دور ہان ہو کر دور ہان ہو کر دور ہان ہو کر میں دور ہا کے دورمیان ہو کر میں دور ہا کے دورمیان ہو کر دور ہا کے دورمیان ہو کر دور ہا کے دورمیان ہو کر دور ہان ہو کر دور ہان ہو کر دور ہا کے دورمیان ہو کر دور ہا کر دور ہا کر دور ہا کے دورمیان ہو کر دور ہا کے دورمیان ہو کر دور ہا کر دور ہا کر دور ہا کر دور ہا کر دور ہیں دور ہا کر دور | 211        | عمم ہے؟                                     | ۱۱ ک  | مرحال میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنامطلوب ہے |
| تلبید کنتی بارستحب ب کا کا احرام کے بعض سخبات کابیان کا کہ کرمہ شن بارستحب ب کا کا کرا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 11 ك  |                                              |
| کہ تکرمہ میں دخول کے وقت شل کرنا مال کا احرام کا کپڑا اللہ ہوئے کپڑے نہ ہے ہوئے کپڑے ہے ہوئے کہ ہوئے کپڑے ہے ہوئے کہ  | 211        |                                             | 217   |                                              |
| طواف قد وم سنون ہے کات احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے کات احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے کات کات کہ کات کات کہ کات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 279        |                                             | 211   |                                              |
| اضطہاع کا تھم میں ہوڑ نا کہ اور ام کا تسل کرنے کے بعد عطراتگانا کیا ہے؟ میں کا احرام کا تسل کرنے کے بعد عطراتگانا کیا ہے؟ میں میلین اخصرین کے درمیان ہر چکر میں دوڑ نا کا احرام کی دعاء میں میں دوڑ نا کا احرام کی دعاء میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 279        |                                             | 211   | مر ممد میں دخول کے وقت عسل کرنا              |
| میلین اختصرین کے درمیان ہر چکر میں دوڑ نا ۱۵ احرام کی دعاء کات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷۳۰        |                                             | 418   |                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                             | 210   |                                              |
| لل طواف مل نمازے افضل 210 پہلا تلبید کس وقت پڑھاجائے اللہ 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                             | 210   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411        | پہلا تلبیہ کس وقت پڑھاجائے                  | 210   | للل طواف للل نمازے انصل                      |

| منح        | مضاجن                                        | صنحہ  | مضايين                                       |
|------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 201        | مزدلفه میںمغرب وعشاءایک ساتھ پڑھنا           | 211   | تلبيه كالفاظ                                 |
| 200        | ميدان مزدلفه ميسنن ونوافل                    | . 200 | تلبيه كالفاظ مس كمي زيادتي                   |
|            | مزدلفہ کے داستہ میں نمازمغرب یاعشاء پڑھنے سے | 200   | مالت احرام میں معصیوں ہے پر ہیز              |
| 200        | وجوبياعاده                                   | 200   | احرام کی پابندیاں مردوں کے لئے               |
| 200        | وقو فسي مز دلغه كا وقت                       | 200   | احرام کی بابندیاں عورتوں کے لئے              |
| 205        | مزدلفه کا بورامیدان موقف ہے                  | 224   | عمم نے لئے سابیعاصل کرنا کیسا ہے؟            |
| 204        | کریاں کہاں ہے لیں                            | 224   | ين كمريس باندهنا                             |
| <b>404</b> | جح كالبيهك بنتم كياجائ                       | 22    | تلبيدز مادوے زياد ومطلوب ہے                  |
| 461        | ری کرنے کا طریقہ                             | 271   | كمة معظمه بيس واخله سية للمطسل               |
| 464        | مرکنگر کے ساتھ تکبیر کیے                     | 224   | مخورو                                        |
| 409        | قربانی کب کی جائے                            | 274   | كممعظم من كس طرف سے داخل مول؟                |
| 409        | فأكده                                        | 45%   | كم معظم و فني ك بعد مجد حرام بس كب حاضر و و  |
| 44.        | طوانب زيارت مين تاخير                        | 259   | معور حرام میں داخل ہونے کا ادب               |
| 441        | عميارموس اور بارموس كى رقي كاوقت             |       | طواف کی ابتداء میں حجراسود کی طرف سینداورمنھ |
| 247        | بارہویں ذی الحبر کونٹی ہے رواعلی             | ۷٣٠   | کرکے ہاتھ اٹھا نا                            |
| 244        | اگرتیر ہویں کومٹی میں رک جائے تو کیا تھم ہے؟ | 201   | طواف کاطریقه                                 |
| 442        | ری پیدل کی جائے گی                           | 200   | متعلقات وطواف                                |
| 445        | منیٰ میں رات گزار نا                         | 200   | سعى كالحريق                                  |
| 442        | محصب میں اثر نا                              | 200   | میلین اخطرین کے درمیان ہر چکر ہیں دوڑ نا     |
| 245        | الواف صدركب كرد؟                             | 200   | فاكده                                        |
| 240        | صلوة طواف كي بعدآب زمزم بينا                 | 204   | لغل طواف تغل نمازے افضل                      |
| 244        | پندرہ مقامات پردعا وتول ہوتی ہے              | 252   | آ مھویں ذی الحجہ کوئنی کے انعال              |
| 247        | بيت الله مين واخله كى سعادت مطاقي كياكر ي    | 252   | سمعيه                                        |
| ZYA        | كعبة شريف مين نماز يرصن كي جكه كي تعين       | 200   | حرفات کے لئے روانہ ہونے کامسنون طریقہ        |
| 244        | ارکان ت کیامراو ہے؟                          | 200   | حرفات میں ظہرین کوجمع کرنے کے شرا کط         |
| 44.        | مكه معظمدے والى                              | 4.179 | بورامیدان عرفات موقف ہے                      |
| 44.        | چندا حکامات میں عورت مردسے الگ ہے            | ۷۵۰   | وقونب مرفدكا مسنون لمريقه                    |
| 228        | مج کی کوئی شم افضل ہے؟                       | 20r   | فروب يفس بي لل حدد دعر فات سے لكانا          |

| منحہ          | مضاجن                                               | صغی ا        | مضاجن                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۷9m           | عذركونسامعترب                                       | 620          | ير ان كالمريق                                                             |
| 491           | حالت احرام میں جوب مارنا                            | 220          | 35                                                                        |
| 490           | جر مانه کی کیفیت کیا ہوگی؟                          | 224          | مجتنع كالمام                                                              |
| 494           | حدو دِحرم کی گھاس اور پیڑ کا ثنا                    | . 222        | عروكاتكم                                                                  |
|               | حدد دِحرم یا حالت احرام میں کس قتم کے جانورکو مارنا | 444          | مره كاوتت                                                                 |
| <b>49</b>     | جائز ہے                                             | 221          | مروكرنے كاطريقه                                                           |
| ∠99           | ېدى كي تعريف                                        | - 441        | عمره کے واجبات                                                            |
| 499           | ہدی کی کتنی قسمیں ہیں                               | 449          | يوم الجمعد كاحج                                                           |
| 499           | بدی کی شرطیں                                        | ۷۸۰          | كمة معظمة بين قيام                                                        |
| ۸++           | کفارہ میں بدنہ کب لازم ہوتا ہے                      | ۷۸۰          | فانكره                                                                    |
| ۸••           | قربانی کاونت                                        | ۷۸۰          | مج افراد کے افعال                                                         |
| ۸+۱           | دم صرف حدود قرم مين ذي موكا                         | ۷۸۰          | (ننش)                                                                     |
|               | ہدی اگر حرم تک چینچنے ہے بل ہلاک ہونے ملکے تو کیا   | ۷۸۱          | مجير ان كانعال (نقشه)                                                     |
| · <b>/</b> +1 | كياجائ؟                                             | 2Ar          | مج فتتع کے افعال (نقشہ)                                                   |
| ۸+۱           | صدقد کہاں اداکیا جائے گا                            | · 21         | عمره کے افعال (نقشہ)                                                      |
| ۸+۲           | کن جانوروں کی تقلید کرے اور کن کی نہیں              | 21           | جنايات كا بيان                                                            |
| ۸.۳           | پیل فج کی نذر                                       | 212          | لبعض اصطلاحات كي وضاحت                                                    |
| ۸•٣           | پیدل مج کرناانضل ہے                                 | ۷۸۳          | <b>حالت احرام می</b> س خوشبولگانا                                         |
| ۸+۴           | مدينة المنورة كي فضيلت                              | ۷۸۵          | <b>مالت احرام میں مہندی لگانا</b>                                         |
| ۸+۳           | مدينة الممنو ره كاسفر                               | <b>4 A Y</b> | <b>مالت احرام می</b> خوشبودار تیل نگانا                                   |
| ۸•۳           | حرمت مدينه منوره                                    | 21           | <b>مالت احرام میں واسلین وغیر ولگانا</b>                                  |
| ۸+۵           | حدو دِيد بينه منوره                                 | 444          | مالت احرام میں سلے ہوئے کیڑے پہننے کا جر ماند                             |
| Υ•Λ           | روضهٔ اطهر کی زیارت کی فنسیلت                       | 414          | <b>مالت احرام میں سریاچ پرہ چھپانا</b>                                    |
| ۸•۸           | درود شریف کے فضائل                                  | 212          | <b>مالت احرام میں سرکے بال کا ٹنا</b>                                     |
| A+9           | مدينة المنورة كة ريب ينجنے كى دعا                   | ۷۸۸          | مالت احرام میں بغل کے بال صاف کرنا<br>- است احرام میں بغل کے بال صاف کرنا |
| A1•           | مدینة المنورة میں داخل ہونے کااوب                   | ۷۸۸          | حالت احرام میں ذیرِ ناف صاف کرنا                                          |
| All           | مبحد نبوی میں داخل ہونے کا طریقہ                    | 211          | <b>مالت احرام میں ناخن کا ثنا</b>                                         |
| ΛII           | رياض الجنه ميس عبادت كى فعنيلت                      | 419          | مالت احرام بین مونچه کاشا<br>                                             |

| مضابين                              | صغح   | مضاجن                                      | منح |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----|
| باب جرئيل                           | ΛII   | یا کیج ستونوں کابیان                       | Arr |
| روضة يرنور برسلام يزهن كاادب وطريقه | Air   | سيدالشهداء سيدنا حضرت حمزة اورشهداء احدكي  |     |
| دوسرول كي طرف سے سلام               | ۸۱۵   | زيارت                                      | ۸۲۳ |
| صديق اكبر يرسلام                    | PIA . | جنت البقيع كي نضيلت                        | Arr |
| سيدنا حضرت عمر فاروق پرسلام         | ۸۱۷   | جنت البقیع کی زیارت<br>جنت البقیع کی زیارت | Arr |
| در باررسالت کے سامنے ہوکر دعاء      | Alq   | ابل بقيع پرسلام                            | ۸۲۵ |
| درودوسلام ودعاء كے بعد دور كعت نماز | ۸۲۰   | ابل بقيع كوايصال ثواب                      | ۸۲۵ |
| رياض الجنه يكسات ستون               | 14    | مبحدقباء کی زیارت اور نماز                 | Ary |
| استوانة ابولبابه                    | ۸۲۰   | مدینظیبے والسی کے آواب                     | Arz |
| استوانة حنانه                       | Ari   | م فذ ومراجع<br>ما فذ ومراجع                | ٨٢٨ |

#### رائے عالی

# حضرت اقدس مولانا مجيب الله صاحب وامت بركاتهم استاذ حديث وناظم تعليمات دار العلوم ديوبند

بسم الثدالرحمن الرحيم

نحمدة وتصلى على رسوله الكريم، اما بعدا

علم فقد اسلامی تعلیمات کاعطر ہے اور اسلامی زندگی کا راہبر ورہنما ہے، ویی مدارس کے نصاب ہیں اس کی اہمیت میں اس کو خاص اہمیت دی ہے اور ابتدائی درجات سے لیکر انتہائی ورجات تک ہر جگہ اس کا حصد رکھا ہے، فقہ کی ان ہی نصابی کتب کے سلسلہ کی ایک درجات سے لیکر انتہائی ورجات تک ہر جگہ اس کا حصد رکھا ہے، فقہ کی ان ہی نصابی کتب کے سلسلہ کی ایک کوئی ابوالا خلاص حسن بن عمار وفائی شرنبلالی متوفی ۲۹ اور کی تصنیف نور الا بیناح ہے، یہ کتاب خاص عمادات، طہارت، صلوق وزکو قاور جج کے احکام پر شمنل ہے، کتاب میں جزئیات کا خاص اہمام ہے، عربی زبان میں نور الا بیناح کی سب سے جامع اور مفصل شرح خود مصنف کے قلم سے مراقی الفلاح ہے، اس پر عماد خود مصنف کے حاصہ کا میں خطاوی گئی ہیں، عمار موسوف کی ہیں، عمار مسلومی کا میں متعدد شروحات کھی گئی ہیں، جتاب مولانا مفتی و بیم احمد صاحب قامی کی اس شرح کے بچھ حصہ کا میں نے مطالعہ کیا، عمارت پر اعراب بھاکر مشکل لغات کا حل چیش کی ہی اس شرح کے بچھ حصہ کا میں نے مطالعہ کیا، عمارت پر اعراب بھی کہیں کہیں ترکیب بھی کھی ہے، اور ترجمہ کے بعد بعد معدر مضرورت شفی بخش تشری کہیں کہیں کہیں ترکیب بھی کھی ہے، اور ترجمہ کے بعد بعد مور نی فی نو فیل عطافہ رائے ، آمین ۔

احقر:محمد مجیب الله گوند وی خادم تدریس دارالعلوم دیو بند ۱۲رصفر المظفر ۱۳۳۲ه عالى مقام حضرت الاستاذمولا نامفتى سلمان صاحب منصور بورى مدظله العالى استاذ فقه وحديث مدرسه شاهى مراد آباد، ومرتب ماهنامه ندائه شاهى مراد آباد

#### باسمەسجانەدىغالى ئىمە دەنصلى على رسولدالكرىم ،امابعد!

عزیزم مکرم جناب مولانامفتی وسیم احمد زادہ الله تعالی علماً وعملاً ہونہار، باہمت، اور باذوق فاضل ہیں، جو عرصہ ہے ریڑھی تا جپورہ میں کامیا بی کے ساتھ علمی تدریکی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ میں تصنیف وتالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، درسِ نظامی کی کتاب قدوری کی شرح انوار القدوری کے تام ہے موصوف کے الم سے شائع ہوکرمقبول ہو چکی ہے۔

اب انہوں نے نقد حنی کی مشہور کتاب نورالا بیناح کی اردو میں مبسوط شرح لکھی ہے، جو نہ صرف حل کتاب کے لئے معاون ہے بلکہ اس میں شرح کے شمن میں بہت سے روز مرہ پیش آنے والے مسائل کا ذخیرہ بھی متند حوالوں کے ساتھ جمع ہوگیا ہے۔

احقر نے موصوف کی اس علمی کاوش کا جستہ جستہ مقامات ہے مطالعہ کیا تو انداز ، ہوا کہ انشاء اللہ بیطلبہ علماء بلکہ عوام کے لئے بھی نفع بخش ثابت ہوگی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی عزیز موصوف کی مختول کو مقبولیت ہے نوازیں اور اس طرح کی مزید خدمات انجامے ویلے کی توفیق مرحمت فرمائے ، آمین۔

> والسلام احقر محدسلمان منصور بوری خادم مدرسه شاهی مرادآباد ۹ر۲ر۲۳۲۲۱ه

# حضرت الحاج مولانا قارى محمد عاشق الهى صاحب دامت بركاتهم صدر المدرسين جامعه اسلاميه ريزهى تاجبوره

بسم التدالرحن الرحيم

علم فقہ جس نے قرآن وصدیث کی روشی میں انسان کے ہرا چھے برے قول وفعل کا حکم اوراس کے مرنے جینے میں پیش آنے والے بھی احوال وکوا کف کی حدود متعین کر کے مکمل رہنمائی کی ہے اس سے اس کے حصول کی ضرورہ واحتیاج اظہر من الشمس ہے اسی لئے دبینیات کے اردوا بندائی نصاب میں تعلیم الاسلام کمل اور فو قانی نصاب میں دبنی تعلیم کے رسائل اور فاری زبان میں مالا بدمنه جیسی مفید و کارآ مدکتابیں داخل درس ہیں،ای طرح بچیوں کے نصاب میں بالخصوص بہتی زبورکوزبورِنصاب تسلیم کیا گیا ہے، عربی نصاب میں قلوری وکنزالد قائق سے یٹیے مبتدی طلباء سے لیے فن سے مناسبت پیدا کرنے کے لئے کوئی آسان عربی میں کتاب شامل نصاب نہیں تھی اس لئے حفرت علامہ کشمیری اوران سے ہم مشرب دفقاء شدت سے اس کی کومحسوں کررہے تھے حسن اتفاق کہ مصر کے ایک کتب خانہ میں حضرت کو کتاب نورالا بیناح کےمطالعہ کا موقع میسرآ گیا، کتاب نہایت ہی پندآئی اور واقعة ہے بھی پندیدہ ہی اس لئے ہارے ا کابر نے مشورہ کرے اس کونصاب کا جزبنادیا اور مدت ہے جوخلا محسوس ہور ہاتھا بحمداللہ پُر ہوگیا، چونکہ نورالا بیناح کتاب عبادات خمسہ کے مسائل پرایسے انو کھے انداز میں ترتیب دی گئی ہے جس سے مبتدی وہتی طالب علم یکسال طور برنفع حاصل کرسکتا ہے اس لئے عربی وار دو ہر دوزبان میں اس کی کئی شروحات تکھی جا چکی ہیں لیکن وہ یا تو اتنی طویل ہیں کہ مبتدی طلباء کی فہم ہے اونچی ہیں یا اتن مختر ہیں کہ طلعبارت ہی میں پیچید گی ہے ہمہ وجوہ اور کتاب کی اہمیت کے پیش نظر عزیز گرای مفتی وسیم احدصا حب بلیل پوری مدرس عربی جامعه اسلامیدریزهی تا جپوره ضکع سهار نپور نے انوارالا بیناح کے نام سے اس کی ایسی شرح لکھی ہے کہ مبتدی طلباء بالحضوص اس کی مدو سے بسہولت کتاب حل کرسکیں مے مانشاء اللہ۔ موصوف نے عبارت کالفظی تر جمہ مع ضروری تشریح اور مشکل الفاظ کی وضاحت سلیس انداز میں کی ہے، استناد کے لئے حوالہ جات کا بھی التزام کیا ہے نیز بعض مقامات میں تشریح کے بعد اختیاری مطالعہ کے عنوان سے موقع کے مناسب خارجی مسائل بھی باحوال تحریر فر مائے ہیں تا کہ باذ وق طلباء کومطالعہ کی عادت پیدا ہو، میں بصیم قلب دعا گوہوں اللہ تعالیٰ موصوف کی محنت کوقبول فر مائے اور شرح مذکور کونفع بخش بنائے ،آمین نے

> محمد عاشق اللهی غادم المدرسین جامعه اسلامیدر بیژهی تا جپوره سهار نپور ۲۱ را روسه اهد

## حفرت مولا نا خطر محمد قاسمی دامت برکاتهم استاذ دار العلوم دیوبند، ضلع سهارنپور (یوپی)

أسم الثدالرحمن الرحيم

نورالا بیناح نقداسلامی اور درس نظامی میں الیی مشہور کتاب ہے جس کی اہمیت وافا ویت سے اسلامی دنیا کا پچہ بچہ وانف ہے، گویا اس کے بغیر نقد خفی ناتمام سامحسوس ہوتا ہے، ابتدا سے ہی علماء اسلام کے نزدیک میہ کتاب قابل اختبار صدارتناء رہی ہے، اس کی عبارت چھوٹی جھوٹی مجبور ہمہ کیرہے، گہرائی و کیرائی سے لبرین

مبتدیین کی آسانی کے لئے ماننی میں اس کی بہت کی شروحات معرض تحریر میں آپھی ہیں، مرسروست محترم مفتی وسیم احمد صاحب مدخلا بلیل پوری جامعہ اسلامیر برحی تا جپورہ نے ندکور کتاب کی جوشر ر لکھی ہےوہ کی وجوہ سے فائق ولائق شرح ہے:

(۱) چونکہ یہ کتاب مسائل کے ساتھ ساتھ طلبہ نحو و صرف کے طلع بھی روجتے ہیں اس لئے موصوف نے خالص تحت اللفظ ترجمہ کیا ہے۔

(۲) ضروری ومشکل کلمات کی لغوی وصر فی شخشین بھی ہے۔

(m) ایسی دلنشیس تشریح کی ہے جو مختصر بھی ہے اور مستقل کتاب بھی۔

(4) بیشتر مقامات میں حوالجات ہے کتاب کومزین کیاہے، اور بھی کتاب کی خوبیوں پر شمل ہے، اللہ تعالیٰ موصوف شارح کومزید خدمات کی توفیق عطافر مائے، اور شرع خدا کوشر ف بقول عطافر مائے، آمین۔

والسلام خصر محمد فی عنه امریاسی میرون

وارثحرم الحرام ١٣٣٢ه بروز جمعة بيل العصر

## نمونة اسلاف حضرت الاستاذمولا نامفتى شبيراحمه صاحب قاسمي زيدمجدهم

مفتى ومحدث جامعه قاسميه مدرسه شاهى مرادآباد

بىم الله الرحمٰن الرحيم نحمد ە نصلى علىٰ رسول الكريم!

ا البعد! جناب مولا نامفتی وسیم احمد مدرسه جامعه اسلامیه ریزهمی تا جپوره کی کتاب'' انوارالا بیناح شرح اردو نورالا بیناح'' مختلف جگهوں سے دیکھنے کا تفاق ہوااس میں چندخصوصی با تیں اچھی نظر آئی ہیں:

(ا) نورالا بصاح كے مشكل الفاظ كوسل انداز سے طل كيا كيا ہے۔

(٢) مخفرتشرت کی گئے ہے۔

(m) ذیلی مسائل کوحوالوں سے مدلل کیا گیا ہے۔

اس کتاب سے ناظرین کو خاص طور پراس طرح استفادہ کا موقع فراہم ہوگا کہ مل نورالا بیناح کے ساتھ ساتھ جزوی مسائل بھی مفتی بول کے مطابق سامنے آ جا ئیں گے اس لئے راقم الحروف کے نزدیک مفتی وسیم صاحب حوصلہ افزائی کے ستحق ہیں، انہوں نے اس سے پہلے قد وری کی شرح بھی ''انوارالقدوری'' کے نام سے کھی ہے وہ بھی اہل علم کے حلقہ میں مقبول ہے، اللہ سے امید ہے کہ زیر نظر کتاب بھی خلق خدا کے درمیان شرف قبول بنا ئیں، اورمؤلف کے درمیان شرف قبول بنا ئیں، اورمؤلف کے لئے ذریعہ نجات بنا ئیں، اورمؤلف کے لئے ذریعہ نجات بنا ئیں، آمین۔

شبیراحمدقاسی عفاالله عنه خادم جامعه قاسمید مدرسه شاهی مرادآباد ۹ رصفر ۱۴۳۳ه

# حضرت مولا نامفتی محمد طاہر صاحب قاسمی وامت برکاتهم استاذ حدیث ومفتی مظاهر علوم سهارنپور

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعدا

درس نظامی میں فقد اسلامی کے موضوع پر متعدد متون وشروح اور طویل و مخضر کتابیں وافل ہیں، مگران میں کتاب و نورالا ایناح و نجا ہ الا رواح ' اس اہم ترین موضوع ہے واقفیت و مناسبت کے لئے کلیداور درواز و کی ھیٹیت رکھتی ہے، درس نظامی میں فقد کی عربی زبان میں یہ پہلی کتاب ہے، جونہ صرف یہ کہ اپنے موضوع کی ھیٹیت رکھتی ہے، درس نظامی میں فقد کی عربی زبان میں یہ پہلی کتاب ہے، جونہ صرف یہ کہ اس میں صرف می اور ان حقوم و مفتی بدسائل کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا عمیا ہے، اور مائع و مفتی بدسائل کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا عمیا ہے، اور مائع و مفتی بدسائل کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا عمیا ہے اور اس کی جا در ان کی جا میں ان کی جا در ان کا اور ان میں ہوتا ہے۔ اور کی کا اور میں ہوتا ہے۔ آئی کا شار مقبول ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔

الل علم نے اس عظیم و مقبول کتاب کی خدمت میں بھی کوئی و قیقہ فروگز اشت نہیں کیا اور انہوں نے عربی واردوزبان میں اس کی متعدد شروح اور اس پر حواثی تحریر کئے ، جن میں بوے بوے اہل علم بھی شامل ہیں، واردوزبان میں اس کی متعدد شروح اور اس پر حواثی تحریر کئے ، جن میں بوے بروے اہل علم بھی شامل ہیں، جناب مفتی وسیم احمد صاحب بھی اس زمرے میں داخل ہو صلے ہیں، یہ کتاب چونکہ موصوف کے زیر درس رہی جناب ملا ان کے انہوں نے اس میں اس کتاب سے حل وتو ضبح سے متعلق طلبہ واسا تذہ کی ضرورت کا تمام سامان جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالی موصوف کی اس کا وش کو قبول فرمائے اور اس کونا فع بنائے ، آمین۔

العبدمحدطا برعفااللّدعند مظا برعلوم سہاد نپود ۲۹ رمحرم ۱۳۳۳ ه

### دائے گرامی

مخزن علم واخلاق حضرت الاستاذ جناب مولا ناعلی حسن صاحب دامت برکاتهم مدرس عربی خادم العلوم باغونوالی مظفرنگر، یوپی

بسم الله الرحلن الرحيم نحمد أه وصلى على رسوله الكريم!

ورسِ نظامی میں نقد کی کتابوں میں نورالا بیناح عربی زبان میں سب سے پہلی کتاب ہے جوداخل درس ہے میں نظامی میں اپنے مسائل اور جزئیات پرایک مجیر، شان رکھتی ہے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق علماء کرام نے اس کی شروحات کھی ہیں، اس کی ایک کڑی انوارالا بیناح شرح نورالا بیناح ہے جس کوجامعہ اسلامیدریوھی تا جپورہ ضلع سہار نبور کے ایک ہاصلاحیت استاذ عزیز گرای

مولانا مفتی وسیم احمد صاحب بلیل پوری نے مرتب کیا ہے جس میں الفاظ مشکلہ کاحل ترجمہ وتشریح بردی خوش اسلوبی کے ساتھ ساتھ حوالہ جات کے زیور سے اسلوبی کے ساتھ ساتھ حوالہ جات کے زیور سے بھی آ راستہ کیا ہے، بیاس کتاب کی خصوصیات میں سے ہا حقر نے تقریباً مکمل مسودہ کا محمری نظر سے مطالعہ کیا ہے، موصوف خادم العلوم باغونوالی کے ہونہار باصلاحیت لائن فضلاء میں سے ہیں۔ مطالعہ کیا ہے، موصوف خادم العلوم باغونوالی کے ہونہار باصلاحیت لائن فضلاء میں سے ہیں۔ احقر کی دعا ہے کہ اللہ رب العزب موصوف کو مزید علمی کام کرنے کی توفیق عطافر ما کیں، اور جملہ تعلقین کو خیروخولی سے نوازیں، آئین۔

فقط والسلام مختاج دعا:علی حسن مدرس خادم العلوم باغونوالی و بجهیروی منسلع مظفر گریو پی ۱۰محرم الحرام ۱۳۳۳ مص

### عرضِ مرتب

نعده أو نصلى على دسوله الكويم اما بعد! رب ذوالجلال خالق السموات والارض كافضل وكرم اورب بإيال انعام واحبان م كهاس عاجز بنده كوانوارالا يضاح شرح اردونورالا يضاح ايك خاص ترتيب سه كلفنى كي توفيق مرحمت فرماكى ، اس پريه بنده كنده جس قدر بهى شكر بجالائ كم م ب ، انوارالا يضاح كايه سلما ۱۳۳۱ مر بروزمنگل مطابق كارفرورى ۲۰۰۹ تقريبا ايك بيخ دن ميس شروع كيا كيا اور ۱۲۲۸ مراس اسلما ۱۳۳۱ هكو پاية يحيل كو پنچا ، مسوده كا تقريبا نصف حصد شبع علم ون حضرت الحاج قارى محم عاشق اللى صاحب صدر المدرسين جامد اسلاميد ريوهى تاجيوره نه برويشوق و وق كساته ملاحظ فرمايا ، بعده مفتى محمد اسرار معا حب زيرعلم و فاضل افتاء مظامر علوم سهار نيورومولوى مفتى محمد مصطفى زيره فضله قاسمى استاذ مدرسه خادم العلوم ما حب زيرعلم و فازا ، اورساته بى ساته موا باغونوالى نه بور ي موده يراس موده يراس خرت الحاج مولا ناعلى حسن صاحب زير بحرج م نه ابنى كونا كول معروفيات محب كراى استاذ محر من باغرونوالى است شده مسوده كابنظر غايز كمل مطالع فربايا -

نیز محقق و مدقق جناب حضرت الحاج مفتی محمر سلمان و مفتی محمد شهیرا حمد مظلم العالی اساتذ و حدیث و فقد مدرسه شابتی مراد آباد، ہر دوصا حبان سے ہار ہا مسائل کے سلمانہ میں مراجعت کی گئی جس کو ان حضرات نے چنگی میں حل فر مایا اور میرے لئے راہ آسان ہوئی، فحجزاهم اللّٰه احسن الحزاء

مولوی محمد عیاض قاسمی نے کمپیوٹر کتابت اور تزئین وتہذیب میں اپنی مہارت فِن کا بہترین نمونہ پیش کیا جس پر وہ شکریہ کے مستحق ہیں، نیز وہ تمام طلبہ جن کا گرانقذر تعاون شامل حال رہا، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔

وسیم احدبلیل پوری خادم جامعداسلامیدر بردهی تاجپوره ،سهار نپور

#### مباديات فقه

علم فقہ: فقد بیمصدر ہے باب کرم اور تم سے آتا ہے معنی ہیں کی چیز کا جاننا، کھولنا اور سجھٹا اور باب کرم سے معنی ہیں فقیہ ہوناعلم میں غالب ہونا اور فقہاء ہرا یسے خص کوفقیہ کہناروا سیحتے ہیں جس کو جزئی مسائل کے احکامات یا دہوں۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف: احکام شرعیہ وفرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں کہ جواحکام کے تفصیلی دلائل سے حاصل ہو جن احکام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے ان کوفر کی احکام کہتے ہیں اور جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے ان کو احکام شرعی واصلی کہتے ہیں۔

فقيركا موضوع علم فقه كاموضوع مكلف انسان كافعل عمل ہے۔

فقہ کی غرض و عابیت علم فقہ پڑھنے کا مقصدیہ ہے کہ اُسے دونوں جہاں میں سرخروئی حاصل ہوجائے ، دنیوی کامیا بی تو اس سے اس لئے ہوتی ہے کہ فقہ سے جب احکام شرع کاعلم ہوگا تو مامورات پر ممل کرے گا اور منہیات سے اجتناب کرے گا اور آخرت کی کامیا بی ہے کہ اس کے نتیجہ میں جنت کی تعتیں اس کا استقبال کریں گی۔

دین میں تفقہ فرض کفایہ ہے: تفقہ میں مہارت پیدا کرنا امت پر فرض کفایہ ہے ہرز مانداور ہرعلاقہ میں ایسے ماہر علاء ومفتیان کا وجودلا زمی ہے جوضر ورت کے ونت امت کی دینی رہنما کی کافریضہ انجام دے سکیں۔

فقەمرا یا خبر ہے: تفقہ فی الدین الله تعالی کا بےنظیرانعام ہے جس کو بید دولت مل جائے وہ یقینا خیر کثیر سے بہرہ ؤر حائے گا۔

ایک روایت میں نبی ﷺ نے فر مایا کرسب سے انصل عہادت نقد ہے اور سب سے انصل دین پر میزگاری اور ورع وتقویٰ ہے۔

وری و طوی ہے۔ فقہ میں اشتغال افضل ترین عبادت ہے: دینی سائل کا سیکسنا سکھانا اور نت نے سائل کے احکامات معلوم کرنا اور امت کی رہنمائی کرنا افضل ترین عبادت ہے،اس لئے کہائی عمل کا نفع ساری امت تک متعدی اور رہتی دنیا تک ماقی رہنے والا ہے۔

مسائل جانے بغیر چارہ ہیں: ایک مسلمان ہر بات سے مستغنی ہوسکتا ہے ہین مسائل شرعیہ کے لازم علم سے نہ مسکت ہوسکتا ہے ہیں مسائل شرعیہ کے لازم علم سے نہ مسلمان ہو یا نہاز کا روزہ یا جج کا معاملہ ہو یا زکوۃ کا لکاح طلاق کا مسئلہ ہو یا درا شت کا ، ہبر حال مسائل سے واقفیت حاصل کرنی ضروری ہوگی ،اس کے بغیر کوئی مسلمان اسلام کے مطابق نہ تو اپنی ذمہ داریاں ادا کرسکتا ہے اور نہ ہی اپنے حقوق حاصل کرسکتا ہے ،اس لئے ہر مسلمان پرلازم ہے کہ وہ ضروری دیتی مسائل سے غافل ندرہے۔

### بسم اللدالرحن الرجيم

#### علامات إفتآء

چونکہ مصنف علام نے اپنی بایدناز کتاب نورالایضاح بیں کی ایک قولی تھے کے لئے مختف الفاظ استعال کے بیں اس لئے افادہ کی خاطران کی وضاحت ضروری ہے، فاوئی خیریہ بیں مضمرات کے والد سے کمعالمات اقاء درج ذیل ہیں: علیه الفتوی به یفتی به ناخذ علیه الاعتماد علیه عمل الیوم هو الصحیح هو الاصح هو الاظهر هو الممختار هو فتوی مشائخنا هو الاشبه هو الاوجه اوراس بیسے الفاظ کا دکر ماشہ بندوی بی کیا گیا ہے، علام خیرالدین آ کے فرماتے ہیں کہ ان بی سے بعض الفاظ دوسر کیمش کے مقابلے بین زیادہ باوزن ہی کیا گیا ہے، علام خیرالدین آ کے فرماتے ہیں کہ ان بی سے بعض الفاظ دوسر کے بعض کے مقابلہ بین زیادہ مؤکد ہیں اور به یفتی الفتوی علیه کے مقابلہ بین زیادہ مؤکد ہے اورلفظ اصح سے خیاف الفتوی مله کے مقابلہ بین زیادہ مؤکد ہے اورلفظ اصو سے کہ نام الامة (۲) علیه الفتوی به یفتی علیه الاعتماد به نام الحوط هو الارضع هو الارفق (۲) هو الاحتماط هو الصحیح.

ان میں اول اور دوم قتم کے الفاظ زیادہ مو کد ہیں ان کے بعد دوسری اور تیسری قتم کا درجہ ہے تعارض کے وقت مواً اس تر تیب کا اعتبار : وتا ہے اور تعارض نہ ہوتو محص تقیح کا فی ہے۔

### وجووتر جي پيرين:

(۱) ایک طرف لفظ بھی اور دوسری طرف اصح ہونے کی صورت میں لفظ اصح کوتر جی ہوگی۔ (۲) ایک طرف لفظ فتوی اور دوسری طرف دیگر الفاظ ہونے کی شکل میں **لفظ فتوی کوتر جی ہوگی۔** 

(٣) تعليج دونوں طرف برابر ہوں تو جس طرف متون کا قول ہوگا ہے ترجیح ہوگی۔

(١٨) مساوي تعييج كي صورت مين ظاہر الروايت كيموانن قول كولينا اولى موكار

(۵) متعارض تصحیحات میں جس تصحیح کے قائل اکثر حضرات ہوں تو اس کوا فتایار کیا جائے گا۔

صاحب نورالا بیناح نے بعض جگہوں میں ظاہر روایت ظاہر ندہب جیسے الفاظ بھی استعال کے ہیں، سو جانٹا جا ہے کہ پہلے درجہ میں ظاہر الروایت دوسرے میں نا در الروایت پھراس کے بعد قرادی کا اعتبار کیا جائے گا اور تعارض کی شکل میں طبقہ اولی کی روایت کور جج ہوگی الایہ کہ مشائخ نے کسی اور روایت پرفتو کی دینے کی صراحت کی ہو۔ ظاہر الروایت: اس کا طلاق ان مسائل پر ہوتا ہے جوحفرت امام محدی کتب ستہ (مبسوط، زیادات، جامع صغیر جامع صغیر جامع کی کئیر، سیر صغیر، سیر کبیر) میں حضرت امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف اور دیگر اصحاب ند ہب سے نقل کئے گئے ہیں، سید درجہ مسائل میں سب سے اعلیٰ واقویٰ ہے۔

غیر ظاہر الروایت یا روایۃ النوا در: اصحاب ندہب کی وہ روایتیں جوا مام محد کی کتب ستہ کے علاوہ دیگر کتابوں میں ندکور ہیں، ان کی سند ظاہر الروایت کی طرح معروف نہیں ہے، اس درجہ کی روایتوں کا مرتبہ ظاہر الروایت سے ممتر ہوتا ہے، ہریں بنا تعارض کے وقت ظاہر الروایت ہی رائح ہوگی الا یہ کہ کسی علت کی بنا پرمتاخرین اس کے خلاف رائح قرار روی

فناوئی: وہ مسائل جن کے متعلق ظاہرالروایت یا نا درالروایت میں متقدیمین اہل ندہب سے کوئی تھم شرعی منقول نہ ہوادر مجتهدین اہل ندہب سے کوئی تھم شرعی منقول نہ ہوادر مجتهدین نے اصول میں فقاوی سے تعبیر کیا ہو، ایسے مسائل کو اصطلاح اصول میں فقاوی سے تعبیر کیا ہاتا ہے، ندکورہ بالا بحث سے میں پوری امید کرتا ہوں کہ صاحب نور الا بینیاح نے جوعلا مات افقا تی تحریر فر مائی ہیں ان کی مجرائی و کیرائی تک میہ بحث معاون ثابت ہوگی۔

#### صاحب نورالا بيناح

نام ونسب: نام حسن ، کنیت ابوالا خلاص اور والد کا نام کمار اور دادا کا نام کل ہے ، وفائی ، کر کے مشہور ہیں۔ جائے پیدائش وسن پیدائش: مصرے ایک شہر شرا بلولہ کے باش رے تھے ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کوشر نبلالی کہا جاتا ہے ، جو خلاف قیاس ہے ، قیاس کے لحاظ سے شرا بلولی ہونا چاہے تھا، ۹۹۳ھ میں بیطیم نقیہ صفحہ کیمتی پردونت افروز ہوا۔

محتصیل علوم ابھی چیسال ہی کی عمر حق کہ والدانہیں برائے تعلیم مصر لے آئے ،آپ نے قرآن یا ک حفظ کیا اور این وقت کے بہترین علاء شخ محمد حوی ،عبداللہ نحریری ، شخ الاسلام نور الدین وغیرہ سے مشکی علم

بجعائي-

کے ذہنوں پراپن ذہانت وعلم وفقہ کے لاز وال نفوش حیور مگئے۔

تصنیفات و تالیفات: آپ کی ۲۲ تالیفات و تصنیفات علمی یادگار ہیں ، گران سب میں حاشید و ترو و مرز و سب سے اعلی وار فع ہے، جو موصوف کی حیات ہی میں غیر معمولی شہرت حاصل کر چکا تھا، اور فقہ میں فورالا بیناح کوالی شانِ امتیازی حاصل ہے کہ اس کی مقبولیت کا اس سے برو حکر کیا جوت ہوگا کہ تا حال مدارس عرب کے نصاب میں وافل رہ کر مصنف کے علمی تبحر کو یا دولا رہی ہے، اولا آپ نے بی کتاب الاعتکاف تک کھی جس ہے ہوئے اس کے بعد مسائل الاعتکاف تک کھی جس میں جعد کے روز فارغ ہوئے اس کے بعد مسائل زکو ہ و جج کواس کے ساتھ ای کرے عبادات خسد کی تحمیل فرمائی۔

### بسوالله الرَّحِين الرحيم في

#### شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

ٱلْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَى الِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ ٱجْمَعِيْنَ.

توجیع تمام تعریفی الله کے لئے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا اور رحمت کا ملہ اور سلامتی ہو ہارے سردار محد پرجو خاتم الانبیاء ہیں، اور (رحمت کا ملہ اور سلامتی ہو) آپ کی پاک آل پراور آپ کے تمام صحابہ پر۔
مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ و تحمید سے کیااس کی مختلف وجوہ ہیں، مثلاً رسم قرآن کریم، محلوط نبوی صلی اللہ علی احل نبوی صلی اللہ علیہ و کی ہیروی، ان کے علاوہ اور بہت می وجوہات ہیں، محما لا معنفی علی احل السمالی اللہ علیہ و کا میں میں محما لا معنفی علی احل

حمد کیے لغوی معنی: تعریف کرنا،خوبی بیان کرنا۔

اصطلاحی تعدیف: تعظیم اورا کرام کے ارادے کے ساتھ زبان سے تعریف کرنا، وہ تعریف فراہ لات کے مقابلہ میں ہویا غیر نعت کے مقابلہ میں ہو۔ (مختصر المعانی: ۵)

دب: دراصل تربیت کے معنی میں ہے یعنی باب تفعیل کا اسم مصدر ہے اور تربیت کہتے ہیں کسی چیز کورفت رفت اس کے حد کمال تک پہنچانا، اب سوال ہوگا کہ جب رب مصدر ہے تو اللہ کی صفت کیسے قرار دیا گیا تو جواب سے کہ سے ذید عدل کے حد کمال سے ہے، یعنی بطور مبالغہ رب کوصفت قرار دیا گیا ہے۔

العالمين: عالم كى جمع ہے، دنياكى تمام اجناس اس ميں داخل ہيں، جيسے آسان، چاند، سورج اور تمام ستار ہوا، بكل ، بارش ، فرشتے ، جنات ، حيوانات اور نباتات وغيره \_

والصلوة والسلام: پرمصنف نے بمقتصائے حدیث، الانسان عبد الاحسان تمام مخلوق میں بہتراور سبب انسانوں کے من رسول پاک ہوئے پراور آپ کی پاک آل پراور تمام سحابہ پردرودو وسلام بھیجا، جو یقینا باعث برکت ہے، آل محد سے مرادوہ تمام امت ہے، جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اس میں سحابہ سے لے کر قیامت تک کے تمام مونین شامل ہیں اور چونکہ بردعا کا مقام ہاس لئے اس سے عام مونین (امت اجابت) مراد لیما بی زیادہ اچھا ہے، اور استخصیص بعد العمیم کا قاعدہ پایا گیا کہ پہلے عام مونین پرصلو ہ وسلام کی دعا کی اور پھر خاص کر حضرات سحابہ پر۔ المطاهرین: اس قید کا اضافہ اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ حضرات امراض باطنیہ وظاہریہ ہردو سے پاک ہیں، اور یہ مفت توضیح ہے، نہ کہ تقبیدی۔

و صحابته اجمعین: صحابی اس مبارک مستی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور ﷺ سے ملاقات کی ہواور ایمان نی پر خاتمہ ہوا ہو۔

اجمعین: بیتاکید معنوی کے الفاظ میں سے ہے اور صحابہ کی تاکید لانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی ہے تاکیہ جو گمراہ فرقے اکثر اصحاب رسول ﷺ کی شان میں گتا نی کرتے ہیں اور ان کی عدالت میں شک وشبہ کرتے ہیں ویسے دوافض بعنی صرف حضرت علی کے گھر انہ کو چھوڑ کر باقی سب کو گالی دیتے ہیں، ان پر رد ہو جائے اور ایسے ہی تروید مقصود ہے خوارج کی کہ وہ آپ کی آل کے خت ترین ویشن ہیں ان کوصلوٰ ق کا مستحق نہیں سمجھتے برخلاف اہل سنت والجماعت کے زدیک تمام سحابہ عادل ہیں اور اپنی اپی جگہ پرقابل اتباع ہیں۔

قَالَ الْعَبْدُ الفَقِيْرُ إِلَى مَوْلَاهُ الغَنِيِّ آبُو الإِخْلَاصِ حَسَنُ الوَفَائِيُّ الشَّرَنُبُلَالِيُّ الحَنفِيُّ إِنَّهُ الْتَمَسَ مِنِي بَعْضُ الآخِلَّ وَعَامَلَنَا اللهُ وَإِيَّاهُمْ بِلُطْفِهِ الخَفِيِّ) اَنْ اَعْمَلَ مُقَدِّمَةً فِي الْعَبَادَاتِ تُقَرِّبُ عَلَى المُبْتَدِى مَا تَشَتَّتَ مِنَ المَسَائِلِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ فَاسْتَعَنْتُ بِاللهِ تَعَالَى المُبْتَدِى مَا تَشَتَّتُ مِنَ المَسَائِلِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ فَاسْتَعَنْتُ بِاللهِ تَعَالَى وَاجَبْتُهُ طَالِبًا لِلتَّوَابِ وَلَا اَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَتِهِ اَهْلُ التَّرْجِيْحِ مِنْ غَيْرِ الطَّنَابِ (وسَمَّيْتُهُ) وَاجْبَتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ وَلَا اَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَتِهِ اَهْلُ التَّرْجِيْحِ مِنْ غَيْرِ الطُنَابِ (وسَمَّيْتُهُ) لَوْرَ الإَيْطَاحِ وَنَجَاةً الاَرُواحِ وَاللهَ اَسُالُ اَنْ يَّنْفَعَ بِهِ عِبَادَهُ وَيُدِيْمَ بِهِ الإِفَادَة .

ترجمه عض کرتے ہوئے) جس کی کنیت ابوالا ظام (اوراس کا نام) حس ہے، (اورشرباس کا) وفائی ہے (اوروطن)
امید کرتے ہوئے) جس کی کنیت ابوالا ظام (اوراس کا نام) حس ہے، (اورشرباس کا) وفائی ہے (اوروطن)
شرملال ہے (اور ندہب) حنی ہے، فرمائش کی مجھ سے بعض خلص دوستوں نے (اللہ تعالیٰ ہمارے اوران کے ساتھ معاملہ فرمائے اپنی خاص مہربانی کا) کہ تیار کروں میں ایک ایسا مقدمہ (مخضر کتاب) عبادات کے متعلق جوقریب کروے مبتدی طلباء کوان مسائل سے (ان کومسائل سجھ میں آ جا کیں) جو پھیلے ہوئے ہیں ہوی ہوی کتابوں میں تو میں فیمی کروے مبتدی طلباء کوان مسائل سے (ان کومسائل سجھ میں آ جا کیں) جو پھیلے ہوئے ہیں ہوی ہوی کتابوں میں تو میں قبل نے مدوجا ہی اللہ سے اور قبول کرلیا میں نے ان کی فرمائش کوثواب کا طالب بن کراوراس کتاب میں صرف وہی مسائل فرکرکروں گا جن کے جو نے با ان کی فرمائش کوثواب کا طالب بن کراوراس کتاب میں ماور تام رکھا میں نے اس مقدمہ کا نورالا بیناح (روشن کو واضح کرنے والی) اور نجا قالا رواح (روحوں کونجات دینے والی) اور نی مسائل صرف اللہ تعالیٰ سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ نفع کرنے والی کتاب کے ذریعہ اپنے بندوں کواور ہمیشہ رکھاس کے فریعہ اللہ کا دریعہ اپنے بندوں کواور ہمیشہ رکھاس کے فریعہ افتادہ کو (نفع کا سلسلہ باتی رہے)

تشریع اس عبارت میں اولاً مصنف ؓ نے اپنانا م کنیت ند ب اوروطن کا تعارف کرایا تا کہ تالیف وتصنیف کی حقیقت معلوم ہوجائے کیوں کہ کسی بھی کتاب کے مؤلف کے معلوم کر لینے سے آئندہ کا مضمون اور کلام کا مقام معتمدیا غیر معتمد حسبِ حالِ مصنف واضح ہوجا تا ہے۔ مجرآ مے وجہ تالیف کابیان ہے کہ بیکتاب اپنابعض مخلص دوستوں کی فر مائش پرتصنیف کی ہے۔

ابوالا محلاص: یہ آپ کی گنیت ہے۔ حسن: آپ کا نام ہے۔ الوفائی: یہ طریقت وتصوف کے اعتبار سے ہے۔ الشونبلالی: اس سے وطن کی جانب اشارہ ہے، مصر کے علاقہ میں ایک بستی کا نام ہے۔ شرنبلالی بی خلاف قیاس کے کاظ سے شرا بلولی ہونا چاہئے جیسا کہ خود موصوف نے اپنی کتاب درالکنوز کے آخر میں تفریح کی ہے، الا محلاء: خلیل کی جمع ہے جیسا کہ اَطِبًاء طبیب کی جمع ہے اَحِبًاء حبیب کی جمع ہے، جس کے معنی دوست کے ایس۔ عاملنا الله: یہ جملہ معترضہ اور دعائیہ ہے درخواست کرنے والوں سے خوش ہوکر ان کو دعا دی ہے۔ فی العبادات: وہ احکام ومسائل جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ تشتت: متفرق ہونا: باب تفعل سے ماضی کا صیفہ واحد مؤنث غائب ہے۔ المعطو لات: فن کی بردی کتابیں مراد ہیں یعنی جو اہم مسائل عبادات سے متعلق بردی کتابوں میں مؤنث غائب ہے۔ المعطو لات: فن کی بردی کتابیں مراد ہیں یعنی جو اہم مسائل عبادات سے متعلق بردی کتابوں میں مونث غائب ہے۔ المعطو لات اور یکجا کردئے جائیں تا کہ وہ مسائل مبتدی پر آسان ہوجائیں۔

استعنت: میں نے کتاب کی تصنیف میں اللہ سے مدد ما تکی اس لئے کہ اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیا جاسکتا ہم کو بھی چاہئے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو خدا سے مدد مانگیں اور کام پورا ہونے کے بعداس کا شکر بیاوا کریں۔

طالبا للنواب: اس تصنیف کی غرض معلمین و متعلمین کوفائدہ پہنچانا ہے جوایک بہت بردا کار خیر ہے اوراس کار خیر کے انجام دینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تواب ماتا ہے۔

اهل الترجیع: یوفقهاء کے سات طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے یعنی وہ علماء جنہوں نے انکہ احناف کی مختلف روایات میں رائے ومرجوح کاعنوان دے کر دونوں کو الگ الگ جع کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے اور کون مفضول ہے کھو لھم هذا اولئی هذا اصح روایة هذا اوضح هذا اوفق بالقیاس هذا اوفق للنّاسِ (شرح عقودر سم المفتی ص: ۵۲) ان علماء کرام کو اہل ترجیح کہا جاتا ہے جیسے امام قدوری، صاحب ہدایہ وغیرہ و اطناب زیادہ الفاظ کے ذریعہ مراد کو پوری کرنالیکن وہ الفاظ کی فائدہ کی وجہ سے لائے گئے ہوں۔ من غیر اطناب کا مطلب موگا مختم عمادت کے ساتھ۔

والله اسنال: بینی اہل علم حضرات جواس کتاب ہے استفادہ کریں وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا کیں تا کہ بیہ سلسلہ برابر باقی رہے۔آمین اللہم آمین۔

#### كتاب الطهارة

### یا کی کابیان

کتاب کے لغوی معنی بھع کرنا ملانا اور اصطلاح میں مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جومتھ المعتبر ہوخواہ مخلف قسموں پر شتمل ہویا اور کسرہ کے ساتھ آلہ طہارت، اور قسموں پر شتمل ہویا اور کسرہ کے ساتھ آلہ طہارت، اور ضمہ کے ساتھ اس بانی کا نام ہے جو پاکی حاصل کرنے کے بعد ن کی جائے۔ (مراقی الفلاح: ۱۱)

﴿ اللهِ الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهَا سَبْعَةُ مِيَاهٍ مَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ البَحْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ الغَيْنِ .

میاہ اس کا واحد ماء پانی، اصل مَوَہ ہے، اس کے کہ تھنیر موبھہ آئی ہے نسبت کے لئے مائی ماوی و ماھی آتا ہے۔ یجوز معنی میں یصح کے ہے یعنی ان پانیوں ہے پاکی حاصل کرنا سی جے ہے۔ یعل کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ گفتگوان پانیوں کے بیان میں ہے کہ جن سے پاکی حاصل کرنا ہے ہے ہے جہ کرچہ کی وجہ ہے جائز نہ ہوجیے کی دوسرے نے پانی جع کررکھا ہوتو اس کی بغیرا جازت استعال کرنا جائز نہیں ہے لیکن آگر کوئی کر لے تو وضوح ہوجائے گا۔ (طمطاوی: ۱۲) سماء آسان مراد بارش۔ البحر جمع بدحار سمندر۔ ہنو جمع عیون چشمہ جوہارش کے معروف واحد نہ کر تم ہوجائے یاسوت کی شکل میں اُ بلنے گئے، اس عبارت میں لفظ ماء پر دو حرکتیں پڑھ کے ہیں: (۱) رفع پانی ہے بہہ کر جمع ہوجائے یاسوت کی شکل میں اُ بلنے گئے، اس عبارت میں لفظ ماء پر دو حرکتیں پڑھ کے ہیں: (۱) رفع کی سورت میں احدھا مبتداء محذوف ہوگا اور ماء السماء مرکب اضافی ہو کر خبراور ماء العین کی کر دو الفاظ میں اضافت معرفہ بنانے کے لئے ہے تقبید کے تحد کی صورت میں ماقبل سے بدل ہوگا نیز عبارت میں ذکر کر دو الفاظ میں اضافت معرفہ بنانے کے لئے ہے تقبید کے لئے ہے تقبید کے لئے ہے تقبید کے لئے بے تقبید کے لئے ہے تقبید کے کہ ہے ہیں ہوں ہے۔

وہ پانی کہ جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے وہ سات قتم کے پانی ہیں،آسان کا پانی، ور یا یا سمندر کا پانی، نرکا پانی، کوئیں کا پانی اور وہ پانی جواولے اور برف سے پھلا ہو، چشمہ کا پانی۔

کن پانیوں سے پاکی حاصل کرسکتے ہیں

یہاں سے مسنف ان پانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں جن سے پاکی حاصل کی جاسکتی ہے، فر ماتے ہیں آسان

سے برسا ہوا پانی ندی نالے چشے اور کنو کیں اور تالا ب اور دریا وَں کے پانی سے وضوا ورعسل کرنا درست ہے، چا ہے میشا پانی ہویا کھارا۔

﴿٢﴾ ثُمَّ المِيَاهُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ وَهُوَ المَاءُ الْمُطْلَقُ.

حل ترکیب: طاهر و مطهر آگر مجرور پڑھیں تو ماقبل سے بدل ہے اور اگر مرفوع پڑھیں تو اولھا مبتدا مذوف کی خبر ہے۔

مرجمه کھر پانی پانچ اقسام پر ہیں (خود پاک ہو) مطہر (اوردوسرے کو پاک کرنے والا ہو) غیر مکروہ (جس کا استعال مکروہ نہیں)اوروہ مطلق پانی ہے۔

## ياني ڪيشميں:

طہارت ونجاست کے اعتبار سے پانی کی درجے ذیل پانچ تشمیں ہیں: (۱) طاہر مطہر: یعنی وہ پانی جوخود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، جیسے ماء مطلق جس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو، مثلاً دریا اور نہریا چشمہ کا پانی۔

#### ﴿٣﴾ وَطَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكُرُوْهٌ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنهُ الهِرَّةُ وَنَحُوُهَا وَكَانَ قَلِيْلًا .

هرة بلى جمع هِورٌ اوربقول بعض هِرٌ كااطلاق ذكرومؤنث دونول كے لئے ہاور هِرَّةٌ صرف مؤنث كے لئے اور هِرَّةٌ آتى ہے۔ اور هِرَّةٌ آتى ہے۔ تحوها ضميركام جمع هِرَّة ہے۔

ترجمه اوروه پانی جوخود پاک ہودوسرے کو پاک کرنے والا ہو (لیکن اس کا استعال) مکروہ ہو، یہوہ پانی

ہے کہ بی لیا ہواس میں سے بلی نے یااس جیسے دوسرے جانور نے اس حال میں کہوہ پانی قلیل مقدار میں ہو۔

سربیج اس عبارت میں پانی کی دوسری قسم کا بیان ہے، طاہر مطہر کر وہ جیسے وہ قلیل پانی جس میں پالتو بلی کھلی مرفی اور چوہ وفیس پانی کو استعال کرنا مکروہ مرفی اور چوہ وفیس پانی کو استعال کرنا مکروہ میں ہے گئیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہیں ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

﴿ ﴾ وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ كَالْوُضُوْءِ عَلَى لُوُضُوْءِ عَلَى لُوضُوْءِ بنِيَّتِهِ .

رفع حدث نجاست محکی کوختم کرنامثلاً محدث تھا وضو کیا۔ قربۃ اس کے معنی نزد کی اور قریب ہونا اصطلاح فقہاء میں قربت کہتے ہیں کہ ایک مخفص ثواب کے لئے پانی استعمال کرتا ہے مثلاً اس کا وضو ہے لیکن وضو پر وضو ثواب حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے۔ (البحر الرائق: ۱/ ۹۵) بنیتہ ضمیر کا مرجع وضوء ہے اور اللّٰہ کی خوشنودی کے حصول اور اس کے تھم کی تعمیل کی غرض ہے کسی کام کوانجام دینے کاارادہ کرنا شرعاً نیت کہلاتا ہے۔ (الا شباہ:ج ام ۵۲) معرض اور وہ یانی جوخود یاک ہودوسرے کو یاک کرنے والا نہ ہواور بیدہ یانی ہے جس کواستعال کیا ممیا ہو

حدث دور کرنے کے لئے یا تو اب کے حاصل کرنے کے لئے جیسے وضور وضوکرنا وضوکی نیت سے ساتھ۔

اس عبارت بین پائی کی تیسری قسم کابیان ہے طاہر غیر مطہر، یعنی وہ پائی جوبذات خود پاک ہولیکن وہ مدث کو پاک کرنے کی صلاحیت ندر کھتا ہو، (اس سے دوبارہ وضواور عسل معتبر ندہو) جیسے ما مستعمل جس سے کسی حدث محکی کوزائل کیا گیا ہو، نیز عبادت کی نیت سے وضو پر وضو یا کھانے کے لئے ہاتھ دھونے سے دیکنے والے پائی کا مجمی میں محم ہے،البت ما مستعمل سے نجا سے حقیقے زائل کی جاسکتی ہے،مثل نا پاک کیڑا وھویا جاسکتا ہے۔

#### اختياري مطالعه:

### وضو بروضوكرنا

اگر پہلی وضو سے کوئی مہادت کی می ہے تو اب نی وضو سخب ہے، اس طرح پہلی وضو کتے ہوئے لمباوقت گزر حمیا ہو تو ہمی نی وضوستحب ہے اگر چہ اس سے کوئی عبادت نہ کی ہواور اگر وقت بھی زیادہ نہیں گزرااور کوئی مبادت مقصودہ بھی فہیں کی تو دوبارہ وضوکر ناکروہ ہے، کیوں کہ بیاسراف ہے۔ ( تتحفۃ اللمعی: جا ہم۲۹۲ مطعطاوی:۱۳)

#### ﴿ ٥ ﴾ وَيَصِيرُ المَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ عَنِ الْجَسَدِ.

انفصاله مميرراجع ب الماء كالمرف

مرجمه اور موجاتا ہے بانی مستعمل صرف اس کے بدن سے جدا ہوتے ہی۔

سرب اس مبارت بین مسنف به بیان کررہ بین که پانی مستعمل کب سمجما جائے گا، چنال چرفر مایا که پانی بدن سے جدا ہو کرکسی جگر ہمایا کہ پانی بدن سے جدا ہو کرکسی جگر ہم جائے اس وقت مستعمل ہوجا تا ہے، دوسرا تول بہ ہے کہ جب بدن وغیرہ سے جدا ہو کرکسی جگر ہم جائے اس وقت مستعمل ہم جما جائے گا،اس سے قبل نہیں مفتی بہتول اول ہے۔ (طحطا وی: ا/۱۲۷)

#### اختیاری مطالعه:

استنعال شده بإنى كأحكم

(۱) وضویا عسل میں جو یانی استعمال ہوتا ہے اگر اس میں ظاہری نجاست شامل نہ ہوتو وو اگر چہ خود پاک ہے لیکن اس سے دوبارہ طہارت حاصل کرنا یعنی وضو اور عسل کرنا درست نہیں ، البتہ نا پاک کپڑا و فیرو اس سے پاک کیا جاسکتا ہے۔ (در مخارمع الشامی: ج ام ۱۸۷۔ زکریا: ج ام ۳۵۳)

(٢) أكروضو ياطسل كاستعمل إنى كير ، وفيره برلك جائة اس سے كير نا ياك فيس موت، امم احتياط

ضروری ہے۔ (البحر الرائق بیروت: جام ۹۸ فقاوی محمود بید: ج۵م ۱۲۵)

(۳) میت کونسل دینے کے لئے جو پانی استعال ہوا ہو وہ نا پاک ہے لہذا اگر مردے کونسل دینے وقت کپڑوں پر زیادہ چھینٹیں آ جائیں تو کپڑے بھی نا پاک ہوجائیں گے۔ (کتاب السائل: ۹۳۔ شامی مصری مطبع عثانیہ: ۱۸۳/۱، زکر با: ۳۲۹/۱)

### ﴿ ٢﴾ وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ عَصْرٍ فِي الْأَظْهَرِ.

مَسَجَرَ درخت جَمَعَ أَشْجَارٌ وَشَجَرَاءُ واحد شَجَوَةٌ شَجَرَاتٌ . ثَمَو كَيْل واحد ثَمَوَةٌ جَمَع ثِمَارٌ . عصر بابضرب كامصدر بي نجوژنا-

ترجمہ اور جائز نہیں ( پاکی حاصل کرنا) درخت کے پانی سے اور کھل کے پانی سے اگر چہوہ از خود لکا ہو بغیر نجورے ، خاہری قول کی بناء پر۔

## کن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جا مزہیں

جو پانی کسی درخت یا پھل نے اُکا ہوجیے کیلے کے درخت سے پانی نکلا ہواور جیسے گئے کا رَس اور تر بوز کا پانی تو ایسے پانی سے بالا تفاق وضوو شل جا ئرنہیں ہے اوراگر درخت یا پھل سے قطرہ قطرہ خود بخو د میکنے لگ جائے تو اصح قول کی بنایراس سے بھی جائز نہیں ہے اور غیراضح قول سے کہ جائز ہے۔

نوت: یہاں سے ان پانیوں کا تذکرہ ہے جواضافت تقییدی کے ساتھ موسوم ہیں کیونکہ درخت اور پھل سے لکے ہوئے ویک ہوئی ہوں کا تذکرہ ہے جواضافت تقییدی کے ساتھ موسوم ہیں کہتا بلکہ اس کوعرق اور رس کہتے ہیں۔

#### ﴿ ٤ ﴾ وَلا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْحِ أَوْ بِعَلَبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ .

طبخ باب فتح كامصدر بي يكانا غيره عليه دونو صميرون كامرجع ماء بـ

ترجمہ اور نداس پائی ت (وضوکر ناجائز ہ) کہ نتم ہوگئی ہواس کی طبیعت بکانے کی وجہ سے یا دوسری چیز کے غالب آنے کی وجہ سے اس پر۔

تشریب اصل مسئلہ کے بھنے ہے قبل یہ بات ذہن نظین رکھیں کہ پانی کی طبیعت دو ہیں: (۱) رقت (پتلا ہونا)

(۲) سیلان (جاری ہونا، بہنا) صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ پانی میں کوئی چرز مثلاً چنا، لو بیاوغیرہ ڈال کراس کو پکایا گیا، اس کے نتیج میں پانی گاڑھا، و گا باق اب درست نہیں ہوگا۔
نتیج میں پانی گاڑھا، و گیا تو اب و د ما ، طلق باتی نہیں رہا، لبذا طبارت تکمی یعنی وضوو خسل اس پانی ہے درست نہیں ہوگا۔

ایسے ہی اس پانی ہے بھی دلہارت تکمی حاصل کرنا درست نہیں جس میں پانی کے علاوہ کوئی دوسری پاک چیز غالب مقد ار میں مل گئی ، و جس نے پانی کواس کی طبیعت ہے تکال دیا : و، جیت برقسم کے شریت سرکہ شور بالو ہے کا پانی گا ب کا

بانی گاجرکا بانی کیوں کدان برعرفا بانی کا طلاق نہیں کیا جاتا ، متن میں غلبہ غیری قیداس وجہ سے لگائی کما کر بانی مغلوب نہ ہو بلکہ غالب ہوتواس سے طہارت جائز ہے۔

﴿ ٨﴾ وَالْغَلَبَةُ فِي مُخَالَطَةِ الجَامِدَاتِ بِإِخْرَاجِ المَاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيَلَانِهِ وَلاَ يَضُو تَغَيُّرُ اَخِ المَاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيَلَانِهِ وَلاَ يَضُو تَغَيُّرُ اَوْصَافِهِ كُلِّهَا بِجَامِدٍ كَزَعْفَرَان وَفَاكِهَةٍ وَوَرَقِ شَجَرٍ .

محالطة باب مفاعلت كامصدر بن طب كرر منا \_ زعفران جمع زَعَافِرُ ايك سم كانهايت خوشبودارزرورتك كا پيول -

ترجمہ اور غلبہ ( عاصل ہوجا تاہ ہے ) جامد چیزوں کے اللہ جانے کی صورت میں پانی کو نکال دینے ہے اس کی رفت ( پتلاین ) اور سیلان ( جاری ہوتا ) ہے اور نقصان نہیں ویتا ہے اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا جامد چیزوں کے اللہ جانے سے جیسے ذعفران کھل اور در خت کے ہے۔

تشریعی ماقبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ماء مطلق سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے اور جو ما مطلق نہیں ہے اس سے جائز نہیں کینی پانی کیا طلاق کس صورت میں زائل ہوجاتا ہے اور کس صورت میں زائل ہوجاتا ہے اور کس صورت میں زائل ہوجاتا ہے اور کس صورت میں اعتبار غلبہ کا اطلاق کس صورت قاعدہ کلیہ کی غلبہ کا ہے بعنی بانی میں ملنے والی چیز کا پانی سے زیادہ مقدار میں ہونا، اب یہاں سے صاحب کتاب غلبہ کی صورت قاعدہ کلیہ کی شکل میں بیان کر دہے ہیں، اور تمام چیزوں کی دو تشمیں بیان کی ہیں: (۱) جامد یعنی ٹھوس چیز (۲) مائع یعنی مہنے والی چیز۔

اس عبارت میں جامدات کا بیان ہے چنانچ فر مایا کہ اگر کوئی خشک چیز مثلاً آٹاستو وغیرہ پانی میں ل جائے جس کی وجہ سے پانی کی رفت اوراس کا سیان دونوں ختم ہوجا میں تو وہ پانی مطلق نہیں کہلائے گا اوراس سے وضوو خسل جائز نہیں کی گئی اگر فدکورہ چیزیں اتنی کم مقدار میں پانی کے اندر مل جائز میں کہاں کے رنگ مزے یا ہو میں فرق آجائے گر پانی کی رفت وسیلان باقی رہ جیسا کہ بہتے ہوئے پانی میں پھھر سے ملی ہوئی ہوتی ہے یا پانی میں زعفران وال دیا اوراس کا ہلکا مارنگ آگیا یا پہنے جھڑ کے موتم میں درخوں کے جول تو ان تمام مورتوں میں اس پانی سے وضوو خسل جائز ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۵)

﴿ ٩﴾ وَالْغَلَبَةُ فِى الْمَائِعَاتِ بِطُهُوْرِ وَصْفٍ وَاحِدٍ مِّنْ مَّائِعٍ لَهُ وَصْفَانِ فَقَطُ كَاللَّبَنِ لَهُ اللَّوْنُ وَالطَّعْمُ وَلاَ رَائِحَةَ لَهُ .

لبن ووده جن البال ، لون رنگ جن الوان ، طعم ذا كفة لذت ، مزه-

ترجمہ اور غاب (حاصل ہوجاتا ہے) بہنے والی چیز وں میں ایک وصف کے ظاہر ہوجانے کے ذریعہ بہنے والی چیز سے کہ جس کے لئے صرف دووصف ہیں، بیسے دودھ کہ اس کیلئے رنگ ہے اور مزہ اس میں بونہیں ہے۔

سسوب یہاں سے ما تعات میں فلبری صورتوں کا بیان ہے، اور بہنے والی چیزیں تین طرح کی ہوتی ہیں: (۱)
ان میں صرف دو وصف ہوں۔ (۲) تین وصف ہوں (۳) ان میں کوئی وصف شہو۔اس مبارت میں متم اول کا بیان ہے، چنانچے فر مایا کہ اگر ملنے والی چیز سیال ہواور پانی کی جنس سے نہ ہوتو فلبرکا اعتبار اوصاف کے لحاظ ہے ہوگا جیسے دودھ ہے کہ اس میں صرف دو ہی وصف ہیں تو اگر ایک کا فلبہ پانی پر ہوگیا تو پانی پانی ندر ہے گا بلکہ پانی کے بجائے اس کودودھ کہا جائے گا لہٰذااس سے وضو و سل درست نہ ہوگا۔

### ﴿ ١٠﴾ وَبِظُهُوْرِ وَصْفَيْنِ مِنْ مَّائِعٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ كَالْخَلِّ .

عَلَ سركة فِمع أنْحل و خِلال.

ترجی اور (غلبه حاصل ہوجاتا ہے) دووصفوں کے ظاہر ہونے کے ذریعاس بہنے والی چیز سے کہ جس کے لئے تین وصف ہیں جیسے سرکد۔

اس عبارت میں دوسری صورت کا بیان ہے چنانچ فرمایا کہ جن چیزوں میں تین اوصاف ہیں آگروہ چیز پانی میں ڈالدیں اوردو وصف ظاہر ہوجا تیں تو اس ہے وضوف کی درست بیں، جیسے سرکہ ہے بدایک ہاریک اور بہنے والی چیز ہانی میں ڈالدیں اور نامی اور پانی میں سرکہ کے دو والی چیز ہے اس میں رنگ، بو، مزہ تنیوں اوصاف موجود ہیں لہذا آگر سرکہ پانی میں ڈال دیا میا اور پانی میں سرکہ کے دو وصف ظاہر ہواتو اس سے وضوو مسل درست ہے۔ وصف ظاہر ہواتو اس سے وضوو مسل درست ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۲)

﴿ اللهِ وَالْغَلَبَةُ فِي المَائِعِ اللَّذِي لَا وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَغْمَلِ وَمَاءِ الوَرْدِ الْمُنْقَطِع الرَّائِحَةِ تَكُوْنُ بِالْوَزْنِ فَإِنِ الْحَتَلَطَ رَطَلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَغْمَلِ بِرَطْلٍ مِّنَ المُطْلَقِ لَآيَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَبِعَكْسِهِ جَازَ .

د طل ایک رطل موجود ه زمانے کے کلوگرام کے صاب ہے ۳۹۸ کرام ۳۳ می گرام کا ہوتا ہے، (القاموس الوحید: الم ۲۳۲) متن میں فان اختلط الفَلَبَةُ ، تکون بالوزن کی تغییر ہے۔ المعاءُ المستعملُ استعال شده پائی ،جس پائی کواستعال کرلیا گیا موخواه و ه نجاست تھی کے زوال کے لئے یا قربت خداوندی کے لئے۔

مرجمہ اور غلب ( حاصل موجاتا ہے وزن کے اعتبار ہے ) اس بہنے والی چیز میں کہ جس کے لئے کوئی وصف نہیں ، جیسے مستعمل پانی کہ جس کی خوشہوفتم ہوگئی موء چنا نچدا کرمل جائے دورطل مستعمل پانی کے مطلق پانی کے مطلق پانی کے مطلق پانی کے مطلق بانی کے مطلق بانی کے مطلق بانی کے مساتھ اور جس کی خوشہوفتم موٹ کے ایک رطل کے ساتھ اور جس اس سے وضوا وراس کے خلاف صورت میں جائز ہے۔

اس مہارت میں تیسری صورت کا بیان ہے چنا نچفر مایا کدا کر بے وصف کی چیزیانی میں ل جائے تو

اس میں وزن کے اعتبار سے حکم ہوگا جس کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ فی اس حکم میں واظل ہوگی کیوں کہ اب اتنیازی صورت اس کے علاوہ ممکن نہیں جیسے ما مستعمل یا گا ب کے پانی کے دورطل ایک رطل خالص پانی میں ل محے تو پانی ما مطلق سے خارج ہوکر ما ومقید ہوجائے گا اور وضوو عسل جائز نہ ہوگا لیکن عکس کی صورت میں جائز ہے، بینی ما ومقید کم مقدار میں ہواور مطلق پانی زائد مقدار میں ، اور اگر دونوں برابر ہوں تو حضرات مشائح نے احتیاطاً عدم جواز کا محم فر مایا۔ (مراتی الفلاح: ۱۷)

﴿ ١٢﴾ وَالرَّابِعُ مَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ الَّذِى حَلَّتُ فِيْهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيْلًا وَالْقَلِيْلُ مَا دُوْنَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ فَيَنْجِسُ وَإِنْ لَمْ يَظْهُرُ آثَرُهَا فِيْهِ اَوْ جَارِيًا وَظَهَرَ فِيْهِ آثَرُهَا وَالآثَرُ طُغْمٌ أَوْ لَا تَوْ الْمَا لَا لَهُ مَا اللَّهُرُ اللَّهُ لَمُ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ فَيْهِ آثَرُهَا وَالآثَرُ طُغْمٌ أَوْ لَوْنَ آوْ رَيْحٌ .

راکدا اسم فاعل ہے باب اسرے رکد یو کد رکودا ساکن بونا عمرنا حرکت بند ہونا، پانی کامفرنا اور بی ترکیب میں کان کی خریب اس کا اسم المعاء محذوف ہے۔ الرها ضمیر کامرجع نجاسة ہے۔

سر حصف اور چوشی منایاک بانی ہے، اور بدوہ بانی ہے کہ گرجائے اس میں کوئی نایا کی درال حالیکہ وہ رُکا ہوا ہولیل ہواورلینل وہ بانی ہے جو وہ در دہ ہے کم ہو، البذایہ بانی نایاک ہوجائے گا اگر چہ ظاہر شہوا ہو، نایا کی کا اثر اس میں، یا پانی تو جاری ہو کر ظاہر ہو کیا اس میں نایا کی کا اثر اور اثر ، مزہ، رنگ اور ہوہے۔

### نا ياك ياني كابيان

یہاں سے طہارت ونجاست کے اعتبار سے پانی کی چوتمی سم کو بیان کرر ہے ہیں اوروہ ما منجس ہے بینی وہ پانی جس میں کوئی نجاست مل کئی ہو،اب اگر وہ پانی تخبرا ہوا ہے اور قلیل ہے تو نجاست پڑتے ہی پورا پانی نا پاک ہوجائے گااگر چہ اس کا کوئی وصف نہ بدلا ہو،مثلاً بڑی بالٹی یا مب میں ایک قطرہ پیٹا ب کرجائے تو وہ نا پاک ہوجائے گااگر چہ پیٹاب کا اثر فلا ہر نہ ہو۔

اوراگر ما مکشر ہے تو نجاست کا تھم اس وقت ہوگا جب کہ نجاست کا اثر لینی ذا نقدرتگ ہو پانی میں ظاہر ہوجائے ، جیسے بواحوض یا تالاب۔

ماءفليل كى تعريف

ایسا پانی جس کی مقداردہ دردہ ہے کم ہوجینے کنواں یا جھوٹی منکی ۔

ماء جاري کي تعريف

ایا پانی جود کھنے میں جاری ہواوراس کی ایک علامت بیمی ہے کدوہ کم از کم شکے کو بہا لے جائے۔

اختياري مطالعه

ماءطا ہر ومطہر کی قشمیں

جو پائی پاک بواور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہواس کی تین قسمیں ہیں: (۱) ماء جاری یعنی ایسا پائی جود کھنے میں جاری ہواوراس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر اس میں تکا یا پتہ ڈالا جائے تو وہ بہد پڑے اور اگر اتنی رفتار بھی پائی میں نہ ہوتو وہ جاری نہیں کہلائے گا۔ (درمختار مصری: ۱/۲۷۱۔ زکریا: ۳۳۳/۱)

(۲) تفتیرا ہوا کثیر پانی، یعنی وہ پانی جواگر چی تفہرا ہوا ہوئیکن وہ دیکھنے والے کی نظر میں کثیر ہو، جس کا اندازہ وس باتھ لمبائی چوڑائی مطابق ۲۳۵ مرابع فٹ سے لگایا گیا ہے مثلاً بڑا حوض یا بڑی منکی پیر کشہرا ہوا پانی بھی ماء جاری کے تھم میں ہوتا ہے۔ (الاوز ان المحمودہ: ۱۰۱۔ کتاب المسائل: ۸۲)

(۳) مظہرا ہواقلیل پانی ، یعنی ایبا پانی جس کی مقدار دہ دردہ ہے کم ہوید کسی بھی نجاست کے کرنے سے ناپاک ہوجائے گا گرچہ دصف بھی ندبد لے۔ (درمخار: ۱/۱۱ اے درمخارز کریا: ۳۳۲/۱۱)

فاندہ: ایک مرتبہ حضرت امام محر سے ماء کثیراور ماؤلیل کے بارے میں طلبہ نے معلوم کیاتو آپ جس معجد میں سبق پڑ صارب سے تصاس کے صحن کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: میری اس معجد کے حن کے بقدر پانی کا پھیلا و ہوتو وہ کثیر پانی ہے ور نقلیل ہے، طلبہ نے اس صحن کونا پاتو متعددا قوال پیدا ہو گئے، ہشت در ہشت، دہ در دو دواز دہ در دواز دہ در دواز دہ کنارہ آٹھ ہاتھ یا دس ہاتھ ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے بعد کے مفتیوں نے در میانی قول دہ در دوفتو کی کے لئے متعین کر دیا۔ (تخد اللمعی: ۱۸۰۱)

### ﴿ ١٣﴾ وَالنَّحَامِسُ مَاءٌ مَشْكُوكٌ فِي طُهُورِيَّتِهِ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ.

طهوریّة خود پاک اور دوسرے کو پاک کرنے والا، ہر ماء طہور طاہر ہے لیکن ہر طاہر طہور نہیں۔ حمار کدھا،
اس کی دوسمیں ہیں: اہل، اور جنگلی یہاں جمارا ہلی ہی مراد ہے جمع حُمُوّ . بغل جمع بِغال خجریعنی وہ دوغلا جانور جوکدھی اور گھوڑے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے یعنی جس کی مال گدھی ہو، یہی یہاں پر مراد بھی ہے اور بھی گدھے اور گھوڑی کے جفتی کرنے سے خچر پیدا ہوتا ہے اس صورت میں خچر کا جھوٹا پاک ہوگا کیونکہ جانوروں کی نسبت میں مال کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ باپ کا اور پہلی صورت میں مشکوک ہے۔

ترجمہ اور پانچویں تم وہ پانی ہے کہ جس کے مطہر ہونے میں شک کیا گیا ہے اور بیوہ پانی ہے کہ پی لیا ہو اس میں سے کسی گدھے یا خچرنے۔

### ماءمشكوك كابيان

اس عبارت میں پانی کی پانچویں سم کابیان ہے اور بدوہ پانی ہے کہ جس میں گدھے یا نچر نے منے ڈالا ہواس کا تھم

یہ ہے کہ دیگر پاک پانی رہنے ہوئے اس سے وضو وغیرہ نہ کرے اور اگر دیگر پانی موجود نہ ہوتو اس سے وضو کرلے کیکن بعد میں تیم بھی کرے۔ (شامی مصری: ۱/ ۲۰۹)

اشکال: ابوطاہر دباس اعتراض کرتے ہیں کہ گدھے اور خچر کے جھوٹے کو مشکوک کہنا سیح نہیں ہے کیونکہ احکام خداوندی میں کوئی علم بھی مشکوک نہیں پس ان کا جھوٹا پاک ہے اگر اس میں کپڑا ڈوب گیا تو اس کے ساتھ فماز جائز ہے البتداس میں احتیاط برتی گئی ہے اس لئے وضواور تیم دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔

جواب: ان جانوروں کو اکثر گھروں کے دروازوں میں باندھا جاتا ہے اور کونڈوں میں پائی پالیا جاتا ہے اور ضرورت کا تحق نجاست کوئم کرنے میں مؤثر ہوتا ہے جیے بل اور چوہے کے مسئلہ میں ہے البتہ گدھے کے بارے میں جوشرورت ہو وہ اس ضرورت سے کم ہے جو بلی اور چوہے میں ہے اب اگر ضرورت کا تحق بالکل نہ ہوتا جیسے کے اور در عمل در عوب میں ہے اب اگر ضرورت ہے اور من وجہ نہیں ہے اور موجب ملہارت وموجب نجاست کا حکم لا گوہوتا اور یہاں من وجہ ضرورت ہے اور من وجہ نہیں ہوا اور اصل یہاں دو طہارت وموجب نجاست ہر دو برابر ہیں لہذا دونوں ساقط ہوکر اصل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوا اور اصل یہاں دو چیزیں ہیں بانی میں طہارت اور لخاب میں نجاست اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے اولی ہے نہیں اس لئے معاملہ حیک ہوگیا چین اس چیزیں اس لئے معاملہ مشکل ہوگیا چین وہول ہیں: (۱) ایسے پائی کی پاک میں شہرہے کیونکہ اگر ہوگیا گیا گی کی پاک میں شہرہے کیونکہ اگر ہوگیا گیا گی ہوگیا گرکوئی میں سے کہ بعد پانی کے مقابلہ میں مظوب ہونے کی صورت میں بیاک کرنے والا بھی ہونا جا ہے تھا حالا نکہ ایسانہیں ہے، دوسر اقول ہیں کے مقابلہ میں مظوب ہونے ہیں شہرہ ہوتا تو گھردو ہارہ سرکا میں کہ دوسرے کہ اس کے مطبر ہونے ہیں شہرہ ہے کیونکہ اگر کوئی ایک کرنے والا بھی ہونا جا ہی ہون اور بعد میں اس کومطلق پانی دستیاب ہوتو اس پر دوبارہ مرکا می کرنا صوروری ہونا۔ (اُسیح النوری: ۱۸۲۱) قول فائی اور جب نہیں اگر اس کے مطبر ہونے میں شہرہ ہونا تو گھردو ہارہ سرکا می کرنا ضروری ہونا۔ (اُسیح النوری: ۱۸۲۱) تول فائی اصح ہے بینی اس کے مطبر ہونے میں شہرہ ہونے میں شہرہ ہونا تو گھردو ہارہ سرکا می کرنا ضروری ہونا۔ (اُسیح النوری: ۱۸۲۱) تول فائی

#### فصل

## بیصل ہے جھوٹے کے احکام کے بیان میں

﴿ ١٣﴾ وَالْمَاءُ الْقَلِيْلُ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ حَيَوَانٌ يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةِ ٱقْسَام وَيُسَمَّى سُؤرًا.

رجید اور ما قلیل جب بی لے اس ہے کوئی جانورتو ہوگا وہ چارتسموں پراورنام رکھاجا تاہے جمونا۔
تسریب اس فصل میں مصنف سور کے احکامات کو بیان کردہ ہیں، اور سؤر کی تعریف خود مما حب کتاب نے
بیان فر مادی ہے کنسؤروہ پانی ہے جومنھ لگا کر چنے کے بعد باتی بچا ہو، شرط بیہ کہ بچا ہوا حصہ خواہ پانی ہو ہا کوئی دوسری
چیزاس کی مقدار قلیل ہو، خیرسؤر کی چارتسمیں بیان کی ہیں۔

#### ﴿ ١٥﴾ اَلاَوَّلُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ ادَمِيُّ أَوْ فَرَسٌ أَوْ مَا يُوْكُلُ لَحْمُهُ .

ما ہو کل اس جگه ماحیوان کرمعن میں ہے۔

سر حصف متم اول خود پاک دوسرے کو پاک کرنے والا ہواور بیروہ پانی ہے کہ پی لے اس سے کوئی آدمی با محور ایاوہ جانورجس کا کوشت کھایا جاتا ہے۔

آ دمی کا حجوثا پاک ہے

آدمی کا جمونا اوراس کا لعاب شرعاً پاک ہے اوراس میں مسلمان، کافر، باوضو ہے وضوحا کھند غیر حاکھند میں کوئی فرق بین بھر طیکد مند میں کوئی خاہری نا پاک نہ کی ہوجتی کہ اگر شراب پینے یا مند سے خون نکلنے کے فور ابعد مند لگا کر پانی پیا تو جمونا نا پاک سمجھا جائے گا، ہاں اگر پچھ در بعد یا کئی مرتبہ تھوک نگلنے کے بعد پیا تو پھر نا پاک نہ ہوگالیکن اگر شراب خور کی موقعیں لا می ہوں تو پچھوں کی آمو ہے کا موقعیں لا می ہوں تو پچھوں کی آمو ہے کا موقعیں لا می ہوں تو پچھوں کی آمو ہے کا موقعیں لا می ہوں تو پھھوں کی آمو ہے کا موقعی کی ہوئی ہے اس مطرح طال جانور جیسے بحری ہمیٹر گائے بیل ہمیٹ س طوطا بگلہ فا ختدان سب کا جمونا پاک ہے نیز کھوڑ ہے کا جمونا ہوں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطا وی: کہ ایک رارائی : ۱۳۳۱)

#### اختياري مطالعه

میت کالعاب نایاک ہے

(۱) انتقال کے بعدمیت کے مند سے جو پانی وغیرہ لکلے وہ شرعاً نا پاک ہے۔ (۲) سونے والے فنص کے مند سے لکنے والی رال پاک ہے۔ (در مختار معری: ۱/ ۱۲۸ ۔ ہندیہ: ۱/ ۳۷ ۔ کتاب المسائل: ۱۰۲)

﴿١٦﴾ وَالنَّالِي نَجِسٌ لاَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُهُ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكُلْبُ أَوِ الْخِنْزِيْرُ أَوْ شَيْءٌ مِّنْ سِبَاعِ البَهَائِمِ كَالفَهْدِ وَالذِّنْبِ .

الکلب جمع کِلاب کے بخواہ شکاری کا ہو یا بطور حفاظت کے پال رکھا ہوعام ہے۔ خوزیر سور جمع خناذیو ۔ شہری حیوان کے عن میں ہواور سباغ البھائم کی قیدا تر ازی ہاس سے شکاری پر مدے تکالنامقصود ہے۔ سباع واحد سبع مجا رکھانے والا جانور۔ البھائم بھیسمة کی جمع چو پاید۔ فھد جمع فھود درندہ کی ایک متم جو کہ کتے سے بوااور چیتے سے چھونا ہوتا ہواس کے بدن پر چھوٹے چھوٹے سیاہ واغ ہوتے ہیں اس کو تیندوا کہتے ہیں ، کو سینوم میں اس کی مثال دی جاتی ہی میں ہو انوم من فھد .

- ترجمه اوردوسری (قتم ایما جمونا) جوکه ناپاک ہے کہ جائز نہیں اس کا استعال کرنا اور بیوہ پانی ہے کہ بی اس کے اس سے کتایا خنز ریا بھاڑ کھانے والے جو پاؤں میں سے کوئی جیسے تیندوا اور بھیٹریا۔

### کتے وغیرہ کے جھوٹے کا مسئلہ

احناف کے نزدیک ہرورندے کا جمونا ناپاک ہے خواہ کتا ہوشیر ہو یا چیتا وغیرہ ہو، لہذا اس کے جمولے سے طہارت حاصل کرنا اور استعال کرنا جائز نہیں ہے۔

اختياري مطالعه

کوئی بھی درندہ اگر برتن میں مند ال دے تو تین مرتبدد حونے سے برتن پاک ہوجاتا ہے البند سات مرتبد حونا مستحب ہے ادرمثی سے مانجھنا بھی ضروری نہیں ہے ، صرف ستحب ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۸)

﴿ ١٤﴾ وَالنَّالِثُ مَكْرُوْةُ السِيغُمَالُهُ مَعَ وُجُوْدٍ غَيْرٍهِ وَهُوَ سُوْرُ الْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّةِ وَسَوَاكِنِ البَيُوْتِ كَالْفَارَةِ لَا الْمُغَرِّبِ الْمُخَلَّةِ وَسَوَاكِنِ البَيُوْتِ كَالْفَارَةِ لَا الْمُغَرِّبِ

الهوة بلى يهال پر پالتو بلى مراد ب، جنگى بلى بين، اس كاسم دومرا ب الدجاجة المعلاة دومرفى جس كو آزاد چود ديا كيا بود وه كرك اندر بابركوزاكرك نجاست بر چيز بين منه ذالتى بور سباع العليو ده پريمه جو هار كرك كها تا ب مقور ايك اندر بابركوزاكرك نجاست بر چيز بين منه ذالتى بور سباع العليو ده پريمه جو هار كرك كها تا ب مقور بازك منم كا ايك شكارى پريمه مقور اين ايك منور در اين ايك منور كا كارى پريمه حداءة جيل جع حداً جداً حداً حداً تا ب از كارة چوبا جمع فيزان . عقوب كيمو (نروماده) اكثر مؤده آتا ب الم عربط ، أم ساهرة كنيت بين كركو عفر بان كتي بين ادرماده كو عفر به جمع عقاد ب .

توجیک اور تیسری (تشم ایسا جھوٹا ہے) وہ پانی ہے کہ کروہ ہے اس کا استعال کرنا ، دوسرے پانی موجود عون کے موجود عون کے ساتھ اور کی باہر پھرنے والی مرغی اور شکاری پرندہ کا جھوٹا ہے جیسے شکرہ اور شاہین چیل اور کھروں میں رہنے والے جانور جیسے جو ہاند کہ بچھو۔

سری اس عبارت میں تتم وم کابیان ہے، یعنی وہ پانی جس کا استعمال کرنا اور اس کا پینا مکروہ تنزیبی ہے، ہر ایک کی تفصیل اس طرح ہے:

(۱) یالتو بلی کے جھوٹے کا تھکم

اگر پالتو بلی پانی یا کمانے کی کسی چیز میں نے ڈال دے تو دہ پانی ضرور ڈتا پاک تو جیس ہوتائیکن کروہ ہوتا ہے، ہجر سیسے کداس پانی سے وضو نہ کیا جائے تا ہم اگر وضو کرلیا تو درست ہوجائے گالیکن اگر بلی جو ہا کما کرفر آ کسی برتن جی معمد ڈال دے تو دہ برتن اور پانی وغیرہ قطعاً تا پاک ہوجا تا ہے۔ (الحیط البر ہانی: ۱۸۲/ تبیین الحقائق: ا/ساسا۔

(۲) آزادمرغی کا حکم

چھٹی ہوئی مرغی کا جھوٹا بھی مکر وہ ہے کیوں کہ وہ گندگی میں آلودہ رہتی ہے، ہاں اگروہ بندھی ہوئی ہوکہ اس کی چونچ مندگی تک نہیں پہنچی تو پھر مکر وہ نہیں ہے کیوں کہ اس طرح آلودگی کا خطرہ نہیں رہتا۔ (شامی: ۲۰۱/ ۲۰۱، مراتی الفلاح: ۹۱)

(۳)شکاری پرندوں کا حکم

شکاری پرندے جیسے شکرہ باز وغیرہ ان کا جھوٹا مکردہ ہے لیکن جو پالتو ہواور مردار نہ کھائے نہ اس کی چونچ میں نجاست کا شہرہواس کا جھوٹا ہمی کمروہ ہے۔ نجاست کا شہرہواس کا جھوٹا پاک ہے اور جو چیزیں گھر میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ چوہا چھکلی وغیرہ ان کا جھوٹا بھی کمروہ ہے۔ ماحب کتاب نے بچھوکا تھم الگ بیان کیا ہے کہ اس کا جھوٹا مکر دہ نہیں ہے کیوں کہ اس کا لعاب نا پاک نہیں۔ ماحب کتاب نے بچھوکا تھم الگ بیان کیا ہے کہ اس کا جھوٹا مکر دہ نہیں ہے کیوں کہ اس کا لعاب نا پاک نہیں۔ ماحب کتاب نا فاللہ نظارے: ۱۸)

#### اختياري مطالعه

جنگلی بلی کے جھوٹے کا حکم

جنگلی بلی کا جھوٹا مطلقا تا پاک ہے لہذا اگروہ پانی میں منصد ال دیتو پانی تا پاک ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح: ۱۸)

بلى كاجموا كهانا كهانا

اگر بلی نے دودھ کی پتیلی میں مند ڈال کر کھ دودھ لی لیایا پلیٹ میں رکھے ہوئے سالن میں سے پی کھالیا تو بین پا وا کھانا کھانا یا دودھ پینا مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ (کتاب المسائل:۱۰۱ تبیین الحقائق: ۱/۳۳)

﴿ ١٨﴾ وَالرَّابِعُ مَشْكُوْكَ فِي طُهُوْرِيَّتِهِ وَهُوَ سُؤْرُ البَعَلِ وَالحِمَارِ فَانَ لَمْ يَجِدُ غَيْرَهُ تَوَضَّا بِهِ وَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَى.

لم یجد نفی جحد باس کا فاعل المحدث محذوف ہے اور غیرہ میں ضمیر کا مرجع سورالبغل والحمارہے۔

مرجی اور چوتھی شم وہ پانی ہے کہ شک کیا گیا ہے اس کے ذریعہ پاک ہونے میں اور وہ نچراور گدھے کا جھوٹا مہلا الگرنہ پائے اس کے علاوہ تو وضوکرے اس سے اور تیٹم (بھی) کرے پھر نماز پڑھے۔

مہلا الگرنہ پائے اس کی تفصیل مسئلہ نمبراا میں گزر چکی ہے۔

میسویی اس کی تفصیل مسئلہ نمبراا میں گزر چکی ہے۔

﴿ ١٩﴾ فصل (فس التحرّى): لَوِ الْحَتَلَطَ أُوَانٍ ٱكْثَرُهَا طَاهِرٌ تَحَرَّى لِلتَّوَضُّوُ وَالشُّرْبِ وَإِنْ كَانَ ٱكْثَرُهَا نَجِسًا لَآيَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ وَفِى الثِّيَابِ الْمُخْتَلِطَةِ يَتَحَرَّى سَوَاءٌ كَانَ ٱكْثَرُهَا طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا.

تحریٰ نعل ماض ہے باب تفعل سے قابل استعال کوطلب کرنا، دو چیزوں پی سے اولی کوطلب کرنا اور ہے ترکیب میں لو کا جواب ہے، پورے جملہ کی ترکیب اس طرح ہے لوجر فی شرط، اختلط فعل ماضی ، اوان موصوف اکثر ھا طاھر جملہ اسمیہ خبریہ ہوکر اوان کی صفت موصوف صفت سے ال کرفاعل ہوا، اختلط کافعل فاعل سے ل کر شرط اگلا جملہ جزا ہے، اوان اصل میں اَوانی تھایا پرضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا مکوساکن کردیا پھر یا اور توین دوساکن جع ہوگئے، یا مکوحذف کردیا اوان ہوگیا اور اوان فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہے اور اس کی علامت رفع یا محذوف پر تقدیم کی ضمہ ہوگئے، یا مکوحذف کردیا اوان ہوگیا اور اوان میں اگر آل بل سے کھر برتن ان میں زیادہ برتن پاک ہیں تو غور وفکر کرے مرتن ان میں زیادہ برتن پاک ہیں تو غور وفکر کرے مرتب کے لئے اور گلوط کیڑوں میں وضواور چینے کے لئے اور گلوط کیڑوں میں تربی کر کر بر ہیں کہ اگر آل بی ہوں۔

تحرى كابيان

چند برتن پانی سے جرے ہوئے رکھے تھے اور مثلاً سب ایک ہی طرح کے تھے ان میں سے زیادہ برتوں میں پائی پاک ہے پاک تھا اور کم میں نا پاک ، اب وہ برتن پھوا کی طرح رَ ل ال گئے کہ یہ علوم نہیں ہور ہا ہے کہ کس برتن میں پائی پاک ہے اور کس میں نا پاک ، تو اب غور د فکر کے بعد ہی پائی استعال کرنے کی اجازت ہے ، جس برتن کے متعلق اس کا ول کو ای و دے دے کہ اس کا پائی پاک ہوا تو کری اللہ ہے اور اگر زیادہ برتوں کا پائی نا پاک تھا تو تحری رضو کر سکتا ہے اور اگر زیادہ برتوں کا پائی نا پاک تھا تو تحری کر سے پائی پی سکتا ہے ، آ محفر ماتے ہیں کہ اگر رفور د فکر وں کی بوی تعداد نا پاک تھی اور تھوڑی تعداد پاک تھی اور دونوں طرح کے کیڑے آپس میں ل محقو ال تحری کر سے کہر وں کی بوی تعداد نا پاک تھی اور دونوں طرح کے کیڑے آپس میں ل محقو ال تحری کر کے کہر وں کو استعال کر سکتا ہے خواہ پاک کیٹر د اس کی تعداد زیادہ ہو یا کم کیوں کہ پائی کا بدل تو تیم تھا اور کیڑوں کا کوئی براتی الفلاح مصری: ۲۰)

﴿ ٢٠﴾ فصل فى مسائل الآبار: تُنْزَحُ البِئْرُ الصَّغِيْرَةُ بِوُقُوْعِ نَجَاسَةٍ وَإِنْ قَلْتُ مِنْ غَيْرِ الأَرْوَاثِ كَقَطْرَةِ دَم أَوْ خَمْرِ .

البنو نائب فاعل ہاوراسنادمجازی ہاورمراداس ہے کویں کا پانی ہاور بیمبالغہ کے طور پرفر مادیا کہ تمام پائی البنو نائب فاعل ہوار کردی کے کنواں کھینچا جائے گا، گویا کمل بول کرحال مرادلیا کمیا ہے۔ الصغیرة یہ بنو کی صفت

ہ ملو مؤنٹ ساعی ہے اور موصوف ہے اور دہ ور دہ سے کم مقدار مراد ہے۔ اروات یہ روٹ کی جمع ہے گھوڑے کدھے ہاتھی وفیر کا فضلہ لیداور من غیر الاروات سے نجاست کا بیان ہے اور قلت کی مثال تحقظرة ذم او عمر سے دی ہے اور قلت میں خمیر کا مرجع نجاسة ہے۔

توجیت (فصل کویں کے مسائل میں ) کھینچا جائے گا چھوٹا کنواں (ٹکالا جائے گا چھوٹے کنویں کا پانی) ناپاکی کے کرجانے کی وجہ سے ،خواہ نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہولید کے علاوہ (اس کا تھم آئندہ آر ہا ہے) چیسے خون یا شراب کا ایک قطرہ۔

كنوي ميں بہنے والی نجاست گرجائے

اگر چھوٹے کویں میں جس میں پانی کی مقدار دہ دردہ ہے کہ ہے ایک تظرہ بھی ناپاک چیز کا گرجائے تو پوراپانی ناپاک ہور ناپاک ہوجائے گا اور سارا پانی تکالنا ضروری ہوگا، جیسے خون پیٹاب شراب کا ایک قطرہ گرجائے اور بھی تھم ہراس پانی کا ہے جودہ دردہ سے کم ہومشلا ہوی ہالٹی یا اب میں ایک قطرہ پیٹا پ کرجائے تو وہ ناپاک ہوجائے گا اگر چہ پیٹاب کا اثر نام برنہ ہو۔ (درمخار: ا/ ۱۱)

﴿ ١٦ ﴾ وَبِوْقُوع خِنزِيْنِ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يُصِبُ فَمُهُ الْمَاءَ.

توجید اور (نکالا جائے گا سارا پانی) فزیرے گرنے ہے آگر چدوہ لک آئے زندہ اور نہ کا ہواس کا منعہ تک۔

برحال کا درس میں فنز رگر جائے اگر چہوہ زندہ ہی لکل آئے اور اس کا منصوبانی تک پہنچے یا نہ پہنچے ہر حال میں یائی نا پاک ہوجائے گا درسارا یانی نکالنا ضروری ہوگا کیوں کہ فنز رینجس العین ہے۔(مرا تی الفلاح:۲۱)

#### ﴿٢٢﴾ وَبِمَوْتِ كُلْبِ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدَمِي لِيهَا .

ترجیت اور (بورا پانی نکالا جائے گا) کتے بگری یا آدمی کے اس میں مرجانے ہے۔ تسدیع اگر آدمی کتا یا بکری یا اس کے برابرکوئی جانور کر کر مرجائے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا اور اگر باہر مرجائے پھر کنویں میں گرے تب بھی یہی تھم ہے۔ (در مقار: ا/ ۱۹۸)

> اختیادی مطالعه کنا کنویں میں تھس کرزندہ نکل آیا

(۱) اگر کتا کنویں میں گرا اور اس کا لعاب پانی میں ل کمیا پھروہ زندہ نکل آیا تب بھی پورے کنویں کا پانی نکالنا ضروری ہے۔ (مرافی الفلاح:۲۱، کتاب المسائل:۱۲۳)

كنوس ميں ياك آ دمي ڈوب كرمر گيا

(۲) اگر کوئی یا ک دی کنویں میں و وب کرای میں مرکباتو پورے کنویں کا پانی نکالنالازم ہے خواہ لاش میولی میثی مويانه يمولي محتى مور (الحيط البر باني: ١/ ٢٥٦ \_ كتاب المسائل: ١٢٢)

یا ک آ دمی کا کنویں یا تنگی میں اتر نا

رس) اگرکوئی پاک فض پانی لینے یا صفائی کرنے یا کسی اور فرض سے کنویں میں بائنگی میں اتر ہے اوراس سے بدن پرکوئی می است نہ کی مواد اس کے باہر آنے سے کنویں بائنگی کے پانی کوئکالنا ضروری میں ہے۔(الحیط البر ہائی:ا/۲۵۳۔ كتاب السائل:٩٦)

#### ﴿٢٣﴾ وَبِانْتِفَاخِ حَيُوَانِ وَلَوْ صَغِيْرًا.

انعلاخ باب انتعال كامصدر ب محولنا - حيوان اس عمرادايا جائدار بجس من فون باوروه بالى من رہے والانہیں ہے۔ صغیراً بیکان محذوف کی خبرہے۔

سر حد اور (تمام پانی نکالا جائے گا) کسی جانور کے چول جانے کی وجہ سے اگر چدوہ جانور چوٹا تی ہو۔ سری اگرجانور بوانیس ہے کر پانی کا ندر پھول کیا یا بھٹ کیا تو بھی بورا پانی تکالا جائے گا۔

#### ﴿ ٢٣﴾ وَمِالَتَا دُلُو لُو لَمْ يُمْكِنُ نُزْحُهَا .

سرجمه اور ( لكالے جاكيس مے ) دوسود ول اكرمكن ندمواس كا مينجا (بوراياني كالنا)

جاری کنویں کا کیا حکم ہے

صورت مسئلہ یہ ہے کدا کر کنویں میں اتنا برا اسوت ہے کرسب یانی نہیں لکل سکتا جیے جید یانی لا لئے ہیں و یہ ویسےاس میں سے اور پانی لکل آتا ہے تو ایس صورت میں تھم بہ ہے کہنا یا کی سے کرنے سے وقت اس میں جتنا یا فی موجود ہوانداز وکر کے اتن مقدار لکال ڈالیس ورند دوسو ڈول لکلوادیس کنوال پاک ہوجائے گا اورمستحب سے ہے کہ تمن سوڈول لكلوادير \_ (مراتي الفلاح مع الطحطاوي:٢١)

### ﴿ ٢٥﴾ وَإِنْ مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ لَحُوهُمَا لَوْمَ لَوْحُ أَوْ يَعِيْنَ دَلُوا .

فیها صمیرکا مرفق البلو ہے۔

ادراكرمر جائے اس ميسرفي يا لجي ياان دولوں ك ما نند (دوسرے بالورجم وجش ميس) لو ضرورى

ہے جالیس ڈول نکالنا۔

و المرکور یا مرفی یا بلی یا انہیں کے برابر کوئی چیز کئویں میں گر کر مرجائے یا مری ہوئی گر جائے اور پھونے میں م مولے چیئے بیں تو چالیس ڈول نکالناواجب ہےاور پچاس ڈول نکالنامتخب ہے۔

#### اختياري مطالعه

## بلی کنویں کے یانی سے گزرگئ

(۱) اگر بلی کنویں یا نشکی سے بانی میں داخل ہوکرزندہ نکل گئی تو بہتر ہے کہ بہ ڈول کے بقدر بانی نکال دیا جائے اور یمی تھم ہے اس مرفی کا جو ہرطرح کی پاک نا پاک غذا کھاتی ہے۔ (الحیط البرھانی: ۱۲۱۸ سے کتاب المسائل: ۱۲۱)

#### ﴿٢٦﴾ وَإِنْ مَاتَ فِيْهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَزْحُ عِشْرِيْنَ دَلُوًا .

فارة امزه كے ساتھ ہے۔ نحوها اس كى مثال جيے چرايا۔

توجید اوراگرمرجائے اس میں چو ہایاس کے مانندتو ضروری ہے ہیں ڈول نکالنا۔

### چڑیا کا حکم

آگر کمی کنویں میں چو ہیایا چڑیا گر کر مرگئ تو اگراہے چھولنے چھنے سے پہلے نکال لیا جائے تو کم از کم ہیں ڈول کے بعدر پانی تکالنے کی ابتداء مردہ چڑیا بعدر پانی تکالنے کی ابتداء مردہ چڑیا بعدر پانی تکالنے کی ابتداء مردہ چڑیا باج ہیا کو تکالئے کے بعد ہی معتر ہوگی۔

#### اختياري مطالعه

## (۱) نا پاک چیز کنویں میں گرگئی مگر نکالناممکن نہ ہوتو کیا کریں؟

اگرگونی ذی جرم (جسم والی گاڑھی جیے گوبر،لید) ناپاک چیز کنویں میں گرگئی لیکن کنواں گہراہونے کی وجہ سے اس کا تکالنامکن نہ ہوتو الیں صورت میں اگر اس چیز کو تکالے بغیر کنویں کا سب پانی خالی کرالیا جائے تو بھی کنوال پاک ہوجائے گا۔ (کتاب المسائل:۱۲۳ طبطا وی علی مراتی الفلاح:۲۲)

### مورسے كنوال يامنكى خالى كرنا

(۲) جن صورتوں میں بیں تمیں ڈول نکالنے یا کنویں یا شکی کوخالی کرنے کا تھم ہے اس میں ڈول کی قیدا ندازہ کے لئے ہے، اصل مقصوداس مقدار کا پانی نکالناہے لہذا یہ مقصدا گر بڑے ڈول سے یا موجودہ دور میں موٹر میپ سے حاصل

موجائے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ بیزیادہ آسان ہے۔ (الحیط البر ہانی: ١١٥١- كتاب المسائل: ١٢٣)

#### ﴿ ٢٧﴾ وَكَانَ ذَالِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدُّلُو وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِىٰ.

الرشاء رسى، وول كى رسى، جمع أرشية كها جاتا ب اتبع الدلو رشاءَها وول ك ييجهرسى بهى كرور المستقى اسم فاعل ب استقاء سي بانى طلب كرنار

ترجمہ اور بیڈولوں کا نکال دینا پاکی ہے کئویں ڈول ری اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لئے۔ تشریع ڈول ری کنواں نکالنے والے کے ہاتھ کئویں کے اوپر کی زمین ، کنویں کے پاک ہوتے ہی بیسب چیزیں پاک ہوجا کیں گی۔

﴿ ٢٨﴾ وَلاَ تَنْجِسُ البِئْرُ بِالبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِفْيِ اِلَّا اَنْ يَسْتَكْثِوَهُ النَّاظِرُ اَوْ اَنْ لَا يَخُلُو دَلُوْ عَنْ بَعْرَةٍ .

البعر جویا و اور کھروالے جانوروں کی مینگئی۔ البخشی کبسرالخاء گوبرجمع آخفاء ، البعرة ایک مینگن جمع بعَواقی البعد البعد البعد اور کوبر (کائے تیل مینس) کے کرنے اور کوبر (کائے تیل مینس) کے گرنے سے مگریہ کہ زیادہ سمجھاس کودیکھنے والایا خالی نہ ہوکوئی ڈول مینگئی ہے۔

تشریعی مینگنی لیدا در گوبرقلیل مقدار میں کنویں کے اندر گرجائیں توپانی ناپاک نه ہوگا خواہ کنواں آبادی میں ہو یا جنگل میں کنویں کی زمین او چی ہویا نیجی قلیل مقدار کوشرعاً معاف کردیا گیا، ہاں اگر لوگ کشر سمجھیں یا ہر ڈول میں مینگنیاں آرہی ہیں توان دونوں صور توں میں کنواں ناپاک ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح:۲۲)

اختياري مطالعه

بانی میں مینگنی گرجائے

(۱) ما قلیل میں اگر بحری وغیرہ کی تریا خشک بوری مینگنی گرجائے تو وہ پانی ناپاک ہوجائے گا۔ (شامی مصری: ۱۰/۲۰۱۰)

چوہے کی مینگنی کھانے میں ملی

(۲) اگر چوہے کی مینگنی کیے ہوئے جا ول یا سالن میں ملی توبید یکھا جائے گا کہ وہ مینگنی ٹھوس ہے یا گھل گئی ہے اگر ٹھوس ہے تو اے نکال کر پھینک دیا جائے اور کھانا کھائیا جائے اورا گر کھل گئی ہے تو جب تک اس کارنگ یا ذا نقہ کھانے میں ظاہر نہ ہوتو اس کھانے کونا پاک نہیں کہا جائے گا، البتہ اگر اس کے اثر اے ظاہر ہوجا کیں مثلاً ہوتا نے لگے تو پھر کھانا ناپاک قرار دیا جائے گا۔ (درمخار کرا جی: ۲/۲۳۷ مسائل شق)

## میگنی گیہوں کے ساتھ پس جائے

(س) الركيبول كے ساتھ چو ہے كى دو جار ميكنى لى كئيس تو آثانا پاك نه ہوگا، ليكن اكر اتنى زيادہ ميكنى لى كئيس كه ان كارنگ ياذا نقة ظاہر ہوكميا تو آثانا پاك ہوجائے گا۔ (كتاب المسائل: ١٠٠-ملبى كبير: ١٥٠)

(۴) اگر بکری کا دودهدد بت بوئے مینگنی دوده کے برتن میں گرجائے اور پھراسے فوراً نکال کر پھینک دیا جائے تو دودھ ناپاک ندہوگا۔ (شامی معری: ۱/۲۰ ۲۰ رز کریا: ۱/ ۳۷۹ کتاب: لمسائل: ۹۷)

﴿٢٩﴾ وَلاَ يَفْسُدُ الْمَاءُ بِخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُوْدٍ .

عُوءً بيد بع عُرُوءً.

سر حدد اورنا پاک نیس موکا پانی کبوتر اور چزیا کی بید سے۔

برندول کی بیٹ کا حکم

منکی با کنویں وفیرہ کو برندوں کی بیٹ سے بچانے کی کوشش کرنی جائے لیکن اگر انتظام کے باوجود پر تدے پائی میں بیٹ کے بیٹ کہا جائے گا تا آس کہنا پاکی کا اثر غالب ندہوجائے۔(ورعتار:١٠١١)

﴿٣﴾ وَلاَ بِمَوْتِ مَا لاَ دَمَ لَهُ فِيْهِ كَسَمَكِ وَضِفْدَعٍ وَحَيَوَانِ المَاءِ وَبَقِي وَذُبَابٍ وَزُنُوْرٍ وَعَفْرَبٍ .

صنفدع دال کے سروکے ساتھ جمع صنفاد ع مینڈک، یہاں پروریائی مینڈک مراد ہے۔ بق کھٹل ہو۔

اسکاوا مد دُبابَة کمی۔ زُنبور زاء کے ضمہ کے ساتھ بھڑ جمع زَنابیر. دم سے مراد ہنے والاخون ہے مطلق خون کی ہیں ہے جی کہ اگریائی میں ایسا جانورمر عمیا کہ جس کا خون جما ہوا ہے تو یائی ٹایاک نہ ہوگا۔ (طحطاوی:۲۳)

مرے سے اورنہ (نا پاک میں ہوتا) اس جالورے مرنے سے جس میں خون نیل ہوتا اس میں جیسے مجملی مینڈک اور یانی کارہنے والا جانوراور پہوکھی بحر بھو۔

سرت اس مبارت میں چند مسائل ایک ساتھ بیان مرد ہے ہیں، چناں چدان کی تفصیل اس طرح ہے کہ جس جانور کی پیدائش یانی کی موادر ہردم یانی میں رہا کرتا ہو چیسے چھل سمندری مینڈک کیکڑا وفیر واتو ان کی موت سے یانی تا پاک خیس ہوتا اور یانی کر پڑنے والے دریائی پر ندے جیسے سرخاب اور مرغانی وفیر واکر یانی میں مرجا تیں اور یانی کم مقدار میں ہوتو ان کی موت کی وجہ سے یانی تا یاک ہوجائے گا۔

اس سے بعدمسنف فر استے ہیں کہ اگر یانی میں کوئی ایسا جالور کر کرمر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہیں ہوتا تو اس

انوارالا بینیاح کی وجہ سے پانی نا پاک نہیں ہوگا جیسے نچھر پسو بچھوکھی وغیرہ۔

#### اختيارى مطالعه

## خشکی کامینڈک یانی میں گر کرمرجائے

اگرخشكی میں رہنے والامینڈک اتنابرا ہو كہاں میں بہتا ہوا خون پایا جاتا ہووہ اگر كنویں میں گر كرمر جائے توپانی ناپاک ہوجائے گاالبت اگر چھونی سی مینڈی ہوجس میں بہنے والاخون نہیں ہوتا تواس کے مرنے ہے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ (كتاب المسائل: ٩٢ \_ الحيط البرباني: ١٧٢/١)

### ﴿ ٣١ ﴾ وَلاَ بِوُقُوعِ آدَمِي وَمَا يُوكِلُ لَحُمُهُ إَذَا خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى بَدَنِهِ نِجَاسَةٌ.

ترجمه اورنه ( كنوال نا پاك نه جوگا) آ دى اوراس جانور كے كرنے سے جس كا گوشت كھايا جا تا ہے جبك با ہرنگل آئیں زندہ ، دراں حالیکہ نہ ہوان کے بدن پرکوئی نجاست۔

## یاک آ دمی کنویں میں گر کرزندہ باہرنکل آئے تو؟

اگر کوئی پاک آ دمی کنویں میں کر جائے یا ایسا کوئی جانور کہ جن کا گوشت کھایا جا تا ہے اور پھرزندہ با ہرنکل آئیں اور اعضاء پرکوئی نا یا کی گلی ہوئی نہ ، وتو پانی نا پاک نہ ہوگا ،اورا گر نا پاک آ دمی کنویں میں اتر گیا یا ایسا مخص کہ جس کے اعضاء پر نجاست کی ہوئی ہومثلاً اس نے ڈھیلے ے استجاء کررکھا ہے کنویں میں اتر جائے تو اس کی وجہ سے بورا پانی تا پاک مُوجِائع گااورسب بإنى نكالناسرورى بوگا\_ (كتاب المسأل ١٢٣٠ \_ المحيط البر بإنى: ١٨٥٨)

﴿٣٢﴾ وَلَا بِوُقُوْعٍ بَغُلِ وَحِمَارٍ وَسِبَاعٍ طَيْرٍ وَوَخْشٍ فِى الصَّحِيْحِ وَإِنْ وَصَلَّ لُعَابُ الوَاقِع إِلَى الْهَاءِ أَخَّذَ حُكُّمُهُ ۗ.

وحش جنگلی جانورآ دم نورجم و محوش آخا آس کا فاعل تنمیر محذوب ہے جوالماء کی جانب راجع ہے۔ ور نہ (ناپاک نہ ،وگا) خجر گدھ شکاری پرندے اور جنگلی جانوروں کے گرنے سے سیجے ترین قول میں اور اگر پہنچ جائے گرنے والے کالعاب پانی تک و لے لے گااس کا حکم۔

### خچرگدھاوغیرہ گر کرزندہ نکل آ نے تو؟

خچرگدهها شکاری پرند ....ه اور دخشی جانور مثلاً چو پاید درنده بندر وغیره اً کرکنوی میں گرجا نمیں ا**ورزنده نکل آئیں بدن** پر کوئی نجا سے نہ ہواوران کالعاب پانی میں نہ ملا ہوتو وہ ناپاک نہ ،وگا اورا گراھا ب کے پانی میں ملنے کا یقین ہوجائے تق اب جوتھم اس جانور کے لعاب کا ہے وہی تھم اس پانی کا بھی ہوگا، اس کی تفصیل جھوٹے کے احکام میں گزر پھی ہے۔ فی الصحیح: مفتی برقول تشریح کے تحت آچکا ہے، غیر صحیح قول سے ہے کہ تمام پانی ناپاک ہوگیا اس لئے کل پانی کے نکالنے کا تھم ہے۔

﴿٣٣﴾ وَوُجُودُ حَيَوَانٍ مَيّتٍ فِيْهَا يُنجِسُهَا مِنِ يَّوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَمُنْتَفِحٍ مِنْ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اِنْ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُ وُقُوعِهِ .

ترجید اور مردہ جانور کا پایا جانا کنویں میں ناپاک کردے گا اس کو ایک دن رات سے اور پھولے ہوئے ہونے کی صورت میں تین دن تین رات سے اگر معلوم نہ ہواس جانور کے گرنے کا وقت۔

## اگر جانور پھول بھٹ جائے تو کیا حکم ہے؟

اگرکوئی مردہ جانورجس میں بہنے والاخون پایا جاتا ہوکنویں میں پایا جائے اوراس کے گرنے کا وقت معلوم ہوجائے تو جس وقت سے گرا ہے ای وقت سے پانی ناپاک کہا جائے گا اور اگرگرنے کے وقت کا سیحے علم نہ ہو سکے اور وہ جانور ابھی پھولا پھٹا نہ ہوتو احتیا طاجس دن سے ملم ہوا ہے، اس سے ایک دن اور ایک رات پہلے کی نمازیں لوٹائی جائیں یعنی جن لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے وضوکیا ہے نیز اس صورت میں جو کپڑے دغیرہ دھوئے گئے ہوں، وہ بھی ناپاک سمجھے جائیں گے اور اگر جانور پھول اور بھٹ گیا ہوتو احتیا طائی من دن اور تین راتوں کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ بیتمام تفصیل جائیں گے۔ بیتمام تفصیل امام ابو حنیفہ ہے کے زدیا ہے۔

#### اختياري مطالعه

کپڑادھونے یا کھانا پکانے کے بعد شکی کی نایا کی کا پہتہ چلا

اگر منکی کے پانی سے کھانا پکایا گیایا کپڑے اور برتن دھوئے گئے بعد میں پتہ چلا کہ منکی میں نجاست گری ہوئی ہے تو صاحبین کے قول پڑمل کرتے ہوئے اس کھانے اور کپڑے دغیرہ پر۔

نا پاکی کا تھم نہیں لگا ئیں گے لہٰذا اس کھانے کا استعال کرنا اور کپڑوں کا پہننا درست ہوگا۔ (حاشیہ شرح وقابیہ: ا/۸۵۔ کتاب المسائل: ۱۲۰)

#### فصل في الاستنجاء

### بیصل ہے استنجاء کے احکام کے بیان میں

لغت کے انتبار سے استنجاء نجو سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں جو چیز پیٹ سے نکلے لغوی معنی ہوں معے نجو کی گلے اس کو مخرج سے صاف جگہ کا صاف کرنایا دھونا اور اصطلاح میں استنجاء کہتے ہیں پیٹاب پا خانہ کے مقام سے جوگندگی نکلے اس کو مخرج سے صاف کردینا، پانی کے ذریعہ سے ہویامٹی وغیرہ کے ذریعہ سے ہو۔ (طحطاوی:۲۴)

﴿ ٣٣﴾ يَلْزَمُ الرَّجُلَ الإسْتِبْرَاءُ حَتَّى يَزُوْلَ آثَرُ البَوْلِ وَيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ عَلَى حَسْبِ عَادَتِهِ إِمَّا بِالْمَشْيِ آوِ التَّنْخُنُحِ آوِ الإِضْطِجَاعِ آوْ غَيْرِهِ وَلاَ يَجُوْزُ لَهُ الشُّرُوعُ فِي الوُضُوْءِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ بِزَوَالِ رَشْح البَوْلِ.

استبواء باب استفعال کا مصدر ہے تفصیل تشریح کے تحت آرہی ہے۔ مشی باب ضرب کا مصدر ہے چانا۔

تنحنع تا اورنون اول کے فتح کے ساتھ عاء کے سکون کے ساتھ اورنون ٹانی کے ضمہ کے ساتھ کھنگھارنا، گلاصاف کرنا۔
اضطجاع باب افتعال کا مصدر ہے پہلو کے بل ایٹنا۔ دشع باب فتح سے ہے ٹیکنا۔ قلبہ ضمیر کا مرجع الرجل ہے۔

ترجمہ ضروری ہے مرد پر استبراء تا آس کہ ذائل ہوجائے پیٹاب کا اثر اور مطمئن ہوجائے اس کا دل اپنی عادت کے مطابق یا تو چل پھر کریا گون کے بل کیٹ کریاس کے علاوہ (دوسر ے طریقے سے ) اور جائز نہیں اس کے لئے وضویس لگنا جب تک کہ اطمینان ویقین نہ وجائے پیٹاب کے قطرات کے فتم ہوجائے کا۔

استبراء ضروری ہے

مرد کے لئے پیٹاب کے بعد استبراء ضروری ہے یعنی اس بات کا طبعی اظمینان ہوجانا چاہئے کہ پیٹاب کے قطرات آنے بند ہو گئے، اس اظمینان کے بارے میں لوگوں کی عاد تیں مختلف ہوتی ہیں کسی کو چند قدم چلئے ہے، کسی کو ذریائے کھا نسنے ہے، کسی کو زمین پر پیر مار نے ہے، کسی کو زورلگانے ہے، کسی کو دیریتک بیٹھنے ہے، کسی کوران پرران رکھ کر دبانے سے نیزکسی کو مثانہ کی نس مسلئے ہے بیا ظمینان حاسل ، وتا ہے، خلاصہ یہ کطبعی اظمینان کے بعد ہی استخاء کیا جائے (واضح رہے کہ عورت کو پیٹاب کے بعد استبراء کی ضرورت نہیں ،وتی ، کیونکہ قدرتی طور ہے اس کا منفذ کشادہ ہوتا ہے ) اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مل اظمینان کے بعد ہی وضو کیا جائے ، اس کے بعد جاننا چاہیے کہ ایک لفظ فقہاء اور استعمال کرتے ہیں ، استفاء اس کا مطلب یہ ،وتا ہے کہ آ دمی استخاء کرتے وقت پھریا ڈھیلے ہے اپ عضو مخصوص کو ملے یا ہاتھ ہے دبا کر اسے نچوڑے تا کہ فون غالب حاصل ہوجائے کہ اب قطرات فتم ہوگئے۔

(طحطاوی علی مراقی الفلاح:۲۴۰ \_ کتاب المسائل:۱۱۳)

#### اختيارى مطالعه

### وہم کامریض کیا کرے؟

جس شخص کو پیشاب کے قطرات کے بارے میں وہم رہتا ہواہے چاہئے کہ استبراء کی مذکورہ عام صور تیں اپنانے کے بعد عضوکو پیشاب کے قطرات کے بعد بھی اگر وہم باقی رہے تو اس کی ہرگز پرواہ نہ کرے اورا شخنے ہے قبل سبیلین کی چھیٹیں دے لے تا کہ وسوسہ کو ہٹانے میں مدد ملے، پھر پچھ محسوس ہوتو اس کی طرف دھیان نہ دے۔ پر پانی کی چھیٹیں دے لے تا کہ وسوسہ کو ہٹانے میں مدد ملے، پھر پچھ محسوس ہوتو اس کی طرف دھیان نہ دے۔ (طحطاوی:۲۳، عالمگیری: ا/ ۲۹، کتاب المسائل:۱۱۳)

﴿ ٣٥﴾ وَالإسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ مِّنُ نَجِس يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مَا لَمْ يَتَجَاوَزِ المَخْرَجَ وَالْ تَجَاوَزُ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ اِزَالَنَهُ بِالمَاءِ وَاِنْ زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ اِفْتَرَضَ غَسْلُهُ.

درهم ساگرام۱۲ ملی گرام کابوتا ہے۔

شرجی اوراستجاءست ہے اس نجاست ہے کہ جو پیٹاب پا خانہ کے راستے سے نگلے جب تک کہ مخرج سے اورا آگر اِدھراُ دھرنہ چیل جائے اورا گر اِدھراُ دھر کچیل جائے اور وہ درہم کے برابر ہے تولازم ہے اس کوصاف کرنا پانی سے اورا گر درہم سے زائد ہوتو فرض ہے اس کا دھونا۔

### التنج كأحكم

اس عبارت میں صاحب کتاب نے اشنج کے تعم کو بیان کیا ہے کہ استخاء سنت ہے کیونکہ حضور نے اس پر پابندی کی ہے، بعنی اگر کسی نے جھوڑ دیا تو نماز تو بو جائے گی گرنز کے سنت کا گناہ بوگا، بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ استخاء مطلقانہ واجب ہے نہ سنت بلکہ بھی فرض : دتا ہے بھی واجب بھی سنت اور بھی بدعت چنال چدا گر نجاست قدر در بھم سے زا کدلگ رہی بوتو استخاء فرض ہے اور قدر در بھم بوتو واجب ہے اور اس ہے کم بوتو سنت ہے اور صرف بیشا ب کے بعد پانی سے استخاء مشخب ہے اور اس ہے کہ بوتو سنت ہے اور مراو فیر و خارج ہونے کے بعد استخاء کرنا بدعت ہے۔ (شامی مصری: الم ۱۰۰ سے شامی وار الکتاب:

مزید و صاحت: اگر سبیلین سے نگلنے والی نجاست نخرج سے بالکل تجاوز نہ کرے یا مقدار درہم سے کم تجاوز کرے تو اس کی طبیارت کے لئے مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کافی ہے اور اگر نبجاست مخرج سے ایک درہم تک یاس سے زائد تجاوز کر جائے تو پانی ہے از الد نجاست واجب ہوگا ، ڈینیے و نیمرہ کا استعمال کافی نہیں ہے۔ (طحطاوی ۲۵۰)

وَالنَّفَاسِ وَاِنْ كَانَ مَا فِي المُنْحَرَجِ عِنْدَ الْإَغْتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَاِنْ كَانَ مَا فِي الْمُنْحَرَجِ قَلِيْلًا .

ترجیمی اور فرض ہے اس نجاست کا دھونا جومخرج میں ہے ، نا پا کی حیض اور نفاس کاغنسل کرتے وفت اگر چہ ہو وہ نجاست مخرج میں تھوڑی ہی۔

غسل جنابت كاحكم

عنسل جنابت میں تمام بدن کا دھونا فرض ہے اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا توعنسل نہ ہوگا ای بناپر فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص عنسل جنابت کررہا ہو یاعورت جیض ہے یا کی پڑنسل کررہی ہو، یا نفاس ہے یا کی پڑسل کررہی ہوتو جونجاست مخرج پرگلی ہوئی ہواگر چہ کم ہی کیوں نہ ہواس کا دھونا ضروری ہے در نہل درست نہ ہوگا۔

﴿ ٣٧﴾ وَاَنْ يَسْتَنْجِي بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحُوهِ وَالْغَسْلُ بِالمَاءِ اَحَبُّ وَالْأَفْضَلُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ المَاءِ وَالحَجَرِ فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ وَيِجُوزُ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى المَاءِ اَوِ الحَجَرِ .

منق اسم فاعل ہےاصل میں مُنقِی تھا، یاء پرضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے گرادیا پھریااور تنوین دوساکن جمع ہو گئے یا کوگرادیا مُنقِ ہوگیا،اور منقِ سے مراد ہرائی چیز ہے کہ جس میں صاف تھرا کرنے کی صلاحیت ہوا ینٹ کی طرح وہ چیز کھر دری بھی نہ ہوا درعقیق کی طرح چکنی بھی نہ ہو۔

اور (مسنون ہے) استنجاء کرنا صاف کردینے والے پھر یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے اور پانی سے دھونازیادہ اجھا ہے دھونازیادہ اجھا ہے اور پانی اور پھر کے درمیان (اس طرح پر کہ پہلے پھر سے) صفائی کرے پھر (پانی سے) دھوئے اور جائز ہے اکتفاء کرنا صرف پانی پریا پھر پر۔

اقسام استنجاء

مصنف فرمات ہیں کہ است جیں ڈھیلایا ایک چیز جواس کے قائم مقام ہوئینی خود پاک ہواور نجاست ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہواس کا استعال کرنا سنت ہے لہذا جس چیز میں صفائی کرنے کی صلاحیت نہ ہواگر اس سے استنجاء کیا تو سنت کی ادائیگی نہ ہوگی ، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ استنجاء کے تین طریقے ہیں: (۱) ڈھیلے اور پانی کوجمع کرنا یعنی پہلے وطیلے سے مخرج صاف کرنا بھر پانی سے دھونا ہے سب سے افضل طریقہ ہے۔

(٢) صرف پانی استعال کرنا پیضیلت میں دوسرے درجے پرہے۔

(۳) صرف ڈھیلا استعال کرنا ہے بھی جائز ہے،اُس میں کوئی فضیلت نہیں البتہ صرف پانی استعال کرنے والے کو استبراء کا خیال رکھنا جا ہے: فارغ ہو کرعضو نجوڑ کر کمل پیشاب نکال دینے کے بعد پانی ہے دھونا چاہیے اگر استبراء کا خیال دینے کے بعد پانی ہے دھونا چاہیے اگر استبراء کئے بغیر عضو کو دھوکر اٹھ گیا اور بعد میں قطرہ نکلا تو کیڑا نا پاک ہوجائے گا اور نماز نہ ہوگی ،اس لئے احتیاط کی ضرورت ہے۔

#### اختياري مطالعه

مُثوپیرِ (جاذب) کاحکم

جو حکم ڈھیلے سے استنجاء کرنے کا ہے دہی حکم ٹشو ہیر کے ذریعہ استنجاء کرنے کا بھی ہے،اس لئے کہ یہ ہیر لکھنے وغیرہ میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اے استنجاء وغیر دہی کے مقصد سے بنایا جاتا ہے۔ ( کتاب المسائل:۱۱۲، طحطا وی مصری:۲۵)

﴿٣٨﴾ وَالسُّنَّةُ إِنْقَاءُ المَحَلِّ وَالعَدَدُ فِي الأَحْجَارِ مَنْدُوْبٌ لاَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فَيَسْتَنْجِيُ بِثَلَاثَةٍ أَحْجَارٍ نُدُبًا إِنْ حَصَلَ التَّنْظِيْفُ بِمَا دُوْنَهَا .

انقاء باب افعال كامصدر بصاف كرنار تنظيف بابتفعيل كامصدر بصفائي تقرائي

ترجیہ اور سنت ہے جگہ کا صاف کردینا اور عدد پھروں میں مستحب ہے سنت مؤکدہ نہیں ہے، پس تین پھروں سے استنجاء کرنامستحب ہے اگر چہ حاصل ہوجائے صفائی ان سے کم میں۔

#### استنجے میں عدد معین

وصیلوں سے استخاء کرنے والے کو کم از کم تین وصیلے استعمال کرنے چاہئیں، ان سے کم پراکتفانہیں کرنا چاہئے، رہا یہ کہ تین کا عدد واجب ہے یا سنت مؤکدہ ؟ اس میں اختلاف ہے اور دو با تیں متفق علیہ ہیں: (۱) استنج میں صفائی صفروری ہے چاہئے تین وصیلوں سے حاصل ہویازیادہ سے اگر صفائی کئے بغیر استخاء کرنے والانماز پڑھے گاتو نماز نہیں ہوگی۔

(۲) اگر تین وصیلوں سے صفائی حائیل نے ہواور چوتھا وصیل استعمال کرنا پڑے تو پھر طاق وصیلے استعمال کرنا مرحب کے استعمال کرنا پڑے تو پھر طاق وصیلے استعمال کرنا مرحب ہوگئے استعمال کرنا کے ایکن اگرایک یا دووصیلوں سے سفائی ہوجائے تو تین کا عدد سنت مؤکدہ ہے، چنال چرا کرنے والا ایک کے نزد یک اگرایک یا دووصیلوں سے صفائی ہوجائے تو تین کا عدد سنت مؤکدہ ہے، چنال چرا کرنے والا ایک یا دو پھر پراکتفا کر ہے تو اس کا استخاء درست ہو جائے گا اور اب جونماز پڑھے گا وہ درست ہوگی۔ استخاء کرنے والا ایک یا دو پھر پراکتفا کر ہے تو اس کا استخاء درست ہو جائے گا اور اب جونماز پڑھے گا وہ درست ہوگی۔

(تخدید الا ایک یا دو پھر پراکتفا کر ہے تو اس کا استخاء درست ہو جائے گا اور اب جونماز پڑھے گا وہ درست ہوگی۔ (تخدید الا میں یا دو پھر پراکتفا کر ہے تو اس کا استخاء درست ہو جائے گا اور اب جونماز پڑھے گا وہ درست ہوگی۔ (۲۲۳)

وَبِالثَّانِي مِنْ خَلْفٍ وَكَيْفِيَّةُ الْاسْتِنْجَاءِ أَنْ يَّمْسَحَ بِالحَجَرِ الْأَوَّلِ مِنْ جِهَةِ المُقَدَّمِ اللَّي خَلْفٍ وَبِالثَّانِي مِنْ خَلْفٍ اِذَا كَانَتِ الخُصْيَةُ مُدَلَّةً وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّةٍ يَبْتَدِئ مِنْ خَلْفٍ اللَّي قُدَّام وَالمَرْأَةُ تَبْتَدِئ مِنْ قُدَّام اللَّي خَلْفٍ خَشْيَة كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّةٍ يَبْتَدِئ مِنْ قُدَّام وَالمَرْأَةُ تَبْتَدِئ مِنْ قُدَّام اللَي خَلْفِ خَشْيَة تَلُويْثِ فَرَجِهَا ثُمَّ يَغْشِلُ يَدَهُ أَوَّلًا بِالسَاءِ ثُمَّ يَذُلُكُ المَحَلَّ بِالمَاء بِبَاطِنِ اصْبَعِ أَوْ اصْبَعَيْنِ أَوْ لَلْاثِ إِن احْتَاجَ وَيُصَعِدُ الرَّجُلُ اصْبَعَهُ الوسْطَى عَلَى غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الإسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يُصَعِدُ لَلْاثٍ إِن احْتَاجَ وَيُصَعِدُ الرَّجُلُ اصْبَعَهُ الوسْطَى عَلَى غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الإسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يُصَعِدُ

بِنْصَرَهُ وَلاَ يَقْتَصِرُ عَلَى اِصْبَعِ وَاحِدَةٍ وَالْمَرْأَةُ تُصَعِّدُ بِنْصَرَهَا وَاَوْسَطَ اَصَابِعَهَا مَعًا اِبْتِدَاءً خَشْيَةَ حُصُوْلِ اللَّذَةِ وَيُبَالِغُ فِى التَّنْظِيْفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةُ الكَرِيْهَةُ وَفِى اِرْخَاءِ الْمِقْعَدَةِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا فَاِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا وَنَشَفَ مِقْعَدَتَهُ قَبْلَ القِيَامِ اِنْ كَانَ صَائِمًا .

خصیة فوطرخصیة تثنیه خصیتان جمع خصی. مُدلاة اسم فاعل به باب تفعل سے لکنا۔ ارخاء باب افعال کا مصدر ہے وہ الکارنا۔ مصدر ہے دشک کرنا۔

سرجی اوراستجاء کاطریقہ یہ ہے کہ صفائی کرے پہلے پھرے اگلی جانب سے پچھلی جانب کواوردوسرے پھر کے ذریعے پیچھے سے آگے کی جانب بحب کہ نصبے وقصلے اور لکنے ہوئے ہوں اوراگر لگلے ہوئے نہ ہوں تو ابتداء کرے بیچھے سے آگے کی طرف اور عورت ابتداء کرے آگے سے پیچھے کی جانب بحب کہ نہوں تو ابتداء کرے آگے سے پیچھے کی جانب اس کی شرمگاہ میں نجاست لگ جانے کے خطرہ سے (اشتنج کے بعد) پہلے دھوئے اپنے ہاتھ کو پانی سے پھرڈ گر کر کو جوئے مقام نجاست کو پانی سے ایک یا دویا تین الگلیوں کے باطن کی جانب سے اگر ضرورت پڑجائے (تین الگلیاں استعال کرے ورنہ صرف دو پر اکتفاء کرے) اور مردا تھا لے اپنی درمیانی انگلی کو دونوں الگلیوں کے مقابلے میں استخاء کرتے وقت پھر ذرااو پر کو کرے اپنی بنسر کو اور اکتفاء کرے صرف ایک انگلی پر اورعورت پڑھا لے اپنی بنصر اور وطلی کو ایک ساتھ شروع ہی ہیں (کہ ایک انگلی سے صفائی کرنے میں) لذت کے حاصل ہونے کا خوف ہے اور خوب مبالغہ کرے استخاع کر سے میں آگر دوزہ دار مدورہ دارت میں اگر وزہ دار دورہ دارت کے حاصل ہونے کا خوف ہے اور خوب مبالغہ کرے استخاع کر دورہ دارہ دورہ دارت میں طرح استخاع کر دورہ دارہ دورہ دارہ دورہ مبالغہ کرے کہ میں تا آل کہ بر ہوئتم ہوجائے اور خوب مبالغہ کرے) سرین کے ڈھیلا کرنے میں آگر دوزہ دارہ ورکھا کر لیا تھی کورو بارہ اور جھاڑ لے اپنی سرین کو کھیل کرنے میں آگر دوزہ دارہ ورکھا کر سے میں طرح استنجاء کر ہے بہا گر دورہ دارہ ورکھا کر ایک میں تا آل کہ بر ہوئتم ہوجائے اور خوب مبالغہ کرے) سرین کو کھیل کرنے میں آگر دوزہ دارہ ورکھی کی میں تا آل کہ بر ہوئتم ہوجائے اور خوب مبالغہ کرے) سرین کو کھیل کرنے میں آگر دورہ دارہ ورکھی کی کورو بارہ اور جھاڑ لے اپنی سرین کو کھیل کرنے میں آگر دورہ دارہ ورکس طرح استنجاء کورو دارہ ورکھی کی دورہ کی اور کی دورہ کورو کی دورہ کی دورہ کیں کی دورہ کر ہوئت کی دورہ دی ہورہ کر کس طرح استنجاء کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دو

و هیلے سے بین کی نے کا کوئی ناص طراقة نہیں ہے بس اتن حیال رکھے کہ نجاست إدهراُ دهر نہ چھینے پائے اور بدن خوب ساف ہوجا نے اس کی ایک ترکیب ساحب کا رہیان کررہے ہیں کداگر خصیتین و ھیلے اور لکے ہوئے ہول تو (گری کے موسم میں) اولاً حسب ضرورت دو تین و شیاو ل سے جگہ کوصاف کرے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا و ھیلا آھے سے پیچھے کی طرف اور اگر خصیتین لکے آھے سے پیچھے کی طرف اور اگر خصیتین لکے ہوئے نہ ہول یعنی سردی کے موسم میں تو پھر اس کا برعکس کرے۔ پھر پانی سے اس ہاتھ کو دھولے اس کے بعد پانی سے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتداء ہی وسطی انگلی کو دوسری انگلیوں پر معمولی چڑ ھالے اور جب معمولی دھو چکے تو اب اپنی بنصر کوسے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتداء ہی وسطی انگلی کو دوسری انگلیوں پر معمولی چڑ ھالے اور جب معمولی دھو چکے تو اب اپنی بنصر کوسے میں انگلی کی میں تو پیدھی لگا لے اور جب معمولی دھو جکے تو اب اپنی بنصر کو بھالے اور اگر ضرورت ہوتو اس کے بعد خضر اور پھر سبا ہہ کو بھی لگا لے اور جب معان کرے اور صرف ایک کو بھی انگلی سے طہارت نہ کرے۔

### عورت کس طرح استنجاء کرے؟

عورت استجاء کرنے میں ہرموتم میں آگے سے پیچے کی طرف کو ہاتھ لے جائے کیوں کہ آگر پیچے ہے آگے کو ہاتھ لائے گی تو فرج کے نجاست میں ماوث ہونے کا خطرہ ہے اور جب پانی سے طہارت کرنے گئے تو شروع ہی میں وو انگیوں کواد پر کی جانب اٹھا لے کہ ایک انگی سے صفائی کرنے میں حصول لذت کا اندیشہ ہے، اس کے بعد فر ماتے ہیں کہ استنجاء کرنے والا پانی سے اس طرح صفائی کرے کہ نجاست کی بد بو با انگل ختم ہوجائے اور طہارت کرتے وقت سرین کو دھیا کر اس کے جہارت اچھی طرح سائل ہوجائے مگر یہ جب ہے کہ روزہ سے نہ ہواور آگر روزہ ہوتو ایسانہ کرے، استنجاء سے فارغ ، دنے کے بعد ہاتھ دھولے۔

نوت: تشریح میں انگلیوں کا تذکرہ آیا ہے اس لئے مناسب ہے کہ بیہ جان لیا جائے کہ کس انگلی کوعر بی میں کیا کہتے ہیں، چنانچہ انگو تھے کو ابہام شہادت کی انگلی کوسبابہ، اس کے برابر والی انگلی کو وسطنی ، اور اس کے برابر والی کو بنصر، اور سب سے چھوٹی انگلی کوخضر کہتے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَصِلَ (فَيهَ يَجُونُ بِهُ الْاسْتَنْجَاءُ وَمَا يَكُوهُ وَمَا يَكُوهُ فَعَلَّهُ ( نَصَلَ اللهِ فَعَلَمُ ( نَصَلَ اللهِ فَيْرُوهُ مِنَ مِي مِنْ مِي مِنْ مِي اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ الل

#### ترجمه بائزنبيں ہے شرمگاه كوكھولنا استنجاء كرنے كے لئے۔

### انتنجے کے وقت پر دہ ضروری ہے

جھوٹا بڑا استنجاء کرتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے لوگوں کے سامنے شرمگاہ کھولنے سے بچنا چاہئے اور ادب کا تقاضہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کے انسان کی نظراس کی تقاضہ یہ ہے کہ کھڑے کہ کھڑے کہ کھڑے کو بیٹھنے کے قریب ہوکر ہی شرمگاہ کھولے تاکہ دور کھڑے ہوئے انسان کی نظراس کی شرمگاہ پرنہ پڑے ،لوگ عام طور پر قضاء جاجت کے لئے نشبی جگہ تلاش کرتے ہیں پس اگر آ دمی ہیٹھنے کے قریب ہوکر شرمگاہ کھولے گا تو اس کا سترلوگوں کی نظروں سے محفوظ رہ بگا ،ای طرح سنرورت سے فارغ ہوکر کھڑے ،وف سے پہلے ستر چھپالے ،اس عمل کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ترکم وقت کھلار ہے گا جو شرایت میں مطلوب ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِنْ تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَزَادَ المُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَصِحُ مَعَهُ الصَّلُوةُ إِذَا وَجَدَ مَا يُزِيْلُهُ .

ترجیم اور اگر ادھراُدھرلگ جائے نجاست مخرج سے اور زائد ہو تجاوز کرنے والی نجاست ایک ورہم کی مقدار پرتو سیح نہیں ہے اس کے ساتھ نماز جب کہ پالے وہ چیز کہ جس سے اس کوزائل کرسکے۔

کتنی نا یا کی معاف ہے

امام اعظم کنزد یک درہم سے کم ناپا کی معاف ہاس کی طہارت کے لئے ڈھیلے پراکتھاء کرنا جائز ہاس کی غماز بلاکرا ہت درست ہو بائے گی اور درہم ہوتو اس کو دھونا چاہئے ورنہ نماز مکروہ تحریم ہوگی اور درہم سے زائد ہوتو دھونا فرض ہے بغیر دھو ئے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔

مایزیله: اس سے مراد ہروہ پاک چیز ہے جونجاست کوساف کردے اوروہ قابل احترام نہ ہوجیے مٹی کا ڈھیلا پرانا کپڑااورا شنج کا کاغذ دغیرہ، نئے اور کارآید کپڑے سے استنجاء کرنا مکروہ ہے، اس طرح لکھنے کے کاغذ سے بھی مکروہ ہے۔

﴿ ٣٢﴾ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَّرَاهُ .

محتال فعل مضارع معروف باب افتعال سے مصدر إحتِيالاً تدبيراورتركيب اختياركرنا۔ تعجمه اور تدبيركر ينجاست كوز أكل كرنے كے لئے شرمگاه كوكھو لے بغير كمی فخص كے و كھنے كے وقت۔

### اشتنج کے وقت سترعورت کا ایک حیلہ

اگر کسی آ دی کوالی صورت پیش آگئی که اس کواستنجاء کرنا ہے اور کوئی مخص قریب ہی میں دیکھ رہا ہے تواس مخض سے کہددے کہ وہ آئکھ بند کر لے اگر وہ انکار کر بے تو اب کسی تدبیر سے تقلیل نجاست کرے کہ کپڑے کے اندر ہی سے فرصیلہ وغیرہ سے صاف کر لے پانی کا استعمال نہ کرے متن میں عند من الخ سے مرادا جنبی مردو مورتیں ہیں البتدا کر اپنی ہوی ہوتو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

﴿ ٣٣﴾ وَيَكُرَهُ الإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِيّ اَوْ بَهِيْمَةٍ وَاجُرٍ وَخَزَفٍ وَّفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَصٍّ وَشَيءٍ مُحْتَرَمٍ كَخِرْقَةٍ دِيْبَاجٍ وَقُطْنِ وَبِالْيَدِ اليُمْنَى اِلَّا مِنْ عُذْرٍ .

عظم بڑی جُن عِظام، بھیمة ہر چو پاید شکی وتری کاعلادہ درندوں اور پرندوں کے جُن بہائم۔ خُزَف شمیرا، کی ہوئی مٹی۔ فحم کوکا۔ جُن فُحُوم فُرُحاج کانچ ، شیشہ۔ جَصْ چونا۔ دیباج جُن دَہابین فالصریشی کیڑا۔ قطن کیاس، روئی اس کا یک مکڑے کو فطنة کہتے ہیں یہ اسم جس ہے بھی جُن افطان بناتے ہیں۔

ترجمہ اور مکرہ ہ باستنجا ،کرنابڈی سے کھانے سے (خواہ) آ دمی کا ہویا جانور کا کی این سے میکری سے کو کلہ سے شیشہ سے جون سے اور کسی قابل احترام چیز سے جیسے ریشم کا کپڑااورروئی اور (مکروہ ہے استنجاء کرنا) واہنے

ہاتھ ہے مرکسی عذرے (اگر کوئی عذر ہوتو دائے ہاتھ سے استنجا و کرسکتا ہے)

# مدى اورگوبرسے استنج كاحكم

اس عبارت میں صاحب کتاب نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن سے استنجاء کرنا مکروہ ہے چناں چیفر مایا کہ ہڈی اور نجاست جیسے گو برلید وغیرہ اور کو کہ شیشہ کنکر کی اینٹ کھانے کی چیزیں لکھنے کا کاغذ چونداور ہر قابل احترام چیز جیسے ریشم کا کپڑاروئی اور داہنا ہاتھان سب چیزوں سے چھوٹا ہڑا استنجاء کرنا مکروہ ہے۔

#### اختياري مطالعه

واہنے ہاتھ سے استنجاء کرنے کی جوکراہت ماقبل میں آئی ہے بیتھم استنج ہی کے ساتھ فاص نہیں ہے بلکہ عام ہے کسی بھی وقت وایاں ہاتھ شرمگاہ کونہیں لگانا جا ہے ضرورت پیش آئے تو بایاں ہاتھ استعال کر سے اور بیمان افلاق کی تعلیم ہے تمام استحکام جیسے کھانا پینا قرآن یا کتاب پکڑنا سب کے لئے دایاں ہاتھ استعال کرنا جا ہے اور تمام حقیر کام جیسے بغل یاز رینا ف کو کھجانا ، ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، ناک صاف کرنا اور چھوٹا یا براا استخام کرنا ایسے کاموں کے لئے بیاں ہاتھ استعال کرنا جا ہے اور میشریعت اسلامیہ کی خوبی ہے کہ اس نے ایسی انہوں کی تعلیم دی ہے مقلی انسانی کی رسائی ان تمام ہاتوں تک نہیں ہے۔ (تخذ اللمعی: المدی)

﴿٣٣﴾ وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ اليُسْرَىٰ ويَسْتَعِيْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ قَبْلَ دُخُوْلِهِ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ اِلَّا لِضَرُّوْرَةٍ .

ترجمه اورداخل ہو بیت الخلاء میں اپنے بائیں پیرے اور ہناہ مائے اللہ کی شیطان مردودے اس میں داخل مونے سے پہلے اور بیٹے سہارالگا کرا پی بائیں جانب پراور گفتگونہ کرے مرکسی ضرورت کی وجہ سے۔

#### آ داب استنجاء

قفاء حاجت کے وقت چند باتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے: (۱) استنجی جگہ میں سرؤھک کر جانا چاہئے۔ (۲) بیت الخلاء میں واخلہ سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللّٰهُم اِنّی اعُوٰ دُبِكَ مِنَ النحُبُثِ وَالنحَبَائِثِ النجث كی برخمہ اور جزم ووثوں جائز ہے، ضمہ كی صورت میں ضبیث كی جمع ہے اور مراد فدكر شیاطین ہیں اور خبائث سے مؤنث شیاطین ہیں، اب ترجمہ بوگا، اے الله! میں آپ كی پناہ چاہتا ہوں فدكر ومؤنث شرير جنات سے، اور جزم كی صورت میں اس معن ہیں مؤرگ ، تا پاكی ، اب دعا كاتر جمہ ہوگا: اے الله! میں آپ كی پناہ چاہتا ہوں گندگی سے اور شریر فدكر ومؤنث جنات سے، اور شریر فدكر ومؤنث جنات سے، اس صورت میں فرکرشیاطین مؤنث شیاطین كے تائع ہوں گے۔ (۳) بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں قدم اندر رکھے۔ (۳) بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں قدم اندر رکھے۔ (۳) بیت الخلاء میں جانے وقت پہلے بایاں قدم اندر میانی ہے خارج ہوجاتی ویک کے اس طرح بیٹھنے سے نگلنے والی چیز ہولت وا سانی سے خارج ہوجاتی ویک در اس طرح بیٹھنے سے نگلنے والی چیز مہولت وا سانی سے خارج ہوجاتی

ہے۔(۵) بلاضرورت مفتگونہ کرے۔

﴿٣٥﴾ وَيَكُرَهُ تَخْوِيْمًا اِسْفِقْبَالُ القِبْلَةِ وَاِسْتِذْبَارُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ وَاِسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَهَبِّ الرِّيْحِ وَيَكُرَهُ اَنْ يَّبُوْلَ اَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالطَّلِّ وَالجُحْرِ وَالطَّرِيْقِ وَتَخْتَ شَجَرَةٍ مُّثْمِرَةٍ وَالبَوْلُ قَائِمًا اِلَّا مِنْ عُذْرٍ .

البنیان عمارت بنی یبنی بناء و بنایه باب (ض) تقیر کرنا عمارت کوری کرنا، بنانا۔ مهب ہوا چلنے کی جگہ ہوا کی سمدر کی سمت، قعد فی مهب الریح وہ ہوا کی گزرگاہ میں بیٹا جمع مَهَابُ یتفوط فعل مضارع باب تفعل سے معدد تغوط باخانہ کرنا۔ ظِلِّ جمع اُظلال سایہ۔ جُخو جمع اجحاد بل وہ جگہ جس میں ذمین کے کیرے کوڑے سمجے ہوں۔ تعجمت اور مروق تح کی ہے (استجاء کرتے وقت) قبلہ کی جانب رُخ کرنا اور اس کی جانب پشت کرنا اگر چہ آبادی کے اندر ہی کیوں نہ ہواور رُخ کرنا سورج اور چاند کی کلید کی جانب اور جس جانب سے ہوا چل رہی ہے اور محروق ہوری نے بیٹاب کرنا محرور اُن اور سایہ اور سور اُن اور راستہ میں پھلدار در خت کے نیچ اور کھڑے کوڑے بیٹاب کرنا محرور کی محدے۔

مكرومات استنجاء

(۱) استنجاء کرتے وقت قبلہ کی جانب منھ کرنا یا پشت کرنا کرو ہ تحر کی ہے، خواہ کھلی جگہ ہو یا عمارت دونوں جگہ گرو ہو تحر کی ہے، خواہ کھلی جگہ ہو یا عمارت دونوں جگر گر کی ہے، خواہ کھلی جگہ ہو یا محارت ہونو تحر کی ہے، کیوں کہ حد یہ بین اس کی ممانعت آئی ہے ادرا گر کسی جگہ قبلہ دُرخ قد ہے ہینے ہوئے ہوں اور مجودی ہونو جہاں تک ممکن ہورُ خ بجھ کر بیٹھنا چا ہے۔ (۲) اس طرح چا بین اس کی استنجاء کرنا ، کیوں کہ جب ہوا کے رُخ پر استنجاء کرنا ، کیوں کہ جب ہوا کے رُخ پر استنجاء کرنا ، کیوں کہ جب ہوا کے رُخ پر استنجاء کر سے گا تو وہ نجاست اس پر لوٹ کرآئے گی جو کہنا پاک کردے گی۔ (۳) جاری یا تھرے ہوں وہاں غلاظت کرنا۔ (۵) جس سایہ کی جگہ میں لوگ بیٹھتے ہوں وہاں غلاظت کرنا۔ (۲) عام داست میں قضاء حاجت کرنا۔ (۵) جس سایہ کی جگہ میں لوگ بیٹھتے ہوں وہاں غلاظت کرنا۔ (۲) عام داست میں قضاء حاجت کرنا۔ (۵) جس سایہ کی جگہ گی گھیلانا۔ (۸) کھڑے ہوکر بلاعذر بیٹا ب کرنا آگر کمی ضرورت اور مجوری سے ایسا کر بے تو جا کز ہے۔ (عالمگیری: ۱/۵۰ مم اتی الفلائ مع الطحطاوی: ۲۹)

﴿٣٦﴾ وَيَخُرُجُ مِنَ الخَلَاءِ بِرِجُلِهِ اليُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ الْحَمَٰدُ لَلَهِ الَّذِي آَذُهَبَ عَنِي الآذى وَعَافَانِي .

اذی یعنی وہ نشلات کہ جن کے رکنے سے انسان بیار ہوجائے ان کونکال دیا۔ عافانی (مفاعلة) فعل ماضی کا واحد ندکر غائب بمعنی امراض وآفات سے محفوظ رکھنا ، یعنی غذا کا وہ خاص جز کہ اگروہ سارا لکل جاتا یا سارارک جاتا تو

ملاكت كابورا خطره تها\_ (مراقى الفلاح: m)

ترجیت اور نکلے بیت الخلاء سے اپنے دائے ہیر کے ذریعہ پھر کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے مختص ہیں کہ جس نے دور کردی مجھ سے تکلیف دینے والی چیز اور عافیت عطافر مائی مجھ کو۔

تشدیع مصنف فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں قدم باہر نکا لے اور نکلنے کے بعدید دعا پر سے جومتن میں ندکور ہے۔

#### اختياري مطالعه

مسائل: بیت الخلاء جائے وقت اور نکلتے وقت مدیثوں میں جودعا کیں آئی ہیں وہ باہر پڑھ کر بیت الخلاء میں جانا جا ہے اور بعد کی دعا باہر نکل کر پڑھئی جا ہے اور جنگل میں قضاء حاجت کے لئے جائے تو سر کھولنے سے پہلے اور سر فو مانے کے بعد پاو آئے تو اگر بیت فرصا نکنے کے بعد پڑھئی جاہیں اور اگر کوئی تخص باہر دعا پڑھنا بھول جائے اور اندر جانے کے بعد پاو آئے تو اگر بیت الخلاء صاف تھرا ہے جیے فلیش جہاں بالفعل کندگی نہیں ہوتی تو وہ جنگل کے تھم میں ہے سر کھولئے سے پہلے دعا پڑھ سکتا ہے اور بعد کی دعا باہر نکل کر پڑھئی جا ہے کیوں کہ اشتنج کے بعد بیت الخلاء میں بد بو ہوگی اور اگر بیت الخلاء میں بالفعل گذرگی ہو یا صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بد بو ہوتو دعا دل میں پڑھے، زبان سے نہ پڑھے کیوں کہ گندگی کے قریب اللہ کا ذکر کرنا مکر وہ ہے، یہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ کہ استنج کی جودعائیں حدیثوں میں آئی ہیں وہ چھوٹے برے دونوں استنجوں کر کرنا مکر وہ ہے، یہ بات بھی یا در کھنی جا ہے میں تو ان کا اہتمام کرتے ہیں مگر چھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر چھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر چھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر چھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر جھوٹے استنج میں ہی کھانا ہے اور اللہ کے ذکر سے رکتا بھی ہے، اس وجہ سے دونوں جگہدھیان کرتے ، یہ میک کی تو بی میں اللہ کو نوب کا استفرانی کو بیاں استنج میں ہی کھانا ہے اور اللہ کے ذکر سے رکتا بھی ہے، اس وجہ سے دونوں جگہدھیان کو کھوا ہے ہا اللہ میں اللہ کو استفرانی کو استفرانی کی تو بی میں اللہ کا کہ تا میں ۔

فصل في الوضو

میصل ہے وضو کے (احکام کے) بیان میں

صاحب کتاب استنجاء اوراس کے احکام سے فراغت کے بعد وضواوراس سے ملحقات کو بیان فرمارہے ہیں۔

﴿ ٣٤﴾ اَرْكَانُ الوُضُوْءِ اَرْبَعَةٌ وَهِى فَرَائِضُهُ اَلاَوَّلُ غَسُلُ الوَجْهِ وَحَدُّهُ طُوْلاً مِنْ مَبْدَأِ سَطْحِ الجَبْهَةِ اللَّى اَسْفَلِ الدَّقَنِ وَحَدُّهُ عَرْضًا مَا بَيْنَ شَحْمَتَى الاُذُنَيْنِ وَالثَّانِي غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ وَالثَّالِثُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ وَالرَّابِعُ مَسْحُ رُبْعِ رَأْسِهِ.

وضوء واؤ کے ضمہ کے ساتھ و ضاۃ ہے ماخوذ ہے جسکے معنی مطلقاً نظافت و پاکیزگی کے ہیں اور واؤ کے فتحہ کے ساتھ ، وہ چیز جس کے ذریعیہ پاکیزگی حاصل کی جائے اور شریعت میں وضو کہتے ہیں مخصوص طریقہ سے اعضاء ثلثہ کودھونا

اور رکامی کرنا۔ غسل غین کے فتح کے ساتھ کی چیز پر پانی ڈال کرمیل کچیل صاف کرنا۔ مسطح جمع مسطوع ہر چیز کا ظاہری پہلواو پر کا حصہ جبھة جمع جباة پیشانی۔ ذقن جمع اذقان محور کی۔ متحمتی متنیہ ہاس کا واحد مسحمة آتا ہے اس کے معنی جب کا کلواس کی نبست اُذن کی طرف کی جائے تو اس کے معنی کان کی لوے آتے ہیں۔ موفقیه میم کے کر واور فاء کے فتحہ کے ساتھ موفق کا مثنیہ ہے، کہنی جمع موافق، تحبیه کعب کا تثنیہ ہودوں پیروں میں اجری ہوئی ہڑی لیمن مختے جمع محموق کی عبیہ کا حقید ہودوں میں اجری ہوئی ہڑی لیمن مختے جمع محموق کی مقابل ہے۔ کی ساتھ طولا کا مقابل ہے۔

توجیمی بضو کے ارکان جار ہیں اور یہی وضو کے فرائف ہیں: اول چہرہ دھونا اور اس کی حدامیائی کے لحاظ سے پیٹانی کی ابتداء سطح سے (بالوں کے اُگئے کی جگہ) تھوڑی کے یئیج تک اور اس کی حدچوڑ ائی کے لحاظ سے دونوں کا نوں کی لوں کی کو کے درمیان ، اور دوسر افرض دونوں ہاتھوں کا دھونا کمنوں سمیت اور تیسر افرض اپنے دونوں ہیروں کا دھونا مخنوں سمیت اور چوتھا فرض اپنے جوتھائی سرکا سے کرنا۔

تسوی ارکان، رکن کی جمع ہے رکن اس جز کو کہتے ہیں جس سے بن کرکوئی چیز مکمل ہوتی ہے۔فرائض،فرض کی جمع ہے، فرض وہ تھم ہے جس میں کمی زیادتی کا احتمال نہ ہواورائی قطعی دلیل سے قابت ہوجس میں کمی طرح کا کوئی شک وشبہ نہ ہو، اولا ارکان بول کر جئت ترکیبیہ کی طرف اشارہ کیا، بعدہ فرائعش سے اس کی حقیقت شرعیہ کو بیان کیا۔ بہر حال اس عبارت میں وضو کے ارکان اور چہرہ کی حدود کو بیان کیا ہے۔وضو میں چار فرض ہیں: (۱) پورا چہرہ دھونا۔ (۲) کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ (۲) چوتھائی سرکا سے کرنا۔ (۲) نخوں تک پیروں کا دھونا۔

### چېره کې حدود

لمبائی میں پیشانی کی ابتداء ہے لے کرٹھوڑی کے نچلے جسے یعنی نیچے کے جبڑے تک، (بشرط**کیہ ڈاڑھی تھنی نہو)** اور چوڑائی میں ایک کان کی کو سے دوسرے کان کی کو تک چبرہ کا دھونا وضوم**یں فرض** ہے۔

#### اختياري مطالعه

آ کھے کے ظاہری حقد کا دھونا فرض ہے(۱) آ کھ کے اندر پانی پہنچانا تو فرض نہیں لیکن آ کھ کے باہری حقد ہیں اور پلکوں کو نیز آ کھ کے الم ہری حقد ہیں اور پلکوں کو نیز آ کھ کے اس کوشہ کو جو ناک ہے ملا ہوا ہے دھونا فرض ہے جی کہ اگر آ کھ سے کچوڑ لکل کرآ کھ کے ظاہری کوشہ میں جم جائے تو اس کیچیڑکو ہٹا کر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ (شامی مصری: ۱۸۹/،شامی دارالکتاب:۱۸۹/،مثاب المسائل:۱۳۳)

یانی کس حد تک بہانا فرض ہے؟

(٢) شرغا دهونے كامفہوم اس دقت تكم تقل نه ہوگا جب تك كهم ازكم والله كالم والله كار كرنے كے بعداس سے دو

قطرے نئیکیں اگر اس قدر بھی تفاطر نہیں ہوا تو دھونے کا فرض ادانہ ہوگا مثلا کسی نے برف وغیرہ سے ہاتھ پیر کوتر کرلیا اور کوئی قطرہ نہیں ٹرکا توبیکا فی نہیں۔ ( درمخارمع الشامی دارالکتاب: ا/ ۱۸۷،مراتی الفلاح: ۳۲، کتاب المسائل: ۱۳۲)

محقنى بھوؤں كاحكم

(۳) آگر کسی مخص کی بھویں اتن تھنی ہوں کہ اوپر سے کھال نظر نہ آتی ہوتو ان کے اوپر سے پانی بہادینا کافی ہے کھال تک پہنچا ناضروری نہیں البتہ آگر کھال دیتی ہوتو اوپر سے پانی بہادینا کافی نہ ہوگا۔ (شامی ا/ ۲۱۱، زکریا، شامی دارالکتاب ا/۱۹۰)

﴿ ٣٨﴾ وَسَبَبُهُ اِسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُ اِلَّا بِهِ وَهُوَ حُكُمُهُ الدُّنْيُوِيُّ وَحُكُمُهُ الاُخْرَوِيُّ اللَّخُرُوِيُّ اللَّخُرُوِيُّ اللَّخُرَوِيُّ اللَّخُرَةِ.

حكم بنع احكام بمعنى الأثر الموتّب على الشيء (حاثية شرح جائ س: ٢٢) اس الركوكية بي جوكس من برمرتب موتا ب- استباحة باب استفعال كي چيز ك جائز ومباح بون في كوطلب كرنا-

اوراس کو فرضیت ) کا سبب مہائ ، وجاناس چیز کا (عبادت) جوجائز ہیں مگراس کے ساتھ اور سے اس کا دیا وی تھی ہے اور اس کا اخروی تھی ہوت میں تواب کا ملناہے۔

#### اسباب فرضيت

اس عبارت بیں وضو کی فرض کے سب کو بیان کرتے ہیں یعنی وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرناست مؤکدہ ہے اور نہیت کا مطلب دل بیں ارادہ کرنا ہے کہ بیں تکم خداوندی کی تغیل یا طہارت کے حصول یا ان عبادات کے حلال ہو نہیں ہے درست نہیں ہے (جیسے نماز پڑھنایا قرآن کو نئر میرے لئے درست نہیں ہے (جیسے نماز پڑھنایا قرآن کر یم چھونا) اور ان الفاظ کا زبان سے کہنا ضروری نہیں بلک دل بیں استحضار کا فی ہے یہی وضو کا دنیاوی تکم ہے اور آخرت کے اعتبار سے وضومومن کا زبور ہے، قیامت میں وضو کرنے دالے کے اعضاء مخصوص انداز میں روشن اور چمکدار ہوں کے اور وضو کا اہتمام آخرت میں روشن کا باعث ہوگا نیز وضو کے پانی کے قطرات سے آدمی کے چھوٹے موٹے گناہ بھی خود بخو وجھڑ جاتے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَشَرْطُ وُجُوْبِهِ العَقْلُ وَالبُّلُوعُ وَالإِسْلَامُ وَقُدْرَةٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ المَاءِ الكَافِي وَوُ حُوْدُ الْحَدَّثِ وَعَدْمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَضَيْقِ الْوَقْتِ

حَدْثُ جَنْ احْدَاتْ اصطلاحِ فقهاء مين النجاست حكميه كوكت بين جس سے وضو سل اور تيم فتم موجاتا ہے۔

توجیمہ اوروضو کے فرض ہونے کی شرط عاقل بالغ اور سلمان ہوتا اور قادر ہوتا بقدر کفایت پانی کے استعمال پراور صدث کا پایا جانا حیض نفاس اور وقت کا تنگ نہ ہوتا۔

### شرائط وضو

اس عبارت میں وضو کے فرض ہونیکی شرطوں کا بیان ہے(۱) عاقل ہوما الہذا مجنون اور دیوانہ پروضوفرض نہیں (۲) بالغ ہونا الہذا بچہ پروضوفرض نہیں (۳) مسلمان ہونا البذا کا فرپڑیں ہے(۳) مکلف کا بقدروضو پائی پر قادر ہونا لیخی است پائی پر قادر ہونا کہ جس سے اعتباء وضوکو ایک ایک باردھونا ممکن ہو، چناں چہ آگر پائی پر قادر تو ہوا گر وہ فیر مکلف ہے یا مکلف تو ہے گراستعال پر قادر ہونا کہ جس سے اعتباء وضوکو ایک ایک باردھونا ممکن ہو، چناں چہ آگر پائی پاک ہے باپ ٹی پاک ہی ہے گر مکلف ہے گراستعال پر قادر وضوئیں ہے گر پائی تا پاک ہے باری پائی پاک ہی ہے گر باقت ہو ہو ہوتا ہو ہو ہو ہو تو بھر وہ بارہ بھذر وضوئیں ہے تو ان جملہ صورتوں میں اس محض پر وضوفرض نہیں ہے۔ (۵) بے وضوہونا البذا آگر وقت تک ہوگیا تو بھر وہ بارہ وضوفر وری نہیں ہے (۲) جیض اور نفاس سے پاک ہونا۔ (۷) وقت تک نہ ہونا البذا آگر وقت تک ہوگیا تو بھر وضوفر فرض مدرے گی مثلاً ہم وہ نماز جس کے نوت ہوجانے پر قضانہ ہوجیے نماز جنازہ اور عید میں اور وضوی مشغول ہونے کی وجہ سے اس کے بالکل چھوٹ جانے کا خوف ہوتو جلدی سے تیم کر کے ایس نماز میں پر دھ سکتے ہیں۔

﴿ ٥٠﴾ وَشُرْطُ صِحَّتِهِ ثَلَاثَةٌ عُمُوْمُ البَشَرَةِ بِالمَاءِ الطُّهُوْرِ وَانْقِطَاعِ مَا يُنَافِيْهِ مِن حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وحَدَثٍ وَزُوّالُ مَا يَمْنَعُ وُصُوْلَ المَاءِ اللهِ الْجَسَدِ كَشَمْع وَشَحْم.

ترجیمی اور دضو کے سیح ہونے کی تین شرطیں ہیں تمام کھال پر پاک کرنے والے پانی کا عام ہونا (پہنی جانا) اور ختم ہوجانا اس چیز کا جو وضو کے منافی ہے جیسے چیش نفاس حدث اور ختم ہوجانا اس چیز کا جوروکتی ہے پانی کے وینچنے کو بدن تک جیسے موم اور چربی۔

### شرا كطصحت

 نہ ہوگا جیسے نیل پالش بینی وہ رنگین رغن جوعور تیں اپنے ناخن پرلگاتی ہیں اس کے لگانے سے ناخونوں تک پانی نہیں پہنچتا لہذا وضو کرتے وقت اس کا چھڑا نا سروری ہے ورنہ پاکی حاصل نہ ہوگی اس طرح ہونٹوں پرلگائی جانیوالی لپ اسٹک اگر تہددار ہوتو وضو کے لئے اس کا بھی صاف کر نا ضروری ہے اس طرح بینٹ ،موم ، چربی جو بدن میں پانی کے پہنچنے سے مانع ہوتے ہیں ان کے بدن پر لگے رہنے کی حالت ہیں عسل یا وضوصیح نہ ہوگا۔ (کتاب المسائل: ۱۳۵)، درمخار مع الشامی مصری: ا/۱۳۳۷، ذکریا: ۱۸۹/)

# فصل (في تمام احكام الوضوء)

﴿٥١﴾ يَجِبُ غَسُلُ ظَاهِرِ اللِّحْيَةِ الكَثَّةِ فِي أَصَحِ مَايُفْتَى بِهِ وَيَجِبُ إِيْصَالُ المَاءِ اللَّي بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ الْخَفِيْفَةِ وِلاَيَجِبُ إِيْصَالُ المَاءِ اِلَى المُسْتَرْسِلِ مِنَ الشَّعُرِ عَنْ دَانِرَةِ الوَجْهِ.

اللحية الكنة تحنى وارسى جمع لحى. مستوسل استوسال عند به كباجاتا ب إستوسل الشّغو بالول كاسيدها ورائكا موامونا - دائرة جمع دَوَائِرُ . بمعنى احاط -

توجیعی ضروری ہے گھنی ڈاڑھی کے ظاہری حسد کا دھونا ، اس انسح قول میں کہ جس پرفتو کی دیا گیا ہے اور ضرورری ہے پانی کا پہنچانا ملکی ڈاڑھی کی کھال تک اور ضروری نہیں ہے پانی کا پہنچانا ان بالوں تک جو لئکے ہوئے ہوں چیرہ کے دائر ہے۔

# گھنی اور ہلکی ڈ اڑھی کاحکم

ڈاڑھی دوطرح کی ہوتی ہے(ا) گئنی (۲) جیمدری۔ (۱) آگر ڈاڑھی کے بال انتے گئے ہوں کہ اندر کی کھال باہر سے دکھائی نہد نے دوخوکیلئے اندر کھال تک پانی پہنچا نا ضروی نہیں ہے بلکہ سامنے کے بالوں کواد پر سے دھونا کافی ہے بھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ ڈاڑھی کے جو بال چبر نے کا محاذا کی میں آتے ہیں ان کا دھونا فرض ہے اور جو بال ٹھوڑی کے بیچ کنگ جا تیں ان کا دھونا فرض ہے اور جو بال ٹھوڑی کے بیچ کئنگ جا تیں ان بالوں کا دھونا فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ (۲) اگر ڈاڑھی جھدری بعنی بلکی ہواور بالوں کے بیچ کی کھال نظر آتی ہو تو اس صورت میں اندر کی کھال کا دھونا ضروری ہے۔

نوت: عبارت میں مایفنی به کهه کر غیر مفتی بقول نکال دیا ہے اور وہ بیہ کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک تہائی یا ایک چوتھائی یا پوری ڈاڑھی کا دھونا یا سے کرنا فرض ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۴)

﴿ ٥٢﴾ وَلَا إِلَى مَا انْكَتَمَ مِنَ الشُّفَتَيْنِ عِنْدَ الإِنْضِمَامِ.

المكتم فعل ماضي معروف باب افتعال (م) الكتام بهينا-

# ترجمه اورند(پانی پہنچاناواجب نہیں)اس حصہ میں جو حصہ ہونٹوں کا جھپ جائے منھ بند کرنے کے وقت ہوت کا جمعہ کو دھونا

منھ بند کرنے کے بعد ہونٹ کا جو حصہ ظاہر رہ جاتا ہے اس کا دھونا فرض ہے اور جو جھپ جائے اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح: ۳۵، کتاب المسائل: ۱۳۳)

﴿ ٥٣﴾ وَلَوِ انْضَمَّتِ الْاصَابِعُ أَوْطَالَ الظُّفُرُ فَعَطَّى الْأَنْمِلَةَ أَوْ كَانَ فِيْهِ مَايَمْنَعُ الْمَاءُ كَعَجِيْنِ وَجَبَ غَسْلُ مَا تَحْتَهُ.

الأنمِلَة سرِ انگشت بعض كنزديك انگلى كا اوپركا بوروا جمع اَنَامِلُ. الظفر جمع اَظْفَارٌ وجمع الجمع اَظَافِيرُ. غُظّى تَعْطِيَةً چِيانا له العجين گندها و اآثا جمع عُجْنَ ف

ترجمہ اور اگر مل آئیں انگلیاں یا لمبا ہوگیا ناخن کہ چھپالیااس نے بورووں کو یا ہواس میں کوئی ایسی چیز جوروکدے یا فی کے بہتنچنے کو جیسے آٹا، تو ضروری ہے اس چیز کے ینچے سے دھونا۔

#### انگليوں ميں خلال

اگر کسی شخص کی انگلیاں ایسی ملی ہوئی ہوں کہ خود ہے پانی نہیں پہنچ سکتا تو اس وقت ان کو چھیدا کر کے خلال کرنا ضروری ہوگا ای طریقہ ہے اگر ناخن اسنے بڑھے ہوئے ہوں کہ انگلیوں کا بسر اان کے اندر جھپ جائے تو جب تک انگلیوں کے بسر ہے تک پانی نہ پہنچایا جائے وضود رست نہ ہوگا یا ایسی کوئی چیز لکی ہوئی ہو جو بدن میں پانی کے نفوذ (پہنچنے) سے مافع ہوتو اس کا صاف کرنا اور ناخونوں کو پانی ہے تر کرنا ضروری ہے جیسے عور تیں جب آٹا گوندھتی ہیں تو آٹا ان کے ناخونوں میں لگ جاتا ہے ، تو اس صورت میں آئے کو صاف کر کے ناخونوں تک پانی کا پہنچا ناضروری ہے۔ ناخونوں میں لگ جاتا ہے ، تو اس صورت میں آئے کو صاف کر کے ناخونوں تک پانی کا پہنچا ناضروری ہے۔

#### اختياري مطالعه

ودٹ کی نشانی کا تھم، ودٹ دیتے وقت علامت کے طور پرانگی پر جوروشنائی لگائی جاتی ہے جسکا اثر کئی دنوں تک رہتا ہے وہ چوں کہ تہددار نہیں ہوتی اس لئے اس کے گئر ہنے کی حالت میں وضواور عسل درست ہے۔ (درمخارمع الشامی مصری: ۱/۳۰۳، شامی ذکریا: ۱/۵۳۷، کتاب المسائل: ۱۳۵)

#### ﴿ ٥٣ ﴾ وَلا يَمْنُعُ الدَّرَانُ وَخَرْءُ البَرَاغِيْثِ وَنَحْوَهَا.

الدرن میل کچیل باب مع ، خَرْ عَ بیك جَنْ خُرُوعٌ . بَرَاغِیتُ واحد بُرْ غُونْ بمعنى پتو۔ توجمه اورنہیں روكتا ہے ( یعنی یانی كے نفوذكو ) میل کچیل اور پسوكی بیك اوراس كے مانند ( دوسرى چیزول

کی بیٹ)

سک اگر ہاتھوں میں میں کچیل یا کہ ہی مجھر پسود غیرہ کی بیٹ گلی ہوئی ہواور وضو کے بعد بھی یہ چیزیں صاف خہو ہو کی میٹ تو وضو درست ہوجائیگا یعنی یہ چیزیں پانی کے پہنچنے سے مانع نہیں بھی جا ئیں گی اور پہنکم عام ہے خواہ دیہاتی ہویا شہری ہوسب کا وضوا ورغسل درست ہے اس طرح ناخن کے اندر جم جانے والے فطری میل کچیل کی وجہ سے ناخونوں کی جڑوں میں اگر براہ راست پانی نہ پنچ تب بھی وضو درست ہوجا تا ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۳۵)

(٥٥) وَيَجِبُ تُحْرِيْكُ الخَاتَمِ الطَّيِّقِ.

توجمه اورضروري بتنك انگوشي كوحركت دينا

### تنك انگوشى وغيره كوبلانا

اگر کسی خفس نے ننگ انگوشی پہن رکھی ہوتو وضو میں اس کو ہلا نا ضروری ہے تا کہ اندر تک پانی پہنچ جائے اس طرح اگر کسی خفس نے ننگ انگوشی بہن رکھی ، وتو عنسل کرتے وقت اس کو حرکت و بنا ضروری ہے تا کہ اندر تک پانی پہنچ جائے اور اگر انگوشی وغیرہ ننگ نہ ہوتو ان کا حرکت و بنامستحب ہے ضروری نہیں ہے۔ ( کتاب المسائل: ۱۳۸، مراقی الفلاح: ۲۵۸، در مختار دار الکتاب: ۱/۲۲۵)

﴿ ٢٥﴾ وَلَوْ ضَرَّهُ غَسُلُ شُقُوْقِ رِجُلَيْهِ جَازَ اِمْرَارُ المَاءِ عَلَى الدَّوَاءِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيْهَا.

ضَرَّ ماض مصدر ضرَّ انقصان دینا۔ شقوق واحد شُقِّ بیاری یا سردی کی وجہ سے ہاتھ پیریا کھال کی پیش ۔ امرار بابافعال کا مصدر ہے گزارنا بہانا۔ ظفر ناخن جمع اَظْفَار جمع اَجْمع اظافیر . شارب مونچھ شارِ بَان مونچھ کے دونوں کنارے جمع شَوَارِ بُ

ترجیدی اورا گرنقصان دیاس کواییخ پیروں کی پھٹنوں کا دھونا تو جائز ہے پانی کا بہا دینااس دواپر جس کو رکھا ہواس پھٹن میں۔

#### دوا کےاو ہریسے وضو

زخم پردوایا چونالگایا تھازخم اچھا ہونے کے بعد دوایا چوناجسم سے ایسا چٹ گیا کہ بلامشقت اس کا چھٹر اناوشوار ہے یا سردی سے ہاتھ پیروں میں پڑجانے والے شگاف (وہ پھٹن جوسردی یا نشکی کی وجہ سے پاؤں کی ایر می میں ہوجاتی ہے اور تکلیف دیتی ہے ہمارے عرف میں انہیں بوائی کہتے ہیں) میں دوا بھردی اور اب اسے نکالنا باعث تکلیف ہے تو ان صورتوں میں دوا کے اوپر سے پانی بہادینا کافی ہے زخم کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (طحطاوی: ۳۵، امداد الاحکام: ۱/۳۳۵، کتاب المسائل:۱۳۳۷)

﴿ ۵۷﴾ وَلاَ يُعَادُ المَسْحُ وَلاَ الْغَسْلُ عَلَى مَوْضِعِ الشَّعْرِ بَعْدَ حَلْقِهِ وَلاَ الغَسْلُ بِقَصِّ ظُفُرِهِ وَشَارِبِهِ.

ترجمہ اوراعادہ نہ کیا جائے متح کا اور نہ دھونے کا بالوں کی جگہ پرائے منڈوانے کے بعد اور نہ (اعادہ کیا جائے ) عسل کا ،اپنے ناخن اور اپنی مونچھ کا منے کے بعد۔

شریعی وضویاغسل کے بعد کسی نے ناخن کائے یا سرکے بال انروائے تو دوبارہ وضواورغسل کرنا ضروری نہیں نہ ہی سرکاد وبارہ سے کرناضروری ہے۔ (مراقی الفلاح:۳۵)

#### فصل في سنن الوضوء

#### ﴿ ٥٨ ﴾ يَسُنُ فِي الوُصُوْءِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَيْئًا غَسْلُ اليَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ.

شمانیة عشر طالبین و معلمین کی سہولت کے لئے فرمادیا ہے حفر مقصود نہیں ہے۔ الرسغین یہ رُسْغ کا تثنیہ ہے اور حالت جری میں ہے جمع ارسغ و ارساغ گا ، شیلی اور بازو کے درمیان کا جوڑ۔

ترجمه سنت ہیں دضو میں اٹھارہ چیزیں (۱) دھونا دونوں ہاتھوں کا گٹوں تک۔

شریب یہاں سے وضوی سنتوں اور مستحبات کو بیان کررہے ہیں چناں چفر مایا کہ ابتداء ہی میں اپنے ہاتھوں کا گوں تک دھونا سنت ہے اور بعض علماء نے اس تھم کو استیقا ظ کی قید ہے مقید کیا ہے، لینی جب متوضی سوکرا مھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ، صاحب کتاب مطلقا اسے سنت قر اردے رہ ہیں اس میں بیداری وعدم بیداری کی کوئی قید نہیں یہی صحیح بھی ہے۔

#### اختياري مطالعه

اگر ہاتھ کے ناپاک ہونے کا یقین یاظن غالب ہوتو پانی میں ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا فرض ہے بغیر دھوئے پانی میں ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا منت مؤکدہ ہے آگر دھوئے پانی میں ڈالے گا تو پانی ناپاک ہوجائے گا اور اگر ناپا کی کا صرف احتمال ہوتو ہاتھوں کا دھونا سنت مؤکدہ ہے اگر دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اگر ہاتھ بالیقین پاک ہوں تب بھی دھوکر پانی میں ڈالنام ستحب ہے اب رہے مصرف باب نظافت ہے ہوگا۔

﴿٥٩﴾ وَالتَّسْمِيَةُ الْبِيدَاءُ .

ترجمه اوربسم الله بره هناشروع ميں۔

تشریع وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا مطلقاً مسنون ہے اور بعض احادیث شریفہ میں اس موقع پر درج ذیل الفاظ کی فضیلت وارد ہے۔ (بسم الله و الحمد لله) اس لئے ان کلمات کا اہتمام کرنا بہتر ہے۔ (طبرانی صغیر: ا/ ۱۳۱۱، حدیث ۱۹۲۱)

#### اختياري مطالعه

اگرشروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

اگر کوئی شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بہتر یہ ہے کہ جب یاد آئے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھے۔(شامی مصری:۱۰۲/۱،شامی دارالکتاب:۱/۲۰۵، کتاب المسائل: ۱۴۰۰)

المييج باتھ روم ميں بسم الله

اٹیج باتھ ردم میں اگر نجاست سامنے نہ ہوتو وضو کرتے وقت زبان ہے بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر نجاست ظاہر ہوتو زبان ہے بسم اللہ نہ پڑھیں بلکہ دل دل میں پڑھ لیں اس طرح ستر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں زبان سے بسم اللہ پڑھنامنع ہے۔ (تحفۃ اللمعی:۲۰۱/۱، کتاب المسائل: ۱۲۰، درمختار مع الثامی مصری:۱/۱۰۱، زکریا:۱/۲۲۷)

### ﴿ ٢٠ ﴾ وَالسِّوَاكُ فِي ابْتِدَاءِهٖ وَلَوْ بِالْإصْبَعِ عِنْدَ فَقُدِهِ .

سواك سين كزرك ساتهدانت صاف كرنے كى لكرى ب

ترجمه اورمسواک کرنااس کے شروع میں اگر چہانگل کے ذریعہ ہی ہواس کے نہ ہونے کے وقت۔ تشریع: صحیح حدیث ہے یہ بات ثابت ہے کہ جونماز مسواک کرکے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز ہے ستر گنازیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

پیلوی مسواک افضل ہے اس کے بعد زینون کا درجہ ہے اور انار اور بانس کی مسواک نے فقہاء نے منع کیا ہے پیم کی مسواک میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ طبی اعتبار ہے وہ مفید ہے اگر مسواک دستیاب نہ ہو سکے تو ضرورۃ ہاتھ کی انگی یا ٹوتھ برش دانتوں پر رگڑ نے سے مسواک کا تو اب حاصل ہوجائے گالیکن مسواک میسر ہونے کی صورت میں نہ کورہ چیز ول سے سنت کا تو اب نہ ملے گایہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس طرخ مردوں کیلئے مسواک کرنا مسنون ہے اس طرح عورتوں کے لئے بھی مسواک کرنا مسنون ہے اس طرح عورتوں کے لئے بھی مسواک کرنا سنت ہے تا ہم اگر کسی عورت کے دانت طبعی نزاکت کی وجہ سے مسواک می خیل نہ ہوں اور وہ مسواک کی نیت سے کوئی گوند یا مناسب منجن دانت کی صفائی کے لئے یا نرم برش استعمال کرے تو اسے انشاء اللہ مسواک کا ثو اب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے مسواک کا ثو اب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے مسواک کا ثو اب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے مسواک کا ثو اب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے مسواک کا ثو اب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے مسواک کا ثو اب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح کی کری جائے کی خوب

کہ چھوٹی انگل نیچ کے سرے پراور انگوشااو پر کی جانب ہواور بقیہ انگلیاں درمیان میں ہوں پھرمنھ کی چوڑ ائی میں دانتوں پرمسواک پھیری جائے دائیں جانب سے ابتداء کریں اور تین مرتبہ پانی میں بھگو کریہی عمل کریں۔ (کتاب المسائل: ۱۳۵-۱۳۵)

#### ﴿ ١١ ﴾ وَالْمَضْمَضَةُ ثَلَاثًا وَلَوْ بِغُرْفَةٍ وَالْإِسْتِنْشَاقَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ .

المضمضة كلى كرنار الاستنشاق مصدر بباب استفعال سے ناك ميں پائى چ مانار العُوفة بائى وغيره كاچلوچلو كلى الى المعربانى ، جمع غِرات.

توجمه اورکلی کرنا تین مرتبها گرچایک چلوسے ہی ہواورناک میں پانی چر هانا تین چلوسے۔ تشریع مضمضہ کے معنیٰ پانی کو پورے منھ میں پھرانا لین کلی کرنا اوراستنشاق کے معنیٰ یانی سوکھناناک میں

پانی چر هانا۔ افضل بلکه مسنون عندالحفید بیت کردونوں کو علیحدہ علیحدہ نے پانی سے کرنا۔

#### ﴿ ١٢﴾ وَالْمُبَالَغَةُ فِي المَضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ لِغَيْرِ الصَّائِمِ.

مبالعة باب مفاعلة كامصدر بي بورى كوشش كرنا-

ترجمه ادرمبالغ کرناکلی کرنے اور ناک کی صفائی میں غیرروزہ دار کے لئے (بیسنت روزہ دار کے لئے نہیں ہے) استریع فرماتے میں کہ کرنے اور ناک کی صفائی میں خوب مبالغہ کرے کہ پانی کو پورے منع میں پھرائے

اور ناک کا جوزم حصہ ہے سانس کے ذریعہ پانی او پر کھنے کروہاں تک صفائی تحرائی کرے مگریہ تھم غیرروزہ دار کے لئے ہے روزہ دارکواحتیاط سے میٹل انجام دینا جا ہے کہیں ایسانہ ہو کہ غفلت میں پانی اندر چلا جائے۔

﴿ ٢٣﴾ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ الكَثَّةِ بِكُفِّ مَاءٍ مِنْ أَسْفَلِهَا .

تحف جع كُفُون وأكف بمعن تقيلي الكيون سميت ياباته كااندروني حصد

ترجمه اور تھنی ڈاڑھی کا خلال کرنا پانی کی تھیلی سے اس کی پنچ کی جانب ہے۔

تشریع ڈاڑھی میں خلال کرنے کی مسنون صورت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہمیلی کو مکلے کی طرف کرنے ترافکیوں کو محلوث کی ہے۔ اوپر کو نکال دیں۔ (سمائل: ۱۳۲، شامی دارالکتاب:۱۳/۱)

﴿ ٢٣﴾ وَتَخْلِيْلُ الْاصَابِعِ.

ترجمه اورتمام الكليون كاخلال كرنا-

تشدیع ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کر نیکا طریقہ بیہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھی دوسرے ہاتھ کی پہت پر کھ کرتر اوکھی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی جائیں جبکہ بیروں میں خلال کرنے کے لئے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعال کریں اور بہتر بیہ ہے کہ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی پرختم کیا جائے۔ (درمختار مع الشامی دارالکتاب: ۲۱۴/۱، کتاب المسائل: ۱۳۲)

فائدہ بنخت سردی کے زمانہ میں چوں کہ کھال سکڑ جاتی ہے اس لئے کہنیوں ایر بیوں وغیرہ کے خشک رہ جانے کا احتمال ہوتا ہے پس ان جگہوں کا خیال رکھنا جا ہے انگلیوں میں خلال کی تاکیداس کو بھی شامل ہے۔

﴿ ٢٥﴾ وَتَغْلِيْتُ الْغَسُلِ.

#### ترجمه اوروهو في كونين مرتبه كرنا ـ

تشریعی اعضاء وضوکو تین نین مرتبددهونا سنت ہے بلاضرورت اس سے زائد مرتبہ بیں دهونا جا ہے لیکن اگر شک ہو جائے کہ کتنی مرتبددهویا ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۰۰۰)

#### اختياري مطالعه

### وسوسہ کا مریض شک برعمل نہ کرے

جس مخض کو وہم کی بیاری ہوا دراسے بار باراعضاء دضو کے دھونے کے بعد بھی اطمینان نہ ہوتا ہواس پرلا زم ہے کہ تین مرتبہ سے زیادہ ہرگز نہ دھوئے اور شک پڑل نہ کرے ورنہ دسوسہ ڈالنے والا شیطان اسے بھی چین سے نہ رہنے دے گااورا گرتین مرتبہ کے بعد پانی بہاتار ہے گا تو ھکی مختص محناہ گااورا گرتین مرتبہ کے بعد پانی بہاتار ہے گا تو ھکی مختص محناہ گارہ ہی ہوگا۔ (شامی مصری: ا/ ۱۱۰ ا، شامی دارالکتاب: ۲۱۲/۱)

### ﴿٢٢﴾ وَاسْتِيْعَابُ الرَّاسِ بِالْمَسْخِ مَرَّةً.

#### ورمركوهم لينامع كماتهاكيم مرتبه

حفیہ کے نزویک اگر یہ آگر یہ آگر ہوت کا فرض پوتھائی سر پرشخ کرنے سے ادا ہوجاتا ہے لیکن اہتمام کے ساتھ پورے سرکا ایک مرتبہ سے کرنا سنت یہ ادراگرکوئی شخص اس سنت کی ادائی میں بلا عذر لا پرواہی برتے تو محناہ گارہوگا اور مسلح کا صحیح طریقہ یہ ہے سارے ہاتھ کوسرے اگلے حصہ پرر کھے اور سرکو گھیرتا ہوا پیچھے لیجائے پھر پیچھے سے آگے لے آئے اور شہادت کی افکیوں سے کا نوں کے اندر کا اورا تکو ٹھواں سے کا نوں کے پچھلے حصہ کا سے کرے، اور بعض لوگوں نے جو یہ طریقہ کو سے کہ مستعمل پانی نہ لگے تو محققین فقہا م کے زدیک اس طریقہ کو سے اس طریقہ کا التزام ہے اصل ہے۔ (شامی مصری: ۱۱۲۱۱، طحطاوی: ۴۰، شامی دارالکتاب: ۱/ ۲۱۸، تحفقہ المعی: ۱/ ۲۵۷،

كتاب السائل:١٣٣)

#### اختياري مطالعه

# سردهونے ہے سے کا حکم ساقط

آگرکوئی فخض دضوکرنے ہوئے سر پرمسے کرنے کے بجائے اسے دھوڈ الے توابیا کرنا مکروہ ہے لیکن بیددھونامسے کے قائم مقام ہوجائے گااب الگ ہے کے ضرورت نہیں ہے۔ (الحیط البر ہانی: ١/٢١) متاب المسائل: ١٣٣٣)

﴿ ٢٤ ﴾ وَمَسْحُ الْأَذُنَيْنِ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّأْسِ .

مر حدم اوروونوں کا نوں کا مسلم کرنا اگر چرسر کے پانی سے ہی ہو۔

کست کانوں کا تھم سرکے تابع ہے، لہذا بہتریہ ہے کہ جس پانی سے سرکاسے کیا جائے اس سے کانوں پرسے کی سند اداکی جائے تاہم اگرکوئی فض سر پرسے کرنے کے بعد کانوں کیلئے الگ پانی لے تو بھی درست ہے، کانوں کامسے بالا تفاق سنت ہے، لہذا الجمی طرح کانوں کامسے کرنا چاہئے۔ (کتاب المسائل ۱۳۳۰، دافعی علی الشامی دارالگتاب: ۱۹/۱)

اختياري مطالعه

مطرکا چاہدا کرکان کے کوشے میں رکھا ہے تو مسے کرنے وقت اس کو ہٹانا سنت ہے اور اگر کان کے سوراخ میں رکھا ہے تو مس رکھا ہے تو تکالنا متحب ہے۔ شہادت کی انگی کانوں کے سوراخ میں ڈالکر پھراس کوکانوں کے پیچوں میں چلا کرمفائی کرنی چاہئے اور انگو مفے کانوں کی لوگ جڑ میں رکھ کر دہا کر او پر تک لے جانے چاہئے تاکہ وہاں جو میل کچیل ہووہ صاف موجائے لوگ عام طور پرکانوں کے سے میں برائے نام انگلیاں تھماتے ہیں بیٹھیک نہیں اس سے سے کا مقصد پورانہیں ہوتا۔ ( تخذ اللمعی : ۱۲۱/۱)

﴿ ٢٨ ﴾ وَالدُّلْكُ وَالوَلَاءُ.

ترجمه اورركز نااورسكسل كرنايه

مسنون ہے ایسے ہی ہرعضوکولگا تاردھونا بھی مسنون ہے کہ ایک عضوفشک نہ ہونے یائے دوسرادھو لے۔

﴿٢٩﴾ وَالنِّيةُ.

توحمه اورنيت كرنا\_

مسرے وضور نے سے پہلے وضوی نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے اور نیت کا مطلب دل میں بیارادہ کرنا ہے کہ

میں تھم خداوندی کی تھیل میں میمل کرر ہاہوں کہ آنے والی عبادتوں کی ادائیگی طہارت کے بغیر میرے لئے درست نہیں ہے۔ اختیادی مطالعه

اگر کسی شخص نے وضو کی نیت کے بغیر وضو کرلیا مثلاً کسی نے اسے پانی میں دھکا دے دیا اور خود بخو واس کے اعضاء وضودهل گئے تو اس کا وضوشر عاً معتبر ہوجائے گا اس سے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے لیکن وضو کا ثو ابنییں ملے گا اس لئے کہ نیت کے بغیر جووضوموہ و عبادت میں شارنہیں۔ ( کتاب السائل: ۱۳۹، شامی دارالکتاب:۲۰۱/۱)

﴿ ٤ ﴾ وَالتَّرْتِيْبُ كَمَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ .

ترجمه اورتر تيب واروضوكرنا جيها كهصراحنا بيان كياالله في كتأب ميس

تشریعی اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں ترتیب آئی ہے کہ پہلے چہرہ دھونا پھر ہاتھوں کا کہنیو سسیت دھونا پھر سرکاسح پھر دونوں پیروں کا دھونا اسی ترتیب کے مطابق وضوکرنا بھی سنت ہے۔

﴿ اللهِ وَالبِدَاءَةُ بِالمَيَامِنِ وَرُءُوْسِ الْاَصَابِعِ وَمُقَدَّمُ الرَّأْسِ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ لَا الحُلْقُوْمِ وَقِيْلَ اِنَّ الاَرْبَعَةَ الاَحِيْرَةَ مُسْتَحَبَّةً.

الميامن دايال اس كا واحد ب ميمنة. الرقبة كردن جمع رقاب، الحلقوم كلا، كمانا پائى نظنى نال حلق جمع حَلاقيم.

توجمه اورشروع کرنا داہنی المرف سے اور انگلیوں کی طرف سے (ہاتھ اور پیر میں) اور (شروع کرنا) سر کے اگلی جانب سے اور گردن کا سے کرنا نہ کہ گلے کا اور کہا گیا ہے کہ آخری جا رمستحب ہیں۔

تشریعی دا ہن طرف سے ابتداء ہاتھ اور بھریں انگلیوں کی طرف سے دھونے کا اہتمام کردن کا سے اور سرکے اور سرکے اور سرکے اسلام سے بیار ہوئیں انگلیوں کی طرف سے بیار کیے کا سے مشروع نہیں وضوییں گلے پرسے کرنا ثابت نہیں ہے بلکہ خلاف سنت اور بدعت ہے اور بہت سے علماء نے دا ہنی طرف سے ابتداء ہاتھ اور پیرمیں انگلیوں کی طرف سے دھونے کا اہتمام کردن کا سے رگو کردھونے وغیرہ کو بھی سنت کہا ہے۔

اختياري مطالعه

(۱) اگرکوئی فض وضویین سے کرنا بھول گیالیکن پھراتفا قابارش کی بوندیں تین انگی یاان سے زیادہ کے بقدر پڑھئیں تو بھی سے کا فرض ادا ہوجائے گا خواہ ہاتھ سر پر پھیرا ہو۔ (۲) اگر کسی فخض نے ہاتھ میں پانی لے کر چبرہ یا کہنی پر ڈالاتو اس تھیلی میں رہ جانے والی تری سے سر پر سے کرنا در ست ہے۔ (۳) اگر ہاتھ یا چبرہ دھونے کے بعداس کی تری سے سرکامسے کیا تو درست نہیں: وگا چوں کہ جس پانی سے ایک مرتبہ طہارت حاصل کی جا چکی اس سے دوبارہ طہارت حاصل نہ ہوگی۔ (درمیخارمع الثامی دارالکتاب:۱۹۲/۱)

### فصل

﴿ ٢٤﴾ مِنْ ادَابِ الوُضُوْءِ ٱرْبَعَةَ عَشَرَ شَيْئًا ٱلْجُلُوسُ فِي مَكَان مُرْتَفِع.

ترجمه وضوكة داب يسس جوده چزي بي ال اونجي جكه ربيضار

### وضوكة داب كابيان

آداب، ادب کی جمع ہے لغوی معنیٰ پندیدہ عادت، اورا صطلاح میں اس کام کو کہتے ہیں جس کو بھی محصور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہواورایا کرنا سے صواحت ہواورایا کرنا مے کیا ہو صورت مسئلہ بیہ کہ الحطاوی: ۲۲) مستحب ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۲)

﴿ ٣٧ ﴾ وَإِسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.

ترجمه اورقبله كاطرف منه كرنا-

نشوی فرات بین کروضوکرتے وقت تبلدی جانب رخ کرنایا عث اواب ہے۔ اختیادی مطالعه

واش ببيش بروضو

آ جکل گھروں میں داش بیش گے ہوئے ہوتے ہیں لوگ اس پر بلا عذر کھڑے کھڑے وضو کر لیتے ہیں ہے آواب وضو کے خلاف ہے بہتر ہیہ کہ قبلدرخ بیٹی کروضو کیا جائے۔ (درمختار: ۱۱۲/۱۱)

﴿ ٣٧ ﴾ وَعَدَمُ الإسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ.

ترجمه اور مدونه لينادوس ع

### وضوکرانے میں دوسرے سے مدولینا

آگرکو کی مخص لوٹے وغیرہ میں پانی لے کرکسی دوسر مے مخص کو وضوکرائے تو اس میں کوئی کراہت بیں البند ووسر مے مخص سے وضو میں اس طرح مدد لینا کہ وہی دوسر المخص ہاتھ لگا کراعضا مکودھوئے اوروہی مسمح کر سے تو ایہا کرنا بلا عذر مکروہ ہے اور عذر کی وجہ سے ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ (شامی: ۱/ ۱۱۸ مشامی دارالکتاب: ا/ ۲۲۵ م کتاب المسائل: ۱۳۵)

﴿ ٤٥﴾ وَعَدَمُ التَّكَلُّم بِكَلَامِ النَّاسِ .

ترجمه اوردنیوی بات چیت ندکرنا۔

تشریع وضو کے درمیان لوگول سے بات چیت کرنا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جود عائی منقول ہیں وہ پڑھی جا کیں الآبی کہ بروقت بات کرنیکی ضرورت ہو۔ (درمخارمصری: ا/ ۱۵۱ء درمخاردار الکتاب: ا/ ۲۲۵)

﴿ ٢٧ ﴾ وَالْجَمْعُ بَيْنَ نِيَّةِ القَلْبِ وَفِعْلِ اللِّسَانَ .

ترجمه اورجمع كرناول كى نيت اورزبان سادائيكى كورميان \_

نیت کے کہتے ہیں؟

ماقبل میں یہ بات گذر چکی ہے کہ نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے اور نیت نام ول کے ارادے کا ہے اب ول کے استحضار کے ستحضار کے ساتھ ذبان ہے بھی الفاظ اداکر لینا بہتر ہے۔

﴿ ٤٤ ﴾ وَالدُّعَاءُ بِالْمَاثُورِ.

ترجمه اورمنقول دعا كاپژهنا ـ

### وضو کے درمیان دعا تیں بردھنا

وہ دعائیں جوحضور ولی سے منقول ہیں ان کو پڑھنا بھی باعث خیرو برکت ہے، مثلاً اثناء وضویل بیدها پڑھے: اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیٰ ذَنْبِیٰ وَوَسِّعْ لِی فِیٰ دَادِیْ وَبَادِكْ لِیٰ فِیْمَا رَزَفْتَنِیٰ اے الله! میرے گناہ کومعاف فرما اور میرے لئے میرے گھریں کشادگی عطافر ما اور جو پھھ آپ نے مجھ کوعنایت فرمایا اس ہیں برکت عطافرما۔ (ترفدی وفیرہ) یہ بہت جامع دعاہے۔

﴿٨٤﴾ وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ.

ترجمه اورهرعضوك (دهونے كے )وتت بسم الله بر هنا۔

تشریع جب سی عضو کودهوئے یاسی کرے تواس عضو کی دعا پڑھے هرعضو کی دعا حاشیہ (۱۰) میں موجود ہے۔

﴿ 49 ﴾ وَإِذْ خَالُ خِنْصَرِهِ فِي صِمَاحُ أَذُنَيْهِ.

القيماخ صادك كره كي ساته كان كاسوراخ جمع اصمحة وصموخ.

ت جهه اور داخل کرنااین کپوٹی انگی کواینے دونوں کا نوں کے سوراخوں میں۔ تشریج کانول کے مسے کے وقت دونول سوراخول میں تر جھوٹی انگلی ڈالنامستحب ہے۔ (درمخارممری: ا/١١٦، ورمختار دار الكتاب: ١/٢٢٣)

﴿٨٠﴾ وَتُخْرِيْكُ خَاتِمِهِ الْوَاسِعِ.

ترجمه اورح كت دينااين كشاده الكوهي كويه

تشریح اگرانگوشی وغیره تنک نه ،وتو اکوحرکت دینامتحب ہے تاکه دھونے میں مبالغه موجائے۔ (مراقی

(١٨) وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقْ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَالْإِمْتِخَاطُ بِالْيُسْرِى.

امتحاط يدصدر بكهاجاتا ب امتحط فلان ناككارين صاف كرناءناك صاف كرنا-ترجمه کی کرنا اورناک میں پانی داھنے ہاتھ ہے ڈالنا اورناک صاف کرنا ہائیں ہاتھ ہے۔ تشریع اس ک تفری ترجمه سے ظاہر ہ۔

﴿ ٨٢ ﴾ وَالتَّوَضُّوءُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ المَعْدُورِ.

ترجمه اوروضوكرليناوتت كوافل مونے سے سلے غيرمعذور كے لئے۔

# دخول وقت ہے بل وضو کرنا

نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضوکر نامجی مستحب ہے کیونکہ اس سے عبادت کا اشتیاق ورغبت کا اظہار ہوتا ہے مگر بیمستلہ غیرمعذور کے لئے ہے اگر کسی معذور نے نماز کے وقت سے پہلے دوسری نماز کے وقت میں وضو کرلیا تواس وضوے اسکے وقت کی نماز پڑھنادرست نہیں اس لئے کہوقت نکلنے سے معذور کا وضور و ماتا ہے۔ (طحطاوی:۳۲)

﴿٨٣﴾ وَالْإِنْيَانُ بِالشُّهَادَتَيْنِ بَعْدَهُ.

الاتيان باب(ض) كامصدرية نا،اورجبسلمين بآعةومعن مول محلانا-ترجمه اوروضو کے بعد شہادتین پر هنا۔

وضوكے بعد آسان كى طرف منھ كر كے دعا كرنا

وضوت فراغت کے بعد آسان کی طرف،نظر اٹھا کر کلمیشہادت اور بیدعا پڑھنامسنون ہے اللہم اجعلی من

التوابین و اجعلنی من المتطهرین (اے الله! مجھتوب کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والے لوگوں میں شامل فرما)
آسان کی طرف نظر اٹھانے کی صراحت ابودا و دشریف کی ایک روایت میں ہے، وزاد ابودا و د، ثم رفع نظرہ الی السماء (ابودا و دشریف ۱/۲۳) شہا دتین سے مراد بیکلہ ہے: اَشْهَدُ اَن لاَّ اِللهُ وَحْدَهُ لاَ شَوِیْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحْدَ وضو سے فراغت کے بعد اس کلمہ کواور مذکورہ بالا دعا پڑھے گا تو اس کے لئے جنت کے اٹھوں دروازے کھول دیے جائیں می جس سے جاہے داخل ہوجائے (ترفدی شریف ۱۸)

﴿٨٨﴾ وَأَنْ يَشْرَبَ مِنْ فَضْلِ الوُضُوْءِ قَائِمًا.

فَضَلَ جَع فُضول باتى بجاموا\_

ترجمه اور (متحب م) بیناوضوکا بچاموا بانی کفرے موکر۔

وضو کے بیچے ہوئے یانی کا حکم

وضوکرنے کے بعداس کا بچاہوا پانی بینامستحب ہے اوراس میں کھڑے ہوکر پانی پینے کی ضرورت ہیں ہے بیٹ کر پانی پینے ہے بھی یہ ستحب اداہوجائے گا البتہ یہ پانی کھڑے ہوکر پینے کی بھی اجازت ہے یہی تھم زمزم کے پانی کا بھی ہے کہاس کو کھڑے ہوکر پینازیادہ سے زیادہ تھے بادہ سے ضروری نہیں اسے بیٹھ کر بھی کی سکتے ہیں۔ ( کتاب المسائل/ ۱۲۸ مائل/ ۱۲۸ مائل کے علی سے المسائل کے اور مقارمع الثا می مصری: الم ۱۱۹ در مختار مع الثا می دار الکتاب: الم ۲۲۸ مائل

حفزت اقدس مفتی سعبد احمر صاحب دامت بر کاتبم کی رائے یہ ہے کہ وضو کے بعد بچاہوا پانی کھڑے ہوکر پینا چاہئے تا کہ اس کا اثر پورے بدن میں پہنچ۔

#### فصل فى المكروهات

﴿٨٥﴾ وَيَكُرَه لِلْمُتَوَضِّي سِتَّةُ اَشْيَاءَ الإسْرَافُ فِي الْمَاءِ وَالتَّفْتِيْرُ فِيْهِ.

الاسراف ففول خرچی، حدسے تجاوز کرنا برکل زیادہ خرچ کرنا۔ التقتیر کنوی کرنا۔ تفعیل کامصدر ہے اس کامادہ تتر ہے اس مادے میں کی بخل اور تنگی کے معنی پائے جاتے ہیں اس سے ہے التّو ربخیل ، کبوس اور ایسافخص جو ہال بچوں پرنان ونفقہ میں کمی کرے۔

اور مکروہ ہیں وضوکرنے والے کے لئے چھ چیزیں پانی میں اسراف کرنا (بلاضرورت زا کدخرچ کرنا) اور کی کرنایانی میں۔

### مكرومات وضوكابيان

شرعی ضرورت سے زائدخرج کرنا اسراف ہے جیسے تین مرتبہ سے زائد دھونا اور تین مرتبہ سے کم دھونا ہے تھتیر میں داخل ہے۔

تنبیه: مصنف کا تول ستة اشیاء یه حصرے لئے نہیں ہے بل للتقریب للمبتدی لینی مروہات وضوکو چھ میں منحصر کرنے کا مقصد مبتدی طالب علم کو حفظ کے قریب کردینے والا ہے پس تقریب ،مقرب کے معنی میں ہے۔

﴿٨٢﴾ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ .

ترجمه اور پانی کوچمره پر مارنا۔ (زورزورے پانی کے چھبکے مارنا)

# یانی کے چھیکے زورسے مارنا

اس طرح چېره دهونا كه چهينځيل دوسرول پر پري په چې مكروه ې كيول كهاس سے دوسرول كو تكليف ہوتى ہےاور چېره بى كى خصيص نہيں بلكه تمام اعضاء كے دهونے ميں يہى تھم ہے كه اول آ ہستہ سے پانی بہادے پھرل ليوے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۳۵)

﴿٨٤﴾ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ .

ترجمه اورد نيوى بات چيت كرنار

تشریع وضو کے درمیان لوگوں سے بلاضرورت بات چیت کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ اگر لوگوں سے بات چیت میں مشغول ہوگیا تو دعا وؤں سے اور اللہ کی جانب توجہ سے رکاوٹ ہوجائے گا۔ (مراقی الفلاح: ۴۵)

﴿٨٨﴾ وَالإسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرٍ عُذُرٍ.

الاستعانة استعان بكذا امدادجا بناءمدطلب كرنار

ترجمه اور مددلینادوس سے بغیرعذر کے۔

تشریع اس کی تفصیل (مسئلہ ۲۷) کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

﴿٨٩﴾ وَتَثْلِيْتُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيْدٍ.

ترجمه اورتين مرتبه مح كرنائ بإنى ...

### بنكرارسح

ہرمرتبہ نیا پانی کیکر تین مرتبہ سے کرنا بھی حفیہ کے یہاں مکروہ ہے،اس کے بعد جانا جائے کہر کے سے کیلئے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں لینا ضروری ہے یا ہاتھوں میں بچی ہوئی تری ہے بھی سے کرسکتے ہیں؟احناف کے نزدیک نیا پانی لینا ضروری ہیں ہاتھوں میں بچی ہوئی تری ہے بھی مسح کرسکتے ہیں،البتہ نیا پانی لینا سنت ہے۔ (تخفة اللمعی:۲۲۱/۱)

#### فصل (في اوصاف الوضو)

# (بیان میں)

﴿٩٠﴾ ٱلْوُضُوْءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ ٱلاَوَّلُ فَرُضٌ عَلَى المُحْدِثِ لِلصَّلُوةِ وَلَوْ كَانَتُ نَفُلًا وَلِصَلُوةِ الجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلاَوةِ وَلِسَسِّ القُرْآن وَلَوْ آيَةً.

توجیں وضو تین قسموں پر ہے اول فرض ہے محد ث پر نماز پڑھنے کے لئے اگر چیفل نماز ہی کیوں نہ ہواور نماز جنازہ سجد ہُ تلاوت اور قر آن جھونے کے لئے اگر چہ ایک ہی آیت ہو۔

وضو کی تین قشمیں ہیں (۱) فرض نیخی نماز پڑھنے کے لئے خواہ فرض ہو یانفل اور نماز جنازہ سجد کا وصونہ ہو۔ تلاوت اور قرآن کو چھونے کے لئے بھی اس آ دمی پروضو کرنا فرض ہے جسکا وضونہ ہو۔

﴿ 99 ﴾ وَالنَّانِي وَاجِبٌ لِلطَّوَافِ بِالْكُعْبَةِ.

ترجمه ادردوسرى (قتم) واجب يے كعبے طواف كے لئے۔

سری بیت الله کاطواف نماز کے مانند ہے اور بے دضوآ دی کے لئے نماز پڑھناممنوع ہے لہذا طواف کرنا مجمی ممنوع ہوگا:اس لئے دضوکر تاوا جب ہے۔ (مراقی الفلاح: ۴۵)

و ۱۲ و الثَّالِثُ مَنْدُوْبٌ لِلنَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِذَا السَّيَنَقَظَ مِنْهُ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ وَلِلْوُضُوْءِ عَلَى الوُضُوْءِ وَبَعْدَ غِيْبَةٍ وَكِذْبٍ وَنَمِيْمَةٍ وَكُلِّ خَطِيْنَةٍ وَإِنْشَادِ شَعْرٍ وَقَهْقَهَةٍ خَارِجَ الصَّلُوةِ وَقُبْلَ نُحسُلِ الْجَنَابَةِ وَلِلْجُنْبِ عِنْدَ خَارِجَ الصَّلُوةِ وَقَبْلَ نُحسُلِ الْجَنَابَةِ وَلِلْجُنْبِ عِنْدَ وَكُلِّ حَسُلُ الْجَنَابَةِ وَلِلْجُنْبِ عِنْدَ الصَّلُوةِ وَقَبْلَ نُحسُلِ الْجَنَابَةِ وَلِلْجُنْبِ عِنْدَ الْكُلُ وَسُلُ وَلَوْايَتِهِ وَدِرَاسَةِ عِلْمٍ وَاذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَخُطْبَةٍ وَذِيَارَةِ النَّيْمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ وَلِلسَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَخُطْبَةٍ وَذِيَارَةِ النَّيْمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ وَلِلسَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ

#### وَآكُلِ لَحْم جَزُورِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ العُلَمَاءِ كَمَا إِذَا مَسَّ امْرَأَةً.

نميمة جمع نمائم چنل خورى (لگائى بجمائى كرنا) قهقهة زور سے بسنا۔ اِنشاد شعر پڑھناباب افعال۔ غيبة پيچےكى كى اليى برائى بيان كرنا جواس بيس نه بو، مصدراز ضرب حديث ني كاكلام جمع احاديث. دواية اصطلاح فقهاء بيس وه فرعى مسلد جوفقهاء سلف وخلف سے فقل كيا جائے جمع دوايات. دراسة تعليم مطالعه، است م حزود قابل ذركا وثنى (لفظ مؤنث ہے) جمع جَوَائِر و جُوزُدٌ.

توجید اور تیسری (قتم) مستحب ہے طہارت پرسونے کے لئے اور جبد نیند سے بیدار ہواور ہمیشہ باوضو رہنے کے لئے اور جبر فتح اور ہوتم کے گناہ اور براشعر پڑھنے اور نماز سے باہر کھل کھلا کر ہنے کے بعد اور سردہ کو نہلا نے اور اس کے اٹھانے کے بعد اور ہر نماز کے وقت اور شعر پڑھنا ہت سے بہر کھل کھلا کر ہنے کے بعد اور سردہ کو نہلا نے اور اس کے اٹھانے کے بعد اور جرنماز کے وقت اور شل جنابت سے مہلے اور جنبی کے لئے کھانے پینے سونے اور صحبت کے وقت اور خصہ کے وقت اور قرآن پڑھنے حدیث کی روایت کرنے اور سمی علم شری کے پڑھانے اذان تکبیر اور خطبہ دینے کے لئے اور حضور کھا کے روضہ اطہر کی زیارت کے لئے عرفات میں وقوف کے لئے صفاومروہ کے در میان سی کے لئے اور نہ ہوج ادنٹ کا گوشت کھانے کے بعد علماء کے اختلاف سے بیجنے کے لئے جیسے کی مختل نے عورت کوچھویا۔

### فصل

﴿ ٩٣﴾ يَنْقُضُ الوُضُوْءَ اثْنَا عَشَرَ شَيْئًا مَاخَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ إِلَّا رِيْحُ القُبُلِ فِي الْآصَحِ.

توجید توژدیق ہیں وضوکو ہارہ چیزیں ہروہ چیز جو سبیلین سے نکلے مرصحے قول کی بناپر ہوا کا اگلے حصہ ہے فارج ہونا۔(ناقض وضونیں)

### نواقض وضو

آ مے پیچیے کی شرمگاہ سے کسی چیز کاعادت کے طور پر نکانا مثلاً پا خانہ بیشاب ریاح منی مذی وغیرہ یا خلاف عادت کسی چیز کا کلنا جیسے استحاضہ کا خون کیڑ اکٹکری وغیرہ یہ چیزیں وضوکو تو ڑنے والی ہیں۔

الا ربح القبل فی الا صح ، مرد کے پیثاب کے عضو سے ہوا کا نکانا ناقض وضوئیس کیونکہ وہ ہوائیس بلکہ اختلاج ہے (تھرتھراہث اور کپکیاہث) اور بیشفق علیہ مسئلہ ہے اور رہا عورت کی آگی شرمگاہ سے ہوا کا نکلنا، وہ ناقض وضوہ یائیس ؟ اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزویک آگر عورت مفضات ہے یعنی سبیلین کے درمیان کا پردہ پھٹ گیا ہے یا اس میں سوراخ ہوگیا ہے تو آگے سے ہوا نگلنے سے بھی وضوئوٹ جائے گا اس لئے کہ احتمال ہے کہ وہ بیچھے کی ہوا ہوجوآ کے سے ہوا نگلنے سے بھی وضوئوٹ جائے گا اس لئے کہ احتمال ہے کہ وہ بیچھے کی ہوا ہوجوآ کے سے نکلی ہوا ہو تندرست ہے تو ناقض وضوئیس کیونکہ وہ اختلاج ہے دری نہیں اور شوافع کے نزدیک عورت کی اگلی شرمگاہ سے نکلنے والی ہوا ہرصورت میں ناقض وضو ہے۔ (شامی مصری: ۱/۱۲۱، البحر الرائق: ۱/۱۳۳-۳۳، مشامی دارالکتاب: ا/ ۲۳۷)

﴿٩٣﴾ وَيَنْقُضُهُ وِلاَدَةٌ مِّنْ غَيْرٍ رُوْيَةٍ دَمٍ.

منقضه مین ضمیر مفعول وضوکی جانب راجع ہے۔

ترجمه اورتو ژدیتا ہے (وضوکو) بچہ کا پیدا ہونا بغیر خون کے دیکھے (بھی)

تشریعی اگر بچه کی پیدائش بغیرخون کے ہوگئ تو اس عورت کا دضوٹوٹ گیا البتہ وہ عورت نفاس والی شار ہوگی یا نہیں بیمسئلہ مخلف فیہ ہے امام اعظم کے نز دیک احتیا طااس پڑسل کر نالازم ہے۔ (مراتی الفلاح: ۴۸)

﴿90﴾ وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِنْ غَيْرِهِمَا كَدَمٍ وَقِيْحٍ.

قیع وہ پیپ جس میں خون کی ملاوٹ نہو۔ غیر هما تننیکی شمیر سبیلین کی جانب راجع ہے۔

ر جوی اور (وضوکوتو ژویت ہے) سبیلین کے علاوہ سے بہنے والی ہر نجاست جیسے خون اور پہیں۔ میسری کو اقض وضویس ہی ہے کہ زندہ انسان کے بدن سے خون پیپ وغیرہ لکلے پھر ظاہر ہوکرا یسے مقام کی جانب بہہ جائے کہ جس کے وضویا مسل میں پاک کرنیکا تھم دیا گیا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۴۸)

﴿٩٦﴾ وَقَىٰ طَعَامِ أَوْ مَاءٍ أَوْ عَلَقٍ أَوْ مِرَّةٍ إِذَا مَلَا الفَمَ وَهُوَ مَا لَا يَنْطَيِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَكَلَّفِ عَلَى الاَصَحِّ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَى إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ .

علق جما مواخون واحد عُلَقَة استعال موتا ب- مِرْة بنع مِرَدٌ و أَمْرَادٌ بيليد كك كاكروا باني جوية كاندر

معانے یا پانی یا جے ہوئے خون یا پت کی قے (ناقض وضو ہے) جبکہ منے جرکر ہواوروہ (منے مجر نے کی ہے ان کی پہچان) میے کہ بالکلف منے کو بندنہ کر سکے بھے نہ ب بہی ہاور جع کیا جائے گامتفرق قے کو جبکہ اس کا سبب ایک ہی ہو۔

#### منھ بھرتے

آگربیک وقت کھانے یا خون وغیرہ کی منے بحرکرتے ہویا ایک ہی وفعہ کی متلا ہٹ کے برقر ارر بیتے ہوئے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی کی مرتبہتے ہوئے تھوڑی تھوڑی کی مرتبہتے ہوکراتنی مقدار ہوجائے جومنے بھرکے بقدر ہوتواس سے وضوٹوٹ جاتا ہے متن میں وھو ما لاسے منے بحرکی مقدار اور اس کی تعریف کا ہی بیان ہے بعنی جب منے میں اس قدر نے آجائے کہ بلاتکلف بندنہیں رہ سکتا تو یہ مقدار ناقض وضو ہے یہی اصح قول ہے ایک قول ہے کہ کلام کرنے کی طاقت ندر ہے۔

قوله، و یجمع المنح، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ تھوڑی کی تے ہوگئ (منے بحر کرنہیں ہوئی) پھر پھر در بعد تھوڑی سی قے اور ہوگئ تھوڑی اس کے بعد ہوگئ کئی مرتبہ کی تے کواگر جمع کرلیا گیا اور پھروہ منے بحر نے کی مقدار ہوگئ تو آیاوہ بھی ناتف وضو ہے یانہیں؟ اس بارے میں بات یہ ہے کہ سبب دیکھا جائے گا اگر سبب متحد ہے تو ناتف وضو ہے سبب اگر مختلف ہے تو ناتف وضوئیں متن میں یہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۴۹)

﴿ ٩٧﴾ وَدَمَّ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ أَوْ سَاوَاهُ.

ماواہ نعل ماضی ہے، مساواہ سے کی کے برابرہونا،ہم پلہ ہونا۔ بزاق تھوک،باب نفر سے ہے تھوکنا۔ ترجمہ اور جوخون غالب ہوجائے تھوک پر یابرابرہ وتھوک کے۔ (ناتش وضو ہے)

### تھوک میںخون کااثر

اگر دانت یا منه مین خون نکلا اورخون کی سرخی تھوک پر غالب آگئی مینی تھوک بالکل سرخ ہوگیا تو وضوثوث جائے گا

اورا گرتھوک مرف زرد ہوتو خون مغلوب ہے اس سے وضوئیں ٹوٹے گا اورا گردونوں برابر ہوں تو احتیاطاً نقض وضوکا تھم ہے۔ (مراتی الفلاح: ۴۹)

﴿٩٨﴾ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنُ فِيْهِ المِقْعَدَةُ مِنَ الآرْضِ وَارْتِفَاعُ مِقْعَدَةِ نَائِمٍ قَبْلَ انْتِبَاهِم وَإِنْ لَمْ يَسْقَط فِي الظَّاهِرِ.

توجمه اورایی نیند کہ جس میں (سونے والے کی) سرین زمین پڑی ہوئی نہ ہواورسونے والے کی سرین کا (زمین سے)او پراٹھ جانااس کے بیدار ہونے سے بل اگر چہ (سونے والا) گرانہ ہوظا ہرروایت میں۔(ناقض وضوہے)

# کونسی نیندناقض وضوہے

نیندنی نفسہ ناتف وضوئیں بلکہ لغیرہ ناتف ہے نیندے خروج رہے کا احمال پیدا ہوتا ہے سونے کی حالت میں بدن کے جوڑ ڈ میلے پڑجاتے ہیں ہیں سرین کی بندش ہی ڈھیلی پڑجاتی ہے اور رہے لکل جاتی ہے اس احمال کی وجہ سے نیندکو ناقض وضوقر اردیا گیا ہے۔ کوئی نیندناقض وضو ہے اس عہارت میں دوصور تیں ذکر کی ہیں (۱) اگر آدی اس طرح سوجائے کہ کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑجا ئیں اور خروج رہے کو قابو میں رکھنے والی صلاحیت زائل ہوجائے یا اس طرح پرسوجائے کہ اس کی سرین زمین پرنہیں بلکہ او پرہم مثلاً لیٹ کرسوئے خواہ چت لیٹے یا کروٹ پر تو اس کا وضوثوث جائے گا۔ (۲) کمی جنرکا سہارالگا کرسویا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو گرجائے تو اگر چہنہ ہی گرا ہو گرسرین زمین سے اٹھ گئی ہوتو بھی وضوثوث جائے گا۔ (۲) کمی جائے گا۔ (مراتی الفلاح: ۲۹)

#### ﴿٩٩﴾ وَاغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسُكُرٌ.

اغماء ایک بیاری کانام ہے جس میں انسان کے تو ک میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے اور عقل مغلوب ہوجاتی ہے۔ جنون بیاری ہے جس میں عقل بالکل ختم ہوجاتی ہے۔ سکو سمحنی نشدیعنی ایسی حالت کا پیدا ہوجانا جس میں آدمی آسان وزمین اور عورت ومردمیں امتیاز نہ کرسکے۔

ترجمه ادربه ہوشی جنون ادرنشیر (ناقض دضوہے)

سریم اس عبارت، میں چنرنواقض وضوکا بیان ہے، اور اب تک نواقض وضوفیقی کا بیان تھا، اب یہاں سے نواقض وضوفی کا بیان ہے۔ نواقض وضوفی کا بیان ہے۔

بے ہوشی ناقض وضوہ

(۱) آگر کو کی شخص بے ہوش ہوجائے یاس برغشی طاری ہوجائے تو بہرصورت اس کا وضوانوث جائے گا۔ (درمختار مع

الثامى دارالكتاب:٢٣٦، كتاب المسائل:١٥٦)

باگل بن ناقض وضوہ

(٢) اكركسي مخص پرجنون اور ديوانجي طاري موجائے تواس كاوضوباتى ندر ہے كا۔ (حواله بالا)

نشه چر صنے سے نقض وضو کا حکم

(۳) شراب یا افیون وغیرہ کے استعال سے جب سی محف پراتنا نشہ چڑھ جائے کہ اس کی جال اپنی حالت پر بر قرار ندر ہے اور اس کی زبان سے اکثر بہتی بہتی با تیس نکلنے کلیں تو اس کا وضوثوث جائے گا اور اگر نشہ معمولی ہوتو وہ ناتض وضوئیس ہے۔ (درمختارمع الشامی: ۱۳۳/۱-۱۳۳۴، کتاب المسائل:۱۵۲)

﴿ ١٠٠﴾ وَقَهْقَهَةُ بَالِغِ يَقْظَانَ فِي صَلَوةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلُوةِ.

ترجمہ اور بالغ آدمی کا قبقہ مار کر ہنسنا بیداری کی حالت کے ساتھ رکوع و مجدہ والی قماز میں اگر چدارادہ کیا ہواس سے (قبع بہد سے) نماز سے نکلنے کا (سلام پھیرنے کے بجائے نماز سے باہر آنے کے ارادے سے زور سے ہنس دیا) (ناتض وضو ہے)

#### نماز میں آواز سے ہنسنا

اگر کسی مخف کورکوع سجدہ والی نماز بیں اتنی زور سے بنسی آگئی کداس کے قریب کھڑا ہونے والا مخص اسے ن سکتا ہوتو اس کا وضوباتی نہیں رہے گا اور نماز بھی باطل ہوجائیگی اورا گراس طرح ہنسا کداس کی آ واز صرف خودکومسوس ہودوسرے کو سنا کی شدو ہے تو وضونہ ٹوٹے گالیکن نماز باطل ہوجائے گی اورا گرصرف مسکرایا آ واز بالکل نہیں لگی تو ندو ضوثو ٹا اور نہماز۔ (شامی:۱۳۳/۱، شامی: ا/ ۲۴۲۷ وارالکتاب)

### نماز جنازہ کے دوران ہنسی

آگرنماز جنازہ پڑھتے ہوئے آواز ہے بنسی آگئی تو وضونہیں ٹوٹے گالیکن نماز باطل ہوجائے گی یہی تھم نماز سے باہر سجد وَ تلاوت کے دوران بنسی آجانے کا بھی ہے۔ (شامی: ۱/۱۳۵)،شامی دارالکتاب: ۱/ ۲۴۸)

منبید: ندکور الفصیل سے معلوم ہوا کمتن میں، ذات رکوع وسجود کی قیداحر ازی ہےاس قید سے وہ عبادات نکل میں جورکوع وسجد سے دالی نہیں ہیں، جیسے نماز جنازہ و بحدہ طاوت، ایسے ہی بالغ کی قید سے نابالغ اور

مقطان کی قیدے وقعض جونماز میں سوگیااوراس نے تبقبہدلگایا تواس کاوضونیں ٹو لے گا۔

خومث. قبتهه کی تعریف: وه بنسی جس میں ایسی آواز ہو کہ خود بھی اور قریب کے لوگ بھی اس کی آواز سنگیں اور منھ خوب کمل جائے۔ منحک کی تعریف: وہ بنسی جس میں ایس ہلکی آواز ہو کہ پاس کا آدی نہ سنے اور منع کمل کروانت ظاہر ہوں۔ تبسم کی تعریف: جس میں ہالکل آواز نہ ہواور ہونٹ بھی نہ کھلیں، جس کو ہمارے عرف میں مسکرانا کہتے ہیں۔ (شامی: ا/۱۳۳۰، شامی وارالکتاب: ا/ ۲۲۲۷)

احکام: بہتہ ہے وضوبھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ۔ سخک ہے نماز فاسد موجاتی ہے وضوباتی رہتا ہے اور جہسم ہے وضواور نماز دونوں باتی رہتی ہیں۔ (شامی:۱/۱۳۳۷، شامی دار الکتاب: ۱/ ۲۳۷۷)

قوله ولو تعمد المخووج اسعبارت كامطلب يه به كاكرنمازى في قعدة اخيره كه بعدسلام پيمرف كے بعدسلام پيمرف كے بجائے قبله لگاد يا تواس كا وضولوث جائے كا محرفرائض كا عتبار سے اس كى نماز سج موكى اورسلام پيمرنا جو واجب تفاوه باقى رہ كيا، اس لئے اس پرلازم به كه دوباره وضوكر كے نماز از سرنو پڑھے۔ (شامى معرى: ا/ ١٣٥٥، مراتى الفلاح: ۵، شامى دارالكتاب: ا/ ٢٣٨)

#### ﴿ ا \* ا ﴾ وَمَسُّ فَرَج بِلَاكُو مُنْتَصِبِ بِلاَ حَائِلِ.

منتصب باب افتعال سے اسم فاعل ہے کھڑا ہونا ،اس کا مصدر انتصاب آتا ہے۔ شرجیمہ اور عورت کی شرمگا وکوچھوناعضو تناسل کے ذریعے بغیر کسی پردہ کے جبکہ عضو تناسل میں ایستادگی ہو۔

### مباشرت فاحشه كاحكم

مباشرت فاحشد یعنی بلاکسی رکاوٹ کے شرم گاہ کاشرم گاہ سے ملانا خواہ مردکاعورت سے ہویا مردکامرد سے یاعورت کاعورت سے ہی وضوٹوٹ جائے گا۔ جان لینا چاہئے کہ تن میں فرح کی قیدا تفاتی ہے کیونکہ ذکر سے دبرکومس کرنے سے بھی وضوٹوٹ جائے گا، اور بلا حائل کا مطلب یہ ہے کہ دونوں شرمگا ہوں میں کوئی مانع نہ ہویا اگر کوئی مانع ہوتو انتابار یک ہوکہ جوجسم کی گرمی کو ندروک سے تو بہرصورت وضوٹوٹ جائے گا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۵)
منومت: ندکورہ مسئلہ نواتض وضوحیق میں داخل ہے۔

فصل

﴿١٠٢﴾ عَشَرَةُ ٱشْيَاءَ لَا تَنْقُضُ الوصُوءَ ظُهُوْرُ دَمِ لَمْ يَسِلُ عَنْ مَحَلِّهِ.

لم يسل فعل مفارع مجز وم مملى وجدت سال يسيل سيلا بابضرب س، بهنا-

#### سر جمل دس چیزیں ایس ہیں جو وضو کوئیس او فرق ہیں ایسے خون کا طاہر مونا جوند میں بی جگدے۔ مسر دیں اگر بدن کے کسی مقام پرخون طاہر ہوا بھر إدهراً دهر نیس پھیلا تو وضون فولے گا۔

﴿ ١٠٣﴾ وَسُقُوطُ لَحْمٍ مِنْ غَيْرِ سَيَلَانَ دَمِ كَالْعِرْقِ الْمَدَيِيِّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ وَهُعَهُ.

ور جدید اور گوشت کا کٹ کرگر جانا خون بے بغیر جے عرق مدنی جسکور شتہ کہا جاتا ہے۔

اگر بادضوا دی کے بدن ہے گوشت کٹ کرگر گیاادرخون نہیں بہاتو دضونہ فوسٹے کا جیسا کر شندگی ہاری میں تعود ا تعود اگوشت گرتار ہتا ہے، رشند بیفاری کالفظ ہے بیا کی ہے جس میں پاکاں سے دھا مے کے مانٹرا کیک باریک سا جاندار کیڑالکا تار ہتا ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۵۱)

### ﴿ ١٠٨ وَعُرُوا مُ دُودَةٍ مِنْ جُرْحٍ وَأَذُن وَأَنْفٍ.

دودة لبور المجمونا كيرًا جوروكي وفيروك فيروك بن بيدا موجاتا هم، بن فود وويدان . جوج زفم بن بدوح. أذن بن آذن بن آذان بمعن كان - ألف بن الوث وآنات بمن ناك -

ور اور کیڑے کا تطنا زخم ہے اور کان ناک ہے (ناتض وضولیں ہے)

زخم يصرف كيزابا براهميا

الرزم سے کیڑااس مطرح باہر لکل آئے کاس پر نجاست مثلاً خون یا مواد کا اثر ندہوت محض میڈا لکلے سے وضوف نوٹے کا اور اگر آئے کے دا سے کا خواہ لکلے والی چیز پا نوٹے کا اور اگر آئے یا چیچے کے رائے سے کیڑا یا پھری وغیرہ نکلے تو اس سے وضوفوٹ جائے گا خواہ لکلے والی چیز پا مجاست کا اثر ہویانہ ہو۔ (در نخار مصری: ا/ ۱۲۲، در مخاردارالکتاب: ا/ ۲۳۵، کتاب المسائل: ۱۵۲)

اختياري مطالعه

(۱) فت ذکام کے وقت ناک سے لکنے والا پانی اور آکود کھنے کے وقت لکنے والے مان آلسوناتش وضویس میں البت آگر یحقق ہوجائے کہ یہ پانی کسی اندرونی زخم سے آر ہا ہے تو یقینا وضوئوٹ جائے گا۔ (البحرالرائی: ۱۳۲۱) ہمتاب السائل: ۱۵۰) (۲) تیزروشی دموپ کی تیش، پیاز کا نے ، جمائی آئے ، کھالمی آئے یاسرمہ کی سلائی آگو پرنگ جانے کی وجہ سے آگھ سے وضوئیں او فار درمخاردارالکتاب: ۱۸۰۵)

#### كان بهنا

(٣) أكركان من واديا خون بها اوروه اس حصة تك المحياجهال وموناعسل ميس فرض هياقو وضوافو ف جاسة كااور

اگر کان سے صرف پانی لکلاتو بید یکھا جائے گا کہ بیانی تکلیف کے ساتھ لکلا ہے یابلا تکلیف اگر بلا تکلیف لکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر تکلیف کے ساتھ لکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا (م) اگر حورت یا مرد کے بہتان یا ناف سے کی اندرونی بیاری کیوجہ سے یانی لکلاتو وضو ٹوٹ جائے گا۔

(شاى: المساسم المسائل: المام المسائل: ١٥١)

﴿ ١٠٥ ﴾ وَمَسَّ ذَكَرٍ وَمَسُ إِمْرَاةٍ.

سر جمعه عضوتناسل کوچھونا اورعورت کوچھونا (ناقض وضونہیں ہے)

بحالت وضوشرمگاه حچونا

اگرکوئی محض وضوکرنے کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضوئیں ٹو ٹنا خواہ نماز کے اندر چھوئے یا نماز سے ہاہر آڑکے بغیر چھوئے یا آٹر کے ساتھ ظاہر کف سے چھوئے یا باطن کف سے کسی بھی صورت میں وضوئیں ٹوٹے گا۔ای طرح اگر کوئی محض وضوکر نے کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے یا اس کا بوسہ لے لے یا بیوی شوہر کوچھوئے اور خدی وغیرہ نہ لکے تو اس سے بھی وضوئیں ٹوٹے گا۔ (طمطاوی علی مراتی الفلاح: ۵۱)

﴿١٠١﴾ وَقَيَّ لا يُملُّ الْفَمَ.

ترجی اورالی قے جومنے مرکزنہ مو (ناقض وضوبیں ہے)

تشریعی اگر بیک دنت کھانے یا خون وغیرہ کی تے منے مجرکرنہ ہوتو اس سے وضونہیں او نا، اور منے مجرتے وہ سے کہ جس کو بغیر مشقت اور کلفت کرد کانہ جاسکے۔

﴿ ١٠٤ ﴾ وَقَنَّى بَلْغَم وَلَوْ كَثِيْرًا.

و اوربلغی تے اگر چہ کثیر مقدار میں ہو۔

ماحب كابفر مات بي كه خالص بلغم ك قي من وضوفيس او فاخواه بلغم كتنابى زياده مو

بلغم میں جماہواخون آئے

اگر بلغم یاناک کی رینٹ میں تھوڑ ابہت جماہوا خون باہر آجائے تو اس سے وضوئیں ٹوٹے گا البیتہ اگر بہتا ہوا خون نکلے یا جماہوا خون منے بھر کر نکلے تو وضوٹوٹ جائے گا۔ (شامی: ا/ ۱۲۸، شامی دارالکتاب: ۱/۲۳۹، کتاب المسائل: ۱۵۱)

﴿١٠٨﴾ وَتَمَايُلُ نَائِمِ إِحْتَمَلَ زَوَالَ مِفْعَدَتِهِ.

تمايل باب تفاعل كامصدر ہے جيكو لے كھانا، ڈانوا ڈول مونا، جھومنا۔

ترجمه اور (نیندکی وجہ سے ) سونے والے کا إدهراُدهر جمومنا کہ جس سے اس کی سرین کے زمین سے مث جانیکا احتال ہو۔

### أوتكصته أوتكصته كرجانا

کوئی مخص فیک لگائے بغیر بیٹے بیٹے اوگاہ رہا تھا اور ای حالت میں ایک طرف کوگر کمیا تو اگر گرنے سے مہلے ہا گرتے وقت متنبہ ہوگیا تو وضونہیں ٹوٹے گالیکن اگر گرنے کے بعد آ کھ کھلی تو وضوثوث جائے گا۔ (سمال المسائل: ۱۵۵، درمخارم الشامی بیروت: ا/ ۲۳۵)

﴿ ١٠٩ ﴾ وَتَوْمُ مُتَمَكِّنِ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إلى شَيْءٍ لَوْ أُزِيْلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيهِمَا.

توجیف زین پرفیک لگاندوالے کا سونا اگر چدوہ کسی ایسی چیز پرسہارالئے ہوئے ہو کہ اگراس کو ہٹا دیا جائے تو وہ کر جائے ۔ فلا ہرالرواییة کے مطابق دونوں صورتوں میں (وضونیس ٹوٹے گا)

### بينه بينه فيك لكاكرسونا

اگر بینے بیٹے دیوار یا تکیہ یا گاڑی کی سیٹ سے فیک لگا کراس طرح بے خبرسوگیا کہ اگر سیا قابان ویا جائے تو گر پڑے تو ظاہر فد ہب یہ ہے کہ وضونہ ٹو نے گالیکن متاخرین فقہاء احناف نے الی صورت میں احتیا طا وضوثو منے کا فتو کی دیا ہے اور اگرالی بے خبری کی نیندنیں ہے تو بالا تفاق وضونہ ٹو نے گا۔ (فتح القدیر: الم سیم کتاب المسائل: ۱۵۳) مندبیه: عبارت میں فیصما منینہ کی ضمیر کا مرجع یہ مسئلہ اور ماقبل کا مسئلہ ہے یعنی تمایل نائم۔

﴿١١٠﴾ وَنَوْمُ مُصَلِّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ وَاللَّهُ المُوَقِقُ.

ترجمه نماز پڑھنے والے کاسونا اگر چہوہ رکوع کی حالت یا سجدہ کی حالت میں ہوسنت کے طریقہ پر (سنت کے موافق رکوع وجود ہو) اوراللہ تعالی ہی حق پڑل کرنیکی تو نیق دینے والا ہے۔

### سجده کی حالت میں نیندآ نا

اگر کسی فخص کوسنت کے مطابق سجدہ (کہاس کا پیٹ ران سے الگ ہواور بازوز مین پر مکے ہوئے نہوں) کی حالت میں سونے سے بھی حالت میں نیندا جائے تو اس کا وضوئیس ٹوٹے گاای طرح نماز کے دوران قیام قعوداور رکوع کی حالت میں سونے سے بھی وضوئیس ٹوٹا البتہ امررانوں کو پیٹ سے ملاکراور بازوکوز بین پرفیک کرسجدہ کیا جومرد کے لئے بیٹت مسنونہ کے خلاف ہے

تو اس حالت بین سویے ست وضوٹوٹ جائے گا۔ (شامی: ۱/۱۱۱۱ء ابحرالرائق: ۱/۱۳۹، کتاب المسائل: ۱۵۵، شامی معروب :ا/۲۴۳)

#### اختیادی مطالعه عورت کاسجده کی حالت میں سونا

(۱) اگرعورت ران کو پیٹ سے ملاکر مجدہ کرے جواس سے حق میں افعنل واستر ہے تو اس حالت میں سونے سے اس کا وضوٹوٹ جائے گا کیونکہ اس حالت میں ہمی جوڑ ڈھیلے پڑ جائے ہیں اور مرووں سے مجدہ کر نیکی جو چیئت ہے اس میں سوئے تو وضوئیں ٹو نے گا۔ (۲) حنفیہ کے نزدیک آگر نمازی حالت پر میں موجائے خواہ نماز میں سوجائے خواہ نماز سے با ہروضوئیں ٹو لے گا۔

(البحرالراكن: اله ۱۳۹، شامی بیروت: ۱/۲۴۳، كتاب المسائل: ۱۵۲)

# بالمخض ليث كرنماز برصة موع سوجائے۔

(۳) بیاری اور کمزوری کی وندے لیٹ کرنماز پر معنے والافنص اگر دوران نماز سوجائے تو اس کاوضونو بایگا۔ (شامی پیروت: ا/۲۲۴م کتاب امسائل:۱۵۱)

#### فصل مايوجب الاغتسال

میسل ہےان چیزوں کے بیان میں جوسل کوواجب کردی ہیں

﴿ اللهِ يَفْتُونُ العُسْلُ بِوَاحِدٍ مِنْ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ خُرُوجُ المَّدِيِّ إِلَى ظَاهِرِ الجَسّدِ إِذَا النّصَلُ عَنْ مَقَرّهِ بِشَهْوَةٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاع.

العسل فین سے ضمد کے ساتھ ہورے بدن پر پانی کابہانا اور طسل فقد سے ساتھ دھوتا یعنی پانی سے میل دور کرنا۔
جمعاع جامع المعراق باب مفاعلة بوی سے ہمستری کرنا۔ المعنی، وه پانی جس سے لکلنے سے انسان کی طبی خواہش فحم ہوجاتی ہے جوسفید ماکل محازی ریند کی فکل میں ہوتی ہے مقر منی ضہر نے کی مجمد ہم انسانی میں مرد سے اعدر رین ھاور عورت میں سیند ہے۔ مشہور آز بردست خواہش نفسانی توت جو ہرقابل رغبت می کی طرف ماکل کرتی ہے جمع مقد آت

اور یہاں خروج کومرفوع و بحرور دونوں طرح پڑے سکتے ہیں بحرور کی صورت میں مالبل سے بدل ہوگا اور مرفوع کی صورت میں امرائی دف ہوگا۔

فرض ہوجاتا ہے مسل سات چیزوں میں ہے کسی ایک کے پائے جانے کی وجہ می کا لکنا ٹاہر جسم تک جبکہ جدا ہو فی ہوا ہے کہ جسک کا لکنا ٹاہر

منى كااسيخ متعقر سي شهوت كيساته وجدامونا

اگرمنی این مستقر سے شہوت نے ساتھ جدا ہوجائے تو بعد بین اس کا خروج اگر چہ بلا مجوس ہو پھر بھی موجب منسل سے مثل مرد نے ہاتھ سے این عضو خاص کو ایسا پکڑا کہ شہوت کی حالت بین منی ہا ہر فیل کا اور جوش خط اس مونے کے بعد لکل موتب بھی رائح تول کے مطابق مسل واجب ہوجائے گا۔ (در مخارمعری: ا/ ۱۲۸)، در مخاروارا لکتاب: ا/ ۲۲۵)

قوله من غیر جماع \_ یعنی اقبل کا حکم اسونت ہے جب کرمنی کا لکانا بغیر صبت کے ہو چیے احتلام کا ہوجاتا یا کسی عورت کی جا نب دیکھنے سے منی کا لکانا اس وجہ سے کے محبت کر نے میں منی کا لکانا حسل کے وجوب کے لئے شرط میں سے ۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۵۲)

#### اختياري مطالعه

منى كابلاشهوت اسيخ مشقرست جدامونا

(۱) اکر کی فض کی منی شہوت کے بغیرا بی جگدے منی اور شہوت سے بغیرای لکل می مثل کمی ماری کی مجدے یا مضرب شدید کی وجہ سے با

### عنسل کے بعد خروج منی

(۲) اکرجنی مخض نے پیشاب سے فراغت کے بعد عسل کیا کر اہمی سابقہ جوش ہاتی تھا اور عسل کے بعد عی کا خروج ہوا تو دو ہار عسل داجب ہوگا اور اگر سابقہ جوش ہالک ختم ہوگیا تھا تو اب می سے فروج سے دو ہار عسل داجب میں کا خروج ہوا تو دو ہار عسل داجب میں کا تار خامید: ا/۲۸ سکامہ ۲۸ وگر یاد ہے بند)

### ﴿ ١١٢﴾ وَتَوَارِي حَشَفَةٍ وَقُدْرِهَا مِنْ مَقْطُوْعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيْلَي ادْمِيّ حَيّ.

توادی مصدراز باب تفاعل بمعنی چینا، پس پرده بونا۔ خشفة عضو محصوص کا اگلاحمہ جوفتد کے بعد کال کلے سے کمل جاتا ہے جمع مرده سے احرال سے کمل جاتا ہے جمع مرده سے احرال معمود ہے۔

تر جمل اورحثفہ کا مہب جانا اور اس کی مقدار کا مہب جانا اس کے کا موسے کی جگدے دعروا وی کے

دولوں راستوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے سے (عسل واجب ہے)

# حثفه جھپ جانے سے سل کا وجوب

جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی جائے اور جیپ جائے تو بھی عسل واجد بہوجاتا ہے جا ہمنی اللہ ماری اندر چلی جائے تو عسل واجب ہوجائے گا۔ اللہ ماری مقدار جیپ جائے توعسل واجب ہوجائے گا۔

### لواطت سيخسل كاوجوب

لواطت یعنی مرد کے مرد کے ساتھ ہم جنسی کرنے سے اگر عضو مخصوص کی سپاری حبیب جائے تو فاعل اور مفعول بہ دولوں برخسل واجب ہے جائے الزال منی ہویانہ ہو۔ (الحیط البر ہانی: ا/ ۲۲۷، کتاب المسائل: ۱۲۱)

#### ﴿ ١١٣ وَإِنْزَالُ المّنِيّ بِوَطْئِي مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيْمَةٍ.

مینة میت كامؤنث بمعنی مردار جمع مَیْنَات ، بهیمة جمع بهانم چوپاید (درنده كےعلاوه) سرجمه اورمنى كالزال بوناكى میت یا چوپاید كے ساتھ دطى كرنيكى وجهسے۔

چو یا بہ کے ساتھ وطی کرنا

سن می محف نے میت کے ساتھ وطی کی یائنی چوپایہ کے ساتھ تواب نسل کے وجوب کے لئے انزال منی شرط ہے کیونکہ شہوت میں تصور ہے اس وجہ سے انزال سے ہی شہوت تا مہ پائی جائے گی۔ (مراتی الفلاح:۵۴)

﴿ ١١٣﴾ وَوُجُوٰدُ مَاءِ رَقِيْقِ بَهٰدَ النَّوْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكُرُهُ مُنْتَشِرًا قَبْلَ النَّوْمِ.

رَقِيقَ ميغهمغت بمعنى باريك بتلاجمع أدْفَاءً.

ترجمه ادر پتلے پانی کا پایا جانا سوکرا ٹھنے کے بعد جبکہ ند ہواس کاعضو محصوص کمڑا ہواسونے سے بل۔

احتلام ہے عسل کاوجوب

اگرکو کی مخف سوکرا مخف کے بعد کپڑوں پرتری دیکھا ہے جا ہے خواب یا دندہویا خواب میں انزال ہوتایا دندہوتو بھی اس پر منسل واجب ہوگا۔

فلده: صاحب كتاب كاتول - اذالم يكن ذكره النع. اس قيد كافائده يه باكرسونے سے قبل عضو محصوص ميں انتشار ہے اور بيدار ہونے كے بعد ترى ديمى توممكن ہے كہوہ فدى ہوجس كى وجہ سے شسل واجب نہ ہوگا۔ (مراقی الفلاح: ۵۴)

### ﴿١١٥﴾ وَوُجُوْدُ بَلَلٍ ظَنَّهُ مَنِيًّا بَعْدَ اِفَاقَتِهِ مِنْ سُكُو وَاغْمَاءٍ.

الحاقة باب افعال كامصدر ب الحاق السكر ان من سكره مدموش كا نشر بهوش يمي آنا، نشدورمونا - بلل مصدر باب نصرترى، بانى سير كرنا - منيا اس قيدكا فائده بيب كداكر ندى بحدر باب توسل واجب شعوكا - مصدر باب نصرترى، بانى سيرترك كا بايا جاناك جس كوده منى خيال كري اس كا رام بالين مع بعدن بايم موثى سعد

بهوشی ختم ہونے کے بعد سل کا وجوب

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی مخف نے بے ہوئی یا نشہ کے قتم ہوجانے کے بعد کیڑوں پرتری دیمی جس کوو منی سمجدد ہاہے تو اس پرنسل واجب ہوگا۔ (مراتی الفلاح:۵۴)

### ﴿١١١﴾ وَبِحَيْضِ وَنِفَاسٍ وَلُوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ المَذَّكُورَةُ قَبْلَ الإسلام فِي الْأَصْحَ.

يهال نعل يفتر ص محذوف بحيض ونفاس اس متعلق ب-

ترجیت (اور فرض ہوجاتا ہے) حیض اور نفاس کے (ختم ہوجانے سے) بعد اگر چہ بائی جائیں فرکورہ بالا چزیں اسلام بول کرنے سے پہلے بچے قول کی بنا پر۔

ہلے مجے تول کی ہنار۔ حیض ونفاس کے ختم پر شسل کا وجوب

جیف ہے پاک پر شل کرنا فرض ہے ای طرح نفاس ہے پاکی پر قسل کرنا فرض ہے۔ اس کے اعدما حب کاب فرماتے ہیں کہا کر چہ ندکورہ بالا چیزیں اسلام ہے پہلے ہو چک ہوں مگریج ند ہب کے مطابق اسلام لانے کے بعد سل کرنا وا در وہ حالت جنابت ہیں تھا تو اس پر قسل کرنا فرض ہے کیونکہ فماند پر ھنے کے وقت پاکی ضروری ہے اور حالت کفر میں جنی ہونے کے بعد قسل ندکرنا کو پاکہ حالت جنابت کا باتی دہنا ہے جب جنابت کا باتی دہنا ہے جب جنابت کی حالت باتی ہے کہ سل کرنا فرض ہے بہم مفتی بقول ہے اور فیر مفتی بقول ہے کہ مسل واجب دیں ہے کیوں کہ قسل کرنا ایک شری تھم ہے اور کا فر بحالت کفر احکام کا مکلف قیس ہے۔ ( جبین الحقائی: ا/ ۱۸ مارکرالرائن ا/ ۱۸)

﴿ ١١﴾ وَيَفْتَرِضُ تَغْسِيْلُ المَيِّتِ كِفَايَةً.

ترجمه اورميت كوسل دينافرض كفاييب-

ميت كونسل دينے كاحكم

میت کوشل دینا فرض کفایہ ہے یعن اگر چندلوگ بھی اس کوانجام دے دیں تو سب سے ومدے فرض ساقط

موجائے گا اور اگر کوئی ہمی انجام ندو ہے تو سب کے سب کناہ گار ہول سے ای وجہ سے عسل ویے سے پہلے میت کی فمالا جنال ویڈ مناجا ترنہیں ہے۔

ماننا جا مع همهیداور باغی اور کا فرک<sup>ونسل ن</sup>یس دیا جائے گا۔

## فَصُلَّ عُشَرَةُ ٱشْيَاءَ لَا يَغْتَسِلُ مِنْهَا

( پیسل ۔ جَان چیزوں کے بیان میں جن سے عسل فرش نہیں ہوتا) وس چیزیں ایسی ہیں کدا کی وجہ سے عسل نہیں مما یا جا تا ایعنی عسل کرنا واجب نہیں ۔ مما جا تا ایعنی عسل کرنا واجب نہیں ۔

﴿ ١١٨ مَذْيٌ وَوَدْيٌ وَإِخْتِلَامٌ بِلاَ بَلَلِ.

سر حصاب لمرى ودى اورا دلام بغيرترى سے .

ندى اورودي كأتحكم

اس مہارت میں تین مسلے ، بیان کئے ہیں (۱) لدی لگنے سے خسل واجب فیس ہوتا الفظ لدی عربی میں میم کے زیراور وال کے سکون کے ساتھ بولنے ہیں ندی وہ بتلا پائی ہے جو وال کے سکون کے ساتھ بولنے ہیں ندی وہ بتلا پائی ہے جو ہوی سے معیز بھاؤ کرتے وفت پیشاب کی نائی سے لکتا ہے اس کے لگنے میں خاص احساس فیس ہوتا لدی اللہ کے نظام کے مطابق منی خارج ہونے میں رکاوٹ پیدانہ ہو تدی کے لگنے سے طبیعت کا جوثی بوحت ہوئے میں رکاوٹ پیدانہ ہوتدی کے لگنے سے طبیعت کا جوثی بوحت اس کے دیں ہوتا ہے۔

وری کی تعریف : بیطبی امراض و وارض کی بنا پر چیناب سے پہلے یا بعد بیں عام طور پرلاتی ہے، بیٹکل وصورت کے احتیار سے منی کی طرح ہوتی ہے، بیٹکل وصورت کے احتیار سے منی کی طرح ہوتی ہے اس کے لطانے بیس ہی کوئی احساس نہیں ہوتا یہاں کے حرف بیس اس کو دھاست کی بیاری کیا جاتا ہے (۳) اگر کوئی فض خواب دیجے کہ وہ بیوی سے محبت کرد ہا ہے اور افزال ہی ہوگیا ہے تحر بیدار ہوئے کے بعد کپڑے نے بین کیا جائے گا کہ بلی کے خواب میں کے بعد کپڑے بین کیا جائے گا کہ بلی کے خواب میں محب کی دوراب یوں کہا جائے گا کہ بلی کے خواب میں محبور سے کوئلہ اگر افزال ہوا ہے تو تری کہاں گئی ؟ (مراتی انفلاح علی العلما وی: ۵۵)

#### ﴿ ١١٩ ﴾ وَولاً دُمُّ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ دُم بَعْدَهَا فِي الصَّحِيْحِ.

سر حدید اور (بچک) بیدائش بغیر خون دیکھے اس کے بعد می دہب میں (بی مم ہے) مسر میں (مسلد ۹۷) سے تحت تفصیل ملاحظ فرمائیں۔ ہاتی مخصراً بیہ ہے کہ متن میں وکر کردومسلد صاحبیان کے نزو کی ہے وقال الامام علیها الغسل احتیاطًا. (مراتی الفلاح:۵۵)

#### ﴿١٢٠﴾ وَإِيْلاَجُ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ وُجُوْدِ اللَّذَةِ.

اللاج باب افعال كامصدر بواغل كرنا ، كمسانا محوقة جيتم وادهى جمع خوق.

مانع لذت هي كاحكم

مضوخصوس برکوئی کیر او فیر و لیب کر سیلین میں سے کی ایک میں داخل کرنا جبکہ اس سے لذت نداتی موراز بھی معنسل فرض بیں ہے

﴿ اللَّهِ وَحُفْنَةً .

مزجمه ادرحقندكرانا (اس يهي عشل نهوكا)

حقنه سيغسل كاعدم وجوب

حقنہ کی تعریف دواکی بتی یا پچکاری کسی بیارے پاخانہ کے مقام میں چڑھانا تاکہ پاخانہ آجائے چوکہ اس سے مقصود فضلات کو تکالنا اوتا ہے شہوت بورا کرنائبیں اس لئے شمال نہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح: ۵۵)

﴿ ١٢٢ ﴾ وَإِذْ خَالُ إِصْبَعِ وَنَهُوهِ فِي آحَدِ السَّبِيلَيْنِ.

اور داخل کرنا انگلی یا اس جیسی کسی چیز کا دونوں راستوں میں ہے کسی ایک میں ، (اس کوائیمہ بھی کے ہے۔ ایس اس ہے بھی شسل نہ ہوگا)

مصنوعی ذکر کے دخول سے مسل کا عدم وجوب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر سبیلین میں ہے کی ایک میں انگی داخل کر لی یا کمی چیز کا مصنوی ذکر بنا کردا الل کرلیا توغشل ندہ دگا۔

﴿ ١٢٣﴾ وَوَطُو بَهِيْمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالِ.

ترجمہ ادر جو پائے یامردہ ہے موت کرنا بغیرانزال منی کے۔ (اس سے بھی شل ندہوگا) مروہ عورت سے صحبت کا تحکم

سمی جانورے وطی کرلی پاکسی مرد وعورت ہے وطی کرلی اور انزال نہیں ہوا تو بھی نسل نہ ہوگا۔

#### ﴿ ١٢٣﴾ وَإِصَابَةُ بِكُو لَمْ تَزَلْ بَكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ.

توجمه اور باکرواڑی سے اس طرح صحبت کرنا کہنہ پھٹا ہواس کا پردہ بکارت بغیرانزال کے۔(اس سے معلی ندہوگا)

باكرهاركي يصحبت كالحكم

باكره مورت كى شرمگاه ميس عضو تحسوس اس طرح داخل كيا كهاس كاپردهٔ بكارت نبيس پوا توعسل نه بوگا جبكه انزال نه موامور (مراتى الغلاح: ۵۵)

فَصْلٌ يَفْتَوِضُ فِي الإغْتِسَالِ اَحَدَ عَشَرَ شَيْئًا (يُعلى عُسل كِفراتَض كِهان مِن) سُسلَ مِن كياره چيزي فرض بين:

﴿ ١٢٥﴾ غَسْلُ الفَّمِ وَالْآنُفِ وَالبَّدَنِ مَرَّةً.

لَمْمُ منع وبإندَ فِي المواةِ ٱلْحَمَامُ.

توجعه منه کا دهونا ناک کا دهونا اورتمام بدن کا دهوناایک مرتبه۔

عنسل كيفرائض

عنسل میں تین فرض ہیں (۱) اس طرح کلی کرنا کہ سارے منھ میں پانی پہنچ جائے (۲) ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک زم حصہ ہے۔ (۳) سارے بدن پر پانی پہنچانا۔

#### اختياري مطالعه

ککی کے بجائے پانی بی جانا

(۱) اگر کمی مخص نے خسل میں کلی تو نہیں کی البتہ پائی منے میں لے کر پی کیا تو یدد یکھا جائیگا کہ اس نے پائی پینے سے پہلے اسے منے میں گھرایا ہے یا نہیں اگر تھمایا ہے تو یکل کے قائم مقام ہوجائیگا اورا گراس طرح پائی پیا کہ وہ پائی منھ کے سب کناروں تک نہیں پہنچا بلکہ صرف زبان سے لگ کر حلق میں چلا گیا تو یہ کل کے قائم مقام نہ ہوگا۔ (الفتاوی اللّا تارخانیہ: الله کا کہ سئلہ ۱۸۹، کتاب المسائل: ۱۹۳)

نا پاک سنگی پہن کر خسل جنابت (۲) اگر کسی خص نے نا پاک سنگی پہن کر خسل جنابت کیااور بدن پراجھی طرح پانی بہایا۔ اور لنگی پر بھی پانی بہا کر ہاتھ سے نچوڑ دیا اور ظاہری نجاست اچھی طرح رگڑ کر دور کر دی تو بدن کے ساتھ لگی بھی یاک ہوجائے گی۔ (حلبی کبیرلا ہور:۱۸۴/۱۰ کتاب المسائل:۱۰۸)

نا ياك كنگى بهن كرتالاب ميس د كلي لگانا

(٣) اگر ناپاک نتگی پہن کر پانی میں ڈ بکی لگائی اور نتگی کونچوڑ لیا اور نجاست کی جگہ اچھی طرح وحوثی تو بدن کے ساتھ لنگی بھی پاک ہوجائے گی اور اگر نہیں نچوڑ اتو نتگی ناپاک رہے گی۔ (الحیط البر ہانی: ١/ ٣١٨، کتاب المسائل: ١٠٨)

﴿ ١٢٢) ﴿ وَ دَاخِلِ قُلْفَةٍ لَا عُسْرَ فِي فَسُخِهَا.

قلفة عضوتناسلى بردهى موئى كمال جوضتنديس كائى جاتى ججع قَلَفٌ. عسر باب مع كاممدريم معنى دشوار الله الله الله الم

ترجمه اورقلفہ کے اندرونی حصہ کا (دھونا) جبکہ اس کے جدا کرنے میں دقت نہو۔

غيرمختون كأتحكم

قلفہ کی تعریف غیر مختون کی آگلی کھال جوذ کر سے سرے کوڈ سے رہتی ہے مطلب یہ سیکہ آگر تھی نہ ہوتو اس کھال کو اور کی جانب چڑ ھادے یا پلٹ دے اور حشنہ کو پانی سے دھودے اور اگر اس کے بدلنے الٹنے بیٹنے میں دشواری ہوتو ہر اندرونی حصہ میں پانی پہنچا ناضروری نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح علی الطحطاوی: ۵۲)

﴿ ١٢٤ ﴾ وَسُرَّةٍ.

ترجمه ناف (كادهونا)

#### ناف كاسوراخ دهونا

ناف کے سوراخ کے اندر پانی پہنچا ناغسل کی پھیل کے لئے ضروری ہے۔ (مراقی الفلاح ۲۵، تا تارخانیہ: المراح اللہ ۲۷۵ مئلہ ۲۷۵)

﴿ ١٢٨) وَ لَقُبِ غَيْرِ مُنْضَمِّ.

النقب سوراخ ، درزجع اَثْقُب و ثُقُول ب و اَثْقَابٌ .

موجعه اورايسي سوراخ كا (دهونا) جوملا موانه مو

#### کان وغیرہ کے اندرونی حصہ کا دھونا

کان بادیگرجم میں اگرابیا سوراخ ہوجو ملا ہوانہ ہوتو اس کے اندر کے حصد کا دھوتا بھی ضروری ہے۔ (تا تار خانیہ: ا/ 24 مسئلہ سے سے

وَاجِلِ الْمَضْفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا لَا الْمَضْفُورِ مِنْ شَعْرِ المَرْأَةِ إِنْ مَرْى المَرْأَةِ إِنْ مَرْى المَاءُ فِي أُصُولِهِ.

المصفور اسم معول ہے باب (ض) حَفْرًا مصدرہے کوئد صنا، حَنفَرَ الشَّعْرَ وَعَیْرَهُ بالوں کو کوئد صنا چر فی معنا ہے تھا۔ معنا ہے معنا ہے معنا ہے معنا ہے تھا۔ معنا ہے معنا ہے معنا دوڑنا ، سرایت کرنا۔ اصول اصل کی جمع ہے جڑ۔ معنا ہے معنا دوڑنا ، سرایت کرنا۔ اصول اصل کی جمع ہوئے بالوں کے داخلی حصر کا (دھونا) مطلقاً (جڑوں تک پانی پہنچے یا نہ پہنچے بالوں کا کھول کردھونا ضروری ہے ) نہ کہ عورت کے گند ھے ہوئے بالوں کا (دھونا) اگر کا نے جائے پانی بالوں کی جڑوں ہیں۔

غسل جنابت ميں مردوغورت كاحكم

اس عبارت میں و و مسلوں کا تذکرہ ہے(ا) اگر کسی مرد نے شوقیہ لیے بال رکھ کرچوٹی بائدھرکھی ہوتو خسل جنابت کے لئے اس چوٹی کو کھولنا واجب ہوگا تخض بالوں کی جڑوں کو ترکرنا کائی نہ ہوگا (۲) عورت نے اگر سر کے بالوں کی چوٹی بٹ رکھی ہوتو خسل جنابت میں ان کو کھولنا ضروری نہیں اور بالوں کا بھونا بھی کائی ہے البتہ بالوں کی جڑوں میں پائی پہنچا تا فرض ہے ایک جڑبھی سوکھی ندر ہے پاوے اور اگر بغیر کھو لے سب جڑوں میں پائی نہزیج سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو مجھی بھگود ہے اور اگر بر کے بال گند ھے ہوئے نہ ہوں خواہ کھلے ہو ہوں یا سر کے بیچے بائدھ رکھے ہوں تو سب بال محکونا اور ساری جڑوں میں پائی نہیں کا بچا تو خسل نہ بھگونا اور ساری جڑوں میں پائی نہیں کا بچا تو خسل نہ بھگونا اور ساری جڑوں میں پائی نہیں کا بچا تو خسل نہ بھگونا اور ساری جڑوں میں پائی نہیں کا بچا تو خسل نہ بھگونا اور ساری جڑوں میں پائی نہیں کا بھانے دیا درعتار مع الشامی السراک جڑ میں پائی نہیں کا بچا تو خسل نہ بوگا۔ (الفتاوی النا تارخانے: الے 100 مسکلہ: اے 100 درعتار مع الشامی: ۱۳۲۱)

﴿١٣٠﴾ وَبَشَرَةِ اللِّحْيَةِ وَبَشَرَةِ الشَّارِبِ وَالْحَاجِبِ وَالْفَرَجِ الْحَارِجِ.

بَشُوَةً كَمَالَ كَ اوْرِكَا زُنْ جَمْعُ بَشَرٌ لِحَيَة وْارْشَى جَمْعُ لُحْنَى. شَارِبَ مُونِجُهُ جَمْعُ شَوَادِبُ. حاجبَ يَعُونِ،ايرو، جَمْعُ حَوَاجِبُ.

ترجیه اورظاہری فرج ( کادھونا فرض ہے) کال ہوں کی کھال اورظاہری فرج ( کادھونا فرض ہے) فطاہری کھال کا تحکم

بدن کے بال کھڑے نہیں ہوتے بلکہ جسم پر پڑے رہتے ہیں ان گرے ہوئے بالوں نے اپنے بیچے بدن کا جوحصہ

چی ارکھا ہے اسی طرح بالوں کا جو حصہ کھال سے ماہ ہوا ہے وہ ہمی بال کے یہ کی حصہ ہے ہی پورے بال دحون ضروری ہے اوراس کے یہ چی چی مونی کھال کو بھی صاف کرنا ضروری ہے اس کے پیش نظر مصنف سے نے فر مایا کہ واڑھی کی کھال موقع کھال کا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح بدن کا دھونا فرج خارج کو بھی شامل ہے کیونکہ فرج خارج منھ کے فاجری حصہ کے مان مدے اور فرج دافل منھ کے مان مدے۔ (مراتی الفلاح: ۲۵ مبلی کہیر: ۵۰)

#### فَصُلٌ فِي سُنَنِ الغُسُل

وااله يَسُنُ فِي الإغْتِسَالِ إِنَّنَا عَشَرَ هَيْنَا الإنْتِدَاءُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالنَّيَّةُ وَغَسُلُ الْهَدَارُ اللَّهُ الرَّسْفَيْنِ وَغَسْلُ لَحَاسَةٍ لَوْ كَانَتْ بِإِنْفِرَادِهَا وَغَسْلُ فَرَجِهِ ثُمْ يَتَوَضَّا كُوْضُوءِ لِلصَّلْوةِ لَكَى الرَّسْفَيْنِ وَغَسْلُ وَيَحْسُلُ وَيَحْسُلُ وَيَحْسُلُ وَيَعْسُلُ وَيَعْسُلُ وَيَعْسُلُ وَيَعْسُلُ وَيَعْسُلُ وَيَعْسُلُ المَّاءُ ثُمَّ يَعْفُ فِي مَحَلِّ يَجْعَمِعُ فَيْ المَاءُ ثُمْ يُفِيْضُ المَاءَ عَلَى بَدَنِهِ فَلَانًا وَلَوِ انْعَمَسَ فِي المَاءِ الجَادِي أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَمَكَ فَقَدْ الْحُمَلُ السَّنَة وَيَهْتِدِي فِي صَبِ المَاءِ بِرَأْسِهِ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مِنْكِنَهُ الآيْمَنَ ثُمَّ الْاَيْمَنَ ثُمَّ اللّهُ مَا لَكُونُ وَلَوْ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مِنْكِنَهُ الآيْمَنَ ثُمْ الْاَيْمَنَ ثُمَّ

رسفین یه رُسْغٌ کا شنیه ہے گا جمع ارسُغٌ و اَرْسَاعٌ. یفیض تعلیم معروف باب افعال اِفاصَة معدد ہے کہا گا افعال اِفاصَة معدد ہے کہا الفاص المعاء پانی و النا۔ الفعس ماضی معروف باب انفعال سے انفعاس معدد ہے کی لگانا خوطہ لگانا۔ مکٹ ماضی معروف باب (ن) مکٹ کشہرنا۔ صب باب (ن) سے مصدر ہے، پانی والنا بہانا۔ مَنکِبُ مورد حاور شائے کا جوڑ) جمع مَناکِبُ . پُوالی بین الاموین باب مفاعلة فعل مضارع دوکا موں کولگا تار کرنا۔

مرجوب مسنون ہیں شاں میں ہارہ چیزیں ہم اللہ ہے شروع کرنا نیت کرتا، دھونا دونوں ہاتھوں کو گوں تک اور تا ہا کی کا دھونا اگر ہواس کے بدن پراس کی نلیحدگی کے ساتھ لینی اولا نجاست کا دھونا اور اپنی شرمگاہ کا دھونا مجروشو کرے اس سے دخو کرنے کی طرح نماز کے لئے چنا نچہ ہردھونے والے عضو کو تین مرتبہ دھوئے اور سرکاسے کر ایکن مؤ خرکرے دونوں ہیروں کے دھونے کو اگر کوٹر اہوا ہی جگہ کہ جبال پانی اکتھا ہوتا ہے۔ پھر بہائے پانی اپنی استے بدن پرتین مرتبہ اور آگر فی لگا کی جاری پانی جن میں ہے (فہرا ہوا کشر پانی جس کی تفصیل مسئلہ ااسے تحت افتیاری مطالعہ مسئلہ (۲) ہیں آپی ہے وہاں ملاحظہ فر بالیس) اور تھم ہوائے ( کچھ دیر) تو اس نے سنت کو کمل کرلیا اور ابتداء کر ہے ان کے بہانے ہیں سرے اور دھوئے اس کے بعدا ہے دا ہے مونڈ ھے کو پھر پائیں کو اور رگڑ سے اپنے بدن کو اور کر ہے در ہوئے۔

### غسل كامسنون طريقه

اس عبارت بیس عسل کر نیکا مسنون طریقه بیان کیا ہے تفصیل اس طرح ہے کہ نیت حاضر کر کے بہم اللہ پڑھکر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے گھرشرمگاہ دھوئے خواہ اس پرنجاست ہویا نہ ہواس طرح ران وغیرہ جہاں تا پاکی کی ہواس کو دھوئے گھروضو کر سے اور پاؤں دھوئے (لیکن اگر معسل خانہ میں پانی جمع ہوجا تا ہوتو وضو بس پاؤں نہ دھوئے شسل سے فارغ ہوکراس جگہ سے ہے کر پاؤں دھوئے ) پھر پورے بدن پر پانی بہائے اس طرح کہ بال برابر بھی خشک جگہ نہ دہے تعسل ہوگیا۔

بدن پر پانی ڈالنے کا طریقہ مصنف کتاب نے بیبیان کیا ہے کہ اولاً سر پر پانی ڈالے پھرواہے کندھے پر پھر بائیں پر۔ دوسرا قول بیمسی ہے کہ پہلے داہنے کندھے پر تین مرتبہ پانی بہائے اس کے بعد بائیں کندھے پر ٹیمن مرتبہ پھر سر پر تیر تین بار بائیں کندھے پر ڈالے۔ پھر مصنف فر ماتے مرتبہ پانی ڈالے تیسرا قول بیہ ہے کہ اولاً داہنے کندھے پر پھر سر پر پھر تین بار بائیں کندھے پر ڈالے۔ پھر مصنف فر ماتے بیں کہ کر کر سمارے اعضاء کودھوئے اور سلسل ولگا تاردھوئے۔ (حلبی کبیر: ا/٥٠)

قوله ولو انغمس فی الماء المحاری اگرکوئی جنبی ماء جاری یاتھ برے ہوئے کیٹر پانی میں ڈبی لگائے اور پورا بدن بھیگ جائے یابارش میں پورابدن بھیگ جائے تو تفسل ہو گیابشر طیکہ اس نے کل بھی کی ہواور ناک بھی صاف کی ہو۔ (طلبی کبیر: ۵۲/۱ تخفۃ اللمعی: ۳۷سا)

#### فَصْلٌ

﴿ ١٣٢﴾ وَآدَابُ الإغْتِسَالِ هِيَ آدَابُ الوُضُوْءِ إِلَّا أَنَّهُ لاَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ لاَنَّهُ يَكُوْنُ غَالِبًا مَعَ كَشْفِ العَوْرَةِ وَكُرِهَ قِيْهِ مَاكُرِهَ فِي الوُضُوْءِ .

<u>عُورَة</u> جَعْ عَوْدَاتٌ ہروہ حصہ جس کوانسان شرم یا کراہت کی بناپر چھپا تاہے۔ توجیعہ اور عنسل کے آ داب وہی ہیں جو وضو کے آ داب ہیں گریہ کہ قبلہ کی جانب رخ نہ کرے کیونکہ عام طور پڑسل کرنے والے کاستر کھلا ہوا ہوتا ہے ادر کر وہ ہے نسل میں وہی چیزیں جو وضومیں ککروہ ہیں۔

#### برہنہ سل کرنا

صاحب کتاب فرمانے ہیں کہ جو چیز میں دخو ہیں مستحب ہیں وہی سب غسل میں بھی مستحب ہیں جن کا بیان ماقبل میں آچکا ہے اور اگر ہر ہندشل کر رہا ہے تو قبلہ کی جانب رخ نہ کرے کیونکہ کشف عورت کے ساتھ رخ کرنا مکروہ ہے۔ مجرصا حب کتاب نے فرمایا کہ جو چیزیں دضویاں مکروہ ہیں عشل میں بھی مکروہ ہیں۔

#### اختياري مطالعه

(۱) تنهائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑجانیکا خطرہ نہ ہونگے ہوکر شسل کرنا درست ہے تاہم اس وقت بھی تہبند وغیرہ باندھ کر عنسل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحالوی: ۵۷) (۲) عنسل خانہ میں پیشاب کر نیکی دوصور تیں ہیں (۱) عنسل خانہ کو پیشاب خانہ بنانا یعنی گھر کا ہر فر دخسل خانہ میں پیشاب کرے اس کی بالکل اجازت نہیں دوصور تیں ہیں (۱) عنسل خانہ کو پیشاب نکل اجائے ابن المبارک فرماتے ہیں کہ اگر عنسل خانہ کیا ہے پانی اس میں جزب ہوتا ہو یا پیشاب کرنا مکروہ تح کی ہا حادیث طیبہ میں اسے بحول چوک اوروسوسے پیدا ہونیکا سبب بتایا گیا ہے۔

(تخنة الله می المحمل میں جنمی رہتا ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تح کی ہے احادیث طیبہ میں اسے بحول چوک اوروسوسے پیدا ہونیکا سبب بتایا گیا ہے۔

(تخنة الله می المحمل میں جنمی الشامی: المحمل میں اسے بھول ہوگار مع الشامی: المحمل)

(۳) عنسل خانہ میں بلاضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہئے کین اگر ضرورت پڑجائے تو بات چیت کی اجازت ہے مثلاً کسی ضروری بات کا جواب دینا ہوتو یہ منع نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۱۲۵) (۳) عنسل کے شروع میں با قاعدہ وضوکر نا مسنون ہے کین اگر وضو کے بغیر عسل کر لیا جائے تو اب بعد میں وضو کی ضرورت باتی نہیں رہتی اس لئے کہ تمام اعضاء پر پانی پہنچ جانے کی وجہ سے طہارت کبری کے ساتھ طہارت صغریٰ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن نیت عسل کے وقت نیت وضو بھی کرلی جائے تا کہ وضو کا بھی تو اب حاصل ہو جائے ، البت اگر عسل کرنے کے بعد کسی کی رت کے خارج ہوجائے اور وضو و شوے اور وضو کے اور وضو کی خارج ہوجائے اور وضو کے اور وضو کی خارج ہوجائے اور وضو کے اور وضو کی خارج ہوجائے اور وضو کے اور وضو کی خارج ہوجائے اور وضو کرنی ضروری ہے۔ (شامی: ۱/۱۳۵) کتاب المسائل ۱۲۲۱)

#### فَصْلٌ

﴿ ١٣٣﴾ يَسُنُ الإغْتِسَالُ لِآرُبَعَةَ أَشْيَاءَ صَلَوةُ الْجُمُعَةِ وَصَلَوةُ العِيْدَيْنِ وَلِلْإِحْرَامِ وَلِلْإِحْرَامِ وَلِلْإِحْرَامِ وَلِلْإِحْرَامِ وَلِلْحَاجِ فِي عَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ.

احرام عابى كالباس جوايك، جادراورايك تهبند برمشمل مونا ب- عيدين تشنية عيد جمع أغياد وه بردادن جس مين خوشى منائى جائد.

ترجمہ سنت ہے سل کرنا جار چیزوں کے لئے جمعہ کی نماز کے لئے عیدین کی نماز کے لئے احرام کے لئے اورام کے لئے اورام کے لئے اور جاجی کے لئے عرفہ میں سورج ڈھلنے کے بعد۔

تشریب چارطرح کے خسل مسنون ہیں(۱) ہمعہ کے دن کا غسل (۲) عیدین کے لئے غسل (۳) احرام کے وقت عنسل (۳) احرام کے وقت عنسل (۳) عرف ہے دن ماز جعہ وعیدین کے لئے غسل کرنامسنون ہے اور بیسنت صحح قول کے مطابق نماز سے قبل غسل کرنے ہی سے ادا ہوگی اور حج وعمرہ کا احرام با تدھتے وقت اور میدان عرفات میں زوال کے مطابق نماز سے قبل غسل کرنامسنون ہے۔ (مراتی الفلاح: ۵۷)

#### اختباري مطالعه

#### جنابت جعداورعيدك لئے ايك ہى عسل

اگر جعدادر عیدایک ہی دن پر جائیں اور اس روز خسل جنابت کی بھی ضرورت ہوتو ایک ہی خسل سے جعداور عید کی سنت ادابوجائے گی لیکن تو اب کے حصول کے لئے سب کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ (ورمختار مع الشامی معری: ا/ ۱۵۵، درمختار مع الشامی بیروت: ا/ ۲۷۷)

﴿ ١٣٣﴾ وَيَنْدُبُ الْاغْتِسَالُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَيْفًا لِمَنْ اَسْلَمَ طَاهِرًا وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ وَلِمَنْ اَفَاقَ مِنْ جُنُون وَعِنْدَ حَجَامَةٍ وَغُسُل مَيِّتٍ وَفِي لَيْلَةٍ بَوَاءَةٍ وَلَيْلَةِ القَدْرِ إِذَا رَآهًا وَلِدُخُوٰلِ مَدِيْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِلْوُقُوٰفِ بِمُؤْدَلِفَةً غَذَاةً يَوْمِ النَّحْرِ وَعِنْدَ دُخُوٰلِ مَحَّةً وَلِطَوّافِ الزِّيَارَةِ وَلِصَالُوةِ كُسُوْفٍ وَإِسْتِسْقَاءٍ وَقَرْعٍ وَظُلْمَةٍ وَرَيْحٍ شَدِيْدَةٍ.

تحسوف مصدر باب ضرب سورج کوگهن لکنا (روشی غائب ہوجانا) اسعسقاء مصدر باب استعمال جمعنی پائی وسیرانی کی طلب وخواہش اس سے صلوٰۃ الاستنقاء آتا ہے۔ فوع مصدر باب فتح خوف زدہ ہونا۔ مرحمہ ومطلب :

اورمتحب ہے عسل کرناسولہ(۱۱) چیزوں میں (۱) اس فخص کے لئے بحالت پاکی اسلام قبول کر ہے بعنی جس کافر نے اسلام قبول کرلیا ہواس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ مسل کرے (۲) اس فخص کے لئے کہ جوبالنے ہوا جمر کے اعتبار ہے۔ (بچہ کا بالغ ہونے پیشسل کرنا بھی مستحب ہے اور مفتی بہتول میں پندرہ سال کالڑکا اور لڑکی بالغ ہوجاتے ہیں خواہ کوئی علامت ظاہر نہ ہو) (۳) اس فخص کے لئے جو صحت مند ہو گیا جنون سے (تندرتی کی لعمت پر شکر پیا فسل کرنامستحب ہے) (۴) اور بچھنے لگوانے کے بعد (بدن سے خراب اور گندہ خون نکلوانے کے بعد مجمع شسل کرنامستحب ہے) (۵) میت کونہلانے کے بعد خود بھی شسل کرنامستحب ہے) (۵) البتداس بیشسل واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ تاس بیشسل واجب اور ضروری نہیں ہے۔ (تلخیص المسائل:۵۱)

(۱) شب برائت میں (شعبان کی پندر حویں رات کا نام ہے اس رات کو برائت کہنے کے وجہ بیہ ہے کہ اس رات میں مرمومن کے لئے آگ ہے برائت کر دی جاتی ہے اور کنر ہوں کی معانی کا وعد و کیا گیا ہے اس رات میں بھی مسل کرنا مستحب ہے )

(2) شب قدر میں اگر اس کود کھولیا جس رات میں شب قدر کا یقین ہوکشف ہوجانے کے ہا عث یا گمان ہو بسب آثار واحادیث کے جواس کے متعلق وارد ہیں (۸) مدیند منورہ میں دافل ہونے کے وقت ( کیونکہ وہ متبرک

ومعزدمقام ہے) (۹) دسویں ذی المجری سے کومزدلفہ میں تفہر نے کے لئے۔ (وقوف مزدلفہ کا وفت دسویں ذی المجرکوسی صادق اور طلوع مٹس کے درمیان کا وقت ہے نماز فجر پڑھ کر تابید پڑھتے ہوئے کریے وزاری کے ساتھ وقوف میں اللہ سے مرادیں ما تئے ) (۱۰) کہ معظمہ میں داخل ہونے کے لئے (کیونکہ پروردگار مالم نے اس کوتام روئے بین پر فضیلت بخش ہے) (۱۱) طواف زیارت کے لئے (علامہ طبطا وی فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کے لئے طسل کرنے کا تذکرہ اس مبارت میں ہے اور وقوف مزولفہ سے متعلق تذکرہ گزر چکا ہے اور رقی جمار سے متعلق آگے آگے گا اور یہ تیوں جب کی دن کرنی ہیں اس لئے ایک ہی طب سے تیوں طسل کی فضیلت ماصل ہوجائے گی بشر طبکہ سب کی دیت کی ہو) (۱۲) سورج کرھن اور چا ندگرھن کی نماز کے لئے (۱۳) بارش طلب کرنے کی نماز کے لئے (۱۳) خوف اور گھبراہٹ کے موقع پر طسل کرنا مستحب ہے (۱۵) اندھیرا مجما جانے کے وقت (دن میں) (۱۲) تیز آندمی چلئے کے وقت (دن میں) (۱۲) تیز آندمی چلئے کے وقت (دن میں) (۱۲) تیز آندمی چلئے کے وقت (دن میں) ویارات میں) (مراتی الفلاح مع الطحطا وی: ۵۸-۵۹)

#### بَابُ التَّبَهُم

بدباب میم کے بیان میں ہے

ماقبل سے منا سبت: پانی سے پاک سامس کرنا اصل ہے اور منی سے پاکی مامس کرنا اس کا ظیفہ ہے اور فلیفہ المسین کے بعد ہم کا تذکر و کیا ہے اور چوکہ ہم کا جوت آ بت سے ہا ور معلی المسین کا جوت آ بت سے ہا ور معلی المسین کا فہوت مدیث سے ہارس لئے ہم اتوئی ہاس وجہ سے باب الیم کومقدم کیا ہے سے کے بیان ہو۔ کا فہوت مدیث سے ہارس لئے ہم اتوئی ہاری وجہ سے باب الیم کومقدم کیا ہے سے کے بیان ہو۔ کا فہوت مدیث سے ہارس لئے ہم اتوئی ہاری وی اس وجہ سے باب الیم کومقدم کیا ہے سے کے بیان ہو۔ کا فہوت مدیث سے ہارس لئے ہم اتوئی ہے اس وجہ سے باب الیم کومقدم کیا ہے سے کے بیان ہے۔ کا فہوت کے بیان ہو۔ کا فہوت مدیث سے سے اس لئے ہم اتوئی ہے اس وجہ سے باب الیم کومقدم کیا ہے سے کے بیان ہے۔ کا فہوت کے بیان ہے۔ کا فہوت کے بیان ہے۔ کا فہوت کی مدیث سے سے اس کے بیان ہوں کے بیان ہوں کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کی مدیث کے بیان ہوں کر مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کی مدیث کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کی مدیث کی مدیث کے بیان ہوں کو بیان ہوں کی مدیث کی مدیث کی مدیث کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کی مدیث کے بیان ہوں کی مدیث کی مدیث

#### تنبتم كى مشروعيت

ایک مرتبہ نی بھٹا (فروہ مریسیع ۵ جمری) سفریس نیے آپ کے ساتھ آپ کی دوجہ کرمہ معفرت ما تھے ہی جی سی راستہ میں ایک جکہ بیداء یا دات الحیش میں قافلہ نے پڑا کہ کیا تو وہاں معفرت ما تشاکا ایک ہار جوانھوں نے اپنی بڑی بہن معفرت اساقے ہے مارید کے اللہ علیہ بار جوانھوں نے اپنی بڑی بہن معفرت اساقے ہے مارید کی ماری ہوگیا تو نبی ہوگئا نے بکولوگوں کواس کے دھونڈ نے کے لئے متعین کیا۔ طاش میں دیرگ کی تا آس کہ معمول ماری ہوگئی اور دید جگہ ایسی تھی جہاں نہ تو پائی تھا اور نہ ہی لوگوں کے باس پائی کا فرخیرہ تھا اب نماز میں دیر ہونے گئی اور لوگ جا جا کر معفرت ما تشاک والد ما جد معفرت ابو بکر کو بھی مصد آیا اور آکر معفرت ما تشاکو ڈانٹ بیٹی ما تشاک وادر ہے گئے اس وقت نبی کھٹا معفرت ما تشاک وادر نے کے اس وقت نبی کھٹا معفرت ما تشاک

کی ران پرسرر کھ کرآ رام فرما تھے اس بنا پر حضرت ابو بکر کے ہاتھ لگانے کے با دجود حضرت عائش ظرکت نبیس فرماتی تھیں تا آس کہ نبی مظل بیدار ہوئے اور اللہ تعالی نے آیت تیم ، فتیم موا صعیدا طیبا نازل فرمائی اور لوگوں نے تیم کر کے نماز اوا کی۔ (تفییر ابن کشرکمل: ۳۳۱، کتاب المسائل: ۱۷۲)

## تیم امت محربه کی خصوصیت ہے

پہلی امتوں میں طہارت اور پاک حاصل کرنے کے لئے پانی کا استعال لازم تھالیکن امت محمد یعلی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں اور خصوصی انعامات فرمائے ان میں سے ایک انعام بیجھی تھا کہ اس امت کے لئے مٹی کو پاکی کا ذراید بنادیا۔ (بخاری شریف حدیث: ۳۳۵، کتاب المسائل: ۲۵۱)

سيتم كى لغوى تعريف: اس كے بغوى معنى ييں قصدواراده ..

اصطلاحی تعریف: پاکمٹی وغیرہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسے کرنا تاعدہ شرعیہ کے مطابق طہارت کی نیت سے۔ (مراتی الفلاح: ۲۰)

تنيتم كىشرطين

علامہ شائ نے لکھا ہے کہ تیم کے شیخ ہونے کے لئے نوشرطیں ہیں (۱) مسلمان ہونا (۲) نیت کرنا (۳) مسلح کرنا (۴) تین یااس سے زائدانگلیوں سے سے کرنا (۵) مٹی یااس کی جنس کی چیز کا موجود ہونا (۲) مٹی کا پاک ہونا (۷) پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا (۸) حیض اور نفاس سے پاک ہونا (۹) اعضائے تیم (چیرہ اور ہاتھ کہنیوں تک) کا استیعاب کرنا۔

﴿ ١٣٥﴾ يَصِحُ بِشُرُوطٍ ثَمَانِيَةٍ ٱلآوَّلُ ٱلنِّيَّةُ وَحَقِيْقَتُهَاعَقُدُ القَلْبِ عَلَى الفِعْلِ وَوَقْتُهَا عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ.

سری سیم ہوجاتا ہے تیم آنھ شرطوں کے ساتھ اول نیت ہے اور اس کی حقیقت (تعریف) ول کا ارادہ کرناکسی کام مے متعلق اور اس کا وقت، وہ ہے کہ جب ہاتھ مارے اس چیز پرجس سے تیم کرےگا۔
میں متعلق ما حب کتاب فرمائے ہیں کہ تیم کے سیح ہونے کے لئے آٹھ شرطیں ہیں، شرط اول نیت کرنا ہے کسی کام کے متعلق، دل کے پختہ ارادہ کرنے کونیت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول اور اس کے حکم کی تعمل کی فرض سے کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرنا شرعا نیت کہلاتا ہے، جب کوئی محض تیم کرنا چا ہے تو اس وقت نہتے ہمی کرنی

منروري ہے۔

#### ﴿١٣١﴾ وَشُرُوطُ صِحَّةِ النِّيَّةِ ثَلَاثَةٌ الإسْلامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالعِلْمُ بِمَا يَنُويْهِ.

#### ترجمه اورنیت کے جونے کی شرطیں تین ہیں مسلمان ہونا مجھدار ہونا اور جانااس چیز کا جس کی نیت کرد ہاہے۔

## نیت کے جم ہونے کی شرطیں

تیت کے درست ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں (۱) مسلمان ہونا تا کد واب مرتب ہو کو نکہ کا فراواب سے محروم ہوکہ میں ہے اس کا جاننا یعنی اے اس بات کا بھی علم ہوکہ میں ہے (۲) مجھدار ہونا (اپنے کلام کو بھتا ہو) (۳) جس کی نیت کرر پا ہوں۔ (مراتی الفلاح: ۲۰)

﴿ ١٣٧﴾ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلُوةِ بِهِ آَحَدُ ثَلَالَةِ آشْيَاءَ إِمَّا نِيَّةُ الطَّهَارَةِ وَاسْتِبَاحَةِ الصَّلُوةِ آوْ نِيَّةُ عِبَادَةٍ مَقْصُوْدَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُوْنِ طَهَارَةٍ فَلاَيُصَلِّى بِهِ إِذَا نَوَى التَّيَمُّمَ فَقَطْ آوْ نَوَاهُ لِقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَلَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

توجمہ اور جس تیم سے نماز پڑھنے کا ارادہ ہے اس کی نیت درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہونے اور جس تیم سے نماز پڑھنے کا ارادہ ہے اس کی نیت ہو یا ایس عباوت مقصودہ کی نیت ہو جو تیج نہیں ہوتی بغیر طہارت کی نیت ہو جو تیم نیت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ ایک کی بغیر طہارت کے پس نماز نہیں پڑھ سکتا اس تیم سے جبکہ صرف تیم کی نیت کی جو ( نذکورہ تین چیزوں میں سے کسی ایک کی نیت نہوں اور حال ہے کہ وہ جنبی نہوں ( تو اس صورت میں بھی اس تیم سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے )

# کس تیم سے نماز پڑھنا سچے ہے

نماز پڑھنا جس تیم سے جائز ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کددرج ڈیل تین نیتوں میں سے کوئی ایک نیت کی جائے (۱) طبہارت کا ملہ (۲) یا نماز پڑھنے کا جواز (۳) یا ایس عبادت مقصودہ کی انجام وہی جن کی اوالیکی طبارت کے اخیر درست نہیں ہوتی۔

# عبادت غيرمقصوده كيتيم سينماز

جوتیم عبادت فیرمقصودہ کے لئے یا ایس عبادت کے لئے کیا جائے جس کے لئے وضوشرطنیں ہے مثلاً زبانی قرآت جوتیم عبادت کے لئے وضوشرطنیں ہے مثلاً زبانی قرآت کے لئے تواس تیم سے نماز پڑھنا جائے اس قید کا میت سے کیا جائے (اس میں طہارت کا ملد کی نیت شامل نہ ہو) تو اس سے بھی نماز پڑھنا درست نہیں۔ قولہ ولم یکن جنیا اس قید کا

فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ جنبی ہوگا تو اس کی نیت اس سے طہارت کی ہوگی اور جو میم طہارت کی نیت سے کیا جائے اس سے فماز اداکی جاست سے کیا جائے اس سے فماز اداکی جاستی ہے لیکن اگر کوئی مسجد میں سور ہاتھا اور اس حالت میں اس کوا حتلام ہوگیا اب اس نے وہاں میم کیا تو اس سے دوہ نماز ادائیں کرسکتا کیونکہ اس کی نیت اس میم سے معجد سے با ہرآتا تھا۔ (الفتادی ال تارخامہ:۱۸۳۱مسلد، ۵۵۵)

﴿ ١٣٨﴾ اَلنَّانِي الْمُذْرُ السِيخُ لِلتَّيَمُّمِ كَهُعْدِهِ مِهْلًا عَنْ مَاءٍ وَلُو فِي المِصْرِ وَحُصُولِ مَرَضٍ وَبَوْدٍ عَدُوٍ وَعَطْشٍ وَاحْتِهَا جِ لِعَجَنِ لَا لِطَبْخِ مَرَضٍ وَبَوْدٍ عَدُوٍ وَعَطْشٍ وَاحْتِهَا جِ لِعَجَنِ لَا لِطَبْخِ مَرَقِ وَلِفَقْدِ اللهِ.

برد مردی۔ عدو وشن جح اَغدَاءُ، عطش پیاس ہاب مع سے عَطِشَ بعطش عَطْشًا پیاسا ہونا، پیاس لگنا۔ موقی شور ہا، شوپ۔

دوسری (شرط) وہ عذر جو تیم کے لئے منیح ہو ( تیم کو جائز کرنے والا ہو یعنی جس عذر کی وجہ سے تیم کرنا ورست ہے) جیسے اس کا دور ہونا پانی سے ایک میل اگر چہ شہر میں ہی ہواور اس بھاری اور خونڈک کا پایا جانا کہ جس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا بھار ہوجانے کا اندیشہ ہواور دیمن کا خوف ہونا اور آٹا کو تدھنے کی مرورت کا ہونا نہ کہ شور با پکانے کے لئے اور پانی لکا لئے کے الہ نہ ہونے کی وجہ سے۔

## تيمم كرناكب جائز ہے؟

(۱) پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا لین مہتلیٰ بہ (مصبیعہ کا مارا) سے پانی ایک میل یااس سے زیادہ مسافت پر ہو اور دہاں تک چنچنے میں نماز کا دفت فوت ہونے کا اندیشہو۔

#### اختياري مطالعه

## مرض میں کس کی رائے کا اعتبار ہے

(۱) مریض خودای تجربه بانلن غالب سے داقعی مرض کے بڑھ جانیکا اندیشہ کرے باکوئی مسلمان ماہر واکٹراسے خرد سے قاس کے لئے تیم کرنا جائز ہے۔ (حلبی کبیر: ۱/ ۲۵، کتاب المسائل: ۱۲)

## ريل ميں تيتم كا حكم

(۲) اگردیل میں پانی بالکل نہ ہوا ورابیا اسٹیشن جہاں پانی دستیاب ہو سکے اتنی دور ہوکہ وہاں تک کلیج کانی اوقت فوت ہونے اس کے کاندیشہ ہویا اسٹیشن پراتر کروضوکر تا یا پانی لینا گاؤی کے جل دینے کیعجہ سے مکن نہ ہوتو ایسے مسافر کے لئے سیم کرنا درست ہے اور اگر دیل میں پانی تو موجود ہولیکن بھیٹر وغیرہ کی وجہ سے وضونہ کر سکے تو وووقت کے اندر میم کر کے ماز پڑھ لے گر بعد میں قضا کرنا لازم ہوگی (احسن الفتاوی ا/۵۵) اور دیل چلتے ہوئے کورکی سے جونہوں یا تالا بول کا پانی نظر آتا ہے اس کا اطتبار نہیں ہے۔ (شامی وار الکتاب السائل:۵)

## عسل کا تیم وضو کے لئے کافی ہے

(۳) اگرجنی فض کے پاس صرف بقدروضو پانی ہو پاکسی اور عذر مرض وفیرہ کی وجہ ہے اس کے لئے تیم جانز ہوجائے تو دونوں صورتوں بیں عسل کی نیت سے جو تیم کیا جائے اوہ وضو کے لئے بھی کائی ہوجائے او پانی موجود ہے اس سے وضو کرنا مضروری نہیں ہے ہاں اگر اس کے بعد کوئی حدث اصغر پیش آجائے تو اب وضو کرنا ہوگا چوں کہ وہ وضو کے بقدر پانی پرقا در ہے۔ (شامی دار الکتاب: ۱/ ۳۵۱، احسن الفتاوی : ۱/ ۵۲)

#### قیدی کے لئے تیم

(۳) جیل کا قیدی اگر پانی کے حصول پر قادر نہ ہوتو اس کے لئے تھم ہیہ ہے کہ فی الحال معیم کر سے نماز پڑھ لے اور مہانی کے بعد وضوکر کے تمام نماز وں کو دہ اِئے یہی تھم اس مخص کے لئے بھی ہے جواتھا قائمی کمرہ و فیرہ میں بند ہو جائے۔
جائے۔

( کتاب المسائل: ۲ کا ، الفتاوی الثا تار خانی: ۱۳۸۲/ مسئلہ: ۸۲۰ الداوالفتاوی: ا/۳۵ ک

﴿١٣٩﴾ وَخَوْفِ فَوْتِ صَلَوةِ جَنَازَهِ أَوْ عِيْدٍ وَلَوْ بِنَاءً وَلَيْسَ مِنَ الْعُذُرِ خَوْثُ الْجُمُعَةِ وَالوَقْتِ.

ترجمہ اور (جائز ہے تیم ) نماز جنازہ کے فوت ہونے کے ڈرکی وجہ سے یا نماز عید کے اگر چہ بنا کی صورت ہوادنیں ہے عذر سے جمعہ (کے فوت ہونے کا) ڈراوروقت (کے فتم ہوجانے کا) ڈر۔

## کن نمازوں کے لئے تیم کی خصوصی اجازت ہے

ہراس نماز کے لئے جس کے فوت ہوجانے پر تضانہ ہو (جیسے نماز جنازہ اورعیدین) اوروضو میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کے بالکل چھوٹ جانے کا خوف ہوتو جلدی سے تیم کر کے الی نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن جس نماز کے فوت ہونے پر قضامکن ہوجیسے ، جگانہ نمازی نماز جعداور نماز وتر تو وہ تیم سے ادائہیں ہوسکتیں کیوں کہ ان نمازوں کا خلیفہ موجود ہے ظہر کی نماز، نماز جمعہ کا نائب اور خلیفہ ہے اور وقلیہ نمازوں کی قضا ہوسکتی ہے۔ (حلبی: ۱/۸۳/، درمخار دارالکتاب: ۳۲/۲)

مصنف کا تول ولوبناء کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیض وضوکر کے نماز جناز ہ یا نمازعید پڑھ رہا تھا ورمیان نماز میں صدف لائق ہوگیا اوراس کو یہ خوف ہوکہ آگر وضوکر نے ہیں لگ گیا تو نماز جناز ہ یا نمازعید فوت ہوجائے گی تو ہم کر کے بھی نماز پوری کرسکتا ہے آگر چہ وضووالی نماز پر بناء ہے۔ (طحطا وی: ۱۳) (۲) آگر کسی فیض نے نماز جناز ہ فوت ہونے کے محطرہ سے تیم کیا جبکہ پانی موجود ہے تو اس تیم سے دوسری کوئی نماز پڑھنا درست نہیں ہے ہاں آگر اس وقت فوراً دوسرا جناز ہ آ جائے اورا تناوقت نہ ہوکہ وضوکر کے اسے اداکیا جاسے تو اس صورت میں پہلے تیم سے دوسری نماز جناز ہ پڑھنا میں میں پہلے تیم سے دوسری نماز جناز ہ پڑھنا میں میں جبکے تو اس صورت میں پہلے تیم سے دوسری نماز جناز ہ پڑھنا میں میں جبکی درست ہوگا۔ (طبی کہیر: ۱۸۳/۱)

#### اختياري مطالعه

منتكى وقت كي وجه سے تيمتم

(۱) اگرین وقت نمازوں میں ہے کوئی اتن مؤخر کردی جائے کہ وضوکر کے نماز پڑھنے میں وقت نکل جانے کا اندیشہ مواورا تناوقت ہو کہ تیم کر کے فوراً وہ نماز اداکی جائے ہی ہوتو امام زفر کے نزدیک اس وقت تیم کر کے نماز پڑھ لے پھر بعد میں وضوکر کے نماز قضاء کرے احتیاطاً اس پرفتویٰ ہے۔

میں وضوکر کے نماز قضاء کرے احتیاطاً اس پرفتویٰ ہے۔

(شامی بیروت: ۱/۲۲۲)

﴿ ١٣٠﴾ اَلنَّالِثُ اَنْ يُكُونُ التَّيَمُمُ بِطَاهِرٍ مِنْ جِنْسِ الآرْضِ كَالتُّرَابِ وَالحَجَرِ وَالرَّمَلِ لا الحَطب وَالفِطْةِ وَالدَّهَبِ . قراب می جمع اُورِبَة و تُوبانُ . رمل جمع رِمَالُ ریت مطب جلانے کالای جمع اُخطاب. موجعه تیری (شرط) یہ ہے کہ یم کسی ایس پاک چیز سے بوجوز مین کی جنس سے بوج می پھردیت ندکہ ککڑی جا ندی اورسونا۔

# کن چیزوں پر تیتم کرنا جائز ہے

اس عبارت، میں صحت تیم کے لئے تیسری شرط کابیان ہے پاک زمین اوراس کی ہراس جنس پر تیم کرنا جائز ہے جو آگ میں ڈالنے سے جل جائیں۔
آگ میں ڈالنے سے نہ جلے نہ ڈھلے اور نہ نرم ہوجیسے پھراور ہرشم کی مٹی اور جو چیزیں آگ میں ڈالنے سے جل جائیں۔
یا بکھل جائیں یا نرم ہوجا کیں تو آگران پر گردوغبار نہ ہوتو تیم جائز نہ ہوگا جیسے لو ہا تانباسونا جا تدی وغیرہ۔ (مراقی الغلاج: یا بکھل جائیں۔ السائل: ۱۸۰)

گردوغبار برتیم

اگرلو ہایالکڑی وغیرہ پراتنا گرد جم رہا ہوکہ اس پر ہاتھ پھیرنے سے گردکا اثر ظاہر موجائے اواس پر مجی عیم درست ہے۔ (شامی بیروت: ۱/۳۱۱) ۳۲ ، کتاب المسائل: ۱۸۰)

سيمنط ديواراور ثائل وغيره برتيتم

سمین ٹائل پھر چوناسبزین کی جنس سے ہیں البذا اگروہ پاک ہوں توان پر تیم جائز ہا گرچان پر بالکل بھی مردوغبارندہو۔ (الفتادی اللّ تارخانیہ: ۱۸۱۱ سله ۲۹۷)

﴿ الله الرَّابِعُ اسْتِيْعَابُ الْمَحَلِّ بِالْمَسْعِ.

مرجه چقی (شرط)مع سے کل کا تھر لینا۔

## تنيتم كاطريقه

اس عبارت میں تیم کے طریقہ کا بیان ہے، تیم کا طریقہ بہہ کہ نیت کر کے دونوں ہمتیلیاں مٹی پر ماری جائیں اس کے بعد انہیں پورے چہرے پر پھیرلیا جائے اس کے بعد دوبارہ ہمتیلیاں مٹی یا غبار پر مارکر کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر ہاتھ کھیرا جائے ، اگر الکلیوں میں انگوشی پہن رکھی ہوتو اس کو اتاردیں یا آ مے پیچے کردیں کوئی حصہ بال برابر بھی باتی نہ رہے ورنہ نہ تیم درست ہوگا اور نہ نماز درست ہوگی۔ (درمخار بیروت: ا/ ۳۵۵)

﴿١٣٢﴾ اَلْخَامِسُ أَنْ يَمْسَحَ بِجَمِيْعِ اليَّدِ أَوْ بِأَكْثَرِهَا حَتَّى لَوْ مَسَحَ بِإِصْبَعَيْنِ لَا يَجُودُ

#### وَلُوْ كُرَّرَ جَتْى اسْتُوْعَبَ بِجِلَافِ مَسْحِ الرَّأْسِ.

مع کرنا تمام ہاتھ یااس کے اکثر حصہ سے مہاں تک کہ اگر مسے کرنا تمام ہاتھ یااس کے اکثر حصہ سے مہاں تک کہ اگر مسح کرنے اسا ابول سے تو جائز نہ ہوگا اگر چہ وہ اس قدر مکر دکرے کہ مسح کرنے کی تمام جگہ پر ہاتھ پھر جائے (محرب ہمی جائز نہ ہوگا) برخلاف سرے مسح کے۔

## سرکے سے اور تنبتم کے سے میں فرق

سرے مع اور تیم ہے مصر میں فرق ہے ہے کہ اگر سرکا سے ایک دواللیوں ہے بھی کرلیا چوتھائی سر کے بقدرتو مسم میکے ہو جائے گالیکن تیم کے سے کے لئے شرط ہے ہے کہ یا تو پورے ہاتھ سے کرے یا تین الکیوں سے یا تین سے ذاکد سے کرے حتی کہ اگر دونوں الکیوں سے ہار ہارسے کرتار ہا اور سے کرنے کی تمام جگہ پرمسے ہوگیا تو تیم درست نہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح: ۲۵ ، البحرالرائق: ۱/۲۱)

﴿ ١٣٣﴾ اَلسَّادِسُ اَنْ يَّكُوْنَ بِضَرْبَتَيْنِ بِبَاطِنِ الكُفَّيْنِ وَلَوْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَيَقُوْمُ مَقَامَ الطَّرْبَتَيْنِ إِصَابَهُ التُّرَابِ بِجَسَدِهِ إِذَا مَسَحَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ.

یکون اس کی شمیر تیم کی جانب را جع ہے۔ لو اس کے بعد کان محل ناقص اوراس کا اسم محذوف ہے، اصل مہارت اس طرح ہے۔ اس میں میں میں مسحلہ میں میں میں میں میں المصر بنان ، مسحله میں مفتول ، تر اب کی جانب را جع ہے۔

وجید میں اور قائم مقام ہو جائے گا دو ضربوں کے ہانا اس کے بدن پر جبکہ میں کرلیا اس کا تیم کی نیت ہے۔ میں اور قائم مقام ہو جائے گا دو ضربوں کے مٹی کا لگ جانا اس کے بدن پر جبکہ میں کرلیا اس کا تیم کی نیت ہے۔

## تیم کی بقیه شرطول کا بیان

﴿ ١٣٣ ﴾ أَلسَّابِعُ الْقِطَاعُ مَا يُنَافِيْهِ مِنْ حَيْضِ أَوْ نِفَاسِ أَوْ حَدَثٍ.

ترجمی ساتویں (شرط) ان چزوں کا نہ ہونا جو طہارت کے مخالف ہیں یعنی چین نفاس مدف۔ مسریعی عیمی بیٹاب میلنے کی بیاری سے مخوط ہو۔
سے محفوظ ہو۔

#### ﴿ ١٣٥ ﴾ اَلْنَامِنُ زَوَالُ مَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ كَشَمْع وَشَحْم.

توجید آ تھویں (شرط) ان چیزوں کا فتم ہونا جوسے کوروک دیتی ہیں جیسے موم چر بی۔
مسر دیتی ہیں وہ نہ ہوں لہذا موم اور چر بی جو
مسر کی جگہوں پر کی ہوئی ہوں توسع کرتے وقت ان کا جھڑانا ضروری ہے کیوں کدان کے موجودر ہے ہوئے می آھیں
پر ہوگا نہ کہ ہدن پرتویا کی حاصل نہ ہوسکے گی۔ (مراتی الفائح ہے)

﴿٣٦﴾ وَسَبَبُهُ وَشُرُوطُ وَجُوْبِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الوُضُوْءِ وَرُكْنَاهُ مَسْحُ اليَدَيْنِ وَالوَجْهِ،

توجید اوراس کا سبب اوراس کے واجب ہونے کی شرطیں وہ ہیں جو کہ وضوییں ذکری جا چکیں اوراس کے رکن (دو ہیں) دونوں ہاتھوں کامسے کرنا در چبرہ کامسے کرنا۔

جواسباب اور شرطیس وضوکی ہیں (جن کا بیان فصل فی الوضوء میں گذر چکاہے) وہی سب عیم سے لئے ہیں اور تیم کے لئے ہیں اور تیم کی ارکان دو ہیں (۱) پورے چرے پر ہاتھ پھیرنا (۲) کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پرمس کرنا۔

﴿ ١٣٧﴾ وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ سَنْعَةٌ اَلتَّسْمِيَّةُ فِى اَوَّلِهِ وَالتَّرْتِيْبُ وَالمُوَالَاَةُ وَإِقْبَالُ اليَدَيْنِ بَعْدَ وَضْعِهِمَا فِي التَّرَابِ وَإِذْبَارُهُمَا وَنَفْضُهُمَا وَتَفْرِيْجُ الْاَصَابِعِ.

اقبال ادبار دولوں ہاب افعال کے مصدر ہیں آ کے بیچے کرنا محاورہ ہے اقبلت زیدًا مو ق وادبو قد احویٰ ایک مرتبہ یک ایک مرتبہ یک ایک مرتبہ یک ایک مرتبہ یک اور دوسری مرتبہ یکھے۔ نفض باب نفر کا مصدر ہے جما ڑنا۔

ترجمه اور تیم کی سنیں سات ہیں (ا) اس کے شروع میں بسم اللہ پر هنا (۲) تر تیب (۳) مسلسل (تیم کے اعدما و بر مسلسل کسے کرنا) (۴) دونوں ہاتھوں کا آھے کی طرف بر هانامٹی میں ہاتھوں کور کھنے کے بعد (۵) اوران کا پیچے کی جانب لوٹانا (۲) دونوں ہاتھوں کا جھاڑنا (۷) انگیوں کا کشادہ رکھنا۔

تشریع ترجمدے فاہرے۔

﴿ ١٣٨ ﴾ وَنَدُبَ تَاخِيرُ التَّيَمُّم لِمَنْ يُرْجُو المَاءَ قَبْلَ خُرُو ج الوَقْتِ.

برجو فعل مضارع معروف باب (ن) رَجاء مصدر باميدكرنا،اميدركهنا، يُراميد مونار

## ترجمه ادر متحب بیم کومؤخر کرنااس آدی مے لئے جوامید کرتا ہو پانی کی وقت کے نکلنے بہلے۔ اگر بیانی مل جانے کی ا میبر ہونو کیا کر ہے؟

اگر پانی موجود نه ہواور بیامید ہوکہ نماز کے آخری وقت تک پانی مل جائیگا تو نماز کو آخری وقت تک مؤخر کر نامسخب ہے اگر اس کو پانی مل کیا تو وضو کر کے نماز پڑھ لے۔

﴿١٣٩﴾ وَيَجِبُ التَّاخِيرُ بِالوَعْدِ بِالمَاءِ وَلَوْ خَافَ القَضَاءَ.

و جدم ادر ضروری ہے مؤخر کرنا پانی کے وعدہ کی وجہ سے اگر چہ خوف ہوقضا کا۔

سوی اگر کسی نے پانی کا وعدہ کیا تو اب اس کو انتظار کرنا واجب اور ضروری ہے اگر چہ نماز کے فوت ہوجا اندیشہ ہو گرشرط میہ ہے کہ وعدہ کرنے والے کے پاس پانی موجود ہو یا کسی الیی جگہ ہوجہاں سے وہ لاسکتا ہے اور ایک میل سے کمی دوری پر ہو۔ (مراقی الفلاح: ۲۲)

﴿ ١٥٠ ﴾ وَيَجِبُ التَّاخِيْرُ بِالوَعْدِ بِالثَّوْبِ أَوِ السِّقَاءِ مَالَمْ يَخَفِ القَضَاءَ.

سقاء مثك جمع أسْقِيَةٌ وَأَسْقِيَاتٌ .

ترجمه اورواجب ہے تا خیر کرنا کپڑادینے کے دعدہ کے ساتھ یا ڈول کے دعدہ کے ساتھ جب تک کہ خوف کے موقعا مکا۔ کہ ہوتھا مکا۔

### کپڑادینے کے وعدہ پربر ہندنماز پڑھنا کیساہے؟

اگر کمی کے پاس کیڑے نہیں ہے وہ برہنہ ہے اور اس کو کس نے کیڑا دینے کا وعدہ کیا ہے تو برہند نماز پڑھنے کے بجائے کیڑوں کا انتظار کرنا ضروری ہے اگر اس نے بغیر کیڑوں کا انتظار کئے نماز پڑھ کی تو نماز نہ ہوگی۔اس طرح اگر اس کے پاس پانی نکالنے کا کوئی بندو بست نہیں ہے اور کسی نے اس کوڈول رسی لا کردینے کا وعدہ کیا ہے تہ بھی تیم میں تا خیر کرنا واجب ہے بشرطیکہ نماز کے قضاء ہونے کا اندیشہ نہ ہوا وراگر اندیشہ ہے تو اس حال میں برہنہ یا تیم کر کے نماز پڑھ لے۔ واجب ہے بشرطیکہ نماز کے قضاء ہونے کا اندیشہ نہ ہوا وراگر اندیشہ ہے تو اس حال میں برہنہ یا تیم کر کے نماز پڑھ لے۔ (مراتی الفلاح: ۲۱)

﴿ ١٥١﴾ وَيَجِبُ طَلَبُ المَاءِ إلى مِقْدَارِ أَرْبَعِ مِأَةٍ خُطُوَةٍ إِنْ ظُنَّ قُرْبَهُ مَعَ الأَمْنِ وَإِلَّا

W.

المُخطُوةُ اس كى جمع خُطُوات \_ م، دوقد مول كادرمياني فاصلة قريباً ١٠٠١ نج يعنى ايك فث\_

ترجمہ اور ضروری ہے پانی تلاش کرنا چار سوقدم کی مقدار تک اگر گمان ہواس کے قریب ہونے کا امن کے ماتھ ور نہیں ماتھ ور نہیں

اورا گرامن کے ساتھ پانی عاصل نہ ہوتو پھر واجب بے چارسوقدم تک بشرطیکہ گمان ہو کہ امن کے ساتھ پانی حاصل ہوجائے گا اورا گرامن کے ساتھ پانی حاصل نہ ہوتو پھر واجب نہیں۔

﴿١٥٢﴾ وَيَجِبُ طَلَبُهُ مِمَّنُ هُوَ مَعَهُ إِنْ كَانَ فِي مَحَلِّ لاَتَشُتُّ بِهِ النَّفُوسُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ إِلاَّ بِشَمَنِ مِثْلِهِ لَزِمَهُ شِرَاوُهُ بِهِ إِنْ كَانَ مَعَهُ فَاضِلاً عَنْ نَفَقَتِهِ.

التسبح نعل مفارع منفی معروف باب نفر شعّا مصدر ہے، بنل کرنا، کنوی کرنا۔ بعطہ نعل مجزوم ہامل میں بعظیہ تھا، لم کی وجہ سے کی حرف علت حذف ہوگئ ہے۔ قس نفتر مال یاسامان جو باہمی رضامندی سے دوسری فنی کے حوض دیا جائے اور یہاں من مثل سے مرادیہ ہے کہ بانع اور مشتری کے درمیان آپس کی رضامندی سے جو طے موجائے خواہ دہ بازاری بھاؤسے کم ہویازیادہ۔

توجمہ اورضروری ہے اس کا ما نگنااس فخص سے جواس کے ساتھ ہے اگر ہوائی جگہ میں کہ جہاں پانی دینے میں لوگ بخل نہیں کرتے اور اگر نہ دے وہ پانی مگر شن شل کے عوض تو ضروری ہے پانی خرید ناای شن کے ساتھ بشر طیکہ ہو اس کے پاس اپنے خرج سے ذاکدر قم۔

ساتھی سے یانی مانگز

اگررفیق سفر کے پاس پانی ہوتو تبہم کرنے سے قبل اس سے پانی مانگنا ضروری ہے اگروہ بانی دید ہو وضوکر کے نماز پڑھ لے نماز پڑھ لے یہاں رفیق سفر سے مراد ہردہ آدی ہے جس کے پاس پانی ہو۔ اگر بانی قیت سے ملتا ہواور قیت وہی لی جارہی ہوجو عام طور سے مُر وّج ہے تو اگر اس شخص کے پاس اپنے خرچ سے زائدر قم ہو تھر قیم قیمتاً لیتا ہی واجب ہے۔ (تا تارخانیہ: ۱۸۹۱ مئلہ: ۲۷۷)

﴿١٥٣﴾ وَيُصَلِّى بِالتَّيَمُّمِ الوَاحِدِ مَاشَاءَ مِنَ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَصَعَّ تَقُدِيْمُهُ عَلَى الوَاحِدِ مَاشَاءَ مِنَ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَصَعَّ تَقُدِيْمُهُ عَلَى الوَقْتِ.

ترجمه ادر پڑھ (پڑھ سکتا ہے) ایک تیم ہے جو چاہے فرائض دنوافل ادر سی ہے اس کومقدم کرناونت پر۔ ایک تیم سے کئی نمازیں

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ایک بار تیم کر کے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں خواہ فرائض ہوں یا نوافل

اداموں یا قضایا نذرکی قمازیں جب تک کہ ناقض تیم پیش ندآئے ،اس کے بعدفر مایا کہ جس طرح وقت سے پہلے وضوکرنا درست ہاک طرح تیم کرنامجی درست ہے بشرطیکہ وہشرائط پائی جائیں،جن کا تذکر وسئلہ ۱۳۸ میں آچکا ہے۔

﴿١٥٣﴾ وَلَوْ كَانَ آكُثَرُ البَدَنِ أَوْ يَصْفُهُ جَرِيْحًا تَيَمَّمَ وَإِنْ كَانَ آكُثَرُهُ صَحِيْحًا غَسَلَهُ وَمَسَحَ البَحْرِيْحَ وَلاَيَجْمَعُ بَيْنَ الفُسُل وَالتَّيَمُّم.

جویعے بی جو طبی زخی ہاب فتے سے جو ٹھا زخی کرنا، ہاب کتا سے جو ٹھا زخی ہونا۔ سوجیک اوراگر ہو بدن کا اکثر یا اس کا آ دھا حصہ زخی تو تیم کر لے اورا کر ہواس کا اکثر میچ تو اس کو دھولے اور مسمح کر لے زخمی حصہ کا اور جمع نہ کرے دھونے اور تیم کے درمیان

اکثر اعضاء زخی ہونے کی صورت میں تیم کا حکم

اگروضو کے اکثر اصفا و یعنی اعضا وار بعد (چرہ دونوں ہاتھ سراور دونوں چر) جیں سے تین اصفا وزفی ہوں تو وہ تیم کر ادرست ہوگالیکن اگر آ دھے اصفا وادر تیم کر سال طرح اگر بدن کا اکثر حصہ زخی ہوتو عسل جنا بت کے بجائے تیم کرنا درست ہوگالیکن اگر آ دھے اصفا وادر آ دھا بدن سمج سلامت ہوتو اب محض تیم سے کام نہ چلے گا بلکہ زخی اعضا و پر تیم اور سمج اعضا و کودھویا جائے گا ای طرح اگر اگر محم سلامت ہوتو ہمی یمی تھم ہے ہاں اگر زخم ایس جگہ ہوکہ او پر تندرست حصہ سے پانی بہانے کی وجہ نے زخی حصہ کو پانی سے بیان مشکل ہوتو وہ او پر کا تندرست حصہ بھی زخم کے تھم میں شار ہوگا اور اس کی وجہ سے تیم کی تخوائش ہوگی۔ پانی سندہ بین مشکل ہوتو وہ او پر کا تندرست حصہ بیں جوتول ذکر کیا ہے ہیئی مفتی ہے صاحب کا بفرائے ہیں مفالادہ: متن میں او نصفہ جریکا تبدم میں جوتول ذکر کیا ہے ہیئی مفتی ہے صاحب کا بفرائے ہیں

کا کا گائی ہے۔ اور ایک ایک ایک کی کا کہ بیار کا بہتے ہیں ہووں و حربیا ہے یہ بیر کی بہتے کا حب حاب رہائے ہیں کے کردھوٹ اور ایکم کے درمیان جمع نہ کر ہے کیونکہ شریعت میں بدل اور مبدل منہ میں جمع کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۸)

و ١٥٥ ﴾ وَيَنْقُضُهُ نَاقِصُ الوُضُوْءِ وَالقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ المَاءِ الكَافِي .

سرجمه اورتو ژوین بین تیم کووی چیزیں جوتو ژویق بین وضوکواورقا در موجانا بقدر اغایت پانی کے استعمال پر۔

تنیم کن چیزوں سےٹوٹ جا تاہے

تیم ہر صدت سے ٹوٹ جاتا ہے نیزجس عذر کی وجہ سے تیم کرنا جائز ہے اس عذر کے فتم ہوئے سے بھی تیم ہاتی فہیں رہتا اس طرح اگر پانی وستیار، نہ ہونے کی وجہ سے تیم کیا تھا تو بعد میں جب بھی ضرورت کے بندر پانی پر قدرت ہوجائے تیم ٹوٹ جائے گا اس طرح اگر مرض یا شدید شندک کی وجہ سے تیم کیا تھا پھر مرض جاتا رہایا شندک فتم ہوگئی تو بھی پہلاتیم ٹوٹ جائے گا۔ (البحرالرائن: ۱۲۰/۱ بیروت)

#### اختياري مطالعه

#### ایک عذر کے بعد دوسرا عذر پیش آنا

﴿ ١٥٦﴾ وَمَقْطُوعُ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ اِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جَرَاحَةٌ يُصَلِّى بِغَيْرِطَهَارَةٍ وَلَا يُعِيْدُ.

جواحة زفم جمع جواح وجِواحات.

ترجیم وونوں ہاتھ اور دونوں پیرکٹا ہوا مخض جبکہ اس کے چہرے پر ( بھی) زخم ہوتو نماز پڑھ لے بغیروضو کے اور اعادہ نہ کرے۔

## اگردونوں ہاتھ کئے ہوئے ہوں اور چہرہ بھی زخی ہو

اگر کسی مخص کے دونوں ہاتھ ہیر گئے ہوئے ہوں اور چہرہ بھی زخمی ہوتو اس سے دضواور تیم سب ساقط ہیں، بس وہ اسی حالت میں جیسے بھی ہونماز اداکر ہے گااور بعد میں دھرانے کی بھی ضرورت نہیں۔( درمختار بیروت: ا/ ۰ کے ا

#### اختياري مطالعه

اگر ہاتھ کہدیوں تک کٹے ہوئے ہوں

(۱) اگر کسی فخص کے دونوں ہاتھ کہنیوں کے جوڑ سے کئے ہوئے ہول تو جب تیم کرے تو کئنے کی جگہ کا مسے کرے۔ کرے۔

اگر ہاتھ کہنیوں کے اوپر سے کئے ہوئے ہول (۲)اگر کم فض کے دونوں ہاتھ کہنیوں کے اوپر سے کٹ گئے ہول قو تیم کرتے وقت اس فخص پر ہاتھوں کا سی نہیں۔ (شای بیروت:ا/۲۵۷)

## دوسرم فيخض كانتيتم كرانا

(۳) اگرمریض خود تیم ندکر سکے تو تیماردارا پنے ہاتھوں سے بھی اس کو تیم کراسکتا ہے بشرطیکہ تھم دینے والا دیت بھی کرے۔ (درمختارمع الشامی بیروت: ا/ ۳۵۷، کتاب المسائل:۱۷۸)

#### بَابُ المَسْح عَلَى الخُفَّيُن

یہ باب موزوں پرسے کرنے کے احکام کے بیان میں ہے

ماقبل يسيمناست

عیم اور مسم علی الحقین دولوں میں سے ہرایک عارض ہے کیوں کدامل طسل (دمونا) ہے مرحمیم کا فہوں کتاب اللہ سے سے ادر سے سے ادر مسم کا فہوت مدیث سے ہاس لئے تیم اتو کی ادر مستحق تقدیم ہے۔ مست سر مدون

مسح كى لغوى تعريف بسى چيز ير باته ميرا-

اصطلاحی تعریف: مینی بوے باتھ کواس چیز پر پھیرنا کہ جس پر پھیرنے کا تھم دیا میا ہے۔ حفین ، خف کا تنفید ہے موز و حفین دوموز ہے مسم علی الحقین ، دونوں موزوں پرسم کرنا۔

مسح على الخفين كي مشروعيت

قرآن پاک میں آیت وضو (باابھااللہ بن امنوا اذاقعتم) سے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پیروں کا دھونا ضروری ہے لیکن میں اوا دیث سے شہرت کے ساتھ یہ بات ٹابت ہے کہ نبی وٹھا نے شرا لط کے ساتھ طبین پر سے کرنے کی نصرف اجازت دی بلکہ خود عمل بھی فرمایا حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی وٹھا نے سفر کے دوران وضوفر ہیا اور میں آپ کے اعضاء پر پائی ڈال رہا تھا آپ نے ایسا شامی جہزیب تن فرمار کھا تھا جسکی آسٹین تھ مخیس جسکی بنا پر آپ نے دونوں ہاتھ دامن کے بیچے سے باہرنکا لے اور آپ نے طبین پر سے فرمایا تو میں نے مرش کیا حضرت بیردھونا جمول محیے ؟ اس پر آپ نے فرمایا بلکہ تم ہی بعول محیے بھرے درب نے اخبی ظین پر سے کرنے کا کھر دیا ہے۔

ایس جسکی بنا پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دامن کے بیچے سے باہرنکا لے اور آپ نے طبین پر سے کرنے کا کہ کہا حضرت بیردھونا مجول محیے ؟ اس پر آپ نے فرمایا بلکہ تم ہی بعول محیے بھے بیرے درب نے اخبی طبین پر سے کرنے کا کھر یا ہے۔

ایس کی ایس کی انہوں میں اور بیٹ کو کیا حدیث کا اس کی انہوں میں بدول محیے بھے بیرے درب نے اخبی طبین پر سے کرنے کا کھر یا ہے۔

مسے علی الخفین اہل سنت والجماعت کا امتیازی عقبدہ ہے شید فرقۂ امامیہ کے لوگ مسے علی الحفین کوئیں مانے ہلکہ وہ ہلانفین پیروں پرسے کے قائل ہیں اس سے برخلاف اہل

موزوں پرسے صحیح ہونے کی شرطیں

خطین (چڑے کے موزوں) پرسے میچ ہونے کی دس شرطیں ہیں (۱) فخف سمیت وہ پورے قدم کو چھپالیں (۲) وہ استے مفہو طہوں جنمیں کہن کر جوتے کے بغیرایک فرح ( تین میل شری جس کی مسافت ۵رکلومیٹر ۱۸۸۹ رسینی میٹر ہوتی ہے) پیدل چلا جا سکتا ہو (۳) وہ پیروں پر بغیر پائیر سے رک سکیں شری جس کی مسافت ۵رکلومیٹر ۱۸۸۹ رسینی میٹر ہوتی ہے) پیدل چلا جا سکتا ہو (۳) وہ پیروں پر بغیر پائیر سے رک سکیں (۵) استے دیپر (مولے مفہوط) ہوں کہ پائی کو پیروں تک نہ توقیعے دیں (۲) ان ہیں سے کسی موزو میں اتی کھٹن نہ ہو جوس سے مالع ہو (۷) طہارت کا ملہ پر پہنا جائے (۸) وہ طہارت کیتی چھوٹی الکیوں کے بقدراس کے بقدراس کے مقدم کا ویری حصہ باتی ہو۔ (شامی بیروت: ۱۸۵۱ سے ۱۸۵۷)

فوت: ان میں سے صرف سات شرطوں کا تذکرہ صاحب کتاب نے کیا ہے (تفصیل منظریب آئے گی)

﴿ ١٥٥﴾ صَمَّ المَسْمُ عَلَى الخُفَيْنِ فِي الحَدَثِ الآصْغَرِ لِلرِّجَالِ وَاليَّسَاءِ وَلَوْ كَالَا مِنْ شَيْءٍ فَيِحِيْنِ غَيْرِ الْجِلْدِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمَا نَعْلُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ لاَ.

قعین قمعن (ک) فیلمنا فهنونهٔ وقعانهٔ سخت بونا، مونا بونا، مغت فعین جمع فعداءً. نعل سول (جوتے کا الل) جونا، بوث، بینڈل، چپل جمع یعال.

ور وں بر دونوں موزوں موزوں بر صدات اصغر میں مردوں اور عورتوں (دونوں) کے لئے اگر چہوں دونوں موزے کی جائزے ہوں دونوں موزے کی مولی چیز کے چڑے کے علاوہ برابر ہےان کیلے تعل ہویا نہ ہو کا موزے کا مولیات ہو کا مولیات ہوں کے مولیات ہے مولیات ہوں کے مولیات ہوں ک

## جنبی کے لئے سطح کا عدم جواز

معنف فر ماتے ہیں کہ موزوں برسم کرنااس آدی کے لئے جائز ہے جو محدث ہو حدث اصغر کے ساتھ لیعن ہے وضوہ وخواہ مردہ و باعورت اور جس مخفس بخسل کرنا واجب ہے اس کے لئے موزوں برسم کرنا جائز جیس کے وکھر معلی اخلین محرج دور کرنے کے لئے مشروع کیا عمیا ہے اور حرج حدث اصغری صورت میں ہے حدث اکبری صورت میں جہرج دور کرنے کے لئے مشروع کیا عمیا ہے اور حرج حدث اصغری صورت میں ہے حدث اکبری صورت میں جہر ہیں۔

(طحطا وی علی المراتی الفلاح: ۲۹)

ولو سالا من شيء فنعين ال عبارت كو محف ك لئ اولاب بات ذبن لين ركيس كداكرموز مع مرف

نیجے کے حصہ میں چمڑا چڑھا ہوا ہو یعنی جوتے کے برابر ہوتو اس کو منعل کہتے ہیں۔اوروہ موز ہے جن میں تین شرطیں پائی جائیں۔(۱) اگران پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے (۲) بغیر باندھے (لاسٹک وغیرہ کے) خودھی پنڈلیوں پر رکے رہیں (۳) ان کو پائن کر بغیر جوتے کے ۲-۵ کلومیٹر پیدل چل سکیس) تو ان کو تخینین کہتے ہیں۔اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ موزے جو تخینین ہوں خواہ منعل ہوں یا نہ ہوں ان پرسے کرنا جائز ہے۔ (باتی تفصیل انوار القدوری ا/ ۹۵ پر ملاحظ فرمائیں)

#### اخثيارى مطالعه

#### چرا چڑھے ہوئے موزوں پرسے

(۱) اگر باریک سوتی یا اونی موزوں کومجلد (پورے قدم کے بقدر چڑا چڑھا ہوا) کرایا جائے توان پرمسے کرنا بالا تفاق درست ہے اس لئے کہ چڑا چڑھانے کے بعدوہ خف ہی بن جاتا ہے۔ (شامی: بیروت ا/٣٩٧)

### چرے کے پائے تابدوالے موزوں پرسے

(۲) اگر باریک سوتی یا اونی موز ول کوصرف منعل کرایا یعنی تلوے اور اوپرینچ کا پائے تابہ چڑے کا بنوا کرسلوالیا تواس پرسے کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف رہاہے عدم جواز کا تول احوط ہے۔ (احسن الفتاویٰ:۲۵/۲)

#### مروّجہ سوتی اور نائیلون کےموز وں کا تھلم

(۳) آجکل استعال ہونے والے نائیلون اور سوتی واونی موزوں پرسے بالکل جائز نہیں اس کئے کہان میں جواز کی شرا تطانیں پائی جاتیں اہتداو نسو کے وقت ان کوا تارکر پیروں کو دھونالا زم ہے۔ (الحیط البر ہانی: ۱/۳۳۳)

## باريك موزے ته بته پہننے كے بعد سے كالحكم

(۳) اگر باریک سوتی یا اونی موزے تہ بتہ پہن رکھے ہوں تو ان پرمسے کرنیکی اجازت نہیں۔ (ہندیہ: ۱۸۳۱، کتاب المسائل:۱۸۹)

﴿١٥٨﴾ وَيُشْتَرُطُ لِجَوَازِ المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطُ الآوَّلُ لُبْسُهُمَا بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ كَمَالِ الوُضُوْءِ إِذَا أَتَمَّهُ قَبْلَ حُصُوْلِ نَاقِضِ لِلْوُضُوْءِ.

لَبْسُهُمَا صَمیرَ فین کی جانب راجع ہے۔ اتمه صمیر مفعول وضوکی جانب راجع ہے۔ معرف اور شرط ہے دونوں موزوں پرمسے کے جواز کے لئے سات شرطیں پہلی (شرط) دونوں پیروں کو و مونے کے بعد موز دل کو پہننا اگر چہ وضو پورا کرنے سے پہلے ہی ہو ( مگریہ) جب ہے کہ پورا کرلے وضوکو ناتض وضو پیش آنے سے پہلے۔

#### مابقيه شرائط

اس عبارت میں موزوں پرسے سیچے ہونے کی شرط اول کا بیان ہے اور وہ بیہے کہ من پاؤں دھوکر موزے پہن لئے ہوں گراس صورت میں شرط بیہ کہ کہ قتم کا ناقض وضو پیش آنے سے پہلے باتی وضو پوری کرلی ہو پس آگر بیر دھوکر موزے پہن لئے اور ابھی وضو پوری نہیں کی تھی کہ انگی کٹ گئ جس سے خون لکل آیا اس کے بعد وضو پوری کی تو اس صورت میں موزوں پرسے کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (طحطاوی: ۵۰)

#### ﴿ ١٥٩ وَ النَّالِي سَتْرُهُمَا لِلْكَعْبَيْنِ.

سر جمه اوردوسری (شرط) دونول موزول کا چه ادینا مخنول کو۔ مسریب دوسری شرط بیہ ہے کہ وہ موزے ایسے ہول کہ پاؤل مخنول سمیت چیچر ہیں۔

﴿١٢٠﴾ وَالنَّالِثُ المُكَانُ مُتَابَعَةِ المَشْيِ فِيهِمَا فَلاَيَجُوْزُ عَلَى خُفَّ مِنْ زُجَاجٍ أَوْ خَشَب أَوْ حَدِيْدٍ.

فیهما شنید کامپرهین کی جانب راجع ہے۔

رجی تیسری (شرطان کو پہن کر ) مسلسل چل سکنا، البذامسے کرنا جائز نہیں شیشہ کلڑی یالوہ کے موزوں پر اسرون تیسری شرط ہے ہے کہ دہ اسے مضبوط ہوں جنہیں پہن کر جوتے کے بغیر تین میل شرقی پیدل چلا جاسکتا ہوائی دجہ سے شیشہ کلڑی لوہ ہے کے موزوں پرسے درست نہ ہوگا کیونکہ ان میں بیشرط فتم ہے۔ محفی شخط الله دب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے لکڑی لوہ وغیرہ کے بینے ہوئے موزے نہیں دیکھے اسلے ممکن ہے کہ موزے کے باندان چیزوں سے کوئی ادر چیز ہناتے ہوں یا مسلم ویسے ہی فرض کرلیا میا ہو۔

﴿ ١٢ إِلَا اللهِ عَلَو مُلِ مِنْهُمَا عَنْ خَرْقِ قَدْرَ ثَلَاثِ اصَابِعَ مِنْ اصْغَرِ اصَابِعِ القَدم.

عوق سوراخ مجشن باب سمع ونفرس خرفا مهاونار

سرجمی اور چوشی (شرط) دونوں موزوں میں سے ہرایک موز ہ کا خالی ہونا کھٹن سے جو تین الکیوں کے بقدر موہیر کی مجموفی الکیوں میں ہے۔

مورت مسلدیہ ہے کہ اگر یاؤں کی چھوٹی تین الکیوں کے بعدریاؤں کمل کیا یااس نے دائد کمل کیا

توبیٹری کیرے اندردافل ہے اس صورت میں موزوں پرسے جائز نہیں اور اگر اس سے کم مقدار میں کھلا ہے توبیٹری کلیل ہے اس صورت میں معزوں پرسے کرنا جائز اور درست ہے۔

مسلسلہ: اگرایک ہی موز ہ کی جکہ سے تعوز اتھوڑ اپھٹا ہواور وہ پھٹن بیری چھوٹی تین الکیوں کے بظر رہائی جائے لؤمسے کرنا درست نہ ہوگا اور اگر دونوں موز ہے اس طرح پھٹے ہوں کہ دونوں کو ملا کر پھٹن تین الکیوں کے بظر رہو جاتی ہوتو اس کا اطلبار ٹیس کیا جائے گا ان پرسے کرنا درست رہے گا۔

(درمتار بیروت: ا/٠٠٠، میں سائل: ۱۹۱)

#### ﴿١٦٢﴾ وَ النَّحامِسُ إِسْتِمْسَاكُهُمَا عَلَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ شَدٍّ.

اسعدساك باب استعمال كامدرب ركنار شد باب لعرس شدا باندمنا بكينيار

ت حديد اوريانجوي (شرط) دونو اموزون كاركار بنابيرون برافير باند مع موسا

یا تج یں شرط یہ ہے کہ دونوں موزے اسے موٹے ہوں کہ بغیر کی بندش یعنی لاسٹک وفیرہ کے پیڈلی برگل سکیں۔ رفک سکیس۔

#### ﴿ ١٢٣) وَالسَّادِسُ مَنْعُهُمَا وُصُولَ المَاءِ إِلَى الْجَسِّدِ.

سر جوں اور چمٹی (شرط) دونوں کاروکنا پانی کے تنتیجے کوجسم تک۔ مسریعی موزے اشنے دبیز ہوں کہ پانی کو پیروں تک ندیننچے دیں تب مسم کرنا سمج ہے۔

﴿ ١٦٣﴾ وَالسَّابِعُ أَنْ يُبْقَى مِنْ مُقَدَّمِ القَدَمِ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ اليَدِ فَلَوْ كَانَ فَاقِدًا مُقَدَّمَ قَدْمِهِ لاَ يَمْسَحُ عَلَى خُفِّهِ وَلَوْ كَانَ عَقْبُ القَدَمِ مَوْجُوْدًا.

عقب ايزى جمع اغقابٌ.

سر حصل اورساتوی (شرط) بیہ ہے کہ باتی رہے ہیرکا اکلا حصہ تین الکیوں کی مقدار ہاتھ کی مجموفی الکیوں میں سے پس اگراس کے ہیرکا الکلا حصہ نو ہو۔ سے پس اگراس کے ہیرکا الکلا حصہ نو ہو۔

سندید مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہیر کنا ہوا تعفی مسے کرنا جا ہے تو بیشرط ہے کہ کم از کم ہاتھ کی تین چھوٹی الکیوں سے بھرراس کے قدم کا او پری حصہ ہاتی ہوا آرا گلا حصہ فائب ہوخواہ پچھلا حصہ جوں کا تو سموجود موتو اس موز سے پرمسے کرنا درست نہیں ہے۔ (الفتاوی النا تارفانی: ۱/ ۲۲۰ ، مسئلہ: ۱۰۲۲)

﴿ ١٦٥ ﴾ وَيَمْسَحُ المُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّام بِلَيَالِيْهَا.

معرجه اورسم كرميمتيم ايك دن اورايك رات اورمسافرتين دن الى راتول سميت .

#### مسح کی مدہت

معیم کے لئے ایک دن ایک رات (۲۲ رکھنے) اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات (۲ عرکھنے) تک علین مس کی اجازت ہے۔

﴿ ١٢٢ ﴾ وَ الْبِدَاءُ المُدَّةِ مِنْ وَقُتِ الحَدَثِ بَعْدَ لَبْسِ الخُفَيْنِ.

سرجيد اورمرت (مسع) كى ابتداء مدث كونت سے موزول كو بہنے كے بعد۔

### مسح کی مدت کی ابتداء کب سے؟

موزوں پرسے کی مدت کی ابتدا وموزے بہننے کے بعد پہلی مرتبہ مدث لاحق ہونے کے وقت سے ہوگی مثلا کسی مختص نے آٹھ بہا کال ملہارت کے ساتھ موزہ پہنا اس کے بعد کیارہ بہے اس کو پہلی مرتبہ مدث لاحق ہوا تو اس کی مدت کی ابتداء کمیارہ بہے سے ہوگی۔

﴿ ١٢٤ ﴾ وَإِنْ مَسَحَ مُقِيْمٌ ثُمْ سَافَرَ قَبْلَ تَمَام مُدَّتِهِ أَتُمْ مُدَّةَ المُسَافِرِ.

ودا کرسے کرے میم محرسترکرے اٹل دت سے مل ہونے سے پہلے تو بوری کرے مسافری دت۔

## مسح كرنے والامقيم اگرمسافر ہوجائے؟

اکرمے کرنے والامقیم ۲۷ رکھنے ہورا ہونے سے پہلے سافرشری ہوجائے تواس کے لئے ۲ مرکھنے تک مے کرنے کی اچازت ہوگی لیعن تین روز تک مے کرے گا (مسافر والی مع کی مدت کواس طرح ہورا کر لے کہ مجموعہ تین ون ہوجائے ہے مطلب نہیں کا زمر نو تین دن تک سے کرتارہ ) (ہندیہ:۱۱/۳۳)

﴿ ١٢٨ ﴾ وَإِنْ أَقَامَ المُسَافِرُ بَعْدَ مَا يَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ نَزَعَ وَإِلَّا يُعِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةُ.

ور اگر معیم موجائے سافرایک دن اور ایک رات مع کرنے کے بعداتو اتاردے ورند کمل کرے ایک دن اور ایک رات۔ ایک دن اور ایک رات۔

مسح کرنے والا مسافر اگر مقیم ہوجائے؟ اگر حالت سزیں سے شروع کیااور ۲۲ رکھنے سے پہلے تیم ہو کیا تو ۲۲ رکھنے پورے ہونے تک سے کی تعبائش ہوگی اورا گر ۲۲ تھنٹے پورے ہونے کے بعد مقیم ہوا ہے تو اب حالت اقامت میں اس کے لئے آ می مسح کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ موزے اتار کر پیردھونے ضروری ہوں گے۔ (ہندیہ: ۱۳۴/۱، کتاب المسائل: ۱۹۰)

﴿١٢٩﴾ وَفَرْضُ المَسْحِ قَذْرُ ثَلَاثِ اَصَابِعَ مِنْ اَصْغَرِ اَصَابِعِ اليَدِ عَلَى ظَاهِرِ مُقَدَّم كُلِّ جُل.

توجید اورسے کا فرض تین الگیوں کی مقدار ہے ہاتھ کی چھوٹی الگیوں میں سے ہر پیر کے ایکے حصہ کے اوپر کی جانب۔

### لمسح كى مقدار فرضيت

اس عبارت میں سے کی مقدار فرضیت کا بیان ہے اور وہ بہ ہے کہ ہاتھ کی تین چھوٹی الکیوں کی مقدار سے کرنا فرض ہے اس کے بعد فرمایا کہ ہر پیر کے موزے کے ظاہری حصہ پرسے کرنا ضروری ہے موزوں میں بیچے آلوے کی طرف یا صرف ایٹریوں کی طرف میں کا شرعا کوئی اعتبار نہیں۔ (حلبی کبیر:۱۱۰/۱)

﴿ ٤ كَ اللَّهُ مَدُّ الْاصَابِعِ مُفَرَّجَةً مِّنْ رُؤُوْسِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ إِلَى السَّاقِ.

مفرجة اسم مفعول مؤدث ب باب تفعیل سے تفریخ اصدر بے کشادہ ہونا۔

توجیعه اوراس کی سنتی انگلیاں تمینچا دران حالانکہ وہ انگلیاں کشادہ ہوں پیرکی انگلیوں کے سرے سے پنڈلیوں تک

#### «مسح کرنیکا طریقه

موزوں پرسے کرنے کامسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں تر ہاتھوں کی انگلیاں کھول کرموزوں کے اسکلے ظاہری حصہ سے اوپر پنڈلیوں کی طرف خطرف دیا جائے اوراگر انگلیوں کے ساتھ تھیلی بھی شامل کرلے تو بہتر ہے اگراس کے خلاف مسل کی اور ایک مثل پنڈلی سے انگلیوں تک خطرف میں جوڑائی میں سے کیا تومسے تو ہوجائے گائیکن خلاف سات ہوگا۔
مسم کیا مثلاً پنڈلی سے انگلیوں تک خطر کھینچایا پیرکی چوڑائی میں سے کیا تومسے تو ہوجائے گائیکن خلاف سات ہوگا۔
(در مخار مع الشامی بیروت: ۱۹۲۱م جلبی کمیر: ۱/۹۰۱-۱۱۰)

اختياري مطالعه

ایک انگل سے سے

اگرایک موز و پرصرف ایک انگل کوایک بی جگه تین مرتبه سختی دیا جائے تومسے سیح ند موگا بال اگرانگل کوتین مرتبه ترکر

ك تين عليحده عليحده جكه بر كمينيا جائة ومس درست بوجائك السائل:١٨٦، عالمكيرى:١٣٣-٣٣)

## مسح کے بجائے تر گھاس پر چلنا

اگركوئى مخص موزوں برمسے كرنے كے بجائے الى كھاس پر شبلے جو پاك پانى سے تر ہوجىكى وجدسے موزوں كا ظاہرى او پرى حصد پانى سے بھيگ جائے تو اس سے بھى سے على الخفين كا وظيف ادا ہوجائے كا۔ (الحيط البر بانى: ا/١٣١١ه ساسائل: ١٨٧)

# کسی دوسرے مخص سے سم کرانا

اگرکوئی فض موز وں پرخودسے کرنے کے بجائے دوسر فض سے سے کرالے تو بھی مع درست ہوجائے گا۔ (حوالہ بالا)

﴿ اللهِ وَيَنقُضُ مَسْحَ النَّحْفِ أَرْبَعَةُ اَشْيَاءَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الوُضُوءَ وَلَوْعُ خُفِّ وَلَوْ بِخُرُوْجِ الْحَثَرِ الْقَدَمِ اللَّى سَاقِ النَّحْفِ وَإِصَابَةُ المَاءِ الْحَثَرُ الْحَدَى الْقَدَمَيْنِ فِي النَّحْفِ عَلَى الصَّحِيْحِ وَمُضِى المُدَّةِ إِنْ لَمْ يَحَفْ ذَهَابَ رِجْلِهِ مِنَ البَرْدِ وَبَعْدَ الْقُلالَةِ الْآخِيْرَةِ غَسَلَ رَجْلَيْهِ فَقَطْ.

لزع باب (ض) کا معدر ہے مینچا، مَزَع الشّیءَ مِنْ مَحَالِه مَزْعًا کمی چیزکواس کی جگہ سے مین کم کالنا۔ خووج باب (ن) کا مصدر ہے لکانا، با ہرآ تا۔ علا مرطحا وی فرمائے ہیں کداولاً نزع پر خروج لا کراس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جا ہے موزہ نکالا ہویا خودنکل گیا مسئلہ کا تھم دونوں صورتوں میں برابر ہے۔

حرجی اورتو زو تی ہیں موزہ کے سے کوچار چیزیں ہروہ چیز جووضوکوتو زویتی ہے اور موزہ کا ٹکالنا آگر چہا کش قدم کے لکلنے سے ہی ہوموزہ کی پنڈلی کی جانب اور پائی کا پہنچ جانا دونوں پیروں ہیں سے کمی ایک پیر کے اکثر حصہ میں موزہ کے اندر مجمح قول کے موافق اور مدت کا گزر جانا آگر خوف نہ ہوا ہے ہیر کے چلے جائے کا مردی کی وجہ سے اور آخر کی تین صورتوں کے بعد مرف اپنے بیروں کو دھولے۔

#### مسح کوتو ڑنے والی چیزیں

درج ذیل صورتوں بین سے علی الخفین ٹوٹ جائے گا(۱) نواقض وضوجیے پیشاب پاخاندو فیرواس صورت بین نیا وضوکرتے وقت دوبار وسے کرنا ہوگا اورآ کے کی صورتوں بین موز وا تارکر پیردھونا ضروری ہے صرف مسے کر اینا کافی میں موگا۔ (۲) پورےموز وکا اتاردینا یا بیرکا اکثر حصہ باہر آجانا۔ (۳) موز و پہنے ہوئے کی ایک بیر کے اکثر حصہ تک موز و کے اندر ہی پانی بہنچ جانا۔ (۳) مسح کی مقرر و مدت کا گزرجانا بشرطیکہ سردی کی شدت سے بیرکونقصان تعنیخ کا اندیشہ نہ ہو اگر اندیشہ ہوکہ بیر بیکار ہوجائیں میے خراب ہوجائیں میے تو چھرونت پورا ہونے کے بعد بھی سے کرنا جائز ہے۔ (۵) بیرکی تین چھوٹی الکیوں کے بطار موز وکا بھٹ جانا۔ (در مخاریروت: ۱/۱۰۱ مسم مسم)

#### ﴿ ١٤١ وَلاَ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى عِمَامَةٍ وَقَلَلْسُوةٍ وَبُرْكُم وَقُفَّازَيْن .

العمامة بكرى جع عمائم للدسوة أولى جع قلالس برقع ووكرا في عورتي بروب كے لئے سرے باكل كارومتى جن براقع لئے سرے باكل كارومتى جن براقع لئے اور مارومتى جن براقع لئے اور مارومتى اور جا كرون كرنا بكرى، ثولى، برقع اور دستانوں بر۔

## ميرى وغيره برسح

گڑی پرسے کرنا درست بین ہے اس طرح او پی پر بھی سے جائز بین ہے اس طرح مورت کے لئے برقع پرسے کرنا جائز بین اور بعض لوگ جو شکاری پرندے پکڑتے ہیں وہ ہاتھوں میں دستانے پہننے ہیں تاکہ پرندوں کے چنگل کی ضرب سے محفوظ روسکیں یا بعض لوگ سردی کیوجہ سے دستانے پہنتے ہیں ان پر بھی سے درست نہیں ہے۔ (درمقار: ا/ ۲۵۰)

## فصل فِي الجَبِيُرَةِ وَنَحُوهَا

﴿ ١٤٣﴾ إِذَا الْمُعَصَدَ أَوْ جُرِحَ أَوْ كُسِرَ عُضُوهُ فَشَدَهُ بِعِرْقَةٍ أَوْ جَبِيْرَةٍ وَكَانَ لَا يَسْعَطِلُعُ خَسْلَ الْعُضُو وَكَانَ لَا يَسْعَطِلُعُ خَسْلَ الْعُضُو وَلَايَسْتَطِيعُ مَسْحَهُ وَجَبَ المَسْحُ عَلَى أَكْفَو مَا شَدْ بِهِ الْعُضُو وَكَانَى المُسْتَ عَلَى مَا طَهُرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ عِصَابَةِ المُفْتَصِدِ.

المعصد قعل مامنى معروف باب افتعال المتصادد مدرب فاسد فون لكوانا رك كمول كرد عضابة بن المناخ الله المتصاد عام فاعل بد

زخم پرسے کے سائل

اس مبارت، بیس چندمسائل کا بیان ہے(۱) آکر کمی فض نے نشر لگا کر بدن سے قراب قون لکاوایا ہمراس جکہ پر پی یا ندھ دی گی اب آگر وضوکرتے وقت پی کے کو لئے بین لکیف ہوا ور پانی زقم کے لئے معتربول پی پرسے کرنا ورسع ہے اور ہے (۲) آگر زقم کے منعہ پر دوالگا کر پی یا ندھ دی گی ہو یا بھا بیر کھ دیا گیا ہوا ب آگر وضوکرتے وقت پی کے کو لئے اور بھا بید کے ہنانے بین لکیف ہوا ور پانی زقم کے لئے نقصان دہ ہول پی اور بھا بی پر وضوکرتے وقت سے کرنا جا ترہ فوا و پی اور بھا بیا وضو یا ندھی گئی ہو یا بلا وضو ۔ (۳) بدی اور سے برجر پااستر چر صایا جا تا ہے وہ ہی پی کے تھم بیس ہاس کا و برس کرنا جا ترہ کرنا ہا ترہ کے اور میں بی کے تھم بیس ہاس کا و برس کرنا جا ترہ کرنا ہا تا ہے وہ ہی پی کے تھم بیس ہاس کا و برس کرنا جا ترہ ہے۔ ( مالکیری: ا/ ۳۵ )

#### قوله وجب المسح على اكثرالخ

اس میارت کا مطلب بیب کہ پٹی بھایہ پلاستر کے اکثر حصد برسے کرنا واجب ہاور بدن کا وہ حصد جو پٹی وقیرہ سے باہر ہاس کے کہا دیا جا ہے اور ایسا ہو سے باہر ہاس کے کہا گردمونے کا مکلف بناد یا جا ہے او ایسا ہو سکتا ہے کہ دہ یائی زفم تک بختی جائے اور نقصان دہ بن جائے اس لئے اس حصد کودمونا ضروری فیس ہے۔

ی کے بیچ آنے والےزا کد حصہ کا تھم

اگرزقم ایس مکدے کداس پر پٹی با ندھے میں زقم کے اصل حصد کے علاوہ بدن کا میکھاور حصد ہی جہب جاتا ہے او اس پورے حصد پرضرور ؤمسے جائز ہے۔ (شامی بیروست: ۱/ ۲۰۰۸، کتاب السائل:۱۹۳۳)

وَيَجُوْزُ مَسْحُ جَبِيْرَةِ الْحَدَى الرِّجُلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْالْحُرَى وَلاَ يَبْطُلُ المَسْحُ بِسُقُوطِهَا قَبْلُ وَيَجُوْزُ مَسْحُ جَبِيْرَةِ الْحَدَى الرِّجُلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْالْحُرَى وَلاَ يَبْطُلُ المَسْحُ بِسُقُوطِهَا قَبْلُ الْبُرْءِ وَيَجُوْزُ تَبْدِيْلُهَا بِعَيْرِهَا وَلاَ يَجِبُ اِعَادَةُ المَسْحِ عَلَيْهَا وَالْأَفْصَلُ إِحَادَةُ.

يتوقت تعلمضارع معروف بابتعل (م) قوَلَعًا بمعين مونا-

فرجی اور سے کرنا (تھم کے اعتبارے) دھونے کے مانند ہے للذامتعین ہیں ہوگا کسی مت کے ماقعاور شرط نہ ہوگا گئی مت کے ماقعاور شرط نہ ہوگا گئی کا ادھر ہے ہیں اور جائز ہے دو پیروں میں سے ایک کی چائی کرنا وسر مے ہیں کے دھوئے کے ساتھ اور باطل نہ ہوگا سے پی کے دوسری چی سے اور مساتھ اور باطل نہ ہوگا سے بی کا دوسری چی سے اور مشروری ہیں ہے کا ونا نا اس پر البت انسل ہے اس کا اعادہ کرنا۔

# مسح على الجبيرة اومسح على الخفين ميں فرق

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ علی الجہر و دھونے کے مانند ہے یہ بدل اور ظیفہ نہیں ہے بر فلاف مسم علی الحقین کے کہ وہ فلیفہ ہے اس کے بعد سے علی الجہر واور سے کہ دہ فلیفہ ہے اس کے بعد سے علی الجہر واور سے کہ دہ فلیفہ نے اس کے بعد سے علی الجہر واور سے فلی العمین کے در میان فرق ہے ۔ (۱) مسم علی الجہر و کے لئے کو کہ مت شعین نہیں ہے کہ وہ کہ یہ دھونے کے حکم میں ہے اور دھونا کسی مدت کے ساتھ متعین نہیں ہے بر فلاف مسم علی الحقین کے در میان فرق بی بی می کر سکتا اور دھونا کسی مدت کے ساتھ میں نہیں ہے ہی مسم کر سکتا اس میں ہے کہ وہ کہ یہ دھونے کے حکم میں ہے اور دوسرے کو دھونا جا تر ہے (۱۷) اگر و فی اس کے دوسرا سے کہ دوسرا سے و تندر ست ہے تو ایک برسے اور دوسرے کو دھونا جا تر ہے (۱۷) اگر و فی اس کی دوسرا تی ہونے کے دوسرا تی کہ اس کے بعد پی کہ گئی تو دوبارہ باندھ نے کے کا عادہ ضرور کی نہیں ہے اس لئے کہ عذر باتی ہے ہاں اگر و فی اس میں ہوجا تا ہے ۔ (عالمیری:۱۱/۲۱) اس کے بعد فی گڑئی یا کھول کی تو نہ ان میں ایک موزے کے کہ مسال میں ہوجا تا ہے ۔ (عالمیری:۱۱/۲۱) اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی خص نے زخم پر دو ہری پی باندھ کی تھی اس میں سے او بروالی پی کھول کی یا دوالگانے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی خص نے زخم پر دو ہری پی باندھ کسی جی اس میں سے او بروالی پی کھول کی یا دوالگانے اس کے بعد فرماتی پی بدل تو مسم کا اعادہ ضروری نہیں البتہ ستحب ہے کہ او پری پی بنا نے کے بعد والی پی میں نیا سے کہ نامتی ہے۔ اس میں بیانہ کے بعد والی پی میں نیا سے کہ نامتی ہے۔

﴿ ١٥٥﴾ وَإِذَا رَمِدَ وَأُمِرَ اَنْ لَا يَغْسِلَ عَيْنَهُ آوِ الْكَسَرَ ظُفُرُهُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً وَعَلَكُما أَوْ جَلْدَةً مِرَارَةٍ وَضَرَّهُ لَوْعُهُ جَازَ لَهُ المَسْحُ وَإِنْ ضَرَّهُ المَسْحُ تَرَكَهُ .

رمد باب مع سے مصدر دمداً الدوكان علك درفت كاكوندجو چبانے سے ند تھے جمع علوك. موارق بند ( مجرك يع ايك چيونى خيلى جس ميں بت جمع رہتى ہے) جمع موانو.

سر حصف اوراگرآ کھ دکھنی آجائے اور تھم دیا تھیا اس بات کا کہ نہ دھوئے اپنی آتھوں کو، یا ٹوٹ جائے اس کانافن اور لگالے اس برکوئی دوااور کوندیا پیدی جملی اور نقصان دیے اس کواس کا اتار نا تو جائز ہے اس کے لئے سے کرتا اورا گرفتصان دے اس کوسے کرنا بھی تو چھوڑ دے اس کو (بھی )۔

## زخی کے لئے یانی اگرنقصان دہ ہوتو کیا کرے؟

 مجی نقصان دہ ہوتو معاف ہے سے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ (عالمگیری: ۱/۳۵)

#### ﴿ ١٤١ ﴾ وَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الخُفِّ وَالجَبِيْرَةِ وَالرَّأْسِ.

ت جمه ادر ضرورت نبيل إنيت كي موزه، پي اورسر كي مع ميل ـ

تسریع فرماتے ہیں کہ موزہ ٹی اور سر کے شی کرنے میں نیت کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ بیدو ہونے کے قائم مقام ہے، لہذان رمسے کرنے میں نیت کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ وضویس۔ (مراقی الفلاح: ۱/۲۷)

#### بَابُ الحَيُضِ وَالنِّفَاسِ وَالْإِسُتِحَاضَةِ

حيض، نفاس اوراستحاضه كابيان

تحيض ونفاس كافطرى نظام

حیض ونفاس خواتین کے لئے اللہ تعالی کے مقرر کردہ تخلیقی نظام کا ایک حصہ ہے بایں طور کہ رحم ماور ہیں جین کی پرورش اس خون ہے ہو تی ہے اس بنا پرزمانہ حمل میں اس کا خروج بند ہوجاتا ہے اور وضح حمل کے بعد پھر سیسلہ جاد کی ہوجاتا ہے اور اس کا جاری رہنا عورت کی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ حاکضہ عورتوں کے ساتھ پہلی تو ہیں بہت افراط وقفر پیلے کا معاملہ کرتی تھیں چناں چہ بہودی چین کے زمانہ میں عورتوں کے ساتھ کھاتا کہ تھے اور ان کے ساتھ کھاتا کہ بینا اور لیٹنا سب چھوڑ دیتے تھے جبکہ اس کے برعس عیسائی لوگ چین کے زمانہ میں عورتوں سے بامعت تک ترک ہیں کرتے تھے اسلام نے ان دونوں طریقوں کے خلاف ایک معتدل راہ کی رہنمائی کی وہ یہ کہ حالت چیف میں خواتین کے ساتھ کھانے پینے اور معاشرت میں کی طرح کا احتیاز ندر کھا جائے البتہ تا پاکی اور گندگی سے بچنے کے لئے اس حالت میں ان سے صحبت سے پر ہین کیا جائے چین ونفاس واستیاضہ کے مسائل عموماً بیچیدہ ہوتے ہیں اور آج کے دور ہیں طہائع میں ان سے صحبت سے پر ہین کیا جائے چین ونفاس واستی ضہ کے مسائل عموماً بیچیدہ ہوتے ہیں اور آج کے دور ہیں طہائع کی کم زوری فاسد خیالات اور گوتا گوں امراض نے اس میں مزید بیچید گیاں پیدا کردی ہیں اس لئے معمل بہ خواتیں کی بلطفوص اپنے مردوں کے ذریعہ سے صورت حال بتا کر شرع تھم معلوم کرنے میں دریانج نہیں کرنا جائے۔

المفوص اپنے مردوں کے ذریعہ کی صورت حال بتا کر شرع تھم معلوم کرنے میں دریانج نہیں کرنا جائے۔ السائل ایوں ایس ان ان کر شرع کی معملوم کرنے میں دریانج نہیں کرنا جائے۔ السائل ایس ان ایس ان ان کر شرع کی معلوم کرنے میں دریانج نہیں کرنا جائے۔ السائل ایس ان ان کر ان ان ان ان کر دریا ہے۔ ان ان کر ان جائے کی ان کر ان کی دریا ہے۔ ان ان کر ان کی دریا ہے۔ ان کر ان کے ان کر ان کے ان دور کی خوال کے دریا ہے۔ ان کر ان کی دریا ہو کے کو دور ہی کو کر دیں کے ذریعہ کی صورت حال بتا کر شرع کی تھم معلوم کرنے میں دریا کے دریا ہو ہے۔ ان کر ان کی کر دری کی دی کر تھی کی کر دری کی دریا ہو کر دی کر دری کے دور میں کی کر دی کی کر دری کے دریا ہو کر کر دی کر دی کر دری کی دریا ہو کر دور کی خواتی کی کر دری کے دریا ہو کر دری کی دریا ہو کر دی کر دری کے دریا ہو کر دی کر دری کر کی دریا ہو کر دری کر دی کر دری کر دری کر دری کر کر دریا کر دری کر دری کر دری کر کر دری کر دری

## حيض كى تعريف

 جین آتالہذااس عمرے بعد عورت کواگرخون آئے تو پھراس کارنگ دیکھا جائے گا اگروہ خالص خون کارنگ ہو یعنی خوب سرخ با سیاہ ہوتو جین ہے اور اگر دوسرا کوئی رنگ ہوتو جین جیس ہاں اگراس عورت کی عادت پہلے سے اس دوسر ہے دیگ کے محون آنیکی رہی ہوتو اس رنگ کا خون بھی جین ہی شار ہوگا۔

## نفاس کی تعریف بھی پیدائش کے بعد جوفون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ استحاضہ کی تعریف

استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جوعادت کے خلاف ہاری کیوجہ سے آتا ہے اور برحورت کا اس سے سابقہ بیس پڑتا مکا فرض والی عورت ہی اس تکلیف ہیں ہتلا ہوتی ہے۔ (الحرالراکن بیروت: ا/۲۰۰)

﴿ ٤٤ ﴾ يَنْحُرُجُ مِنَ الفَرَجِ جَيْضٌ وَيِفَاسٌ وَاسْتِحَاضَةٌ فَالْحَيْضُ دَمْ يَنْفُضُهُ رَحْمُ بَالِغَةٍ لَا قَامَ بِهَا وَلَا حَبْلَ وَلَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الآيَاسِ.

سر حدیث لکتا ہے شرمگاہ سے جین نفاس اوراستیا ضہ پس جین وہ خون ہے جسکو سیکھے ایسی ہالغہ مورت کا رقم کہ جس کوکوئی بیاری نہ مون مون مردو۔

سسوت حیض وہ خون ہے جسکوسی و تندرست بالغہ عورت کا رحم باہر پھینئنے ادر اگر دوا کے ذریعہ خون پر بندش کردی می او جب تک خون جاری نہ ہوعورت پاک ہی شار ہوگی لیکن اگر ایسا کرناصحت کے لئے معنر ہوج بیسا کہ مشاہرہ ہے اور میں اسلامی میں الدا ہب الاربعۃ : ۱۲۳/۱)

فوائد قبیود: دم جس کورجہ میں ہے جس میں ہرتم کا خون داخل ہے یعن سرخ زردگدلا شیالا سیاہ منفضہ الفض سے ہال سے درجہ میں موجود ہواور لکلا نہ ہو۔ دحم بالغة اس سے تسیرزفم رگ وفیره کا خون لکل ممیا۔

لاداء بها اس مصنفاس خارن موکیا کیول کرنفاس والی عورت مریف کے میں موتی ہے۔ من ایاس ناامیدی کی عرفتی ہوتول سے مطابق پھین سال ہے۔ (مراتی الفلاح: ۵)

﴿ ١٤٨ ﴾ وَأَقُلُ الحَيْضِ فَلَالَةُ أَيَّامِ وَأَوْسَطُهُ خَمْسَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةً.

و حدد میش کی کم سے کم مدت تین دن ہے اور متوسط پانچے روز اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

## حیض کی اقل مدت وا کثر مدت

کم از کم جینس کی مدت تین دن اور تین رات ہے اس سے کم جوخون آئے وہ جین نہیں اور جینس کی اکثر مدت دس دن دس رات ہے اس سے زیادہ جوخون جاری رہے وہ چین نہیں

# ﴿ 9 ﴾ وَالنِّفَاسُ هُوَ اللَّهُ النَّحَارِجُ عَقْبَ الولاَدَةِ وَٱكْفَرُهُ ٱرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَلاَ حَدْ لاَقَلِّهِ.

دن ہادر کم سے کم نفاس کی کوئی مدورس۔

بیدائش کے بعد جوخون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کیتے ہیں نفاس کی مسے م کوئی مدے مطعین خیس ہے جو اور نفاس کی آگر مدے مطعین خیس ہے تھوڑی در ہمی خون آگر مدے جالیس خیس ہے تعدید کا اور نفاس کی آگر مدے جالیس دن ہے۔

#### اختياري مطالعه

## (ا) اسقاط ممل کے بعد آنے والے خون کا تھم

اکرسی عورت کا بچدگر کیا یا کراد یا گیا تو چار ماه یااس سے زیاده کے مل کوسا قط کرنے پر جوفون آسے گاوه نفاس سمجما جائے گا۔ (تنویرالا بصار علی الدرالمار بیروت: ۱۸۳۳)

# (۲) آپریش کے ذریعہولادت پرنفاس کا تھم

اگر کسی عورت کا بچہ پہیٹ کا آپریشن کر کے لکالا جائے تو اگر خون بچہدانی سے بہا ہے تو وہ مورت نفاس والی کہلائے گی اور اگر بچہدانی سے پیٹا ب کے راستہ سے خون نہیں بہاتو اس کونفاس نہیں کہا جائے گا بلکہ فا ہری دخم پر محمول کیا جائے محاکم طسل بہر حال ضروری ہوگا۔ (عالمکیری: ا/ ۲۵، ۳۷، درمختار بیروت: ۱/ ۳۳۰)

## (۳) بچەك كىش كرنكلے

آگر بچہ کا اکثر حصد کٹ کٹ کر ہا ہر آ جائے تو اس کے بعد جاری ہونے والا خون نفاس کہلائے گا اور آگر بچہ کے دوا کی اعتماء تی کٹ کر ہا ہر آ جا ہوں اور اکثر اعتماء اہمی اندرہی ہوں تو اس وقت جاری ہونے والا خون استحاضہ کا موگا اور اس حال میں ہمی اس حورت پرنماز کا پڑ حنا فرض ہوگا۔

(درمختار: ۱/ ۲۳۰ مرکتا ہے المساکل ۲۱۷)

# (۴) بچہ کی پیدائش کے بعد خون کانشکسل

اگر بچہ پیدا ہونے کے بعدخون مسلسل جار کا بعوجائے تو اس کی چندصور تیں ہیں (۱) اگر نفاس حیض اور پاکی کے بارے میں حورت کی عادت متعین اور معلوم موتواس کے مطابق عمل کر لے یعنی جتنے دن نفاس کامعمول موان کونفاس اور جتے دن یاک رہے اوراس کے بعد حیض آنے کامعمول ہوا تکویا کی اور حیض کے ایام سمجھے۔(۲) اگر نفاس اور حیض کسی مجمی عاوت کا بالکل پیدنه به دو اولاً ۴۰۰ دن نفاس کچر۲۰ دن یا کی اور پیمر۱ دن حیض کے موں مجے (۳۰) اگر نفاس کی مدت معلوم ہے مثلاً ۱۵ دن مرحیض اور یاکی کے ایام مجبول موں تو ۱۵ دن نفاس مجھ کر،۲۰ دن یاکی اور پھروس دن حیض کے شار كرے كى۔ (٣) اگر نفاس كى مدت مجبول ہو كرياكى اور حيض كى عادت متعين اور معلوم ہوتو پھر جاكيس دن نفاس كے شار كري اور محمتعين عادت يرعمل كري كي - (كتاب المسائل ٢١٧)

﴿ ١٨٠﴾ وَالْإِسْتِحَاضَةُ دَمَّ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ أَوْ زَادَ عَلَى عَشَرَةٍ فِي الْحَيْضِ وَعَلَى أَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ.

سرجمه اوراسخاضه وه خون ہے جو تین دن سے کم آئے یا دس دن سے زائد ہوجی میں اور چالیس روز سے اوير بونفاس ميس۔

مسري سيلان الرحم كى بيارى مين مسلسل جوخون آتا ہے اس كو استحاضه كہتے ہيں بشرطيكه اس كوحيض ما نفاس

توسال سے کم عمر میں آنے والے خون کا حکم لڑکیاں کم از کم نوسال میں بالغ ہوتی ہیں لہذا اگر نوسال ہے کم عمر میں خون آجائے تو اس کوچین نہیں کہا جانے گا بلکہ ده استخاضه بوگار

﴿ ١٨١﴾ وَاقَلُ الطُّهْرِ الفَاصِلِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلاَحَدُ لِآكُثَرِهِ اللَّا لِمَنْ بَلَغَتْ مُستَحَاضَةً.

ترجمه اور كم يے كم طهركى مدت جودوحيفول ميں فاصل مووه پندره دن ميں اورزياده كى كوئى حديين ہے كر اس مورت کے لئے جو بالغ ہوئی ہواستا ضہ ہی کی حالت میں۔

و دمینوں کے درمیان پاکی کی مدت پندرہ دن ہیں اس سے کم میں جوخوب آئے گا وہ حیض شارنہ ہوگا اور دوحیفوں

کے درمیان یا نفاس اور حیض کے مابین پاکی کی کوئی اکثر مدت مقرر نہیں ہے گئنے ہی دن عورت پاک روسکتی ہے قولہ الالمن بلغت . یعنی اگر کسی لڑکی نے پہلی مرتبہ خون دیکھا اور اس کا سلسلہ دس دن سے زائد تک جاری رہا تو ابتدائی دس دن حیف شار ہوں گے اور بقیہ ۲۰ ردن پاکی کے شار کئے جائیں گے جن پر پاکی کے احکام جاری کئے جائیں گے۔

#### ﴿ ١٨٢ ﴾ وَيَخْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ ٱلصَّالُوةُ وَالصَّوْمُ.

سرجه اورحرام موجاتی میں حیض دنفاس کیوجہ سے آٹھ چیزی نماز اورروزہ

سیری حیض ونفاس کے زمانہ میں نماز پڑھنا اور روز ور رکھنا درست نہیں ہے، اتنا فرق ہے کہ نماز تو ہالکل معاف ہوجاتی ہے پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی لیکن روز و معاف نہیں ہوتا پاک ہونے کے بعد روز وکی قضا کرنی پڑے گی۔

#### اختياري مطالعه

# (۱) حالت حيض مين ايك مستحب عمل

خواتین کے لئے حیض کے زمانے میں ایک متحب عمل ہے ہے کہ نماز کے اوقات میں وضوکر کے کسی پاک جگہ تھوڑی در پیٹھ کرتنج وغیرہ پڑھ لیا کریں تا کہ عبادت کا اہتمام برقر ارر ہے اور پاک کے بعد نماز پڑھنے سے ول ندگھبرائے۔ (کتاب المسائل:۲۰۲، تا تارخانیہ:۱/۸۷)،مسئلہ:۱۲۷)

### (۲) نماز کے دوران حیض آگیا

اگرفرض نماز پڑھنے کے دوران حیض آ گیا تو وہ نماز بالکل معاف ہے اورا گرنفل شروع کرنے کے بعد آیا ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ (درمخارمع الشامی بیروت: ا/ ۴۲۱، کتاب المسائل: ۲۰۵)

## (٣) نماز کے اخیرونت میں حیض آگیا

اگرنماز کے اخیروفت میں حیض آعمیا اور ابھی نمازنہیں پڑھی ہے تب بھی اس وفت کی نماز معاف ہوجائے گی۔ (شامی:۱/۲۱/۱ مرکتاب المسائل:۲۰۵)

#### ﴿ ١٨٣﴾ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِّنَ القُرْآن.

سرجما اورقر آن کی ایک آیت کا پڑھنا مسریع حالت حیض ونفاس میں بالقصد قر آن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے یعنی ایک آیت پڑھنا بھی جائز

## میں ایک آیت سے کم میں اختلاف ہے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ نہ پڑھے۔

#### اختياري مطالعه

# قرآن کی معلّمہ حالت حیض می*ں کس طرح س*بق دے

(۱) اگر قرآن کریم پڑھانے والی معلّمہ (استانی) کے لئے حالت جیش بین بچیوں کو پڑھانا ضروری ہوتو وہ پوری آب آب آب ساتھ نہ کہا گئے ساتھ کہا کہ سنلہ:۱۲۸۳،البحرالرائق:۱/۲۱۰، کتاب المسائل:۲۰۹) درمیان فصل کرے ترواں نہ پڑھائے۔ (تا تارخانیہ:۱/۰۲۸ سنلہ:۱۲۸۳،البحرالرائق:۱/۲۱۰،کتاب المسائل:۲۰۹)

# (۲) تلاوت کی نیت کے بغیر قر آنی آیات پڑھنا

(۲) اگر تلاوت کی نیت ند ہو بلکہ جمد خداوندی دعااور ذکر کے مقعمد سے قرآن کریم کی آبات حالت جیش میں پڑھی جا ئیں تواس میں بیٹھی جا ئیں تواس میں پٹھی اور حمد کے مضامین مشتل ایت کا پڑھنا مطلقاً جا نز ہے خواہ آبات طویل ہوں یا مختمر اور اگر حمد و شناوالی آبات نہ ہوں مثلاً سور ہُلہ ب تو جھوٹی آبیوں کے پڑھنے کی اجازت ہے اور لہی آبات کا پڑھنا منع ہے۔ (شامی ہیروت: الساس کا بالسائل: ۲۰۹)

# (۳) حالت حیض میں قرآنی اور نبوی دعاً تیں پڑھنا

حالت حیض میں ہر طمرح کی دعائیں پڑھنا جائز ہے حتی کہ وہ دعائیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں جن کے الفاظ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں وارد ہیں نیز اس حال میں دعائے قنوت پڑھنا بھی درست ہے۔ (در مختار: ۱۸۳۲م، کتاب المسائل: ۲۱۰)

﴿ ١٨٣﴾ وَمَشْهَا إِلَّا بِغِلَافٍ.

### ترجمه اوراس كاجهونا كرغلاف كے ساتھ۔

# حالت حيض مي*ں قر* آن کو ہاتھ لگا نا

جین ونفاس کے ایام میں قرآن کریم کوغلاف کے بنیر ہاتھ لگا نا جائز نہیں ہے اور جس بستہ وجز دان میں قرآن رکھا ہواس کواو پر سے پکڑ ناعورت کے لئے ایام مخصوصہ میں درست ہے اور چولی یعنی وہ کپڑا جوقرآن کریم پر چڑ ھالیا جاتا ہے وہ قرآن کے حکم میں ہے ہاں اگر کوئی شد ید ضرورت ہوتو وہ اس حرمت سے خارج ہے مثلاً خدانخواستہ کہیں قرآن کے جل جانیکا خطرہ ہو، اورآسین یا کرتے کے لیے سے چھونا کروہ تحر کی ہے۔ قلم یا اس جیسی چیز سے قرآن کے اوراق یا لغانا جائزے گرکی درجہ کی جھی تو بین نہ ہونے یا ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۷)

#### اختياري مطالعه

(۱) نا پاکی کے ایام میں و بنی کتابوں کا پڑھنا مطالعہ کرنا اورورس وینا جائز ہے لیکن ان میں جہال ترآن کریم کی آیات کھی ہوں اس جگہ ہاتھ دگانا اور وہ آیت زبان سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ (ططاوی: ۲۷) والت جیش میں قرآن کریم کوٹائپ مشین پرنائپ کرنا یک پوٹر میں کمپوز کرنا حکروہ ہے قرآن کریم کی عظمت کا آنا ضابہ ہے کہ کامل پاکی کے بعد میں یہ کام انجام دیا جائے۔ (تا تارخانیہ: ۱۸۰۱/ ۱۲۸۱) (۳) تا پاکی کے وقد سے باتھ دگانے اور زبان سے بغیر پڑھے قرآن پرنظر ڈالنامنع نہیں ہے۔ (درمختار: ۱۲۸۱)

(س) طغری (مربی رسم الخط مین و پیده مکرنن کا را ندادرخوبصورت تجریر) لا کمٹ تمغه یا ایسی طشتری اور کثورا وغیره جس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی جگدگو ہاتھ د لگانا جائز جس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی جگدگو ہاتھ د لگانا جائز نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ کنارے کپڑے وغیرہ سے ہی بگڑے۔

(شامی: ۱/۳۲۳)، کتاب المسائل، ۲۱)

## (۵) حالت حیض میں حدیث وفقه کا درس دینا

خواتین کے دیلی مدارس میں جومعلمات ،حدیث تنسیر،اورفقد کی کتب پڑھاتی ہیں توان کے لئے ایا مخصوصہ میں ورس کی مخبائش ہے لیکن دوبا توں کا خیال کی میں اول یہ کہ قرآن کی آیت کی تلاوت شکریں دوسرے یہ کہ کتب دینیہ کے اس جھے کو ہاتھ نہ لگا کیں جہاں کوئی قرآنی آیت کھی ہو۔

(طحطا وی: 22، دیلی مسائل: ۲۰)

﴿ ١٨٥ وَ دُخُوا أَرُ تُسجدِ.

نوجمه ادر (حرام ہے)معجد میں داغل مونا۔

حالت خيض مين مسجد مين جانا

حالت حیض میں مسجد شری کے اندر جانا جائز نہیں ہے مسجد سے محق کمروں اور باہری احاط کا بیتم نہیں ہے۔ اخت المدر مصر حالا وہ

(۱) حالت حیض میں وعظ و درس تفسیر کی مجلس میں بیا نا

ما كطيه عورت كے لئے وعظ وقعیحت و درس تغییری جاس میں شرکت درست ہے بشرطیكه بیجلس معجد میں منعقد نه مور (مسلم شریف: ا/ ۲۹۱)

﴿١٨١﴾ وَالطُّوَافَ.

ترجمه اورطواف كرنا

عالت خيض مين طواف كالحكم

ناپاکی کے ایام میں بیت اللہ کا طواف کرنا حرام ہے لیکن اگر کوئی عورت اس حالت میں مجبوراً طواف زیارت کر سلے تو وہ طواف معتبر ہوگا۔ تاہم جر مانہ میں ایک اونٹ کی قربانی لازم ہوگی اور وہ عورت بخت کناہ گار قرار پائے گی اور اگر پاک ہونے کے بعد طواف کا اعادہ کرلے تو جرمانہ ساقط ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۷۸)

﴿ ١٨٤ وَالْجِمَاعُ.

ترجعه اورمحبت كرنا

حالت حيض ونفاس ميس جماع كأحكم

حیض دنفاس کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا قطعاً حرام ہے قرآن کریم میں اس کی ممانعت وارد ہے حتی کہ بعض نقہا و نے اس حال میں جماع کوحلال سجھنے والے پر کفر کا نتوی دیا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۸۸)

اختياري مطالعه

حالت خيض ميں جماع ير كفاره

اگر غلبہ جہوت میں ناپاکی کی حالت میں جماع کا صدور ہوجائے تو دونوں اس جرم پرسیج دل سے تو بہ کریں ہاں اگر عورت کو مجبور کر دیا جائے تو اس پر گناہ نہیں اور مرد کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ جرم کی تلافی کے لئے کفارہ کے طور پر مجبور کر دیا جائے کا خون جاری ہونے کی صورت میں ایک دینار (سماشہ ۲۵ ملی گرام سونا یا اس کی قیمت) اور پہلے رنگ کا خون ہونے کی صورت میں آ دھا دینار (۲ رگرام ۱۲ ارملی گرام سونا یا (اس کی قیمت) غریبوں پر صدقہ کر ہے لیکن میں صدقہ واجب نہیں نا بہ کے بعد صدقہ نہ کرنے پر گناہ گارنہ ہوگا۔ (درمخارم تا اشامی: ۱/ ۲۲۵، کتاب المسائل: ۲۱۳)

﴿١٨٨﴾ وَالإسْتِمْتَاعُ بِمَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلى تَحْتَ الرُّكْبَةِ.

استمتاع باب، استفعال كامصدر بلطف اندوز مونا، مستفيد مونا - سُرّة ناف جمع سُرَدٌ . رُحَبَةً جمع رُحُبُ

توجمه اورلدلف اندوز ہونااس حصہ سے جوناف کے بیچے ہے گھنے کے بیچے تک۔

حالت حيض ميں مياں بيوی کا ساتھ ليثنا

حیض کی حالت میں عورت کے محفظے اور ناف کے درمیانی حصہ سے بلا حائل لذت حاصل کرنا مجی منع ہے البتہ

کپڑے پہن کراورستر ڈھانپ کرمیاں ہوی کے ایک ساتھ لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح مھننے کے یعجاور ناف کے اوپر کے حصہ سے تلذذ مطلقاً جائز ہے۔ (شامی:۳۲۲/۱، کتاب المسائل:۲۱۲)

# حالت حيض ميں الگ بستر پرسونا

حیض ونفاس کیوجہ سے بستر الگنہیں کرنا جاہئے بلکہ حسب معمول ساتھ ہی لیٹنا جاہئے اس حال میں بستر الگ کر دینا یہود یوں کافعل ہے جس کی مشابہت سے بچنالا زم ہے۔ (شامی:۳۲۲/۱، کتاب المسائل:۲۱۲)

﴿١٨٩﴾ وَاذَا انْقَطَعَ الدُّمُ لِأَكْثَرِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلَّ الوَطُو بِالأَغْسُلِ.

ترجمه اوراكر بندموا خون حيض ونفاس كى اكثر مدت مين توجائز معجت عسل كي بغير

### خون کے انقطاع کے بعد جماع

اگر حیض کا خون دس دن پر بند ہوا ہے یا نفاس کا خون جالیس دن پر بند ہوا ہے تو اگر چہاس کے بعد فوراً جماع کی مخبائش ہے لیکن مستخب یہی ہے کے شل کرنے کے بعد جماع کرے۔(ورمختار:۱/۳۲۴،مراتی الفلاح:۸۷)

#### اختياري مطالعه

## ابتداء کے بعد دوا کے ذریعہ جیش کوروکنا

اگر کسی عورت کوعادت کے موافق حیض آنا شروع ہوا پھراس نے دوا کھا کراسے درمیان می میں روک دیا تو محض خون بند ہونے سے دویا ک نہ ہوگی بلکہ ایام عادت تک وہ ناپاک ہی شار ہوگی۔ (منہل الواروين: ٨١)

﴿١٩٠﴾ وَلاَ يَحِلُ إِنِ انْقَطَعَ لِدُولِهِ لِتَمَامِ عَادَتِهَا إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَهَمَّمَ وَتُصَلِّى أَوْ تَصِيْرَ الصَّلُوةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ تَجِدَ بَعْدَ الْإِنْقِطَاعِ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي إِنْقَطَعَ اللَّمُ فَيْ السَّمُ الْفُسُلَ وَالتَّحُولِيمَةَ فَمَا فَوْقَهُمَا وَلَمْ تَغْتَسِلُ وَلَمْ تَتَيَمَّمْ حَتَى خَوَجَ الوَقْتُ.

لا معل ممير وطؤى جانب راجع ہے۔ لدونه مميراكثرى جانب راجع ہے۔

ترجید اور جائز نہیں اگر بند ہوجائے اس مت ہے میں اس کی عادت کے پورا ہونے کے بعد گرید کہ خسل کرلے یا تیم کر لے اور نماز پڑھ لے یا ہوجائے نماز قرض اس کے ذمہ میں اور اس کی صورت یہ ہے کہ پائے خون بند ہو نے اور کی بیر تر میں خون بند ہوا ہے اتناوقت کہ گنجائش ہواس میں خسل کرنے اور کی بیر تر میں میں خون بند ہوا ہے اتناوقت کہ گنجائش ہواس میں خسل کرنے اور کی بیر تر میں کہ لینے یا اس سے ذاکد کی دراں حالیکہ شرق عنسل کیا ہواور نہ تیم یہاں تک کہوفت نکل گیا۔

# وس دن سے پہلے خون کے انقطاع کے بعد جماع

اگردس دن سے کم میں عادت پوری ہونے پرخون بند ہوا ہے تو اس وقت تک جماع طال ند ہوگا جب تک کہ عورت طلس کر کے نماز ند پڑھ لے یا اتاوقت گذرجائے کہ اس کے ذمہ میں کم از ند پڑھ لے یا اتاوقت گذرجائے کہ اس کے ذمہ میں کم از کم ایک نماز لا زم ہوجائے یعن شسل کر کے بمیرتجر بمہ کہنے کی مخبائش کے بعد دوسری نماز کا وقت شروع ہوجائے یہاں وقت میں خون بند ہوا ہواور اگر وقت مہمل یعنی سورج لکلنے سے زوال تک درمیان میں خون بند ہوا ہے اور اگر وقت مہمل یعنی سورج لکانے سے زوال تک درمیان میں خون بند ہوا ہے اس وقت تک طال ندہوگا جب تک کے معرکا وقت شروع ند ہوجائے کیوں کہ اس صورت میں عصر کے وقت ہی اس کے ذمہ میں ظہری قضالازم ہوگی۔ (شامی: ۱۸ ۲۲۲ ہیروت)

#### . اختیاری مطالعه

# (۱)ماہواری کے ختم پرانتظار

جب خون عادت کے موافق بند ہوجائے تو نماز کے دقت کے اندرا ندر خسل کر کے نماز شروع کرد ہے ہی سے شام تک انتظار نہ کرے درنہ گمناہ گار ہوگی ادر پاکی کے دفت میں گزری ہوئی نمازوں کی قضا بھی لازم ہوگی۔ایسے ہی نفاس والی عورت کو جالیس دن انتظار کی ضرورت نہیں بلکہ جب خون بند ہوجائے تو عسل کر کے فورا نماز شروع کردے در نہ منا ہگار ہوگی۔ (شامی کراچی:۲۹۴/۱،زکریا:۱/۴۹۰،دینی مسائل:۲۰)

# (۲)عادت سے پہلے خون بندہونے پرنماز وجماع کا حکم

اکر کسی کی عادت مثلاً پانچ دن خون آنے کی ہے اور جاردان خون آکر بالکل بند ہو گیا تو اس پر خسل کر ہے اس وقت ہے احتیاطا نماز پڑھنالا زم ہے مگر جب تک ایام عادت پورے نہ ہوجائیں جماع کی اجازت نہیں ہے۔ (ہندیہ: ۱/۳۹)

## (۳) دس دن سے پہلے خون بند ہو گیا

امردس دن ہے کم حیض آیا اورا یہے وقت خون ہند ہوا کہ وہ جلدی سے مسل کر سے نمازی تکبیر تحریمہ کہ کہتی ہے تواس پرنمازای وقت سے فرض ہے جس کی تضاکر نی ہوگی اوراگر وقت اتنا تنگ تھا کہ وہ مسل کر کے تکبیر نہ کہ کہ کتی ہوتواس وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی ایکلے وقت ہے نماز پڑھے۔ (شامی: ا/ ۴۲۸ ہیروت)

### (س) دس دن پورے ہونے پرخون بند ہوا

اگر دس ون بورے ہونے پرکسی نماز کے بالکل اخیر وقت میں خون بند مواکہ و وصرف ، الله اکبر، کہمکتی ہے تو مجی

اس پراس وقت کی نماز فرض ہوگئی جس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی ۔ (شامی: ۴۲۸ ہیروت)

# (۵)خون بندہونے پرعسل میں تاخیر

جب جین یا نفاس کا خون اکثر مدت ہے کم میں کسی نماز کے شروع وقت میں بند ہوتو افضل ہے ہے کہ مسل کرنے میں جلدی نہ کرے بلکہ نماز کے آخری مستحب وقت تک احتیاطاً تا خیر کرے تا کدو ہارہ خون آنے کا احتمال ندر ہے۔ میں جلدی نہ کرے بلکہ نماز کے آخری مستحب وقت تک احتیاطاً تا خیر کرے تا کدو ہارہ مسئلہ: ۱۲۹۵، کتاب المسائل: ۲۰۵)

#### ﴿ ١٩١﴾ وَتَفْضِي الحَائِضُ وَالنُّفُسَاءُ الصَّوْمَ دُوْنَ الصَّلُوةِ.

دون ظرف مکان منصوب، کم ، کم درجه، جیسے هلاا الشیء دوند کذا به چیزاس سے کم درجه ہے۔ درجه ملک اور قضا کرے گی حاکف اور نفاس والی روزے کی ندکی نماز کی۔

# حالت حيض ونفاس ميس نمازروزه كاحكم

حالت حیض ونفاس میں نمازتو بالکل معاف ہے بینی اس کی قضا بھی نہیں اور روز ہ فی الحال **کو کہ رکھنا جائز نہیں لیکن** بعد میں ان ایام کی قضالا زم ہے۔

علامدنو وی فرماتے ہیں کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پرا تفاق ہے کہ حاکفیہ اور نفاس والی مورت پاک ہوئے سے بعد نمازی مورت باک ہوئے سے بعد نمازی قضائی سے کہ فضائیں کرے گی کیکن دور ہی قضا کر ماری کی کیکن خوارج سے نمازی میں میں میں میں میں میں میں کہ اگر نمازوں کی قضا ہوجائے تو فرض کرراورووگنا ہوجائے گا جس کے اداکرنے میں حرج ہے ادر قضا وصوم میں بیٹر ابی لازم نہیں آتی۔ (معارف اسنن: ۱/ ۲۳۳)

﴿١٩٢﴾ وَيَخْرُمُ بِالجَنَابَةِ خَمْسَةُ اَشْيَاءَ الصَّلُوةُ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِّنَ القُرْآنِ وَمَشُهَا اِلْا بِغِلَافٍ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَالطَّوَافُ وَيَخْرُمُ عَلَى المُخْدِثِ ثَلَاثَةُ اَشْيَاءَ اَلصَّلُوةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ المُصْحَفِ اِلَّا بِغِلَافٍ.

مصحف جمع مصاحف ممعن قرآن۔

تعرجی اورحرام ہوجاتی ہیں جنابت کی وجہ سے پانچ چیزی نماز اور قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کرنا اور اس کوچھونا مگرغلاف کے ساتھ اور مجدمیں داخل ہونا اور طواف کرنا اور حرام ہوجاتی ہیں بے وضو پر تین چیزیں نماز اور طواف کرنا اور قرآن کا چھونا مگرغلاف کے ساتھ۔

تشریع ندکورہ تمام مسائل کا وہی تھم ہے جو جا تصد ونفاس والی عورت کا ہے اور برایک مسئلہ کی تفصیل ماتبل

میں گذر پھی ہے وہاں ملاحظ فر مالیں۔

### ﴿١٩٣﴾ وَذُمُ الْاسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ لاَ يَمْنَعُ صَلَّوةً وَلاَصَوْمًا وَلاَ وَطُنًّا.

رعاف کسیر دَعَفَ انفه دَغْفًا ورُعَافًا کسیرجاری مونا، ناک سےخون جاری مونا، مَوعوف کسیرکامریض، باب فقی انفرسے ستعمل ہے۔

ترجمه اوراستا ضد کاخون ہمیشہ بہنے والی تکسیر کے مانند ہے ہیں رو کتا ہے وہ نماز کواور ندروز ہ کواور ندمجت کو۔

# استحاضه كاحكم

استحاضہ کا تھم ایبا ہے جیسے کی کئیر پھوٹے اور بندنہ ہوستحاضہ عورت نماز بھی پڑھے روز ہمی رکھے قضاء نہ کرے اور استحاضہ کے دانہ میں شوہر کے لئے اس سے ہر طرح کا اتفاع حلال ہوگا۔

﴿١٩٣﴾ وَتَتَوَطَّنَا المُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ عُلْرٌ كَسَلَسِ بَوْلٍ وَاسْتِطُلَاقِ بَطَنٍ لِوَقْتِ كُلِّ قَرْضِ وَيُصَلُّوْنَ بِهِ مَاشَاءُوْا مِنَ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ.

مسلس ہول جس کو ہرونت پیشاب کا قطرہ آتارہتا ہو۔ پیشاب کا جاری رہنا، بندنہ ہونا، یہ بیاری یا تو مثانہ کی کروری کی وجہ سے ہوتی ہے یاسردی کی بناپرالیا ہوتا ہے۔ (طحطاوی: ۸۰)، استطلاقی بطن، دستوں کا آنا، دستوں کی بیاری یہاں محل بول کرحال مرادلیا عمیا ہے یعن وہ چیز جو پیٹ میں ہے اس کا چلنا۔

مرجی اوروضوکرے گی ستی ضداور ہروہ مخف جس کو ہمیشدر ہے والا کوئی عذر لگا ہوا ہو جیسے مسلسل پیشاب کا کلنا اور پید کا چانا ہر فرض کے وقت کے لئے اور پڑھیں اس وضو ہے جوجا ہیں فرائض اور نوافل ہے۔

# معذورين كأحكم

مستحاضہ عورت اور جس کو پییٹا ب آنا نہ تھمتا ہو یا مسلسل دست لگ رہے ہوں ان معذورین کے بارے میں تھم میہ ہے کہ ہر نماز کے وقت تازہ دضوکریں بھراس وضو ہے وقت کے اندر جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں خواہ فرائف ہوں یا نوافل اوا ہوں یا قضا یا نذر وغیرہ کی نمازیں ہوں البتۃ اگر اس عذر کے علاوہ کوئی دوسرا ناقض وضو پیش آئے تو ایسی صورت میں دوبارہ وضوکرنا ضروری ہوگا۔

﴿١٩٥﴾ وَيَبْطُلُ وُضُوءُ المَعْدُوْرِيْنَ بِخُرُوْجِ الوَقْتِ فَقَطْ.

### ترجمه ادر باطل موجاتا ہے معذور لوگوں كاوضومرف وقت كے لكنے بر

# معذورين كاوضوكب باطل موكا

جب فرض نماز کا وقت لکل جائے تو ان معذورین کا وضو باطل ہوجائیگا اب اگر کوئی معذور دوسری فرض قماز پڑھنا چاہے تو اس کے لئے نیا وضوکرنا ضروری ہوگا اگر کسی معذور فخض نے کسی نماز کے وقت سے پہلے دوسری نماز کے وقت میں وضوکر لیا تو اس وضو سے اگلے وقت کی نماز پڑھنا درست نہیں اس لئے کہ وقت لگلنے سے معذور کا وضوثوث جاتا ہے۔

فائده: یهال عبارت میں فقط کی قیدلگائی ہے یعنی ندکورہ معذورین کا وضوصرف وقت نظنے سے او کے گائی امام ابوطنیف کا ندہب پر، امام دفرفر ماتے ہیں کہ معذورین کا ابوطنیف کا ندہب پر، امام دفرفر ماتے ہیں کہ معذورین کا وضود خول وقت سے اور امام ابولیسف فرماتے ہیں کہ خروج ووخول دونوں سے او من جائے گا۔ (مراتی الفلاح: ۸۰)

﴿١٩٢﴾ وَلاَيَصِيْرُ مَعْدُورًا حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُ العُذُرُ وَقْتًا كَامِلًا لَيْسَ فِيهِ الْقِطَاعُ بِقَدْر الوُضُوْءِ وَالصَّلُوةِ وَهٰذَا شَرْطُ ثُبُوْتِهِ وَشَرْطُ دَوَامِهِ وُجُوْدُهُ فِى كُلِّ وَقْتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّةً وَشَرْطُ انْقِطَاعِهِ وَخُرُوْجِ صَاحِبِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْدُوْرًا خُلُوٌ وَقْتٍ كَامِلِ عَنهُ.

وجوب اورنہیں ہوتا معذور یہاں تک کہ گیر لے اس کوعذر پورے وقت تک کہ نہ ہواس میں فتم وضواور قمال کی مقدار اور بیشرط اس کے ثابت ہونے کی ہے اور اس کے دوام کی شرط اس کا موجودر بہنا ہروقت میں عذر کے لائق ہونے کے مقدار اور مین اگر ط خالی رہنا تمام وقت ہونے کی شرط اور معذور کے عذر سے لکنے کی شرط خالی رہنا تمام وقت کا اس عذر سے ۔۔
کا اس عذر سے ۔۔

# معذورشرعي كون؟

شرعاً معذوراس فعض کوکہا جاتا ہے جس میں نقض وضوکا سبب اس تسلس سے پایا جائے کہا ہے کی ایک نماز کے پورے وقت میں طہارت کے ساتھ فرض نماز اواکر نیکا موقع بھی نمل سکے مثلاً نکسیر پھوٹی ہوکہ کی طرح بندہ موقی ہا ہو وقت بین اب کا قطرہ آتا رہتا ہویا تا سورے خون جاری رہتا ہویا مورت مستحاضہ ہوو فیرہ وفیرہ اگرایک نماز کے پورے وقت میں یہ کیفیت پائی گئ تواسے معذور قرار دیں گے اوراس کے بعد ہر پورے وقت میں کم از کم ایک مرحبہ جب تک وہ عذر پایا جاتا رہیگا وہ معذور برقرار رہے گا اوراگر آئندہ کوئی پوراوقت اس عذر سے خالی پایا گیا تو وہ فض معذور شری کے تھم سے خارج ہوجائے گا۔ (در مخاری بیروت: ا/ ۲۳۷ ، کاب السائل: ۱۹۳۱)

#### اختياري مطالعه

# (۱) اشراق یا جاشت کے وضو سےظہر کی نماز

جوفض شرعاً معدور ہووہ اشراق یا جاشت کے وضو سے ظہری نماز بڑھ سکتا ہے جبکہ اس دوران کوئی نیا ناتض وضو پیش نہ آیا ہوکیوں کہ اشراق سے زوال تک کا وقت کسی خاص نماز کے لئے متعین نہیں۔

(در مختار بیروت: ا/ ۱۹۵۹، کتاب المسائل: ۱۹۵)

# (۲) نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد عذر پیش آنا

اگرونت شروع ہونے کے بعد کوئی ایسا زخم ہوگیا جس سےخون بندنہ ہور ہاہوتو ایسا مخف آخری وقت تک انظار کے بعد وضوکر کے نماز کا اعادہ ضروری کے بعد وضوکر کے نماز کا اعادہ ضروری کی بعد وضوکر کے نماز کا اعادہ ضروری نماز کا اعادہ ضروری نمیں کیوں کہ مختص ہوگیا اورا کر پورے وقت جاری نہیں رہاتو پہلی نماز کا اعادہ لازم ہے کیوں کہ مختص معذور شری نہیں بنا۔ بنا۔

# (٣) نیاعذر پیش آنے سے نقض وضو

اگرمعذور شری نے سابقد عذرر بہتے ہوئے وضوکر لیا تھا پھر نے عذر میں جتلا ہو گیا مثلاً دوسراز فم بہنے لگا تو اس ک وجہ سے اس کا وضوثوث جائے گا۔ (درمختار بیروت: ۴۲۰، کتاب السائل: ۱۹۸)

# (س) خروج رباح کے مریض کا سونے سے وضونہیں ٹوفنا

جو شخص ریاح بالامونے کی وجہ سے معذور ہوگیا ہواس کے قل میں سونا ناقض وضوبیں ہے اس لئے نوم بذات خودمو جب نفض نہیں بلکہ خروج ریاح کے غلبہ خن کی بناپراسے ناقض قرار دیا گیا ہے اور جب می شخص نفس خروج رتے ہی میں معذور ہے تو اس کے قل میں خروج ریاح کے اندیشہ کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ (شامی بیروت: ۲۴۳۱)

# (۵) قطرہ کے مریض کے لئے طہارت کا آسان طریقہ

جس شخص کو پیشاب کے بعد دریتک قطرہ آتارہتا ہوا ہے چاہئے کہ پیشاب سے فراغت پرسوراخ کے اندرکوئی چیز مثل روئی وغیرہ رکھ لے تاکہ اس کے اندرونی حصہ سے پیشاب باہر ندآ نے پائے اس لئے کہ جب تک پیشاب کا قطرہ باہر بیس آئیکا اس کاوضوئیں ٹو نے گالیکن روز ہے کی حالت میں اس مل کونہ کرنا اولی ہے۔ (شامی ہیروت: ۱۸۸ ۴۸)

## (۲) پیشاب کی نگل کے ساتھ نماز

جس فض کو پیشاب مسلسل آنے کا مرض ہوا وراس نے لکی لگار کی ہوجس کے در بعدے پیشاب بول بیل جمع ہوتا رہتا ہوتو ایسا مخص شرعاً معذور ہے اور وہ اس حالت میں وضوکر کے نماز پڑھ سکتا ہے بینا پاکی اس کے حق میں معزویں۔ (درمختار بیروت: ا/ ۱۳۳۹)

# بَابُ الْأَنْجَاسِ وَالطُّهَارَةِ عَنْهَا

البحاس واحد نَجسٌ نون اورجم كِ فتر كِساتُه، عين نجاست جيس وبر يا فانداور في بمسرائجم وه چيز جو ياك نه بوجين نا ياك كر ااورطهارة كالفظ لاكراس طرف اشاره به كداس باب بين صرف عجاستون اى كابيان فين به باكمه اس كى ياك كابين فين به بال المثلف الواح اس كى ياك كابين به جونك بهان مثلف الواح اس كى ياك كابين به جونك بهان مثلف الواح واقسام كاذكر بهاس وجه بهاس كابين المعمود به ورن تو مصدرا بي حقيقت برباتى رسع موسع من الموادي واسمال المالين حقيقت برباتى رسع موسع من الموادي واسمالها المالين حقيقت برباتى رسع موسع من الموادي المدالين حقيقت برباتى رسع موسع من الموادي المدالين حقيقت برباتى رسم مع المولادي المدالين حقيقت برباتى رسم مع المولادي المدالين حقيقت برباتى رسم مع المولادي المدالين حقيقت برباتى رسم المولادي المدالين حقيقت برباتى رسم المولادي المدالين حقيقت برباتى رسم المولادي المدالين مع المولادي المدالين المدالين المولادي المدالين المدالين المولادي المدالين المدالين المولادي المدالين المدالين

# (نایا کیوں اور ان سے یا کی حاصل کرنیکا بیان)

ماقبل سے مناسبت: اس سے قبل صاحب نورالا بیناح نے نجاست مکی اوراس سے پاکی سے طریعے اور احکامات کو بیان کریں مے چونک فجاست مکی احکامات کو بیان کریں مے چونک فجاست مکی اقوی ہے بنسبت نجاست حکی اقوی ہے بنسبت نجاست حقیق کے اس کے نجاست حکمی کے احکام پہلے ذکر کئے مجے۔

﴿ ١٩٤﴾ تَنْفَسِمُ النَّجَاسَةُ اِلَى قِسْمَيْنِ غَلِيْظَةٌ وَخَفِيْفَةٌ فَالْعَلِيْظَةُ كَالْخَمْرِ وَالدَّمِ المَسْفُوْحِ وَلَحْمِ المَيْتَةِ وَإِهَابِهَا وَبَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ وَنَجْوِ الكُلْبِ وَرَجِيْعِ السِّبَاعِ وَلُعَابِهَا وَخُوْءِ الدُّجَاجِ وَالبَطِّ وَالِاوَزِّ وَمَا يَنْقُصُ الوُصُوْءُ بِخُرُوجِهِ مِنْ بَدَنَ الْإِنْسَانَ.

المنعم الكوركا كيا بانى جبدوه جوش مار نے كے اور تيز موكر جما كر بينك كے اور نشرة ور موجا عاس كوفر كم بين اللہ المسفوح وو خون جو بہنے والا مو لحم المبتة مرادوه ہے كہ جس ميں خون مو اهاب جمع أمث بغير دبا خت دى موئى كھال، كيا چرا نجو الكلب، كة كا با خانه، نجو كاصل معنى بيك سے خارج مونے والى رتك يا خانه، نجو كا باخانه، يهال كة كى غلاظت يهال كة كى غلاظت يهال كة كى غلاظت مراد ہے۔ وجیع السباع، چار بيرول والے جانورول ور عدول كا باخانه ميك كو يرليد وغيره البطة يه عند كرومؤنث دونول كے لئے اس كے معنى بيل الحق مرفاني، واحد وغيره البطة يه ندكرومؤنث دونول كے لئے اس كے معنى بيل الحق مرفاني، واحد

وَرُقَّ. ما منقض الوصوء جوچ زانسان کے بدن سے نکا اس سے وضوئو ہاتی ہے اس کونجاست فلظ کے میں کہا میں البتاس سے را دیا تفریقی ہے می نہیں جسے سوتا فہتہ کہ ان کو طہارت اور نجاست سے متصف نہیں کیا جاسکا۔ غلیظة و حفیفة مرفوع منصوب و مجرور تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں مرفوع پڑھنے کی تقدیر پر چند ترکیبیں ہوسکتی ہیں۔ (۱) غلیظة و حفیفة معطوف معطوف علیہ خرہوں مبتدا محذوف بی خروف بی خوراجع ہے ، نجارة کی طرف۔ (۲) بعضها غلیظة و بعضها خفیفة دو جداگانہ جملے ہوں اس مورت میں غلیظة و حفیفة دو جداگانہ جملے ہوں اس مورت میں غلیظة و حفیفة مبتداء محذوف یعنی بعضها کی خرہوں کے یا اس طرح عبارت بنائی جائے کہ منها غلیظة و منها خفیفة دولوں مبتدا مؤخر مقدم ہوگا اور غلیظة و خفیفة دولوں مبتدا مؤخر موں کے اور منصوب پڑھنے کی صورت میں غلیظة و خفیفة معطوف علیہ کو کرمفعول ہوں می اعتمام مقدر کے بینی مراد لیتا ہوں میں غلیظ اور خفیفہ نجاستوں کو ، اور مجرور ہونے کی صورت میں شمیں سے بدل ہوں کے اور شمین مور الدیتا ہوں میں غلیظ اور خفیفہ نجاستوں کو ، اور مجرور ہونے کی صورت میں شمیس سے بدل ہوں کے اور شمین میں مثنیہ ہوں الت جری ہیں۔

منقسم ہوتی ہے جاست دوقسموں کی جانب غلیظہ اور خفیفہ پس نجاست فلیظہ جیسے شراب بہنے والاخون مردار کا گوشت اور اس کی کھال اور ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے گئے کا پا خانہ اور در ندوں کی لید گو بروفیر ہادران کالعاب مرفی بلخ اور مرغانی کی ہیٹ اور وہ چیزیں کہ جن کے لگنے سے وضواؤٹ جاتا ہے انسان کے جسم سے۔

# نجاست كالشميل.

مجاست هیقید کی دونتمیں ہیں (۱) غلیظہ (۲) خفیفہ فلیظہ اس نجاست کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ناپاک ہونے میں سمی قتم کا شبہ نہ ہوتمام دلیلوں سے اس کا ناپاک ہونا ہی ثابت ہوجیے آدمی کاپا خانہ یا شراب وغیرہ۔

## ﴿١٩٨﴾ وَأَمَّا الخَفِيْفَةُ فَكَبَوْلِ الفَرَسِ وَكَذَا بَوْلُ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ وَخُوءُ طَيْرٍ لاَيُؤْكُلُ.

سرجید اوربہر حال خفیفہ کس جیسے محور ہے کا پیشاب اور ایسے ہی ان جانوروں کا پیشاب جن کا کوشت کھایا جاتا ہے اور اس پر تدے کی بیٹ جس کا کوشت نہیں کھایا جاتا۔

سوت نواست خفیفہ وہ نجاست ہے جس کا نجس ہوتا لیکنی نہ ہوکسی دلیل سے اس کا تا پاک ہوتا معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کا تا پاک ہوتا ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کے پاک ہونے کا شبہ ہوتا ہو جیسے گھوڑ ہے کا پیشا ب اس مثال کواس لئے ذکر کیا ہے تا کہ کسی کو بیر میں سے ہے جنکا گوشت نہیں کھایا جا تا لہٰذاس کا پیشا ب بھی نجاست فلیظہ ہوگا صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس کا پیشا ب نجاست خفیفہ کے اندر داخل ہے اور گوشت کی ممانعت مصالح جہاد کی بنا ہر ہے۔ ایسے بی ان پرندوں کی بیٹ جنکا گوشت نہیں کھایا جا تا نجاست خفیفہ کے اندر داخل ہے۔

#### ﴿١٩٩﴾ وَعُفِيَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنَ المُغَلَّظَةِ.

ترجمه اورمعاف کرویا گیاہے درہم کی مقدار نجاست غلیظہ میں ہے۔

نجاست غلیظہ کی کتنی مقدار معاف ہے

اس عبارت سے مصنف کا مقصداس بات کو بیان کرنا ہے کہ نجاست فلیظہ کی گئی مقدار معاف ہے اور گئی مقدار معاف ہے اور وہ کھیلا کا معاف نہیں ہے چنال چہ فرمایا کہ نجاست فلیظہ بیں سے اگر بتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یابدن پرلگ جائے اور وہ کھیلا کا بین ہم جوڑ ائی کے برابر یااس سے کم ہوتو معاف ہے بعنی اگر اس کے دھوئے بغیر قماز پڑھ لے تو قماز ہوجائے کی لیکن نددھونا اور اسی طرح قماز پڑھے رہنا مکر وہ تح میں اور براہے اور اگر ہفیلی بھر چوڑ ائی سے زیادہ ہوتو وہ معاف بیس اس کے دھوئے بغیر قماز ندہوگی اور اگر نجاست فلیظہ بیس سے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے پا خاند مرغی کی بیٹ وغیرہ تو اگروزن میں ایک درہم یعنی سے گرکرا ہمت کے ماتھ اس لئے بہتر بھی میں ایک درہم یعنی سے کہ اس کے معاقداس لئے بہتر بھی ہے کہ آگر پہلے سے نجاست سے کہ اور است نہوگی۔

ہے کہ آگر پہلے سے نجاست کاعلم ہوجائے تو اسے زائل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھے اور اگر بینجاست سے کرام میں۔

﴿ ٢٠٠ ﴾ وَمَا دُوْنَ رُبْعِ الثُّوْبِ أَوِ البَدَنِ.

ترجمه اور وہ مقدار جو چوتھائی کیڑے یا بدن ہے کم ہو (نجاست خفیفہ میں اس مقدار کو بھی معاف کردیا میاہے)

نجاست خفیفہ کےساتھ فماز

اگر نجاست خفیفہ جیے حلال جانوروں کا پیٹاب وغیرہ کپڑے یابدن پر گےرہے کی حالت بیس فماز پڑھی تو تھم ہے ہے کہ بینجاست خفیفہ جس حصہ یاعضو پر گل ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہوتو معانب ہے اور اگر پوراچوتھائی یااس سے زیادہ ہوتو معانے نہیں اس کا دھونا واجب ہے یعنی بغیر دھوئے نماز درست نہیں ہے۔ (درمخار بیروت: ۱/۲۵۳)

#### ﴿ ٢٠١ ﴾ وَعُفِي رَشَاشُ بَوْلِ كَرُوُوْسِ الإبرِ .

رشاش بھیلایں واحد رَشَاشَة ، رؤوس واحد رأس ہر چیز کابالا کی حصانوک۔ الاہرة سوئی جمع إبو ، ترجمه اورمعاف کردی می بیناب کی تھیلایں سوئی کے تاکوں کے برابر۔

ببيثاب كي بهينتين

پیٹاب کا ایک ایک تطره بحس ونا پاک ہے لیکن پیٹاب کرتے وقت بسااوقات بدن اور کیڑے پرسوئی کی نوک کی

طرح بعملای پر ماتی بین اوراس سے بچنا بہت مشکل ہے اس لئے شریعت نے عام لوگوں کے اہلا و کی وجہ سے اس کو معلوصة قرار دیا ہے۔
معلوصة قرار دیا ہے۔
(مراتی الفلاح: ۸۳-۸۵، ہدایہ: البناح المسالک ۱۳۱۱)

#### اختياري مطالعه

(۱) نا پاک ڈھیلا دریا میں مارنے سے پڑنے والی چھینٹوں کا حکم

آگر کمی مختص نے تایاک فر معیلا جاری پانی یا دریا میں مارا جس سے پانی کی محصیطیں از کراس کے کپڑوں پر آگیں تو یہ دیکھا جائیگا کما ٹرنے والی چھیٹوں میں نجاست کا اثر ہے یا نہیں آگرا ٹر ظاہر ہو کپڑا نا پاک قرار دیا جائیگا ورنہیں۔ (الحیط البربانی: ۱۳۲۹، کتاب المسائل: ۹۸)

(٢) نا ياك كيرُون كي چينون كاتكم

نا پاک کپڑے دھوتے ہوئے اگر کچومعمولی معمولی معمولی کی بدن یا کپڑوں پرنگ جا تیں تو وہ معاف ہیں ان سے نا پاک شہو گا البندا حتیا ط سے دھونا جا ہے لیکن اگر نا پاک معمولات کا۔ شہو گا البندا حتیا ط سے دھونا جا ہے لیکن اگر نا پاک معمولات بالٹی یا لوٹے میں کرجا کیں تو وہ پانی نا پاک ہوجائے گا۔ (ہندیہ: ا/ ۲۲ م کتاب المسائل: ۹۹)

﴿٢٠٢﴾ وَلَوِ الْعَلَّ فِرَاشٌ أَوْ تُرَابٌ نَجِسَانِ مِنْ عَرْقِ نَائِمٍ أَوْ بَلَلٍ قَدَمٍ وَظَهَرَ آثَرُ اللهُ اللهُو

آبعل از افتعال ماضی تر ہونا، بھیکنا۔ ہلل تری پیمسدر ہے اس کا ماضی بَلُ ہے پانی وفیرہ سے ترکرنا۔ موجود اور اگر بھیک جائے فرش یا مٹی کہ وہ نا پاک ہوں سونے والے کے پسینہ سے یا پیرکی تری سے اور فلا ہر ہوجائے مجاست کا اثر ہدن اور قدم میں تو نا پاک ہوجا ئیں مے در ندہیں۔

# ترزمين برخشك بيرركهنا

آگر کسی کا ہدن یا پیر دشک تھالیکن زمین یا فرش نا پاک اور تر تھا اور اس نے اس پر پیرر کھدیا یا سو کیا اور تری کا اثر پیر پر یا ہدن پر ظاہر ہو کیا تو پیر نا پاک ہوجائیگا اور بدن مجمی اور اگر معمولی سی نمی آئی تو نجاست کا تھم نہ ہوگا۔ (ہندیہ: ا/ سے متاب السائل: ۹۸)

نا یا ک خشک زمین پرنز پیرر کھنا

الرفتك ناياك زيين يادري يربيها بيرركه ليااورزك كركمز أنبيس موابك جاتنار بااور نجاست كااثر بيري ظامرنيس

ہواتو اس کے پیرنا پاک نیس ہوئے اور اگر رک کر کھڑا ہو گیا جسکی وجہ سے نجاست کا اثر فلا ہر ہو گیا تو پیرنا پاک ہوجا میں کے۔ (الحیط البر ہانی: ا/ ۲۸ مر کتاب السائل: ۹۸)

﴿ ٢٠٣﴾ تَكَمَا لَا يَنْجِسُ لَوْبٌ جَافٌ طَاهِرٌ لَفَ فِي لَوْبٍ نَجِسٍ رَطْبٍ لَا يَنْعَصِرُ الرَّطْبُ لَوْ عُصِرَ.

توجیت جیسا کہنا پاک نہیں ہوتا وہ کپڑا جوختک ہواور پاک ہولپیٹ دیا تمیا ہونا پاک تمیلے کپڑے میں کہا گر اس تمیلے کپڑے کو بچوڑا جائے تو وہ نچوڑا نہ جاسکے۔

یاک کیٹرانا یاک کیٹرے میں لیٹینا

مسئلہ یہ ہے کہ ایک پاک خشک کپڑا ہے جس کوئٹی ایسے نا پاک بھیکے ہوئے کپڑے کے اندر لیبیف دیا حمیا جس کواکر نچرڑا جائے تو اس سے پانی نہ میکے تو ایسے نا پاک کپڑے کے اندر لیٹا ہوا پاک کپڑا نا پاک خبیں ہوتا اور اگر قطرہ کمک پڑے تو کھرنا پاک ہونے کا تھم لگا دیا جائےگا۔

﴿ ٢٠٠٥﴾ وَ لَا يَنْجِسُ ثَوْبٌ رَطْبٌ بِنَشْرِهِ عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ يَابِسَةٍ فَتَنَدُّتُ مِنْهُ وَلاَ بِرِيْحٍ حَبَّتُ عَلَى نَجَاسَةٍ فَاصَابَتِ الثَّوْبَ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ أَفَرُهَا فِيْهِ.

تندت نعل ماضی باب تفعل تر ہونا، گیلا ہونا۔ هُب ماضی هبًا وهبوبًا ہوا کا چلنا۔ الوها صمير کا مرجع انجاست ہے۔ فيه صمير کا مرجع اوب ہے۔

مرجمی اور نا پاک نہیں ہوتا ہوگا ہوا کپڑااس کو بھیلا دینے سے نا پاک خٹک زمین پر کہ کیلی ہوگی اس سے (وہ زمین اس کپڑے کی تراوٹ سے بیل گئی ہو) اور نہ (ایسے ہی نا پاک نہیں ہوتا) اس ہواسے جوگز رکر آئی ہوتا پاکی پر بھر کپڑے پر بنچی گریہ کہ خلا ہر ہوجائے اس کا اثر اس کپڑے میں۔

بهيگاه واكبرانا ياك زمين پر بهيلانا

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کس نے بدیکا ہوا کیڑا ناپاک خنگ زمین پر پھیلا دیا اور کیڑے کی تراوث سے زمین سے کتاب ناپا کی سے او پر سے گزری، گھرکی زمین سیل گئی تو دہ کیڑا ناپاک ندہوگا، یہی تھم اس صورت میں ہے کہ جب ہواکسی ناپاکی سے او پر سے گزری، گھرکی سی ترے کو گئی تو بھی دہ کیڑا ناپاک ندہوگا، ہاں اگر ناپاکی کا اثر کیڑے میں ظاہر ہوجائے تو اب تاپاک ہونے کا تھم سکھا۔

﴿ ٢٠٥﴾ وَيَطْهُرُ مُتَنجِسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيْحِ وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ آثَرِ شَقَّ زَوَالُهُ.

توجعه اور پاک ہوجائے گی وہ چیز جود کھلائی دینے والی نجاست سے ناپاک ہوئی ہواس نجاست کی ذات کے ختم ہونے سے آگر چہا کی ہی مرتبدھوئی گئی ہوتول سے کے موافق اور نقصان دہ نہیں ہے اس نشان کا باقی رہنا کہ مشکل ہواس کا مجرزانا۔

### نجاست مرتبه كابيان

فجاست کی دونسمیں ہیں (۱) نجاست مرئیہ (۲) نجاست غیر مرئیہ اس عبارت ہیں نجاست مرئیہ کا بیان ہے۔
نجاست مرئیہ وہ نجاست ہے جوسو کھنے اور خشک ہونے کے بعد نظر آئے جیسے بہنے والاخون ۔ صاحب کتاب فرہاتے ہیں
کہ اگر نجاست مرئیہ کپڑے پرلگ جائے جیسے، پاخانہ خون ، توا تنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھیہ جاتار ہے
چاہے جنی وقعہ میں چھوٹے جب نجاست چھوٹ جائے گی تو کپڑ اپاک ہوجائیگا اور اگر بدن میں لگ کئی ہوتو اس کا بھی
لی تھم ہے۔مصنف فرماتے ہیں کہ عین نجاست اگر ایک مرتبددھونے سے چھوٹ جائے تو سیح قول کے مطابق تب بھی
پی تھم ہے۔مصنف فرماتے ہیں کہ عین نجاست اگر ایک مرتبددھونے سے چھوٹ جائے تو سیح قول کے مطابق تب بھی
پی تھی بدیونیس گئی یا بھی دھروہ کمیا تب بھی کپڑ اپاک ہوگیا صابون وغیرہ لگا کردھیہ چھڑ انا اور بدیودور کرنا ضروری نہیں ہے۔
معاشرہ فرماتے ہیں کہ عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد دومر تبددھونا ضروری ہے اور طلامہ فخر الاسلام
فرماتے ہیں کہ تین مرتبددھونا ضروری ہے مرتبح قول وہی ہے جومصنف نے بیان کیا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۸)

﴿٢٠٧﴾ وَغَيْرِ الْمَرْئِيَّةِ بِغَسْلِهَا ثَلَاثًا وَالْعَصْرِ كُلُّ مَرَّةٍ .

مرتبد مودا کے اور (پاک ہوجائے گی وہ چیز جو) نہ دکھلائی دینے والی نجاست سے (ناپاک ہوئی ہو) اس کے تین مرتبد مودا کے اور ہرمرتبہ نجوڑنے سے۔

### نجاست غيرمرئيه كابيان

اس عبارت میں نجاست غیر مرئیہ کا بیان ہے نجاست غیر مرئیہ وہ نجاست ہے جوخشک ہونے کے بعد نظر نہ آئے میں عبان اس کا تھم میہ ہے کہ اگر کپڑے میں جذب ہوجائے تو اس کو پاک پانی سے دھوکر تین مرتبہ نجوڑ نا شرط ہے اور تیسری مرتبہ نجوڑ نے میں اپنی پوری طانت استعال کی جائے کہ اس سے پانی کا میکنا بند ہوجائے تو کپڑا پاک ہوجائے گا

اوراگراتن قوت سے نبیں نچوڑا تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔ (الحیط البر ہانی: ۱/۹ سے مکتاب المسائل: ۱۰۷)

#### اختياري مطالعه

# كاربيي يا قالين كو پاك كرنيكا طريقه

کار پیٹ قالین یا بردافرش جے نچوڑا نہ جاسکے وہ اگر نا پاک ہوجائے تو اس کی پاک کا طریقہ بیہ ہے کہ اسے تین مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ دھوکراتن دیر چیوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی نیکنا بند ہوجائے پوری طرح سوکھنا ضروری نہیں تین مرتبہ ایسا کرنے سے وہ فرش و غیرہ پاک قرار دیا جائے گا ایسے فرش سے پانی سکھانے کیلئے وائیراور صفائی مشین سے بھی مدد کی جاسکتی ہے۔ (عالمگیری: ۱۰۲/۱) مرتب المسائل: ۱۰۸)

# چٹائی کو پاک کرنیکا طریقه

آگر چٹائی بانس کی بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے تین مرتبہ پائی بہانے اور نجاست صاف کرنے سے چٹائی پاک ہوجائے گی اس لئے کہ بانس کی چٹائی میں نجاست کے اثرات اندر تک جذب نہیں ہوتے لیکن آگر چٹائی کھاس چھوں یا کھجور وغیرہ کے بتون کی بنی ہوئی ہے تین مرتبہ اسے دھویا جائیگا اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد نجوڑا جائیگا اور نجوڑ نے کی شکل یہ ہے کہ اس کوکسی بھاری چیز کے ینچ دبادیا جائے یا ایک مرتبہ دھونے کے بعد اتن دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس سے قطرے میکئے بند ہوجا کی باک ہوجائے گی۔ قطرے میکئے بند ہوجا کی پاک ہوجائے گی۔ قطرے میکئے بند ہوجا کی پاک ہوجائے گی۔ (الحیط البر ہائی: ۱۸۲/ سے ۱۸۲/ ہیں بیر: ۱۸۲/ ۱۸۲)

# ناياك برتن كوياك كرنيكا طريقه

جو برتن ایسی چیز کا بناہوا ہوجس میں نجاست جذب نہیں ہوتی مثلاً لو ہاالمونیم اسٹیل پلاسٹک وغیرہ اگروہ نا پاک ہوجائے تو تین مرتبہ یا اتن مرتبہ جس میں نجاست زائل ہونے کا غالب کمان ہوجائے لگا تاردھونے سے وہ برتن پاک ہوجائیگا بشرطیکہ نجاست کارنگ بووغیرہ ہاتی نہ ہو۔ (المحیط البر ہانی: ۱۳۸۳/۱ کتاب المسائل:۱۰۹)

﴿٢٠٧﴾ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ النَّوْبِ وَالبَدَنِ بِالمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ مُزِيْلٍ كَالنَّحلِّ وَمَاءِ الوَرْدِ .

ترجمہ اور پاک ہوجاتی ہے نا پاک کپڑے اور بدن سے پانی کے ذریعہ اور ہرالیم چیز سے جو بہنے والی ہواور چھڑانے والی ہواور چھڑانے والی ہواور چھڑانے والی ہوجیسے سرکہ اور گا ب کا پانی۔

# کن چیزوں سے نجاست حقیقی زائل کرنا جائز ہے

پانی کی طرح جو چیز بتلی اور پاک ہوا دراس میں نا پاک کوختم کرنے کی صلاحیت بھی ہوتو اس سے بھی نجاست حقیقیہ کا زائل کرنا جائز ہے جیسے گلاب کا پانی سرکہ وغیرہ لیکن گھی تیل وغیرہ چکنی چیز سے دھونا درست نہیں ہے وہ چیز نا پاک رہے گی۔

# عقلی دیل

بہنے والی چیز نجاست کو اکھاڑ کر دور کردیتی ہے اور پانی میں پاک کرنے والی صفت اسی وجہ سے ہے کہ وہ نجاست کو دور کر دیتا ہے چنال چہ جب بی<sup>معن</sup>یٰ دوسری بہنے والی چیز وں میں موجود ہیں تو پانی کی طرح بی<sup>بھی</sup> پاک کرنے والی اور مزیل نجاست ہوں گی۔ (بدائع الصنائع: ا/ ۲۲۰)

# ﴿٢٠٨﴾ وَيَطْهُرُ النُّحفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِنْ نَّجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ وَلَوْ كَانَتْ رَطِّبَةً.

جوم جمع آجُوَامٌ جمم-

ترجی اور پاک ہوجاتا ہے موز ہاوراس جیسی چیز صرف رگر دینے سے ہراس نجاست سے کہ جس کاجم ہو اگر چہوہ نجاست تر ہو۔

# چمڑے کےموزے اور جوتے کو یاک کرنیکا طریقنہ

اگر چڑے کے موزے یا جوتے کو نباست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے میں تفصیل ہے(۱) اگرالی نباست ہے جوجہم والی نہیں ہوتی مثلاً پیٹاب یا شراب وغیرہ تو الیں صورت میں اس موزے یا جوتے کو دھونا ضروری ہے چاہے نباست تر ہو یا سوکھ چکی ہو بغیر دھوئے پاک نہیں ہوسکتی (۲) اور اگر کوئی الی نباست ہے جوآ تکھوں سے نظر آنے والی ہے جیسے ترلید کو بر پا خانہ وغیرہ تو اگر اسے مٹی یا این سے رگڑ کر اس طرح صاف کر لیا جائے کہ نباست کا کوئی اثر ہاتی نہ رہو تھے مور ہوئی اور ابتلاء عام کیوجہ ہے مفتی بقول کے مطابق موزہ اور جوتا پاک ہوجائے گا (۳) اور اگر نباست خشک ہوجیے بکری کی مینگئی یا اون کی مینگئی تو اسے مفتی رگڑ نے سے موزہ وغیرہ پاک قرار دیا جائے گا۔ (الحیط البر ہائی: ا/ ۱۸۵۸ موجیے بکری کی مینگئی یا اون کی مینگئی تو اسے مفتی رگڑ نے سے موزہ وغیرہ پاک قرار دیا جائے گا۔ (الحیط البر ہائی: ا/ ۱۸۵۵ کتاب المسائل: ۱۱۱)

﴿ ٢٠٩ ﴾ وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالمَسْحِ.

ترجمه اور پاک ہوجاتی ہے تلواراوراس جیسی چیزصاف کردیے ہے۔

# تلوار حچری اورآئینه وغیره کو پاک کرنیکا طریقنه

چکنی تلوار چھری اور شیشہ میں اگر نجاست لگ جائے تو انھیں دھوکر بھی پاک کیا جاسکتا ہے اور اگر پاک کپڑے سے نجاست کو پو نچھ کرصاف کر دیا جائے تو بھی پاک کا حکم ہوگا لیکن اگر ندکورہ اشیاء کھر دری یا منقش ہوں کہ انکی کئیروں میں نجاست کو پو نچھ کرصاف کردیا جائے تو بھی پاک نہ ہوں گی بلکہ دھونا اور نجاست کے اثر ات دور کرنا ضروری ہوگا۔ نجاست رہ جانیکا امکان ہوتو وہ محض پو نچھنے سے پاک نہ ہوں گی بلکہ دھونا اور نجاست کے اثر ات دور کرنا ضروری ہوگا۔ (عالمگیری: السم کتاب المسائل: ۱۱۷)

﴿ ٢١٠﴾ وَإِذَا ذَهَبَ آثَرُ النَّجَاسَةِ عَنِ الأَرْضِ وَجَفَّتُ جَازَتِ الصَّلُوةُ عَلَيْهَا دُوْنَ لَتَّيَمُم مِنْهَا.

جفت ماضى بإبضرب جفافا خثك مونار

ترجمه اوراگر جاتارہے ناپاکی کااثر زمین سے اور خشک ہوجائے تو جائز ہے نماز پڑھنااس جگہ پرنہ کہ تیم کرنااس ہے۔

# نا پاک زمین کو پاک کرنیکا طریقنه

ناپاک زمین و پیے تو محض سو کھنے اور نجاست کا اثر زائل ہونے سے پاک ہوجاتی ہے لیکن اگراسے فوری طور پر
پاک کرنیکی ضرورت ہے تو مندرجہ ذیل طریقے اپنائے جاسکتے ہیں (۱) اگر زمین کا کھودنا ممکن ہوتو نجاست سے متاثرہ جگہ کو کھود کرعلیحدہ کردیا جائے (۲) دوسری صورت ہے ہے کہ کھود کرینچ کے حصہ کو اوپر اور اوپر کے حصہ کو یعچ کردیا جائے (۳) تیسری صورت ہے کہ اگر زمین نزم ہے کہ پانی اس میں جذب ہوجاتا ہے تو اس کے اوپر سے پانی بہاویا جائے اور جب پانی جذب ہوجاتا ہو کہ پانی جذب نہ کرے تو اوپر سے پانی اس میں اور جب پانی جذب ہوجائے گی (۲) اور اگر زمین خت ہوکہ پانی جذب نہ کرے تو اوپر سے پانی ڈال کراس پانی کو دہاں سے ہٹا دیا جائے مثلاً وائٹر سے نچوڑ دیا جائے تو یہ جگہ تو پاک ہوجائے گی لیکن جو پانی وہاں سے ہٹایا جائے گا دہارا کہ دیا جائے اس کا اسائل: کا ا

# نا ياك سوكھي زيين سے تيم درست نہيں:

جوز مین یااس ہے کمحق می سو کھنے کی وجہ ہے حکماً پاک قرار دی گئی ہوتو الیی زمین پرنماز پڑھ سکتے ہیں مگراس سے متیم تئیم کرنا جائز نہیں ہے،اس لئے کہ بیز مین اگر چہ بذاتِ خود پاک ہے مگرمطہر بننے کے لائق نہیں ہے۔ (طحطا وی: ۸۸، کتاب المسائل: ۱۱۹)

#### اختياري مطالعه

# نا پاک فرش کو پاک کرنیکا طریقه

سمینولڈ یا پھر کے فرش کا تھم بھی زمین کے مانندھے اگراس پر پیشاب یا تر نجاست لگ گئی تو سو کھنے اور نجاست کا اثر زائل ہونے ہے اس کی پاکی کا تھم ہوگا اور فوری طور پر پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی بہا کروائپر اور پو تخجے سے خشک کر دیا جائے یا ہالٹی یا پائپ سے اتنا زیادہ پانی بہادیا جائے کہ نجاست کے اثر ات کے زائل ہونے کا یقین ہوجائے تو بھی فرش پاک ہوجائیگا۔ (الحیط البر ہانی: ۲۸۲، کتاب المسائل: ۱۱۸)

نایاک زمین کا سو کھنے کے بعد دوبارہ تر ہوجانا

اگر ناپاک زمین یا اس سے ملحق کوئی چیز سو کھنے کیوجہ سے پاک قرار دیدی گئی تھی بعد از اں دہ مجر پانی وغیرہ پڑجا نیکی دجہ سے تر ہوگئی تو اس تری کیوجہ سے اسے ناپاک نہیں کہا جائیگا حتی کہ اس پر گرنے والے پانی کی چھیھیں اگر کپڑے پرلگ جائیں تو کپڑا بھی ناپاک نہ ہوگا۔ (حلبی کبیر: ا/ ۱۵۱، عالمکیری: ۱۸۴۱، کتاب المسائل: ۱۱۹)

﴿ ٢١١﴾ وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَكَأَدُّ قَائِمٍ بِجَفَافِهِ .

كُلَّ كُماس جع اكلاءً . بهاضميركام جع ارض ب حفافه ضميركام جع نجاسة ب-

توجمه اور پاک ہوجاتی ہے وہ چیز جوزیین پر ہے لینی درخت اور کھڑی ہوئی گھاس اس نجاست کے خشک وجانے ہے۔

# گھاس پھوس اور درخت وغیرہ کاحکم

جو چیزیں زمین کے ساتھ متصل رہتی ہیں مثلاً گھاس اور درخت وغیرہ انکا تھم بھی زمین ہی کے مانند ہے سو کھنے سے بیچیزیں یاک ہوجا ئیں گی جبکہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ (درمختار ذکریا: ۱/۵۱۳)

# زمین سے الگ رکھے ہوئے پھر کا حکم

جو پھر زمین سے علیحدہ ہواس میں تفصیل ہے ہیکہ اگر ایسا پھر ہے جو کھر درا ہے اور اس میں نجاست کے جذب ہونے کی صلاحیت ہے جیسے بچکی کا پاٹ تو سو کھنے سے اس کی طہارت کا تھم ہوگا لیکن اگر ایسا پھر ہے جو چکنا ہے اور اس میں نجاست کو جذب کرنیکی صلاحیت نہیں ہے تو وہ سو کھنے سے پاک نہ ہوگا بلکہ اسے دھونالازم ہے۔ (شامی زکریا: ۱۸۱۲)

﴿٢١٢﴾ وَتَطْهُرُ نَجَاسَةٌ اِسْتَحَالَتْ عَيْنُهَا كَانْ صَارَتْ مِلْحًا أَوِ احْتَرَقَتْ بِالنَّارِ.

استحالت ماضى معروف باب استفعال استحالاً مصدر ببدل جانا اور كان مين كاف حرف ج بجوان مرطيه پرداخل ب-

توجیعه اور پاک ہوجاتی ہے وہ ناپا کی کہ تبدیل ہوجائے اس کی ذات جبیبا کہ اگرنم؛ ست نمک بن جائے یا جل جائے آگ میں۔

حقیقت بدل جانے سے پاکی کا تھم

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جس نا پاکی کی ذات میں تبدیلی پیدا ہو بائے تواب اس پر پاکی کا تھم لگ جائے گا جیسا کہ کدھا نمک کی کان میں کرجائے اور نمک بن جائے یا جیسا کہ نا پاک ، چربی یا تیل کو جب صابین میں ملایا جا تا ہے تواس کی ماہیت بدل جاتی ہے اور اہتلاء عام کی وجہ سے اس کے پاک ہونے کی ماہیت بدل جاتی ہے اور اہتلاء عام کی وجہ سے اس کے پاک ہونے پر فتوی دیا عمیا ہے اور اس طرح سے بنے ہوئے صابن کا است ، ن درست ہے۔ (الجم الرائن: ا/ ۲۲۷)

اس کے بعدصاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آگ میں جل کردا کھ ہوجائے تو وہ بھی پاک ہے جیسے گوہر اورانسان کی گندگی نجس ہے وہ اگر جل کردا کھ ہوجائے تو اس کو پاک قرار دیا جاتا ہے اس لئے کہ عام لوگوں میں گوہر کے المحال کی گندگی نے کا رواج ہے اور عامت اسلمین اس میں مبتلا ہیں اور گوہر کی راکھ روٹی میں لگ جاتی ہے اگر اس کو ناپاک قرار دیا جائے گاتو لوگ خت مشقد ۔ میں مبتلا ہوجائیں گے اس لئے آگ کو عموم بلوی کی وجہ سے گوہر وغیرہ کیلئے آلئہ طہارت قرار دیا جائے گاتو لوگ ہے۔

(الاشاہ والنظائر: السام السام کے اس کے اس کے اس کے اس کے آگ کو عموم بلوی کی وجہ سے گوہر وغیرہ کیلئے آلئہ علیارت قرار دیا گیا ہے۔

ای طرح جو گھڑا یا برتن نا پاکٹٹی سے بنا کر پکایا گیا ، وتو کینے کے بعدوہ پاک ہوجاتا ہے بشرطیکہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔

# ﴿ ٢١٣﴾ وَيَطْهُرُ المَنِيُّ الجَافُ بِفَرْكِهِ عَنِ الثَّوْبِ وَالبَدَنِ وَيَطْهُرُ الرَّطِبُ بِغَسْلِهِ.

فوا \_ باب(ن) کامصدر ہے منارکر نا، کھر چنا۔

توجیم اور پاک ہوجاتی ہے خشک منی اس کے کھرج دینے سے کپڑے اور بدن سے اور پاک ہوجاتی ہے ۔ میل منی اس کے دھونے ہے۔

فوت ظاہر ہے کہ کپڑا یابدن باک ہوگا خودمنی باکنبیں ہوگی ترجمہ کے لحاظ سے ایسالکھا گیا۔

تشریع انسان کی تنی نا پاک ہے ترمنی کا دھونا واجب ہے اور خٹک منی کا کھرچ دینا کافی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تا ہوتی تو دھودیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں پر خٹک منی ہوتی تو میں اس کو کھر چ دیا کرتی تھی اور اگر تر ہوتی تھی۔ نہو میں اس کو میں ہوتی ہے اس لئے بہر کیف دھونا ہی ضروری ہے۔ (اعلاء السنن: ۱/۱۷۲)

### فَصُلٌ فِى الدِّبَاغَةِ

# فصل د باغت کے بیان میں

﴿٢١٣﴾ يَطْهُرُ جِلْدُ المَيْتَةِ بِالدَّبَاغَةِ الحَقِيْقِيَّةِ كَالقَرْظِ وَبِالْحُكْمِيَّةِ كَالتَّنْوِيْبِ وَالتَّشْمِيْسِ إِلَّا جِلْدَ الخِنْزِيْرِ وَالآدَمِيّ.

الفُوظ ایک درخت جس کے پول سے کھال رنگی جاتی ہے، یہ جمع ہاس کا واحد فَوظَة ہے۔ تتریب باب تفعیل کامصدر ہے فاک آلود کرنا۔ تشمیس باب نفعیل کامصدر ہوپ دینا، دھوپ میں رکھنا۔

ترجمہ پاک ہوجاتی ہے مردار جانور کی کھال حقیق دباغت کے ذریعہ جیسے ببول (کے پتوں سے دباغت، دینا) اور (پاک ہوجاتی ہے) دباغت حکمی سے جیسے ٹی مل دینا اور دھوپ میں سکھا دینا سوائے خزیر اور آ دمی کی کھال کے۔

مسوی اس عبارت میں کھال کو پاک کرنیکا طریقہ بیان کیا گیا ہے مگراوّلاً دباغت کی تعریف اوراس کی قسموں کا جاننا ضروری ہے۔

## دباغت كى تعريف

کھال کی بد بواور ناپاک رطوبت کو دور کرنے کا نام دباغت ہے دباغت کی دوشمیں ہیں (۱)حقیقی (۲) مکمی، بول کے پیتے ،نمک، انار کے میں کے وغیرہ کے ذریعہ کھال کی بد بوکودور کرنے کا نام دباغت حقیقی ہے اور دھوپ ہیں سکھا کر یا ہوا میں ڈاکٹریامٹی ملکر بد بودور کرنا دباغت ملکی ہے۔

اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ خزیر اور آدی کی کھال کے علاوہ ہر جانور کی کھال دبا غت دیے ہے پاک ہوجاتی ہے اور دباغت کی کی شکلیں ہیں (۱) کسی کیمیکل وغیرہ ہے دباغت دی جائے (۲) کھال کو ٹی میں دبا کر چھوڑ دیا جائے تا آل کہ اس کی رطوبت جاتی رہے (۳) کھال کو دھوپ میں چھوڑ دیا جائے جس کی وجہ ہے اس کی رطوبت خشک ہوجائے (۴) کھال کو ہوا میں سکھالیا جائے نہ کورہ طریقوں میں ہے کوئی بھی طریقہ افتیار کر کے کھال کو پاک کیا جاسکتا ہوجائے اسکتا ہے البتہ خزیراییا جانور ہے جو پورے کا پورانجس افعین ہے اس کا کوئی جزئمی طرح پاک نہیں ہوسکتا اس طرح انسان کی کھال بھی دباغت سے پاک نہ ہوگی کیونکہ وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے آدی کی کھال حکما نا پاک ہے آگر ما وقلیل میں گرجائے تو پائی نا پاک ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح: ۹۰)

### ﴿٢١٥﴾ وَتُطَهِّرُ الذَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ جِلْدَ غَيْرِ المَاكُولِ دُوْنَ لَحْمِهِ عَلَى آصَعَ مَا يُفْتَى بِهِ.

الذی آق ذرجی کرنا، ذکی کا اسم مصدر ہے، صدیث میں ہے ذکا اُ الجنینِ ذکا اُ امھ پیٹ کے بچہ کا ذرجی کرنا مال ہی کا ذرجی کا ذرجی کی بچہ کا درجی کا ذرجی کا ذرجی ہے اور ذکا اُ کے ساتھ شرعیہ کی قیدلگا کر بیہ تلا نامقصود ہے کہ مجوی کا ذرج کمیا ہوا اور محرم کا کیا ہوا شکار، اسی طرح آگر بسم اللہ جان ہو جھ کرچھوڑ دی جائے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ بیشری طریقہ کے مطابق ذرجی نہیں ہوا۔ موجعہ اور پاک کر دیتا ہے شری طور پر ذرج کرنا ان جانوروں کی کھال کو جنکا گوشت نہیں کھایا جا تا نہ کہ ان کے گوشت کواس مجے ترین قول پرجس کا فتوی دیا گیا ہے۔

تستی اگر کمی جانورکوبسم اللہ بڑھ کرذئ کیا جائے خواہ اس کا کوشت حلال ہویا نہ ہوتو ہنے والے خون کے لکنے کے بعد اس کی کھال پاک قرار دی جائی البتہ کوشت حلال نہ ہوگا جبکہ وہ جانور غیر ماکول اللحم ہونچ اور مفتی ہے قول یکی ہے البتہ خزیرالیا جانور ہے جو پورے کا پورانجس العین ہے اس کا کوئی جزئسی طرح پاک نہیں ہوسکتا۔

﴿٢١٢﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْرِى فِيْهِ الدَّمُ لَا يَنْجِسُ بِالمَوْتِ كَالشَّعْرِ وَالرِّيْشِ المَجْزُوْزِ وَالقَرْنَ وَالحَافِرِ وَالعَظْمِ مَالَمْ يَكُنْ بِهِ دَسَمٌ

سری فعل مضارع باب ضرب مصدر سِرَایَةً چلنا کہا جاتا ہے۔ سَرَی الدَّمُ فِی العُرُوْقِ خُون کا برابرگوں میں دوڑتا۔ المعروز اسم مفعول باب هروضرب کٹا ہوا ہونا۔ قرن سینک جمع فحرُوْق. حافر جمع حوافر، جانورکا کمر، کائے بری برن وغیرہ کے ناخن۔ دَسَمٌ چکنا ہث، چربی، رض، گوشت و چربی۔

توجمه اور ہروہ چیز کہ جس میں سرایت فہیں کرتا خون ناپاک نہیں ہوتی مرنے سے جیسے سرمے اور ڈاڑھی کے کے ہوئے بال ،سینگ کھر اور ہڈی بشرطیکدان پر چربی ندہو۔

مرداري مثرى اور بال كاحكم

مروار کی بڈی پٹھے سینگ ہال اور کھر وغیرہ جن میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے پاک ہیں بشرطیکدان میں چربی یا خون وغیرہ کی چکنا ہث نہ ہواسی طرح انسان کی ہڈی یا دانت وغیرہ یا ایسے اجزاء جن میں زندگی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے وہ پاک ہیں ان کے پانی میں گرنے سے پانی نا پاک نہ ہوگالیکن اکو بر تنااور کام میں لا نا درست نہیں ہے۔

#### ﴿ ٢١٧ ﴾ وَالعَصَبُ نَجِسٌ فِي الصَّحِيْحِ.

العصب پٹما، کوشت کے اندراعضا وجم کے جوڑوں کو ہاندھنے والی پٹی،سفیدریشہ جس کے ذریعہ د ماغ سے بدن تک حس وحرکت پیدا ہوتی ہے جمع اعصاب .
بدن تک حس وحرکت پیدا ہوتی ہے جمع اعصاب .
مرجمی اور پٹمانجس ہے مح قول ہیں۔

ينطي كأحكم

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بھانجس ہے جو روایت یہی ہے اس پرمراتی الفلاح میں دلیل یکھی ہے کہ پھے میں حیات کے آثار ہوتے ہیں کیونکہ اس کے کافٹے کیوجہ تکلیف ہوتی ہے لہذااس میں مید ہونے کا تصور ہے علامہ طعطا وی فرماتے ہیں کہ مجمع الانھر میں اس دلیلی کورد کردیا گیا ہے کیونکہ کھے کو کافٹے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو گوشت کے ساتھ اتصال کیوجہ سے ہوتی ہوتی ہو اور ایسے ہی تکلیف ہڈی کے تو ڈنے میں ہوتی ہے تو پھراس کی بھی مجاست کا قائل ہونا جا ہے حالانکہ اس کا کوئی قائل ہونا جا ہوگئی ہوتا ہے معلوم ہوا مفتی ہے روایت یہ ہے کہ می شھایاک ہے بشر طیکہ اس پر چر بی وفیرہ کے آثار نہ ہو۔

(طیطا دی: ۹ جگری کیورہ ایک کی ایک ہے بیر ایک کی کیورہ کی کے آثار نہ ہو۔

### ﴿ ٢١٨﴾ وَنَافِجَةُ المِسْكِ طَاهِرَةٌ كَالمِسْكِ وَآكُلُهُ حَلَالٌ .

نافجة مؤنث نافیخ بح نوافیح مثل کی تھیلی ایک خاص برن کے پیٹ کی تھیلی جو خوشبودار ہوتی ہے المسك جع مِسَكَ، بمعنی مثل ، وہ خوشبودار سیاہ رنگ كا مادہ جو نیپال بہت تا تارخطااورختن میں ایک تم کے برن كى ناف سے لگاتا ہے، اس كے نافہ میں پورے بدن ہے خون جع ہوتا ہے اوروہ خشك ووکر جم جاتا ہے تو مشک تیار ہوجاتا ہے بھروہ نافہ خود بخو د کر جاتا ہے اس میں سے مشک لگاتا ہے مشک بالا تفاق پاک ہے، رہی یہ بات كہ وہ خون ہے اور خون اپاک ہے تو اس كا جو اب يہ ہے كہ جب ماہيت بدل گئ توا دكام بھی بدل گئے اور مشک سب سے اعلی درجہ كی خوشبو ہے۔ ناپاک ہے تو اس كا جو اب يہ ہے كہ جب ماہيت بدل گئ توا دكام بھی بدل گئے اور مشک سب سے اعلی درجہ كی خوشبو ہے۔ نوجه میں اور مشک سب سے اعلی درجہ كی خوشبو ہے۔ نوجه میں اور مشک سب سے اعلی درجہ كی خوشبو ہے۔ نوجه میں اور مشک سب سے اعلی درجہ كی خوشبو ہے۔ نوجه میں اور مشک کا نافہ یا كہ ہے مشک كی طرح اور اس كا كھانا جائز ہے۔

# مثک اورخوشبو پاک ہے

صاحب کتاب فرمائے ہیں کہ مشک اور خوشبو پاک ہے ایسے ہی جس تھیلی کے اندر مشک رہتی ہے وہ بھی طاہرو پاک ہے اور مشک کا ندر مشک رہتی ہے وہ بھی طاہرو پاک ہیں مرکھانا ہے اور مشک کا کھانا بھی حلال ہے اس کی صراحت اس وجہ سے کردی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پاک ہیں مرکھانا جا کر جا اس کے فرمایا کہ مشک پاک بھی ہے اور اس کا کھانا بھی جا تزہے۔

### ﴿٢١٩﴾ وَالرُّبَادُ طَاهِرٌ تَصِحُ صَلُوةً مُتَطَيِّبِ بِهِ.

الزماد بلی کے برابرایک جانور جس کے اندرخوشبوکی ایک تھیلی ہوتی ہے، اس میں سے وہ خوشبودار مادہ نکال کر بطورخوشبوکا نے ہوئے ، خوشبواستعال کرنے والا۔ بطورخوشبوکا نے ہوئے ، خوشبواستعال کرنے والا۔ تعریب اورز باد پاک ہے جے ہماز اس کی جواس خوشبوکولگائے ہوئے ہو۔

تشريح ترجمه سنظامرب

# كِتَابُ الصَّلُوةِ

ماقبل سيمناسبت

معنف نے کتاب کے شروع میں، کتاب الطهار ہ تحریکیا کیوں کہ نماز کے لئے طہارت شرط ہے خواہ طہارت بدن کی ہویا مکان کی اور شرط اسپے مشروط پر مقدم ہوتی ہے اس لئے اس سے فارغ ہوکراب کتاب العسلو ہ کابیان شروع کیا جو کہ اصل عبادت اور مقصود اصلی ہے۔

صلوة كالغوى تعريف

اس کے معنیٰ دعاکے آتے ہیں۔

اصطلاحي تعريف

افعال مخصوصه شهوره مثلاً قيام ،قرأت ،ركوع ، جودكانام بـ

نمازكي فرضيت

فرمان خدادندی ہے، ان الصادة کا نت علی المؤمنین کتابا موتوتا، ب شک نمازمسلمانوں پرفرض ہے اہے مقرره وقتوں میں، ایسے بی نبی کی نیاد بائج چیزوں کو بتلاتے ہوئے نماز کو بھی شار کیا اور اس بات پر تمام ملام کا اتفاق ہے کہ جو مض فرضیت نماز کا معکر ہووہ کا فرہے۔

(انوارالقدوری: ۱۲۳/۱)

اسلام میں نماز کی اہمیت

اسلامی عبادات میں نماز کوسب سے امتیازی مقام حاصل ہاسی امتیازی شان کیجہ سے اللہ تعالی نے نمازی فرضیت کا تھم شب معراج میں پنجبر میں کوآ سانوں پر بلا کر مرحمت فرمایا بیدواقعہ ہجرت سے بل مکم معظمہ میں بیش آیا جس کے وقت کے بارے میں اقوال مختلف ہیں امامہ نوویؒ نے بعثت کے پانچویں سال بین ہجرت سے سات آخر سال بیل ہونے والے قراردیا ہے۔

مونے دالے قول کورائح قراردیا ہے۔

جناب رسول الله ﷺ فرمایا، نماز دین کاستون ہے (بیبی فی شعب الایمان: ۳۵/۳) اور بغض فقہاء نے اس سے آگے یہ جملہ بھی بڑھایا ہے اس کو مناقع کیااس نے دین کو قائم رکھااور جس نے اس کو مناقع کیااس نے دین کو مناقع کردیا۔ (کشف الحفاء: ۲۸/۲) اس لئے ہرمسلمان مردوعورت پرلازم اور فرض عین ہے کہ وہ نماز کے سلسلے

میں قطعاً کوتا ہی نہ کرے نماز میں عذر (سفریا مرض) کیوجہ سے تخفیف تو ہو سکتی ہے لیکن معانی کسی حال میں نہیں ہے کھر سے ہو کے میں نہا کہ میں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے کہ پڑھے کر کی اسوں ہے کہ میں فرض جتنا اہم ہے آج امت کی اکثریت اس سے اتنی ہی غافل ہے اس غفلت کوتو ڑنے کے لئے گھر گھر نماز کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے اور بچے بچے کونماز کا عادی بنانا ضروری ہے تا کہ امت صلاح وفلاح کے داستہ پرگامزن ہو سکے۔ بنانے کی ضرورت ہے اور بچے بچے کونماز کا عادی بنانا ضروری ہے تا کہ امت صلاح وفلاح کے داستہ پرگامزن ہو سکے۔ کا سے کی شرورت ہے اور بچے بچے کونماز کا عادی بنانا ضروری ہے تا کہ امت صلاح وفلاح کے داستہ پرگامزن ہو سکے۔ کا سے کہ اسائل ۲۲۲۰)

﴿ ٢٢٠﴾ يُشْتَرَطُ لِفَرْضِيَّتِهَا لَلاَئَةُ اَشْيَاءَ اَلاِسْلاَمُ وَالبُّلُوْعُ وَالعَقْلُ وَتُوْمَرُ بِهَا الاَوْلاَدُ لِسَبْع سِنِيْنَ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ .

توجید شرط ہیں نماز کے فرض ہونے کیلئے تین چیزیں اسلام بلوغ عقل اور حکم کیا جائے نماز کا بچوں کوسات سال کی عمر میں اور پٹائی کی جائے ،اس کے چھوڑنے پر جب دس سال کے ہوجا کیں ہاتھ سے نہ کہ ککڑی ہے۔

### شرا كظ فرضيت

آمازی فرضت موقوف ہے امور اللہ کے وجود پراگر یا مور نہیں پائے جا کیں گے یاان میں سے ایک موجود نہ ہوتو میں مرائع کا خاطب نہیں ہوتا اور محلی نماز فرض قرار نہیں دی جائے گی جب تک انسان بالغ نہ ہوجائے اس وقت تک احکام شرائع کا خاطب نہیں ہوتا اور عقل کا نہ ہونا بھی اس کے مکلف ہونے میں مانع ہے اور اسلام سے قبل کسی بھی عبادت کا اعتبار نہیں تمام اسمہ شغل ہیں کہ نابالغ بچہ پرخواہ وہ الرکا ہو یالرکی نماز فرض نہیں اور صدیث میں جوسات سال اور دس سال کی عمر میں بچہ کونماز کا تھم آیا ہے تو بچوں کونماز کی تاکید کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ان کونماز سے انسیت ہوجائے گی اور نماز کی عادت ہوجائے گی اگر دس سال کے بعد نرمایا کہ ہاتھ سے مار سے سال کے بعد فرمایا کہ ہاتھ سے مار سے کہ کوئکہ مقصود تنہیہ ہے سرزانہیں اور تین تھیٹر سے زیادہ نہ مارے و کلالك المعلم لیس له ان ہنجاوز ها (شامی: ۱۳۲۷)

﴿٢٢١﴾ وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا وَتَجِبُ بِأَوُّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوسَّعًا.

ترجید اور نماز کے اسباب اس کے اوقات ہیں اور واجب ہوجاتی ہے نماز اول وقت بی سے ایہا وجوب کر جن میں وسعت ہے۔

#### نماز کے وجوب کے اسباب

امباب،سبب کی جمع ہے اور سبب سے مرادیہ ہے کہ وقت مامور ہد کے نفس وجوب میں مؤثر ہے بیدواضح رہے کہ مرچیز میں مؤثر حقیق تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں لیکن ظاہری طور پر (مجاز أ) نفس وجوب، وقت کی طرف منسوب ہوتا ہے ادر نفس وجوب عبادت، وقت کی طرف اس لئے منسوب ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمیں ہرآن بندے کی طرف پہنچی رہتی ہیں اور ہرآن بندے کی جانب اللہ کی نعمتوں کا پہنچنا اس بات کا تفاضا کرتا ہے کہ بصورت عبادت ہرآن اللہ کا شکر اوا کیا جائے گر اوقات خسہ کوعبا دات کے ساتھ ال کی عظمت کی وجہ سے خاص کیا گیا ہے ، مصنف فرماتے ہیں کہ فماز کے اوقات وجوب صلوٰ ق کے اسباب ہیں گر نماز کے وقت میں وسعت ہوتی ہے جس میں فرائض کے ساتھ سنن ونو افل بھی پڑھے جاسکتے ہیں اور وقت ہوتے ہی آگر چناز پڑھنا ضروری ہوجاتا ہے گرید وجوب منجائش والا ہے بعنی تا خرکر نے سے گناہ گارنہیں ہوتا البت اگرونت نکل جانے کے بعداد اکر ہے تو گناہ گار ہوگا۔

﴿ ٢٢٢﴾ وَالْأُوْقَاتُ خَمْسَةٌ وَقْتُ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ إلى قَبَيْلِ طُلُوعِ الشَّمْس.

فَبَيلَ قبل كَ تَصْغِربَ مَا وره ب جاءَ فلان قبيلَ العصر فلان وي عمر عدر البلك آيا-ترجيم اوراوقات بالح بين من (كانماز) كاوت من صادق كطوع بون سوري لكن علي بلك تك ب-

فجر كاوتت

آخری دات میں منے ہونے کے قریب مشرق کی جانب آسان کی لمبائی پر پھوسفیدی نظراتی ہے بین کاذب ہے پھر کھر دتھ کے بعد آسان کے کنارے پر چوڑائی میں سفیدی معلوم ہوتی ہے اورایک دم بوسی جاتی ہے تحوڑی می دیمیں اجالا ہوجا تا ہے توجس دنت سے یہ چوڑی سفیدی نظرات اسی دنت سے جمرک نماز کا دنت شروع ہوجا تا ہے اور سوری لکنے تک باتی دہتا ہے۔ مصنف نے نماز نجر کے دنت کوسب سے مقدم اس لئے بیان کیا ہے کہ اس کے اول دنت والے در دنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے نیز دنیا میں یہ نماز سب سے پہلے پڑھی کی ہے۔ (المحرالرائی: المحرالرائی: المحرالرائ

﴿ ٢٢٣﴾ وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ اللَّي أَنْ يُصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِعْلَيْهِ أَوْ مِعْلَةُ سِواى ظِلَّ الإَسْتِوَاءِ وَاخْتَارَ الثَّالِيَ اَلطَّحَاوِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الصَّاحِبَيْنِ .

ترجیم اورظہر کا وقت سورج کے وقطنے سے ہے یہاں تک کہ ہوجائے ہر چیز کا سابیدو گنایا ایک گناسا بیاسلی کے علاوہ اورا فقیار کیا ہے دوسرے قول کوا ما مطحاویؒ نے اور یہی صاجین کا قول ہے۔

### ظهركا وقت

دد پېرداهل جانے سے ظبر كاونت شروع موجاتا ہے سورج نكل كر جتنا او نچا موتا جاتا ہے مرچيز كا سار كمنتا جاتا ہے

جب محشنا ہند ہوجائے تو اس وقت دو بہر کا وقت ہے پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہوجائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دن ڈھل جمیا جھی سے ظہر کا وقت شروع ہوجا تا ہے اور سایہ اصلی کوچھوڑ کر جب تک ہر چیز کا ساید دو گنا نہ ہوجائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے مشلا ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ دو بہر کو چارانگل تھا تو جب تک دوہا تھ چارانگل نہ ہوجائے تب تک ظہر کا وقت ہے اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔

حجازمقدس میںعصر کی نماز دومثل ہے جبل

حضرت امام ابوطنیقہ کے ول رائح کے مطابق ہر چیز کا سابیا سے سابیا سلی سے دوشل کھل ہوجائے تک ظہر کا وقت مائی رہتا ہے اور عمر کا وقت اس کے بعد شروع ہوتا ہے لہذا عمر کی نماز دوشل کھل ہوجائے سے قبل جائز نہیں ہے اسی پر حنیہ کا فتو کی ہے اور یہی معمول بہا ہے ائمہ ٹلا شہ وصاحبین اورامام طحاویؒ کے نزد کی ظہر کا وقت ایک مثل کے کھل ہوئے تک باتی رہتا ہے اس کے بعد ختم ہوجاتا ہے اور عمر کا وقت شروع ہوجاتا ہے اور عمر کا دوشت کی دوشل کا انظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی امام صاحب کی ایک روایت ہے کمراس پر حنیہ کا فتو کی نہیں ہے حاصل یہ ہے کہ حنیہ کا اسلام سلک تو یہی ہے کہ دوشل کھل ہونے سے قبل عمر کی نماز جائز نہیں ہے کہ وشار دشوار حاصل میں معر جائز مقدس میں جو میں ایک دوایت ہے کہ حاصل میں ہے کہ حقوار دشوار حاصل کا انظار دشوار ہے اور یہی امام صاحب کی ایک معر میں نماز با جماعت نہیں پڑھ سے اس دوشل کا انظار دشوار میں محمد میں نماز با جماعت نہیں پڑھ سے میں گونیات سے محمور میں معروم ہونا مناسب نہ ہوگا اور جماعت کی فضیلت سے محمور میں مناسب نہ ہوگا اس کو بعض اہل فتا وئی نے ترجے دی ہے۔

محمورہ ہونا مناسب نہ ہوگا اس کو بعض اہل فتا وئی نے ترجے دی ہے۔

(مستفا والیشاح المسال کہ تا کہ کا انتظار کالی ہے کہ دوسے دی ہے۔

﴿٢٢٣﴾ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنِ الْبَدَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِثْلِ أَوِالْمِثْلَيْنِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ.

ترجم اورهمركاوتت ايكمش يادوش پرساية ائد مونى ابتداء مصورج كغروب تك

### عصر كاوقت

باقبل میں ظہر کے آخری وقت کے اختلاف کی تفصیل گزر چی ہے اس اختلاف کے ساتھ اول وقت عصر کومحمول کیا جائے اور عصر کا آخری وقت سورج ڈو بنے تک ہاتی رہتا ہے لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے اور دھوپ زر د پڑجائے تواس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

﴿ ٢٢٥﴾ وَالمَغْرِبِ مِنْهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ الْآحْمَرِ عَلَى المُفْتَى بِهِ.

منه ضميركامرجع "غروب الشمس" ہے۔

# ترجمه ادرمغرب كادتت غروب مس عضفق احرك غروب تك عمفتى برقول كموافق

مغرب كاوقت

اس عبارت کو بیجھنے کے لئے اولا شنق کی اقسام کا جاننا ضروری ہے شنق کی دوسمیں ہیں (۱) شفق احر (۲) شنق ابیض۔ مشخق احد : وہ سرخی ہے جو سورج ڈو بنے کے بعد مغرب کی جانب ہوتی ہے۔

شفق ابیض: وه مفیدی ہے جوشفق احر کے بعدا سان کے کنارے میں بی نظر آتی ہے۔

اب صورت مسكريه به كه صاحبين اورجمهور كنزديك فق احرك غائب مون برمغرب كاونت فتم موجاتا به لين غروب مشرك عنائب موت باليون محدث المين كا يعنى غروب من كا بعد القريباً بوان محدث المين كا بين عروب كا وقت باقى ربتا به اورا مام اعظم البوطنية كنزد يك شنق المين كا عنائب مون تك مغرب كا وقت باقى ربتا به عنائب مون تك مغرب كا وقت باقى ربتا به اس كے بعد تقريباً سوا محدث موجاتا ہے۔

**خاندہ**: محقق ابن الہمام نے فتح القدیر میں اورعلامہ ابن تجیم مصری نے البحرالرائق میں امام صاحب **کے تول کو** رائح اورمفتی بہ قرار دیا ہے اور علامہ طحطا وی نے بھی بڑے پرزورانداز میں امام صاحب کے قول کو ہی مفتی بہ قرار دیا ہے اور فر مایا۔

(طحطاوی:۹۵)

ولا يلتفت الى جعل بعض المشائخ الفتوى على قول الصاحبين

﴿٢٢٧﴾ وَالعِشَاءِ وَالوِثْرِ مِنْهُ إِلَى الصُّبْحِ.

منه ضمير كامرج شفق ب اى من غروب الشفق على الاختلاف الذى تقدم.

سرجمه ادرعشاءاورور كاوقت شغق كيكرضبح صادق (كطلوع مون) تك ہے۔

عشاءاوروتر كاوقت

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ عشاء اور وتر کا ابتدائی وقت سفیدروشن کے غائب ہونے سے شروع ہو کر صبح صادق کے طلوع تک رہتا ہے۔

﴿ ٢٢٧ ﴾ وَلا يُقَدُّمُ الوِتْرُ عَلَى العِشَاءِ لِلتَّرْتِيْبِ اللَّازِمِ.

و جمع اورمقدم بیں کئے جاسکتے و ترعشاء پراس ترتیب کی وجہ سے جولازم ہے۔

کیاعشاء کووتر پر مقدم کر سکتے ہیں؟

نماز وتر کااول وقت سامبین کے نزد کے عشاء کے بعد سے ہادرآ خری وقت طلوع فجر تک ہے اورا مام ابو صنیفہ

کے نزدیک عشاء اور ورز دونوں کا ایک ہی وقت ہے لیکن تر تیب واجب ہونے کیوجہ سے ورزکی نماز کوعشاء کی نماز پر مقدم کرنا درست نہیں لیکن آگر کسی نے سہوا ورز کو پہلے اور عشاء کواس کے بعد پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے اور فرض کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ البتدور کا اعادہ کرے، بیصاحبین کے نزدیک ہے امام ساحب کے نزدیک اعادہ نہیں ہے۔

### ﴿٢٢٨﴾ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَقُتَهُمَا لَمْ يَجِبَا عَلَيْهِ .

ترجمه ادرجوفف نه پائے ان دونوں کے دفت کوتو واجب نہیں اس پر۔

# جہاں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہووہاں نماز پڑھنے کا طریقہ

جہاں چھاہ کے دن رات ہوتے ہوں وہاں اوقات کا انداز ہ کر کے نمازیں پڑھی جا ئیں یعنی چوہیں سیخنے میں پانچ ممازیں مُر قبیفرق کے ساتھ پوری کرلی جائیں۔ (درمختار ہیروت: ۲/ ۱۸ مکتاب المسائل:۲۳۲)

نوٹ: بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جہال مغرب اور عشاء کا وقت ہی ندآتا ہوتو وہاں بینمازیں ساقط ہیں ،ای کو بہت سے فقہاء کرام نے رائح قرار دیا ہے جبیبا کہ مصنف جھی اس کے قائل ہیں ،مگر علامہ شامی اور صاحب فتح القدیر وغیرہ نے وجوب کا قول ہی اختیار کیا ہے اور یہی مفتی ہے جبیبا کہ تشریح کے تحت آچکا ہے۔

﴿٢٢٩﴾ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِي وَقْتٍ بِعُذْرٍ اِلَّا فِي عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ بِشَرْطِ الإمَامِ الأَعْظَمِ وَالإخْرَامِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ.

توجیت اورجع نہیں کرے گا دوفرضوں کوایک وقت میں عذر کیوجہ سے ( بھی ) مگر عرفہ میں حاجیوں کیلئے امام اعظم اوراحرام کی شرط کے ساتھ پس جمع کرے گا ظہرا ورعصر کوجمع نقذیم کے طور پر۔

## جمع حقيقي وصوري كابيان

جمع کی دوشمیں ہیں (۱) جمع حقیق (۲) جمع صوری ۔ جمع حقیقی: کی تعریف ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا۔ جمع صموری کی تعریف: کہا نمازکواس کے بالکل اخیروقت میں اداکیا جائے ادر دوسری فمازکو اس کے اول وقت میں اداکیا جائے ادر دوسری فمازکو اس کے اول وقت میں امام ابوطنیفہ وصاحبین کے نزدیک جمع صوری جائز ہے کہ محمر کی نماز کوظہر کے وقت میں لے جاکر لیکن عرفات ومزدلفہ کا تھم الگ ہے، عرفات میں ظہرا در عصر کی نماز کوظہر کے وقت میں جع کر کے ایک ساتھ اداکیا جائے ادر اس جمع کوجمع تقدیم کہتے ہیں امام صاحب کے طہرا ورعصر دونوں کوظہر کے وقت میں جع کر کے ایک ساتھ اداکیا جائے ادر اس جمع کوجمع تقدیم کہتے ہیں امام صاحب کے نزدیک جمع تقدیم تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے (۱) امام یا اس کا نائب نماز پڑھائے (۲) وونوں نمازیں حالت احرام میں ہوجائے تو جمع تقدیم جائز نہ ہوگی میں پڑھی جائز نہ ہوگی میں پڑھی جائز نہ ہوگی ما میں ماحبین کے ند جب کورائج کا کھا ہے گین علامہ شائ ماحبین کے ند جب کورائج کا کھا ہے گین علامہ شائ فرماتے ہیں کہ یدد لیل کے اعتبار سے کہا ہوگا ورنہ متون وغیرہ میں امام صاحب کے ند جب کورائج قرار دیا گیا ہے۔

﴿٢٣٠﴾ وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ وَلَمْ يَجُزِ المَغْرِبُ فِي طَرِيْقِ مُزْدَلِفَة

ترجيه اورجع كرے كامغرب اورعشاء كومزدلفه ميں اور جائز نہيں مغرب مزدلفہ كے راستہ ميں۔

### جمع تاخير

عرفات کے دن حجاج کی مغرب وعشاء کی نماز کا وقت مزدلفہ و پنچنے کے بعد ہوتا ہے اس لئے عرفات یا مزدلفہ کے راستہ میں مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے آگر چے مغرب کا وقت نکل جاتا ہواور آگر کوئی ہیں ہے کر مزدلفہ کے راستہ میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے کہ وقت نکلا جارہا ہے تو اس پر مزدلفہ آگر نماز مغرب کا اعادہ واجب ہے ایسے ہی آگر عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مزدلفہ پڑنج کرعشاء کا لوٹا ناواجب ہے۔ (انوار القدوری: المهر)

﴿٢٣١﴾ وَيَسْتَحِبُ الإسْفَارُ بِالفَجْرِ لِلرِّجَالِ.

الاسفار بابافعال كامصدر بي كاروش مونا

توجمه اورمتحب ہے نماز فجر کوروشن میں پڑھنا مردوں کیلئے۔

فجر كالمشحب وقت

مردوں کیلے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت شردع کریں کر وشنی خوب پھیل جائے اور سورج نکلنے میں اس قدر وقت باقی ہو کہ اگر نماز پڑھی جائے اور اس میں چاس آیوں کی تلاوت کی جائے اور نماز کے بعدا گرکسی وجہ سے

نماز کا اعادہ کرنا پڑجائے تو مسنون قرائت کے ساتھ نماز پڑھ کیں لہذا طلوع آفتاب سے کم از کم ۳۰ رمنٹ قبل نماز فجر پڑھنی جا ہے اور عور توں کونماز فجراند عیرے ہی میں پڑھ لینامستحب ہے۔

#### اختيارى مطالعه

# نماز فجررمضان میں صبح سورے پڑھنا

رمضان میں فجر کی نماز سحری کے بعد ذراسویرے ہی پڑھنا افضل ہے کیونکہ رمضان میں لوگ سحری کے وقت میں بیدار ہوجاتے ہیں چناں چداسفار تک مو خرکرنے کی صورت میں یا تو لوگ تنہا نماز پڑھ کے بانماز پڑھے بغیر سوجائیں گے ایماز پڑھ اپنی سے اورائی جماعت یا نماز فوت ہوجائے گی اس لئے اندھیرے ہی میں پڑھ لینا اُن کی ہے کیوں کہ یہ جماعت میں تکھیرکا ذریعہ ہے تا خیر کرنے میں نماز یوں کے کم ہو زیکا ندیشہ ہے۔ (تخفۃ اللّمی :ا/ ۴۸۸م، معارف اسنن: ۲۹/۲)

### ﴿٢٣٢﴾ وَالإَبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ وَتَعْجِيْلُهُ فِي الشِّتَاءِ إِلَّا فِي يَوْمٍ غَيْمٍ فَيُؤَّخُّرُ فِيْهِ.

الاہواد مختراکرنا یہال مرادتا خیرکرنا ہے الصیف جمع اصیاف محری کا موسم، الشتاء مردی کا موسم۔ تعجیلہ ضیرکامرجع "فیہ ضیرکامرجع "یوم غیم" ہے۔

توجیت اور شنداکر کے پڑھنانماز ظہر کوگری میں اور اس کوجلدی کرکے پڑھناسروی میں مگر ابروا لےون میں پس مؤخر کیا جائے گااس میں۔

### ظهر كامستحب وفت

مری کے زمانہ میں ظہری نماز تا خیرے پڑھنامتخب ہے خواہ کھر میں پڑھے یام بحد میں سنر میں ہویا حضر میں اور سردی میں اول وقت میں اواکر نامتخب ہے البتہ باول کے دن تا خیر کرنامتخب ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ وقت سے پہلے ضموجائے۔

# ﴿ ٢٣٣ ﴾ وَتَاخِيْرُ العَصْرِ مَالَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ وَتَعْجِيْلُهُ فِي يَوْمِ الغَيْمِ.

توجیہ اور (مستحب ہے) عصری نماز کومؤخر کرنا جب تک کہ سورج میں تبدیلی نہ آ جائے اوراس کوجلدی پڑھناہا دل کے دن میں۔

### عصر كالمستحب وفت

عصری نماز اتنی تا خیر کر کے پڑھنامستحب ہے کہ جولوگ وقت شروع ہونے کے بعد کارو بار اور مشغولیات چھوڑ کر سید ھے معجد میں پہنچیں ان کوفل پڑھنے کا موقع مل جائے کیونکہ عصر کے بعد تونفلیں پڑھناممنوع ہیں گڑمی کا موسم ہویا سروی کا دونوں کا ایک ہی تھم ہے لیکن اتن تا خیر نہ کرے کہ سورج میں پیلا پن پیدا ہوجائے دھوپ کارنگ بدل جائے پھر مصنف ؓ فرماتے ہیں کہ بادل کے دن جلدی پڑھنی چاہئے کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ مکروہ وقت واخل نہ ہوجائے۔

# سورج میں تغیر کی علامت

عصرے بعد سورج کی روشنی میں تغیراس وقت سمجھا جائے گا جبکہ بلاکسی رکا وٹ سورج کی تکیہ پرنظر جمانا مشکل ندرہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطا وی: ۹۸)

﴿ ٢٣٨ ﴾ وَتَعْجِيْلُ المَغْرِبِ إِلَّا فِي يَوْمٍ غَيْمٍ فَيُوَّخُّرُ فِيْهِ.

ترجمه ادرمغرب كوجلدى برصنا مكرابروا في كداس دن مؤخرى جائے گا۔

### مغرب كامشحب وفت

تمام ائمہ متفق ہیں کہ مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی نور آپڑھ لینی چاہیے یہی مستحب ہے بلا عذر تا خیر کرنا مکروہ ہے، مگر بادل کے دن قدر سے تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔

نوت: فقہاء کی بیجزئی وقت کا انداز وسورج سے براہ راست کرنے کے اعتبار سے ہے، خیرا ج گھڑ ہوں سے تقویم کا اطمینان کر لینے سے بلاتا خیر درست ہے۔

# رمضان میںمغرب کی نماز قدرے تاخیر سے ادا کرنا

ماہ رمضان میں مغرب کی نماز دس پندرہ منٹ تا خبر سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ یہ جو بعض جگہوں پر رواج ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد لوگ افطار کرتے ہیں اور جب فارغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں تب اذان ہوتی ہے اس کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہوجاتی ہے، بیفلط طریقہ ہے تجے طریقہ یہ ہے کہ اذان وقت پر ہی ہونی چاہئے اور پھر مغرب کی نماز دس بارہ منٹ بعد ہوجائے۔

﴿ ٢٣٥﴾ وَتَاخِيْرُ العِشَاءِ إلى تُلُثِ اللَّيْلِ وَتَعْجِيْلُهُ فِي الغَيْمِ.

ترجمه ادرعشاء کومؤخر کرناتها کی رات تک اوراس کوجلدی پڑھناابر کے دن میں۔

#### عشاء كالمشحب وفت

نمازعشاء تبائی رات سے پہلے تک مؤخر کرنامستحب ہے جبکہ کوئی اور عارض نہ ہومثلاً تقلیل جماعت کا اندیشہ نہ ہو

اورآ دهی رات تک پڑھنا بلا کراہت جائز ہے اورآ دهی رات سے صبح صادق تک بلا عذر پڑھنا مکروہ ہے اور ابر کے دن جلدی پڑھنا مستحب ہے کیونکہ دیر سے پڑھنے میں تقلیل جماعت کا ندیشہ ہے کہ لوگوں کو بارش وغیرہ کا ڈر ہے۔ جلدی پڑھنا معنی کے میں تقلیل جماعت کا اندیشہ ہے کہ لوگوں کو بارش وغیرہ کا ڈر ہے۔ جلدی پڑھنا ہے۔ وہ مراتی الفلاح: ۹۹)

# ﴿٢٣٦﴾ وَتَاخِيْرُ الوِنْرِ إلى آخِرِ اللَّيْلِ لِمَنْ يَّثِقُ بِالْإِنْتِبَاهِ .

ینق فعل مضارع باب ضرب مصدر ثقة اعتبار کرنا بحروسه کرنا ینق بالانتباه جا کنے پراعتادہ و۔ ترجیم اور (مستحب ہے) ور کومؤخر کرنا آخری رات تک اس کیلئے جسے بحروسہ موجا گئے پر۔

### وتر كالمستحب وقت

جوفض تبجد کی نماز اخیرشب میں اٹھ کر پڑھا کرتا ہے تو اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کووٹر کی نماز تبجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہواور سوتے رہ جانے کا خوف ہوتو اس کیلئے سونے سے پہلے وٹر پڑھنا مستحب ہے۔

### فصل

﴿٢٣٧﴾ ثَلَاثَةُ اَوْقَاتِ لَايَصِحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِّنَ الفَرَائِضِ وَالوَاجِبَاتِ الَّتِي لَزِمَتْ فِي اللَّمَّةِ قَبْلَ دُخُوْلِهَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ اللّي اَنْ تَوْتَفِعَ وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا اللّي اَنْ تَؤُوْلَ وَعِنْدَ اصْفِرَارِهَا اللّي اَنْ تَغُوْلَ وَعَنْدَ اصْفِرَارِهَا اللّي اَنْ تَغُوْلَ .

استواء باب استفعال کامصدر ہے سدھا ہونا، برابر ہونا۔ اصفر او باب افعلال کامصدر ہے پیلا ہونا۔ ترجمہ تین اوقات ایسے ہیں کہ تی ہیں ہے ان میں ان فرائض اور واجبات میں سے پچھ جوذمہ میں لازم ہو بچے ہیں ان وقتوں کے واخل ہونے سے پہلے سورج کے نگلنے کے وقت تا آں کہ چڑھ جائے اور اس کے سیدھا کھڑا ہونے کے وقت یہاں تک کہ ڈھل جائے اور اس کے زروہونے کے وقت یہاں تک کم غروب ہوجائے۔

#### اوقات ممنوعه كابيان

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وہ فرائض اور واجبات جواوقات ممنوعہ سے قبل ہی ذمہ میں لازم تھے مثلاً تضانمازیا اداسجد ہ تلاوت یا نماز وتر وغیر ہ اوقات ممنوعہ میں پڑھنا درست نہیں ہے اور اوقات ممنوعہ تین ہیں (۱) مجھ کوسورج نکلنے کے بعد تقریباً ہیں مند تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے (۲) دو پہر میں سورج ڈھلنے کے وقت (۳) شام کوسورج ڈو ہے وقت سیتیوں وقت بتوں کی عبادت اور پوجا کے ہیں اور ان میں شیطان خوش ہوتا ہے کہ کوئی بتوں کی عبادت کرے اور خدا کی عبادت کرنے والوں کی حالت بھی مشتبہ ہو تکتی ہے اس لئے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔

﴿ ٢٣٨﴾ وَيَصِحُ اَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيْهَا مَعَ الكَرَاهَةِ كَجَنَازَةٍ حَضَرَتْ وَسَجْدَةِ ايَةٍ تُلِيَتُ فِيْهَا كَمَا صَحَّ عَصْرُ اليَوْم عِنْدَ الغُرُوْبِ مَعَ الكَرَاهَةِ .

فيها ضميركامرجي اس تبل كى عبارت مين ثلاثة اوقات ب\_

ترجیمی اور سیح ہے اداکر نا ان عبادات کا جو واجب ہوئی ہوں اُنھیں اوقات میں کراہت کے ساتھ جیسے جنازہ جواسی دفت حاضر ہوااور سجدہ کی آیت جس کی تلاوت کی گئی انہیں اوقات میں جس طرح سیح ہے آج کی عمر کی نماز سورج غروب ہونے کے دفت کراہت کے ساتھ۔

تشریح صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جوعبادات مروہ اوقات میں ہی لازم ہوئی ہوں توان عبادات کا انہیں اوقات میں ہی لازم ہوئی ہوں توان عبادات کا انہیں اوقات میں اداکر باکراہت کے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی تین مثالیں متن میں ذکری ہیں مگرمفتی ہول کے مطابق پہلا مسلد بلاکراہت ہے ، اور دوسرا مسئلہ کراہت تخریمی ہے۔ اس مسئلہ بلاکراہت ہے ، اور دوسرا مسئلہ کراہت تخریمی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :

### (۱) طلوع آفتاب زوال اورغروب کے وقت نماز جنازہ

اگر عین طلوع وغروب یا زوال کے وقت جناز ہ نماز کیلئے لا یا گیا تو اسی وقت نماز جناز ہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر جناز ہ پہلے لا یا جاچکا تھا اور ابھی نماز نہیں پڑھی گئی تھی کہ مکروہ وفت شروع ہو گیا تو اب مکروہ وفت میں نماز جناز ہ نہیں پڑھی جائے گی بلکہ مکروہ وفت ختم ہونے کے بعد ہی نماز پڑھنا درست ہوگا۔

(الجوهرة النيرة: ١/ ٩٨ ، البحرالرائق: ٢٦٣/١، منديه: ٥٢/١)

# (۲)وقت مکروه میں تجدهٔ تلاوت کاحکم

اگر وقت مکرو ہیں تلاوت کیوجہ ہے کسی شخص پر سجد ؤ تلاوت واجب ہوااورای وقت اس نے ادا کرلیا تو کراہت تنزیمی کے ساتھ جائز ہے اور تاخیر افضل ہے اوراگر وقت مکر وہ سے پہلے واجب ہوا تو اب مکروہ وقت میں اس کی ادائیگی درست نہ ہوگی اگر کرلیا تو اعادہ واجب ہوگا۔

(البحرالرائق: ۲۲۳/۱) درمختارز کریا:۲۹/۲)

# (۳)غروب کے دفت آج کی عصر کی نماز کا حکم

اگر کسی مخص نے آج کی عصر کی نماز تہیں پڑھی تو وہ سورج ڈو بت وقت پڑھ لینے سے کراہت تحریمی کے ساتھ

درست ہوجائے گی۔اصل مسئلہ توبہ ہے کہ اس وقت نہ پڑھے مکر وہ وقت نکل جانے کے بعد پڑھے نیکن اگر کوئی پڑھ لے تو اس کا عادہ ضروری نہیں۔(مراقی الفلاح.۱۰۱)

﴿ ٢٣٩﴾ وَالْاَوُقَاتُ النَّلَاثَةُ يَكُرَهُ فِيْهَا النَّافِلَةُ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ وَلَوْ كَانَ لَهَا سَبَبُ

لھا ضمیرکامرجع نافلہ ہے۔

تعرجمہ اور (ندکورہ) تین وقتوں میں نوافل کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے آگر چہ ہوان کے لئی کوئی سبب جیسے نذر مانی ہوئی نماز اور طواف کی دور کعتیں۔

مكروه اوقات مين نفل نماز كاحكم

مکروہ اوقات میں اگرنفل کی نیت باندھ لی تو پینل اس کے ذمہ واجب ہوجائے گی اب بہتر ہیہ ہے کہ مکروہ وفتت میں نفل کی نیت تو اور بعد میں قضا کی میں نفل کی نیت تو ڑی تو گناہ تو ہوگا مگر بعد میں قضا کی ضرورت نہ ہوگی اس طرح وہ نوافل جنکا کوئی سبب ہے مثلاً تحیۃ المسجد تحیۃ الوضوکی نذر مانی ہوئی نماز اور طواف کا دوگا نہ یہ سب بھی ممنوع ہیں۔

﴿ ٣٣٠﴾ وَيَكُرَهُ التَّنَقُلُ بَعْدَ طُلُوْعِ الفَجْرِ بِٱكْثَرَ مِنْ سُنَّتِهِ وَبَعْدَ صَلَوْتِهِ وَبَعْدَ صَلَوْةِ العَصْرِ وَقَبْلَ صَلَوْةِ المَغْرِبِ.

ترجمہ اور مکروہ ہے نقل پڑھنا ہے صادق کے بعد فجر کی دورکعت سنتوں سے زائداور فجر کی نماز کے بعداور عصر کی نماز کے بعدادر مغرب کی نماز سے پہلے۔

## صبح صادق کے بعد نوافل کی ممانعت

صبح صادق ہے سورج نکلنے تک تحیۃ الوضواور تحیۃ المسجد یا کوئی دوسری نقل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس وقت میں دور کعت فجر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ کوئی بھی نقل نماز پڑھنا مروہ ہے اس طرح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے ہے پہلے تک نقل پڑھنا مروہ ہے۔ اس طرح نماز فجر کے بعد طلوع مش تک نقل پڑھنا مروہ ہے۔ ہاں مج صادق کے بعد قضا نماز پڑھنا شرعاً درست ہے اس طرح نماز فجر کے بعد طلوع مش ہے۔ بل قضا نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے بعد فر ماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سے خروب تک بھی کوئی نقل نماز نہ پڑھی جائے البتہ جب تک سورج میں زردی نہ آ جائے اس وقت تک عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا جائز ہے خروب کے بعد مخرب سے پہلے بھی نقلیں مسنون نہیں ہیں ہاں جائز ہیں کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت مُوسع ہونے کے باوجود خروب

ہوتے ہی مغرب پڑھنامتحب ہے پس اگرسنتیں اورنفلیں پڑھی جائیں گی تو منشاء شریعت فوت ہوجائیگا۔

﴿ ٢٣١ ﴾ وَعِنْدَ نُحُرُوْجِ الخَطِيْبِ حَتَّى يَفُرُغُ مِنَ الصَّالُوةِ.

ترجمه اورخطیب کے نکلنے کے وقت یہاں تک کہ فارغ ہوجائے نمازے۔

# خطبہ کے وقت نماز کا حکم

امام صاحب کے نزویک امام کے منبر پر پہنچنے سے کیکر نماز سے فارر غی ہونے تک آپس میں بات چیت کرنا یا کوئی مماز پڑھنا مکر وہ تر بھی ہاں قضاء نماز پڑھنا صاحب تر تیب کیلئے اس وقت بھی جائز بلکہ واجب ہے۔

﴿ ٢٣٢ ﴾ وَعِنْدَ الإِقَامَةِ إِلَّا سُنَّةَ الفَجْرِ.

ترجمه اورجماعت ككرب مونى كروت مرفر كسنتس

مسوی جب نماز کیلئے اقامت کہی جائے تواب فرض کے علاوہ کی نماز میں مشغول نہ ہوا جائے اب دوسری نماز میں مشغول ہونا اللہ کے داعی کی مخالفت ہے۔

## فجركى سنتول كالمسئله

اگر فجر کے وقت مجد میں اس حال میں پہنچا کہ جماعت شروع ہو پچی ہے تو فجر کی سنت پڑھے یا نہ پڑھے اس بارے میں درج ذیل صریفیں ہیں (۱) اگر مجد میں ایک ہی ہال ہے جہاں جماعت ہور ہی ہے یا مجد کشادہ ہے لیکن امازیوں کی کثرت کی جد سے فیس پیچھے تک پہنچ پچی ہیں اور کوئی جگہ خالی نہیں ہے تواس صورت میں فجر کی سنت چھوڑ دے اور فوراً جماعت میں شریک ہوجائے اس لئے کہ فرض نماز کی صفوں کے ساتھ مل کر سنتیں پڑھنا سخت مکروہ ہے (۲) اگر مجد کشانہ ہے اور باہری حصہ تک نماز کی صفوں نے ساتھ مل کر سنتیں پڑھنا سخت میں شریک ہونے کے بعد امام کے ساتھ تشہد میں بھی شریک ہونے کی امید ہوتو باہری حصہ میں (جماعت کی جگہ سے دور ہٹ کر مثلاً اندر نماز ہورہ ہے کہ سنت پڑھنے کیوجہ کہ میں یا ساتھ ہوں کے بیانہ یا سنت پڑھنے کی جو بائے گی تو اب سنت نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہوجائے اور اشراق کے وقت یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اداکر لے۔

(درمختار محالات ای زکر یا: ۱/ ۱۵ – ۱۵ مرکتا ہے المسائل: ۳۹)

﴿ ٢٣٣ ﴾ وَقَبْلَ العِيْدِ وَلَوْ فِي المَنْزِلِ وَبَعْدَهُ فِي المَسْجِدِ.

ورعیدے اورعیدے پہلے (نفل پڑھنا کمروہ ہے) اگر چہ گھر ہی میں مواور عید کی نماز کے بعد معجد میں

(محمر میں نہیں)

# نمازعيد ي تبل گھرياعيدگاه ميں نفليں پردھنا

نمازعید سے قبل گھریا عیدگاہ یا مسجد میں نفلیں پڑھنا جا ئزنہیں ہے حتی کہ عورتیں بھی اس دن اشراق اور چاشت کی ممازاس وقت تک نہ پڑھیں جب تک کہ عید کی نماز ہا جماعت نہ پڑھ لی جائے۔ (ایداد المفتین : ۲۰۵)

تنبیہ: بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کرنماز عید ہے بل نمازیں پڑھتے ہیں اور پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہم فجر کی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو اجتا کی طور پر عیدگاہ میں قضا پڑھنا طرح طرح کی چہ میں گوئیوں اور اختثار کا سبب بنتا ہے اس لئے اس طریقہ سے احتر از الازم ہے اول تو مسلمان کی بیشان نہیں ہے کہ کوئی نماز قضا کرے اور اگر بالفرض قضا ہوجائے تو اسے برمرِ عام پڑھنے کے بجائے گھر میں اداکر ہے تاکہ اپنی کوتا ہی مخلوق کے سامنے نہ آسکے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد کا تھم میہ ہے کہ عیدگاہ اور مجد میں نہ پڑھے اگر گھر میں آکر پڑھے تو درست ہے۔

﴿ ٢٣٣﴾ وَبَيْنَ الجَمْعَيْنِ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةً .

ترجمه اوردوجمعول کے درمیان عرفات ومز دلفہ میں۔

# جمع تفذيم وتاخير كے درميان نوافل كى ممانعت

میدان عرفات میں نماز ظهرا درعصر کی جمع کے درمیان نوافل وسنن کا پڑھنا مکروہ ہے اس طرح مزدلفہ میں مغرب اورعشاء کی جمع کے درمیان نوافل وسن پڑھنا بھی مکروہ ہے۔

﴿ ٢٢٥ ﴾ وَعِنْدَ ضَيْقِ وَقُتِ المَكْتُوبَةِ .

ترجمه اورفرض فماز كاونت تك موجانے كوتت

# تتنكى ونت ميں نوافل كى ممانعت

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وفند اتنا تھک ہوگیا کہ صرف فرض نماز پڑھنے کی ہی مخبائش ہے اب آگر کوئی مخص فرائفل مجھوڑ کرنوافل میں شغول ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ فرائض تضا ہو جائیں گے اس لئے ایسے وقت میں نوافل پڑھنا کروہ ہے۔

﴿٢٣٦﴾ وَمُدَافَعَةِ الْآخْبَثَيْنِ.

مدافعة دَافَعَهُ مُدافعة ودِفاعًا مِثاناء اخبين اخبت كا تثينه بمراديشاب بإغاثه

#### ترجمه اور پیشاب باخانه کے تقاضے کے وقت۔

### قضاءحاجت کے وقت نماز کی ممانعت

بردی عمر میں ایسی نوبت آتی ہے کہ پہلے سے چھوٹے یا بڑے استنجاکا کوئی تقاضا نہیں ہوتا اچا تک تقاضا ہوجاتا ہے اور اتنا شدید ہوجاتا ہے کہ برواشت نہیں کیا جا سکتا ایسی صورت میں نماز شروع ہونے کے بعد بھی استنجے کے لئے چلا جائے امام اور مقتدی سب کے لئے بہی تھم ہے بلکہ اگر دوران نمازیہ صورت پیش آئے تو نماز تو ژکر چلا جائے نماز تو ژخر چلا جائے نماز تو ژخر چلا جائے نماز تو ژخر چلا جائے نماز تو رہے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حال میں ہواسی حال میں سلام پھیرد ہے گریت کم استنجے کے شدید تقاضے کی صورت میں ہے چھوٹے یا بڑے استنجے کے شدید تقاضے کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے کیوں کہ اس حال میں نماز پڑھنا درست ہے کی جانب متوجہ رہے گا نماز کی طرف دھیاں نہیں رہیگا البت آگر سخت تقاضا نہ ہوتو اس حال میں نماز پڑھنا درست ہے کیوں کہ پچھونہ بچھ تقاضا تو ہروقت رہتا ہی ہے اور سخت و جلکے تقاضے کے درمیان فرق یہ ہے کہ ذہمن تقاضے سے ہٹ جائتو بلکا تقاضا ہے اور مسلسل ذہن اس کی طرف متوجہ رہتو سخت تقاضا ہے۔

( تحفۃ اللمعی :۱/۲۲۷)

#### . ﴿ ٢٣٧﴾ وَحُضُوْرٍ طَعَامٍ تَتُوْلُهُ نَفْسُهُ .

تتوق نعل مضارع معروف باب نصرے تاق تو قًا تو قانا خوامش كرنا۔ توجيم اوركمانے محسامنة جانے كونت كردل اس كوچا ور باہ-

## بھوک کے وفت نماز کی ممانعت

صورت سکدیہ ہے کہ کھانا سامنے موجود ہے اور بھوک تکی ہوئی ہے تو ایس حالت میں نماز پڑھٹا مکروہ ہے پہلے کھانا کھائے بھر نماز پڑھے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۱۰۱۳)

### ﴿ ٢٣٨ ﴾ وَمَايُشْغِلُ البَالَ وَيُخِلُّ بِالخُشُوعِ.

ترجمه اور مروه چيز جومشغول كردے دل كوادر طلل بيدا كرے خشوع ميں۔

# حضورقلبی کے ساتھ نماز

بیعبارت عطف العام علی الخاص کی قبیل سے ہے مصف تر ماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو کددل کونماز سے ہٹادے اور پرددگار عالم پروردگار عالم کے ساتھ استحضار قلب میں مخل ہے اس چیز کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے اولا ذہن ور ماغ کو ہر چیز سے پاک وصاف کر کے پھررب ذوالجلال کی جانب متوجہ ہو۔اللّٰد تعالیٰ ہمیں حقیقی نماز کی حلاو**ت نصیب فرما ئی**ں اور اپٹی رضائے تام سے سرفراز فرمائیں آبین ۔

#### بإبالاذان

ماقبل سے مناسبت: اس باب میں نماز کا وقات کو بیان کیا ہے اب اس باب میں نماز کے اوقات کو بیان کیا ہے اب اس باب میں نماز کے لئے اعلان کے طریقہ کو بیان فرما کیں گے چوں کہ نماز کے اوقات اسباب کے درجہ میں اور سبب علامت پر مقدم ہوتا ہے اس لئے اوقات کو پہلے بیان کیا ہے۔

اذان كى لغوى تعريف: اعلان كرنا اوراطلاع دينا

اصطلاحی تعریف: نماز کے وقت کی مخصوص الفاظ کے ذریعہ اطلاع کرنا۔ (مراقی الفلاح:۱۰۳)

#### اذَان كي ابتداء

جب حضور بھٹا ہجرت فرما کر مدید منورہ تشریف لائے تو ابتداء میں نماز کے لئے لوگ اندازے ہے معجد میں حاضر ہوجاتے تے اوراس کیلئے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا تھا اس صورت حال میں پیض مرتبہ کافی انظار کی زخت بھی اٹھائی پڑتی تھی اس لئے ایک دن صحاب میں یہ گفتگو چلی کہ نماز کے وقت کیلئے کوئی علامت مقررہ وئی چا ہے تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ عیسا ئیوں کی طرح سینگ بجایا جائے بعض نے آگ جلانے کا مشورہ دیا اور حضرت عمر نے بدرائے دی کہ جب وقت ہوجائے تو کسی آ دی کوئماز کا اعلان کرنے کیلئے آبادی میں بھیج دیا جائے چناں چہ حضرت بلال گواس خدمت پر مامور کردیا میں جوائے تو کسی آدر اور جزالما لگ: الراب ایک دوران ایک صحائی حضرت عبداللہ ابن دیدا ہو کہ خواب دیکھا کہ آسان سے ایک محض دو ہرے کپڑے ہیں کر افرا ہے اور اس نے ایک دیوار کے کنارے پر گھڑے ہوکراذان کے وہ کلمات کہ سے خواب دیکھا تھا کہ بین کر افرا ہے اور نوب ورت بھی ہے جس زمانی کہ بیخواب برحق ہو لہذا تم ان کہ میات عبداللہ نے بیخواب بین جواب کو حضرت عبداللہ نے بیخواب دیکھا تھا وہ بیار تھے نیز ان کی آواز بلند بھی ہے۔ اور خوبصورت بھی ہے جس زمانہ میں حضرت عبداللہ نے بیخواب برحق ہو لیک تو اس آواز کوئی کر حضرت عبداللہ نے اذان دینی شروع کی تو اس آواز کوئی کر حضرت عبداللہ نے اذان دینی شروع کی تو اس آواز کوئی کر حضرت عبداللہ نے اذان دینی شروع کی تو اس آواز کوئی کر حضرت عبداللہ ہو ادان دینی شروع کی تو اس آواز کوئی کر حضرت عبداللہ ہوں کہا ہوں۔ کی تھا ہے۔

آپ ﷺ نے اس پرشکر بیکا ظہار فر مایا اور پھراذان دینے کا طریقہ است میں رائج ہوگیا، واضح رہے کہ اذان کی ابتداء کا ذکورہ واقعہ اصیعی بیش آیا، حضرت عبدالله ترماتے ہیں کہ اذان کہہ کروہ شخص مجھے سے تھوڑی دورہٹ گیا اور تھوڑے وقعہ کے بعد آنکھ کھل کئی اور اپنا خواب تھوڑے وقعہ کے بعد آنکھ کمل کئی اور اپنا خواب

#### آپ سے عرض کر دیا جیسا کہ او پرگز را۔ (اسدالغابہ:۱۳۴/۳) بطحاوی شریف: ۱/29)

## اذان كااجروثواب

احادیث شریفہ میں اذان کی بڑی فضلیت داردہوئی ہے ایک روایت میں داردہے کہ نبی اللہ نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہال تک پنجتی ہے اتن ہی ہی چوڑی اس کے لئے مغفرت کا فیصلہ کیا جا تا ہے اور جس تریا فشک چیز تک وہ آواز پہنچتی ہے دہ سب چیزیں اس کے لئے قیامت میں خیر پرشہادت دیں گی۔ (ابوداؤد: ا/21)

## اذان شیطان کے لئے تازیانہ

اذان کے کلمات میں اللہ نے ایس تا شیرر کی ہے کہ شیطان لعین اس کے سننے کی تاب نہیں رکھتا اور جب اذان مروع ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے۔ شروع ہوتی ہے تو وہ بدحواس کے عالم میں ہوا خارج کرتے ہوئے ۳۱ میل (تقریباً ۲۲ کلومیٹر) دور ہماگ جاتا ہے۔ (مسلم شریف: ۱/۲۷)

اورایک روایت میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے توشیطان بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان کے کلمات اس کے کان میں نہ پڑھیں پھر اذان کے بعد واپس آ جاتا ہے اس کے بعد جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے اور ختم ہوتے ہی پھر براجمان (آ دھمکنا) ہوجا تا ہے اور نمازی پر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یا دکر نمازی کو یہی یا دہیں یا دکر بعنی بھولی بسری باتیں یا دولاتا ہے تا کہ نماز سے ذہن ہے جائے حتی کہ ان وساوس میں پڑ کر نمازی کو یہی یا دہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔

(بخاری: ۱۸۵ – ۱۹۷۸)

### مؤذن کسے بنایا جائے؟

احادیث شریفہ سے تابت ہے کہ مؤذن ایسافخض ہونا چاہئے جو باشرع امانت ودیانت سے متعف اور تقوی وطہارت کے اعلی معیار پر فائز ہوا یک حدیث میں وارد ہے کہ امام ضامن ہے اورمؤذن امین ہے اللہ تعالی امام کوسید ہی راہ پرگامزن فرمائے اورمؤذن کو دامن عفویں جگہ مرحمت فرمائے ، (سنن بیہی : ا/ ۱۲۲) اور احقر کو بھی اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائے ، آمین ۔

قیس ابن حازم کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپنے ہم سے پوچھا کہ تمہارے یہاں مؤذن کون لوگ ہیں ہم نے جوابا فر مایا کہ زیادہ تر مؤذن یا تو غلام ہیں یا آزاد کردہ موالی ہیں حضرت عمر نے اس پرافسوس کرتے ہوئے فر مایا کہ بیاتو تمہارے اندر بڑانقص ہے اذان تو اتن شرافت کی چیز ہے کہ آگر مجھے خلافت کی معروفیت نہ ہوتی تو میں بیج وقتہ نماز دل کیلئے اذان دیا کرتا۔
(سبن جیمی تاراد)

# ره گئی رسم اذ ان

افسوس ہے کہ جس صورت عال پر حضرت عمر فی تکیر فر مائی تھی دہی صورت حال آج ہمارے پورے معاشرہ میں پیدا ہوتھی ہے بڑے اور بااثر لوگ اذان دینے کو باعث عار بیجے ہیں اور عام طور پر مساجد ہیں ایسے لوگ مؤذن رکھے جاتے ہیں جنی معاشرہ میں کوئی وقعت نہیں ہوتی اپنے او پر خواہ کئی فضول خرچی کرلیں محر مجدوں کیلئے سے سے ستا مؤذن وهو تھنے نے کی کوشش کی جاتی ہے خواہ وہ کیسی ہی غلط اذان دے یا اسے مسائل اذان کا علم ہویا نہ ہو؟ ہونا تو یہ چاہے کہ اذان الیی پر کشش ہو کہ ہوئے لوگ جاگ جا تیں اور اس کی آ واز سے رگ دیے ہیں سنسنی دوڑ جائے اور بافتیار تو م مجد کی طرف چل پڑے اور نہ صرف مائل اور اس کی آ واز سے رگ دے ہیں سنسنی دوڑ جائے اور بافتیار تو م مجد کی طرف چل پڑے اور نہ سلم اسے می کر شخصک کررہ جا تیں مگر ہمارے یہاں اور اس طرح دی جاتی ہے کہ نہ اس میں کوئی سوز وگداز ہوتا ہے اور نہ کسی روحانی کشش کا شائبہ بلکہ محض ایک رسم کی اوا گئی کے طور پر اس عمل کوانجام دے کراطمینان کر لیا جاتا ہے مؤذن خضرات نہ صرف یہ کہ اذان کے مدوں میں صدود اوا گئی کے طور پر اس عمل کوانجام دے کراطمینان کر لیا جاتا ہے مؤذن خضرات نہ صرف یہ کہ افلان خط ہوکررہ جاتا ہے مثل اللہ ، اور ، اکبر ، کے الف کو شیخ کر پڑھنا اور ، اشہد ، کوآشہد پڑھنا اس طرح کی غلطیاں عام ہیں جنگی اصلاح ضروری ہے۔ (مستفاد کتاب المسائل: ۲۳۸ تا ۲۳۸ کے دول میں کہ کور میں اور اس کی تعدید کیں مواد کی خطور کی خلطیاں عام ہیں جنگی اصلاح ضروری

## اذان كي مشروعيت

اذان وا قامت کی مشروعیت صرف خواب سے نہیں ہے کیونکہ انبیاء کے علاوہ کمی کا بھی خواب جمت نہیں بلکہ اذان وا قامت کی مشروعیت ابتداء تا کیونکہ انبیاء کے اسکی توثیق کردی ارشاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نو دی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله.

اے ایمان والوا جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی جانب چل پڑو۔ علامہ محمد بوسف بنور کی فرماتے ہیں کہ انتہاء کے اعتبار سے اذان کی مشروعیت ومی متلویعی قرآن کریم سے ہے۔ (تخذ اللمعی ا/٥٠١)

﴿٢٣٩﴾ سُنَّ الآذَانُ وَالإقَامَةُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً لِلْفَرَائِضِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا اَدَاءً اَوْ قَضَاءُ سَفَرًا اَوْ حَضَرًا لِلرِّجَالِ وَكُرِهَا لِلنِّسَاءِ .

منة مؤكدة مئن كامفعول بونے كى وجه سے منصوب ب- كوها مامنى مجهول تثنيه باب سع سے تثنيه كامبره اذان وا قامة كى جانب راجع ب- ترجمه سنت قرار دی گئیں اذان اور تکبیر سنت مؤکدہ فرض نماز وں کیلئے اگر چہ (نماز پڑھنے والا) منغروہو (پیفرائض)ادا ہوں یا قضاء سفر میں یا حضر میں مردوں کیلئے اور مکروہ قرار دی گئیں بید د**نوں چزیں عورتوں کے لئے۔** 

## اذان اسلام کاشعارہے

اذان اسلام کا ہم ترین شعار ہادراس بات کی کھلی علامت ہے کہ جس جکہ سے اذان کی آواز آرہی ہوہ جکہ اسلام کی بہتی پر جملہ کا ارادہ ہوا گروہاں سے اذان کی اسلام کی بہتی پر جملہ کا ارادہ ہوا گروہاں سے اذان کی اسلام کی بہتی پر جملہ کا ارادہ ہوا گروہاں سے اذان کی اور ازان نے اور آنے گے تواس پر سے جملہ روک لیا جائے اور آن وقال سے پوری طربہ احتراز کیا جائے۔ (مسلم شریف: ۱۸۲۱) اس بنا پر فتہا ، فر ماتے ہیں کہ آگر کسی شہر کے لوگ اذان نہ دینے پر اتفاق کر لیس تو ان سے جمل کی جائے گی اور اذان جماری کرنے پر مجور کیا جائے گان فرائض کے لئے اذان و تکبیر سنت مؤکدہ ہے اور فیر فرائض مثلاً حمیدین جنازہ مرادی و فیرہ کیلئے اذان و تکبیر مسنون نہیں ہے ای طرح تمام سنن ونوافل کا حال ہے۔

# السيلي نماز راصف واليك كيك اذان واقامت كاحكم

اگرکوئی مخص اسینے نماز پڑھے تو اس کیلے بھی افضل یہ ہے کہ وہ اذان وا قامت کہدکر نماز فرض اوا کرے لیکن اگر بستی میں اذان اور جماعت ہو چکی ہے اور اب بعد میں کوئی مقیم مخص نماز بلاا ذان وا قامت پڑھتا ہے تو ہمی کوئی حرج نہیں اس لئے کہ شہر میں ہونے والی اذان سے سنت فی الجملہ ادا ہوگئ ۔ (ملی کیر:۱۳۷۲، بدائع: الم ۲۷۵، میں ہوائی المالی: ۱۳۸۰)

جماعت ہوجانے کے بعد مسجد میں منفر دکی اذان

اگرمسجد میں اذان ہو چکی ہوتو منفرد کیلئے مسجد کے اندراذان وا قامت کہنا مکروہ ہے۔

(درمخاریروت:۵۸)

# محمرمیں جماعت کرتے وقت اذان وا قامت کا حکم

اگر محلّه کی مساجد میں اذا نیں ہو پھی ہیں اور کوئی محف اپنے گھر میں تنہایا جماعت مے ساتھ وقلیہ نماز پڑھنا جاہا ہے۔ نو اس کیلئے محلّه کی اذان کافی ہے الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر قضا نماز پڑھی جاری ہے تو اذان واقامت دونوں کا ترک مکروہ ہے کم از کم اقامت کہ کرقضا ءنماز اداکرنی جاہئے۔(درمخار:۳۲۲/۳۲۲، کتاب السائل:۳۳۰)

### سفرميں اذان کہنا

سفر کے دوران خواہ رفقاء ساتھ ہوں یا اسلیے نماز پڑھنی ہودونوں صورتوں میں اذان وا قامت کہنے کا اہتمام کرنا

جاہے البنۃ اگراذان چھوڑ کرا قامت پراکتفاء کیا تواس کی بھی منجائش ہے۔ (حلبی کبیر:۳۷۲)

# عورتوں کی نماز کیلئے اذان وا قامت مکروہ ہے

مدرسة البنات وغیره میں صرف عورتوں کی نماز کیلئے اذان وا قامت کہنا مکروہ ہے حتی کہ اگروہ جماعت سے پڑھیں تب بھی ان کیلئے اذان وا قامت کا تھم نہیں ہے۔ (عالمگیری: ۱/۵۳، کتاب المسائل:۲۲۱)

﴿ ٢٥٠﴾ وَيُكَبِّرُ فِي آوَّلِهِ أَرْبَعًا وَيُثَنَّى تَكْبِيْرَ اخِرِهِ كَبَاقِي ٱلْفَاظِهِ .

توجمہ اور تکبیر (اللہ اکبر) کے اس کے شروع میں جارمر تبداور دومر تبد کیے اس کے اخیر کی تکبیراس کے باتی الفاظ کی طرح۔

تشدیج ازان کے کلمات کی تفصیل اسطرح ہے کہ پہلے جارمر تبداللہ اکبر کے اور اخیر میں دومر تبداللہ اکبر کے باقی تمام کلمات کودودومر تبد کے، لااللہ الله کوسرف ایک مرتبہ کے۔

﴿ ٢٥١ ﴾ وَلاَ تُرْجِيْعَ فِي الشُّهَادَتَيْنِ.

ترجمه اورزجينبي بشهادتين ميل

تسدیع ترجیع کمعنی میں، شہادتین (اَشْهَدُان لاَالله الله اور اشهد ان محمدا رسول الله) کو آستہ کہنے کے بعددوبارہ زور سے کہنا یعنی پہلے چاروں کلمات کو ہلکی آ واز سے کہا جائے چر بلث کردوبارہ ان کو بلند آ واز سے کہا جائے چر بلیث کردوبارہ ان کو بلند آ واز سے کہا جائے کے حضرت امام مالک وشافی ترجیع کوسنت کہتے میں مگرامام ابوصنیفدا مام احمدوامام ابو بوسف کے نزویک ترجیع سنت نہیں۔

قنبید: اذان میں ترجیع سنت ہے یائمیں؟ بیا ختلاف اب لا حاصل ہے کیوں کداب ملی طور پر بیمسکد ہاتی نہیں ر ہااب ساری دنیا میں موالک اور شوافع نے ترجیع ختم کردی ہے۔
( تختہ اللمعی: ۱/۵۰۵)

﴿٢٥٢﴾ وَالإقَامَةُ مِثْلُهُ .

ترجمه اورتكبيراذان جيسي بي ب-

سری کہ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دومرتبہ، قد قامت العلو ق، کا اضافہ میں ہے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دومرتبہ، قد قامت العلو ق، کا اضافہ می ہے۔

﴿ ٢٥٣﴾ وَيَزِيْدُ بَعْدَ فَلاَحِ الفَجْرِ اَلصَّالُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ .

ترجمه اورزیاده کرے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلوة خیومن النوم دومرتبہ (نمازسونے سے بہتر ہے)

## الصلوة خيرمن النوم كاثبوت

فجری اذان میں حی علی الفلاح کے بعد، الصلوة خیر من النوم، دومرتبہ کہنا ہے بالاتفاق سنت ہے ہے کلمات شروع میں اذان فجر میں نہیں تھائی مشروعیت اس طرح ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلالٹ نبی مشاکلہ کی کمان کی اطلاع دینے کیلئے گئے آپ سور ہے تھے حضرت بلالٹ نے دود فعہ کہا: الصلوة خیر من النوم یار سول اللہ آپی اطلاع دینے کیلئے گئے آپ سور ہے تھے حضرت بلال اجعله فی اذانك بلال ہے کیے اچھے کلمات بیں ان کوآپ اپنی اذان میں سامل کرلیں چناں چاس واقعہ کے بعد حضرت بلال یے کلمات اذان میں کہنے گئے پوری امت کا اتفاق ہے کہ فجری اذان کے علاوہ کی اوراذان میں ان کلمات کا اضافہ نہیں کیا جائے گا حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔

(تخت اللمعی: ۱/۱۲)

#### اختيارى مطالعه

# الصلوة خيرمن النوم جهوث كياتو كياحكم ب

اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ جائے گرفور آاذان ختم ہونے سے پہلے یا دہمی آ جائے تو اس کلمہ کو کہدلینا چاہئے اور پھر بعد کے کلمات کولوٹا لے لیکن آگراذان ختم کرنے کے بعد یا دآئے تو اب اذان کمل ہوگئی لوٹانے یا فہروہ کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
(احسن الفتادیٰ:۲۸۶/۲، کتاب المسائل:۲۳۲)

﴿٢٥٣﴾ وَبَغْدَ فَلَاحِ الْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَوةُ مَرَّتَيْنِ.

ترجمه اور تكبير كے تى على الفلاح كے بعد كم قد قامت الصلوة (تحقيق كه نماز كھرى ہوگئ) دومر تبه۔ تشریع اقبل میں گذر چى ہے۔

#### ﴿ ٢٥٨ ﴾ وَيَتَمَهَّلُ فِي الْاَذَانِ وَيُسْرِعُ فِي الْإِقَامَةِ

میسمهل فعل مضارع بابتفعل تمهیل فی العمل کام کواظمینان سے کرنا،اس میں عجلت ندکرنا تو قف کرنا ہھمر مشہر کرکرنا۔ بسرع فعل مضارع معروف باب افعال سے اسراعا مصدر ہے جلدی کرنا۔

ترجمه ادراذان مفهر مفهر کر کیے اور تھوڑی جلدی کرے تکبیر میں۔

تشریج اذان کے کلمات کو دراز کرنااور ہر کلمہ کے بعداتی در کھم نا کہا گر جواب دینے والا جواب دینا جا ہے تو

دے سکے بیمسنون ہاورا قامت میں ہر کلم جلدی کہنا اور اس پرسانس نہوڑ ناسنت ہے۔

### اذان كالمسنون طريقه

اذان کے ہرکلمہ کوایک سانس میں اداکرنا اور ہرکلمہ کے آخر میں جزم کرنامسنون ہے۔

#### ا قامت كامسنون طريقه

#### اختيارى مطالعه

# اذان اورا قامت کے سی کلمہ کا چھوٹ جانا

اگراذان اورا قامت میں ہے کوئی کلمہ چھوٹ جائے تو اگراذان وا قامت کے بعد فور آیا دا جائے تو جوکلہ چھوٹ کمیا ہوت ہوہاں سے اعادہ کرے اور اگر کچھے دیر کے بعدیا دآیا تو شروع سے لوٹائے۔(احسن الفتاویٰ:۲۸۵/۲، ورمخار بیروت: ۲/۳۹/۲، کتاب المسائل:۲۳۲)

#### ﴿٢٥٢﴾ وَلاَ يُجْزِئُ بِالْفَارْسِيَّةِ وَإِنْ عُلِمَ آنَّهُ آذَانٌ فِي الْأَظْهَرِ .

ترجمه اور کافی نہیں ہے اذان فاری میں پڑھنا اگر چہ بی جمی معلوم ہوجائے کہ بیاذان ہے، ظاہر روایت -

# عربی کےعلاوہ دیگرز بانوں میں اذان وتکبیر کہنا

عربی کے علاوہ دوسری کسی زبان مثلاً فارسی وغیرہ میں اذان دینا جائز نہیں ہے آگر چہ سننے والے جانتے ہوں کہ سہ اذان ہور ہی ہے اس لئے کہ اذان کی مشروعیت عربی الفاظ کے ساتھ ہی ثابت ہے، یہی تھم تکبیر کا بھی ہے، کیونکہ سے دونوں شعائر میں سے ہیں اور شعائر کو بحالہ رکھا جاتا ہے۔ (مراقی الفلاح: ١٠١)

﴿٢٥٧﴾ وَيَسْتَحِبُ أَنْ يَكُونَ المُؤَذِّنُ صَالِحًا عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَأَوْقَاتِ الصَّلُوةِ .

ترجمه ادرمتحب بيدكمؤذن نيك آدى موجوست اذان كواورنمازك وقتول كوجائ والامو

تشریع احادیث شریفہ ہے تابت ہے کہ مؤذن ایسا مخص ہونا چاہئے جوباشر عامانت ودیانت ہے متصف اورتقو کی وطہارت کے اعلیٰ معیار پرفائز ہونیز اذان نماز اوراوقات کے مسائل ہے اچھی طرح واقف ہوتا کہ عبادت معیم وقت میں مسیح طریقہ پرانجام دی جاسکے۔ (باتی تفصیل دیکھیں ،مؤذن کسے بنایا جائے ، کے عنوان کے تحت )

﴿٢٥٨﴾ وَعَلَى وُضُوءٍ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَاكِبًا.

ترجمه اور (بدكمؤذن) وضوسے موقبله كى طرف رُخ كے موئے مومكر يدكده موارمو۔

#### سواري براذان

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ بھی مستحب ہے کہ اذان باوضود ہے تبلہ روہ وکر دے ، البتہ حالت سفر میں سواری پر چلتے ہوئے اذان دینا درست ہے ، جس طرف بھی رُخ کر کے دینا ممکن ہولیکن اقامت زمین پراتر کر کھی جائے اور مقیم ہونے کی حالت میں چلتی ہوئی سواری پراذان دینا مکر وہ ہے۔ (شامی ۵۵/۲ کریا ، کتاب المسائل:۲۴۱)

﴿ ٢٥٩﴾ وَأَنْ يُجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنِّيهِ .

ترجمه اور (متحب، ) يكدر يان دونون الكليون كوايخ كانون (كسوراخون) مين-

# كانول ميں انگلياں ڈالنے كا حكم

اذان دیے وقت دونوں کا نوں کے سوراخوں کوشہادت کی انگلیوں سے بند کرنامستحب ہے کیونکہ اس سے آواز بلند موتی ہے جومطلوب ومقصود ہے اور کان بند کرنے سے آواز اس لئے بلند ہوتی ہے کہ ہوا تین جگہ سے نکلتی ہے منصاک اور کان سے ،البتہ منصاور تاک میں سے ایک وقت میں ایک ہی جگہ سے نکلتی ہے پس جب کلمات اذان کئے وقت منص کل رہا ہے اور اس سے سانس نکل رہا ہے تو ناک خود بخود بند ہوجائے گی اس سے ہوانہیں نکلے گی البتہ کا نوں سے نکلے گی پس جب کان کے سوراخ انگلیوں سے بند کر دیئے تو ہوا منص سے زور سے نکلے گی اور آواز بلند ہوگی۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ بہرہ آ دمی اونچا بولتا ہے جب وہ خودا پنی آ واز سنتا ہے تب اس کوسلی ہوتی ہے اس طرح جب مؤذن بہتکلف بہرہ ہے گا تو وہ زور ہے بولنے پرمجبور ہوگا۔ (تخفۃ اللّمعی:۵۱۲/۱) اگر معجد بہت بڑی ہوجیسے دہلی کی جا مع مبجداورآ واز دورتک پہنچا نامقصو د ہوتو اقامت میں بھی کانوں کے سوراخ بند کرے چاتا کیں۔

﴿٢٢٠﴾ وَأَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمِيننًا بِالصَّلْوةِ وَيَسَارًا بِالفَلَاحِ .

قرجه اوربيك همائ اپنچ چره كودا من طرف ى على الصلوة كهتے وقت اور بائيں طرف ى على الفلاح كہتے ن-

تشریع اذان میں حی علی الصلوٰۃ کہتے وقت داہنی طرف کومنھ پھیرنا اور حی علی الفلاح کہتے وقت، ہا کیں طرف کومنھ پھیرنا سنت ہے، اسی طرح اقامت میں بھی پھیرنا جا ہئے۔ (حلبی کبیر:۳۷۴)

﴿ ٢١١ ﴾ وَيَسْتَدِيْرُ فِي صَوْمَعَتِهِ .

ستدیر فعل مضارع معروف صیغه واحد مذکر غائب باب استفعال اِستِدادًا مصدر ہے گھومنا۔ صومعة کے لفظی معنی اس کوٹٹری کے ہیں جس میں راہب رہا کرتے ہیں عیسائی راہب کی عبادت گاہ (کثیا) جمع صَوَامِعُ . گرمراداس سے وہ جگہ ہے جواذان دینے کے لئے بنائی جائے۔

توجيه ادرگوم جائے اذان دينے كى جگه ميں ـ

تنسری صورت مسلدیہ ہے کہ جہاں پر کھڑے ، وکراذان دے رہا ہے اگر ضرورت ہوتو گھومناافضل ہے اور اگر ضرورت ہوتو منھ کو باہر بھی نکال سکتا ہے تا کہاذان کا مقصد حاصل ہوجائے ۔ (مراقی الفلاح مع الطحطا وی: ۱۰۷)

﴿٢٦٢﴾ وَيَفْصِلُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَخْضُرُ الْمُلَازِمُوْنَ لِلصَّلُوةِ مَعَ مُرَاعَاةِ المُسْتَحَبِّ.

ترجیہ: اورفصل کرے اذان اور اقامت کے درمیان اتنا کہ حاضر ہوجا ئیں نماز کی پابندی کرنے والے وقت متحب کی رعایت کرتے ہوئے۔

# عام نمازوں میں اذان وا قامت کے درمیان فصل

اذان اورا قامت کے درمیان اتنافا صلہ رکھنا جائے کہ جو تحق اذان شروع ہونے سے پہلے کھانا کھار ہاہے یا استنج کے لئے گیا ہوا ہے وہ فارغ ہوکر اور طہارت حاصل کر کے باسانی معجد میں آسکے یعنی جولوگ نماز باجماعت کا التزام کرتے ہیں وہ اپنی سروریات انسانیہ سے فراغت پاکرنماز باجماعت میں شرکت کرسکیں ، البتہ اوقات مستحبہ کا کھاظ رکھنا ضروری ہے ، اس قدر انتظار نہ کرے کہ اوقات مستحبہ نکل جائیں ، اس کے لئے اذان واقامت کے درمیان وس پندرہ منٹ کا فی ہیں ، ہمارے دیار میں جو اذان واقامت کے درمیان آدھ گھنے کا فاصلہ رکھا جاتا ہے ، یہ سی جو نہیں ، اس سے

ا ذان بے معنی ہوجاتی ہے کوئی اذان س کرنماز کی تیاری نہیں کرتا ،ای طرح مغرب میں بالکل وقفہ مسنونہ اذان وکلبیر کے مابین نہیں کیا جاتا ،آخر کیوں سجھ لیا جاتا ہے کہ ہرآ دمی پہلے ہے باوضو تیار ہی بیٹھا ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۰۷)

﴿ ٢٢٣﴾ وَفِي المَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارِ أَوْ ثَلْثِ خُطُواتٍ .

توجمہ اورمغرب میں ایک سکته کی برابر (فصل کرے) جو کہ تین چھوٹی آیتوں کے پڑھنے یا تین قدم چلنے کی فدار ہو۔ قدار ہو۔

# مغرب کی اذ ان وا قامت میں کتنی تاخیر کی جائے

مغرب کی اذان اور اقامت میں اتن تا خیر کرنی جاہئے کہ جس میں تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھی جاسکے، یا بالفاظ دیگر مؤذن اذان سے فارغ ہوکرصف میں پہنچ جائے اوراذان کے بعد دعا بھی پوری ہوجائے۔

نوت: تاہم رمضان میں نماز ہوں کی رعایت کی وجہ سے آگر مغرب کی اذان اور جماعت میں ۱۰ – ۱۵ منٹ کی بقدر فصل کر دیا جائے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ﴿٢٦٣﴾ وَيُثَوِّبُ كَفَوْلِهِ بَعْدَ الآذَانَ الصَّلْوَةُ ٱلصَّلْوَةُ يَا مُصَلِّيْنَ.

اس عبارت میں لفظ الصلوة پرفته وضمه دونوں پڑھ سکتے ہیں فتھ پڑھنے کی صورت میں فعل امر حاضر معروف (صَلُو) محذوف ف (صَلُو) محذوف فیکے گا اور بیمفعول بدواقع ہوگا اورضمہ پڑھنے کی صورت میں مبتدا ہوگا اور اس میں عامل، عامل معنوی ہوگا اور خبر محذوف ، وگل قائمة ، یا جامعة اصل عبارت ہوگل الصلوة قائمة یا جامعة.

ترجمه اور تھویب کرے جیے مؤذن کا قول اذان کے بعد نماز نماز تیار ہے، اے نماز پڑھنے والو! نماز کے لئے ہ

## تنويب كي تفصيل

یفوب سے ہے باب تفعیل کا مسدراس کا مادہ توب ہے، اس مادہ کے معنی ہیں لوشا، کیڑے کوتوب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بار بار بدن پرلوشا ہے اور تواب کوتواب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ مل کے عوض ہیں بندے کی طرف لوشا ہے، لیس تھو یب کے معنی ہیں اعلان کے بعد اعلان اور اس کی دوشکلیں ہیں: (۱) فجر کی اذان میں حی علی الفلاج کے بعد الصلوة خیر من النوم دومر تبہ کہنا ، تفصیل مسئلہ ۲۵۳ کے تحت آچی ہے۔ (۲) اذان کے بعد نماز سے بالج وس منٹ پہلے مؤذن حی علی الصلوة کہ کریا الصلاة الصلاة لگار کریا مقامی زبان میں لوگوں کونماز کے لئے بلائے یہ تھو یب نو بید ہے، قرونِ مشہود لہا بالخیر میں ہے شویب نہیں تھی اور صحابہ نے اس پرنکیر فرمائی ہے، ہماری فقہ کی بلائے یہ تھو یب نو بید ہے، قرونِ مشہود لہا بالخیر میں ہے شویب نہیں تھی اور صحابہ نے اس پرنکیر فرمائی ہے، ہماری فقہ کی

کتابوں میں یہ جزئیہ موجود ہے کہ چونکہ اب لوگوں میں سستی پیدا ہوئی ہے اس لئے تمام نمازوں میں تھویب کرنی چاہئے۔ (درمختار، شامی ۲/۲۵، باب الا ذان مطبع زکریا) ہمارے اکابر نے اس جزئیہ پرفتو کانہیں دیا، ہمارے یہاں نماز فجر میں بھی تھویب کارواج نہیں کیونکہ تھویب خودستی پیدا کرتی ہے جب ایک مرتبہ تھویب شروع کردی جائے گی تو آہتہ آہتہ لوگ دوسری تھویب کے بختاج ہوجا کیں گے، اس لئے بہتر طریقہ بیہ ہے کہ اذان کے بعد بعد رضرورت فصل کہ کہتر طریقہ بیہ ہے کہ اذان کے بعد بعد رضرورت فسل کے کہتر طریقہ بیہ کے اور دوبارہ اعلان کی ضرورت نہ رکھ کرنماز شروع کردی جائے تا کہ لوگ اذان دنماز میں پھر بھی زیادہ ہی رہے گا۔ (تحفۃ الامعی: ۱۸۱۱)

#### ﴿٢٦٥﴾ وَيُكْرَهُ التَّلْحِينُ .

تلحین باب تفعیل کامصدر ہے کہاجاتا ہے لَحَّنَ فی قواءته ترنم یا لے سے پڑھنا لَحُن الاُ غُنِیَةَ مُحْسُوص لے سے گانا گانے میں سُر پیدا کرنا، دُھن بنانا، یہال پر مراداذان کوگانے کے طرز پر پڑھنا۔ تعریب اور مکردہ ہے گاگا کراذان پڑھنا۔

## اذان میں کحن

اذان کے جن حروف پرکوئی منہیں ان کو تھنچالی جہشلا اللہ اکبر کے ہمزہ کو تھنچ کرا کہار کہنا حرام ہے، ہاں اذان کے جن کلمات میں مداصلی ہے جیسے اللہ یا جہاں مد منفصل ہے جیسے لا اللہ یا جہاں مدعارض قلمی ہے، جیسے الا اللہ ان اللہ اللہ اللہ یا جہاں مدعارض قلمی ہے، جیسے الا اللہ اللہ اللہ اللہ یا کہات کواذان میں تھنچ نا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب و مستحن ہے گراس طرح آواز بنانا کہ جس سے گانے کی معیوب شکل ہوجائے تو یہ کروہ ہے۔ (طحطاوی: ۱۰۷)

﴿٢٦٦﴾ وَإِقَامَةُ المُحْدِثِ وَآذَانُهُ .

ترجمه اورب وضوآ دمی کاتکبیر کہنااوراس کااذان پڑھنا (مکروہ ہے)

#### اذان دا قامت

كايية ويكرال رالفيحت خودرانضيحت والى بات موكى \_

﴿٢٢٤﴾ وَآذَانُ الجُنُبِ.

ترجمه اورجنی کااذان دینا (مکروه ہے)۔

# جنبی کی آذان

اگر حدیث اکبر کی عالت میں کوئی شفس اذان کے تو مکر و اتحریبی ہے اور اس اذان کا لوٹا نامستحب ہے اور اٹا مت کہنا بدرجہ اولی مکروہ ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۰۸)

﴿٢٢٨﴾ وَصَبِيٌّ لَايَعْقِلُ.

ترجمه ادرایسے بچہ کا اذان کہنا جس کوعقل وسمجھ نہو۔

## نابالغ بجهكي اذان

بالكل ناسمجھنا بالغ كى اذاك مجي نہيں اس كا اعادہ ضرورى ہے اور سمجھددار بچدكى اذاك مكرو و تنزيمى ہے۔ (درمختار بيروت: ٥٢/٣-٥٤)

﴿٢٦٩﴾ وَمَجْنُون وَسَكُرَانَ .

قر جمه اورد بوانهاورنشهوا لے کااذان کہنا (ان کی اذان بھی مکروہ ہے)

## د بوانے اور نشہ والے کی اذان

د بوانہ نشے والے کی اذان اس دجہ سے کروہ ہے کہوہ جس طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو بھے نہیں رہے ہیں آگر بیلوگ اذان کہددیں تومستخب بیہ ہے کہ اس کا اعادہ کرلیا جائے۔

﴿ ١٤٠﴾ وَامْرَأَةٍ .

سرجید اورعورت کی (عورت کااذان کبنا بھی مکروہ ہے) مسرویت اس کی تفصیل مسئلہ ۲۴۷ میں گزر چکی ہے۔

﴿ الْحُرُاكِ وَ فَاسِقٍ .

#### ترجمه اورفاس ( كااذان برهنا مروه ب)

## فاسق كى ا ذان

ڈاڑھی منڈانے والا یا کتر وانے والا محص فاس ہے لہذااس کی اذان وا قامت مکروہ ہے لیکن اگر ایہ افخص اذان وا قامت کہد ہے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (عالمگیری: الهم۵)

﴿ ٢٢٢ ﴾ وَقَاعِدٍ.

ترجمه اور بیشے والے کی (اذان بھی مروہ ہے)

## بييه كراذان كهنا

بیٹے کراذان کہنا مکروہ ہےاوراس کا اعادہ مستحب ہے البیتہ اگر کوئی منفروا پی قماز کے لئے اذان دی**تو بیٹے کراذان** دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ (طحطاوی:۱۰۸)

﴿ ٢٤٣ ﴾ وَالكَلامُ فِي خِلالِ الأَذَان وَفِي الإِقَامَةِ وَيَسْتَحِبُ إِعَادَتُهُ دُوْنَ الإِقَامَةِ.

ترجمه ادربات كرنا ذان اورتكبيرك جيمين (مكروه ب) اورمستحب باذان كالوثانان ككبيركا

## اذان وا قامت کے درمیان بات چیت کرنا

اذان وا قامت کے درمیان بات کرنا مکروہ ہے اذان کا اعادہ مستحب ہے اقامت کانہیں نیز اذان وا قامت کے درمیان سلام کا جواب دینا بھی مکروہ ہے۔

﴿ ٢٤٣ ﴾ وَيُكُرَهَانِ لِظُهْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المِصْرِ.

ترجمه اورمکروہ ہے دونوں ظہر کی نماز کے لئے جمعہ کے دن شہر میں۔

## جمعہ کے دن ظہر کے لئے اذان وا قامت

 ﴿ ١٤٥٥﴾ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيْمُ وَكَذَا لِأُولَى الفَوَائِتِ وَكُرِهَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ دُوْنَ الأَذَانِ فِي البَوَاقِي إِنْ اتَّحَدَ مَجْلِسُ القَضَاءِ .

توجمه اورازان دے فوت شدہ نماز کو پڑھنے کے لئے اور تکبیر (بھی) کم اور یکی تھم ہے بہت ی قشا فماز ول کو اور کی تھا اور کروہ ہے اقامت کا چیوڑ نا نہ کہ اذان کا ہاتی نماز ول میں اگر قضا ونماز پڑھنے کی مجلس ایک ہو۔

#### قضانماز ميں اذان وا قامت

اگرکوئی فخص تضانماز پڑھنا چاہتا ہے تو اذان وا قامت دونوں کے اگردونوں ہی کوچھوڑ دیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے کم از کم اقامت کہ کر قضاء نماز اداکرنی چاہئے ادراگر چندنمازیں قضاء ہوگئیں تو پہلی نماز کے لئے اذان وا قامت دونوں کے اور بقیہ نماز وں میں اختیار ہے خواہ اذان وا قامت دونوں کے یاصرف اقامت کہد لے اور تجبیرا گرترک کی جائے گی تو مکروہ ہے مصنف نورالا بیناح فرماتے ہیں کہ ماقبل کی تنصیل اس وقت ہے جب تمام قضاء نمازوں کوایک ہی ہاراوا کیا جارہا ہے اور اگر مجلس متونویں بلکہ فلف اوقات میں اداکرنی ہے تو پھراذان کا ترک مکروہ ہوگا۔

﴿٢٧٦﴾ وَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ أَمْسَكَ وَقَالَ مِثْلَهُ وَحَوْقُلَ فِي الْحَيَّعَلَتَيْنِ وَقَالَ مَثْلَهُ وَحَوْقُلَ فِي الْحَيَّعَلَتَيْنِ وَقَالَ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ أَوْ مَاشَاءَ اللَّهُ عِنْدَ قُوْلِ المُؤَدِّنِ الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ثُمَّ دَعَا بِالْوَسِيْلَةِ فَيَقُولُ اللَّهُمُّ رَبَّ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَةِ وَالصَّلُوةِ القَالِمَةِ آتِ مُحَمَّدَ الوَسِيْلَةَ وَالفَضِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ مَقَامًا مُحْمُودَ اللَّذِي وَعَذَتُهُ .

توجید اور جب سے مسنون اذان کوتورک جائے اور کے مؤذن کی طرح اور لاقوۃ الا باللہ پڑھے حی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح سننے کے وقت اور کے صدقت وہورت یا ماشاء الله مؤذن کے الصلوۃ خیر من النوم کمنے کے وقت ہر دعا مائے وسلد کی چناں چہ کے: اے اللہ!اس دعوت تا مہ کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے مالک عطا وفر ما جھرگومقام وسلداور نفیلداور پہنچاد سے ان کومقام محمود ہیں جس کا تونے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

## اذان كاجواب كسطرح دينا جابع؟

مصنف فرماتے ہیں کہ جب اذان مسنون سے (بعنی جواذان سنت طریقہ کے مطابق دی جائے جس میں گانا راگ وغیرہ کی آواز ندہو) تو ہرا یسے کام سے زک جائے جواذان کی طرف توجہ کرنے میں خلل انداز ہو،اس کے بعد فرمایا کہ جو تھی اقرآن سنے خواہ مرد ہو یا عورت پاک ہو یا نا پاک اس کے لئے اذان کا جواب دینا مسنون ہے اور جواب دینے کا طریقہ بیہ کہ جب مؤذن ایک کلمہ کہ کرخاموش ہوجائے تو جواب دینے والا بھی وہی کلمہ دو ہرائے اور حیعلتین کے جواب میعلد ہے دیا جواب حیعلہ سے دیا جواب حیعلہ سے دیا جواب میعلہ سے دیا جائے تو مؤذن کا خطاب تو لوگوں سے ہوگا اور جواب دینے والے کا خطاب اپنے تھی سے ہوگا لین آپ سے کے ماز سے بالا کا خطاب اپنے تھی سے ہوگا اور جواب دینے والے کا خطاب اپنے تھی سے ہوگا لین آپ سے کے ماز سے بالے جائے جا۔

اورا گرحیعلہ کا جواب حوقلہ ہے دیا جائے تو گویا بندہ اقر ارکرتا ہے کہ اللہ کی قوت وطاقت ہی ہے نماز کیلئے جا سکتا ہوں میری اپنی بساط کچھٹیس بعنی بندے نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور جواللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مد کرتے ہیں اس لئے ان شاء اللہ وہ بندہ نماز سے پیھےئیس رہےگا۔

اجابت اذان کی دوشمیں ہیں (۱) اجابت تونی یعنی جو کلے مؤذن کے جواب میں وہی کلے کے جائیں (۲) اجابت تونی یعنی نماز پڑھنے کیلئے اس مجد میں جانا جہال اذان ہوئی ہے اجابت تولی تو بالا تفاق متحب ہے مگراجابت فعلی میں اختلاف ہے بعض حضرات وجوب کے قائل ہیں اور ہمارے یہاں مفتی ہہ تول ہدہ کہ اجابت فعلی سندے مؤکدہ اشدتا کید یعنی واجب جیسی مؤکد ہے۔

## الصلوة خير من النوم كاجواب

فیمری افران میں جب مؤفر ن الصلوق فیمرن النوم کے تو بعض اسلاف سے منقول ہے کہ سننے والوں کو جواب میں، "صدفت و بورت" ( تونے یکی کہا اور تونے نیکی کا کام کیا) کے الفاظ کہنے چاہئیں اور بعض علماء نے اس میں بیہی برحایا ہے، و بالحق نطقت. ( تونے حق بات زبان سے نکالی ) (شامی ذکریا: ۲/۲۷)

## اذان کے بعد کیا دعا ما نگے؟

اذان کے بعدوہ دعا ما تکے جومتن میں موجود ہاس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اذان دین اسلام کی مکمل دھوت ہے کیونکہ اذان میں سب سے پہلے اللہ کی برائی کا اعلان ہے پھرتو حیدور اللہ تک گواہی ہے جواسلام کے بنیادی عقائد ہیں پھراسلام کی سب سے ہم عبادت نماز کی دعوت ہے پھراس کا فائدہ بیان کیا ہے پھراللہ کی برائی کا اور آخرت میں اسکی کیا تک کا اعلان ہے خرض اذان پورے دین کا خلاصہ اور نجوڑ ہے اس لئے اسے "المدعو ق المتامة" مکمل دعوت کہا گیا ہے اور "المصلاة المقائمة" ہیں پالنے والا، یعنی کمل دعوت والا اور جونماز قائم ہونے والی ہے اس کے مالک یعنی نماز مؤذن کے لئے نہیں پڑھتے ہیں پلکہ جواذان ونماز والا ہے اس کے لئے پڑھتے ہیں پھر یوش کی جاتی ہے کہ الہی، نبی کھی کو، وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود عنایت فرماہے جس کا

آپ ان سے وعدہ کیا ہے (بدوعدہ سورہ نمی اسرائیل آبت (4 ع) ہیں ہے۔اوروسیلہ، فضیلہ،اور مقام موری بھیل ہے ہے کہ وسیلہ، اللہ تعالی کی مقبولیت ومجو بیت کا ایک خاص الخاص مقام اور مرجہ ہے اور جند کا ایک مضوص ورجہ میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سی ایک بندہ ہی کو طلے والا ہے اور فضیلہ، اس مقام ومرجہ کا دوسرانام ہے اور مقام محودوہ مقام مورجہ ہے اللہ تعالیٰ کے سی ایک بندہ ہی کو دوموج مم الحا کمیں جس پرفائز ہونے والا ہرایک کی نگاہ میں محودوم مر موگا اور سب اس کے شاخواں اور فشر کر اور مول می اور جوام مالی کمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے سارے انسانوں کیلئے حساب اور فیصلہ کی ابتداا در شفاعت کر بگا ہم کنام گاروں سے لئے سفارش کا دروازہ میں اس سے فیلے سارے انسانوں کیا ہم مود ہے جس کا اللہ نے آپ دی اس سے وعدہ کیا ہے۔

فائده: (۱) عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دعائے وسیلہ میں اللدرجة الرفیعة اور وارزقنا شفاعته یوم القیامة " عابت نیس مرضح بیہ ہے کہ بینہ بیالفاظ توکی مدیث میں وارزئیں ہوئے البندان کے ہم معنی الفاظ امادیث میں موجود ہیں (طوادی ا/ ۸۷) میں ابن مسعود کی مدیث ہاس کے الفاظ بیہ ہیں، اللّٰهم اعظ محمداً الوسیلة والجعل فی الا غلین دَرَجَتَه اور ابن عباس کی سریث میں ہے،اللّٰهم صل علیه وبلغه درجة الوسیلة عبدله واجعلنا فی شفاعته یوم القیامة (کنزالعمال ۱/۲۰۰۵) اور بیمتی کی روایت میں "اِنْک لا تعلق المعتاد" آیا ہے (سنن کری ازاره) البذادعا میں ان کا بوحانا ورست ہے۔

فاللده: (۲) دمائے وسیار کرنے میں دوفا کرے ہیں ایک بیدد ما ایک عباوت ہے اور می اللے لے وفا گرم ادت کامغز کہا ہے اور اس میں ہارا می فائدہ ہے کیوں کہ جو تفس بید ماکرے گائی کاللہ اس کے لئے سفارش کر میں ہے۔ (ستفاد تخذ اللّٰمی: ۵۳۵۲۵۳۲/۱)

بَابُ شُرُوطِ الصَّلُوةِ وَأَرْكَانِهَا

ما فیل سے مناسبت: اولا صاحب نورالا ایشاح نے طہارت کو بیان کیا ہے جونماز کیلئے شرط ہے اس کے بعد اوقات صاد فاکو بیان کیا ہے جونماز کیلئے شرط ہے اس کے بعد اوقات صاد فاکو بیان کیا ہے اب وشرا لکا میں سے ہے چراذ ان کا تذکرہ اعلام واخبار کیعجہ سے کیا ہے اب اس باب میں نماز کی شرا لکا وارکان کو بیان کرتے ہیں۔

شروط كى تحقيق شروط جمع بشرطى (بسكون راء) اصل مين مصدر به باب لفر، منرب، سى چيزكو لازم كرنا اور شرط (بالتحريك) بمعنى علامت اسى جمع اشراط ب-

اصطلاحی معدیف. ده چیزجس پرکسی دوسری چیز کا وجورموتوف بوگروه اس کی حقیقت می داخل نه بوجید و مونداز کی حقیقت می داخل نه بوجید و مونداز کی حقیقت می داخل نه بوجید و مونداز کی حقیقت می داخل نبیس ہے کرنماز کا وجوداور اس کی صحت و منو پر موتوف ہے۔

اد کان ، رکن کی جمع ہے معنی جانب اور شرع معنی نماز کے اندرو، خاص چیزیں جن پرنماز کا دارومدار ہے یعنی فئ کی ڈاتیات کوارکان کہتے ہیں جیسے تکبیرتحریمہ قیام قر اُت رکوع جو دنماز کے اجزاء ہیں اور نماز میں دافل ہیں۔ (مراتی الفلاح: ۱۱۱) صحت نماز کی شد انط: صاحب کتاب نفهاز کا صحت کے لئے ۲۷ ستا کیس چیزیں بیان کی ہیں گر فقہ کی دیگر کتب مثلاً صاحب قدوری وغیرہ نے چھ شرطیں اور چھ ارکان ذکر کئے ہیں اس تعارض کاحل یہ ہے کہ ان حضرات کا مقصد حضرات کا مقصد اصل میں تقریب ہے لین کل بارہ چیزوں کا یادکرنا سیھنے والوں کے لئے آسان ہے ان حضرات کا مقصد کی نہیں نظر ان تمام امور کو بیان کرنا ہے جن کی کہنیں ہے اور نہ ماسواکی نفی کرنا مقصود ہے اور مصنف نورالا بیناح کے پیش نظر ان تمام امور کو بیان کرنا ہے جن کی نمازی کوازاول تا آخر رعایت ضروری ہے اور ان کے اور نمازی صحت لازم ہے۔

(مراتی الفلاح: ۱۱۲)

﴿ ٢٤٢﴾ لَا بُدَّ لِصِحَّةِ الصَّلُوةِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ شَيْنًا اَلطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَّثِ وَطَهَارَةُ الجَسَدِ وَالثَّوْبِ وَالمَكَانِ مِنْ نَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ حَتَّى مَوْضَعِ القَدَمَيْنِ وَاليَدَيْنِ وَاليَدَيْنِ

توجیہ، فروری ہیں نماز کے سی ہونے کے لئے ستائیس چیزیں، پاک ہونا حدث سے بدن کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، ایسی تا پاکی ہے جس کی معافی نہیں دی گئی، حتی کہ دونوں پیروں دونوں ہاتھوں دونوں محشنوں اور پیشانی کے رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا، اصح قول پر۔

سری ماحب کتاب فرماتے ہیں کہ ناپاکی کی جومقدار معاف نہیں ہے (بیان ہاب الانجاس مسئلہ ۱۹۸، ۱۹۹ میں گزر چکاہے) اس نجاست سے نمازی کا بدن سر سے لیکر پیرتک اور کپڑ ہے جووہ زیب تن کئے ہوئے ہے اور جس جگہوہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی ہاتھ پیراور بجدہ کرنے کی جگہ کاپاک ہونا ضروری ہے نیز حدث اصغر ( لیعنی وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جا تا ہے) اور حدث اکبر ( لیعنی جس سے شل واجب ہوجا تا ہے ) سے پاک ہونا ضروری ہے۔

# گوبرسے لیی ہوئی زمین پرنماز پڑھنا

اگرز مین کو پہلے کو برسے لیپا گیا ہواور بعد میں پاکمٹی اس پراتی مقدار میں لیپ دی کہ کو بربالکل جھپ کمیااور اسکی بووغیرہ او پر سے محسوس نہیں ہور ہی ہے تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے اورا گر کو برکی می بومسوس ہور ہی ہے تو وہاں کوئی پاک چیز بچھائے بغیر نماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔ (ہندیہ: ۱۸۲۱ جلی کبیر: ۲۰۲، کتاب المسائل:۲۵۳)

#### ﴿ ٢٤٨﴾ وَسَتُرُ الْعَوْرَةِ وَلَا يَضُرُّ نَظُرُهَا مِنْ جَيْبِهِ وَأَسْفَلِ ذَيْلِهِ .

ديل جمع أذْيَالٌ وَ ذُيُولٌ جمعنى دامن ، نجلاحصه

توجهه اورستر کاچھپانا ورنفصان دہ نہیں ہے ستر کادیکھ لینا گریبان ہے اور دامن کی مجلی جانب ہے۔ مسریع اس عبارت میں نماز کی صحت کے لئے چھٹی شرط کا بیان ہے، ستر کا چھپانا بالا تفاق فرض ہے (ستر کا بیان آ کے آرہا ہے) نماز میں بھی اور نماز سے باہر لوگوں کے سامنے بھی، البتہ تنہائی میں اختلاف ہے، اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کر جنہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کر بیان سے اور دامن کے بنچ سے اگر دوران نماز سر نظر آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

# اندهیرے کمرے میں بھی سترضروری ہے

جس خص کے پاس سر کے لئے کیڑا وغیرہ موجود ہواس کے لئے نماز میں سر چمپانا مطلقا ضروری ہے خواہ دوسرا د کھے سکتا ہویا نہیں، جگہروش ہویا اندھیری، بہر حال سرّ لازم ہے۔ (مخة الاالق علی البحرالرائق: ۱/۲۸۳/ کتاب المسائل: ۲۵۲)

﴿ ٢٤٩﴾ وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ فَلِلْمَكِّيِ المُشَاهِدِ فَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا وَلِغَيْرِ المُشَاهِدِ جَهُتُهَا وَلَوْ بِمَكَةَ عَلَى الصَّحِيْحِ.

ترجیم اور قبلہ کا استقبال (یعنی اس کی جانب زخ کرے نماز پڑھنا) چناں چرکمہ بیں رہنے والے کے لئے جو بیت اللہ کود کھر ہا ہے اس کا فرض ، خاص قبلہ کی سیدھ کرنا ہون میں والے کے لئے اس کی جانب زخ کرنا فرض ہے اگر چدوہ مکہ میں ہو ، چی فد ہب کے مطابق ۔

تشریع اس عبارت بین نمازی صحت کے لئے ساتوی شرط استقبال قبلہ کا بیان ہے، ادا فماز ہو یا قعا، فرض ہو یا قعا، فرض ہو یا قعا، فرض ہو یا فلا ، بجد ہ تلاوت ہو یا نماز برخی تو فرہ وہ غیرہ و غیرہ و غیرہ قبلہ گرہ ہونا ضروری ہے، اگر جان ہو جو کر بغیر کمی عذر کے قبلہ کا بیان ہے اور چھوڑ کر دوسری جانب نماز پڑھی تو کفر ہے۔ فللمکی النے اس عبارت بیں مکہ کرمہ بین عیم ضمن کے قبلہ کا بیان ہے اور وہ یہ ہے کہ کہ معظم میں محبورام کے اندر نماز پڑھنے والے یا ایس او فی عمارت یا پہاڑی پر نماز پڑھنے والے کے لئے جہاں سے بیت اللہ شریف صاف نظر آتا ہوئین کو برشریف کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے۔ (طوادی: ۱۱۱۱) (ج اور بھیر کے ذمان بیس حرم شریف کے اندراور باہر بسااوقات قبلہ کی طرف توجہ کرنے میں کوتا ہی ہوجاتی ہو ہاں گوش خواں مام طور پراستقبال قبلہ کا خیال رکھا جائے۔) و لغیر المشاہد یہاں سے بیبیان کرد ہے ہیں کہ حرم شریف سے باہر جوشن نماز پڑھنا کا فی ہے، میں کھبی کی جب کی طرف نرخ کر لینا کا فی ہے، کو مقامت پر ہے نماز پڑھنا کا فی ہے، عین کعبی طرف رُخ کر تا لازم نہیں ہا کہ ست قبلہ کی طرف رُخ کر لینا کا فی ہے، (جیسے ہمارے والوں کے لئے عین کعبی کی طرف رُخ کرتا لازم نہیں بلکہ ست قبلہ کی طرف رُخ کر لینا کافی ہے، (جیسے ہمارے ہدوستان میں جانب مغرب) (ہند یہ: ۱۳۱۲) ہا کہ کی کیر ۱۲۵)

على الصحيح: صحيح قول يبى ہے جواو پر فدكور موااور بعض علما وفر ماتے بين كدو وفوا و مشاہد مو ما فيرمشا مداكركوكى كى اين مكان مين نماز پڑھتا ہے تواس كيلئے مناسب بيہ كرياس طريقد سے نماز پڑھے كدا كرو يوار كال دى جائے تو

اس کا رُخ مین کعبد کی جانب ہوالبت فیر کل کے لئے جو کہ قیم مکہ میں نہ ہو بیشر طنبیں محض ست قبلہ کا ہونا کا فی ہے۔ (حلبی كبير: ۲۱۷)

#### اختياري مطالعه

قبله عمارت كعبه كانام تبيس

بیت الله شریف کی ممارت اصل میں قبلہ نہیں بلکہ جس جگہ میں وہ ممارت قائم ہے وہی زمین ہے آسان تک قبلہ ہے للہ اا گر محارت نہ بھی رہے گھر بھی قبلہ باتی رہے گا گویا قبلہ وکعبہ اصل مقصود نہیں بلکہ رضائے حق اصل مطلوب ہے اس سے بیمی معلوم ہوگیا کہ مسلمانوں کے نزویک کعبہ بجائے خود معبوداور قابل پرستش نہیں (جبیبا کہ بعض غیر مسلم احتراض کے بیری کہ بات کی مطلوب ہے اس کے اس کے نزویک کعبہ بجائے خود معبوداور قابل پرستش نہیں (جبیبا کہ بعض غیر مسلم احتراض کرتے ہیں) بلکہ اس کی طرف زُخ کرنے سے صرف اجتماعیت کی شان باتی رکھنامنظور ہے۔ (شامی بیروت:۱۰۲/۲)

# (۲) قبله سے معمولی انحراف نقصان دہ ہیں

مکدسے باہررہ والے فخص نے اگر قبلہ کی ست سے معمولی طور پر ہٹ کرنماز پر حمی تو بھی نماز درست ہوجا ہے گی معمولی انحواف کا مطلب ہے ہے کہ صرف اس قدر انحواف ہوکہ نمازی کی پیشانی کا کوئی نہ کوئی حصہ قبلہ کی سیدھ میں باتی رہے اس کی مقدار فقہا منے دونوں جاب ۲۵ – ۲۵ درجہ مقرر کی ہے۔ (جواہرالفقہ ۲۳۲/۱۰ احسن الفتاوی ۳۱۳/۲)

# (۳)حطیم جزوکعبنیں

اگرم جدحرام بین اس طرح نماز پڑھی کرڑخ صرف حطیم (بیت الله شریف کا شالی خارجی حصہ جو چے ہاتھ ایک بالشت کے بقدر ہے، تقریرات رافق ۱۲۰/۱۱، اس سے زائد حصہ حطیم جز و کعبہ نیس شامی وغیرہ) کی طرف رہا اور کعبہ شریف کی طرف نہیں ہوا تو نماز سے نہ ہوگی۔ (ہندیہ: ۱۲۳/۱، کتاب المسائل: ۲۲۳)

#### ﴿ ٢٨٠ ﴾ وَالْوَقْتُ .

اورونت كابونا

سرب اس مبارت میں نماز کی صحت کے لئے آٹھویں شرط کا بیان ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ وقت ادا نماز کے لئے شرط ہے کیونکہ وقت کے فوت ہونے سے ادافوت سے سرط ہے کیونکہ وقت کو فوت ہونے سے ادافوت موجاتی ہے، اس لئے وقت ادا نماز کے لئے شرط ہوگا۔

﴿ ٢٨١﴾ وَاغْتِقَادُ دُخُوٰلِهِ .

ترجيد اوراس كدافل موفى كاليتين مونا

سریم اس مبارت میں نویں شرط کا بیان ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے نماز پڑھے والے واس کا ایتین مونا کرنماز کا وقت داخل ہو چکا ہے البندا اگر دخول وقت کا خک ہے یا شہرت نماز درست شہوگی۔

﴿٢٨٢﴾ وَالنِّيلَةُ .

ترجمه اورنيت كامونا

## نبيت كى حقيقت

اس عبارت میں دسویس شرط کابیان ہے نیت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اوراس کے حملی حیل کی غرض ہے کی غرض ہے کی کا ارادہ کرنا شرعاً نیت کہلاتا ہے، اور نیت کرنے سے مقعود شرعاً دو چری ہیں: (۱) عبادات کی ما اور بین کر اور بین کرنا میں خواہش کی بناء پر ہوتا ہے اور بین کر اورا جب نماز کی نیت عبادات کو عادات ہے متاز کرنا مثل عبر اورصر کی رکھات ایک جسی ہیں کر نیت ہوتا عبادات کو بعض عبادات کو بعض ہے متاز کرنا مثل طہر اورصر کی رکھات ایک جسی ہیں کر نیت کا الگ ہونے سے بدالگ الگ ہونے سے بدالگ الگ ہونے سے بدالگ الگ مونے سے بدالگ الگ عباد تیں اور نیت صرف دل سے ارادہ کر لین کا نام ہے، الما لا مون سے الله الله عباد اور کا لا زم نہیں ہے لیکن جو میں دہان سے الفاظ میت اوا کہ اللہ میں مالا کو میں کہا تھی کا نام ہم المحت کے لئے ذبان سے کہ میں فلاں دفت کی فرض نماز مثل ظہر یا مصرادا کرد ہا ہوں ، انعماد در کھات اور کہا گور کے دور کے در کا در نہیں ہونے کی نیت لازم نے کی نیت کرنے کی نیت کرنے کرنے کی نیت کرنے کی کرنے کی نیت کر

﴿ ١٨٣﴾ وَالتُّحْرِيْمَةُ بِلاَفَاصِلِ.

ترجمه اورقح يرم بلاكى فعل ك\_

سری اس عبارت میں کیارہ ویں شرط کابیان ہاوروہ تجبیر تحریم کہناہے، یعن کلمات ذکر جیے الله اکبرے نماز شروع کرنا، اس کے بعد تحریم یہ ہے جو کہ مانے کے سات شرطیں بیان کی ہیں، چناں چذر مایا کہ نبت اور تحریم کے مدین اس کے بعد قوراً تحریم مونالازی ہے۔ ورمیان اس سم کا فاصلہ نہ ہونا چاہئے جو کہ مانع نماز ہوجیے کھانا پیناوغیرہ بلکہ نبت کے بعد قوراً تحریمہ مونالازی ہے۔

﴿ ٢٨٣﴾ وَالْإِنْيَانُ بِالتَّحْرِيْمَةِ قَائِمًا قَبْلَ الْحِنَائِهِ لِلرُّكُوعِ.

الانحناء كمر عمون س مكن و انحناء كت بي ممدر بابانعال كار

سوب اس عبارت میں تجہرتر یہ کے جونے کے لئے دوسری شرط کابیان ہے، اگر مقتری اس حال میں جماعت میں پہنچا کہ امام رکوع میں جاچکا تھا، مقتری نے جلد بازی میں اس طرح تجبیر کہی کہ لفظ اللہ تو کھڑ ہے ہونے کی حالت میں پہنچا کہ امام رکوع میں جاچکا تھا، مقتری کی تعال جب کہ وہ رکوع کی حالت میں پہنچ چکا تھا تو اس مقتری کی نماز مثروع نہیں ہوئی، اس لئے کہ پوری تجبیر تحریمہ کا کھڑ ہے ہونے کی حالت میں کہی گئی مالت میں کہا فرض ہے، رکوع کی حالت میں کہی گئی تحریم یہ ترخم یمہ کا اعتبار نہیں لہذا ایسے فض کو چاہئے کہ از سرنو حالت قیام میں تجبیر کہا اور اگر رکعت چھوٹ جائے تو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ (مراتی الفلاح: ۱۹۱، ہندیہ: ۱۸۸۲)

﴿ ١٨٥﴾ وَعَدَمُ تَاخِيْرِ النِّيَّةِ عَنِ التَّحْرِيْمَةِ .

ترجعه ادرتح يمدس نيت كومؤ فرندكرنا\_

## نيت كالصل وقت

اس عبارت میں تکبیر تحریمہ کی صحت کے لئے تیسری شرط کا بیان ہے اور نیت کے اصل وقت کو بیان کردہ ہیں،
چونکہ نماز عبادت مقصودہ ہے اور عبادت مقصودہ بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی اس لئے عین نماز شروع کرنے سے قبل نیت کا استحضار افضل ہے اگر چیاس کے پہلے کا ارادہ بھی معتبر ہوجا تا ہے البتہ اگر نماز شروع کرنے کے بعد نیت کی تواس کا محمد بغیر حیت کے ہوگا اور پھونیت کے ساتھ ،اس لئے مجمد اعتبار نہیں کیونکہ اس طرح کرنے سے تو عبادت مقصودہ کا پھر حصد بغیر حیت کے ہوگا اور پھونیت کے ساتھ ،اس لئے مماز شروع کرنے سے پہلے نمازی نیت کرنا اور فورا تکبیر تحریمہ کہ لینا ضروری ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطادی : 119)

#### اختياري مطالعه

استحضار نبيت كى علامت

(۱) نیت متحضر ہونے کی علامت یہ ہے کہ مثلاً نماز شردع کرنے سے پہلے کی مخص سے ہو چماجائے کہ بتاؤکوئی نماز پڑھنے کا ادارہ ہے؟ تو وہ بلاسو ہے سمجھے فوراً سمجے جواب دے اگر ذرابھی تو تف کرے گا ادرسو چنے کی ضرورت پڑے گی توسمجما جائے گا کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہے۔ (الا شباہ دانظائر: الم ۵۸ ) کتاب المسائل: ۲۷ اللہ علی کا توسمجما جائے گا کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہے۔ (الا شباہ دانظائر: الم ۵۸ ) کتاب المسائل: ۲۷ اللہ علی کا توسمجما جائے گا کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہے۔ (الا شباہ دانظائر: الم ۵۸ ) کتاب المسائل: ۲۷ اللہ علی کا توسمجما جائے گا کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہے۔ (الا شباہ دانظائر: الم ۵۸ ) کتاب المسائل: ۲۵ اللہ علی کا توسمجما جائے گا کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہے۔ (اللہ شباہ دانظائر: الم ۵۸ ) کتاب المسائل: ۲۵ )

## کیا پوری نماز میں نبیت کا استحضار ضروری ہے؟

(۲) نیت کی ضرورت صرف نماز شروع کرنے سے بل پر تی ہے بعد میں ارکان نماز اوا کرتے وقت نیت کا استحفار ضروری نہیں ہے بعد میں استحفار نہ بھی رہے تو بھی نماز ادا ہوجائے گی، البتہ انفل بھی ہے کہ اخیر نماز تک خثوع وضوع اور استحفار باقی رکھاجائے۔(الا شباہ: ۸۳/۱ کتاب المسائل: ۲۷۳)

#### ﴿٢٨٢﴾ وَالنَّطْقُ بِالتَّحْرِيْمَةِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ نَفْسَهُ عَلَى الْأَصَحِّ.

توجید اورتریمکازبان سے اداکرنا ایسے طریقے سے کہ خودایت آپ کوسناد مے حجے قول کی بناہ پر۔
میسی اس عبارت میں چوتھی شرط کا بیان ہے، تکبیرتر یمہ کے کلمات کا اس طریقہ سے اداکرنا کہ اس کے
کان ان کلمات کوئ کیں، ضروری ہے، یہی قول شمس الائمہ علوانی کا ہے اور اصح ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شکلم
کے علاوہ دوسرے کا سننا بھی ضروری ہے۔

#### اختياري مطالعه

## اَن پڑھاورگونگا کیسے نماز شروع کرے؟

المركونی فض بالكل ان بردهاور جاال موكدالفاظ تحريمه جانتا بى ندمويا كونگاموكه حروف اس كى زبان سے لكل بى ند سكيس ، توايسے معذورافراد كے لئے زبان سے تحريم كيد كالفاظ اواكرنالا زم نبيس بلكه صرف تحريمه كى نيت بى سےان كى نماز شروع موجائے كى \_ (البحرالرائق بيروت: ا/ ٢٠٠٤، كتاب المسائل: ٢٤٨)

#### ﴿ ٢٨٧﴾ وَنِيَّةُ المُتَابَعَةِ لِلْمُقْتَدِىٰ وَتَغَيِّنُ الْفَرْضِ وَتَغيينُ الوَاجِبِ.

متابعة باب مفاعلة كامصدر ب، قَابَعَ يُتَابِعُ متابعة بيروى كرنا، اتباع كرنا-فرجيه اورتا لع مونے كى نيت كرنا مقتدى كے لئے اور فرض وواجب كى تعيين كرنا-

## مقتدى كى نىيت

اس عبارت میں پانچویں، چھٹی، ساتویں شرط کا بیان ہے، جماعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لئے دو

ہاتوں کی نیت ضروری ہے، اول یہ شغین کرے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے بینیت کرے کہ میں اس محراب میں

کھڑے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں اورا کیلے نماز پڑھنے والے کے لئے صرف دل سے بیارادہ کر لینا کافی

ہے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز مثلاً ظہر، عصراوا کررہا ہوں، تعداد رکعات اور قبلہ رُخ ہونے کی نیت لازم نہیں اور وتر

پڑھتے وقت صرف بینیت کافی ہے کہ میں نماز وتر پڑھ رہا ہوں، واجب کہنے کی ضرورت نہیں۔

نوت: تعیین الفرض تعیین الواجب اس عبارت میں جیسے خصفی اور ساتویں شرط کا بیان ہے ایسے می نمازی محت کے لئے بار ہویں اور تیر ہویں شرط کا بھی بیان ہے۔

﴿ ١٨٨ ﴾ وَلا يُشْتَرَطُ التَّغْيِيْنُ فِي النَّفْلِ.

ترجمه ادرشرطنبیں ہےنیت کامتعین کرنانفل نماز میں۔

# نفل نمازوں میں تعیین نبیت

لفل نمازوں میں صرف بینیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں وقت وغیرہ کی تعیین ضروری نہیں ہے، اسی طرح سنن مو کدہ میں صرف بینیت کافی ہے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں بیکہنالازم نہیں کہ میں مثلاً فجریا ظہر کی سنت اوا کرر ہا ہوں اس تعیین کے بغیر بھی سنتیں اوا ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی متعین کرے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ (حلبی کبیر: ۲۲۷)

#### ﴿٢٨٩﴾ وَالقِيَامُ فِي غَيْرِ النَّفْلِ .

سرجه اورقیام کرنانل نماز کےعلاوہ میں۔

سوب باب کی ابتداء سے یہاں تک نماز کی صحت کے لئے تیرہ شرطوں کو بیان کردیا ہے چونکہ باب کو جیسے شرطوں کے معنوان سے معنون کیا ہے ایسے ہی ارکان کا بھی تذکرہ ہے، اس دجہ سے اس عبارت میں نماز کے رکن، قیام کا بیان ہے چنال چہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نوافل کے علاوہ مثلاً فرائض ووا جبات اور نذرو غیرہ کی نمازوں میں قیام فرض ہے، لہذا جو تف کو کر ماز پڑھنے پر قادر ہواس کے لئے فرض یا واجب نماز بیٹھ کر پڑھنا کسی حال میں جائز فیل ہے، لبعض لوگٹرین کے سفر میں سیٹ پر ہیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی نماز درست نہیں ہوتی ) البتہ فل نماز بیٹھ کر بلا عذر بھی درست نہیں ہوتی ) البتہ فل نماز بیٹھ کر بلا عذر بھی درست ہے کو کہ اوا اب کم ملتا ہے۔ (حلی کبیر:۲۱۱-۲۵۰)

اختياري مطالعه

كبرب يخض كاقيام

جس خف کی کمربر ماپ یا مرض کی وجہ سے رکوع تک جھک گئی ہواس کے لئے اپنی حالت پر قائم رہنا ہی قیام کے محم میں ہے پس ایسانف جب رکوع کا ارادہ کر بے تو اپنے سرکو نیچے جھکا لے اس کا رکوع تھے ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۵، عالمگیری: ا/ ۲۰ کہ کتاب المسائل: ۲۸۰)

### ﴿ ٢٩٠﴾ وَالْقِرَاءَةُ وَلَوْ آيَةً فِي رَكْعَتَى الْفَرْضِ وَكُلِّ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ.

توجید اورقر اُت کرنااگر چهایک ہی آیت ہوفرض کی دورکعتوں اورنظل اوروتر کی تمام رکعتوں میں۔ سسریت اس مبارت میں دوسرے رکن قر اُت کا بیان ہے ، فرض نماز کی دورکعتوں اورسنن ونوافل اوروتر کی ہر رکعت میں بڑی کم از کم ایک آیت پڑھنا اور چھوٹی ہے چھوٹی تین آیتیں پڑھنا فرض ہے اور گونگافخص خاموش رہ کر پور کی نماز اداکرے گا اوراس کی نماز اس طرح درست ہوجائے گی۔

﴿٢٩١﴾ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِّنَ القُرْآن لِصِحَّةِ الصَّلُوةِ.

ترجمه اومتعین نبیس قرآن میں سے کوئی حصہ نماز کی صحت کے لئے۔

سندیے مسلدیہ ہے کہ از کی صحت کے لئے قرآن پاک میں سے کی متعین آیت یا کی متعین سورت کا پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ جہال سے اور جتنا سہولت سے پڑھ سکتا ہو پڑھ لینے سے رکن نماز اوا ہوجائے گا کیونکہ قرآن پاک میں مطلقاً قرائت کا تھم دیا گیا ہے۔

## ﴿٢٩٢﴾ وَلاَ يَقْرَأُ السُوْتَمُ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيْمًا .

موتم اسم فاعل باب افتعال سے مصدر اِلتمام اقداء کرنا اور مؤتم اصل میں موقعم تھا، وومیم آیک کلمہ میں جع ہوگئے ایک کا دوسرے میں ادغام کردیا گیا مُؤتم ہوگیا۔ بستمع فعل مضارع معروف باب انتعال سے مصدر اِلْصَاقا محروف باب افعال سے مصدر اِلْصَاقا محروف باب منا۔

وجود اورنہ پڑھے مقتری بلک غور سے سنتار ہے اور خاموش رہے اور اگر پڑھے تو کرو وتر ہی ہوگا۔
مسریہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مقتری امام کے پیچے قر اُت نہیں کرے گا خواہ جہری نماز ہو یا سری اور اگر اللہ والصحوا اللہ والصحوا اللہ والصحوا اللہ والصحوا للہ والصحوا للہ والصحوا للہ والصحوا للہ والصحوا للہ والصحوا لیہ یہ بھی جب قر آن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنواور چپ رہو، اس آیت میں صاف طور پر تر اُت خلف الا مام کی ممانعت ہے، اس لئے امام کے پیچے قر اُت کرنا جائز نہیں ہوسکتا۔

#### ﴿٢٩٣﴾ وَالرُّكُوعُ.

ترجمه اوردكوع كرنا

فرض رکوع کی حد

تسوی اس عبارت میں تیسر برکن کا بیان ہے، مصنف فر ماتے ہیں کہ رکوع کرنا فرض ہے، اور فرض کامل رکوع کی صدیہ ہے کہ آدی اتنا جھکے کہ اس کا سرآ دھے بدن کی سیدھ میں آجائے، اب آگرکوئی مخص رکوع میں اس سے کم جمکا تو دیکھا جائے گا کہ وہ جھکنے میں قیام سے زیادہ قریب ہے یا کامل رکوع کی حالت سے ذیادہ قریب ہے آگردکوع کی حالت سے ذیادہ قریب ہوگا۔ حالت کے قریب ہوگا تو رکوع معتر نہ ہوگا۔ حالت کے قریب ہوگا تو رکوع معتر نہ ہوگا۔ (مدید جملی کیرنہ ۲۸۰)

منبید: بہت سے لوگ جلد بازی میں ناقص رکوع کرتے ہیں انہیں مسلہ بالا چیش نظر رکھنا جا ہے۔

﴿ ٢٩٣﴾ وَالسُّجُودُ عَلَى مَا يَجِدُ حَجْمَهُ وَتَسْتَقِرُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ وَلَوْ عَلَى كَفِّهِ أَوْ طَرْكِ لَوْبِهِ

#### إِنْ طَهُرَ مَحَلُّ وَضُعِهِ .

حجم موٹائی، جمع احجام جبهة پيثانی جمع جِبَاة وَجَبَهَات كف به الله الله على جمع الحف. ما شيء كمعنى مل عبد مركام جمع الساجد عن كفه ثوبه دونول خميري، الساجد كى جانب راجع بير، وضعه اى الكف او الطوف.

ترجمه اور جده کرناایی چز برکه پالے اس کی موٹائی کواور تھہر جائے، اس پر پیٹانی آگر چدا پی جھیلی پر ہویا اپنے کپڑے کے کنارے پر ہوبشر طیکہ پاک ہواس کے رکھنے کی جگہ۔

سوب اس عبارت میں چوتے رکن کابیان ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مجدہ کرنا بھی فرض ہے اور سجدہ کی صحت کے لئے بیشرط ہے کہ کسی ایسی جگہ پر سجدہ کرے کہ جو سخت ہوا دراس پر بیشانی تک جائے اس وجہ سے اگر سجدہ میں بیشانی زمین پر رکھنے کے بجائے زمین پر رکھی ہوئی اپنی تھیلی پر فیک لی تو بھی سجدہ درست ہے، اس طرح اگر ایپ کیڑے کے کنارے پر سجدہ کرلیا تو بھی سجدہ ادا ہوجائے گابشر طیکہ سجدہ کی جگہ یاک ہو۔

#### اختياري مطالعه

## محبس يأبرالي برسجده

اگر بھس کا کھلا ہوا ڈھیر ہویا بردی مقدار میں پرالی پھیلی ہوئی ہے (پرالی، دھان کے خشک پود ہے جنہیں سردی کے زمانہ میں کری حاصل کرنے کے کروں میں بچھایا جاتا ہے ) اوراس پرسجدہ کرنے سے سرکس سطح پرنہ کتا ہو بلکہ دبانے سے بیجے دبتار ہتا ہوتو اس پرسجدہ کرنا درست نہیں ہاں اگر انہیں خوب ٹھوک کر گھری شکل میں بنا دیا جائے کہ ان کی خودا پی مستقل سطح بن جائے جود بانے سے نہ دب تو اس پرسجدہ درست ہوجائے گا۔ (حلبی کبیر: ۲۸۹، عالمگیری: ۱/۰ ع، کتاب المسائل: ۲۹۰)

# جاول اور مکئی کے ڈھیر پر سجدہ

چاول باجرہ اور کئی وغیرہ کے ڈھیر پر بجدہ کرنا درست نہیں ،اس لئے کہ ان اشیاء کے دانے بھینے ہونے کی بناء پرسرکو قرار حاصل نہیں ہوسکے گا البتہ اگر ایسی محدود جگہ میں ہو کہ غلہ پر چلنامکن ہوا دراس پر پیشانی ٹک جائے تو اس پرسجدہ درست ہوگا۔ (حلبی کبیر:۹۸ مالمگیری:۸۱ ما

# غله کی بوری برسجده

اگر چاول یا دیگر غلہ جات ہے پوری طرح بھری ہوئی بوری پر سجدہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ،اس لئے کہ بوری

میں غلہ کے محدود ہونے کی بنا پرسر کوقر ارحاصل ہوجائے گا۔ (طحطا وی: ۱۲۲، کتاب المسائل: ۲۹۱)

﴿٢٩٥﴾ وَسَجَدَ وُجُوبًا بِمَا صَلَبَ مِنْ أَنْفِهِ وَبِجَبْهَتِهِ وَلَا يَصِحُ الْإِفْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُذْرِ بِالجَبْهَةِ.

صلب ماض معروف باب (ك) صلابة مصدر بخت بونا - الف ناك جع الوق.

مر جوں اور بورہ کرے بطور وجوب کے اپنے ناک کی سخت بذی کے ساتھ اور اپنی پیشانی کے ساتھ اور مجمح فہیں ہے اکتفاء کرنا صرف ناک پر مگر پیشانی میں کسی عذر کی وجہ ہے۔

# سجده میں پبیثانی اور ناک رکھنے کا حکم

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مجدہ کے تحقق کے لئے یہ ہات خروری ہے کہ پیشانی اور ناک کی ہڑی دہین ہولک جائے وہ ہات خروری ہے کہ پیشانی اور ناک کی ہڑی دہین ہولک جائے وہ ہات خروری ہے کہ پیشانی اور ناک رکھنا فرض ہے ) اس کے بعد صرف ناک پر بحدہ کرنے کے مسئلہ کو بیان کیا ہے چنانچہ اگر کوئی تحق سجدہ میں تھانی ناک زمین پر کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا۔ ہوگر صرف ناک کا زم حصد زمین پر ملایا تو سجدہ معتبر نہ ہوگا۔

# اگرصرف رخسار یا تھوڑی زمین پررکھی ہوتو؟

(۱) اگر کسی مخفس نے سجدہ میں پیشانی یا ناک زمین پر نیکنے کے بجائے اپنار خسار یا محوری کور کھ دیا تو سجدہ ادانہ ہوگا خواہ پیٹل عذر کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ (حلبی بیر:۳۸ مالجو ہرة النیرة: السائل:۲۸۵)

## صرف پیشانی پرسجده

(۲) اگر کوئی مخض پیشانی پر سجده کرے اور ناک زمین پر ندر کھے تو بھی اس کا سجدہ اوا ہوجائے گالیکن بلاعذرایسا کرنا مکروہ ہے۔ (بدائع الصنائع:۲۸۳/۲ ، ۲۸ ، کلی بیر:۲۸۲ ، کتاب المسائل:۲۸۹)

﴿٢٩٢﴾ وَعَدَمُ ارْتِفَاعِ مَحَلِّ السُّجُوْدِ عَنْ مَوْضِعِ القَدَمَيْنِ بِٱكْفَرَ مِنْ يَصْفِ فِرَاعِ وَإِنْ زَادَ عَلَى نِصْفِ ذِرَاعٍ لَمْ يَجُزِ السُّجُوْدُ اِلَّا لِزَحْمَةٍ سَجَدَ فِيْهَا عَلَى ظَهْرِ مُصَلِّ صَلُوتَهُ.

زحمة بحيرباب فتح كامسدرب بحيرلكانا-

ترجمه اورسجده کی بگدکا او نچاند بونا پیرول کی جگدت آدھے ذراع سے زائداور اگرزیادہ ہوئی آدھے

ذراع پرتو جائز نه ہوگا سجدہ مگر بھیڑی وجہ سے کہ سجدہ کرے اس میں اس شخص کی پیٹے پر جواسی نماز کو پڑھنے والا ہو۔

اس عبارت میں چودھویں شرط کا بیان ہے نیز سجدہ کے سیحے ہونے کی شرط کا بھی بیان ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ پیرول کے رکھنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کی جگہ برابر ہونی چاہئے لیکن اگر سجدہ کیا اس حال میں کہ سرر کھنے کی جگہ قدم رکھنے کی جگہ تا ہوتو دیکھا جائے گا کہ انچائی نصف ذراع بعنی بارہ انگل ہے کم ہے تو سجدہ درست موجائے گا اور اگر اس سے زیادہ او نیجائی ہے تو سجدہ درست موجائے گا اور اگر اس سے زیادہ او نیجائی ہے تو سجدہ درست نہ ہوگا۔ (حلبی کبیر: ۲۸۲)

# نمازی کا دوسری نمازی کی پیٹھ پرسجدہ کرنا

اگر جماعت میں زبردست مجمع ہوجیا کہ ج کے موقع پرحمین شریفین (زاد ہما اللہ شرفا وعظمہ ) میں ہوتا ہے اور زمین پرجدہ کرنے کی مخوائش نہ ہوتو بچھلی صف والے نمازیوں کے لئے اپنے ہے آگے جماعت میں شریک نمازیوں کی بیٹھ پرسجدہ کرنا جائز ہے ، الحاصل اس طرح سجدہ جائز ہونے کے لئے دوشرطیں ہیں: (۱) جس کی کمر پرسجدہ کررہا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوں مثلاً دونوں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں اب آگران دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرطوں میں نے کوئی ایک شرطوں میں ایک می تو نماز سیح نہوگ ۔ (حوالہ بالا)

#### اختيارى مطالعه

## (۱) بھیٹر کے وقت اپنی ران پرسجدہ کرنا

اگر مجمع بہت زیادہ ہوادرز مین پرسجدہ کرنے کی قطعاً مخبائش نہیں ہے جیسا کدریاض الجنة (مسجد نہوی علی صاحبها الصلوة والسلام یامسجد حرام میں بھی بیصورت نیش آ جاتی ہے) تو نمازی خودا پی ران پرسرد کھ کرسجدہ کرسکتا ہے، البعتہ بلاعذرایسا کرنے سے بعدہ ادانہ ہوگا۔ (شامی زکریا:۲۸ /۲۰۸ملی کبیر: ۲۸۵، کتاب المسائل:۲۸)

﴿٢٩٧﴾ وَوَضْعُ الدَيْنِ وَالرُّكُبَّتَيْنِ فِي الصَّحِيْحِ وَوَضْعُ شَيْءٍ مِنْ اَصَابِعِ الرِّجُلَيْنِ حَالَة السُّجُوْدِ عَلَى الأَرْضِ وَلاَ يَكُفِي وَضْعُ ظَاهِرِ القَدَمِ.

ترجیعی اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کار کھنا تھیج تول کی بناپراور دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے پچھا زمین پررکھنا سجدہ کی حالت میں اور کافی نہیں ہے قدم نے ظاہر کار کھنا (جب تک انگلیاں زمین پر نیرر کھے)

سرب اس عبارت میں پندرھویں وسولہویں شرط کو بیان کررہے ہیں نیز صحت سجدہ کی شرطوں کا بھی بیان ہے، درج فی مل سات اعضاء کوز مین یااس کے تئم کی چیز پرئیک دینا شرعا سجدہ کہلاتا ہے، وہ اعضاء میہ ہیں: (۱) پیشانی اور ناک (۲-۲) دونوں قدم (۳-۲) دونوں ہاتھ (۲-۲) دونوں کھنے ،ان میں سے پیشانی یا ناک رکھنا بالاتفاق فرض ہے، اور قدم کے بارے میں فرضیت اور وجوب کا اختلاف ہے، دونوں ہاتھ اور دونوں کھنے رکھنا سنت ہے اور ان کی

حیثیت صرف مددگاراعضاء کی ہے تا که دھڑام ہے زمین پرنہ گر پڑے، سجدہ کی ماہیت میں ان اعضاء کا دھل نہیں ہے، البذا اگر کوئی فخص پورے بعدہ میں دونوں گھٹے اور دونوں ہاتھ زمین سے نہ لگائے تو بھی سجدہ بھے ہوجائے گا مگر نماز مکروو تحر میں موگی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۲۵ ملی کہیں:۲۸ مکتاب المسائل:۹۴۰)

سجده میں قدم زمین پرر کھنے کی شخفیق

سجد ہے وران قدم زمین پررکھنے کے سلسلے میں نقہاء احداث کے درمیان اختلاف ہے ندہب کی معتبر کتابوں میں اکثر فقہاء کا قول بیکھا گیا ہے کہ مجدہ میں کسی پیرکی کم از کم آیک انگلی کا تلوے کی جانب سے زمین پررکھنا فرض ہے ، للداس قول کے اعتبار سے اگر بورے بحدہ میں ایک مرجہ سجان رئی الاعلیٰ پڑھنے کے بعدر بھی پیرز مین پر شدر کھا گیا تو سجدہ میں ایک مرجہ سجو کی در آگر اٹھا دیا تو آگر اٹھا دیا تو تماز فاسد نہیں ہوئی اور آگر تین مرجہ توجہ پڑھنے کے بعدر دونوں پیرا تھائے رکھے تو نماز فاسد ، دجائے گی۔ (فنا وی دارالعلوم: ۱۳۵/۳ مقا وی محدودیہ: ۱۲۰۵/۳ پ کے ممائل ان کاحل: ۱۲۸۳ میں اس کی بی ترفیق کی در فنا وی دارالعلوم ، ۱۳۵ می تا وی میں اس کی بی اس کی پرفتوئی دیا گیا ہے۔

### ﴿٢٩٨﴾ وَتَقْدِيْمُ الرُّكُوْعِ عَلَى السُّجُوٰدِ.

و حدد اور ركوع كومقدم كرناسجدول ير-

سری اس عبارت میں سر ہویں شرط کابیان ہے، نماز میں قیام رکوع اور بجدہ میں ترتیب فرض ہے، لبذا اگر رکوع کر کے پھر قیام کرلیایارکوع سے بل بجدہ کرلیا تو از سرنورکوع اور بجدہ کرنا پڑے گاور نہ نماز درست نہ ہوگی۔
(درمینارمع الشامی مصری: ۱/ ۱۹۹)

﴿٢٩٩﴾ وَالرُّفْعُ مِنَ السُّجُوْدِ إِلَى قُرْبِ القُّعُوْدِ عَلَى الْأَصَحِ.

سر جمه اورافعنا مجدوں سے بیٹھنے کے قریب تک اصح قول کی بناء پر۔ حلسہ کا بیان

افعاد هویں شرط کا بیان ہے اور اس عبارت میں مطلب میہ ہے کہ مجدہ سے اٹھ کر باطمینان بیٹے جائے اور بدن کو وصیا مجوز دے تاکہ ہر ہڑی اس کی جگہ میں سیٹ ہوجائے لینی دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا کہ اعضاء وجوارح ساکن ہوکرا پی اپنی جگہ برقر ارہوجا کیں اور یہ کیفیت کم از کم ایک مرتبہ سجان ربی الاعلیٰ کہنے تک باتی رہے، غیر اصح قول میہ ہے کہ جب پیشانی زمین سے اٹھالی پھرفورا سجدہ میں چلا گیا تو بھی جائز ہے۔ (مراتی الفلاح مع المطلادی: ۱۲۷)

﴿٣٠٠﴾ وَالْعَوْدُ إِلَى السُّجُوْدِ .

سوجهه اورلوثاسجده كاطرف-

اس عبارت میں انیسویں شرط کا بیان ہے اور اس عبارت کا مطلب صاحب مراقی الفلاح نے بیکھا ہے کہ جس طرح ہررکعت میں دو سجد فرض ہے لیعنی ہررکعت میں دو سجد نے فرض ہے کہ جس طرح ہررکعت میں دو سجد نے فرض ہے لیعنی ہررکعت میں دو سجد نے فرض ہیں۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۷ء) عالمگیری ا/۷۰)

﴿ ٣٠١﴾ وَالقُعُوٰدُ الاَخِيْرُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ .

مرجما اورقعدة اخيره كرناتشهد يزمنى كامقدار

﴿٣٠٢﴾ وَتَاخِيْرُهُ عَنِ الْأَرْكَانَ .

ترجمه اورآخرى تعده كوتمام اركان عيمو خركرنا-

سری صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ تعدہ اخیرہ کا تمام ارکان سے مؤخر کرنا ضروری ہے بینی بھی اس کا وقع اور کل ہے۔ وقع اور کل ہے۔

﴿٣٠٣﴾ وَأَدَاؤُهَا مُسْتَيْقِظًا .

ترجمه اوران كااداكرنابيداري كى حالت يس-

سونے کی حالت میں ارکان نماز ادا کرنا

اس عبارت میں اکیسویں شرط کا بیان ہے، سونے کی حالت میں ارکان نماز کی ادائیکی معتبر نہیں ہے لہذا آگر بوری طرح سوتے ہوئے قر اُت کی یا بالکل ممبری نیند میں رکوع سجدہ اور قعدہ اخیرہ کیا تو اس کا پھھامتیار نہیں از مرنوان کوجاگ کرادا کر ساورا خیر میں سجدہ سہوبھی کرے۔ (درمخارمع الشامی زکریا:۲/۱۳۵-۱۳۵)، کتاب المسائل:۲۹۲)

#### اختياري مطالعه

ركوع ياسجده كي حالت ميں سوجانا

المرركوع باسبده ميں جاتے وقت بيدارتها پھرسوگيا اور بعد ميں بيدار ہوكر مراشايا تو نماز درست ہوگئ اس لئے كه اصل فرض كى ادائيكى اپنے افتيار سے ركوع بجده ميں جانے اورا شخنے سے ہوچكى ہے۔ (عالمكيرى الم ٥٠ كتاب المسائل: ٢٩٢)

﴿٣٠٣﴾ وَمَغْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصَّلُوةِ وَمَا فِيْهَا مِنَ الخِصَالِ المَفْرُوْضَةِ عَلَى وَجْهِ يُمَيِّزُهَا مِنَ الخِصَالِ المَسْنُوْنَةِ أو اعْتِقَادُ آنَّهَا قَرْضٌ حَتَّى لاَ يَتَنَقُّلَ بِمَفْرُوْضٍ .

مصال واحده عصلة بمعنى عادت مفت.

سوجید اور نماز کے طریقے کو پہچانا اور جملہ نمازوں کی مغروضہ صفات کو ان کی مسنونہ صفات ہے متاز کرکے پہچانا، (بینی نمازی کواس چیز کاعلم ہو کہ وہ نمازفرض ہے یاست یافل) یا بیا صفادہ و کہ نمازی کواس چیز کاعلم ہو کہ وہ نمازفرض ہے یاست یافل) یا بیا صفادہ و کہ نمازی کواس چیز کاعلم ہی نہیں ہے، اب اس فے فرض کی فرض نمازے کو فرض کی نمازی کوفرضیت کاعلم ہی نہیں ہے، اب اس فرض کی نمیت نہ کر کے فل کی نمیت نہ کر کے فل کی نمیت نہ کر کے فل کو نمیز کا فرض ادا نہ ہوگا اور اگر اس کے برطس کر سے تو ہو جائے گی کیونکہ فلل بینیت فرض ادا ہو جاتا ہے)۔

## بائيسوين شرط كابيان

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ نماز کی محت کے لئے دوامور میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے: (۱) تفعیلا بیا حقاد ہو کہ دورکعت نجر میں اور جار جار کعت ظہر عصرا ورعشاء میں اور تین رکعت مغرب میں فرض ہیں اور ان کے علاوہ سنن ہیں یا نوافل ۔ (۲) اجمالاً بیا عنفا دہوکہ تمام نمازیں فرض ہیں۔

قلنبید: علامطاوی قرماتے ہیں کہ صنف کی یے بارت اپنے مقصود (پانچوں قمازی فرض ہیں اوران کے علاوہ نوافل ہیں) میں واضح قبیل ہے بلکہ یہ عہارت صراحنا اس بات کا فاکدہ دے رہی ہے کہ نیاز میں کوئی چیز قرض ہے اور کوئی سنت و فیرہ و فیرہ و فیرہ و فالا کلہ یہ مقصود قبیل ہے بین قمازی کی قماز کے مجمع ہونے کے لئے یہ بات ضروری قبیل ہے کہ وہ یہ جانے کہ کوئی چیز فرض ہے اور کوئی سنت ، لہذا جو مقصود ہے وہ عبارت سے واضح قبیل ہے اور جو واضح ہے وہ مقصود ہیں جان کہ کوئی چیز فرض ہے اور جو واضح ہے وہ مقصود قبیل ہے ، اس اعتراض کا جواب ہے ہے کہ ما فیہا من الحصال المفروضة اس عبارت میں فیہا ضمیر کا مرجع ما فی جملة الصلوات ہے ، اور مطلب ہے ہے کہ جملہ قماز وں کی مفروضہ صفات کوان کی مسنونہ صفات ہے متاز کر کے پیچانا بعنی بیا تیاز کرنا کہ کوئی فرض ہے اور کوئی سنت ہے مثلاً فجر کی دور کعت سنت ہیں اور دوفرض و ھلکذا باقی الصلوات یعنی بیا تیاز کرنا کہ کوئی فرض ہے اور کوئی سنت ہے مثلاً فجر کی دور کعت سنت ہیں اور دوفرض و ھلکذا باقی الصلوات العنی بیا تیاز کرنا کہ کوئی فرض ہے اور کوئی سنت ہے مثلاً فجر کی دور کعت سنت ہیں اور دوفرض و ھلکذا باقی الصلوات العنی بیا تھان کرنے کی الفلاح: ۱۲۸)

﴿٣٠٥﴾ وَالاَرْكَانُ مِنَ الْمَذْكُوْرَاتِ اَرْبَعَةٌ اَلْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ وَقِيْلَ اللَّهُوْدُ الاَحِيْرُ مِقْدَارَ النَّشَهُدِ وَبَاقِيْهَا شَرَائِطُ بَعْضُهَا شَرْطٌ لِصِحَةِ الشُّرُوْعِ فِي الصَّلُوةِ وَهُوَ مَا كَانَ خَارِجَهَا وَغَيْرُهُ شَرْطٌ لِدَوَامِ صِحَتِهَا .

ترجمه اور فركوره اموريس اركان جارى بين: قيام كرنا قرأت كرنا ركوع اور مجد اوركها كيا م كمقعدة

اخیرہ التحیات پڑھ سے کی مقدار بھی فرض ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شرطیں ہیں بعض تو شرطیں نماز کے شروع کرنے کی صحت کے لئے (اگروہ نہ ہول تو نماز شروع کرتا ہی سیج نہ ہو) اور دہ شرطیں وہ ہیں جونماز سے خارج ہیں اور ان کے علاوہ شرط ہیں دوام صحت کے لئے (اگروہ ہوتی رہیں تو نماز آخر تک صیح رہے گی ورند نوٹ جائے گی)

## فَصْلٌ

مراقی الفلارج میں عبارت اس طرح ہے: فصل فی متعلقات الشووط وفووعها

﴿٣٠٦﴾ تَجُوْزُ الصَّلَوْةُ عَلَى لِبْدٍ وَجُهُهُ الْأَعْلَى طَاهِرٌ وَالْأَسْفَلُ نَجِسٌ.

لید لام کے کسرہ اور باء کے سکون کے ساتھ ، ہرائی چیز جو کہ موٹی ہواور درمیان سے دوگلڑے ہو کیس جیسے اینٹ پھر فرش وغیرہ۔

توجمہ بائز ہے نماز پڑھنا ہرا لیکی چیز پر کہ جس کے جسم میں موٹائی ہو ( سخت مودرمیان سے نکڑے ہو سکتے موں ) کہاس کااو پر کا حصہ پاک ہواور نجلاحصہ نا پاک ہو۔

مسویج سورت مسلاب ہے کالی مخت اور تھوں چیز کہ جس کے درمیان سے مکڑ ہے ہو سکتے ہول میسے ایند پھر

وغیره توالی چیزوں پر کھڑے ہوکرنماز پڑھنا، درست ہے جبکہ اوپر کا حصہ پاک ہوخواہ بنچ کا حصہ نا پاک ہی کیوں نہو۔

﴿٣٠٤﴾ وَعَلَى ثُوْبِ طَاهِرِ وَبِطَالَتُهُ نَجِسَةٌ اِذَا كَانَ غَيْرَ مُضَرَّبٍ .

بَطَانَة جَع بطائن استردو ہرے کیڑے کے بنچ کی تہد۔ مصوب اس سے مرادیہ ہے کہ درمیان سے اس کے دونوں کو نے سلے ہوئے نہوں تو وہ غیر معزب ہے۔

ترجمه ادرايي كيرا، برجو پاك موادراس كااسترنا پاك موجبكه وملامواندمو

## اوېږي حصه کا ياک ہونا

مصنف فرمات ہیں کدوہ کیڑا جس کے بنچاستر لگا ہوا ہوا وراستر نا پاک ہوا وراویروالاحصہ پاک ہواؤاس پاک حصہ پرنماز پڑھنا درست ہے، بشرطبکداسترسلا ہوانہ ہو بیالیا ہی ہے کہ جیسے دو کیڑے ہیں ایک پردوسراؤال دیا کیا ہے۔

﴿ ٣٠٨ ﴾ وَعَلَى طَرُفِ طَاهِرِ وَإِنْ تَحَرُّكَ الطُّرْفُ النَّجِسُ بِحَرْكَتِهِ عَلَى الصَّحِيْحِ.

ور باک کنارہ براگر چہ ہاتا ہونا پاک کنارہ پاک کنارہ کے ملنے سے ح قول کی منامیر۔

# البي جانماز برنماز برهناجس كاايك حصه ناياك مو

اگریسی جانمازیا موٹا کیڑا یا چٹائی یا پاسٹک کا ایک کنارہ نا پاک ہوئیکن نمازی جس جگہ کھڑا ہے اور مجدہ کی جگہ پاک ہے تو اس پر نماز پڑھنا درست ہے اگر چہ پاک کونے کے حرکت کرنے سے نا پاک کونہ حرکت کرے اس لئے کہ بید چیز نمازی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔

﴿٣٠٩﴾ وَلُوْ تَنَجَسَ اَحَدُ طَرَفَيْ عِمَامَتِهِ فَالْقَاهُ وَاَهْقَى الطَّاهِرَ عَلَى رَأْسِهِ وَكُمْ يَتُحَرَّكِ النَّجسُ بِحَرْكَةِ وَالْمُ يَتُحَرَّكِ لَا تَجُوْزُ . النَّجسُ بِحَرْكَتِهِ جَازَتْ صَلُوتُهُ وَإِنْ تَحَرَّكَ لَا تَجُوْزُ .

مرجمہ اوراگرنا پاک ہوگیا اس کی پکڑی کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ پس اس کو یعی ڈال دیا اور پاقی رکھا پاک حصدا ہے سرے او پر درال حالیک نا پاک کنارہ حرکت نہ کرے پاک کنارہ محرکت کرنے کی وجہ ہے تو جائز ہے اس کی نماز اور اگر حرکت کرے تو جائز نہیں۔

ایسی جا درا و را هکرنماز برد دهناجس کا ایک کونه ناپاک مو مورت مئله یا به کراران با دراوزهکریا باده کرنماز برد مع جس کا کیکونه ناپاک مواور کوم اور مجده میں جاتے ہوئے اس ناپاک حصہ میں بھی حرکت ہوتی ہوتو اس جا در میں نماز درست نہ ہوگی اور آگر میاور یا چگڑی اتن طویل وعریض ہوکہ اوڑ سے اور بائد سے کے باوجود نمازی کی حرکات سے ناپاک حصہ حرکت میں نہ آتا ہوتو نماز درست ہوجائے گی۔

#### ﴿ ٣١٠ ﴾ وَفَاقِدُ مَا يُزِيْلُ بِهِ النَّجَاسَةَ يُصَلِّي مَعَهَا وَلَا إِعَادَةً عَلَيْهِ.

توجیم اوراس چیز کانہ پانے والاقتص جس سے ناپاکی دورکر سکے تو نماز پڑھ لے اس کے ساتھ اوراس پر دوبارہ نماز پڑھنانہیں ہے۔

تسریب ایک فض کے پاس نا پاک کیڑا ہے اور نا پاک کوختم کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ نا پاکی اتن ہے کہ جس کی معافی نہیں دی گئی ( تفصیل ما قبل میں گزر چک ہے ) اور وہ نا پاک کیڑے میں ہی نماز پڑھ لے ، تواس صورت میں اگراس کے بعد نجاست کوز اکل کرنے والی چیز مثلاً پانی وغیرہ اللہ جائے تواب اس پر نماز کا اعادہ کرنا ضروری نہیں خواہ نماز کا وقت باتی بھی ہو۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۲۹)

﴿ السَّهُ وَلَا عَلَى فَاقِدِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَلَوْ حَرِيْرًا أَوْ حَشِيْشًا أَوْ طِيْنًا فَإِنْ وَجَدَهُ وَلَوْ الْهِرَا أَوْ حَشِيْشًا أَوْ طِيْنًا فَإِنْ وَجَدَهُ وَلَوْ بِالإَهَاحَةِ وَرُبُعُهُ وَصَلَوْتُهُ فِى ثَوْبٍ بِالإَهَاحَةِ وَرُبُعُهُ وَصَلَوْتُهُ فِى ثَوْبٍ لَكُلِّ احَبُّ مِنْ صَلَوْتِهِ عُرْيَانًا .
تَجسِ الكُلِّ اَحَبُّ مِنْ صَلَوْتِهِ عُرْيَانًا .

فاقد اسم فاعل ہے باب (ض) فقدا مصدر ہے، کم کرنا۔ حریق اریشم ،ریشم کا بنا ہوا کیڑا۔ حشیش کھاس مفرو حشیشہ عاری اسم فاعل ہے باب (س) سے عُریا مصدر ہے، بر مند ہونا کی صفت سے عاری ہونا عُریان کے معنی بر مند، بال س

ترجیک اور ندائ خنس پرجونہ پانے والا ہوائی چیز جوڈ ھانپ سکے اس کے سترکواگر چہوریشم ہا کھاس یامٹی پس اگر پالے اس کو اگر چہوریشم ہا گھاس یامٹی پس آگر پالے اس کو اگر چہ عادی ہے ہوریشم ہا گھاس اس کی نماز نظی بدن ہونے کی مالت میں اورا فقیار دیا گیا اگر پاک ہواس کے چوتھائی سے کم اور اس کا نماز پڑھنا پورے بیس کیٹرے میں افضل ہے اس کی نماز پڑھنا پورے بیس کیٹرے میں افضل ہے اس کے نظر نماز پڑھنا ہوں۔

#### برهبنه نمازيره هنا

صورت مئدیہ ہے کہ اگر کیڑانہ ہونے کی صورت میں نظے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ لینے کے بعد کیڑے ل محے تو دوبارہ نماز پڑھ ناوا جب نہیں ہے خواہ نماز کا وقت بھی باقی ہو۔

#### ولو حريرًا

اس مبارت کا مطاب یہ ہے کہ اگر مرد کے پاس ستر کے لئے ریشم کے گیڑ ہے سواکوئی چیز مہا نہ مواق ای ریشم کے گیڑ ہے سار مواکوئی چیز مہا نہ مواق ای ریشم کے گیڑ ہے سے ستر چمپا کر نماز پڑ ھنا اس کے لئے لازم ہے ایس صورت میں نکھے بدن قماز پڑھنے کی اجازت نہ موگی کیونکہ ریشم کا استعمال مرد کے لئے حرام ہونے کے باوجوداس کو پہن کر نماز پڑھنے سے فرض ادا ہوجا تا ہے۔ (مالکیری: امرامی) ایسے ہی ستر کے لئے در فت کے بڑے ہے اخبار پلاسٹک یا چٹائی یامٹی وفیرہ مواق آئیس چیزوں سے ستر چمپا کر نماز پڑھنا اس کے لئے لازم ہے۔

#### فان وجده الخ

مطلب یہ ہے کہ برہندآ دی جس کے پاس گیڑے نہ شے نماز کا وفت آگیا تواس کو کمی نے سر چھپانے کے لئے کیڑا عارضی طور پردیدیا تواب دوصور تیں ہیں: (۱) اگر کیڑا چوتھائی یاس ہے ذائد پاک ہواور ہاتی تا پاک ہواوراس کے پاس کوئی ایک چزمیں ہے جس سے تا پاک کوزائل کر سکے مثلاً پائی وغیر ہ تواس تا پاک کیڑے ہیں نماز پڑھ لے اگر تھے ہوکر نماز پڑھی تو تھی نہوگی کیوں کہ چوتھائی کیڑے کا پاک ہونے کے ماند ہے۔ (۲) اگر چھائی کیڑے ہے گئی نہ ہوتھ اب افتیار ہے نگے نماز پڑھے اور چاہے اس تا پاک کیڑے ہیں نماز پڑھاؤں کا پاک کیڑے ہیں نماز پڑھاؤں کے پاک ہوتھ اب افتیار ہے نگے نماز پڑھے اور چاہے اس تا پاک کیڑے ہیں نماز پڑھاؤں ہے۔

﴿٣١٢﴾ وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ العَوْرَةِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ وَيُسْتُرُ القُبُلَ وَاللَّهُرَ فَإِنْ لَمْ يَسْتُوْ اِلَّا اَحَدَهُمَا قِيْلَ يَسْتُرُ الدُّبُرَ وَقِيْلَ القُبُلَ .

وجمل اوراگر پالے اتی مقدار جو چمپاسکے سرے تموزے سے معد کوتواس کا بی استعمال کرنا واجب ہے اور چمپائے آگے اور چمپائے کہ چمپائے کہ چمپائے کی جانب بس اگرنہ چمپائے گرایک ہی کوتو کہا گیا ہے کہ (اولاً) اسکلے معدکو۔ (اولاً) اسکلے معدکو۔

# اگر پورے سرکو چھپانے کے لئے کوئی چیز نہ ملے تو کیا کرے؟

اگر پاک ساف کپڑا یا کوئی اور ڈھانینے والی چیز صرف اس قدر دستیاب ہو کہ اس سے ستر کا مجھ حصہ ہی ڈھالگا جاسکتا ہواور پورے ستر کے لئے کافی نہ ہوتو اس کپڑے کا استعمال کرنا لازم ہے اور اس کپڑے سے قبل اور ڈیر دونوں کو چھپائے اور اگر کپڑا اتنا کم ہے کہ دونوں نہیں ڈھائی جاسکتی ، تو ایک تول سے ہے کہ ڈیر چھپائے۔ دوسرا قول سے ہے کہ اسکے حصہ کو چھپائے اس کے بعد ہی نماز پڑھے۔ (مراتی الفلاح: ۱۳۰۰) ﴿٣١٣﴾ وَنَدُبَ صَلُوةُ العَارِىٰ جَالِسًا بِالإِيْمَاءِ مَادًّا رِجْلَيْهِ نَحْوَ القِبْلَةِ فَإِنْ صَلَى قَائِمَا بِالإِيْمَاءِ الْوَبْلَةِ القِبْلَةِ فَإِنْ صَلَى قَائِمًا بِالإِيْمَاءِ اَوْ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ صَحَّ.

مادا اسم فاعل ہے، باب نصرے حال ہونے کی بناپر منصوب ہے، مَدَّ امصدر ہے پھیلانا۔ الایماء باب افعال کامعدد ہے اشارہ کرنا۔

مرجمه اورمتحب ہے نظے آدی کا نماز پڑھنا بیٹھ کراشارہ کے ساتھ دراں حالیہ پھیلائے ہوئے ہواپ عروں کو قبلہ کی جانب پس آگر نماز پڑ سے کھڑ ۔ے ہوکراشارہ سے یارکوع اور تجدے کے ساتھ تو (مجمی) میج ہے۔
میروں کو قبلہ کی جانب پس آگر نماز پڑ سے کے ساتھ تو اور تجدی کے ساتھ تو اور میں کا تعرف کس طرح نما زیر سے

صورت مسلم ہے کہ اگر کسی کے پاس کپڑائی نہ ہوتو وہ بیٹے کرنماز پڑھے اور کوع وجدہ اشارہ ہے کرے، بیٹے کی بابت بعض نے تو بیکہا ہے کہ دونوں پاؤں قبلہ کی طرف بابت بعض نے تو بیکہا ہے کہ دونوں پاؤں قبلہ کی طرف میں بیٹھا کر بیٹھے اور عورت فلیظ پر ہاتھ رکھ لے لیکن پہلی صورت رائے ہے کہونکہ اس بیس سر چھپا نا زیادہ ہے نیز قبلہ کی طرف پاول کر مینے اور اگر نگے نے کھڑے ہوکراشارہ ہے نماز پڑھی یا رکوع وجود کے ساتھ پڑھی تو یہ بھی جائز ہے کیوں کہ بیٹے کرنماز پڑھے بیں رکوع سجدہ قیام اوا ہوجا تیں مے، کیوں کہ بیٹے کرنماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ سرعورت کی فرضیت زیادہ مؤکد ہے رکوع اور سجدہ کی فرضیت کی بنسبت۔

﴿٣١٣﴾ وَعَوْرَةُ الرُّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَمُنْتَهَى الرُّكْبَةِ.

منوجهه اورمردکاستروه حصه بجوناف اور تصنی انتها کے درمیان ہے۔

#### مرد کے اعضاء مستورہ

اس عہارت میں صاحب کتاب نے مرد کے ستر کو بیان کیا ہے یعنی مرد کا ستر ناف سے لیکر محشوں تک ہے، صاحب کتاب کی بیعبارت اتنی جامع و مانع ہے کہ نماز میں مرد کو ستا ہے اندر داخل ہے اور وہ بیہ کہ نماز میں مرد کو بدن کے آثار داخل ہے اور وہ بیہ کہ نماز میں مرد کو بدن کے آثار داخل ہے اور وہ بیہ کہ نماز میں مرد کو بیٹا ب کا مقام اور اس کے اردگر د (۲) خصیتین اور اس کے اردگر د (۳) خصیتین اور اس کے اردگر د (۳) باف سے لیکر پافانہ کا مقام اور اس کے آس پاس (۲۰۵) دونوں کو لیے (۲-۷) دونوں رائیں محضے سمیت (۸) ناف سے لیکر قرم نافی بیروت: ۲/ ۵۷)

﴿٣١٥﴾ وَتَزِيْدُ عَلَيْهِ الْآمَةُ البَطَنَ وَالظُّهْرَ .

بعلن پيد جمع بطون. ظهر پينه، پشت، بالائي حصة جمع أظهُر وظهُورٌ. عليه ضمير كامرجع الوجل ب-

#### ترجمه اوراضافه كراءاس برباندي پيداور كركار

#### باندی کاسترکتناہے

سری اس عبارت میں باندی کے سر کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ ذکورہ آٹھ اصعاء کے ساتھ ساتھ ہائدی کے لئے سر میں اور دوچیزوں کا اضافہ ہے (۱) پیٹ دونوں پہلوؤں سمیت۔

﴿٣١٦﴾ وَجَمِيْعُ بَدَن الحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا .

اورآزادعورت کاتمام بدن سر ہوائے اس کے چمرہ دونوں ہمیلیوں اوردونوں پیروں کے۔ نماز میں عورت کے اعضاء مستنورہ

جاننا چاہئے کہ ورت کاستر بھی اتنائی ہے جتنا مردکا ہے یعنی ناف سے مخفظ تک کا حصہ ستر ہے ،اس لئے سی مورت کے لئے دوسری عورت کے سائے میں اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ قراد جس آزاد عورت کے لئے دوسری عورت کے سائے چوہیں اعساء بدن کا چمپانا فرض ہے: (۱) پیٹا ب کا مقام (۲) پا خانہ کا مقام (۳-۲) دونوں کا خوں کو لئے (۵-۲) دونوں بالوک سمیت (۱۹-۱۱) دونوں بالوک سمیت (۱۹-۱۱) دونوں بالوک سمیت (۱۹-۱۱) دونوں بالوک سمیت (۱۱-۱۱) دونوں انجر ہے ہوئے لیتان (۱۳-۱۳) دونوں کان (۱۵-۱۲) دونوں بالوک سمیت (۱۹-۱۱) دونوں مورد ہے ، بعض دونوں کلا ئیاں گوں سمیت (۱۹) سید (۲۰) سر (۲۱) سر کے بال (۲۲) گرون (۲۳-۲۳) دونوں مورد ہے ، بعض حضرات نے عورت کی دونوں ہتنیا دول کے ظاہری حصداور دونوں قدموں کے فیلے حصد کو بھی اس سے ستر جی واقل کیا ہے گرا کڑ فقہا ء کے زد کیک بیاعضا وستر میں داخل نہیں۔ (کتاب المسائل:۲۵۲)

﴿ ١٣٤ ﴾ وَكَشْفُ رُبْعِ عُضُو مِنْ أَعْضَاءِ الْعَوْرَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّالُوةِ.

ترجمه ادرستر كاعضاءيس كى عضوك چوتفائى حصدكاكمل جاناروك دينا بي از كوي موتكور

## کتنا حصه سنر کھلنامانع نمازے؟

او پر نمبر وار مرویاعورت کے جواعشاء مستورہ کھے گئے ہیں ان میں سے اگر کمی ایک مضومثل ایک کان یا ایک کو لیے کا ایک چوتھائی حصہ بھی نماز کے کسی رکن میں تین مرتبدر کوع یا سجدہ والی تیج پڑھنے کے بلار خود بخود کمل جائے لڑ نماز سیجے نہ ہوگی ،اورا گرشر وع نماز میں یہ کیفیت ہوتو نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ (البحرالرائن: ا/ 21)

﴿٣١٨﴾ وَلَوْ تَفَرُقُ الإِنْكِشَافُ عَلَى أَغْضَاءِ مِنَ العَوْرَةِ وَكَانَ جُمْلَةُ مَا تَفَرُقَ يَهْلُغُ

#### رُبْعَ أَصْغَرِ الْأَعْضَاءِ المُنْكَشِفَةِ مَنَعَ وَإِلَّا فَلاًّ.

معند میں اور اگرمتفرق ہوجائے کھلناستر کے چنداعشاء پراور وہ تمام جو کہ متفرق ہیں پہنچ جا کیں کھلنے والے اعضاء میں سب سے چھوٹے عضو کے چوتھائی حصہ کی مقدار کوتوروک وے گاور نہیں۔

## متفرق اعضاء كاكفل جانا

وہ اعضاء جن کا چھپانا فرض ہے ان اعضاء میں سے پھھاعضاء متفرق طور پرکھل جائیں اور ان سب کی مقدار لیعن کھلے ہوئے تمام جھے کھلنے والے ایک چھوٹے عضو کے چوتھائی کے برابر ہوجائیں، مثلاً عورت کا سیدہ سر کے بال، گلے ہوئے تمام جھے کھلنے والے ایک چھوٹے عضو کے چوتھائی سے کمل گیا اور وہ کھلا ہوا حصہ کردن کی چوتھائی حصہ کے بقدر ہوگیا اور ایک گردن ، ان میں سے تھوڑ اتھوڑ احسہ سب میں سے کھل گیا اور وہ کھلا ہوا حصہ کردن کی چوتھائی حصہ میں رہے تو نماز نہ ہوگی اور اگر کھلے ہوئے تمام جھے ایک چھوٹے عضو کے چوتھائی سے کم ہیں تو نماز درست ہوجائے گی۔

#### اختياري مطالعه

## (۱) نماز میں جان بوجھ کرستر کھولنا

اگر فماز پڑھتے ہوئے کوئی محض جان ہو جھ کرایک سینڈ کے لئے بھی اعضا مستورہ میں ہے کوئی مضوچوتھا کی سے بعدر کھول دیتو فورا فماز باطل ہوجائے گی ، تین شیع کے بقدر بھی مہلت نہ ہوگی۔(عالمکیری:۱/ ۵۸ ، کتاب المسائل:۲۵۲)

#### (۲)چست لباس پہن کرنماز پڑھنا

ایسا چست لباس پہننا جس سے اعطا ومستورہ کی ہیئت طاہر ہوجائے اگر چے مکروہ اور بے حیاتی کی دلیل ہے تا ہم اگر کپڑاا تنامونا ہو کہ اندر کی کھال نظر نہ آ ہے تو اس میں نماز پڑھنا درست ہے لیکن کسی اجنبی مخص کے لئے ایسے چست لباس میننے والی عورت کو کپڑے کے اوپر سے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ (حلبی کبیر:۲۱۴)

## (۳)انتهائی باریک کپڑا پہن کرنماز پڑھنا

اگرایسے ہاریک کپڑے سے ستر چھپایا جس سے بدن کا اندرونی حصہ باہر سے صاف جھلکتا ہے تو ایسے ہاریک کپڑے کو پکن کرنماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔(عالمگیری: ۱/ ۵۸)

## (۷) نماز میں باریک دو پیشہ کا استعال

مورت کاایاباریک دو پشاور هکرنماز پر هنادرست نبیس جس سے بال صاف نظرآتے مول۔ (شامی بیروت:۲/۲ ع-۷۷)

## (۵)عورت کی چوٹی بھی ستر ہے

عورت کی چنیا کے بال بھی ستر ہیں، لہذا چنیا کے بالوں کو بھی چھپاناعورت پرلازم ہے۔ (صغیری: ۱۱۹، مالکیری: ۵۸/

## (۲)سارهی پهن کرنماز پره هنا

اگرساڑھی کمل ساتر بلاؤز (عورتوں کی کرتی جودہ ساڑھی کے ۔ نچے پہنتی ہیں) سے ساتھ پہنی کہ اعطا و مستورہ کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں رہاتو ایس ساڑھی پہن کر نماز درست ہوجائے گی لیکن جن علاقوں میں ساڑھی فیر مسلموں کا خاص انہاں شار ہوتا ہے تو وہاں کی مسلمان عورتوں کے لئے ساڑھی کا استعال تھیہ کی وجہ سے تا جائز ہے۔ خاص انہاں شار ہوتا ہے تو وہاں کی مسلمان عورتوں کے لئے ساڑھی کا استعال تھیہ کی وجہ سے تا جائز ہے۔

## (۷) دهوتی با نده کرنماز پڑھنا

اگر دھوتی اس طرح باندھی کہ اعضاء مستورہ میں ہے کوئی عضو چوتھائی یا اس سے زیادہ کھلا رہ گیا جیسا کہ فیر مسلموں کا طریقہ ہے کہا کہ دھوتی ہیں اندھی کہ اورا کردھوتی اورا کردھوتی اورا کردھوتی اس طرح باندھی کہ سترنہیں کھلاتو نماز تو ہوجائے گی تحر فیرمسلموں کا شعار ہونے کی وجہ سے بیلباس مسلمانوں کے لئے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ (مستفاد کتاب السائل:۲۵۷-۲۵۸)

﴿ ٣١٩﴾ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِفْبَالِ القِبْلَةِ لِمَرَضٍ أَوْ عَجَزَ عَنِ النَّزُولِ عَنْ دَابَّتِهِ أَوْ خَالَ عَدُوًّا فَقِبْلَتُهُ جِهَةً قُدْرَتِهِ وَآمْنِهِ .

توجمه اور جومن عاجز ہوجائے قبلہ کی جانب رُخ کرنے سے مرض کی وجہ سے یا عاجر جائے اپنی سواری سے اتر نے سے ارک سے ا سے اتر نے سے یا خوف کر کے سی دشمن کا تو اس کا قبلہ اس کی قدرت کی جہت اور اس کی امن کی جانب ہے۔

# فرض نمازوں میں استقبال قبلہ سے عاجزرہ جانے والے کا حکم

اگرکوئی محض معقول عذر کی وجہ سے قبلہ رُخ نماز پڑھنے سے قاصر ہوتو اس سے استقبال قبلہ کی شرط ساقط ہوجاتی ہے اور وہ حسب سہولت کسی طرف بھی رُخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، معقول عذر درج ذیل ہو سکتے ہیں: (۱) مریض اتنا کر در ہے کہ وہ خود قبلہ رونہیں ہوسکتا اور اس کا کوئی تیار دار بھی نہیں جواسے قبلہ رُخ کر سکے۔ (۲) سواری سے از خود نہیں اتر سکتا اور کوئی مددگار موجود نہیں یا سواری سے اتر کر چڑھنے کی قدرت نہ ہوخواہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا سواری کے

مرکش ہونے کی وجہ سے۔(۳) قبلہ زُرخ نماز پڑھنے میں جانی یا مالی نقصان کا شدید خطرہ ہو۔(۴) آ دمی سواری پرسوار ہو اور میچے زمین پر کچپڑ ہی کیچڑ ہوکوئی پاک جگہ نماز کے لئے میسر نہ ہو۔ (۵) مسافر سواری رکوانے پر قادر نہ ہو۔ (۲) سوار کی روک کرنماز پڑھنے میں بقید قافلہ والوں سے بچھڑ کرا کیلے رہ جانے کا خطرہ ہوتو ان جیسی صورتوں میں فرض نماز قبلہ کے علاوہ زُرخ پر پڑھنا بھی درست ہے۔(حلبی کبیر:۲۱۹،شامی ہیروت:۳/۲۰۱۰ کتاب المسائل:۲۱۸)

﴿٣٢٠﴾ وَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مُخْبِرٌ وَلاَ مِحْرَابٌ تَحَرَّى وَلاَ اِعَادَةَ عَلَيْهِ لَوْ اَخْطَأُ .

اسعبهت مامنی معروف باب افتعال سے مصدر استباها مشتبہ ونا، غیرواضح ہونا، بینی اور فیصله کن ندر ہنا۔ معروب اور جس مخص پر مشتبہ ہوجائے قبلہ اور نہ ہواس کے پاس کوئی بتانے والا اور نہ محراب ہوتو وہ غور وفکر کرے اور اس پر نمازلوٹا نا واجب نہیں اگر غلطی کرجائے۔

## سمت قبله معلوم نه موتو کیا کرے؟

اگرکوئی فخف مثلاً سفر میں ہواورا سے ست قبلہ معلوم نہ ہواور نہ ہی کوئی بتانے والاموجود ہواور نہ ہی کوئی ایس جگہ تی گہوئی گئی ہے کہ جس سے اندازہ کر لے تو تو کر کا اس پر فرض ہے یعنی قبلہ کی تعیین میں خور دفکر اور علامات وقر ائن کا جائزہ لے کر قماز پڑھنا اس پر لا زم ہے، آ مے فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تو کی کر کے کسی طرف قماز پڑھی چر نماز سے فراخت کے بعد علم ہوا کہ اس نے فلا رُخ پر نماز پڑھی ہے تو نماز سے ہوئی، لونانے کی ضرورت نہیں۔ (ہندیہ: الممام ، کتاب المسائل: 144)

﴿٣٢١﴾ وَإِنْ عَلِمَ بِخَطَيْهِ فِي صَلُوتِهِ اسْتَدَارَ وَبَنِي . أُ

استدار ماضی معروف باب استفعال سے گومنا۔ بنی ماض ہے باب (ض) بداء سے جوڑ لگاناس تماز پرجس کواواکر چکاہے۔

ورو رہے ہے۔ ترجی اور اگرمعلوم ہوجائے اپنی خلطی نماز ہی میں تو کھوم جائے اور بنا کرے (اس نماز کے ساتھ باتی نماز دھائے)

دوران نمازمعلوم ہوا کہ قبلہ دوسری طرف ہے

اگر تحری کر ہے بماز شروع کی چمردورانِ نماز میں ہی معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری جانب ہے بین تحری بدل می باسی شخص نے دوسری جانب قبلہ ہونے کی اطلاع دیدی تو نماز ہی میں اس جانب چھر جانا ضروری ہے، اب سابقہ تحری پر نماز تھے نہ موگی اوراب ازسرنونماز لونانے کی ضرورت نہیں بلکہ بقیہ نماز اس سابقہ نماز پر پوری کرلے۔ (ہندیہ: ۱۲۳/۱، کتاب المسائل:۲۶۷)

﴿٣٢٢﴾ وَإِنْ شَرَعَ بِلاَ تَحَرِّ فَعَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنَّهُ أَصَابَ صَحَّتُ وَإِنْ عَلِمَ بِإِصَابَتِهِ فِيْهَا فَسَدَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمُ إِصَابَتَهُ أَصْلاً .

توجی اور اگرشروع کردی بغیرغور وفکراور انکل کے پھرمعلوم ہوا پنے فارخ ہونے کے بعد کہ اس نے فیک نماز پڑھی تو نماز واست ہوگئی اور اگر معلوم ہوا پنی درسی نماز ہی میں تو نماز فاسد ہوگئی جیسا کہ اگر علم ہی نہ ہوا پی درسی کا بالکل (تو اس صورت میں بھی تیجے نہ ہوگی)

## بغيرتحرى كينمازيدهنا

جس خص پر قبلہ مشتبہ ہواس کے لئے تحری کے بغیر نماز شروع کرنا درست نہیں ہے تاہم اگر تحری کے بغیر نماز شروع کر دی اور فراخت کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی قبلہ زُخ نماز پڑھی ہے تو نماز درست ہوگی اورا گرووران نماز بی بینی طور پر معلوم ہوگیا کہ قبلہ کا زُخ سیح یا غلط ہے تو نماز فاسد قرار پائے گی اوراز سرنونماز پڑھنی ہوگی۔ (شامی بیروت:۱۰۲/۲)

﴿٣٢٣﴾ وَلَوْ تَحَرَّى قَوْمٌ جِهَاتٍ رَجَهِلُوا حَالَ إِمَامِهِمْ تُجْزِئُهُمْ.

ترجمه اورا گرخری کی بهراوگول نے مختلف جانبول کی اور نا دا قف رہا ہے است امام کی حالت سے وان کوکافی موگا۔

## مفتذ بول كوسمت امام معلوم نههو

اگرامام نماز پڑھار ہاہے اور اندھیرا ہے مقتدیوں کوست قبلہ اور طرف امام معلوم نہیں اور عدم علم کی وجہ سے مقتدیوں نے تحری کی اور تحری کرنے کے بعد جہت امام سے ناوا قف رہے تو جس طرف تحری کے بعد نماز پڑھی ان مقتدیوں کی نماز درست ہوجائے گی۔

#### اختياري مطالعه

# (۱) کیا قبلہ کی تعیین میں غیرمسلم کا قول بھی معتبر ہے؟

اگرکوئی ایس جگہ ہو جہاں ہے پتہ ہی نہ ہو کہ قبلہ کسست میں ہے یعنی مثلاً بیمعلوم نہ ہو کہ یہاں سے قبلہ مشرق کی جانب ہے یا مغرب کی؟ تو اگرکوئی غیر مسلم ایس جگہ قبلہ کی ست بتائے تو محض اس کی خبر کا اعتبار نہ ہوگا جب تک کہ قرائن سے اس کی تقید یہاں مثلاً جانب مغرب میں ہے گرید

معلوم بین کرمغرب کدهر بود مغرب کا رُخ جانے کے لئے کسی غیرسلم سے بھی تحقیق کی جاستی ہے اور محض رُخ بتانے میں اس کی فیرمعتبر ہوگی جبکہ اس کی سچائی کا غالب گمان ہوجائے، ولا یقبل خبر الکافر الی قولہ الا اڈا خلب علی ظنه صدقهم (الفقه الحنفی فی اوبه الجدید: ا/ ۱۹۷) (کتاب السائل:۲۱۵)

## (۲) قبله كى ست جانے كے ذرائع

جن شہروں اور آباد یوں میں پرانی مساجد موجود ہوں انہیں مساجد کی محرابوں کو تبلہ کا معیار بنایا جائے گا اور جہاں پہلے سے مساجد تغییر شدہ نہ ہوں تو وہاں کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں سے قبلہ کی تخیین کی جائے گی اور جن جگہوں پرکوئی بتانے والا نہ ملے مثلاً جنگلات یا نوتھیر آبادیاں تو ان میں قطب نما اور چا ندسورج وغیرہ کے ذریعہ ست کی پہوان کر کے فور وکھر کے بعد قبلہ متعین کیا جائے گا۔ (شامی بیروت: ۱۰۰/۲۰) کا بالسائل: ۲۲۵)

# (٣) برصغير مندوياك مين قبله كالمحيح رُخ جاننے كا آسان طريقه

برصغیر ہندویاک اور اس سے جانب مشرق میں واقع تمام علاقہ جات میں ست قبلہ معلوم کرنے کا آسان اور مختاط طریقہ ہیہ ہے کہ گری کے سب سے چھوٹے دن (۲۲ رو تمبر) سورج طریقہ ہیہ ہے کہ گری کے سب سے چھوٹے دن (۲۲ رو تمبر) سورج فروب ہونے کی جگہ دیکے لی جائے تو قبلہ ان دونوں مقامات کے در میان ہوگا یعنی اس در میانی زخ میں کسی طرف مجسی نماز میں در سے در جوام الفاد : ا/ ۲ کا مجلی کبیر: ۲۱۸ ، شای بیروت: ۹۹/۲)

# فَصْلٌ فِي وَاجِبِ الصَّلْوةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَيْعًا

( میصل ہے نماز کے واجبات کے بیان میں اور وہ اٹھارہ چیزیں ہیں )

## واجب كأحكم اوراس كي حيثيت

فقہا واحناف کے نزدیک واجب ایک خاص اصطلاح ہے جس کا اطلاق ایسے احکام پر ہوتا ہے جن کا جوت فرض کے مقابلہ میں ایک گونہ کم تر دلائل ہے ہوئیکن عمل کے اعتبار سے واجب اور فرض میں زیادہ فرق نہیں ہے، جس طرح فرض پھل لازم ہے اس طرح واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔

#### واجبات بنماز

مها حب بدائع الصنائع في واجبات نمازكل جهد بيان كي بين: (۱) سورة فاتحداورسورت كاملانا۔ (۲) جهرى نمازوں ميں جهراورسرى فمازوں بيں سر۔ (۳) تعديل اركان۔ (۴) تعدد اولى (۵) تشهد (۲) ترتيب افعال۔ (بدائع:١/٣٩٣) تا بهم متعلقات ادر جزئي صورتول كاعتبارت يتعداداس يكبين زياده بوعتى ب بعض فتها ون لا كھوں لا كھامكانى صورة ل كى جانب اشارة كيا ہے مكران ميں سركھيا نامحض ضياع وقت ہے قال المشامى بعدا اكثرها صور عقلية كما يظهر ذلك لمن اراد ضياع وقته .

اس لئے ویکر تفسیلات سے صرف فطر کرتے ہوئے (۲۱) اہم واجبات ذکر کئے جا میں مے۔

﴿٣٢٣﴾ قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ .

سرجمه سورة فاتحكار حناد

#### سورۂ فاتحہ بڑھناواجب ہے

امام اورا کیلے نماز برجے والے کے لئے فرض کی دورکعتوں اور وتر اورسنن ونوافل کی ہررکعت میں سور کا اتحد کا پڑھناواجب ہے جبکہ مقتدی کے لئے امام کی قرأت کے وقت خاموش رہناواجب ہے،اس لئے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے بڑھنے کو مجمی حکما شامل ہے۔

﴿٣٢٥﴾ وَضَمُّ سُوْرَةٍ أَوْ ثَلَاثِ آيَاتٍ فِي رَكْعَتِيْنِ غَيْرِ مُتَعَيَّنَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ وَفِي جَمِيْع رَكَعَاتِ الوِتْرِ وَالنَّفُلِ .

و جهه کسی سورت کاملانا یا تین آیول کافرنس کی غیر متعین دورکعتوں میں اوروتر وفل کی تمام رکعتوں میں۔



#### سورهٔ فانحه کےساتھ سورت ملانا

سورهٔ فاتحد کے ساتھ فرض کی دورکعتوں میں اور باتی سب نماز وں کی بررکعت میں سورت ملانا لیعنی قر آن کریم کی مم ازم تمن آ جول یا ایک لبی آیت کے بقدر قر اُت کرناامام اور منفرد کے لئے واجب ہے۔

﴿٣٢٦﴾ وَتُعْيِينُ القِرَأَةِ فِي الأُولَيَينِ.

سر جمل اورقر اُت کوشعین کرنا پہلی دورکعتوں میں۔

# فرض کی ابتدائی دورکعتوں میں قر اُت کی تعیین

واجب ہے کہ فرض کی اول دور کعتوں میں فاتحداور سورت ملائے کاعمل کیا جائے اگران دور کعتوں کو جھوڑ کرتیسری ما چوتنی رکعت میں قر اُت کی من او ترک واجب کی وجہت جدہ منولازم آئے گا۔ (مراقی الفلاح: ۱۳۵) عالمكيري: ا/ اسم)

#### ﴿٣٢٧﴾ وَتَقْدِيْمُ الفَاتِحَةِ عَلَى سُوْرَةٍ.

ترجمه اورفاتح كومقدم كرناسورت پر

## سورہ فاتحہ کا قرائت سے پہلے پڑھنا

جن رکھتوں میں سورہ فاتحہ ملانا ضروری ہے ان میں سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے بڑھنا واجب ہے اگراس کے بھکس کردیا توسجدہ سہوواجب ہوجائے گا۔ (حلبی کبیر:۲۹۲) عالمگیری:۱/۱۱)

﴿٣٢٨﴾ وَضَمُّ الأنفِ لِلْجَبْهَةِ فِي السُّجُوْدِ .

ترجمه اورناك (سخت حصه) كوملانا ببيثاني كے ساتھ سجدوں ميں۔

تسریب سجدہ میں پیشانی کے ساتھ ناک کا زمین پرٹیکنا بھی واجب ہے (بشرطیکہ ناک کی ہڈی زمین پرٹی موگا۔ مورف باک برتجدہ کرناممنوع ہے اوراگر صرف ناک کا زم حصدز مین سے طایا تو سجدہ معتبر نہ ہوگا۔

﴿٣٢٩﴾ وَالْإِنْيَانُ بِالسَّجَدَةِ النَّانِيَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْإِنْتِقَالِ لِغَيْرِهَا.

ترجیمہ اور اداکرنا دوسرا سجدہ ہر رکعت میں منتقل ہونے سے پہلے کسی اور رکن بینی قیام اور قعدہ کی طرف دوسر سے سجدہ کے علاوہ۔

## ہررکعت میں دونوں سجدے لگا تار کرنا

ہررکعت میں دونوں جدوں کا بافصل ادا کرنا واجب ہے بعنی دونوں ہجدوں کے درمیان نماز کا کوئی اوررکن اواند کیا جائے ورنہ تجدہ سہوواجب ہوجائے گا۔ (مراقی الفلاح: ۱۳۵)

﴿٣٣٠﴾ وَالْإِطْمِئْنَانُ فِي الأَرْكَانِ .

ترجمه اور بحالت اطمينان اركان اداكرنا\_

#### تعديل اركان كالمسئله

نماز کے افعال قیام رکوع سجدہ قعدہ اخیرہ قومہ اور جلسہ کی ادائیگی میں اطمینان اور تعدیل واجب ہے جس کی حدیہ ہے کہ ہررکن میں اعضاء وجوارح ساکن ہوکر اپنی اپنی جگہ برقرار ہوجائیں ادرید کیفیت کم از کم ایک مرجبہ سجان ربی انعظیم کہنے تک ہاتی رہے۔ (طملا وی ملی مراتی الفلاح: ۱۳۵)

حضرت الاستاذ مولا نامنتی سعیداحمد صاحب دامت برکاتیم نے تخت الائمتی میں لکھا ہے کہ ارکانِ اربعہ یعنی رکوع تر مہ سجدہ اور جلسہ میں تعدیل داجب ہے جب آدی اتنا چھے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تورکوع ہوگیا چر پیٹے سیدھی کرنا یعنی اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا تعدیل ہے اس طرح جب کھڑے ہونے کے قریب ہوگیا تو قومہ ہوگیا اور پیٹے سیدھی کرنا یعنی اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا قومہ کی تعدیل ہے اور جب بیٹھنے سے قریب ہوگیا تو جلسہ ہوگیا اور اطمینان سے بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے اور جب بیٹھنے سے قریب ہوگیا تو جلسہ ہوگیا اور اطمینان سے بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے۔ (تحفقة الاُمعی: ۹/۲)

﴿٣٣١﴾ وَالقُعُوْدُ الاَوَّلُ .

ترجمه اور پهلا تعده كرنار

#### قعدهٔ اولی

تین یا چاررکعت والی فرض واجب یانفل نماز ول میں دورکعت کی ادائیگی کے بعد کم از کم اتن دیر بیٹھنا واجب ہے جس میں التحیات پڑھی جاسکتی ہو۔ (طحطا دی:۱۳۱)

﴿٣٣٢﴾ وَقِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ فِيْهِ فِي الصَّحِيْحِ.

فیه ضمیرکامرجع القعود الاول ہے۔

ترجمه اورتشهد كارد هنااس مين سيح قول مين \_

تعدہ اولی میں تشہد کا پڑھنا واجب نے ایک قول یہ ہے کہ سنت ہے مرضیح اور مفتیٰ بہ قول وجوب کا ہے، فی ایک قول یہ ہے کہ سنت ہے مرضیح اور مفتیٰ بہ قول وجوب کا ہے، فی ایک کے گذریہ سنیت والاقول خارج کردیا۔ یا فی ایک کا تعلق قعدہ اولی اور تشہد دونوں سے ہے بعض کو گاکران بہ قول یہ ہے کہ قعدہ اولی اور اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے بعض لوگ دونوں کی سنیت کے قائل ہیں اس قید کو لگا کران کے قول سے احتراز ہے۔ (مراقی الفلاح: ۱۳۲۱)

﴿٣٣٣﴾ وَقِرَاءَتُهُ فِي الجُلُوْسِ الآخِيْرِ .

ترجمه اوراس كايرهنا آخرى قعده ميل-

تشریعی واجبات نماز میں سے دسوال واجب رہے کہ قعد واخیرہ میں التحیات پڑھناواجب ہے۔

﴿٣٣٣﴾ وَالقِيَامُ إِلَى الثَّالِثَةِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ .

ترجمه اور كفرا أو جانا تيسرى ركعت كي طرف بغير ديرًا كائ التحيات يرصف مح بعد

## قعدہ اولی کے بعد بلاتا خیرتبسری رکعت کے لئے کھڑے ہونا

دوے زائدرکعت والی فرض نماز وں میں قعدہ اولی میں تشہد پڑھتے ہی تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونا واجب ہوا واجب ہوا کہ سے اگر بھول سے دریر کردی اور درووشریف پڑھنا شروع کردیا تو سجدہ سہووا جب ہوجائے گا۔

مند بید: تمام ائم منت ہیں کہ الاتی اور رہائی فرض نمازوں کے پہلے قعدہ میں صرف التحیات پڑھئی ہے آھے کھی خوس پر ھنا اور واجب نماز اور ایک تول کے مطابق ظہر سے پہلے چار سنتیں بھی فرائف کے ساتھ المحق ہیں، ان میں بھی صرف تشہد پڑھنا ہے اس لئے کہ نوافل وسنن کی ہر صرف تشہد پڑھنا ہے اس لئے کہ نوافل وسنن کی ہر دورکعت ایک نماز ہے البتہ صرف التحیات پڑھی تو بھی درست ہے گراکٹر لوگ اس مسئلہ سے واقف نہیں وہ ہر نماز کے پہلے تعدہ میں صرف تشہد پڑھتے ہیں اور درودشریف وغیرہ نصرف یہ کہ نہیں پڑھتے بلکہ اگرکوئی بھولے سے پڑھ لیق سجدہ سوکرتا ہے یہ غلط نہی فرائفل کے تعدہ میں تشہد پر اکتفا کرنا ضروری ہے دائس لئے لوگوں نے تمام نمازوں کے لئے بہی تھم تصور کرلیا۔ (تحفۃ اللمعی: ۱۹۳/۲)

﴿٣٣٥﴾ وَلَفْظُ السَّلَامِ دُوْنَ عَلَيْكُمْ.

ترجمه اورلفظ السلام "ئ نماز كونتم كرنا بغير عليم ك\_

## لفظ سلام سے نماز کوختم کرنا

لفظ السلام دومرتبه كهدكر نمازكي بميل كرنا واجب به اور عام نقبها و كنز ديك بهلي مرتبدالسلام سميته بي اس كى القذاء كاحق فتم بوجاتا به لهذا الكركوئي فخض مسجد بين اليه وقت پهنچا كدامام بهلي مرتبدالسلام كهد چكا تفاتو اب اس كى اقتداء درست ندموگی گوكداس نے ابھی عليم ندكها بهو۔ ( درمخارمع الشامي زكريا:١٦٢/٢، كتاب المسائل:٣٠٠)

﴿٣٣٦﴾ وَقُنُوتُ الوِتُو.

سرجمه اوروتركي دما قنوت يراهنا-

## وتركى نماز ميں قنوت پڑھنا

ور کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت بڑھنا واجب ہے، قنوت سے مطلقاً دعا مراد ہے اور خصوصاً اللّهم إلا استعمال الح

﴿٣٣٤﴾ وَتَكْبِيرِاتُ العِيدَيْنِ

ترجمه اورعيدين كتبيرات زوائد كهنا\_

## عيدين مين تكبيرات زوائد

عیدین کی نمازوں میں چوزا کہ جہریں واجب ہیں تین پہلی رکعت میں اور تین دومری رکعت میں اور ان میں سے ہرا یک تکبیر سنتقل واجب ہے۔ (مراقی الفلاح: ۱۳۷۷)

﴿٣٣٨﴾ وَتَغْيِيْنُ التَّكْبِيْرِ لِإِفْتِتَاحِ كُلِّ صَلَوْةٍ لَا العِيْدَيْنِ خَاصَّةً .

توجی اور متعین کرنا تکبیر (الله اکبر) کو ہرنماز کے شروع کرنے کے لئے صرف عیدین ہی ہیں خاص نہیں۔ تنکبیر تحریبیہ میں اللہ اکبر کہنا

نمازشروع کرتے وقت خاص الله اکبر کے لفظ سے تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے اور الله اکبر کے ملاوہ کسی اور ذکر مثلاً الله اعظم سے نمازشروع کرنا مکرو وتحریمی ہے ،عیدین کی تکبیرات واجبزا کدہ کا بھی یمی تھم ہے۔ (محطاوی: ١٣٧)

﴿٣٣٩﴾ وَتَكْبِيْرَةُ الرُّكُوعِ فِي ثَانِيَةِ العِيْدَيْنِ .

و حدمه اور ركوع كتكبير عيدين كي دوسرى ركعت يل ـ

سند ہے عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تلبیرواجب ہے دیگر نمازوں میں بیگبیر مرف سند ہے۔ (مراتی الغلاح: ۱۳۵)

﴿٣٣٠﴾ وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِقِرَاءَةِ الفَهْرِ وَاُولَيَي العِشَائَيْنِ وَلَوْ قَضَاءً وَالجُمُعَةِ وَالعِيْدَيْنِ وَالتَّرَاوِيْحِ وَالوِثْرِ فِي رَمَضَانَ .

آولی العشانین ، کہلی یا وفتہ کے ساتھ اور دوسری یا وکسرہ کے ساتھ پڑھی جا میگی ، یہ شنیہ ہے اصل میں اُولیٹن تھااضافت کی وجہ سے نون حذف کردیا گیا ، اور عشائین ہے، مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور مغربین نہ کہکر عشائین اس لئے کہا ہے کہ غلبہ اکثر کودیا جاتا ہے۔

توجیف اورا مام کازور سے پڑھنانماز فجر کی قرائت میں اورعشا کمین (مغرب وعشاء) کی پہلی دورکعتوں میں اگر چہ تضاء ہی ہواور جمد عیدین تراوی اور رمضان کے اندروتر نماز میں۔

جهری نماز وں میں جہر کرنا

جرى نمازون جيسے فجر جعميدين مغرب اورعشاء كى اول دوركعتوں اوروتر تراوت كى سب ركعتوں ميں امام ك

لئے بلندآ واز سے قر اُت کرنا واجب ہے۔

مصنف کا قول و لو قضاء کا مطلب یہ ہے کہ اگر فجر مغرب یا عشاء کی نمازیں وقت نکلنے کے بعد باجماعت قضا کی جارہی ہیں نوامام کے لئے جہرا قر اُت کرنا واجب ہے۔

# ﴿٣٣١﴾ وَالْإِسْرَارُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِيْمَا بَعْدَ أُوْلَيَيِ الْعِشَاتَيْنِ وَنَفْلِ النَّهَارِ.

توجیم ادرآ ہتہ پڑھناظہ عسرادر مغرب وعشاء کی پہلی دور کعتوں کے بعدوالی رکعتوں میں اوردن کی فعلوں میں۔ سرت می نمازوں میں آ ہستہ قر اُت

سری نمازوں جیسے ظہراورعصر کی سب رکعتیں مغرب کی تیسری رکعت اورعشاء کی آخری دورکعتیں اور دن کے اوقات میں جماعت کے بغیر پڑھی جانے والی سنن ونوافل میں آہت قر اُت کرناوا جب ہے۔ (شامی مصری: الر ۳۳۷) نوٹ: بقول مصنف اُٹھارہ واجبات کمل ہو گئے۔

﴿٣٣٢﴾ وَالمُنْفَرِدُ مُخَيَّرٌ فِيْمَا يَجْهَرُ كَمُتَنَفِّلِ بِاللَّيْلِ.

قد جمعه اورمنفرد کواختیار ہے ان نمازوں میں جن میں جبر کیا جاتا ہے اس مخض کے مانند جورات میں نفل ہے والا ہے۔

تشریعی شخ شرنهلا کی فر ماتے ہیں کہ جہری نماز وں میں منفر د کوا ختیار ہے کہ قر اُت جہرا کرے یامڑ ا ( مگر جہر کرنا افضل ہے ) جیسے اس مخف کوا ختیار ہے جورات میں نوافل پڑھ رہا ہے کہ جا ہے آ ہت قر اُت کرے یاز ورہے۔

﴿ ٣٣٣﴾ وَلَوْ تَرَكَ السُّوْرَةَ فِي أُولَيَي العِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْأَخْرَيَيْنِ مَعَ الفَاتِحَةِ جَهْرًا.

ا راگرچهور د بسورت عشاء کی پہلی دور کعتوں میں تو پڑھ لے ان کوا خبر کی دونوں رکعتوں میں سور کا ان کو اخبر کی دونوں رکعتوں میں سور کا تھے۔ فاتھ سمیت جبر کے ساتھ۔

## فرض کی ابتدائی رکعتوں میں سورت چھوٹ مگی

امر کسی مخص نے مغرب کی پہلی دور کعتوں میں ہے کسی ایک رکعت میں یا عشاء کی پہلی دور کعتوں میں سورت چھوڑ دی تو اس کو مغرب کی تیسری رکعت میں ادر عشا، کی آخری دور که توں میں پڑھے اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً سور وَ فاتحہ جبراً پڑھے پھرسورت جھراً پڑھے۔ (مراتی الفلاح: ۱۳۸)

﴿٣٣٣﴾ وَلَوْ تَرَكَ الفَاتِحَةَ لَا يُكَرِّرُهَا فِي الْاخْرَيْيْنِ.

#### ترجمه اوراگرچهوژ دے سورهٔ فاتحاتو دوباره نه پڑھے اس کوآخری دورکعتوں میں۔

## سورهٔ فانخه پرهنا بھول گيا

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر فرض کی ابتدائی دورکعتوں میں سے کی بیں سور و فاتحہ بعول سے نہیں پڑھی تواب تیسری اور چوشی رکعت میں فاتحہ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اخیر میں سجد و سہوکر لینے سے نماز درست ہوجائے گی۔ (مراتی الفلاح:۱۳۹)

#### اختياري مطالعه

صاحب نورالا بينياح في الهاره واجبات نمازكوبيان كرديا ب مكرجم افاده كي بيش نظر اواجبات اورد كركرت بي:

#### (۱) سورهٔ فاتحه کا تکرارنه کرنا

واجب ہے کہ فرض کی ابتدائی دورکعتوں یں سے ہررکعت میں سورہ فاتحہ بلافصل صرف ایک ہی ہار پڑھی جائے اگر لگا تار دومر تبد پڑھ دی تو سجدہ سہوواجب ہوجائے گا ہاں اگر سورہ فاتحہ پڑھ کرکوئی اور سورت پڑھی پھر سورہ فاتحہ ای رکعت میں پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ دوسری سورہ فاتحہ قر اُت کے درجہ میں بچی جائے گی اور اسے تکرار شہر کہیں گے۔

(طبی کبیر ، ۲۹۵، ہندیہ ا/ اے، کتاب المسائل ، ۲۹۲)

#### (۲) دونول سجدول کے درمیان بیشا

دونو سجدول کے درمیان بیشمنا (جلسکرنا) واجب ہے۔

## (٣) افعال نماز میں بلافصل تر تیب باقی رکھنا

نماز کے سب انعال کی بغیر کسی فصل کے بالتر تیب ادائیگی داجب ہے مثلاً پہلی رکعت میں دوسرے بجدہ سے اشحتے ہوئے سید ھے کھڑے ہوئے ہوئے سید ھے کھڑے ہوئے ہوئے کوئی فخص قعدہ میں بیٹھ کیا یا لگا تار دوسر تبدر کوع یا تین مرتبہ بجدے کر لئے تو ترتیب میں خلل پڑنے کی بنا پر بجدہ سہولازم ہوجائے گا۔ (حلبی کبیر: ۲۹۷، کتاب المسائل: ۳۰۰)

# فَصْلٌ فِي سُنَنِهَا وَهِيَ إِحْدَىٰ وَخَمْسُونَ لَا يَعْلَى عِهِمَانِكَ سُنَوْلَ عِنْ الروه اليادان بين -

## سنت کی حقیقت

سنت برعمل کرنا ضروری ہے اور برے او اب کا باعث ہے لیکن اس کے چھوٹے سے نہ و نماز میں مجدو مواجب

موتا ہے اور نہ وہ فاسد ہوتی ہے اور تارک سنت کا حکم ورج ذیل مختلف صورتوں میں الگ الگ ہے۔

بونا ہے اور دہ کا مداوں ہے اور کو کی گناہ نہیں۔ (۲) اگر جان ہو جھ کرکوئی سنت چھوڑی کیکن دل میں سنت کی تعقیراورا شخفاف کا ارادہ نہیں ہے تو گناہ نہیں۔ (۲) اگر جان ہو جھ کرکوئی سنت چھوڑی کیکن دل میں سنت کی تحقیراورا شخفاف کا ارادہ نہیں ہے تو گناہ گار ہوگا۔ (۳) اورا گرنعوذ باللہ سنت کو تحقیر و ہلکا ہونے کی بنا پر چھوڑا ہے تو ایسا مخف اسلام سے فارج ہے۔ اس لئے بہر حال نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کا مکمل اہتمام کرنا جا ہے اور کوشش کرنی جا ہے کہ نماز کی کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹے پروردگار عالم تو نتی عنایت فرمائے۔اللہم آمین (ورمخارمع الشامی ہیروت، جا سے المسائل: ۳۱۳)

## نماز میں کتنی سنتیں ہیں

نمازی اصل سنتیں کتنی اورکون کون ی ہیں؟ اس بارے میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں صاحب نورالا بیناح نے ۵۱ سنتیں ممالی ہیں جبکہ در معہّار میں ۲۲ اور شرح مدیہ (حلبی کبیر) میں ۲۰ سنتیں ذکری می ہیں اور مابقیہ چیزوں کوآ واب میں شارفر مایا ہے۔

﴿٣٣٥﴾ رَفْعُ اليَدَيْنِ لِلتَّحْرِيْمَةِ حِذَاءَ الْاذُنَيْنِ لِلرَّجُلِ وَالْآمَةِ وَحِذَاءَ المَنْكِبَيْنِ لِلْحُرَّةِ.

حِداء بالقابل برابر منكبين يتشيب مَنْكِبُ كادولول موند هـ

توجیعت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تھبیرتحریہ کے لئے کانوں کی لو کے برابر تک مردادر باندی کے لئے اور مونڈھوں کے بالقابل آزادعورت کے لئے۔

## تكبيرتحريمه كےوفت دونوں ہاتھا نا

نماز کے شروع میں مرد کے لئے اللہ اکبر کہتے وقت کا نوں کی لوتک دونوں ہاتھ اٹھا نامسنون ہے، یہی تھم باندی کا ہے، اور تکبیرتحریمہ کے وقت رفع یدین کا طریقہ ہے کہ ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ گئے مونڈھوں کے مقابل اگو شھے کا نوں کی لو کے مقابل ہوجا کیں، جبکہ مورت اپنے کا دیر کے کناروں کے مقابل ہوجا کیں، جبکہ مورت اپنے کندھے تک ہاتھ اٹھائے گی۔

﴿٣٣٦﴾ وَنَشُرُ الْأَصَابِعِ.

نشو بند مٹی کو کھولنااورا لگیوں کے درمیان خلا پیدا کرنا۔ مرحمه اورا لگیوں کا کھولنا۔

# رفع یدین کے وقت انگلیاں کس طرح رکھے

تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھاتے وقت الکیاں نہ تو بخق سے ملانی جائیں اور نہ ہی بوری محیلانی جائیں بلکہ انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دینامسنون ہے ہاتھ اس طرح اٹھا کیں کہ جنیلیاں قبلہ کی جانب ہونی جائیں۔

(مراتى الغلاح: ٢٥٤)

﴿ ٣٣٤﴾ وَمُقَارَنَةُ إِخْرَامِ المُقْتَدِى لِإِخْرَامِ إِمَامِهِ.

ترجمه اورمقترى كاتكبيرتح يهكوملاوينااب امامى تكبيرتح يمد كيساته ساتهد

ایک سنت مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ مقتری اپنے امام کی تلبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ اپنی تجمیر تحریمہ ملادے، فاصلہ نہ کرے مرمقتری کے لئے بیضروری ہے کہوہ فارغ نہوہ اللہ یا اکبرے، امام کے فارغ ہونے سے پہلے چنانچا کرفارغ ہو کیالفظ اللہ سے امام کے ساتھ یا امام کے بعداورلفظ اکبرے امام کے فارغ ہونے سے مہلے ہی فارغ مو کمیا توایسے مقتدی کی نماز شروع ہی نہ موگی۔ (طحطاوی: ۱۴۰)

﴿٣٢٨﴾ وَوَضَعُ الرُّجُلِ يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى اليُّسْرِى تَحْتَ سُرِّيِّهِ وَصِفَةُ الوَّضَعَ أَنْ يُجْعَلُ بَاطِنَ كَفِ اليُمْنَى عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ اليُسْرِي مُحَلِّقًا بِالخِنصَرِ وَالْإِبْهَامِ عَلَى الرَّسْعِ.

مُتَعَلِّفًا يَجعل كَامْمِيرمشترت عال واقع باي وجد مضوب ب-

و درمرد کارکھنا ابنے دائے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پراٹی ناف کے نیچاورد کے کاطراقت بیا کہ کرلے داہے ہاتھ کہ تقیلی کا اندرونی حصہ ہاکیں ہاتھ کہ تھیا ، کے ظاہری حصہ پردراں مالید ملقہ بنانے والا ہو، مخصر (سب سے چھوٹی انگلی) اور انگو شھے سے مٹے پر۔

## ہاتھ یا ندھنے کا حکم

ایک سنت بید ہے کہ جب تبسرتر برے بعد ہاتھ باند سے وایاں ہاتھ ہائیں ہاتھ کاو بر کے اور ہاتھ ہا عرصے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی تھیلی بائیں ہاتھ کی تھیلی کی ہشت پرر کھے اور دائیں ہاتھ کے اکو شھے اور جھوٹی الکی کا ملقہ بناے اور بائیں ہاتھ کے گئے کو بکڑے اور باتی تین الکابیاب کلائی پر پھیلی ہوئی رکھے اور ہاتھوں کوزیرناف اس طرح ر کھے کہ ناف ہاتھوں کے بالا کی حصہ سے لگی ہوئی ہو۔ ( تخفة الاًمعی : ا/م ۹ ۵ مراتی الفلاح مع الطحطا وی: ۱۸۱)

﴿٣٣٩﴾ وَوَضِعُ المَرْأَةِ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا مِنْ غَيْرِ تُحْلِيْقِ.

#### ترجمه اورعورت كاركهناا بي دونول القول كواپنے سينه پر بغير حلقه بنائے ہوئے۔

# عورت کے ہاتھ باندھنے کی جگہ

اس عبارت میں عورت کے لئے نماز میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ بیان کیا ہے اور وہ بیہ کہ عورت اپنے ہاتھ اپنے سیند پرر کھے اور مرد کی طرح حلقہ نہ بنائے کیوں کہ اس صورت میں ستر زیادہ ہے جو کہ عورت کے لئے ضرور کی امر ہے۔

﴿٣٥٠﴾ وَالثَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ لِلْقِرَاءَةِ وَالتَّسْمِيَّةُ أَوَّلَ كُلِّ رَكْعَةٍ وَالتَّامِيْنُ وَالتَّحْمِيْدُ وَالْإِسْرَارُ بِهَا.

ترجمه ثنالین، مسبحانك اللهم، پرد هنااعوذ بالله پردهنا قراءت كرنے كيلي اوربىم الله پردهنا برركعت كرم من بنا الله المحمد كهنااوران سبكوآ سته پردهنا۔

سوری اس عبارت میں چندسنتوں کا بیان ہے(۱) تجبیرتر یمہ کے بعد ثنا پڑھنامسنون ہے(۲) ثنا کے بعد مسنون ہے اور تعوذ بیٹا ، اعوذ بالله من الشیطن الرجیم (میں الله تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ ما تکا ہوں) پڑھنا مسنون ہے اور تعوذ بیٹاء کا جزئیس ہے بلکہ قراءت سے متعلق ہے(۳) اعوذ بالله الح کے بعد بہم الله الرحل الرحیم پڑھنا مسنون ہے اور ہردکعت میں فاتحہ سے پہلے بہم الله پڑھناسنت ہے(۳) ہتا مین کے معنیٰ ہیں آ مین کہنا بیکوئی زبان کا لفظ ہے؟ اس بارے میں یقین سے کوئی بات کہنا مشکل ہے اس وقت مسلمان یہوداور نصاری تینوں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں البتہ مسلمان مدے ساتھ، آ مین ، کہتے ہیں اور یہودونصاری بغیر مدے ، امین کہتے ہیں اور اس کے معنیٰ ہیں ہیا الله دعا تبول فرما، اس کے بعد جانا چا ہے کہ امام اعظم ابوضیفہ کے زد کید امام ومقذی دونوں کیلئے آ ہت آ مین کہنا سنت ہے قبول فرما، اس کے بعد جانا چا ہے کہ امام اعظم ابوضیفہ کے زد کید امام ومقذی دونوں کیلئے آ ہت آ مین کہنا سنت ہے امام صاحب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف مقذی آ مین کہیں می مگراس قول پرفتو کی نہیں فتو کی اس پر ہے کدونوں آ مین کہیں گے۔

(تحفظ اللم می : الم میا حدب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف مقذی آ مین کہیں می مگراس قول پرفتو کی نہیں فتو کی اس پر ہے کدونوں آ مین کہیں گے۔

(تحفظ اللم می : الم میا کے دوروں آ مین کہیں می مگراس قول پرفتو کی نہیں فتو کی اس پر ہے کدونوں آ مین کہیں گے۔

(۵) ایکسنت یہ کہ امام اورمنفر و سمع الله لمن حمده کے بعد رہنا لك الحمد بھی کے اورمقتری مرف رہنا لك الحمد بھی كے اورمقتری مرف رہنا لك الحمد كے - (۲) ایک ستفل سنت بہہ كرنا ، اعوذ بالله ، بسم الله ، اورآ مين كوآ ستد كے خواوامام مويا مقتري يا منفر واسك كريسب چزيں اذكار مسئون ميں جي جن كاتھم اخفاء كا ہے جي محده اور ركوم كی تبيعات وغيره - (مراقى الفلاح مع الطحطا وى: ۱۳۲۱)

. ﴿٣٥١﴾ وَالإغْتِدَالُ عِنْدَ التَّحْرِيْمَةِ مِنْ غَيْرِ طَاطَاةِ الرَّاسِ

ترجمه ادرسيدها كفراموناتح يمهك وتت سركو جمكائ بغير

## تكبيرتح يمه كے وقت كس طرح كھرا ہو

مصنف فرماتے ہیں کہ تبیر تحریمہ کہتے دقت بالکل سیدھا کھڑا رہنا بھی سنت ہم مرکو بالکل نہ جمکائے بعض نمازیوں کودیکھا گیا ہے جمکا لیتے ہیں بی خلاف سنت نمازیوں کودیکھا گیا ہے جمکا لیتے ہیں بیخلاف سنت ہے۔ (درمخارمصری: ۱۸۳۳/۱)

﴿٣٥٢﴾ وَجَهْرُ الإمَام بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّسْمِيْعِ.

ترجمه اورامام كاللدا كبراورتمع اللدلمن حمده كوآ وازس كهنا

امام كالكبيرات انقاليه كوبلندآ وازسي كهنا

امام کانماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف نظل ہوتے وقت تجبیرات انقالیہ اور کوم سے اضحے وقت سمع الله لیان اللہ اللہ اللہ کو بلند آواز سے کہنا مسنون ہے تاکہ مقتدیوں کوعلم ہوجائے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منظل ہور ہے ہیں۔ (مراتی الفلاح: ۱۳۳۳)

﴿٣٥٣﴾ وَتَفُرِيْجُ القَدَمَيْنِ فِي القِيَامِ قُدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعُ.

توجمه اوردونوں ہیروں کا کشادہ رکھنا قیام میں جارالگیوں کی مقدار۔ تشہر دین صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دونوں میں طاکر نہ رکھیں ملکہ ان کے

ماحب كالب فرمات بي كدونول بير الماكر ندر مين بلكان كدرميان كم ازكم جارالك كافاصله مونا جاب كيول كديد سورت فشور ك زياده قريب ب--

﴿٣٥٣﴾ وَأَنْ تَكُوْنَ السُّوْرَةُ المَضْمُوْمَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ فِي الفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي العَصْرِ وَالعِشَاءِ وَمِنْ قِصَارِهِ فِي المَعْرِبِ لَوْ كَانَ مُقِيمًا وَيَقْرَأُ أَى سُوْرَةِ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا.

ترجمه اور یہ کہ ہو وہ سورت جو ملائی جائے فاتحہ کے ساتھ طوال مفصل میں سے فجر اور ظہر میں اور اوساط مفصل میں سے مفسل میں سے مغرب میں اگر مقیم ہواور پڑھے جونی سورت ما ہا کرمسافر ہو۔

نماز میں قر أت کی سنت مقدار

نماز میں کتنی مقدار کی قر اُت سنت ہاس سلسلہ میں نمازی کی تین حالتوں کے اعتبارے مم الگ الگ ہے(۱)

اگر فمازی سفریس ہواور سفر جاری ہوتو سور و فاتحہ کے بعد حسب سہولت جوسورت پڑھنا چاہے پڑھے خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی کے جوٹی کیوں نہ ہواہ وہ کوئی کی نماز کیوں نہ ہولا) اگر نمازی مسافر ہولیکن کسی جگہ اطمینان کے ساتھ کھرا ہوتو نماز فجر وظہر میں اوساط مفصل کی چھوٹی سور تیں اور نماز مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی سور تیں اور نماز مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی سور تیں پڑھنا سنت ہے (۳) اور اگر نمازی مقیم ہوا وروقت میں بھی مخاکش ہوتو اس کیلئے سنت ہے کہ نماز فجر وظہر میں طوالی مفصل نماز عمر وعشا ، ہیں اوساط مفصل اور نماز مغرب میں قصار مفصل پڑھے۔

طوال مفصل سورہ بحر ات سے سورہ بروج تک کی سورتوں کوکہا جاتا ہے۔ جبکہ سورہ طارق سے سورہ کم یکن تک اوسا طاقعصل اور سورہ زلزال سے آخر قرآن تک کی سورتیں قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ (حلبی بمیر: ۱۳۱۰ کتاب المسائل: ۳۲۱)

فالده: عمومی احوال میں مبدکی جماعت میں فجر وظہر میں طوال مفصل عصر وعشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں تصار مفصل ہے کم قراء تنہیں کرنی چاہئے اگر کوئی بوڑھا یا بیار ہے اور فجر میں مسئون قراء ت سے بقدر کھڑا فہیں روسکتا تو وہ بیٹے کرقراء ت سے یا گھر میں نماز پڑھے اس کی رعایت میں مسئون قراء ت میں تخفیف نہیں کی جائے گی البتہ اچا تک پیش آنے والے احوال میں کمی بیشی کر سکتے ہیں مثلا نماز کے دوران امام نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگ ممجد میں آئے ہیں اور وضو کر رہا عت میں شامل مجد میں آئے ہیں اور وضو کر رہا عت میں شامل ہوجا کیں یا محن میں نماز ہورہی ہے اورا چا تک ہارش شروع ہوگئ تو قراء ت مختمر کرئی مخبائش ہے اگر کوئی گھر میں کمی بوڑھے یا بیار کوئماز پڑھا گے تو وہ سنون قراء ت بھی ہلی قراء ت کرسکتا ہے۔

ور معن یا بیار کوئماز پڑھا گے تو وہ مسنون قراء ت سے بھی ہلی قراء ت کرسکتا ہے۔

( تحفۃ اللمی : ۱/ ۲۹۵)

﴿٣٥٥﴾ وَإِطَالَةُ الْأُولَىٰ فِي الفَجْرِ فَقَطُ

ترجه ادر صرف فجر میں پہلی رکعت کولمبا کرنا۔ نماز فجر میں پہلی رکعت طویل کرنا

امام ابوصنیفه دامام ابو بوسف کے نزدیک نجر میں بہلی رکعت دوسری ہے آبی کرتا اور باتی نمازوں میں دونوں رکعتیں برابرر کھنامسنون ہے امام محمد اور باتی ائمہ کے نزدیک تمام نمازوں میں بہلی رکعت کو دوسری ہے لبی کرتامسنون ہے۔ برابرر کھنامسنون ہے امام محمد اور باتی ائمہ کے نزدیک تمام نمازوں میں بہلی رکعت کو دوسری میں اور المحلات ہے۔ المحمد المحمد

﴿٣٥٧﴾ وَتَكْبِيْرَةُ الرُّكُوْعِ

و جهد اورركوع ي كبير-

تشریع ایک سنت بید بے کدرکوع میں جاتے وقت الله ا کبر کمے۔

﴿٢٥٤﴾ وَتَسْبِيْحُهُ ثَلَاثًا .

نرجیدہ اور رکوع کی تنی تین مرتبہ ( کہنا ) تنسرین رکوع میں کم از کم تین مرتبہ سجان ربی انعظیم پڑھنامسنون ہے۔

﴿٣٥٨﴾ وَٱخْذُرُكُبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ .

سرجید اوراینے دونوں گفٹوں کا پکڑنا اپنے دونوں ہاتھوں ہے۔ سرچی رکوع کرتے دفت دونوں ہاتھوں سے گمٹنوں کو پکڑنا مسنون ہے۔

﴿٣٥٩﴾ وَتَفْرِيْجُ أَصَابِعِهِ وَالْمَرْأَةُ لَا تُفَرِّجُهَا .

توجیعه ادرا پنی الگیول کوکشاده رکھنا اورعورت اپنی الگیول کوکشاده ندر کھے۔ تسریعی مردول کے لئے ایک منتقل سنت بہتی ہے کدرکورع بیس جب کمٹنول پر ہاتھ رکھیں قوالگیاں کھول کر المجی طرح پکڑ بنائیں ،البتہ عورت الگلیاں ملاکر مرف ہاتھ رکھے گی پکڑے گی ٹیس۔

﴿٣٢٠﴾ وَنَصْبُ سَاقَيْهِ وَبَسْطُ ظُهْرِهِ وَتُسْوِيَةُ رَاسِهِ بِعَجْزِهِ .

نصب باب (ض) كا مسدر به كفراكرنا - ساق جمع سِيْقان پندُل - عَجُزُّ وعَجِزٌ برچركا بيلاحمه، سرين جمع أُغْجَازٌ.

ترجمه اورسیدها کھڑا کرنا پی پنڈ لیول کواورا پی کرکا پھیلا نااورا ہے سرکو برابر کرنا سرین کے۔
میسر دیا کہ کا طریقہ بہت کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گیٹنوں پرر کھا لگلیاں پھیلا کر کمٹنول کودونوں بیوں
میں لے لے کویا پکڑ رکھا ہے اور کہنیاں پہلوؤں سے علیحدہ رکھ سرکو پیٹھ کے لیول پرر کھے نہاو ہجا رکھ نہ نجا پی سید ھے رکھے گھٹے موڑ نے نہیں اور ہاتھ بھی بالکل سید ھے رکھے کہنیاں موڑ نے نہیں، یہی رکوع کر نے کامسنون طریقہ ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۵)

﴿٣١١﴾ وَالرُّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالقِيَامُ بَعْدَهُ مُطْمَئِنًّا.

نوجید اورافعنارکوع تاور کمز ابونااس کے بعداطمینان ہے۔ سروی رکوع سے افعنالومسنون ہے مررکوع سے اٹھ کرسید سے کھڑ ابونا جے قومد کہتے ہیں واجب ہے۔ (محطاوی:۱۳۵)

﴿٣٦٢﴾ وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجُهِم لِلسُّجُودِ وَعَكُسُهُ لِلنَّهُوضِ.

نهوض باب فغ كامصدرب المناء كمرابونا-

وجمع اوررکھنااپ دونوں گھننوں کا پھر ہاتھوں کا پھراپ چہرے کا سجدہ کے لئے اوراس کا الٹااٹھنے کیلئے۔
حسری سجدہ میں جانے کا سجح طریقہ ہے کہ سرجھکانے کے بعد اولا سکھنے موڈ کرز بین پر کھیں اس کے بعد
آ ہتہ آ ہتہ سینہ کوز مین کی طرف جھکاتے ہوئے پہلے ہتھیلیاں ز بین پر کھیں اس کے بعد ہتھیلیوں کے بچ میں ناک اور
پیٹانی رکھ دیں، نہ کورہ تر تیب کے خلاف بلا عذر سجدہ میں جانا مثلاً گھنے زمین پر شکنے سے پہلے چرہ اور سینہ آ مے کو جھکا دینا
جیسا کہ عام لوگوں میں معمول ہے یا ہاتھ زمین پر رکھنے سے پہلے پیٹانی رکھ دینا یہ سب صورتیں سجح طریقہ کے خلاف اور
قابل ترک ہیں، اس کے بعد فر مایا کہ بحدہ میں جانے کا جوطریقہ بیان کیا گیا ہے بحدہ سے اٹھنے میں اس کے برکس کر لے
بیٹی پہلے پیٹانی اٹھائے پھر ہتھیلیاں، پھر گھٹے۔

﴿٣٢٣﴾ وَتَكْبِيْرُ السُّجُوْدِ وَتَكْبِيْرُ الرَّفْعِ مِنْهُ .

ترجمه اورجدے كى تكبيراوراس سے المنے كى تكبير۔

تسریت سجدہ میں جاتے وقت تکبیر کہنامسنون ہے ای طرح سجدہ سے اٹھے وقت بھی تکبیر کہنامسنون ہے۔

﴿٣٢٣﴾ وَكُوْنُ السُّجُوْدِ بَيْنَ كَفَّيْهِ .

ترجمه اور بحدے کا ہونا اپن ہتھیلیوں کے درمیان۔

تنسرین نمازی ایک سنت بیه ہے کہ ناک اور پیشانی ہتسلیوں کے بیج میں ہو۔

﴿٣١٥﴾ وَتَسْبِيْحُهُ ثَلَاثًا .

ترجمه اور تجده کی شبیح تین مرتبه۔

تسریع نمازی بتیں ویں سنت پیہے کہ تجدہ میں کم از کم نین مرتبہ سجان ربی الاعلیٰ پڑھے۔

﴿٣٢٦﴾ وَمُجَافَاةُ الرَّجُلِ بَطَنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ عَنِ الآرْضِ.

مجافاة باب مفاعلة كامصدر بعليحده ركهنا فيخذ خاء كسكون اوركسره كساته دونول لغت بين ، ران جمع الخخاذ. جنب جمع أجنابٌ وجُنوبٌ بهلو فراع جمع أُذُرُعٌ كبنى سے الله كا الله تك -

سرجمه ادرمرد کاعلیحده رکھنااپنے پیٹ کواپنی رانول سے ادراپنی کہنوں کواپنی بغلول سے ادراپنی کلائیوں کو

تشریع اس عبارت میں نماز کی ایک اورسنت کا بیان ہے نیز سجدہ کی حالت کا بیان ہے، چنانچے فرماتے ہیں کہ مردوں کے لئے سجدہ کی حالت میں اپنی رانیں اور پیٹ الگ الگ رکھنے چاہئیں ، انہیں آپس میں نہ ملائیں اسی طرح مردوں کے لئے بعدہ کی مالت بیں بہیاں زمین یا رانوں پر ٹیکنا سیح نہیں ہے، ہمیشہ کہدیاں اوپراٹھا کر رکھیں تاہم جماعت سے نماز پڑھتے وقت دائیں بائیں کہنیاں اس طرح نہ زکالیں جس سے دیگر نمازیوں کوزحمت ہو۔اورا گرکوئی مخص لمباسجدہ کرے اور وہ مسنون طریقتہ پرسجدہ کرنے کی وجہ سے یعنی بازوؤں کو پہلوؤں سے علیحدہ رکھنے کی وجہ سے تھک جائے تواس کے لئے کہنیوں کو گھٹنوں پر ٹیک دینا جائز ہے گر کلائیاں بچھانے کی اجازت نہیں۔

﴿٣١٧﴾ وَانْخِفَاضُ المَرْأَةِ وَلَزِقُهَا بَطَنَهَا بِفَخِذَيْهَا .

انحفاض باندی کے بعد پت ہونا۔ لزقها لزق لزوقًا باب مع چکانا۔ ترجمه اور ورت کا پست ہونا اور اس کا ملالینا اپنے پیٹ کواپی رانوں ہے۔

#### عورت كے سجدہ كا طريقه

ایک اورسنت کا بیان ہے کہ عور تیں زمین سے بالکل چیٹ کرسیدہ کریں نہ تو کہدیاں او پراٹھا کی**ں اور نہ ہی را نیں** پیٹ سے الگ کریں بلکہ دونوں کو ملا کرسجدہ کریں اور پیروں کو بچھائے رھیں۔

﴿٣٢٨﴾ وَالقُومَةُ وَالجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ.

ترجمه اورقومه کرنااور بیٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان۔

سکے سکا ۳۲۳ کے اختیاری مطالعہ میں تفصیل گزر چکی ہے مزید برآ ں بیہ ہے کہ قومہ اور جلسہ اس طرح کرنامسنون ہیں کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پرساکن ہوجائیں۔

﴿٣١٩﴾ وَوَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى الفَخِذَيْنِ فِيْمَا بَيْنِ السَّجَدَتَيْنِ كَحَالَةِ التَّشُهُّدِ.

توجید اور دونوں ہاتھوں کا رکھنا رانوں پر دونوں سجدوں کے درمیان تشہد کی حالت کے مانند (جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا)

تشریع مصنف فرمات ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پراس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلہ زخر ہیں ان کو گھنٹوں پر نہر کھیں، یہی طریقہ تشہد میں بیٹھنے کا ہے نیز دونوں پیر کھڑے کر کے ایڑ ہوں پر بیٹھنا بلا عذر سے خبیں ہے۔ پر بیٹھنا بلا عذر سے خبیں ہے۔

﴿ ٣٤٠﴾ وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ اليُسْرِي وَنَصْبُ اليُمْنَى .

ترجمه اور بچهانااین بائیس پیرکواور کھڑا کرنا داہنے کو۔

من فرمات بین که دونول مجدول اورتشهد مین میضته وقت بایال قدم بچها کراس بردوز انو بینه جا کمی جبکه

دایاں قدم کمراکرے اس کی الکیاں تبارزخ کرایس۔

#### ﴿ المَرْأَةِ .

تودك مدراز بابتفعل بمعنى سرين بربيثمنار

و جدمه اورعورت كاتورك كرنا\_

سرے مطلب یہ ہے کہ ورتوں کے بیٹھنے کامسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں پیر بچھا کر وائیں طرف نکالیں اور بائیں پہلو پر بیٹھ جائیں۔

﴿٣٢٢﴾ وَالْإِشَارَةُ فِي الصَّحيْحِ بِالمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْي ويَضَعُهَا عِنْدَ النَّفي ويَضَعُهَا عِنْدَ النَّفي ويَضَعُهَا عِنْدَ الإِثْبَاتِ .

تر جمعه اوراشار وکرنا میچ قول میں شہادت کی انگل ہے (التحیات میں) شہادت کے ونت اٹھائے اس کونلی کے وقت اور رکھ دے اس کوا ثبات کے ونت ۔

## شہادت کے وقت انگلی اٹھانا

تشہدیمی آگشت شہادت ہے اشارہ کر نامسنون ہے اوراس پرچاروں فقہا وکا اتفاق ہے آگر چاحنانے یہاں،
پہلے اس مسئلہ میں شدیدا فحتلاف تعاشر بعد میں بیا فتطاف فتح ہو کیا اب سب احناف اشارہ کے قائل ہیں،اشارہ کرنے کا
طریقت بیہ ہے کہ چھوٹی نج کی اوران کے درمیان کی بینی تین انگلیاں بند کرے اور شہادت کی انگل سیدمی رکھے اور انگوشا
اس کی جڑ میں لگائے ،اس کے علاوہ دوطر بیقے اور بھی ہیں: (۱) چھوٹی اوراس کے پاس والی انگلیاں بند کرے اور درمیانی
انگلی اور انگوشے کا حلقہ بنائے اور بوتت اشارہ شہادت کی انگل سے اشارہ کرے۔ (۲) تمام انگلیوں کی مغی بنا لے اور
پوقت اشارہ شہادت کی انگل ہے اشارہ کرے۔

آ مے فرماتے ہیں کہ اشارہ کب کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تشہد پڑھتا ہوالا اللہ پر پنچ تو شہادت کی انگل اس حد تک افعائے کہ انگلی کا زُخ قبلہ کی طرف ہی رہے،آ سان کی طرف زُخ نہ ہواور جب الا اللہ پر پنچ تو انگل پچی مر لے اور بیصلقہ سلام پھیرنے تک برقر ارد کھے۔

#### اشاره كي حكمت

اشارہ کی محمت بہہ کلا الدے مطلق نفی ہوتی ہادرایک انگلی کے اشارہ سے اللہ کی الوہیت کا استثناء ہوتا ہے چنا نچہ مدید میں ہے کہ ایک انگلی سے مدید میں ہے کہ ایک انگلی سے مدید میں ہے کہ ایک انگلی سے

اشارہ کر، ایک انگل سے اشارہ کر، اور جب الا اللہ کہ تو اشارہ ختم کردے کیونکہ اب فعلی اثبات کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۱۲۶۱)

﴿ ٣٤٣ ﴾ وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ فِيْمَا بَعْدَ الأُولَيَيْنِ

ترجمه اورفاتح كابر هنا بهلى دوركعتول كے بعدوالى ركعتول ميں۔

تشریب فرض نماز وں میں ابندائی دورکعتوں کے بعد آخر کی مابقیہ رکعتوں میں سور 6 فاتحہ پڑھنا افضل ہے واجب اور لازم نہیں ہے۔ (شامی مصری: ا/ ۲۷۸)

﴿٣٧٣﴾ وَالصَّلُوةُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجُلُوْسِ الآخِيْرِ وَالدُّعَاءُ بِمَا يَشْبَهُ الْفَاظَ القُرْآن وَالسُّنَّةِ لَا كَلَامَ النَّاسِ.

ترجیمی اور در دو دشریف پڑھنا ہی پر آخری قعدہ میں اور دعا مانگنا ایسی جومشابہ ہوقر آن اور سنت کے الفاظ کے نہ کہ لوگوں کے کلام کے۔

## درود شريف ودعا پڙھنا

قعد وُ اخیرہ میں التحیات کے بعد درو دشریف پڑھنا سنت ہے اور درو دشریف کے بعد سلام سے پہلے او عید ما اوّرہ پڑھنامسنون ہے بعنی ایسی دعا جوقر آن شریف میں ہویا صدیث شریف سے منقول ہو۔

﴿٣٤٥﴾ وَالْإِلْتِفَاتُ يَمِيْنًا ثُمَّ يَسَارًا بِالتَّسُلِيْمَتَيْنِ.

ترجعه اورچېره تحمانا دائيس طرف پھر بائيس طرف دونول سلاموں ہيں۔

## سلام چھیرتے وفت نظریں کہاں رہیں

نماز کے اختیام پراولا دائیں پھر بائیں طرف سرتھماتے ہوئے السلام علیم ورحمۃ اللہ کہیں، نیز سلام پھیرتے وقت مردن اتنی موڑیں کہ پیچھے سے رخسار دکھائی دے جائے ،ای طرح دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں موتڈ ھے پر نظرر کھنا اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں مونڈ ھے پرنظرر کھنامستحب ہے۔

﴿٢٤٦﴾ وَنِيَّةُ الإمَامِ الرِّجالَ وَالحَفَظَةَ وَصَالِحَ الجِنِّ بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ فِي الاَصَحِّ.

ترجمه ادرامام کانیت کرنامردول اورحفاظت کرنے دالے فرشتوں اور نیک جنوں کی دونوں سلاموں یں

میح تول کی بنایر۔

## سلام پھیرتے وقت امام کیا نیت کرے؟

سلام پھیرتے وقت امام تو تمام مقتدیوں کی نیت کرے گا دران فرشتوں کی جوانسان کے ہر تول وکمل کی حفاظت کرتے ہیں یاسرکش جنات کی بھی نیت کرے اور بیتھم دونوں کرتے ہیں یاسرکش جنات کی بھی نیت کرے اور بیتھم دونوں طرف سلام پھیرنے کے وقت میں ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کے صرف پہلے سلام میں نیت کرے کراضح قول اول ہی ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۵۰)

﴿ ٣٤٧﴾ وَنِيَةُ المَامُوْمِ اِمَامَهُ فِي جِهَتِهِ وَاِنْ حَاذَاهُ نَوَاهُ فِي التَّسْلِيْمَيْنِ مَعَ القَوْمِ وَالحَفَظَةِ وَصَالِح الجِنِّ .

حاذاة مُحَاذَاة باب مفاعلة ، بالقابل بونا، برابر بونا حفظة حافظ كى جمع ہا عمال نامد لكھنے والافرشتانان كى وائيں جانب، عنيد ہے جو برائياں لكھتا ہے اور ان حفظه كى وائيں جانب، عنيد ہے جو برائياں لكھتا ہے اور ان حفظه اس وجہ سے كہ وائيان كى حفظہ اس وجہ سے كہ وہ انسان كى خبيث جنات وہلاكت كى جگہوں سے تفاظت كرتے ہيں۔

توجید اورمقتدی کا نیت کرنااین امامی اس کی جانب میں اور اگرامام کی سیدھ میں ہوتو نیت کرے اس کی دونوں سلاموں میں توم حفاظت کرنے والے فرشتوں اور نیک جنات کے ساتھ۔

## مقتدی کیا نیت کرے؟

مقتری تین قتم کے ہیں: (۱) وہ مقتری جواہام کی دائی جانب ہے وہ پہلے سلام میں صرف اس جانب کے مقتریوں فرشتوں اور نیک فرشتوں اور نیک جنات کی بیت سب پر سلام کی نیت کرے اور دوسرے سلام میں اس جانب کے مقتریوں فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کے ساتھ ساتھ امام کی بھی نیت کرے۔ (۲) وہ مقتری جوامام کی با نمیں جانب ہے وہ پہلے سلام میں امام اور اس جانب کے مقتریوں اور فرشتوں اور جنات کی نیت کرے اور دوسرے سلام میں صرف امام کی نیت جھوڑ دے باتی سب کی کرے۔ (۳) وہ مقتری جوامام کے پیچے بالکل سیدھ میں ہے خواہ کی بھی صف میں ہواس کو چاہئے کہ اپنے وونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے۔ دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے۔ (مراتی الفلاح: ۱۵)

﴿٣٧٨﴾ وَنِيَّةُ المُنْفَرِدِ اَلْمَلائِكَةَ فَقَطْ .

#### ترجمه اورمنفرد كانيت كرناصرف فرشتول كي

## منفرد کس طرح نیت کرے؟

مطلب یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والاصرف محافظ فرشتوں پرسلام کی نیت کرے کیونکہ اس کے ساتھ صرف وہی ہیں محرعلامہ طحطا وی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنگل و بیابان میں تنہا اذان پڑھ کراور تکبیر کہہ کرنماز پڑھتا ہے توایک طلق کثیر اس کی اقتدا کرتی ہے اس لئے صاحب نورالا بیناح کے لئے یہ بات مناسب تھی کہ یوں کہتے: وینوی من اقتدیٰ۔ (طحطا دی: ۱۵۰)

#### ﴿ ٢٤٩ ﴾ وَخَفْضُ الثَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَى .

خفض كبتى حَفَضَ يخفِضُ حَفْضًا باب(ض) يست كرنا\_

ترجمه اوردوس سلام كوپست واز يكهنا بهلے كے مقابله ميں۔

تشریع بہتریہ ہے کدوسرے سلام کی آواز پہلے سلام سے بست ہو۔

#### ﴿٣٨٠﴾ وَمُقَارَنَّتُهُ لِسَلَّامِ الْإِمَامِ.

ترجمه اورمقترى كالماناام كسلام كساته

مسئلہ یہ کہ جیسے ہی امام سلام پھیرے تو مقتدی حفرات بھی ساتھ ساتھ سلام پھیردیں محرصاحبین فرماتے ہیں کہ امام کے بعد سلام پھیریں تاکہ امورد نیا ہیں جلدی کرنالازم نہ آئے۔ (مراتی الغلاج: ۱۵۰)

﴿٣٨١ وَالبِدَاءَةُ بِاليَمِيْنِ.

ترجمه اورابتداءكرناداتن جانب \_\_\_

تشریع واتن جانب سے سلام کی ابتداء کرنا بھی مسنون ہے۔

﴿٣٨٢﴾ وَالْتِظَارُ الْمَسْبُوْقِ فَرَاغَ الْإِمَامِ .

ترجمه اورمسبوق كانظاركرناامام كفارغ مونے كا۔

مسبوق کوا پنی نماز بوری کرنے کے لئے کب کھر اہونا جا ہے۔ مسبوت کو جاہے کہ جب امام دونوں سلام پھیر چکے اور اس کواطمینان ہوجائے کہ امام پر سجد اسمولازم بیس ہو

اب وہ اپنی نماز بوری کرنے کے لئے کھڑا ہو۔

مسبوق کاسلام سے پہلے اپنی نماز کے لئے کھر اہونا

آخری نعدہ میں تشہد پڑھنے کے بقدر بیٹنے سے پہلے مسبوق کا کھڑا ہونا کی صورت میں جائز نہیں ہے اور تشہد کے بقدر بیٹنے کے بعدامام سے پہلے کھڑے ہونے کی اجازت صرف عذر کی صورت میں ہو تکتی ہے، عام حالات میں اجازت نہیں اور عذر مندرجہ ذیل ہو کتے ہیں: (۱) مسبوق نے موزے پہن رکھے ہیں اور اسے خطرہ ہے کہ اگر امام کے سلام کے بعد نماز پوری کی تو مح کی مدت ختم ہوجائے گی۔ (۲) مسبوق معذور شرعی ہے اور اسے نماز کے وقت کے سلام کے بعد نماز پوری کی تو مح کی مدت ختم ہوجائے گی۔ (۲) مسبوق معذور شرعی ہے اور اسے نماز کے وقت کے منافل جانے کا اندیشہ ہے۔ (۳) جمدی نماز میں عصر کے وقت کے داخل ہونے کا خطرہ ہے یا تجرکی نماز میں سورج طلوع ہونے کا اندیشہ ہے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی ایسی بھیڑ ہوگی کہ اس کے لئے بعد میں اپنی نماز پوری کرنا مشکل ہوجائے گا تو اس طرح کے اعذار کی وجہ سے وہ امام کے سلام پھیرنے سے قبل بھی اپنی نماز پوری کرنا مشکل ہوجائے گا تو اس طرح کے اعذار کی وجہ سے وہ امام کے سلام پھیرنے سے قبل بھی اپنی نماز پوری کرنا مشئول ہوجائے گا تو اس طرح کے اعذار کی وجہ سے وہ امام کے سلام پھیرنے سے قبل بھی اپنی نماز پوری کرنے میں مشغول ہوسکتا ہے۔ (عالم کیکیری: ا/ ۹۱ مططاوی: ۱۵۰ متاب المسائل: ۳۹۷)

## فَصْلٌ

﴿ ٣٨٣ ﴾ مِنْ آدَابِهَا إِخْرَاجُ الرَّجُلِ كَفَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ.

كُمُّ آستين جَعُ أكمامٌ وكِمَمَةً .

توجمہ منجملہ آ داب نماز کے مرد کا نکالنا پی دونوں ہھیلیوں کواپی آستینوں سے تکبیر تحریمہ کے وقت۔
تشریعی اصطلاح شریعت میں جس عمل پرادب اور مستحب کا اطلاق کیا جاتا ہے اس کی حیثیت ہے کہ آگر
اسے اختیار کیا جائے تو ثو اب ملے گا ادرا گرعمل نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہوگا ،صورت مسئلہ بہ ہے کہ مرد نمازی کے لئے
مستحب ہے کہ دہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھ چا دریا آستین سے باہرنکال کرکا نوں کی لوتک اٹھائے البتہ مورت چا در
اور دو پٹہ کے اندر سے ہی ہاتھ صرف کندھوں تک اٹھائے گی۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۵۱)

وَنَظُرُ المُصَلِّى اللهِ مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ قَائِمًا وَاللَى ظَاهِرِ القَدَمِ رَاكَعًا وَاللَى الْمُكَا وَاللَى الْمُنْكِبَيْنِ مُسَلِّمًا .

ارنبة الانف ناك كابانسه حجر جمع حُجُورٌ كود

ترجمہ اورنمازی کادیکھناا ہے تجدے کی جگہ کی جانب حالت قیام میں اور پیروں کی پشت کی طرف رکوع کی حالت میں اور اپنی ناک کی پھونگل کی طرف تجدہ کی حالت میں اور اپنی گود کی جانب بیٹھنے کی حالت میں اور مونڈھوں کی

جانب سلام پھيرتے ہوئے۔

## قیام رکوع سجده وغیره میں نظر کہاں رہے؟

نمازین فشوع وضوع برقر ارر کھنے کے لئے متحب ہے کہ حالت قیام میں ہورہ کی جگہ نظر جی رہے، حالت رکوع میں قدموں پرنظررہے ہورہ اس برنگاہ رہے، اور حالت قعدہ میں اپن کو پرنظررہے اور دائیں طرف سلام پھیرتے وقت وائیں مونڈ ھے پرنظرر کھنامتحب ہے۔ یہ حکم ہر حالت میں ہے تی کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے میں سامنے نماز پڑھ رہا ہوتو اسے بھی نہ کورہ آواب کا خیال رکھنا جا ہے، دورانِ نماز اسے کہ بہ اللہ پرنظر نہیں جمانی جا ہے۔ رطحا وی علی مراتی الفلاح: ۱۵۱)

#### ﴿٢٨٥﴾ وَدَفْعُ السُّعَالِ مَااسْتَطَاعَ.

مُعَالَ كَمَانَى سُعلة مُتَقطِّعَة رك رك را شخ والى كمانى سَعَلَ يَسْعُلُ سُعَالًا وسُعْلَة كماننا-قاموس)

ترجمه اور کھانی کوروکنا جب تک کے طاقت رکھے۔

## كهانسي وغيره روكنا

ایک ادب بیه میکه نماز کے دوران حتی الا مکان کھانسی اور ڈکارکوروکا جائے۔

#### ﴿٣٨٧﴾ وَكُظُمُ فَهِ عِنْدَ التَّمَازُبِ.

كَظَمَ كَظَمَ يَكَظِمُ كَظَمَا باب (ض) بندكرنا - التناؤب والنوباءُ والنائب جمالَ ثبِبَ (س) ثابًا عالى المارة

ن حدمه اورائة منه كابند كرنا جمالي كودت \_

سنین ہے ڈھک لے۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح:۱۵۱) استین ہے ڈھک لے۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح:۱۵۱)

و ٢٨٧﴾ وَالقِيَامُ رَبِيْنَ قِيْلَ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ وَشُرُوعُ الإَمَامِ مُذُ قِيْلَ قَدْ قَامَتِ لَصَّلُوهُ.

و اور کور ا موجانا جس وقت کہا جائے جی علی الفلاح اور امام کا شروع کردینا جس وقت کہا جائے

قدقامت الصلوة \_

# مقتذى نماز كيلئ كب كفرے ہوں

فقہاءاحناف نے اس مسئلہ میں مختلف صور توں میں الگ الگ استحبا بی تھم بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ (۱) اگرامام صف کے درمیان موجود نہ ہواور پیچھے سے مصلی کی طرف آر ہا ہوتو جس صف میں پنچتا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے۔(عالمکیری: ج ا/ ۵۷)

(۲)اوراگرامام سامنے ہے آر ہا ہوتو اس پرنظر پڑتے ہی جماعت کھڑی ہوجائے۔
(۳)اوراگرامام پہلے ہی سے صف میں موجود ہوا در صفیں بھی سب درست ہوں اورا قامت کا وقت ہوجائے تواس خاص صورت میں اقامت سے پہلے کسی کا کھڑا ہونا مکروہ ہے اور افضل بیہ ہے کہ جب مکمر حی علی الفلاح ، تک پہنچ تو امام سمیت پوری جماعت کھڑی ہوجائے کھڑے ہونے میں حی علی الفلاح سے تاخیر کرنا اور اس کے بعد تک بیٹھار ہنا مکروہ ہے بحوالہ بالا۔

## مسئله بالا كے متعلق غلطیاں اور کوتا ہیاں

صفوں کی درسی کیلئے تو بدرجہ اولی ،حی علی الفلاح ، کے ادب کونظر اند از کرنا مناسب ہوگا۔

#### ضروري نوث

اس مسئلہ میں البجھاؤی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض مشائخ کی عبارتوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے مثلاً امام طحطاوی المحطاوی علی مراقی الفلاح، میں لکھتے ہیں کہ ابتدائے اقامت سے کھڑا ہوتا کروہ ہے طحطا وی: ۱۵۱ حالاں کہ کسی امام سے و مراحة میہ بات منقول نہیں ہے اور دوسری طرف اس مسئلہ میں درعتار کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ظاہر میہ ہے کہ اس سے محطی الفلاح سے تاخیر کرنے سے احتر از مقصود ہے نہ کہ تقذیم سے حتی کہ اگر شروع اقامت سے کھڑا ہوجائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

(طحطا وی علی الدر الحقار: ۱۵ ابحوالہ احسن الفتاوی ج ۲ / ۳۱۲)

توایک بی مصنف جب دوطرح کی باتیں لکھے تو ہر بات کا الگ الگ محمل ہونا چاہئے تا کہ تعارض شدرہ اوروہ محمل ہے ہے کہ اگرامام اپنی جگہ ہے نہ اٹھا ہو یا مسجد میں داخل نہ ہوا ہوتو شروع اقامت سے کھڑ اہونا مکروہ تنزیبی ہا ایک صورت میں بیٹھ کرامام کا انتظار کرنا چاہئے تا آس کہ امام صلی پر آ جائے اور جب امام کھڑ اہو چکا ہویا مصلی پر بیٹی چکا ہوتو پھر مشروع اتامت سے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔
( کتاب المسائل: ۳۲۷ تا ۲۲۷)

## مزيد تفصيل ديكصي

رسالدارشادالاتام بجواب ازالة الاوبام دراحس الفتادي ٢٩٩:١٠١ تامت كوفت مقتدى كب كرب مول؟ درجوا برالفقه ١٠٩٠، والله مسبحانه وتعالى اعلم واستغفر الله العظيم.

# فَصْلٌ فِی کَیْفِیَّةِ تَرْکِیْبِ الصَّلُوةِ نِیصل ہے نماز کی ترکیب کے طریقہ کے بیان میں

﴿٣٨٨﴾ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الدُّخُولَ فِي الصَّلَوةِ أَخْرَجَ كَفَّيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا حِذَاءَ أُذُنَيْهِ.

ترجمہ جب ارادہ کرے مرد داخل ہونیکا (شروع کرنے کا) نماز میں تو نکال لے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آسٹینوں سے پھراٹھائے ان دونوں کواپنے کا نوں کی لوتک۔ تشریع اس کی تفصیل مسئلہ ۳۸۳ کے تحت گذر چکی ہے۔

#### ﴿٣٨٩﴾ أُمَّ كَبُّرَ بِالْأُمَدِّ نَاوِيًا.

ترجمه پرتكبير كريد كئ بغيراس حال مين كدوه نماز كي نيت كرنے والا مور

## الله اكبار، كهنامفسد صلوة ب

اگردوران نماز تکبیر کہتے وقت الله اکبو کے بجائے الله اکباد کالفاظ نکالے قول کے مطابق نماز فاسدہ وجائے گی اور ایسے الفاظ اگر شروع میں نکالے تو نماز شروع ہی نہوگ۔ (طلبی کمیر:۲۵۹، کتاب المسائل:۲۷۸)

# اگرامام سے پہلے مقتدی کی تکبیرختم ہوگئی

اگرمقندی نے تکبیرتحریماتی جلدی کہ لی کہ امام کی ،اللہ اکبر،کاکوئی جزباتی تھاتو مقندی کی نماز شروع نہیں ہوئی ازمر نو تکبیر کہدکر نماز میں شامل ہواس کئے کہ امام کے نماز میں داخل ہونے سے قبل مقندی کاکوئی عمل معترنہیں ہے۔ (حلبی کہیر:۲۲۰،کتاب المسائل: ۲۷۹)

﴿٣٩٠﴾ وَيَضِحُ الشُّرُوْعُ بِكُلِّ ذِكْرٍ خَالِصِ لِلْهِ تَعَالَىٰ.كَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِالفَارْسِيَّةِ إِنْ عَجَزَ عَنِ العَرَبِيَّةِ وَإِنْ قَدَرَ لايَصِحُ شُرُوعُهُ بِالفَارْسِيَّةِ.

ترجمہ اور سیح ہے (نماز) شروع کرنا ہرا ہے ذکر کے ساتھ جوخالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہوجیے ،سبحان الله، اور فاری میں اگر عاجز ہوعر بی سے اور اگر قا در ہوتو سیح نہیں ہے اس کا شروع کرنا فاری میں۔

## فارسى وغيره مين تكبيركهنا

ہمازشروع کرتے وقت خاص،الله اکبو، کے افظ ہے تبیرتخریمہ کہنا واجب ہےاور،الله انکبو، کے علاوہ کمی اور ذکر جیسے،سبحان الله،وغیرہ ہے نمازشروع کرنا اگر چیسے جگر مکروہ تحریکی ہے،اس کے بعد فرماتے ہیں کہا ہے مخص کیلئے جوعر بی زبان کے بولنے اور اس کے اواکر نے پر بالکل قادر نہ ہومجبورا فارس زبان میں تکبیر کہنا ورست ہے خواہ

ا مام ہویا مقندی یا منفر دہونرض نماز ہویانفل وغیرہ اور جو مخص عربی تلفظ پر قادر ہے قوفاری زبان میں تجبیر تحریم سے ابتداء کرنا سی خبیں ہے فاری کے علاوہ دوسری زبانوں کا بھی یہی تھم ہے۔

﴿٣٩١﴾ وَلا قِرَاءَتُهُ بِهَا فِي الْاَصَحِ.

ترجمه اورنداس كاقراءت كرنافاري ميساصح قول كےمطابق \_

## عربی زبان کےعلاوہ قر اُت کرنا

نماز میں قراءت عربی کے علاوہ دوسری زبان میں فارسی ہو یا غیر فارسی قول سیجے کے مطابق جائز نہیں ہے امام صاحب کا قول اول جواز کا تھا مگر بعد میں انھوں نے رجوع فر مالیا تھا فتوی اسی قول پر ہے۔ (طحطاوی:۱۵۳)

﴿٣٩٢﴾ ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ عَقِبَ التَّحْرِيْمَةِ بِلا مُهْلَةٍ مُسْتَفْتِحًا.

مستفتحاً بدوضع کی خمیرے حال ہونیکی بنا پر منصوب ہے باب استفعال سے استفتاحاً مصدر ہے آغاز کرنا شروع کرنا یہاں پر مراد سبحانك الخ پڑھنا ہے۔

ترجید ، پھرر کھے اپنے داھنے ہاتھ کو اپنے بائی ہاتھ پر اپنی ناف کے ینچ فریمہ کے بعد فور ابی درال حالیہ کا پڑھنے والا ہو۔

تسری صورت مسلدین کی بیرتریدت فارغ موتے بی مصل بلاتا خیردونوں ہاتھاس ترکیب سے ہاند ھے کدداہناہاتھاد پراور بایال ہاتھ بنچ ، و پھر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے جس کابیان اگل عبارت میں ہے۔

﴿٣٩٣﴾ وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلَا اِللَّهَ غَيْرُكَ.

نرجه اوروہ بے کہ کے اے اللہ آ کی ذات پاک ہاور میں آ کی تعریف بیان کرتا ہوں اور آپ کانام برکت والا ہے آ کی برائی بہت ہی بلند ہاور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

سری سبحانك، آپ پاک بین (جان حاصل مصدر بهاوراس کی مفعول خمیر حاضر کی طرف اضافت کی می به ماسکی مفعول خمیر حاضر کی طرف اضافت کی می به به ماسکی اصل یا الله به اور بیستفل جمله معترضه به به بعد که اورآب کا مرتبه عالی برابرکت والا به ، و تعالی جدك، اورآب کا مرتبه عالی به راجله کا اصلی معنی بین نصیبه کریهان مرتبه مرادب ) و لا الله غیرك، اورآب كا ملاه كوئي معبود نبیس -

فائده: تكبيراورقراءت كورميان ذكر (ثاء) ركن مي حكمت بيه كم بهلے موجودتمام مقتدى امام كم ساتھ

نمازشروع نہیں کر سکتے کچھ لوگ ہیجھے رہ جاتے ہیں پس اگرامام تکبیر کے ساتھ ہی قراءت شروع کردے گا تو کچھ مقتدی سننے سے محروم رہیں گے اس لئے دعائے استفتاح رکھی گئی ہے۔

#### ﴿٣٩٣﴾ وَيَسْتَفْتِحُ كُلُّ مُصَلِّ.

ترجمه اور،سبحانك اللهم ، يرص برنماز يرص والا

## مقتدی ثنایه سطے یانہیں؟

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہرنمازی اپنی نمازکو ثناء سے شروع کر ہے یعنی امام مقتدی منفردسب کو، سبحانك اللهم، پڑھنا چاہے خواہ فرائض ہوں یا واجبات نوافل ہوں یاسنن نماز جری ہو یابر ہی لیکن اگر کوئی فخض جماعت کھڑی ہونے کے بعداس وقت نماز میں شامل ہوا جبکہ امام صاحب قراءت شروع کر بھے ہتے تو اب وہ مقتدی ثنانہ پڑھے خواہ نماز جہری ہویابری بلکہ اس وقت خاموش کھڑ ارہے پھر رکوع میں جانے سے پہلے اگر اتنی جلدی ثنا پڑھ سکتا ہو کہ اس کا رکوع میں جانے سے اور اگر ثنا پڑھ سکتا ہو کہ اس کا فروع نہ ملا تو بھی نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ (دینی سائل اور ان کاحل :۲۲ اطحال دی علی مراتی الفلاح :۱۵۳)

﴿٣٩٥﴾ ثُمَّ يَتَعَوَّدُ سِرًّا لِلْقِرَاءَةِ فَيَاتِي بِهِ المَسْبُوقَ لَا المُقْتَدِى.

ترجمه گر اعوذ بالله من الشيطن الوجيم پر هے آستة قرآن شريف پر صف كيلئے چنال چه پر هے اس كومبوق نه كرمقترى۔

سرے تناپڑھ لینے کے بعد قراءت کیلئے آہتہ ہے اعو ذہالله پڑھ لہذا جس کوقراءت کرنی ہے وہ تعوذ پڑھے کا جیسے کا جیسے امام اور منفر داور مسبوق جبکہ اپنی باتی ماندہ رکعت کو امام کے فارغ ہونے کے بعد شروع کرے گا تو اولا ثنا پڑھے پھر تعوذ پڑھے پھر تعوذ پڑھے کیوں کہ اس کوقراءت نہیں کرنی ہے۔

للقراءة اس قيد سے اس طرف اشارہ ہے كة تعوذ كاتعلق قراءت كے ساتھ ہے ثناء كے ساتھ تہيں۔ (مراتی الفلاح:۱۵۳)

#### ﴿٣٩٧﴾ وَيُؤخِّرُعَنْ تَكُبِيْرَاتِ العِيْدَيْنِ.

توجمه اورمؤ خرکرے عیدین کی تعبیروں ہے۔ تنسریت صورت مسئلہ یہ ہے کہ تعوذ کو پہلی رکعت میں تکبیرات عیدین کے بعد پڑھے کیوں کہ تعوذ قراوت کیلئے ہےاور قراوت ہوگی تکبیرات زوائد کے بعد۔ (مراقی الفلاح:۱۵۳)

#### ﴿٣٩٧﴾ ثُمَّ يُسَمِّى سِرًّا.

ترجمه عمر بسم الله يزيه آست

تسویج تعوذ کے بعد بسم الله الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مسنون ہے ، بر آ، کا مطلب بیہ کہ آ ہتہ پڑھے۔

﴿٣٩٨﴾ وَيُسَمِّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُبْلَ الفَاتِحَةِ فَقَطْ.

ترجیه اور بسم الله پڑھے ہردکعت میں صرف سورہ فاتحہ پہلے۔ ابتداء سورت میں بسم اللہ کا حکم

امام اعظم اور امام محر کے نزدیک فاتحہ سے پہلے ہررکعت میں بسم الله سر آپڑھناست ہے اور سورت کے شروع میں بسم اللہ سر آپڑھنا سنت ہے اور سورت کے شروع میں بسم اللہ بڑھ نیکا کیا تھم ہے؟ شیخین (امام اعظم وامام ابو یوسف) سے اس سلم میں کچھ منظول نیس اور امام محر اس کوستھن کہتے ہیں۔
اس کوستھن کہتے ہیں۔

﴿٣٩٩﴾ ثُمَّ قرَأَ الفَاتِحَةَ.

ترجمه پررسط سورهٔ فاتحد

تشریب بیم الله کے بعد سور و فاتحہ (الجمد شریف) پڑھے اور بہتریہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس کی ہرآ ہت الگ الگ سائس میں تلاوت کرے۔

﴿ ٢٠٠ ﴾ وَأَمَّنَ الْإِمَّامُ وَالْمَامُومُ سِرًّا.

ترجمه اورآمين كيام ماورمقترى آسد

مئلدي مسئلدي مسئلدي كرجب الم ،ولا الصالين ، كوتوام اورسب مقتدى آستدا واز ي من كيل باقى منطور من مسئلة المنطور ما تين من المن المنطور ما تين منطور منطور

﴿ ١٠٠١ فُمَّ قَرَأً سُوْرَةً أَوْثَلَاثَ آيَاتٍ.

ترجمه پر رو هے کوئی سورت یا تین آیتن ۔

تشریعی سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم بڑی ایک آیت یا جھوٹی تین آیتیں پڑھنایا جوسورت یا دمواسے پڑھنا واجب ہاور پی تھم فرض کی چھپلی رکعتوں کے علاوہ ہرنماز کی ہررکعت کے لئے ہے۔

#### اختياري مطالعه

## مرر کعت میں بوری سورت بر<sup>د</sup> هنا

نقہاء نے صراحت فر مائی ہے کہ بہتر ہے ہے کہ ہر رکعت میں کمل سورت پڑھی جائے آگر چہ کی سورت کا جزء پڑھتا مجھی بلا کرا ہت درست ہے اور نبی ﷺ سے ٹابت ہے لیکن جز وسورت پڑھتے وقت بطور خاص مضمون آیات کی تکیل کی رعایت کرنی جا ہے۔ (شامی زکریاج۲۱۱:۲، ہندیہ: ۱۸۸)، کتاب المسائل:۳۲۲)

﴿٣٠٢﴾ لُمُّ كَبُّرَ رَاكِمًا مُطْمَئِنَّا مُسَوِّيًا رَاسَهُ بِعَجُزِهِ آخِذًا رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مُقَرِِّجًا أَصَابِعَهُ وَسَبُّحَ فِيْهِ ثَلَاثًا وَذَٰلِكَ اَذْنَاهُ.

مُسَوّياً اسم فاعل بي سوية سي برابركرناع بخزير چيزكا يجهلا حمد مرين جمع اعجاز.

ترجیع پھرتئبیر کے رکوع میں جاتے ہوئے اطمینان حاصل کرتے ہوئے دراں حالیکہ برابر کرنے والا ہو اپنے سرکوا پی سرین کے پکڑتے ہوئے اپنے محشوں کواپنے ہاتھوں سے دراں حالیکہ کشادہ رکھے اپنی انگلیوں کواور شیخ پڑھے رکوع میں تین بارادر ریم سے کم درجہ ہے۔

## ركوع كي حالت

قراءت فتم ہونے کے فوراً بعد، الله اکبر، کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے اوردکوع میں اتنا جھے کہ کمراور سرایک سطح

پرآ جا کیں رکوع کے دوران سراور گردن درمیان میں رکھے نہ اتنا او پراٹھائے کہ کمر سے او پر ہوجائے اور نہ اتنا نجا کر سے

کر ٹھوڑی سینے سے لگ جائے پاؤں بالکل سید سے رکھے دونوں پیر برابر رکھے الگلیاں قبلہ درخ رکھے اور دونوں پیروں

کے درمیان کم از کم چارانگل کا فاصلہ رکھے ہاتھ کی اٹھیاں کھول کر گھٹے اچھی طرح پکڑ لے دکوع کی حالت میں بازو

سید سے رکھے آٹھیں رانوں پر نہ نیکے اور نہ کمان کی طرح خمیدہ کرے ورت رکوع میں صرف اس حدتک جھے کہ ہاتھ

گھٹوں تک پہنے جائے اور وہ الگلیاں کھول کر کھٹوں کو نہ پکڑے بلکہ صرف الگلیاں گھٹوں پر رکھ لے اور دکھتے وقت

الگلیاں ملائے رکھے گی اور وہ الگلیاں کھول کر کھٹوں کو خانا مسئون ہے دکوع میں کم از کم تین مرتبہ
معمون دہی العظیم پڑھے، اور دیکم سے کم مقدار ہے زیادہ کہنا بہتر ہے۔

#### اختياري مطالعه

تحکمبیرات کس طرح کہنی جا ہمکیں محبیرات انقالیہ کہنے کا مجے طریقہ یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منقل ہونے کے ساتھ ساتھ تكبيرات شروع كر ماورجونهي دوسر مدكن ميس مينج تكبيركي آواز بند موجائ و مراقي الفلاح ١٥٢٠)

﴿ ٣٠٣﴾ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ وَاطْمَأَنَّ قَائِلاً سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لَوْ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا وَالمُقْتَدِى يَكْتَفِي بِالتَّحْمِيْدِ.

ترجمه پر اٹھائے اپنے سرکواورمطمئن ہوجائے سیدھا کھڑا ہوکر کہتے ہوئے ،سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد، اگرامام ہویامنفرداورمقتدی اکتفاء کرے صرف ،دبنا لك الحمد، پر

### قومه كي حالت

ركوع كے بعد ،سمع الله لمن حمدہ، كتب بوئ بالكل سيدها كمر ابوجائ ذرائجى نہ جمكارہ الل ك المحمد كية ومكى عالت بيں ہاتھ نہ باند ہے و مديں جلدى بازى نہ كر بلك اتى دير ضرور كھرارہ كديما مائن الم بائن بي جگہ پر ساكن به وجائيں بساا وقات الله بيں جلدى بازى كر نے سے نماز واجب اللہ دو بوجاتى ہے۔ فائدہ: تخريد چار طرح سے منقول ہے (۱) ربنا لك المحمد (۲) ربنا ولك المحمد (۳) اللهم ربنا ولك المحمد سيسب سے افضل ہے اس سے كم (۳) مجر (۱) وبنا لك المحمد سيسب سے افضل ہے اس سے كم (۳) مجر (۱) (مراتى الفلاح: ۱۵۴)

﴿ ٣٠٣﴾ ثُمَّ كَبَّرَ خَارًا لِلسُّجُوْدِ ثُمَّ وَضَعَ رُكَبَتَيْهِ ثُم يَدَيْهِ ثُمَّ وَجُهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ وَسَجَدَ بِٱنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ مُطْمَئِنًا مُسَبِّحًا ثَلَاثًا وَذَالِكَ آذْنَاهُ وَجَافَى بَطْنَهُ عَنْ فَخِدَيْهِ وَعَضُدَيْهِ عَنْ إِبطَيْهِ فِي غَيْرٍ زَحْمَةٍ مُوَجِّهًا آصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نَحْوَ القِبْلَةِ وَالمَرْأَةُ تَخْفِضُ وَتَلْزَق بَطَنَهَا بِفَخْذَيْهَا.

ترجمه پر ،الله اکبر ، کے بحدہ کی طرف جھکنا ہوا پھرر کھا ہے گھٹنوں کو پھرا ہے ہاتھوں کو پھرا ہے چرو کو اپنے اور سے اپنی دونوں ہمسلیوں کے درمیان اور بحدہ کرے اپنی ناک اور پیٹانی کے ساتھ اطمینان سے تبیع کہتا ہوا تین مرجباور سیم

سے کم مقدار ہے اور جدار کھے اپنے پیٹ کواپنی رانوں سے اور اپنے باز ؤوں کواپنی بغلوں سے جبکہ بھیٹر نہ ہو دراں حالیکہ متوجہ کئے ہوئے ہواپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب اور عورت پست ہوجائے اور چمٹا لے اپنے پیٹ کو ایلی دانوں سے۔

### سجده میں جانے کا طریقہ

اس عبارت میں بجدہ میں جانیکا طریقہ اور سجدہ کی حالت کا بیان ہے چناں چہ فرمایا کہ قومہ کے بعد، الله اکبو،
کہتا ہوا بجدہ میں جائے جسکا طریقہ بہ ہے کہ اولا گھٹے موڈ کر زمین پر کھے اس کے بعد بتدریج سینہ کوزمین کی طرف جھکاتے ہوئے پہلے ہتھیلیاں زمین پر کھے اس کے بعد بتسلیوں کے بچھ میں ناک اور پیشانی رکھ وے بحدہ میں کم از کم تمن مرتبہ ، مسبحان رہی الا علیٰ، پڑھنا مسنون ہے اس سے پہلے بجدہ سے سرخہ اٹھائے اس کے بعد مصنف نے بعدہ کی حالت کو بیان کیا ہے بحدہ میں ہر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر اور قبلہ رخ رکھیں دونوں ہاتھ کے انگو تھے کان کی لوک بعدہ کی حالت کو بیان کیا ہے بحدہ کی حالت میں کہنیاں زمین یا رانوں پر ٹیکنا سی خوج کہنیاں او پر اٹھا کر رکھیں تا ہم جماعت سے نماز پڑ ہے بعدہ کی حالت میں کہنیاں او پر اٹھا کر رکھیں تا ہم جماعت سے نماز پڑ ہے میں جہ میشہ کہنیاں او پر اٹھا کر رکھیں تا ہم جماعت سے نماز پڑ ہے اس کی موجدہ میں پیروں کی اٹکلیاں موڈ کر قبلہ در کی موجدہ میں پیروں کی اٹکلیاں موڈ کر قبلہ در کہنیاں او پر اٹھا کی ورتبی زمین سے ہالکل چھٹ کر سے میں نہیں اور پر اٹھا کی اور بی انگلیاں موڈ کر قبلہ در کہنیاں او پر اٹھا کی اور بی ورتبی زمین سے ہالکل چھٹ کر سے میں نہیں اور پر اٹھا کی اور اور کی انگلیاں اور اٹھا کی اور در بی کر بی بلکہ دونوں کو ملاکر میں اور پر ورک کو بلا عذر سید حوال کی موجدہ میں بیروں کی انگلیاں موڈ کر تیں اور کی موزم کر میں اور پر اٹھا کی اور در بیٹا کی کھوں کی انگلیاں اور کی انگلیاں اور پر اٹھا کی اور در کھیا کے کہنے کر بی بلکہ دونوں کو ملاکر میں اور پر اٹھا کی اور در کی کو بلا عذر سید سیان کیا ہے کہنے کہنے کہ کہنے کی کھوں کی اور کو کو بلا عذر سید میں بین کی طرف کر کھوں کو ملاکل کی کو کو بلا عذر سید میں بیروں کی انگلی کو کھوں کی اور کو کھوں کو کو کو بلا عذر سید میں بیٹ سے الگ کر میں بلکہ دونوں کو ملاکر میں دوروں کی اور کو کھوں کی انگلی کو کھوں کی اور کو کھوں کی کو کھوں کی انگلی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کو کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھو

﴿٥٠٠﴾ وَجَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ مُطْمَئِنًّا.

توجیعة اور بیٹے دونوں تجدوں کے درمیان اس حال میں کہر کھے ہوئے ہواپنے ہاتھوں کواپی رانوں پر المینان ہے۔

### جلسه كاطريقته

اس عبارت میں دونوں سجدوں کے درمیان کی کیفیت کو بیان کیا ہے چناں چہ ،اللّٰہ اسحبو ، کہتے ہوئے سجدہ سے مرافعائے اورا شختے وقت پہلے بیٹانی اٹھائے بھر ہتھیاں اس کے بعد بایاں قدم بچھا کراس پر دوزانو بیٹھ جا کیں جبکہ دایاں قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ درخ کرلیں بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پراس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلہ رخ رہیں ان کو گھٹنوں پر ندر کھیں جب کہ اس وقت عورتوں کے بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں پیر بچھا کردا کیں طرف نکالیں اور با کیں پہلو پر بیٹھ جا کیوں۔

﴿٣٦﴾ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مُطْمَئِنًا وَسَبَّحَ فِيْهِ ثَلَاثًا وَجَافَى بَطَنَهُ عَنْ فَجِدَيْهِ وَٱبْدى

ابدی فعل ماضی معروف إبداء مصدر بباب افعال سے ظاہر کرنا۔

توجید پر تجبیر کے اور اطمینان سے تجدہ میں جائے اور تبیج بڑھے اس میں تمین مرتبہ اور الگ رکھ اپنے پیٹ کواپی رانوں سے اور ظاہر کرے اپنے باز دوں کو (باہر کو ذکال لے)

دونوں مجدوں کے درمیان کم از کم ایک مرتبہ ،سبحان اللّه، کہنے کے بقدراطمینان سے بیٹھنے کے بعد ،اللّه اکبر ، کہتے ہوئے دوسرے مجدے میں چلا جائے اور مجدہ میں جاتے وقت پہلے دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھاس کے بعد ناک اور بیٹانی اور مجدہ کی بیئت وغیرہ میں وہی تفصیل ہے جو پہلے مجدہ میں مدکو، ہوچکی۔

﴿ ٢٠٠ ﴾ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ مُكَبِّرًا لِلنَّهُوْضِ بِلاَ اعْتِمَادِ عَلَى الأَرْضِ بِيَدَيْهِ وَبِلاَ قُعُوْدٍ.

ترجمه عمراهاے اپنسروتكبيركتا مواكر امونے كيلئ بغيرفيك لگائے زمين براسي باتھوں ساور بغير بيفے۔

# سجدے سے قیام کی طرف

اس عبارت میں مجدہ سے قیام کی طرف کی حالت کابیان ہے۔

جب بحدہ سے قیام کی طرف جائے تو اولاً پیٹانی گھرناک اس کے بعد بھیلیاں اور گھر کھٹے اٹھائے اورا ٹھتے وقت قدموں کے بل اٹھے اور بلا عذر زبین کا سہارا لینے کی عادت نہ بنا کیں البتہ اگر کوئی عذر ہوتو سہارے بیں کوئی حرج نہیں اس طرح سجدہ کرنے کے بعد بغیر بیٹے سیدھا کھڑا ہونا چاہئے لیکن اگر کسی آدی کیلئے بڑھا ہے کیوجہ سے یا موٹا ہے کیوجہ سے یادیگراعذار کیوجہ سے پہلی اور تیسری رکعت کے دوسر سے بحدہ سے آگل رکعت کیلئے سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہوتو پہلے بیٹھ جائے گھرستا کر کھڑا ہو یہ جائے گھرستا کر کھڑا ہو یہ جائے استراحت ہے گرتندرست کوسیدھا کھڑا ہونا چاہئے۔ (مراتی الفلاح: ۱۵۳)

﴿ ١٨٠٨ ﴾ وَالرَّكْعَةُ النَّانِيَةُ كَالُاولَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُثَنِّى وَلَا يَتَعَوَّذُ.

توجیہ اور دوسری رکعت پہلی ہی رکعت کی طرح ہے گرید کہ نہ ثنا پڑھے گا اور نہ تعوذ۔ تشریع مصنف فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت بالکل اس طرح پڑھی جائے گی جس طرح پہلی رکعت پڑھی گئ ہے البتہ رکعت ثانیہ میں ثنا اور تعوذ نہ پڑھی جائے گی بلکہ کھڑے ہونے کے بعد اقلاً ، بسم اللہ، پڑھے اس کے بعد سورۂ فاتحداور قراءت کرے بعد از ال اس طرح رکوع اور مجدے کریں جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا ہے۔

﴿ ١٩٩ ﴾ وَ لاَيُسَنُّ رَفْعُ اليَدَيْنِ إلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ كُلِّ صَلُّوةٍ وَعِنْدَ تَكْبِيْرِ القُنُوْتِ فِي الوِيْرِ

وَتَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي العِيْدَيْنِ وَحِيْنَ يَرَى الكَّغْبَةَ وَحِيْنَ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الاَسُودَ وَحِيْنَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَعِنْدَ الوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَبَعْدَ رَمْي الجَمْرَةِ الاُولَى ﴾ وَالوُسْطَى وَعِنْدَ التَّسْبِيْحِ عَقِبَ الصَّلواتِ.

ترجیع اورمسنون نہیں ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا مگر ہرنماز کی ابتداء کے وقت اور قنوت کی تکبیر کے وقت وتر میں اور تکبیرات زوائد کے وقت عیدین میں اور جس وقت دیکھے خانہ کعبہ اور حجر اسود کے استلام کے وقت صفا اور مروہ پر کھڑا ہونے کے وقت وقو ف عرفہ اور دقو ف مز دلفہ کے وقت اور جمرۂ اولی اور وسطی کی رمی کے بعد اور نمازوں کے بعد تبیح کے وقت ۔ (تبیع سے فارغ ہونے کے بعد دعا کے وقت)

## رفع یدین کب کرے؟

چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں دونوں ہاتھوں کا اٹھا نامسنون ہے(ا) تجبیر تحریمہ کے وقت (۲) وترکی تیمری رکعت میں فتوت ہے پہلے (۳) عیدین کی تجبیرات زوائد میں (۲) مکۃ المکر مہیں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مجد حرام میں داخل ہوا در جب بیت اللہ نظر آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر ، اللہ اکبر ، کہ (۵) مجدحرام میں داخل ہونے والے کا سب سے پہلاکا م طواف ہے اور طواف کی ابتداء تجراسود سے کر ہے جراسود کے مقابل کھڑا ہوکر ہا قاعدہ سیناور چرہ محراسود کی طرف کر کے نماز میں تکبیر تحریم کی طرف فرج کے مقابل کھڑا ہوکر ہا قاعدہ سیناور چرہ مجراسود کی طرف کر کے نماز میں تکبیر تحریم کی طرف کر کے نماز میں الفا والم وہ کر سے اور ، اللہ اکبر ، کہہ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کرسٹی ہے کہ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کرسٹی شروع کر سے اور آخر میں قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر اللہ سے دعا کے ذریعیا پی مرادیں مائے اور تجلیل پڑھے (۷) وقف عرف اور مزدلفہ کے دوران قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر اللہ سے دعا کے ذریعیا پی مرادیں مائے اور تجلیل پڑھے (۷) وقف عرف اور مزدلفہ کے دوران قبلہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھوں کو اٹھا کر ، اللہ اکبو ، کہر (۹) منی میں پہلے اور دوسرے تھے ہے پاس رمی کے بعد تو قف کر کے اللہ کا تعربی بیان کر سے اور ہم نماز وں کے بعد منتیں تبیں جیسے نماز وں کے بعد منتیں تبیں جیسے فراور عمر ان میں اولات بیجا سے پڑھے کی ہم ہم تھوں کو اٹھا کہ دارجن نماز وں کے بعد منتیں ہیں ان میں سلام پھیر تے ہو تھوں گو اٹھا گر رہا تھوں گو اٹھا گر دعا کر دعا کر رہے کو رہز ھے ۔ (مراتی الفلا ہے۔ 100)

<sup>﴿</sup> ٣١٠﴾ وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ سَجَدَتَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اِفْتُرَشَ رِجُلُهُ الْيُسْرِ فَ وَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ يُمْنَاهُ وَوَجَّهَ اَصَابِعَهَا نَحْوَ القِبْلَةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَحِدَيْهِ وَبَسَطَ اَصَابِعَهُ وَالْمَرْاةُ تَتَوَرَّكُ.

افترشَ فَرَشَ يَفْرُشُ (نَ صُ ) فَرَشًا وفِرَاشًا بَهِانا اور مزيد مين باب افتعال سے ہے۔ تتورك فعل

مضارع معروف واحدمونث غائب باب تفعل سے سرین پرسہارالینا اور مجرد میں باب (ض) سے مستعمل ہے، وَدَكَ جمع اور اك سرین -

ترجی اور جب فارغ ہوجائے مرددوسری رکعت کے بجدول سے تو بچھالے اپنے باکیں پیرکواور پیشے جائے اس پراور کھا ہے ہا کی پیرکواور پیشے جائے اس پراور کھڑار کھے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پراور بھیلا لے اپنی الکیوں کو اپنی رانوں پراور بھیلا لے اپنی الکیوں کو اور عورت تورک کرے۔ (سرین کے بل سہارالے)

منسوی دوسری رکعت کمل کرنے کے بعد اس طرح دوزانو بیٹے جائے جیسا کہ دونوں سجدول کے درمیان بیٹے کا طریقہ (مسلد ۲۰۰۵ میں ) لکھا گیا ہے اورنظریں اپنی کودیر جمائے رکھے۔

﴿ السَّهَا وَقَرَأُ تَشَهُدَ ابْنِ مَسْعُودٌ وَأَشَارَ بِالمُسَبِّحَةِ فِي الشَّهَادَةِ يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْيِ وَيَضَعُهَا عِنْدَ النَّفْيِ وَيَضَعُهَا عِنْدَ الإثْبَاتِ.

ترجیه اور پڑھے ابن مسعودؓ کے تشہد کو اور اشارہ کرے شہادت کی انگلی سے کلمی شہادت میں اٹھائے اس کونٹی کے وقت اور رکھے اس کو اثبات کے وقت ۔

تشریب احادیث شریفه میں تشهد کے الفاظ مختلف طریقوں سے ثابت ہیں ان میں تین قتم کے تشهد زیادہ معروف ومشہور ہیں آ گے عبارت میں جوتشہد آرہا ہے وہ تشہدا بن مسعود کا ہے حضرات حنفیہ وحنابلہ کے نزویک یہی سب سے افضل واولی ہے باتی عبارت کی تشریح (مسئلہ ۱۸۸۳) کے تحت ملاحظ فرمالیں۔

﴿ ٣١٢﴾ وَالآيَزِيْدُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي القُّعُودِ الآوَّلِ.

ترجمه اورزياده ندكرك تشهد بريهلي تعده ميل-

صورت مئلہ یہ ہے کہ پہلے تعدہ میں التحیات پڑھتے ہی فوراً تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہوجائے بالکل تا خیرنہ کرے آگر فرض نماز کے تعدہ اولی میں تشہد پڑھنے کے بعد درودشریف پڑھنا شروع کردیا اور ،علیٰ محمد، تک پڑھ لیا تو ہجدہ سہوواجب ہوجائے گاران حقول یہی ہے (شامی مصری: ج ا،ص ۲۹۴)

وَهُوَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا الله اِلله وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ورتشدين ادرتشدين كرام أولى مبادتين تمام على حبادتين اورتمام مالى مبادتين الله بى كے لئے بين سلام بو

آپ پراے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی بر کتیں سلام ہوہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بیں گواہی دیتا ہواس بات کی کہ اللہ کے سواکو کی معبود نہیں ہے اور میں کواہی دیتا ہوں کہ مجھ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

تشریب النحیات: ادب و تعظیم اور اظهار نیاز مندی کے تمام کلمات الله کے لئے ہیں ، تحیات، تحیه کی جمع ہے جس کے معنی بندول کے تعلق سے سلام کے ہیں اور الله کے تعلق سے نماز پڑھ کر الله کے لئے نیاز مندی کا اقر ارکرنے کے ہیں تحیة المسجد اور تحیة الوضوای ہے ماخوذ ہے اور یہاں تمام تولی عباد تیں مراد ہیں۔

الصلوات: نمازی الله کے لئے ہیں مرادتمام تعلی عبادتیں ہیں۔

الطیبات: یعنی پاکیزہ چیزیں یعنی تمام صدقات اللہ کے لئے ہیں مرادتمام مالی عبادتیں یعنی بندہ تمام قولی تعلی اور مالی عبادتیں اور نذرانے اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے۔

السلام علیک: آپ پرسلام ہوا۔ نی اوراللہ کی رحمیں اوراس کی برکتیں حضرت ابن مسعور حضور واللہ کی محمیر السلام علی النبی کہنے گئے تھے مگر جمہورامت نے اس تبدیلی کو تبول منہیں کیا گئے تھے مگر جمہورامت نے اس تبدیلی کو تبول منہیں کیا کیوں کہ یہ جملے شب معراج کی یادگار ہیں اور یہ جملے پڑھے جاتے ہیں کے نہیں جاتے جیسے ،قل هو الله احد، میں ،قل، کے ساتھ پڑھا با تا ہے کہانہیں جاتا ورنہ قُل کی ضرورت نہیں تھی۔

السلام علینا: رسول الله ﷺ نفر مایا جب کوئی بنده اس کلمه کوکہتا ہے قرآ سان وز مین میں موجود تمام نیک بندوں تک الله کا سالم بی جاتا ہے۔

اشهد: ایمان کی تجدید کے طور پر بنده برنماز میں بیگوائی دیتاہے۔

لطیفهٔ النحیات: تشهدشب مغراج کا مکالمہ ہے جب واقع معراج میں حضور کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کی نے اللہ تعالی شائ کی حمد و ثنا ان مخصوص الفاظ میں کی ،النحیات لله والصلوات والطیبات، تواللہ کی جانب ہے جواب ملا ،السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله وہر کاته آپ کی نے خیال فرمایا کہ جھ پرتو سلام آیا مگر میری امت محروم رہی اور آپ تو کسی موقع پر بھی اپنی امت کو نہ بھو لتے تھے اس لئے آپ نے عرض کیا، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، مطلب بیتھا کہ اے اللہ آپی جانب سے سلامتی صرف مجھ پر بی نہیں الملہ تیرے دوسرے نیک بندوں پر بھی ہونی چا ہے ہے سارا منظر جرئیل امین و کھر ہے تھے تو اس پر انھوں نے فورا شہادتین بڑھا۔

(الدرالمحضود شرح سنن الی داؤد ۲۰۱۲)

﴿ ٣١٣ ﴾ وَقُرَأُ الفَاتِحَةَ فِيْمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ.

ترجید) اور پڑھے فاتھ کہا، دور گعتوں کے بعد والی رکعتوں میں۔ تشریع: تفعیل مسلہ ۳۷۳ میں گزر پیکی ہے۔ ﴿ ١٥٥﴾ ثُمَّ جَلَسَ وَقَرَأُ التَّشَهُدَ ثُمَّ صَلَى عَلَى النَّبِي اللهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا يَشْبُهُ القُرْآنَ وَالسُّنَّةَ.

ترجمہ کھر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے کھر درود شریف پڑھے نبی الطبطان پر گھردعاء پڑھے الی جومشابہ ہو فرآن اور سنت کے۔

تسری فرماتے ہیں کہ چاررکعت کمل کرنے کے بعد تعدوًا خیرہ کیلئے بیٹھ جائے اور ، التحیات، پڑھے پھر درودابراہیمی اوراس کے بعد کوئی دعائے ماثورہ پڑھے۔

﴿٣١٣﴾ ثُمَّ يُسَلِّمُ يَمِيْنًا وَيَسَارًا فَيَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ نَاوِيًا مَنْ مُعَهُ كَمَا يَقَلَّمَ.

ترجیہ ، پھرسلام پھیرے دائیں اور بائیں طرف چناں چہ کیے ،السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ، اس حال میں کہ نیت کرنے والا ہوان کی جواس کے ساتھ ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا۔

تسری نماز کے اختام پر اولا دائیں پھر ہائیں سرتھماتے ہوئے ،السلام علیکم ورحمہ الله، کھے اور سلام پھیرتے وقت دائیں ہائیں نماز میں شریک ملائکہ اور جنات دانسان سب کوسلام کرنے کی نیت کرے مزید تفصیل مصل فعی مسننھا: کے اخیر میں گذر چکی ہے۔

بَابُ الإِمَامَةِ (امامت كابيان) امام كى ذمەدارى

جماعت کی نماز کاسارادارو درار چول کدامام پر جوتا ہے اس لئے شریعت میں امام کومتنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مقام ومنصب کا خیال رکھے اور امامت کی عظیم ذمہ داری پوری امانت ودیانت کے ساتھ بجالا نے کی کوشش کرے اس لئے کہ اگر امام اچھی طرح آ داب وشرا نکا منحوظ رکھ کر نماز پڑھائے گاتو اسے بقتہ یوں کی نمازوں کے بقدر تو اب ملی گا اور اگر کوتا ہی کر ہے گاتو سارا وبال بھی اسی پر ہوگا مقتدی ذمہ دار نہ ہوں گے۔ (الترغیب والتر ہیب: ۱۸۴۱) اس لئے ائمہ کرام کو جا ہے کہ وہ ہر وقت اس ہدایت کو پیش نظر رکھیں مسائل امامت سے واقفیت کے ساتھ ورع وتقوی امانت ودیانت اور حسن اخلاق کا التزام کریں کیوں کہ ائمہ اسلام کے شعائر کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی عزت میں امت کی عزت میں امت کی عزت ہیں اور کا جو رہ اور کا کی رسوائی ہیں پوری تو م کی رسوائی ہے۔

﴿ ١٦٤ ﴿ هِيَ ٱفْضَلُ مِنَ الْاَذَانِ.

### ورجمه امات افضل باذان س

أمامت كامقام

حفیہ کے نزدیک امامت کرنااذان دینے سے افضل ہے کیوں کہ حضور ماللے نے خود پابندی سے امامت فرمائی ہے اور آپ کے بعد چاروں خلفاء نے امامت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ (مراقی الفلاح: ۱۵۲)

﴿ ٣١٨﴾ وَالصَّلُوةُ بِالجَمَاعَةِ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ الأَحْرَارِ بِلاَعُذْرِ.

احواد حو كى جمع ہے آزاد۔

ترجمه اور جماعت كساته نماز پر هناست بآزادمردول كيليكى عذر كے نبوتے ہوئے۔

## جماعت كي اہميت

اسلام ایک اجنائی فرہب ہاتی گئے اس کی بہت ی عبادات اجنائی طور پرادا کی جاتی ہیں انھیں میں سے نماز باجماعت بھی ہے جوامت کے آزادمردوں پرسنت مؤکدہ لینی واجب کے قریب ہا حادیث شریفہ میں نماز ہا ہماعت کی نہایت تاکیداور فضیاتیں وارد ہوئی ہیں آپ میں نے فرمایا باجماعت نماز اسکیے کی نماز کے مقابلہ میں ۲۷/ گنازیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ( بخاری: جا ہم ۸۹)

ای طرح ترک جماعت پروعید ہے آپ ﷺ نے فر مایالوگ جماعت چھوڑ نے سے باز آ جا کیں ورنہ ہیں ان کے گھروں کو ضرور جلوا دوں گا۔ (المتو غیب و المتو هیب ا/ ۱۷)

لہذا ہرمسلمان مرد پرضروری ہے کہ وہ مساجد میں جاکر باجماعت نماز اداکرنے کا اہتمام کرے اور اس بارے میں قطعان ستی اور غفلت ہے کام نہ لے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نماز باجماعت کی تاکیداس وقت ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو اور اگر عذر ہوتو پھر جماعت کی نماز ترک کرنیکی شرعا گنجائش ہے۔

﴿٣١٩﴾ وَشُرُوْطُ صِحَّةِ الإَمَامَةِ لِلرِّجَالِ الاَصِحَّاءِ سِتَّةُ اَشْيَاءَ اَلاِسْلاَمُ وَالبُّلُوْغُ وَالعَقْلُ وَالذُّكُوْرَةُ وَالقِرَاءَةُ وَالسَّلاَمَةُ مِنَ الاَعْذَارِ كَالرُّعَافِ وَالفَّافَاةِ وَالتَّمْتَمَةِ وَاللَّفْغِ وَقَقْدِ شَرْطٍ كَطَهَارَةٍ وَسِنْرِ عَوْرَةٍ.

الاصحاء صحیح کی جمع ہے جیا کہ احباء حبیب کی جمع ہے۔ رعاف جس کودائی تکسیر کی بیاری ہویاری لکنے کی بیاری ہویاری لکنے کی بیاری ہویاری لکنے کی بیاری ہویاری دو تعنی وہ خص بیاری ہویاری دو تعنی وہ خص بیاری ہویا دو تک المت درست نہ بوگی کلام پر بہت مشکل سے قادر ہوا قرال اسکی زبان سے فاء ہی نکے پھر سے کلام کر سے السے مشکل سے قادر ہوا قرال اسکی زبان سے فاء ہی نکے پھر سے کلام کر سے السے مشکل سے قادر ہوا قرال اسکی زبان سے فاء ہی نکے پھر سے کام کر سے السے مشکل سے تادر ہوا قرال اسکی زبان سے فاء ہی نکے پھر سے کام کر سے السے مشکل سے تادر ہوا قرال اسکی زبان سے فاء ہی نکے پھر سے کام کر سے السے مشکل سے تادر ہوا قرال اسکی زبان سے فاء ہی نکھے پھر سے کام کر سے السے مشکل سے تادر ہوا قرال اسکان نبان سے فاء ہی نکھی ہوئے کی مسلم کی بھی الم سے در سے در سے در سے در سے نام کی بیاری ہوئے کی نکھی ہوئے کی سے در س

موگی العمدمة ایسے طریقہ سے کلام کرنا کہ اس میں ،ت ،اور ،م ، زیادہ نکلے یا اوپر کے تالوسے آواز زیادہ نکلے کلام ایسی جلدی کرنا کہ بچھ میں نہ آئے اللغ سین کے بجائے ثاءراء کے بجائے ، نین ، کا زبان سے نکلنا ایسا شخص بھی دوسر نے کا مام نہیں بن سکتا و فقد شوط اور شرا اَطَانماز میں سے کسی شرط کا نہ ہونا مثلاً طہارت اور ستر ڈھانکنا یعنی امامت کی شرائط میں سے (۲) میں جو شرط بیان فرمائی کہ اعذار سے محفوظ ہوتو ان اعذار میں سے جس طرح تکسیر وغیرہ کو بیان کیا ہے اسی طرح اعذار میں سے بھی عذر ہے کہ پاک نہ ہونا یا بقدرستر کسی چیز کا نہ ہونا چناں چہ اگران عذروں میں سے کوئی عذر موگاتو بھی ایسے شخص کی امامت درست نہ ہوگا۔

توجیعه اورامامت کے جمعی ہونیکی شرطیں تندرست مردوں کیلئے چھ چیزیں ہیں مسلمان ہو**تا بالغ ہونامثل** مند ہونا مرد ہونا،قراءت پر قادر ہونا اعذار ہے محفوظ ہونا جیسے نکسیر، فاء فاء کا ہونا تمتمہ کا ہونا اور نماز کی شرط کا نہ ہونا جیسے پاکی اورستر چھیانا (کہ یہ بھی عذر ہیں)

امامت کی شرا نط

صحت مندمردوں کی امامت کیلئے فقہاء نے چھٹرانط ذکر کی ہیں، (۱) مسلمان ہوتا (۲) بالغ ہوتا (۳) عقل مند ہوتا (۳) مردہوتا (۵) قراءت پر قادرہوتا (۲) عذر جیسے نکسیر ہمکا پن وغیرہ سے محفوظ ہوتا یہاں بلوغ کی قید سے نابالغ نکل ممیا کیوں کہ نابالغ کی نماز نفل ہے اور نفل پڑھنے والا فرائض نہیں پڑھا سکتا اور عقل کی قید سے غیر عاقل نکل ممیا کیونکہ مجنون اور دیوانہ کی امامت درست نہیں ہے مردوں کی قید سے قورتوں اور نابالغ بچوں کا استثناء مقصود ہے کہ مورتوں کی امامت کرسکتا ہے ان میں بلوغ کی شرط نہیں اور کی امامت کرسکتا ہے ان میں بلوغ کی شرط نہیں اور صحت مند کی قید سے معذور مین کا استثناء پیش نظر ہے کہ ایک معذورا ہے جسے معذور مین کا امام بن سکتا ہے عذر کی سلامتی وہاں مشروط نہیں ہے البتہ اتنا ضرور خیال رہے کہ امام بنسبت مقندیوں کے صحت کے اعتبار سے اجھے حال میں ہویا کم جواب میں ہو یا کم برابر درجہ میں ہوان سے کمتر حال میں نہ ہو۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۵۱–۱۵۵، شامی پیروت: ۱۳۲۲/۳

﴿ ٣٢٠﴾ وَشُرُوطُ صِحَّةِ الإِقْتِدَاءِ اَرْبَعَةَ عَشَرَ شَيْئًا نِيَةُ المُقْتَدِى الْمُتَّابَعَةَ مُقَارَنَةً مُقَارَنَةً مُقَارَنَةً مُقَارَنَةً مُقَارَنَةً مُعَارِنَةً مُقَارَنَةً مُعَارِنَةً مُقَارَنَةً المُعْتِهِ.

توجیمی اوراقداء کے بیچے ہونیکی شرطیں چودہ چیزیں ہیں مقندی کا نیت کرنا امام کی اقتداء کی اس حال میں کہ اس کی تکبیرتح بیدہے ملی ہوئی ہو۔

اقتذاء كي شرائط

كسى بھى امام كى اقتداء درست ہونے كيلئے چود ہ شرائط محوظ رہنی ضروری ہیں (۱) جماعت میں شامل ہونے والے

مة تذی کیلئے دوباتوں کی نیت ضروری ہے اول یہ کہ تعین کرلے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے دوسرے بینیت کرے کہ میں اس محراب میں کھڑے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں مصنف ؓ فرماتے ہیں کہ نیت اور تکبیر تحریم بھی ہوئی ہو درمیان میں کسی فعل اجنبی کا فاصلہ نہ ومثلاً مقتدی نے اقتداء کی نیت کی پھر باتوں میں مشغول ہو گیا تو اب مقتدی کواز سر نونیت کرنا ضروری ہے کیونکہ نیت اول فاسد ہو چکی۔ (شامی ہیروت: ۲۲۱/۲)

﴿ ٣٢١﴾ وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الإمَامَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ اِقْتِدَاءِ النِّسَاءِ بِهِ.

ور جمل اورمرد کانیت کرناا مامت کی شرط ہاس کے پیچے عورتوں کی افتداء کے میچے ہونے کیلئے۔

## امامت کی نبیت

(۲) جماعت کی نماز میں امام کے امام بنے کیلئے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نماز کے ساتھ اپنے امام ہونے کی بھی نہت کرے بلکہ امامت کا تواب کی اقتداء کرنا درست ہوجائے گا تاہم امام کوامامت کا تواب اس وقت ملے گا جب کہ امامت کی نیت کرے (غمز عیون البصائر: ۱۳۴۱) عام نمازوں میں (جن میں جمع زیادہ نہیں ہوتا) عورتوں کی نماز با جماعت میں شمولیت اس وقت درست ہوگی جبکہ امام عوماً یا خصوصاً ان کی اقتداء کی بھی نیت کرے اگر امام نے عورتوں کی نماز با جماعت میں شمولیت اس وقت درست نہ ہوگی البتہ جمعہ وعیدین یا جہاں مجمع کیٹر ہومثلاً حرمین شریفین میں امام کی نیت کے بغیر بھی عورتوں کی اقتداء درست ہ (کیکن عورتوں کیلئے جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں امام کی نیت کے بغیر بھی عورتوں کی اقتداء درست ہے (کیکن عورتوں کیلئے جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں اپنی تنہا نماز پڑھنا افضل ہے جسیا کہ اعادیث سے جدے تابت ہے)

(حلبي كبير:ا/٢٥١،مراقي الفلاح مع الطحطاوي: ١٥٨، كتا**ب المسائل:٢٤٣٥ ٢٤٣)** 

﴿٣٢٢﴾ وَتَقَدُّمُ الْإِمَامِ بِعَقْبِهِ عَنِ الْمَامُومِ.

غَفْبٌ عَقِبٌ ايرى جَع أعقابٌ.

ترجمه اورامام كاآئے ،ونا پن ايرى جرمقترى سے۔

# اقتذاءكي مابقيه شرائط

(۳) اقتداء کے درست ہونے کیلئے تیسری شرط یہ ہے کہ امام کے پیرگی ایڑی مقتدی کے پیرگی ایڑی سے آگے ہو اگر مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہو اگر مقتدی کی اقتداء درست نہ ہوگی ہاں اگر ایڑی پیچھے ہو گرفتد وقامت میں زیادتی کی وجہ سے بحدہ کرتے ہوئے مثلاً سرامام کے سرسے آگے ہوجائے تواقد اء میں کوئی فرق نہ آئے گا۔
میں زیادتی کی وجہ سے بحدہ کرتے ہوئے مثلاً سرامام کے سرسے آگے ہوجائے تواقد اء میں کوئی فرق نہ آئے گا۔
(طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۱۵۸)

#### ﴿ ٣٢٣ ﴾ وَأَنْ لا يَكُونَ أَذُنَّى حَالاً مِنَ الْمَامُومِ.

ترجمه اوربیکن بوادنی حالت کاعتبارے بنسبت مقتری کے۔

تشدیدی (۳) ارکان کی ادائیگی میں امام مقتدیوں سے کمتر حال میں نہ وبلکہ یا تواجھے حال میں ہویا کم سے کم برابر درجہ میں ہوتو افتدا ورست نہ ہوگی میں برابر درجہ میں ہوتو افتدا ورست نہ ہوگی میں ہوتو افتدا ورست نہ ہوگی میں ہوتو افتدا ورست نہ ہوگی میں رکوع سجدہ پر قدرت رکھنے والے کا اپ جیسے مقتدی کی امامت کرنا یا اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا اپ جیسے مقتدی کی امامت کرنا یا اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا رکوع سجدہ پر قادر امام کی افتدا وکرنا درست ہوتا جاور میں تفصیل شرائط مناز کے معاملہ میں بھی ہے یعنی مقتدی شرائط مثلاً است ، طہارت ، وغیرہ میں امام کے برابریا اس سے کمتر ہوتا چاہے۔ نماز کے معاملہ میں بھی ہے یعنی مقتدی شرائط مثلاً است ، طہارت ، وغیرہ میں امام کے برابریا اس سے کمتر ہوتا چاہے۔ (درمختارمع الشامی - ۲۳۲/۲)

#### ﴿ ٣٢٣ ﴾ وَأَنْ لَا يَكُونَ الإمَامُ مُصَلِّيًا فَرْضًا غَيْرَ فَرْضِهِ.

فوضه ضميركامرجع الماموم --

ترجمه اوريكهنه وامام برصف والااليافرض جومقتدى كفرض كعلاوه مو-

تشرین (۵) پانچویں شرط بہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نماز ایک ہویہ نہ ہو کہ امام پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز اور مقتدی نیت کر لے عصر کی۔

## ﴿ ٣٢٥ ﴾ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرِ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلاَمَسُبُوقًا.

ترجمہ اور یہ کہنہ ہو تقیم امام کی مسافر کا وقت گزرجانے کے بعد چاررکعت والی نماز میں اور نہ ہی مسبوق

تسرین (۱) چھٹی شرط ہے کہ چار رکعت دالی نماز میں وقت گذر جانے کے بعد (قضاء میں) سی مسافر کا امام قیم نہ ہونا چاہئے مثلاً ایک مخص مسافر ہے اور اس کی نماز ظہر قضاء ہوگئی ہے تو اس کی اقتداء ایسے امام کے بیچھے جو کہ مقیم ہودرست نہیں البتہ اگر کوئی مسافر ہی اس نماز میں امام بن جائے تو نماز درست ہوجائے گی۔

بعد وقت اس قید کا اضافه اس وجه ای گیا که دقتیه نمازیس اگرکوئی مسافر کسی مقیم کی امامت کرے یا مقیم کی اقتداء میں مسافر دقتیه نمازی می درست ہے۔

ولامسبوقا مسبوق و فخض ہے جوامام کے ساتھ ایک دورکعت ہوجانے کے بعد آکر ملاہواب آگروہ امام کے فارغ ہونے بعد آپی باتی ماندہ نماز اداکرر ہا ہے تو اس وقت کوئی مسافر اس کا مقتدی چھوٹی ہوئی نماز میں نہیں بن سکتا۔

﴿٣٢٦﴾ وَأَنْ لَآيَفُصِلَ بَيْنَ الإمَّامِ وَ المَامُوْمِ صَفٌّ مِنَ النِّسَاءِ.

ترجمه اوربد که فاصله نه جوامام اور مقتری کے درمیان عورتوں کی صف کا۔

تشریب (۷) ساتویں شرط بیہ کہ امام اور مقتدیوں کے مابین عورتوں کی صف حائل نہ ہوور نہ مردوں کی نماز سیح نہ ہوگ ۔ نماز سیح نہ ہوگ ۔

### ﴿ ٢٢٧ ﴾ وَأَنْ لَآيَفُصِلَ نَهُرٌ يَمُرُ فِيْهِ الزُّوْرَقْ.

زورق ایک تم کی چوٹی کشتی کانام ہے۔

ترجمه اوربيكه فاصل نه موكولي الميي نهر كد گذر سكاس ميں چھوٹي کشتی۔

سری (۸) آخویں شرط یہ ہے کہ امام اور مقتر یوں کے درمیان کی الی نہر کا فاصلہ نہ ہو کہ جس میں چھوٹی کشتی گذر سکے اگر ایسا ہوگا تو اقتداء درست ہے یعنی اگر امام کے پیچھے مقتدی اس طور پر ہوں کہ مقتد یوں کے وسط میں حوض ہوا ور مقتدی چاروں طرف سے کھڑے ہوں اس طرح امام سے مسلک ہوں تو اقتداء درست ہے جیسے سہار نپور اور دیو بند کی جامع مجد ہے کہ درمیان میں حوض ہے اور مقتدی اس حوض کے چاروں طرف امام تک متسل کھڑے ہوں۔

نوٹ: ﷺ نورالا بیناح نے چھوٹی نہرادر بڑی نہر کے درمیان اس طرح فرق کیا ہے کہ اگر نہرالی ہے کہ جس میں چھوٹی سی کشتی بھی گذر سکے تو دہ بڑی نہر کے درجہ میں ہے اور اس کے درمیان میں حائل ہونے سے اقتدا و درست نہ ہوگی اورا گرنہرایسی ہے کہ جس میں کشتی نہ گذر سکے تو وہ چھوٹی نہر ہے وہ اقتداء سے مانع نہیں ہے۔ (طحطاوی: ۱۵۹)

### ﴿ ٣٢٨ ﴾ وَ لاَ طَرِيْقٌ تَمُرُ فِيْدِ العَجَلَةُ.

طريق راست جمع طُرُق يبال برمرادآر بإرراسة ، عَجَلَةٌ بل كارى جمع عَجَلات.

توجمه اوربنه وايما كوئي راسته كه گزر سكاس مين گاژي \_

تشریع (۹) اقتداء کی حت کیلئے نویں شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی ایسا آرپار راستہ نہ ہوکہ جس راستہ میں بیل گاڑی گزر سکے چنال چہ اگرا تنافا صلہ ہوگا تو اقتداء درست نہ ہوگی۔

﴿٣٢٩﴾ وَلاَ حَائِظٌ يَشْتَبِهُ مَعَهُ العلمُ بِإِنْتِقَالاَتِ الإِمَامِ فَانَ لَمْ يَشْتَبِه لِسَمَاعِ أَوْ رُؤيَةٍ صَحُّ الإقْتِدَاءُ فِي الصَّحِيْحِ.

التقالات اسكاوا صد انتقالة بمنقل مونا

توجیه اورنہ ہوالی کوئی دیوار کہ مشتبہ ہوجائے اس کے ہوتے ہوئے علم امام کی قتل وحرکات کا پس اگر مشتبہ نہ ہوآ واز سننے یاد کھنے کیوجہ سے تو درست ہے اقتداء سجے قول میں۔

سروی (۱۰) دسوی شرط یہ ہے کہ مقتری کواہام کی نقل وحرکت کاعلم ہونا کہ اب وہ قیام میں ہے یا رکوع یا سجدہ میں ہے گارکوع یا سجدہ میں ہے گارکوع یا سجدہ میں ہے مقتری انکل سے کام نہ چلے گا اس وجہ سے امام اور مقتری کے درمیان الیمی دیوار حائل نہ ہو کہ جس کی وجہ سعتری امام کی حالت قیام یا قعود رکوع یا جود سے بخبر ہوں چناں چہ اگراہام کی نقل وحرکات کاعلم آواز کے آنے کیوجہ سے یاد کھلائی دینے کیوجہ سے ہور ہا ہوتو اقتراء سجے ہے۔

﴿ ٢٣٠ ﴾ وَانْ لا يكونَ الامامُ رَاكِبًا وَالمُقْتَدِى رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا غَيْرَ دَابَّةِ إِمَامِهِ.

ترجمه اورید کرند بواهام بواراور مقتدی پیدل یا مقتدی سوارای امی کاوور کا کے علاوو۔
تشریع (۱۱) اقتداء کے بیخ بونے کیلئے ایک شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی جگہ هیئ یا حکما مقدمو چناں چہ اگرامام سوار ہے اور مقتدی پیدل ہے تو اقتداء درست نہ ہوگ ۔ (۱۲) یا امام بھی سوار ہے اور مقتدی بھی لیکن مقتدی اپنا امام بھی سوار ہے اور مقتدی بھی لیکن مقتدی اپنا امام کے علاوہ دوسری سواری پر بول تو اقتداء امام کے علاوہ دوسری سواری پر بول تو اقتداء درست نہ ہوگی البتہ اگر دونوں ایک ہی سواری پر بول تو اقتداء درست ہے، لاتحاد المکان . (مراتی الفلاح: ۱۲۰)

﴿ ٣٣١ ﴾ وَان لايكونَ فِي سَفِينَةٍ وَالْإِمَامُ فِي أُخُرِي غَيْرٍ مُقْتَرِنَةٍ بِهَا.

مقترنة اسم فاعل مؤنث ب، باب انتعال اقتراناً مصدر بل جانا، ساته موجانا، بها منمير كامرجع، مفينة ب-ترجيه ادريد كهنه مومقترى ايك شي بين اورامام دوسرى بين كه جواس سے لى موكى شهو۔ مشريع تيرهوين شرط يہ بے كه امام ايك شي بين اور مقترى دوسرى شي بين نه مواكر الگ الگ شي بين

میں کے تواقد اور سے نہ ہوگی۔ ہوں کے تواقد اور ست نہ ہوگی۔

غیر مفترنة: اس کا مطلب بیہ ہے کہ مقتری کی کشتی اگرامام کی کشتی کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اقتداء درست ہوجائے گی اورا گرملی ہوئی نہ ہوتو اقتداء درست نہ ہوگی۔

﴿ ٣٣٢﴾ وَان لا يَعْلَمَ المقتدِى مِن حالِ إِمَامِهِ مُفْسِدًا فِي زَعْمِ المَامُومِ كَنُعُرُوجِ دَمِ اوْ قَيْءِ لَمْ يُعِد بَعْدَه وُضُوءَهُ.

ترجیم ادرید که نه جانتا ، ومقتری این امامی حالت سے کوئی ایسی چیز جونماز کوفاسد کردینے والی مومقتری کے خیال میں جیسے خون کا نکلنایا نے کا ، ونا کہ نہ لوٹایا ہواس کے بعد (امام نے) اپناوضو۔

چودھویں شرط ہے کہ مقتری اپنام کی کسی ایک حالت سے واقف نہ ہو جواس کے خیال میں نماز کو فاسد کردینے والی ہے مثلاً بدن سے خون کا لکتا یا تے ہونا یعنی امام کے بدن سے خون لکلا یا تے ہوئی کراس نے وضو کا اعاد ونہیں کیا اور مقتری کو معلوم ہوگیا تو اقتراء درست نہ ہوگی۔

مثال: مقتری حنی المسلک ہاورا مام غیر حنی ہے کہ اس کے زدیک خون لکلنا اور قے کا ہونا ناتف وضوئیں ہے اب مقتدی نے دیکھا کہ امام کو قے ہوئی تھی یا بدن سے خون نکل کر بہہ گیا تھا اور پھر اس کے سامنے ہی موجود تھا دوبارہ وضوئیں کیا تھا کہ نماز پڑھائی شروع کردی تو ایک صورت میں اس حنی مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے تھے نہ ہوگی لیکن اگروہ اتی دریک غائب ہوگیا تھا کہ جتنی دریک وضوکیا جاسکتا ہے پھر آ کر نماز پڑھائی تو اس صورت میں افتداء درست ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۰)

﴿٣٣٣﴾ وَصَحَّ إِقْتِدَاءُ مُتَوَضِّيءٍ بِمُتَيَمِّم.

ترجمه اورمچے ہے وضوكرنے والے كى افتداء تيم كرنے والے كے يتھے۔

متيمم كيا فتذاء

امام تیم کرے نماز پڑھائے اور مقتدی وضوکر کے اس کے پیچھے نماز پڑھے تو اقتداء میچے ہے یہ ندہب امام ابو صنیفہ وام م ابور کے اس کے استداء کے نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۱)

﴿ ٣٣٨ ﴾ وَغَاسِلِ بِمَاسِح.

ماسح اسم فاعل ہے باب فتے سے مستحا مصدر ہے بھیے ہوئے ہاتھ کواس جکہ پر پھیرنا جہاں پر پھیرنے کا تھم ویا گیا ہے اور یہاں ماس سے مرادعام ہے خواہ موزے پر سے کرنے والا ہویا ٹوٹی ہوئی بڈی پر جولکڑی با ندھی جاتی ہے یا پاستر چڑھایا جا تا ہے اس پرسے کرنے والا ہویا کسی زخم پر جوپی با ندھی جائے اس پرسے کرنے والا ہو (اوروہ زخم ایسا ہو کہ سے خون نہ بہتا ہواورا کر بہہ جائے تواب وہ خص معذور ہے،اس کا تھم دوسراہے) سب کا تھم کیساں ہیں۔ کرجس سے خون نہ بہتا ہواورا کر بہہ جائے تواب وہ خص معذور ہے،اس کا تھم دوسراہے) سب کا تھم کیساں ہیں۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۱)

توجمه اور پیرول کودهونے والے کاموزول پڑسے کرنے والے کے پیچے۔ (افتداء کرسکتاہے)

## مسح کرنے والے کی اقتداء

پاؤں دھونے والاموزوں پرسے کرنے والے کی اقتداء کرسکتا ہے کیوں کہ موزہ پیروں تک حدث کو کنچنے نہیں دیتا اس لئے حدث سے پاؤں کی پاک ختم نہ ہوگی اور موزوں پر جو پچھ حدث کا اثر ہوا اس کوسے نے ختم کردیا لہذا موزے والے کی پاک پاؤں دھونے والے کی طرح باتی ہے۔

﴿ ٣٥٥ ﴾ وَقَائِم بِقَاعِدٍ وَبِأَحْدَبَ.

احدب اجری ،وئی ٹیڑھی مروالا ہونا ، کیڑا حَدِبَ یہ حدَبُ حَدْبًا باب مع سے ، کیڑا ہونا ، ٹیڑ ماہونا ، جھا ہوا ہونا۔ ترجین اور کھڑے ہونے والے کا بیٹھنے والے اور کیڑے کے پیچھے۔

## بيثينے والے كى اقتداء

فرماتے ہیں، کھڑے ہوکرنماز پڑھنے والا بیٹے کرنماز پڑھنے والے کی اقتداء کرسکتا ہے امام محد کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے قیاس کا نقاضا بھی یہی ہے کیوں کہ مقتدی کی حالت امام کی حالت سے قومی ہے لیکن جمہور علاء نے اس قیاس کواس نص صرح کی وجہ سے ترک کردیا جو بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ حضور بھی نے اپنی آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے چیچے کھڑے ہوکرا قتداء کی۔

ای طرح تر افضی تینی جسکی قدرتی حالت رکوع کی کیفیت تک پہنچ گئی ہواس کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی افتداء درست ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۱)

﴿٣٣٦﴾ وَمُوْم بِمِثلِهِ.

ترجمه اوراشاره كرنے والے كااب جسے كے يجھے-

## اشارہ کرنے والے کی اقتداء

اشارہ کرنے والا اپنے جیسے اشارہ کرنے والے کے پیچے نماز پڑھ سکتا ہے کیوں کہ اس صورت میں دونوں کی حالت برابر ہے ادرصحت اقتدا ، کیلئے عالت کی برابری بھی کافی ہے لیکن رکوع اور سجدہ کرنے والا اشارہ کرنے والے کے پیچے نماز نہیں پڑھ سکتا کیوں کہ مقتدی کی حالت امام کی حالت سے ارفع ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۲۱)

﴿ ٣٣٧ ﴾ وَمُتنفِل بمُفترض.

ترجمه اورنفل برصن والي كافرض برصن والي كي يجهد

# فرض پڑھنے والے کی اقتداء

ا مام فرض نماز پڑھے اور مقتدی نفل تو اقتداء درست ہے کیوں کہ فرض نماز توی ہوتی ہے نفل نماز کے مقابلہ میں اور ضعیف توی کے نابع ہوا کرتا ہے نہ کہ توی کے تابع لہذا نفل نماز فرض نماز کے تابع ہو کرتھے ہوجائے گی لیکن اس کا پر عکس نہیں ہوسکتا۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۱)

﴿٣٣٨﴾ وَإِنْ ظُهَرَ بُطُلانُ صَلُوةِ إِمَامِهِ أَعَادَ وَيَلْزُمُ الْأَمَامُ إِعْلامُ الْقُومِ بِاعَادَةِ

صَلُوتِهِم بالقَدْر المُمْكِن فِي المُخْتَار..

توجمه اورا گرظا ہر ہوجائے اپنام کی نماز کا باطل ہونا تو لوٹائے اور ضروری ہے امام پرلوگوں گو خبر کرنا انکی نماز کے لوٹانے کی حتی الا مکان قول مختار کے موافق۔

#### بحالت جنابت امامت

اگرامام کی نماز باطل ہوجائے تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا اورامام پرضروری ہے کہ مقتد ہوں کو بھی نماز کے لوٹانے کی اطلاع کرادے اب نماز کے فاسد ہونے کی دوصور تیں ہیں (۱) نماز پڑھاتے ہی فساد کا علم ہوگیا تو نورا ہی نماز کا اعادہ کرادے اب نماز کے فاسد ہونے کی دوصور تیں ہیں (۱) نماز پڑھاتے ہی فساد کا علم ہوگیا تو نورا ہی نماز کا اعادہ کرادے (۲) مقتدی حفرات جا چھا اب معلوم ہوا تو اب تھم یہ ہوتو اطلاع کرانا ضروری ہے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی متعین نہ ہوں تو پھرامام پراطلاع ضروری نہیں ہواور اگر چند متعین ہوں اور چند غیر متعین تو متعین مقتد یوں کو خبر کردے۔ (شامی مصری: ۱۸ ۵۵)

### فَصْلُ

﴿٣٣٩﴾ يَسْقُطُ حُضُورُ الجَمَاعَةِ بِوَاحِدٍ مِنْ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَيْنًا مَطرٌ.

سرجمه ساقط موجاتی ہے جماعت کی حاضری اٹھارہ چیزوں مین سے سی ایک کیوجہ سے بارش کا مونا۔

# کن اعذار کیوجہ سے ترک جماعت کی گنجائش ہے

تمام ائمہ کے نزدیک کھاعذار ہیں جنگی وجہ سے جماعت چھوڑ دینا جائز ہے اور بارش ان اعذار میں سے ایک عذر ہے دہی ہے بات کہ کتنی بارش عذر ہے؟

ید معاملہ رائے مہتلیٰ بھپر چھوڑ دیا گیاہے کیوں کہ رات اور دن میں اور مختلف زمانوں میں اور بجلی کے ہونے اور نہ ہونیکی وجہ سے اور سڑک کے پختہ اور خام ہونیکی وجہ سے نیز صحت اور عمر کے اعتبار سے لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں ہیں اگر کسی کا خیال ہے کہ بارش میں اس کیلئے مجد تک پہنچنا بہت مشکل ہے تو وہ گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر مجد جانے میں کوئی خاص دشواری نہ ہوتو بھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ضروری ہے۔

#### ﴿ ٢٢٠ ﴾ وَبَردُ

ترجمه اور خند مونا

سرج سخت سردی ہواور جانا نقصان دہ ہوتو جماعت کی نماز ترک کرنے کی مخبائش ہے لیکن افضل یہی ہے

کہ جماعت کے ساتھ نماز اداکر لے، البت اگر بخت گری ہوتو کیا کرے؟ اس پرعلامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہمادے علاء فی اس کوذکر نہیں کیا شامیداس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے نماز ظہر میں گری ہوتی ہے اس وجہ سے نماز ظہر موسم گرما میں تا خیر سے پڑھنا مسنون ہے اور گری کا وفت بھی یہی ہے لہذاتا کید جماعت باقی ہے لیکن اگرامام نے بخت گری کیوجہ سے اول وقت ہی میں نماز ظہر پڑھ لی تواب بیعذر پرمحول ہوگا۔ (شامی مصری ا/ ۵۱۹ مشامی ہیروت:۲۲۹/۲)

#### ﴿ ٣٣١ ﴾ وَخُوف.

ترجمه اورخوف مونا

کی وشمن کا خوف ہے یا درندہ کا خوف ہے یا ظالم کا خوف ہے یا مال پر چور ڈاکوکا خوف ہے کہ اگر جماعت کے میں میں میں میں کا خوف ہے کہ اگر جماعت کے میں میں کا تو جماعت کی میں میں کرفیو میں ترک جماعت کا ہے تعنی اگر کسی دجہ سے شہر میں کرفیونا فذ ہواور باہر نگلنے کی قانونی ممانعت ہوتو ایسی صورت میں اپنی جان عزت اور آبروکی حفاظت ضروری ہے اور جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۱۲۲)

#### ﴿٣٣٢﴾ وَظُلْمَةٌ.

ترجمه اوراندهرامونا

اندهرے سے مطلقاً اندهر امراد نہیں بلک ایسا سخت اندهرا ہے کہ سجد کا راستد دکھائی نددے رہا ہوتو اسی معروت یا ۲۳۹/۲)

### و ۲۲۳ و حبس.

ترجمه اورروك دياجانا

تسری کومت کی طرف سے یا کسی اور زبردست کی طرف سے ایبا مجبور ہوگیا کہ نماز میں نہیں جاسکا تو ہماعت کی تاکید جاتی رہے گی۔ جماعت کی تاکید جاتی رہے گی۔

### ﴿ ٣٣٣ ﴾ وَعَمَى .

ترجمه اوراندهامونا

تسریع جوفض اندها ہے اے مجد تک جانا دشوار ہے تواس پر جماعت کی حاضری لازم نیں ہے۔ (شامی بیروت: ۲۳۹/۲)

﴿ ٣٢٥﴾ وَفَلْحٌ .

ترجمه اورفالح برجانا\_(بدن كادْهيلاياسُن برجانا)

نشری فالج ایک مرض ہے جو بدن کے ایک هته اور جانب میں پیدا ہوکراس جانب کے احساس اور حرکت کو باطل کر دیتا ہے بعنی اگر کوئی مخص فالج زرہ ہے تو اس پر جماعت کی حاضری لازم نہیں ہے۔ (شامی بیروت:۲۲۹/۲)

﴿٣٣٦﴾ وَقَطْعُ يَدِ وَرِجْلِ .

ترجمه اور باتهداور بيركا كنابوا بونا\_

تشریع اگر کمی مخف کے ہاتھ پیر کئے ہوئے ہول تواس سے جماعت کی حاضری ساقط ہوجاتی ہے۔ (شامی بیروت:۲۳۹/۲)

﴿ ٢٢٢ ﴾ وَسَقَامٌ.

سَقَام بارى سَقِمَ يَسْقَمُ سَقْمًا باب (س) بارمونا، باررمنا

ترجمه اورياري مونار

تشریب جو خف کسی سخت باری میں مبتلا موتواسے بھی جماعت کی نماز ترک کرنیکی منجائش ہے۔

﴿ ٣٣٨﴾ وَاِقْعَادٌ .

ترجمه اور چلنے پھرنے سے معذور موجانا۔

تشریع اقعاد کے معنیٰ کسی ایسے مرض کا پیش آ جانا جواس کو بیضادے مرض تُعاویس آ دمی چلنے ہے معذور ہوجا تا ہے کھیا کی بیاری اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی شخص مرض قعاد میں مبتلا ہوجائے تو اس سے بھی جماعت کی تاکید ختم ہوجاتی ہے۔

﴿٣٣٩﴾ وَوَحْلُ.

وحل جمع اوْحَالِ وُحُولُ كَيْحِرُوَلدل.

ترجمه اور يجرا مونا

اگرراستہ میں کیچر ، ونو بقول امام اعظم اولی اور بہتر یہی ہے کہ جماعت میں شرکت کی جائے ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ کیچر میں نماز با جماعت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں تو اس پرامام صاحب نے جوابافر مایا کہ میر ہے زدیک بہندیدہ امریبی ہے کہ جماعت کورک نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں تو اس پرامام صاحب نے جوابافر مایا کہ میر ہے زدیک بہندیدہ امریبی ہے کہ جماعت کورک نہ کیا جائے۔ (شامی بیروت: ۲۳۹/۲)

#### ﴿ ٢٥٠﴾ وَزمانة .

زمانة اپائى پن دائى يارى زَمِنَ يَزْمَن زَمَنًا وزُمْنَةً وَزَمَانَةً دائى مريض مونا، معذوروا با في مونا۔ ترجمه: اورا يا بى مونا۔

ساحب کتاب فرماتے ہیں کہ جس کے بعض اعضاء نہ ہوں تنجا ہوا عضاء سے اپا جج ہواس ہے جمی جماعت کی تاکید ساقط ہے۔

### ﴿ ٢٥١ ﴾ وَشَيْخُوْ خَةٌ .

ترجمه اوربهت بورها مونار

منسری اگرکوئی مخص بر هایے کیوجہ سے چلنے پھرنے سے عاجز ہوتواس سے بھی جماعت ساقد ہے۔

﴿ ٢٥٢ ﴾ وَتكرارُ فقهِ بِجَمَاعَةٍ تفُوتُهُ.

بجماعة باءمع كمعنى ميں ، تفوته ضميركامرجع جماعة ،

ترجمه اورفقه كاتكرار جماعت كساته كدوه جيوث جائے گا۔

سری اگرفقہ کا تکرار ہور باہا اوراس کوچھوڑ کرجانے میں بیاندیشہ ہے کہ آئندہ بیفوت ہوجائے کا لینی اگر باجاعت نماز میں شرک جماعت جائز ہے لیکن اس کی عادت بنالز میں شرک جماعت جائز ہے لیکن اس کی عادت بنالینااور جماعت کے دقت تکرار کرتے رہنامنوع ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۱۲۳)

﴿ ٣٥٣ ﴾ وَحضورُ طَعام تَتُوقُهُ نَفْسُهُ.

تتوقه تَاقَ يَتُوفَ تَوْقًا وتَوْقَانًا بِابِ(ن) آرزومند مونا ، حوامش مند مونا-

ترجمه اور كهان كا آجانا كفس اس كي طرف مأكل مور بامو-

تشریب اگراتفاق ہے ایک صورت پیش آگئی کہ بین جماعت کے وقت کھانا سامنے آگیا اوراس کوشدید بھوک کی ہوئی ہے تو پہلے کھانے سے فارغ ہوجائے پھر نماز پڑھے۔اس لئے کہ اگرشدید مجوک کے ساتھ نماز پڑھے گاتو نماز کے اندر توجہ کھانے کی طرف رہے گی تو ایک صورت میں بھی ترک جماعت جائز ہے۔ (تخت اللمی ،مراتی الغلاح:۱۲۱۳)

﴿ ٢٥٣﴾ وَإِرَادَةُ سَفَرٍ.

ترجمه اورسفركااراده كرنا

تشریح مفر کاارادہ ہے تو جس جماعت کی تا کیدساقط ہو جاتی ہے لینی اگر نماز باجماعت بردھے گاتو قافلہ

(مراتى الفلاح:١٢٣)

**چلاجائے گایا گاڑی جیموٹ جائے گی تواب بھی جماعت کی تا کید ساقط ہوجائے گی۔ (شامی بیروت:۲۸۰/۲)** 

### ﴿ ٢٥٥ ﴾ وَقِيامُهُ بِمَرِيْضٍ.

وراس کاتھرنامریض کے پاس۔

سری اگر کسی مریض کی تارداری میں ہاب اگر جماعت سے نماز پڑھنے جائے تو اس مریض کو نقصان الاق ہوجائے گایا اس کو تنہائی میں وحشت ہوگی تو الی صورت میں بھی تاکید ندر ہے گی۔ (شامی بیروت:۲۵۰/۲)

﴿ ٢٥٢ ﴾ وَشِدَّةُ رِيْحِ لَيْلًا لَا نَهَارًا.

توجهه اور تخت آندهی کارات میں نه که دن میں۔

تشریع اگر رات میں ہوا تیز ہے آندھی چل رہی ہے اور جانا دشوار ہے۔تو الی صورت میں مجمی تاکید معاصت فتم ہوجائے گی البتدون میں اس کو عذر میں شار نیں کیا گیا کیونکدرات میں مشقت زیادہ ہے۔ مماعت فتم ہوجائے گی البتدون میں اس کو عذر میں شار نیں کیا گیا کیونکدرات میں مشقت زیادہ ہے۔ (شامی بیروت:۲۵۰/۲)

﴿٣٥٧﴾ وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الجَماعةِ لِعُذرٍ مِّنْ آغْذَارِهَا المُبِيْحَةِ لِلتَّخَلُفِ يَحْصُلُ لَهُ وَالْهُا.

ترجمہ اور اگر منقطع ہوجائے (شریک نہ ہوسکے) جماعت سے ان اعذار میں سے کسی عذر کیوجہ سے جو جائز کردیتے ہیں جماعت سے پیچھے رہ جانے کو قو حاصل ہوجائے گااس کیلئے جماعت کا قواب۔ تشریعے ایک شخص نماز با جماعت پڑھنے کاعادی ہے ایسے شخص کو ذکورہ بالا اعذار میں سے کوئی عذر پیش آئیا جس کی وجہ سے تنہاء نماز پڑھ کی تکر جماعت میں شریک ہونے کی نیت تھی تو اس کو جماعت ہی کا قواب ملے گا۔

> فصل فِی الاَحقِّ بِالاِمَامَةِ وَتَرْتِیْبِ الصَّفُوفِ (بیصل ہےامامت کے زیادہ سخق ہونے اور صفوں کی ترتیب کے بیان میں)

> > امامت كاحقدار

امامت کا میج حقد اروہی ہے جونماز اور اس کے متعلقہ مسائل سے زیادہ واقفیت رکھتا ہوقر آن کریم میج پڑھتا ہواور کہاڑے اجتناب کرتا ہو۔ (عالمگیری: ۸۳/۱)

### صف بندی کی اہمیت

نماز باجماعت میں صفیں درست رکھنا ضروری ہے نبی ﷺ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے آپ ﷺ کے بعد طفاء راشدین نے بھی صفول کی در تنگی کا نہایت اہتمام فرمایا حضرت عمر کے دور خلافت میں جب مجد نبوی میں نمازی زیادہ ہوگئے اور تنہاامام کے بس میں صفیں سیدھی کراتا نہ رہاتو انھوں نے چند حضرات کو یہ قدمہ داری سونچی وہ لوگ صفیں سیدھی کرتے ہے خرض صفیں سیدھی کرتے ہے خرض صفیں سیدھی کرتے ہے خرض صفیں سیدھی رکھنا ضروری ہے اور صفیں سیدھی کرانے کی قدمہ داری امام کی ہے آگرامام کی بوتو جبی سے صفول میں خرائی رہی تو قیامت کے دن وہ ما خوذ ہوگا۔

منفیں ٹیسے سیدھی کی جائیں

صفوں کے درست رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جماعت میں شریک سب نمازی اپنی ایری مقد کے کنارہ پر رکھیں اور کند ہے کہ جماعت میں شریک سب نمازی اپنی ایرونی مقد کی کنارہ پر رکھیں اور کند ہے سے کندھا ملالیں اور اپنی فطری دیئت پر بہتے ہوئے بیروں کی انگلیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھیں اور کو دبخو دصف درست ہوتی چلی جائے گی۔ طرح ہرایک کا محند دوسرے کے محند کی سیدھ میں آجائے گا اور خود بخو دصف درست ہوتی چلی جائے گی۔

### ضروري تنبيه

بریں بناہم سب کو خاص طور پر نمازوں میں صفیں درست رکھنے کا اہتمام رکھنا چاہئے آجکل عام طور پراس بارے میں کوتا ہی ہورہی ہے یا وجود یکہ مساجد میں الگ الگ صفیں بچھی رہتی ہیں اور تھوڑی می توجہ سے مفیل سیدمی ہو عتی ہیں لیکن چربھی اس معاملہ میں تسابل برتا جاتا ہے اور لوگ آھے بیچھے کھڑے ہوجاتے ہیں اس طرح صفول کے درمیان خلارہ جاتا ہے اور اس خلاکو پُر کرتا چاہے تو دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگ مسکنے کو بھی تیار نہیں ہوتے بیصورت حال ہیں تمری کی ہدایات کے بالکل برخلاف ہے۔

### صف اول کی فضیلت

صفوں میں افضل پہلی صف ہے رسول اللہ وہ اللہ علی صف والوں کیلئے خاص طور پر بخشش کی دعا فرمائی ہے اور فر مایا ہے کہ صف اول کے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان کیلئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا ہے کہ صف اول کے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان کیلئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ (مفکوة شریف حدیث: 1040)

آ جکل پہلی صفوں کے اہتمام میں بھی بہت کوتا ہی پائی جاتی ہے سردی کے زمانہ میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دھوپ کی جگہ ناز پڑھیں جبکہ دھوپ کی جگہ تماش کی جاتی ہے جہاں دھوپ کی جگہ نماز پڑھیں جبکہ آگے کی صفیں خالی پڑی رہتی ہیں اور گرمی کے زمانہ میں ایسی جگہ تلاش کی جاتے پہلے کہ وہ کہاں ہے بجائے کہ وہ پہلی صف ہے یا بعد کی؟ بیطریقہ قطعاً نامناسب ہے اس کے بجائے

ہماری کوشش بیہونی چاہئے کہ ہم اگلی صنوں میں نماز پڑھ کرزیادہ ہے زیادہ ثواب کے ستحق بنیں ، پرورد گارعالم ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین) ( کتاب المسائل:۴۰۲۳ ۹۹)

﴿ ٣٥٨﴾ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الحَاضِرِيْنَ صَاحِبُ مَنْزِلٍ وَلاَ وَظِيْفَةٍ وَلاَ ذُوسُلْطَانٍ فَالاَعْلَمُ احَقُ بِالإِمَامَةِ ثُمَّ الاَقْرَأُ ثُمَّ الاَوْرَعُ.

صاحب منزل مکان کاما لک،اس مرادعام بخواه خریداری سے مالک ہوا ہویا گھر کرایہ پر لےرکھا ہو، یا کسی سے پچھ دِنوں تک کے لئے ما نگ رکھا ہو۔ وظیفة تخواه جمع وظائف اور یہاں تخواه دارامام مراد ہے، اور ع اسم تفضیل ہے ورَعَ يَرَعُ وَرُعًا وَرَعْامَقَ وَپر ہیزگار ہونا، مشتبہ چیزوں سے احتیاط برتنا، بعض حلال ومباح چیزوں تک سے بچنا۔

ترجیمی جب نہ ہول حاضرین میں مالک مکان اور نہ وہ فض جوا مامت کیلئے مقرر ومتعین ہے اور نہ ہی صاحب حکومت (بادشاہ وقت) تو زیادہ علم والا امامت کا زیادہ حقدار ہے چرسب سے بردا قاری چرسب سے زیادہ پر بیزگار۔

#### امامت درجه بدرجه

الالا یہ بات ذہن شین کرلیں کہ امات میں افضل ومففول کا خیال رکھا جائے گا اور فقہ کی کتابوں میں جور تیب قائم کی گئی ہے وہ اس طرح ہے اول احکام شریعت کوسب سے زیادہ جانے والا اور اگر سار کی شریعت کے احکام سے واقف نہ ہوتو کم از کم نماز کے مسائل کوسب سے زیادہ جانے والا ہو دوم قرآن کریم کو قراءت و تجوید کے لحاظ سے سب سے اچھار خون والا سوم سب سے زیادہ پر بیزگار جھار م عمر میں سب سے براال بجھیں صورت مسئلہ اور وہ سب کہ اگرکوئی فض دوسر کی ممل داری میں جائے تو صاحب اقتدار کی اجازت کے بغیرا مامت نہ کر سے بینی صاحب اقتدار کی موجودگی میں نہ کورہ تر تیب کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا بلکہ حاکم ہی احق ہوگا اور صاحب اقتدار عام ہے صاحب افتدار کی موجودگی میں نہ کورہ تر تیب کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا بلکہ حاکم ہی احق ہوگا اور صاحب اقتدار عام ہے صاحب خانہ کا مرجا کی موجودگی میں نہوگا وارد نے مواز عام ہے لیا مرحم موجودگی میں نہوگا حاکم ہی اپنی موجودگی میں کے لئے امام بن کرنماز پڑھا تا جائز نہیں کیونکہ یہ بات حاکم کا اور امام پر شاق گزرے کہ اس نو وارد نے ہمارے امام کی تو بین کردی ایسے ہی کسی سرخی سلطنت و حکومت میں حاکم و بادشاہ کے ہوتے ہوئے کی دوسرے کواس کی اجازت کے بغیرا مامت کا ایسے ہی کسی سرخی سیم بنچتا یعنی بچھ محزات ایسے بی کہ ان کو علی الاطلاق ترجے حاصل ہے خواہ اعلم واقراء ہوں یا نہ ہوں صاحب نورالا یعناح فرمات بیں کہ برب ماک کوان اور مقرر امام اور حاکم نماز پڑھا نے کیلئے موجود نہ ہوتو امامت کیلئے سب نورالا یعناح فرمات بیں کہ جب ماک مکان اور مقرر امام اور حاکم نماز پڑھا نے کیلئے موجود نہ ہوتو امامت کیلئے سب

سے زیادہ مستحق وہ تخص ہوگا جواحکام شریعت کوسب سے زیادہ جانے والا ہواور اگر کسی کویہ بات حاصل نہ ہوتو تجوید وقر اُت میں جس کا پایہ بلندہ وہ احق بالا مامت ہوگا اور اگریہ بات بھی کسی میں نہ پائی جائے تو بھر صرف پر ہیزگاری دیکھی جائے گی اور جس میں تنیوں با تنیں پائی جا کیں یعنی وہ دین یا نماز کے احکام سے بھی زیادہ واقف ہوقاری بھی ہواور مقتی بھی تو اس کا نمبر پہلا ہے اور اگر مسائل سے پوری طرح واقف نہیں ہے مگر قاری ہے اور پر ہیزگار ہے تو اس کا دومرا نمبر سے بھر آخر میں صرف پر ہیزگار ہے تو اس کا دومرا نمبر سے بھر آخر میں صرف پر ہیزگار کا نمبر ہے۔

﴿ ٣٥٩﴾ ثُمَّ الْآسَنُ ثُمَّ الآحْسَنُ خُلُقًا ثُمَّ الآحْسَنُ وَجُهَا ثُمَّ الآشُرَفُ نَسَبًا ثُمَّ الآحْسَنُ وَجُهَا ثُمَّ الآشُرَفُ نَسَبًا ثُمَّ الآحْسَنُ صَوْتًا ثُمَّ الآنْظَفُ ثَوْبًا.

اَسَنَ المَ تفضيل ہے، کہا جاتا ہے اَسَنَ الرجلُ عمر رسیدہ ہونا، بوڑھا ہونا۔ اشوف اسم تفضیل ہے باب (ک) سے شرک یشرک شرک و شرکا و

ترجیہ پھرسب سے زیادہ عمر دالا پھرا خلاق میں سب سے اچھافخص پھرصورت میں سب سے زیادہ خوب کو سب سے زیادہ خوب الحان پھر کپڑوں کے لحاظ سے سب خوبصورت پھرنسب میں سب سے زیادہ خوب الحان پھر کپڑوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ صاف سے را۔

شریب فرماتے ہیں کہ اگر تمام لوگ پر ہیزگاری ہیں بھی برابر ہوں تو پھر عمر میں جوسب سے زیادہ براہواس کو مقدم کیا جائے جوسب سے زیادہ ایجھا ظاتی والا ہوجس کا معیاریہ ہے کہ لوگ اس سے مجت کرتے ہوں اور جب لوگ محبت کریں گے تو جماعت کی کثرت ہوگی اور اگرا چھا ظاتی معیاریہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہوں اور جب لوگ محبت کریں گے تو جماعت کی کثرت ہوگی اور اگرا چھا ظاتی میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ فخض امام بنایا جائے جو بکٹر ت تہد پڑ ھتا ہے اور اس کے چرہ میں حسن وخو بی آجاتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس فخص کی نمازیں زیادہ ہوگی رات میں تو اس کا چرہ حسین ہوجاتا ہے ون میں لیکن علامہ کا سانی صاحب بدائع فرماتے ہیں کہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ظاہری معنی پر بی محمول کیا جائے یعنی خوبصورت کیوں کہ دوسورت فخص کی وجہ سے بماعت میں کثرت ہوتی ہے۔

کیوں کہ خوبصورت فخص کی وجہ سے بماعت میں کثرت ہوتی ہے۔

(شامی بیروت: جماعت میں کثرت ہوتی ہے۔

آ گے فریائے ہیں کہ اگر خوبصورتی میں بھی سب برابر ہوں تواس کومقدم کیا جائے جوسب سے اشرف ہونسب کیوجہ سے اوراگران اوصاف میں بھی سب برابر ہوں تو پھرا تھی آواز والے کومقدم کیا جائے اور پھراس کومقدم کیا جائے جس کے کپڑے سب سے ذیادہ صاف سخرے ہوں۔

امرد کی امامت

امرداگرخوبصورت ہواوراس کوشہوت کی نگاہ سےلوگوں کے دیکھنے گااندیشہ ہوتواس کی امامت مکروہ تنزیمی ہےاور بہتریہ ہے کہ کسی باریش شخص کو ہی مستقل امام مقرر کیا جائے۔ (شامی بیروت: ج۲۵۸) ﴿٣٢٠﴾ فَإِنِ السَّتَوَوْا يُقْرَعُ آوِ الخِيَارُ لِلْقَوْمِ فَإِنِ اخْتَلَقُوا فَالعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الاكثرُ وَإِنْ قَدَّمُوا غَيْرَ الاَولَىٰ فَقَدْ اَسَاءُوا .

یقرع نعل مضارع مجبول باب افعال اقراع مصدر ہے، قرعداندازی کرنا، بہت سے لوگوں میں ایک کانام نکالنے کاطریقہ۔ اساءو آفعل ماضی معروف جمع ذکر غائب باب افعال اِسّاءة مصدر ہے، براکرنا بلطی کرنا۔ توجیع پھراگر (ذکورہ ادصاف میں) سب برابرہوں تو قرعداندازی ہوگی یا قوم کو افتیار ہے پھراگر

مستخصی چرا سر (مدوره ادصاف ۵۰) سب برابر ہوں ' تو فرعه اندازی ہوتی یا تو م واحدیار ہے فرکس تو اعتدارای بکامه گاجس کوا کشالگ کہ نہ کہ ہیں ان اگر آ گر مدیدا، اغیرا، لایکدتو انھوں نے یہ ایک

اختلاف کریں قواعتباراس کا ہوگا جس کو اکثر لوگ پندگریں اور اگر آ کے بڑھادیا غیراولی کوتو انھوں نے براکیا۔

تشدیعی فرمانے ہیں کہ اگر ندکورہ اوصاف میں سب برابر ہوں تو اب قرعا ندازی ہوگی جس کا نام لکل آئے
اس کوامام بنایا جائے یالوگوں کو اختیار ہے جسکو چاہیں امام بنادیں اور اگر کسی ایک پراتفاق نہ ہو سکے تو پھر جس کے بارے میں اکثر مقتدیوں کا خیال ہواس کو نتخب کیا جائے گا اختلاف اور غیر اختلاف کی صورت میں لوگوں نے اگر کسی غیر احق کو امامت کیلے آگے بڑھادیا تو بہت براکیا مگر نماز ہوجائے گا۔

﴿ ٣١١ ﴾ وَكُرة إمَامَةُ العَبْدِ .

ترجمه اور مروه بفام كامامت

غلام كى امامت

غلام اکثر جابل اور برتہذیب ہوتے ہیں اور آقا کی خدمت گذاری اور فرصت ند ملنے کی بناپران کو پڑھنے کا موقع نہیں ماتاس لئے انکی امامت مروہ ہے کیکن آگر غلام صاحب علم فضل ہوتو پھر بلا کراہت امامت درست ہے۔ نہیں ماتاس لئے انکی امامت مروہ ہے لیکن آگر غلام صاحب علم فضل ہوتو پھر بلا کراہت امامت درست ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۱۹۲۳)

﴿ ۲۲٣ ﴾ وَالْأَعْمَى.

ترجمه اوراند مے (كامات مروه م)

اندھے کی امامت

جونا بینامتا ط ، واور نجاست سے بیخ کا پوراا ہمام کرنا ہوتواس کی امامت بلا کراہت درست ہورن، مروہ ہے۔

﴿٣٢٣﴾ وَالْأَعْرَابِيِّ.

ترجمه اورديباتي (كامامة كروه م)

# دیہاتی کیامامت

دیباتی ادر گنوار پر بھی عموماً غلبہ جہل ہوتا ہے اس لئے ان کی امامت بھی مکروہ ہے لیکن اگر صاحب علم ہوتو چر بلا کرامت امت درست ہے۔

﴿ ٣٧٣﴾ وَوَلَدِ الزِّنَا الجَاهلِ.

ترجمه اور ( مروه ب) حرامي كى جبكه بيلوك جاال مول-

# حرامی کی امامت

ولد الزنا کی امامت بھی مکروہ ہے کیوں کہ اس کا کوئی باپنیس جواس پر شفقت کرے اس کوادب سکھائے اور اس کوتعلیم دے۔ لیکن ایک حالم ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

﴿٢٥﴾ وَالْفَاسِقِ.

ترجمه اورفاس (كامامة كروه ب)

# فاسق كى امامت

فاس کوامام مقرر کرنا مکر وہ تحری ہے اس کی اقتداء میں نمازنہ پرسی جائے بلکمتی محض بی کوامام بنایا جائے۔

﴿٢٢٣﴾ وَالمُبْتَدِع.

مبتدع اسم فاعل باب افتعال سے المتداع مصدر با بجاد کرنا، گھڑنا ،نی بات پیدا کرنا۔ ترجمہ اور بدعتی (کی الماست کروہ ہے)

## بدعتی کی امامت

بدعتی کی امامت بھی مروہ تحریمی ہے اور برعتی سے مراد وہ مخص ہے جودین میں اپنی طرف سے نی باتیں

**14** A

ایجاد کرتا ہو۔

### ﴿٢٤٤ وَتَطُويُلُ الصَّلُوةِ.

### ترجمه ادرنماز كولمباكرنا (جماعت مين مروه ب)

امام كومدايت

اس عبارت میں اماموں کو ہلکی نماز پڑھانیکی نفیحت کی گئے ہے کیوں کہ جماعت میں بیار بوڑ ھے اور حاجت مند سبحی طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہیں سب کی رہایت کر کے نماز پڑھانی چاہئے اور نمازوں میں مسنون قراءت کی جومقدار بیان کی گئی ہے۔ (تفصیل مسئلہ ۲۵ میں گزر چکی ہے) اتنی مقدار پڑھنا ہلکی قراءت کرنا ہے عمومی احوال میں مجد کی جماعت میں اس مقدار سے کم نہیں کرنی چاہئے۔

﴿ ٣١٨﴾ وَجَمَاعَةُ العُرَاةِ وَالنِّسَاءِ فَإِنْ فَعَلْنَ يَقِفُ الْإِمَامُ وَسُطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ.

غواقہ یہ غادِی کی جمع ہے نگا، برہنہ غرِی یکٹوی عُریاً وَعُریّة باب (س) برہندہونا، نگاہونا۔ ترجیمی اورنگوں کی جماعت اورعورتوں کی ( کروہ ہے ) پھر اگر کرلیں تو کھڑی ہوا کی امام عورت ان کے درمیان نگوں کے مانند۔

## ننگوں اورعور توں کی جماعت

نگوں کیلئے علم یہ ہے کہ اپنی نماز الگ الگ پڑھیں اگر جماعت سے پڑھی تو مکروہ تح بی ہے لیکن اگر کراہت تح بی کے باوجود انھوں نے کرلی تو نگوں کا امام ان کے چھیں کھڑا ہوگا ، ایسے ہی فرض نماز وں یا کسی بھی نماز میں عورت کا امام بن کرعورتوں کی امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے لیکن اگر کراہت کے باوجود جماعت کرلی تو پھروہی طریقہ ہے جونگوں کی جماعت کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔

#### اختياري مطالعه

### حافظ عورت كالراويح ميں قرآن سنانا

آگرکوئی حافظ عورت اپنا قرآن یا در کھنے کی غرض ہے صرف اپنے گھر کی عورتوں کو تر اوسی میں قرآن سائے تو میہ اگر چیخا ف اور کھنے کی غرض ہے سرف اپنی فتند مثلاً دیگر گھروں یامحلوں کی خواتین کا اجتماع وغیرہ نہ ہوتو الیں صورت میں وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوکرا مامت کرے گی چناں چدروایت میں ہے کہ ام المؤمنین نہ ہوتو الیں صورت میں وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوکرا مامت کرے گی چناں چدروایت میں ہے کہ ام المؤمنین

حفرت عائش مضان المبارک کے مہینہ میں صف کے درمیان کھڑے ہوکر عورتوں کی امامت فرمایا کرتی تھیں۔ (کتاب المسائل ۳۸۲)

### ﴿ ٣٦٩ ﴾ وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِيْنِ الْامَامِ وَالْأَكْثَرُ خَلْفَهُ .

## ترجمه اور كمر اموا يكفض امام كدائن طرف اورزياده موتواس كے بيجهد

ایک مقتدی کا حکم

اگرمقندی ایک مرد ہویا بچہ ہوتو دہ امام کے دائیں طرف برابر میں اس طرح کھڑا ہوکہ اس کا قدم امام کے قدم سے
آگر مقندی ایک مرد ہویا بچہ ہوتو دہ امام کے دائیں طرف برابر میں اس طرح کھڑا ہوکہ اس کا قدم کے بالکل
برابر کھڑا رہنا چاہئے درنہ صرف ایک قدم بیچھے کھڑا رہا درایک قدم بیچھے کا مطلب بیہے کہ اگر مقندی کی الکلیوں سے
خط کھینچا جائے تو دہ امام کی ایڑی سے لگ کرگز رے اور اگر مقندی دویا زیادہ ہوں تو وہ امام کے بیچھے کھڑے دہیں البتہ
عندالمضرورت دویا زیادہ مقندی امام کے دائیں بائیں بھی کھڑے ہوسے ہیں ای طرح مجودی کی صورت میں ایک
مقندی امام کی بائیں جانب یا بیچھے بھی کھڑا ہوسکتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

#### اختياري مطالعه

(۱) اگر مقتدیدایک عورت ہوتو دہ امام کے بالکل پیچیے کھڑے ہوکر اقتداء کرے گی ایک مرد کی طرح برابر میں نہ کھڑی ہوگا۔ کھڑی ہوگی ای طرح اگر میاں بیوی جماعت سے نماز پڑھیں تو عورت پیچیے کھڑی ہوگی امام کے ساتھ کھڑی ہوگا۔ (درمخارز کریا۔ ۳۰۷/۳)

﴿ ١٤٠ ﴾ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النَّحَنَاثِي ثُمَّ النِّسَاءُ.

ترجمه اورصف بنائس مرد پھر بچ پھر بجوے اور پھر عورتیں۔

# صفوں کی ترتیب

اس عبارت میں امام کے پیچھے کھڑے ہونیکی ترتیب کا بیان ہے چناں چہ مفول میں سب سے آگے مرد کھڑے ہوں اس کے بعد بچوں کی صف بنائی جائے ہوں اس کے بعد بچوں کی صف بنائی جائے اور اگر کسی جگہ ججڑ نے بھی جماعت میں شریک ہوں تو پھرائی صف بنائی جائے خواہ اور اگر ججڑ نے نہوں تو عور توں کی صف بچوں کے پیچھے بنائی جائے خواہ عورت ایک ہویازیادہ۔

#### اختياري مطالعه

# (۱) بچوں کو بردوں کی صف میں کھڑا کرنا

اگر بیج ایک دوہوں یاان کوالگ کھڑا کرنے میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ یکجا ہو کرشرارت کریں مجاور بروں کی نماز میں خلل ہوگا (یااس طرح عیدین وغیرہ میں بچوں کی شفیں الگ بنانے میں بڑے جمع کی وجہ سے ان مسلم موغیرہ ہوجانے کا خطرہ ہو) تو بچوں کو بڑوں کی صف کے ساتھ کھڑا کرنیلی تنجائش ہے۔

(تقريرات الرافع على الدرالحتار ٢٠/٢ ٤، كتاب المسائل ٣٠٠٠)

فَصْلٌ فِيْمَا يَفْعَلُهُ المُقْتَدِى بَعْدَ فَرَاغِ إِمَامِهِ مِنْ وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ

یفسل ہاں چیزوں کے بیان میں کہ کرے گاان کومقندی ایٹ امام کے فارغ ہونے کے بعد کمی واجب سے یا نہیں کرے گا یعنی امام کے فارغ ہونے کے بعد کمی واجب سے یا نہیں کرے گا یعنی امام کے فارغ ہونے کے بعد مقتدی کیا عمل کرے، عربی عمرہ کا عطف ما یفعلہ پر ہے یعنی جو کام سقتدی کر سے گا اور جونہیں کرے گا جیے اگر امام نے مقتدی کی تین مرتبہ تیج سے پہلے ہی سرا محالیا تو مقتدی تیج چھوڑ کر امام کی اتباع کرے، انہیں جیے امور کو اس فصل میں بیان کیا گیا ہے۔

﴿ ١٤١ ﴾ لَوْ سَلَّمَ الامَامُ قَبْلَ فَرَاغِ المُقْتَدِى مِنَ التَّشَهِّدِ يُتِّمَّهُ.

ترجمه اگرسلام پھیردے امام مقتدی کے فارغ ہونے سے پہلے تشہد سے تو مقتدی اس کو پورا کرے۔

# مقندی کے فارغ ہونے سے پہلے امام کاسلام پھیرنا

اگرمقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے قبل ہی امام نے سلام پھیرد یا تو مقتدی کوچا ہے کہ دہ اپنا تشہد ہورا کرے کیوں کہ تشہد واجب ہے اوراس کے بعد مقتدی سلام پھیرے اوراگر مقتدی امام سے پہلے ہی فارغ ہوجائے تو خاموش بیشار ہے اورامام کے ساتھ ہی سلام پھیر نے البتہ اگر درود یا دعا باتی رہ جائے تو امام کی اتباع کرے اوران کو پوراکر نے میں نہ لگے بلکہ امام کے ساتھ سلام پھیرے کیونکہ یہ چیزیں سنت ہیں اورامام کی اتباع واجب ہے اوراگر قعدہ اولیٰ میں مقتدی کا تشہد پورائر ہے کوں کہ تو کی گئے گئر ابوجائے تو مقتدی کو چاہئے کہ وہ تشہد پوراکرے کیوں کہ تو کی کا تشہد پورائرے کو اورائر کے کھڑ ابوجائے تو مقتدی کو چاہئے کہ وہ تشہد پورائرے کو اس کے بعد کھڑ ابوجائے تو مقتدی کو چاہئے کہ وہ تشہد پورائرے کو باتز ہے۔ کامل التحیات کے وجوب پر ہے اور پھر اس کے بعد کھڑ ابوجائے کین آگر بغیر پورائے کھڑ ابوگیا تو بھی جائز ہے۔ کامل التحیات کے وجوب پر ہے اور پھر اس کے بعد کھڑ ابوجائے کین آگر بغیر پورائے کھڑ ابوگیا تو بھی جائز ہے۔ کامل التحیات کے وجوب پر ہے اور پھر اس کے بعد کھڑ ابوجائے کین آگر بغیر پورائے کھڑ ابوگیا تو بھی جائز ہے۔

﴿ ١٤٢ ﴾ وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ تَسْبِيْحِ المُقْتَدِى ثَلَاثًا فِي الرُّكُوعِ أو السُّجُودِ

توجمه اوراگرا الهالے امام اپنے سرکومقتدی کے تین مرتبہ جس کہنے سے پہلے رکوع یا سجدے میں تو مقتدی اس کی اتباع کرے

مقندی کی بیج بوری ہونے سے پہلے امام نے سراٹھالیا صورت متلدیہ ہے کہ مقندی ابھی رکوع یا سجدہ کی تیج پوری نہیں کر پایا تھا کہ امام نے رکوع یا سجدہ سے سراٹھالیا تو مقندی امام کی اجاع کرے اور تسبیحات چھوڑ دے اس قول پر فتوی ہے آگر چہ بعض مصرات فرماتے ہیں کہ تسبیحات کو پورا كري\_(مراقى الفلاح١٢٩)

﴿ ٣٤٣ ﴾ وَلَوْ زَادَ الامَامُ سَجْدَةً أَوْ قَامَ بَعْدَ القُعُوْدِ الآخِيْرِ سَاهِيًا لآيَتْبِعُهُ المُؤْتَمُ وَإِنْ قَيُّدُهَا سَلُّمَ وَحُدُهُ.

ترجمه ادراكرزياده كرامام ايك مجده يا كفرا موجائ تعدة اخيره ك بعد بمول كرتواتاع نهراس ك مقتذی اور اگرمقید کردے اس کو (امام اس زائدرکعت کو تجدہ کے ساتھ) توسلام پھیردے مقتدی تنہا۔

امام نے بھول کر تین سجدے کر گئے

فر ماتے ہیں کہ اگر امام نے کسی رکعت میں بھول کر دو سجدوں کے بجائے تین کر لئے یا قعد ہ اخیرہ کے بعد بعول کر یا نچویں رکعت کیلئے کھڑا ہوگیا توان دولوں صورتوں کا حکم ہیہے کہ مقتدی امام کی احباع نہ کرےان زائمہ چیزوں میں بلکہ تعوری در انظار کرے اور چرامام کے ساتھ سلام چیردے اور اگرامام نے زائدرکعت کا سجدہ بھی کرلیا تو تمام مقتری تنہام بى سلام چىردىن اكلى نماز ميح موجائے گى۔ (مراقى الفلاح:١٦٩)

﴿ ١٤ ١ ﴾ وَإِنْ قَامَ الامَامُ قَبْلَ القُعُوٰدِ الآخِيْرِ سَاهِيًا إِنْتَظَرَهُ المَامُوْمُ فَإِنْ سَلَّمَ المُقْتَدِي قَبْلَ أَنْ يُقَيِّد إِمَامُهُ الرَّائِدةَ بِسجدةٍ فَسَدَ فَرْضُهُ.

ترجمه ادراگر کمزا ہوجائے امام آخری قعدہ سے پہلے ہول کرتو انظار کرے اس کا مقتری پی اگر سلام پھیردے مقتدی اس سے پہلے کہ امام اپنی زائدر کعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کرتا تو فاسد موجائے **گااس کا فرض۔** 

ا كرقعدهُ اخيره حجوب جائے تو؟

صورت سلدیہ ہے کہ امام نے آخری قعدہ ہیں کیا بلکہ ہوا کھڑا ہوگیا تو مقتدی کوجا ہے کہ امام کا انظار کرے اور

سلام نہ پھیرے اورا گرمقتدی نے سلام پھیرنے میں اتن جلدی کی کہ ابھی تک امام نے زائدر کعت کاسجدہ بھی نہ کیا تھا کہ اس نے سلام پھیردیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی کیوں کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے اوراس فرض کوامام کی امتاع ہی میں کرنا تھالیکن اس نے اس کو تنہاء کیا ہے اس لئے نماز فاسد ہوجائے گی۔

﴿ ٢٤٥﴾ وَكُرِهَ سَلَامُ المُقْتَدِى بَعْدَ تَشَهُّدِ الامَامِ قَبْلَ سَلَامِهِ.

توجیع اور مرو و تحری ہے مقتدی کا سلام پھیردیناامام کے تشہد کے بعداس کے سلام پھیرنے سے پہلے۔ تشدیع امام نے تشہد پڑھ لیا تھا مگراس نے ابھی سلام نہیں پھیراتھا کہ مقتدی نے اس سے پہلے سلام پھیرلیا تو یہ مکردہ تحریمی ہے البیة نماز درست ہوجائے گی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۱۲۹-۱۷۰)

فَصْلٌ فِي الآذْكَارِ الوَارِدَةِ بَعْدَ الفَرْضِ

میصل ہےان اذ کار کے بیان میں جوفرضوں کے بعد منقول ہیں۔

﴿٣٤٦﴾ اَلقِيَامُ اِلَى السُّنَّةِ مُتَّصِلًا بِالفَرْضِ مَسْنُوْنٌ وَعَنْ شَمْسِ ال**آثِمَّةِ الحُلُوَانِيِّ** لَابَاسَ بِقِرَاءَةِ الآوْرَادِ بَيْنَ الفَرِيْضَةِ والسُّنَّةِ.

لا باس اسے درنے کی ضرورت نہیں جمع اَبْؤُس اور لا لائے نمی شرے، لا باس به و فید اس میں کوئی حرج فہیں، شبیءٌ لا باس بدنا قابل اعتراض۔

ترجیه کفراہوناسنتوں کی ادائیگی کیلئے فرض نماز کے بعد مصلا مسنون ہواور شمس الائمہ حلوانی سے منقول ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے وظا نف پڑھنے میں فرضوں ادر سنتوں کے در میان۔

تشریع جن نمازوں کے بعد سنیں ہیں جیے ، فجر ، اور ،عمر ، ان میں سلام کے بعد مصل الباقیات العمالیات یعن ۱۳۳/مرتبہ ،سبحان الله ،۳۳/مرتبہ ،المعدالله ، اور ۱۳۳/مرتبہ ،الله اکبو ، پڑھے گجرد عا مانگے اور اور اور اور اور الله الکبو ، پڑھے گجرد عا مانگے اور اور اور ایک الترام نہ مونے پائے بھی چوڑ بھی دی جائے اور بین اجتا کی کوخروری نہ بھا جائے جس کا بی چا ہام سے پہلے وعاشرو می مونے پائے بھی چوڑ بھی دی جائے اور بین اجتا کی کوخروری نہ بھا جائے جس کا بی چا ہام سے پہلے وعاشرو می کرد ہے جس کوکوئی ضرورت بواوروہ چلا جائے تو اس پر کمیرنہ کی جائے البت طلبا کی تربیت کے منظران کور کنے کا پابند کرنا درست ہے تا کہ معمولات کی اہمیت ذبین شیس ہوجائے ، اور جس کی دعا امام کے ساتھ پوری نہ ہووہ بعد تک مانگار ہے اور بھی بھار جرز بھی دعا مانگی جائے اور جن فرضوں کے بعد سنت ہیں جیسے ،ظہر ، مغرب ، اور ،عشاء ، ان ہیں سلام کے بعد مختصر دعا کر کے سنیں ادا کریں پھر سنت ونوافل سے فارغ ہوکر الباقیات الصالحات پڑھیں پھر عا جزی واکساری کے ساتھ خوب جم کر انفر اور دعا مانگیں صاحب کیا ہے نے شر الائمہ کا قول بیقل کیا ہے کہ فرائض اور سنتوں کے در میان

اورا دوظا ئف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگرافضل اور متحب طریقہ وہی ہے جوخادم اوپر لکھ چکا ہے۔

## ﴿ ٢٤٧ ﴾ وَيَسْتَحِبُ لِلامَامِ بُعْدَ سَلامِهِ أَنْ يَّتَحَوَّلَ اللَّي يَسَارِهِ لِتَطَوُّع بَعْدَ الفَرْضِ.

بتحول نعل مضارع معروف بابتفعل سے تَحَوُّلاً مصدر ب،ایک جگه سے دوسری جگه خفل مونا۔ تطوع غیر واجب علی نفلی عبادت بابتفعل کا مصدر ب تَطَوَّ عَ يَتَطُوُّ عَ تَطَوُّ عُنْفُل بِرْ صنایعیٰ غیر مفروض عبادت کرنا۔ فر واجب علی نفلی عبادت باب تفعل کا مصدر ب تَطَوَّ عَ يَتَطُوُّ عَ تَطَوُّ عُنْفُل بِرْ صنایعیٰ غیر مفروض عبادت کرنا۔ فرجم کا اور مستحب ب امام کیلئے سلام کے بعد یہ کہ گھوم کر چلا جائے اپنی با کیں طرف سے نوافل وسنیں اواکر نے کیلئے فرض کے بعد۔

فرض نماز کے بعد نوافل دوسری جگہ پڑھیں

امام نے جس جگہ کھڑے ہوکر فرض نماز پڑھائی ہے وہاں سے ہٹ کراٹی بائیں جانب سے گھوم کر چلاجاتا اور دوسری جگہ سنت ونوافل پڑھنامتحب وافضل ہے تاکہ آنے والاکوئی نمازی فرض بجھ کرافتدا ونہ کر بیٹھے ایسے ہی مقتد ہوں کوجس جگہ فرض نماز اواکی ہے وہاں سے ہٹ کرکسی دوسری جگہ سنت ونوافل پڑھنامتحب ہے لیکن جہاں آگے بیچے جگہ نہ ہوئی رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو ان کے سامنے سے یا گردن پھلا گل کر بیچے بنا درست نہیں ہے یا جیسا کہ آجکل مدارس میں طلباء فرضوں کے بعد بیچے بھا گئے ہیں اور شرارت کرتے رہتے ہیں نہ فود نماز پڑھے ہیں اور نہ دوسروں کو پڑھنے میں فاطر طلباء کواس جگہ جہاں فرض اوا کئے ہیں سنت ونوافل پڑھنے کا پابند کیا جائے تو راقم الحروف کے خیال میں اس جگہ پڑھ لینے میں زیادہ عافیت ہے ، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و استغفر الله العظیم،

﴿ ٨٤٨ ﴾ وَأَنْ يُسْتَقُبِلَ بَعْدَهُ النَّاسَ.

سرجید ادریدکد (مستحب م) کرمنوکر اس کے بعد (فرض نماز پر منے کے بعد )اوگوں کی طرف۔

# فرض نماز کے بعد دائیں بائیں گھومنا

فرض نے فارغ ہونے کے بعد گھو منے کیلئے کسی ایک جہت کا التزام جائز نہیں بینماز میں شیطان کا حصر کردانا ہے بلکہ جد ہر حاجت ہو پھر نے کیلئے ای جانب کو اختیار کرنا چاہئے نی اللہ سے دائیں اور بائیں دونوں جانب کھومنا البت ہاور چونکہ اکثر از واج مطہرات کے جمرے محراب سے دائیں جانب تھاس لئے آپ کا کھومنا کثر وائیں جانب ہوتا تھا۔

﴿ ١٤٥﴾ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ وَيَقْرَونَ آيَةً الكُرْسِيّ وَالمُعَوَّذَاتِ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ فَلَاللَّهُ وَاللَّهُ فَلَاللَّهُ وَاللَّهُ فَلَاللَّهُ وَعَدُمُ لَا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ

المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ثُمَّ يَدْعُوْنَ لَانْفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ رَافِعِي أَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ فِي آخِرِهِ.

توجیع اورسبآ دی الله ایم برخیس اور ۱۳ الله اکبر براور آیة الکرسی اور قل اعو ذبر ب الفلق اور قل اعو ذبر ب الفلق اور قل اعو ذبر ب الناس برخیس اور ۱۳ الله اکبر ، برخیس اعو ذبر ب الناس برخیس اور ۱۳ الله اکبر ، برخیس اطر برخیس اور ۱۳ الله الله ۱۳ الله الله ۱۳ الله الله ۱۳ برخیس الله ۱۳ برخیس الله ۱۳ برخیس الله ۱۳ برخیس الله الله برخیس الله برخیس الله الله برخیس برخیس الله به برخیس الله برخیس ال

### مختلف اذ كاركابيان

اس عبارت میں نماز کے بعد متعدداذ کار مروی ہیں ان کو یا دکرنا چاہئے اور فرضوں کے بعدان کو پڑھنا چاہئے ہاتھ افھا کردعا کی طرح پڑھناضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھائے بغیرعام اذکار کی طرح پڑھنے کی بھی مخبائش ہے۔

پھلا ذكون : حضرت توبان سے مروى ہے كەرسول الله الله الله الله على المرخ موكر جب كھرى طرف لوشخ كا اراده فرماتے تو پہلے تين مرتبہ ،استعفر الله ،كہتے ہر ،اللهم انت السلام، پڑھتے پھرتشریف لے جاتے۔ (مسلم ا/ ١٢١٨)

دوسواذ کو: حضور والله کافر مان ہے کہ جو تض نماز کے بعدآیۃ الکری پڑھے تواس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں ردک سکتی سوائے موت کے بعنی موت چونکہ بل ہے جس سے گزرنا تولازی ہے جنت میں جانے کیلئے۔
میسوا ذکو: حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا کہ بھے سے حضور واللہ نے فرمایا کہ برفرض نماز کے بعد جس نے ایسسوا ذکو: حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا کہ بھی سے حضور واللہ سے اللہ اسلام بار، اللہ اسلام بار، الله اسلام برحات ہوئے اور ۱۰۰ کو پوراکرتے ہوئے چوتھا کلہ پڑھا تو یہ ۹۹ ہو سے اور ۱۰۰ کو پوراکرتے ہوئے چوتھا کلہ پڑھا تو اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں آگر چے سمندر کے جھاگ کی طرح کثیر ہوں۔

آخے مصنف فر ماتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کی مقبولیت کا موقع ہے اس لئے اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کیلئے دعا ماتھیں اور دعا میں دونوں ہاتھ اپنے سینے کے سامنے اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کا پچھے دھسہ چبرہ کے مقابل ہواور دعا خوب خشوع وضعوع کے ساتھ ماتکنی چاہئے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان چار آنکشت کا فاصلہ رکھنا چاہئے دعا سے فارغ ہوکر ہمسلیوں کو چبرہ پر پھیرلینا چاہئے۔ (مراتی الفلاح: ۱۷۱۲–۱۷۳)

# بَابُ مَايُفْسِدُ الصَّلْوةَ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَّسِتُّونَ شَيْعًا

ان چیزوں کا بیان جن ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے اوروہ اڑسٹھ چیزیں ہیں۔

﴿ ٣٨٠﴾ ٱلْكُلِمَةُ وَلَوْ سَهُوًا أَوْ خَطَأً.

ترجمه بات كرلينااگر چه جولے سے ہويانلطي سے۔

## نماز میں گفتگوکرنا

نماز كاركان كى بحيل سے قبل كوئى خارجى كلمەزبان سے نكل گيا خوا خلطى سے ہويا مجول سے معنى دار ہويامهل بهرصورت نماز فاسد ہوجائے گی۔ بشرطيكه بيكلام قعدهُ اخيره كے تشهد سے قبل ہوادرا كر بعد ميں ہوتو نماز فاسد نه ہوگی، البتہ واجب الاعادہ ہے۔

فائدہ: سہو کہتے ہیں قوت مدر کہ سے صورت کا ذائل ہوجانا لیعنی سہو میں اس چیز کا تصور د ماغ میں رہتا ہے اور جب چا ہے ذہن میں اس کو حاضر کر سکتا ہے جسکی تفسیر خیال ندر ہنے سے کی جاسکتی ہے اور خطاء یہ ہے کہ صورت قوباتی ہے لیکن جب ایک چیز کے تکلم کا ارادہ کیا تو بغیر ارادے کے دوسری چیز زبان سے نکل گئی۔ (مراتی الفلاح مع العلماوی: ۱۷۱)

والمم والدُّعَاءُ بِمَا يَشْبَهُ كَلاَمَنا.

ترجمه اوردعاما ككناايسالفاظ عجوجارككام كمشابهو

## نمازمیں دنیوی ضرورت والے الفاظ سے دعاما نگنا

نماز پڑھتے ہوئے اگر منقول دیا وَل کے علادہ دعامیں ایسے الفاظ استعال کے جوغیر اللہ ہے بھی کے جاسکتے ہوں مثلاً یہ کہا کہ استدہ وجائے گی۔ مثلاً یہ کہا کہ استدہ وجائے گی۔ مثلاً یہ کہا کہ استدہ وجائے گی۔ مثلاً یہ کہا کہ استدہ وجائے گا۔ (مراقی الفلاح: ۲۱)

﴿ ٣٨٢ ﴾ وَالسَّلامُ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ وَلَوْ سَاهِيًا.

توجیه اورسلام کرنا دعا کی نیت سے اگر چه بھول کر ہو۔

نماز میں سلام کرنا

نماز پڑھتے ہوئے کوئی مخص سائے نظر آیا اور نمازی نے اے زبان سے سلام کرلیا تو نماز فاسد ہوگئ اگر چہ بعول

کرہی سلام کیا ہو۔

قوله بنیة التحیة: یقدال وجه الگائی که اگراس نیت سے سلام کیا کہ نمازے باہر مور ہاموں تو اگر تعده اخیره اورتشہد کے بعد کیا ہے تو نماز فاسد نہ موگی اور اگر پہلے کیا ہے تو نماز فاسد میں اور اگر پہلے کیا ہے تو نماز فاسد میں اور اگر پہلے کیا ہے تو نماز فاسد موجائے گی۔

﴿ ٣٨٣ ﴾ وَرَدُ السَّلَامِ بِلِسَانِهِ.

ترجمه اورسلام كاجواب ديناا بن زبان سـ

نماز میں سلام کا جواب دینا

نماز پڑھتے ہوئے سلام کا زبانی جواب دینے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے البتہ اگر ہاتھوں سے جواب دیا تو صرف کراہت لازم آئے گی نماز فاسد نہ ہوگی۔

﴿٣٨٣﴾ أو بالمُصَافَحَةِ.

ترجمه مانح ك ذرايد

نمآز میں مصافحہ کرنا

نماز کے دوران اگر کسی مخص سے مصافحہ کرلیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ مصافحہ بھی کلام کرنے کے درجہ اللہ ا کس ہے۔

﴿ ١٨٥﴾ وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ.

ترجمه اورمل كثركرنا\_

نماز میں عمل کثیر کرنا

نماز پڑھتے ہوئے ایسی حرکت کی کدد کیھنے والایہ مجما کہ بیٹن نماز کی حالت میں نہیں ہے مثلاً نو پی اتار کردونوں ہا ہاتھوں سے سر تھجانے لگایا اچھل کودکرنے لگا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر معمولی حرکت کی مثلاً ایک ہاتھ سے تھجالیا یا دامن درست کرلیایا ایک ہاتھ سے موبائل کا بٹن بند کردیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

(مراقی الفلاح مع الطحطا وی ۷۷احلبی کبیر:۳۴۱)

﴿ ٣٨٢ ﴾ وَتَحْوِيْلُ الصَّدْرِ عَنِ القِبْلَةِ.

صدر معنى سينة ع صُدُورٌ.

ترجمه اورسینه کا پھیردینا قبلہ کی طرف سے۔

### نماز میں سینہ قبلہ سے پھیرنا

نماز پڑھتے ہوئے آگر بلاعذر سینہ پوری طرح قبلہ سے پھیرلیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گر بھول سے بلاعذر پھر عمیا تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر فوراً سی حرف پر کرلیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر ایک رکن یعنی تمین تبیجات پڑھنے کے بعقدر رخ پھرار ہاتو نماز فاسد ہوجائے گی لیکن دو حالتیں اس سے سنٹی ہیں ایک بیک نماز پڑھتے ہوئے حدث لاحق ہوجائے اور آ دمی طہارت کیلئے صف چھوڑ کر جائے دوسرے یہ کہ نماز خوف میں دوران نماز نقل وحرکت کرے کہ بیدونوں حالتیں مفسد نماز نہیں ہیں۔ (مراقی الفلاح کے ا)

### ﴿ ٣٨٧﴾ وَٱكُلُ شَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ فَمِهِ وَلَوْ قَلَّ.

قُلُ ماضى معروف باب (ض) مصدر قِلَةً كم مونا بتعورُ ابونا۔

ت جدید اور کسی ایسی چیز کا کھالینا جواس کے منھے یا ہر ہوا گرچ تھوڑی ہی ہو۔

### نماز کے دوران کھانا

نماز پڑھتے ہوئے اگرمعمولی ہے معمولی چیز بھی منھ میں ڈال کرنگل لی تو نماز فاسد ہوجائے گی ، چیسے تل وغیرہ۔ (درمختار بیروت:۲۳۳/۳۳۳)

﴿ ٣٨٨﴾ وَٱكُلُ مَابَيْنَ ٱسْنَانِهِ وَهُوَ قَدْرُ الحِمُّصَةِ.

حمصة ال كى جمع حِمص ب، چنار

ترجمه ادراس چیز کا کھالینا جواس کے دانتوں میں ہواوروہ چنے کی برابر ہو۔

# دانت میں انکی ہوئی چیز کوٹگلنا

اگردانت میں غذاائی رہ گی اور وہ پنے کے برابر ہے تواس کے نگلنے سے نماز فاسد ہوجائے گی ای طرح اگروہ پنے سے چھوٹی ہو مرک ہو جو کفنی در انت سے چہانا پڑے تو بھی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر معمولی سی میں جو جو اللہ ہوجو کھنی زبان پھیرنے سے تھوک کے ساتھ حلق میں جلی جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۷۷)

﴿ ٢٨٩ ﴾ وَشُرْبُهُ.

#### ترجمه اوراس كالي لينا\_

### نماز کے دوران بینا

مسکدیہ ہے کہ نماز کی حالت میں کسی چیز کا بی لینا منسد نماز ہے جتی کداگر دوران نماز منھ آسان کی طرف اٹھایا اور بارش باشبنم کا کوئی قطرہ منھ میں گر گیا اور وہ بیٹ میں پہنچ گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (حوالہ بالا)

#### ﴿ ٣٩٠﴾ وَالتَّنَحْنُحُ بِلاَ عُذُرٍ.

تنحنح باب تَفَعْلُلٌ (رباع مزید فیه) کا مصدر ہے کھنکارنا اور نحنح رباعی مجرد کے باب فعللۃ سے ہے کھنکارنا ، کھائی نما آ وازنکال کرپُرسکون ہونا۔

توجمه اور کھنکارنا بغیر کی عذر کے۔

#### بلاعذر كفنكارنا

آگر کسی عذر کے بغیر کھنکارایا کھانسااوراس سے کسی حرف کی آواز منھ سے نکل گئی تو نماز فاسد ہوجائے گی البت آگر بغنم آنے کی وجہ سے قراءت میں رکاوٹ آگئی اور گلا صاف کرنے کیوجہ سے کھنکارتا ہے یا آواز اچھی کرنے کیلئے کھنکارے یا بافتیار کھانسی آجائے وغیرہ وغیرہ تو نماز میں کوئی خرابی نہ آئے گی۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۱۷۷)

#### ﴿ ٣٩١ ﴾ وَالتَّافِيْفُ.

#### ترجمه اورأف أف كرناء

### نماز پڑھتے ہوئے زورسے پھونک مارنا

اگرنماز پڑھتے ہوئے آواز سے پھوں پھوں کی یا اُف یا تف کی آوازمنھ سے نکالی تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۱۷۸ م کتاب المسائل: ۳۲۱)

#### ﴿ ٣٩٢ ﴾ وَ الانِيْنُ وَ التَّاوُّهُ.

الانين آنَّ (ض) أنِينًا أنَّا أَنَانًا كرامنا ورواوروكه كى وجهة وثكالنا - التاؤه تَا وَّهَ، يَتَاوَّهُ تَاوُهُا بابتفعل عداً ه، كرنا ورومند مونا ياوه كرنا يعنى ممزه كاضمه اورواوكاسكون -

ترجمه ادرآه آه كرنايا اده اده كرنا

### نماز میں کراہنا

دردیا تکلیف کی وجہ ہے آ ہ آ ہیاادہ اوہ کرنے ہے بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔

﴿٣٩٣﴾ وَارْتِفَاعُ بُكَانِهِ مِنْ وَجْعِ أَوْ مُصِيْبَةٍ لَا مِنْ ذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ.

وجع جمع أوْجَاعٌ درد،دكهـ

ترجمه اوراس کے رونے کی آواز کا بلند ہوناکسی دردیا مصیبت کی وجہ سے ندکہ جنت یا دوزخ کے تذکروسے

#### نمازميں رونا

نماز كدوران تكليف كى وجدت جان بوجه كركرابنا ياغم كى وجدت تصدارونا مفدنماز بالبته أكر خت تكليف كى بنا پر باختيار آواز نكل جائ يا جنت وجهم كتصور سے رفت طارى موجائ تو مفدنهيں (لدلالتها على المحشوع)

﴿٣٩٣﴾ وَتَشْمِيْتُ عَاطِسِ بِيَرْحَمُكَ اللَّهُ.

ترجمه اوركى چينك والے كوچينك كاجواب دينا، يرحمك الله كهدر (الله تير او يردم كرے)

# برجمك اللدس جواب كاحكم

نماز کے دوران کی مخص کی چھینک کی آوازس کراگر جواب میں ،یو حمك الله، کہا تو نماز فاسد ہوجائے گی البتہ اگر خودا پنے آپ کیلئے کہا تو مفسد نماز نہیں اس طرح اگر سامع یا خود چھینکنے والا ،الحمد لله، کہتا ہے تو فماز فاسد نہ ہوگی یہاں عبارت میں تشمیع عاطس کے اندر مصدر کی اضافت اس کے مفعول کی طرف ہے ، ای خطاب المصلی العاطس، اور تشمیت میں دولغات ہیں ،اول ، بڑے شین کے ساتھ ،اور ثانی ، چھوٹے سین کے ساتھ لفت اول قسیم ہے۔ العاطس، اور تشمیت میں دولغات ہیں ،اول ، بڑے شین کے ساتھ داور ثانی ، چھوٹے سین کے ساتھ لفت اول قسیم ہے۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۱۷۸)

﴿ ٣٩٥﴾ وَجَوَابُ مُسْتَفْهِم عَنْ نِدٍّ بِلاَ إِلَهُ اللَّهُ وَخَبَرُ سُوْءٍ بِالاَسْتِرْجَاعِ وَسَارٍّ اللَّهُ وَعَجَبِ بِلاَ اللَّهُ اَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ.

مستفہم اسم فاعل ہے باب استفعال ہے، استفہام مصدر ہے کی سے مجمانے کی درخواست کرنا۔ بلہ جمع انداد ہم پلہ، ہم سر مَالَه بِدُّ اس کی کوئی نظیر نہیں اس کا کوئی ہم سرنہیں، استوجاع از باب استعمال علی واضح ہیں

زجمه سے نہ

توجیمی اورخداوندعالم کے شریک کے متعلق استفسار کرنے والے کے جواب میں ، لا الله الا الله، کہنا اور بری خبر کا کرویا اور بری خبر کا کرویا اور بری خبر کا جواب، الحمد لله، کرویا اور کسی متعب خیر خبر کے جواب میں، لا الله الا الله ، یا، سبحان الله، کہنا۔

كلمات ذكركوعام كفتكوكي جكهاستعال كرنا

(طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۸۷۱، کتاب المسائل:۳۶۲)

﴿ ٣٩٦ ﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الجَوَابُ كَيَا يَحْيِي خُذِ الكِتَابَ.

ترجمه اور مروه چیز که جس سے اراده کیا گیاموجواب کا جیسے اے کی اکتاب لے۔

# قرآن كريم كي كسي آيت كوجواب كي جگه استعال كرنا

اگرنماز کے دوران قرآن کی کوئی آیت کی سوال کرنے والے کے جواب میں استعال کی تو نماز فاسد ہوگئی مثلاً کی فخص نے کرے میں اندرآنے کی اجازت مانگی اور نمازی نے نمازی میں زور سے بیآیت پڑھ دی، اد حلوها بسلام، آمنین، (تم ان میں سلامتی اورامن سے وافل ہو) یا ملازم نے بوچھا کہ کھانا لے آؤں تو بیآیت پڑھ دی، آتینا غَدَافَنا، (ہمارانا شتہ لاک) یا کس نے کتاب مانگی اوراس کا نام یجی ہوراس کو کتاب وینی ہے اس سے کہدیا، یا یجی مخدا لکتاب، یہ نمام اگر چہ آیات قرآنیہ ہیں مراس موقع پر خطاب مقصود ہے اورانگو گفتگو کی جگد استعمال کیا گیا ہے اس لئے نمازٹوٹ جائے گی۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۱۵۸)

﴿ ٣٩٧ ﴾ وَرُوْيَةُ مُتَيَمِّم مَاءً.

ترجمه اورتيم كرنے والے كاپانى كود كھ لينا۔

تيم كرك نماز برصف والا دوران نماز بإنى برقادر موكيا

جس شخص نے پانی تا پید ہونے کیوجہ سے یا کسی عذر کیوجہ سے تیم کر کے نماز شروع کی تھی اگروہ نماز کے دوران پانی کے حصول پر قادر ہو گیایا اس کا عذر زائل ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

(مراقى الفلاح ١٤١٨ ١٥ ١١ ١٠ كتاب المسائل:٣١٣)

﴿ ٣٩٨ ﴾ وَتَمَامُ مُدَّةِ مَاسِحِ النُّحَفِّ وَنَزْعُهُ.

ترجمه اورمدت كاختم موجاناموزول يرسح كرف والى كاورموز عكا تارنا

دوران نمازموز دل پرست کی مدت پوری ہوگئی

اگرنماز پڑھتے ہوئے موزوں پرمسے کی مدت پوری ہوگئ یامعمولی سی حرکت سے کوئی موزہ اتر میا تو نماز فاسد ہوجائے گی بشرطیکہ وہاں پانی دستیاب ہواور تیم کے جواز کا کوئی عذر موجود نہ ہو۔ (مراتی الفلاح: ۱۹ عا، درمخارز کریا:۳۱/۲۳)

﴿ ٩٩٩ ﴾ وَتَعَلَّمُ الْأُمِّيِّ آيَةً.

ترجمه ادراى كاسكه ليناايك آيت كو

ان پڑھ خص نے دوران نماز کوئی آیت سکھ لی

ای وہ مخض ہے جوقر آن شریف کی ایک آیت بھی نہیں جانتااس کیلئے جائز ہے کہ وہ جب تک سورتیں یا دنہ کرے ایسے ہی بغیر پچھ پڑھے ہوئے نیت باندھ کرنماز کا تصور کر کے گھڑار ہے اور قراءت کرنے کے بقد رکھڑے دہے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کرے لیکن اس پرقر آن سیکھنا اور سورہ فاتحہ اور دیگر سورتیں یا دکرنالازم ہے ورندوہ کوتا ہی پرگناہ گار ہوگا جب اس کوایک آیت بھی یا وہوجائے گی تو اس آیت کونماز میں پڑھے اس تمہید کے بعد صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص باکل ہوگیا تھا جب اچھا ہوا تو اس کوئی آیت پڑھی اس کوؤر آ یا دہوگئی اب اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ (البحر الرائق: الے بسمراتی الفلاح: ۹ کے ا

﴿٥٠٠﴾ وَوِجْدَانُ العَارِي سَاتِرًا.

ساتراً اسم فاعل ہے ازباب نفر سترا چھپانا۔ ترجمه اور نگے کا پالیناسر ڈھانینے کے قابل کیڑے کو۔

# ننگخص کو کیڑامیسرآ گیا

اگر کسی خفس نے کپڑا دستیاب نہ ہونیکی بنا پر نظے ہونیکی حالت میں نما زشروع کی پھراسے بقدرسز کپڑا میسرآ میا تو اس کی نماز فاسد ہوگئی اب کر ایکن کردوبارہ نماز پڑھے۔ (کتاب المسائل:۳۱۳،مراتی الفلاح ۱ عا: در مخارز کریا:۳۲۲/۳)

#### ﴿٥٠١﴾ وَقُدْرَةُ المُؤمِي عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

المؤمى اسم فاعل بازباب افعال ايماء اشاره كرنار

ترجمه اوراشاره يفارير صفوالعكاركوع اور بحدول يرقادر موجانا

تشریع اگر کوئی تخف کمزوری یا بیاری کی دجہ سے اشارہ سے رکوع اور سجدہ کرر ہاتھا پھروہ دوران نماز رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہوگیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اب از سرنونماز پڑھے۔(طحطاوی: ۹ کا)

﴿ ٥٠٢ ﴾ وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ لِذِي تَرْتِيْبٍ.

فائتة چون ہوئی نماز (جودنت پرادانہ ک گئ ہو) جمع فو انت . ذو والا،صاحب، بیلفظ مضاف ہوکراستعال موتا ہے، بیاضا خاہر ک طرف ہوئی ہے جوعمو ما جنس ہوتا ہے اور ذو کے ذریعاس اسم جنس کو صفت بنایا جاتا ہے جیسے دُو مال رَجُل ک صفت ہے اور مال اسم ظاہر ہے اورجنس ہے یہی صورت ذوتر تیب میں بھی ہے۔
جیسے دُو مال رَجُل کی صفت ہے اور مال اسم ظاہر ہے اورجنس ہے یہی صورت ذوتر تیب میں بھی ہے۔
توجمہ اور چھوٹی ہوئی نماز کایاد آجانا صاحب ترتیب کیلئے۔

## صاحب ترتیب کوفوت شده نمازیا دآگئی

اگرکوئی شخص صاحب ترتیب ہولیتی اس کے ذمہ کوئی نماز پہلے کی تعنانہ ہوا تفاق سے اس کی ایک نماز تصام ہوگئی اور اس نے وقت میں گنجائش کے باوجود بھول کر وقت یہ نماز کی نیت بائدھ لی پھر نماز کے دوران اسے یاد آگیا کہ اس پر تو پچھلی نماز بھی قضا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اب پہلے فوت شدہ نماز پڑھے اس کے بعدوقت نماز اوا کر لے گریہ فساو موتوف ہے، اگر آئندہ پانچ نماز وں کے وقت کے گزرنے کے اندراس نے فوت شدہ نماز تضاء نہ کی تو اس درمیان میں پڑھی جانے والی سب نمازیں درست ہوجائیں گی اور اگر ۵/نماز وں کے وقت کے اندرسالقہ فوت شدہ نماز تضا کر لی تو بھی نمازین بین کی اور اس بنازیں اوا کرنی ہوں کی۔

(مراتى الفلاح مع الطحطاوي:٩١٥ كتاب المسائل:٣٦٣)

﴿ ٥٠٣﴾ وَاسْتِجْلَافٌ مَنْ لَآيَصْلُحُ إِمَامًا.

استخلاف باب استفعال كامصدر ب، جانشين بنانا، قائم مقام بنانا۔ تعرجه اورخليفه بناديناايشخص كوجوصلاحيت نبيس ركھتاامام ہونے كى۔

## نا اہل ھخص کونا ئب بنادینا

الذائيه بات مجھيں كە اگرامام كاوضونوٹ جائے تو وہ خود يہ جہٹ جائے اور سي خض كوا پنى جكدكرد اس كوخليفه كہا جائے گا فانيا۔ صورت مسئلہ يہ ہے كہ اگركسى امام نے دوران نماز عذر پیش آنے كى بنا پرا بنانا تب كسى ايس خض كوبناديا جوديكر مقتلہ يوں كيلئے ناالى ہومثلاً بالكل اى يامعدور شرى ہوتو سب لوگوں كى نمازيں فاسد ہوجا كيں كى۔ (مراقى الفلاح: ١٨٠٠ مثل بالسائل ١٨٥٠)

﴿ ٥٠٣﴾ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ فِي الفَجْرِ وَزَوَالُهَا فِي العِيْدَيْنِ وَدُخُولُ وَقَتِ الْعَصْرِ فِي الجُمُعَةِ.

ور حدمه اورسورج کانکل آنافجری نماز میں اوراس کا دُهل جاناعیدین کی نماز میں اور آجاناعمر کاونت جعد میں۔
نماز بر مصتے ہوئے وفت نکل گیا

اگر فجری نماز پڑھتے ہوئے سورج نگل آیا عیدگی نماز پڑھتے ہوئے زوال مٹس ہو گیایا جمعہ پڑھنے کے دوران عصر کا وقت داخل ہو گیا تو اس کی فرض نماز باتی نہ رہے گی بلکہ دوبارہ پڑھنی ہوگی (البتہ اگر عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو گیا تو نماز عصرا والمجھی جائے گی) (مراتی الفلاح: ۱۸۰، کتاب السائل: ۳۱۵)

﴿٥٠٥﴾ وَسُقُوطُ الجَبِيْرَةِ عَنْ بُرْءٍ.

الجبيرة لوثى مولى بدى برباندهى جانے والى كئرى يا بى - بَرَةَ جَمْع بُرُوءٌ شفام صحت يالى بوع الداء بُواءً باب

ترجمه اور پی کاگرجانازخم اچهابوکر

زخم درست ہوکر پی کھل گئی

اگرنماز پڑھتے ہوئے زخم ٹھیک ہوگیا اور پٹی یا پھا یک کر کر پڑا تو نماز فاسد ہوگئ اس لئے کہ پٹی پڑھ کر نیکا عذر زائل ہوگیا البت اگر زخم ٹھیک ہوئے بغیر پٹی کھل جائے تو نماز فاسعت ہوگی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی ۱۸۰ کتاب المسائل:۳۲۵)

﴿٥٠٦﴾ وَزَوَالُ عُذْرِ المَعْدُوْرِ.

ترجمه اورمعذورك عذر كاختم موجانا

معذورشرعي كاعذرزائل موجانا

اگرکوئی معذور شخص لگا تار حدث میں بہتلاء ہونے کیوجہ سے شری رخصت پر مل کررہا تھا (لیعن ایک ہی وضو سے پورے وقت میں نماز پڑھتا تھا) کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا عذر زائل ہوگیا لیعن پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی اس کو عذر پیش نہیں آیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اسے نیا وضو کر کے نماز اواکر ٹی ہوگی مثلاً مستحاضہ جس کا خون برابر جاری تھا اب اس نے وضو کر کے ظہر کی نماز شروع کر دی اور تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے خون بندھو گیا اور سورج کے غروب ہونے تک بندہی رہاتو وہ نماز فاسد ہوجائے گی اور از سرنونماز پڑھنی پڑے گی۔ (طحطا وی علی المراتی الفلاح: ۱۸۰)

﴿ ٤٠٥ ﴾ وَالْحَدُثُ عَمَدًا.

ترجمه اورحدث كرناجان بوجه كر\_

نماز کے دوران جان بوجھ کروضوتوڑنا

اگرنماز پڑھتے ہوئے کی شخص نے قصد أوضوتو ڑدیایا جنابت پیش آگئ تو نماز فاسد ہوگئ البت اگرخود بخودا جا کک وضوتو ب جائے تو وضوکر کے بناء کی گنجائش ہے۔

﴿٥٠٨﴾ أوْ بِصُنْعٍ غَيْرِهِ.

ترجمه الاس كے علاوه كى حركت سے۔

شرین مثلا کسی نے نمازی کے جاتو ماردیا جس سے خون نکل کر بہہ گیا، تواس کی نماز فاسد ہوگئ از سرنو پڑھنی مروری ہے گزشتہ پر بناء کی اجازت نہیں ہے۔

﴿٥٠٩﴾ وَالإغْمَاءُ وَالجُنُونُ.

ترجمه اورب، وبانااور پاگل، وجانا

نماز میں بے ہوش یا یا گل ہوجانا اگر کسی شخص پرنماز کے دوران بے ہوشی طاری ہوگئی یا مجنوں ہو گیاتو نماز باطل ہوجائے گی۔

### ﴿ ٥١٠ ﴾ وَالجَنَابَةُ بِنَظُرٍ أَوِ احْتِلَامٍ.

### ترجمه ادرجنبي موجاناصرف ديكضے يا حتلام سے۔

### نماز کے دوران احتلام ہوجانا

اگراتفاق سے نماز کی حالت میں کسی حسین عورت پرنظر پڑجائے اور پھرتفکر کی وجہ سے انزال ہوجائے تو نماز فاسد موجائے گی ای طرح فرض کرو کہ نماز میں سوگیا اور سونا اس قسم کا تھا کہ جس سے نماز نہیں ٹوئتی بیئت مسنون نہیں بدلی تھی پھر بھی سوئے اور ہے احتلام ہوگیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۱۸۰)

﴿ ١١٥﴾ وَمُحَاذَاةُ المُشْتَهَاةِ فِي صَالُوةٍ مُطْلَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ تَحْرِيْمَةً فِي مَكَانٍ مُتَّحِدٍ لِلاَ حَائِلِ وَنَواى اِمَامَتَهَا.

مُعاذاةً باب مفاعلة كامصدر بم مقابل بونا، برابر بونا - المشتهاة اسم مفعول باب افتعال إشتهاء مصدر بزياده خوابش ركهنا، دل جابنا اور مشتهاة كمعنى مرغوب ولبنديده -

ترجمه اور قابل شہوت عورت کا مقابل ہوناکسی ایسی نماز میں جومطلق ہوتھ میہ کے اعتبار سے مشترک ہوکسی ایسے مکان میں جومتحد ہوبلاکسی آڑ کے اور نیت کی ہوا مام نے عورت کی امامت کی۔

### عورت كامرد كرائس بأئس ياسامن كفراجونا

اگرکوئی عورت نمازیل مرد کے دائیں بائیں یامرد کے ساسنے اس کی سیدھ بیل نماز پڑھاور وہاں ورج ذیل شرائط بائی جائیں قومرد کی نماز فاسد ہوجائے گی (ا) وہ عورت مشہاۃ ہولیتی ۹/سال سے زیادہ عمر کی ہوخواہ بوھیا ہویا بحرم سبکا تھم بھی ہے (۲) مرد کی پنڈ کی مخنہ یا بدان کا کوئی بھی عضو عورت کے کی عضو کے بالمقابل پڑر ہا ہو (س) وہ ہو آگر مطلق نماز میں بایا جائے بعن نماز جنازہ کا بیتی نماز جنازہ کا بیتی نماز جنازہ کا بیتی نماز جنازہ کا بیتی میں ہے (۳) مرد عورت دونوں ایک بی امام کی افتداہ میں نماز پڑھو تھا ذات میں نماز پڑھو کی اختیار سے برابر ہولیتی اگر سطح میں آدمی کے قد کے بعدر فرق ہوتو تھا ذات کا تھم نہ ہوگا (۲) دونوں کے درمیان ایک آدمی کے کا حتیار سے مرابر ہولیتی اگر سطح میں اور چیزیا دونوں کے درمیان ایک آدمی کی ہو کھڑے ہوئے دونوں کے درمیان ایک آدمی کی ہو کھڑے ہوئے دونوں کے درمیان ایک آدمی کی ہو کھڑے ہوئے کے بعدر فاصلہ شہو (۷) امام نے مرد کے برابر میں کھڑی ہوئی عورت کی امامت کی نہیت بھی کی ہو کہ دو اورت کا سامنا کم از کم ایک رکن ( تین تبیع پڑھنے کے بعدر ) تک برقرار رہا ہو (۹) مرد نے اپنے قریب آکر کم کوئی ورت برابر میں کھڑی ہوئے والی عورت کو ہال نہ کھڑے ہوئی اسرد ہوجائے گی۔

(طحطا دی ۱۸ – ۱۸۱۱ء کی بالمیا کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

(طحطا دی ۱۸ – ۱۸۱ء کیا بالمیا کی نماز فاسد نہ ہوجائے گی۔

(طحطا دی ۱۸ – ۱۸۱ء کیا بالمیا کی نماز فاسد نہ ہوجائے گی۔

(طحطا دی ۱۸ – ۱۸۱ء کیا بالمیا کی نماز فاسد نہ ہوجائے گی۔

(طحطا دی ۱۸ – ۱۸۱ء کیا بالمیا کی نماز فاسد نہ ہوجائے گی۔

فوت: جانا جا بي كه ندكوره مسلكانا مسلد حاذاة بـ

#### اختياري مطالعه

مسجد حرام ( مکه معظمه) مین نمازی احتیاط کیسے کریں

مجد نبوی (بدینه منوره) میں تو مردوں اورعورتوں کے لئے نماز پڑھنے گا جگہیں الگ الگ ہیں اس لئے وہاں مرد وعورت میں انتخاط و محاذات کا مسئلہ اب پیش نہیں آتا کین مجدحرام میں آگر چھورتوں کی نماز کی جھیر کے زمانہ میں وہاں اکثر مرد وعورت نماز پڑھتے ہوئے خلا ملط ہوجاتے ہیں اس لئے اس معاملہ میں احتیاط کی ضرورت ہے عورتوں کو چاہئے کہ ہمیشہ مردوں سے الگ ہوکر ہی نماز پڑھیں اگر موقع نہ ہوتو جماعت چھوٹر دیں اور بعد میں اپنی نماز الگ پڑھلیس اور مردوں کو چاہئے کہ (۱) نماز کی نیت ہاندھنے سے پہلے وائیں ہائیں اور مردوں کو چاہئے کہ (۱) نماز کی نیت ہاندھنے سے پہلے وائیں ہائیں اور مردوں کو چاہئے کہ (۱) نماز کی نیت ہاندھنے سے پہلے وائیں ہائی ہوئی عورت ہو اس کے بعد نیت با ندھیں (۲) اگر پہلے اطمینان کر کے نیت با ندھی اور نماز کے درمیان کوئی بالغ عورت برابر میں آکر کھڑی ہونے گئو اسے دوران نماز اشارہ سے روکئی کوشش کریں آگر وہا شارہ سے رک جائے تو ٹھیک ہو دنداس اشارہ کرنے سے مردی ذمدواری پوری ہوجائے گی اب آگر وہ عورت برابر میں کمڑی ہو کہ خودعورت کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ خودعورت کی نماز فاسد نہ وہائے گی۔

(كتاب المسائل ١٦٤، شاى معرى: ١/٥٣٩)

﴿ ۵۱۲﴾ وَظُهُوْرُ عَوْرَةٍ مَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ وَلَوِ اضْطُرَّ اِلَيْهِ كَكَشْفِ المَرْأَةِ ذِرَاعَهَا لِلْوُضُوْءِ.

عورة قابل بوشيدگى اعضا ، ہم، سرجمع عورات ، أصطر اض مجهول باب افتعال سے (م) إضطرارا م

اوراس تخص کے ستر کا کھل جانا جس کو (نماز میں ) حدث پیش آ ممیا ہوا گر چہمحدث ستر کے کھولنے کی طرف مجبور ہو مثلاً عورت کا کھول دینا اپنی کہنی کو وضو کرنے کیلئے۔

# دوران نمازستر کا کھل جانا

اگرنماز پڑھتے ہوئے سر (عضومتور کا چوتھائی یاس سے زیادہ تین تبیع پڑھنے کی مدت کے بقدر) کھلارہ کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اگر چہستر کھولنالا زم ہومثلا عورت کونماز پڑھتے ہوئے حدث لاحق ہوگیا، اب اگروہ وضو کو جائے اور ہاتھ دھونے کیلئے کہنی کھول لے مالاں کہ یہ دھنداں کے سنز بیل واضل ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو کے بعداز سرنو پوری نماز پڑھنی ہوگے۔ (مراتی الفلاح: ۱۸۱) کتاب المسائل: ۳۲۸)

#### ﴿٥١٣﴾ وَقِرَاءَتُهُ ذَاهِبًا أَوْ عَائِدًا لِلْوُصُوءِ.

عائداً اسم فاعل ہے باب (ن) عودًا (م) لوٹنا۔ ترجیم اوراس کا قراءت کرنا جاتے ہوئے بالوشتے ہوئے وضو کیلئے۔

# حدث کے بعد وضو کے لئے جاتے اور آتے ہوئے قرآن پر هنا

اگر کی مخض کا نماز کے دوران اتفا قاوضوٹوٹ گیا پھروہ وضوکر نے کے لئے گیا تو آگر آنے اور جانے کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت کر لے گا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی البتدا گر تبیج وغیرہ پڑھتا ہے تو فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ قراءت قرآن نماز کا ایک رکن ہے جس کا حالت حدث میں دوران نماز اداکر ناممنوع اور مفسد ہے۔
(مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۱۸۲، کتاب السائل: ۳۲۸)

### ﴿ ١١٣﴾ وَمَكْنُه قَدْرَ آدَاءِ رُكُن بَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ مُسْتَيْقِظًا.

مكت باب(ن) كامصدر بي فرزا - مستيقظ اسم فاعل ب باب استعمال سے جا كنا - وراس كائفر جا ناا يك ركن اداكر فيكى مقدار صدث موجان كے بعد بيدارى كماتھ -

### نماز میں وضور شخ کے بعد بلا عذرا بنی جگہ تھر بے رہنا

اگر کسی خف کا نماز میں وضواؤٹ گیا بھروہ ایک رکن لینی تین مرتبہ تیج پڑھنے کے بقدرو ہیں تظہرار ہاتواس کی نماز فوث جائے گی ایک صورت میں فورا نماز موتوف کرے وضو کیلئے جانا جا ہے البتدا گرکوئی عذر در پیش مومثلاً مجیر مہت نوٹ جائے گی ایک صورت میں بانکسیر کا خون بہا چلا جارہا ہے یا اس طرح کا کوئی اور عذر ہے تو تا خیر کے ہا وجود فماز باقی رہ جائے گی۔ (مراقی الفلاح ۱۸۲) تا بالسائل:۳۱۹)

﴿ ٥١٥ ﴾ وَمُجَاوَزَتُهُ مَاءً قَرِيْبًا لِغَيْرِهِ.

مجاوزة باب مغاعله كامصدرب كزرجانا، يادكرنا

وجمع ادراس کا آ کے نکل جانا ایسے پانی سے جو قریب ہاس کے علاوہ کی جانب۔

### قریب پائی رہتے ہوئے دورجانا

اگردوران نماز حدث لاحق ہوااور قریب میں وضو کا پانی موجود ہے اب آگروہ اس پانی کوچھوڑ کراس سے دومف آ مے جان ہو جو کر بلا عذر تجاوز کر جائے گا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی البت آگر کوئی عذر ہومثلاً وہ بھول جائے کہ قریب

میں یانی ہے یا جگہ کی تھی کیوجہ سے یانی کے مقام تک پہنچنا مشکل ہوتو تجاوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (طحطا وي على مراقي الفلاح ١٨٢، كتاب المسائل:٣٦٩)

﴿ ٥١٧ ﴾ وَخُرُو جُهُ مِنَ المَسْجِدِ بِظَنِّ الحَدَثِ وَمُجَاوَزَتُهُ الصُّفُوفَ فِي غَيْرِهِ بِظَيِّهِ.

غیرہ ضمیرکا مرجع مسجدے، بطنه ضمیرکا مرجع حدث ہے۔

ترجمه اوراس کا نکل جانامسجدے مدث کے گمان پراوراس کا گذرجاناصفوں سےمجد کے علاوہ حدث ے کمان پر۔

حدث کے شک میں مسجد سے یاصفوں سے باہرنکل گیا

اگر کوئی مخص نماز برد صدم اتھا نماز کے دوران اسے گمان ہوا کہ غالبًا اس کا وضوٹوٹ کیا ہے (مثلًا ایک مخف کی ٹاک سے پانی لکا اس کوخیال ہوا کہ کسیرہ یہی سوچ کرمسجدے با ہرنکل کیا تا کددوبارہ وضوکرے باہر جا کرمعلوم ہوا کہ خون نہیں تھا) چناں چہوہ وضو کیلئے چل بڑا تا آں کہ سجد سے نکل کیا (اگر مسجد میں نماز بڑھ رہاتھا) یا مفول سے نکل کمیا (اگر میدان میں شریک جماعت تھا) یا سجدہ کے مقام سے تجاوز کر کیا (اگرمیدان میں تنہا نماز پر صرباتھا) مجراسے معلوم ہوا كاس كاوضونيس أو نا تعالواس كى نماز فاسد موكى البد اكر مجد كا عدر بيت موسة ياصفول كتجاوزكر في سے يہلے بى پد چل کیا کماس کاوضوباتی ہے تو وواپی ابقیہ نماز بوری کرسکتا ہے از سرنو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(كتاب السائل: ١٨٢، مراتي الفلاح: ١٨٢)

### ﴿ ١٥٤ ﴾ وَانْصِرَالُهُ ظَانًّا آلَّهُ غَيْرُ مُتَوَضِّيْ.

انصراف باب انعال كامصدرب بناء الك بونا، چور نا-سرجمه اوراس كاجث جاناية خيال كرك كدوضوك موسينيس ب-

# بے وضومونے کے خیال میں وضو کیلئے چل بردا

فمازشروع كرنے كے بعد خيال مواكداس نے توبلا وضونمازشروع كى ہے چروہ وضوكرنے كے ارادے سے اپنى جكه ہے چل برا بھر پند چلا كداس نے طہارت كى حالت ميں نماز شروع كى تقى تو نماز فاسد ہوجائے كى اگر چەمجد سے نہ (مراقی الفلاح:۱۸۳، کتاب السائل: ۳۷۰) لكلا بو\_

﴿ ٥١٨﴾ وَأَنَّ مُدَّةً مَسْجِهِ الْقَضَتْ أَوْ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِنَةً أَوْ نَجَاسَةً وَإِنْ لَمْ يَخُوجُ مِنَ

انقضت ماضى معروف باب انفعال سے انقصاص (م) ہوٹا ، ختم ہونا۔ ترجمه اور بیکداس کے سے کی مدت ختم ہوگئ یا اس پرکوئی قضا نماز واجب ہے یا اس پرکوئی تا پاکی کلی ہوئی ہے اگر چہ سجد سے نہ لکتا ہو۔

دورانِ نماز خیال آیا کہ کیڑے نایاک ہیں تو کیا کرے؟

نمازشروع کرنے کے بعد خیال ہوا کہ مدت سے گذرگی یا یہ کہ اس پر قضا نماز ہے یا یہ کہ اس کے کیڑ ہے جس ہیں پھر ووضو کے ادادے سے اپنی جگہ سے چل پڑا تو ان تمام صورتوں میں نماز فاسد ہوجائے گی اگر چرمجد سے ہاہر بھی شلکا ہو اب بناء درست نہ ہوگی بلکہ نماز کا اعاده کرنا پڑے گا۔ (مراتی الفلاح:۱۸۳)

﴿ ١٩٥٨ وَ فَتُحُدُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ.

فتح باب (ف) کامصدر ہے کھولنااور جب صلہ میں علیٰ آئے تو معنی ہوں کے بتانا، بھو لے ہوئے کو بتانا، فتحد، میں ضمیر کامر چی دیکھیں'' ہے۔

ترجمه اوراس کاٹوک دینا ہے امام کے علاوہ کی دوسر مے مخص کو۔ امام کے علاوہ دوسر سے کولقمہ دینا

امام کواگر قراءت میں کوئی مانع پیش آئے آئے پڑھنے سے قومقندی اس کاراستہ کھول سکتا ہے جس کو جارے محاورہ میں لقہددینا توجائز ہے لیکن امام کے علاوہ میں لقہددینا توجائز ہے لیکن امام کے علاوہ کسی دوسر مے خص کو لقمد دینا مفسد صلاق ہے۔

کسی دوسر مے خص کو لقمد دینا مفسد صلاق ہے۔

(مراقی مع الطحطا وی ۱۸۳)

#### اختياري مطالعه

امام كاغير مقتدى سي لقمه لينا

امام قراءت کرر ہاتھا درمیان میں غلطی آئی تہ نماز میں شامل مقند یوں کے علاوہ کسی اور مخص نے اس امام کولقمہ دیا اورامام نے اس لقمہ کو تبول کرلیا تو امام اوراس کے مقتدیوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ (طعلاوی ۱۸۳، کتاب المسائل: ۳۷)

﴿٥٢٠﴾ وَالتَّكْبِيْرُ بِنِيَةِ الإِنْتِقَالِ لِصَلُّوةٍ أُخْرَىٰ غَيْرَ صَلَّوتِهِ.

فرجمه اورتبیر کهنانتقل و نیکی نیت سے کی دوسری نماز کیلئے اپنی نماذ کے علاوہ۔ نئی نمازشر وع کرنیکی نیت سے تکبیرتح بمہ کہنا اگر کوئی محض نماز بڑھ رہاتھ اپھراس نے ارادہ کیا کہ اس نماز کوچھوڑ کردوسری نمازشروع کرے اوراس نیت سے اس نے ،الله اكبر ،كہاتو ، الله اكبر ، كہتے بى اس كى كبلى نماز فاسد ہوجائے گى كيكن اگرزبان سے ، الله اكبر ، كبر ، كبر بغير مرف دل سے نيت كرلى تو نماز فاسد نه ہوگا ۔ (مراتی الفلاح مع الطحلاوی ۱۸۳ ، كتاب المسائل . ۲۵۱)

﴿ ٥٢١ ﴾ إِذَا حَصَلَتْ هَادِهِ المَذْكُوْرَاتُ قَبْلَ الجُلُوْسِ الآخِيْرِ مِقْدَارَ التَّشَهُدِ.

و جبکہ حاصل ہوں یہ ایکورہ چیزیں تشہد کی مقدار تعد و اخیرہ میں بیٹھنے سے پہلے۔

سروی سند، ۱۳۹۷، سے یہاں تک جننے سائل بیان کے گئے ہیں ان کے بارے میں مصنف یہ فرمار ہے ہیں کہ یہ تمام کہ کورہ چیزیں اس وقت نماز کو فاسد کریں گی جب یہ چیزیں تعدد اخیرہ میں تشہد کی مقدار نیفنے ہے جہلے پائی جا کیں اورا کر قعد اخیرہ میں مقدار تشہد ہیفنے کے بعد پائی گئیں قو نماز اس کی درست ہوگئی یہاں پر یہ بات بھی جان کئی چا ہے کہ امام ابوطنیفہ کے نزدیک قعد کا خیرہ کے بعد ان عوارض کا پیش آنا جو ہرسئلے میں الگ الگ نہ کور ہوئے ہیں ایسا ہوئی میں انگ الگ نہ کور ہوئے ہیں ایسا ہے جیسے درمیان نماز میں پیش آنا اور چونکہ درمیان نماز میں ان عوارض کا پیش آنا مفد نماز ہے اس لئے قعد ہا خیرہ کے بعد مجمی اگر یہ موارض پیش آٹا اس لئے ان عوارض کا پیش آٹا ایسا ہے جیسے سلام پھیرنے کے بعد ان عوارض کا پیش آٹا ایسا ہوگی۔

﴿٥٢٢﴾ وَيُفْسِدُهَا أَيْضًا مَدُ الهَمْزَةِ فِي التَّكْبِيْرِ.

ترجمه اورفاسد کردیتا ہے نماز کوہمزہ کا بڑھانا اور کھینچا بھی،الله اکبو، میں۔ تسریح اس کی تشریح کمل تفسیل کے ساتھ مسئلہ ۳۸ میں گزرچکی ہے وہاں ملاحظہ کرلیا جائے۔

﴿ ٥٢٣ ﴾ وَقِرَاءَةُ مَالاَيَحْفَظُهُ مِنْ مُصْحَفِ.

ترجمه ادر پرهنااس صه کاجواس کویا دنیس قرآن شریف ہے۔

## دوران نمازقر آن پاک د مکھر بردھنا

اگرکوئی شخص نماز کے دوران قرآن کریم ہاتھ میں لے کرد کھے کرقراءت کر ہے تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ پیٹل کثیر ہے اور دوسرے بیرکہ اس میں نماز کے اندرا فتیاری چیز سے تلتی اور تعلم (سیکمنا) کی صورت پیش آتی ہے جوممنوع ہے۔

(طحطا دی علی الراقی الفلاح: ۱۸۵، کتاب السائل: ۲۵۱)

﴿ ٥٢٣ ﴾ وَاَدَاءُ رُكُنِ اَوْ إِمْكَانُهُ مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ اَوْ مَعَ نَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ.

و جهه اوركس ايك ركن كااداكرناياس كاامكان (ليني اتني ديرتك ستر كطيه وئ ركهنا كه جتني ديريس نماز كا

کوئی ایک رکن ادا کرسکتا ہے) یا نجا سن کے موجود ہونیکی حالت میں جوجواز صلوۃ کیلئے مانع ہو (اتی دیر تک لگار ہتا کہ جتنی دیر میں اس نے کوئی ایک رکن نماز کا ادا کر لیا ہویا ادا کرسکتا ہو)

### مانع نمازنجاست کے ساتھ نماز

اعضاء مستورہ (جنکی تفصیل مسئلہ ٣١٦ ٣ ٣١٦ میں آ چک ہے) میں سے اگر کسی ایک عضومثلاً ایک کان کا چوتھائی حصہ بھی نماز کے کسی رکن میں تین مرتبدر کوع یا سجدہ والی تنبیج پڑھنے کے بفتدر خود بخود کھل جائے تو نماز تیج منہوگی یا نماز کے سی رکن کواس حال میں اوا کرلیا تو بھی نماز فاسد ہوجائے گی ای طرح الی نجاست کا ہوتا جو مانع ہوخواہ وہ نجاست فلیظہ ہویا خفیفہ حقیق ہویا حکمی تو بھی نماز نہ دگی۔

﴿ ٥٢٥ ﴾ وَمُسَابَقَةُ المُقْتَدِى بِرُكُنِ لَمْ يُشَارِكُهُ فِيْهِ إِمَامُهُ.

مسابقة باب مفاعلة كامصدر بي حيز كى طرف دور نار لم يشارك نفى جحد بلم دونعل متعبل معروف باب مفاعلة سيمثاركة مصدر بي كالتحريب مونا، حصددار بونا-

ترجمه اورمقتری کا بهل کرلیناکسی ایسے رکن میں کہ جس میں اس کا امام شریک ندموسکا۔

مقندی کاامام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لینا

اگرکوئی محض امام کے ساتھ نماز پڑھ رہاتھا پھراس نے کوئی رکن مثلاً رکوع امام سے پہلے اس طرح ادا کرلیا کہ ایک منٹ بھی امام کے ساتھ شرکت نہ ہو تکی اور پھر بعد میں اس رکن کو دہرایا بھی نہیں اور سلام پھیر دیا تو اس محض کی نماز فاسد ہوگئی۔

﴿ ٥٢٧ ﴾ وَمُتَابَعَةُ الامَامِ فِي سُجُوْدِ السَّهُو لِلْمَسْبُوْق.

توجيه اورامام كى بيردى كرناسجد وسهويس مسبوق كيلي

# مسبوق کے لئے سجد اسہومیں امام کی پیروی

اولاً یہ بات بجھیں کہ اگرا مام پر بحد ہُ سہو واجب ہوتو مسبول کوبھی اس کے ساتھ بحد ہ سہو کرنا ضروری ہے تی کہ اگر مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کیلئے کھڑا ہوگیا ہو پھرا سے معلوم ہوا کہ امام پر بحد ہُ سہو ہے تواسے واپس لوٹ کر سجد ہ سہویں شامل ہونا چاہئے اب صورت مسئلہ اس طرح ہے کہ امام بحد ہ سہو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیردیا یہ مسبوق مقتدی اپنی نماز پڑھنے کیلئے کھڑا ہوگیا اور ایک رکعت پڑھ کر بجدہ بھی کرلیا پھرامام کویا و آیا کہ میں نے سجد ہ سہونیں گیا تو موافق اس مسئلہ کے (کہ جب تک کوئی نعل نخالف نماز کے نہ کرے اس وقت تک دونوں سلام پھیرنے کے بعد بھی سجد ہو اس سہو کر سکتے ہیں ) امام نے سجد ہو سہو کر لیا اس وقت مسبوق نے بھی جوا پی باتی ماندہ نماز پڑھ رہا تھا اور ایک رکعت پڑھ کر اس کا سجدہ بھی کر چکا تھا امام کے ساتھ سجدہ کرلیا، تو اس صورت میں مسبوق کی نماز فاسد ہوجائے گی۔
(مراتی الفلاح مع الطحطاوی ۱۸۵)

﴿ ٥٢٤﴾ وَعَدَمُ اِعَادَةُ الجُلُوسِ الآخِيْرِ بَعْدَ اَدَاءِ سَجْدَةٍ صُلْبِيَّةٍ تَذَكَّرَهَا بَعْدَ الجُلُوس.

صلبية اللي حقق جمع صُلبيًات.

ترجمه اورقعدة اخره كاندلوناناس اصلى عده كاداكرنے كے بعد جواس كوجلسه كے بعد يادآيا۔

#### قعدهٔ اخیره کانهلوٹا نا

مسئلہ یہ ہے کہ ایک محض نماز پڑھ رہا تھا اس کا ایک بحدہ رہ گیا تھا اب قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعدیا وہ آیا کہ ایک بحدہ رہ گیا ہے اس وقت اس نے بحدہ کرلیا پھڑ بحدہ کی ادائیگی کے بعد دوبارہ جلسہ اخیرہ نہ کیا بلکہ فورا ہی سلام پھیردیا تو نماز فاسد ہوجائے گی ای طرح بحدہ تلاوت کو بھول گیا تھا اب التحیات پڑھنے کے بعد یاد آیا اور بحدہ تلاوت کرلیا مگر دوبارہ قعدہ اخیرہ کا اعادہ نہ کیا تو بھی نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ در حقیقت ابھی تک قعدہ اخیرہ نہیں ہوا کیونکہ قعدہ اخیرہ تمام ارکان کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے۔
(مراقی الفلاح: ۱۸۵)

﴿ ٥٢٨ ﴾ وَعَدَمُ إِعَادَةٍ رُكُنِ أَدَّاهُ نَائِمًا.

ترجمه اوراس ركن كاندلونانا كهجس كوادا كيا بيسوت موع-

### کوئی رکن سوتے ہوئے ادا کرنا

اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے کسی رکن مثلا سجدہ میں سوتارہ جائے تو بعد میں اس رکن کا دہراتا لازم ہے آگر دہرائے بغیر ملام پھیرد ے گاتو نماز فاسد قرار پائے گی۔ (مراقی الفلاح:۱۸۶)

لیکن آگر رکوع یا سجده میں جاتے وفت بیدارتھا پھرسوگیا اور بعد میں بیدارہوکر سراٹھایا تو نماز درست ہوگئ اس کئے کہا صل فرض کی ادائیگی اپنے اختیار سے رکوع سجدہ میں جانے اور اٹھنے سے ہوچکی ہے۔ (درمخارم شامی زکریا:۱۳۲/۳)

﴿ ٥٢٩ ﴾ وَقَهْقَهَةُ إِمَامِ الْمَسْبُوْقِ وَحَدْثُهُ الْعَمَدَ بَعْدَ الْجُلُوسِ الْآخِيْرِ.

#### ترجمه ادرمسبوق کے امام کا قہقہ مار نا اور اس کا حدث کرلینا جان ہو جھ کر قعد واخیرہ کے بعد۔

### دوران نماز قصدأ حدث كرنا

امام نے التحیات پڑھنے کے بعد یا التحیات کی مقدار بیٹنے کے بعد قصدا قبقہد لگایا یا قصداً حدث کردیا تو اس مورت میں امام کی نماز تو ہوجائے گی مگراس بے چارے مسبوق کی نماز فاسد ہوجائے گی البت امام پرواجب ہے کہ وضوکر لینے کے بعد واجب کے گراس ہے گاہ سے نکے لینے کے بعد واجب کے گراہ سے نکی وجہ سے دوبارہ السلام علیم کہ کرنماز کو فتم کرے تا کہ ترک واجب کے گناہ سے نکی جائے۔

﴿ ٥٣٠﴾ وَالسَّلَامُ عَلَى رَأْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِالثَّنَائِيَّةِ ظَانًّا أَنَّهُ مُسَافِرًا أَوْ أَنَّهَا الجُمُعَةُ اَوْ أَنَّهَا التَّرَاوَيْحُ وَهِيَ العِشَاءُ اَوْ كَانَ قَرِيْبَ عَهْدِ بِالإِسْلَامِ فَظَنَّ الفَرْضَ رَكْعَتَيْنِ.

الفنائية دوركعت والى نماز، بروه چز جودوسے مركب بور

سرجیں اورسلام پھیردینا دورکعتوں پراس نماز میں جودورکعت والی نہیں ہے اس خیال ہے کہ وہ مسافر ہے یا بیہ جمعہ کی نماز ہے یا بیتر اور کے ہے حالاں کہ وہ عشاء کی نمازتھی یا قریبی زمانہ میں ہی اسلام قبول کیا تھا پس اس نے فرض کو کل دورکعت ہی سمجھا۔

چاریا تنین رکعت والی نماز میں دور کعت پرسلام پھیردینا

اگر کسی خف نے چاریا تین رکعت والی نماز میں قعدہ اولی کے بعد یہ بھتے ہوئے سلام پھیرا کہ بہی قعدہ اخیرہ ہوتے نماز فاسد نہ ہوگی اورا خیر میں تجد کے بعد یہ بھیرا کہ اس نماز فاسد نہ ہوگی اورا خیر میں تجد کے بعد یہ بھیرا کہ اس نماز فاسد نہ ہوگی اورا خیر میں تعدہ کے بعد یہ بھیرا کہ اس بھیرا کہ اس بھیر دعت واجب ہیں حالال کہ در حقیقت چار واجب تھیں مثلاً مقیم محف اپنے کومسافر بھتے ہوئے دور کعت پر سلام بھیردے یا عشاء کی نماز کو جمعہ کی نماز کو جمعہ ہوئے دور کعت پر سلام بھیردے یا عشاء کی نماز کو تر اور کا سمجھتے ہوئے دور کعت پر سلام بھیردے یا عشاء کی نماز کو تر اور کا سمجھتے ہوئے دور کعت پر سلام بھیردے یا کوئی خض نیا مسلمان ہوا تھا اور ابھی احکام اسلام سے واقفیت نہتھی جس کی وجہ سے اس نے فرض دو ہی رکعت بھی تو ان تمام صور توں میں سلام بھیر نے سے نماز فاسد ہوجائے گی۔ (مراتی الفلاح مع الطحالادی: ۱۸۲)

#### اختياري مطالعه

نماز پڑھتے ہوئے عورت کا بچہ کودودھ پلانا

اگرعورت نماز پڑھرہی تھی اوراس کے چھوٹے بچے نے اس حالت میں اس کے بیتان کو چوساجس سے دودھ لکل آیا تو عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ (درمختار مع الثامی:۳۹۰/۲)

### نماز پڑھتے ہوئے موت آگئی

نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کوموت آجائے تو اس سے نماز ساقط ہوجائے گی اور اگر امام نماز کے دوران انقال کر جائے تو سب مقتدیوں کی نماز فاسد ہوجائے گی اور آئیس از سرنونماز پڑھنی ہوگی مرنے والے کی نماز کافدیدلاز منہیں ہے کیوں کہ اس سے نماز ساقط ہوچکی ہے۔

## فَصْلٌ فِيْمَا لا يفسِدُ الصَّلوة

( بیصل ہےان چیزوں کے بیان میں جونماز کو فاسرنہیں کرتی ہیں )

﴿ ١٣٥﴾ لَوْ نَظَرَ المُصَلِّى اِلَى مَكْتُوبٍ وَفَهِمَهُ أَوْ أَكُلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَكَانَ دُونَ الجِمِّصَةِ بِلاَ عَمَلِ كَثِيْرِ أَوْ مَرَّ مَارِّ فِي مَوْضِع سُجُوْدٍ لاَ تَفْسُدُ وَاِنْ آثِمَ المَارُّ:

مکتوب اسم مفعول ہے باب نفر سے کھا ہوا اسنان سِن کی جمع دانت الحمصة اس کی جمع حِمْص چنا۔ اقم ماضی معروف باب (س) اِفْمًا مصدر ہے گنامگار ہونا۔ مار آسم فاعل ہے باب (ن) سے گزر نے والا اس کا مصدر مُوُودًا آتا ہے۔

ترجمہ اگرد کھے لے نمازی کی کھی ہوئی چیز کوادراس کو تجھ لے یا کھالے اس چیز کو جواس کے دانتوں میں گی ہوئی ہے اوروہ چنے سے کم ہو بغیر کمل کثیر کے یا گذر جائے کوئی گذرنے والاسجدہ کرنے کی جگہ سے تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر چہ گذرنے والا گناہ گار ہوگا۔

### نمازی کے سامنے سے گزرنا

اس عبارت میں چندمسائل کابیان ہے(۱) اگر کوئی فخص نماز پڑھ رہا تھاا دراس کے سامنے کوئی کتبہ لگا ہوا تھا یا کوئی کتاب کھلی ہوئی رکھی تھی جس پراس نمازی کی نظر پڑگئی اوراس نے اسے پڑھ لیا اور سجھ لیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی البتہ قصد ااس طرح پڑھنا مکروہ ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطا وی ۱۸۷)

(۲) اگر دانت میں غذاائی رہ کی اور وہ جنے ہے کم ہواور بغیر چبائے تنف زبان پھیرنے سے تھوک کے ساتھ حکق میں چلی جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی (۳) اگر کو کی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے آگے ہے کوئی شخص گذر گیا تو نماز پڑھنے والے کی نماز فاسد نہ ہوگی البتہ گزرنے والا گناہ گار ہوگا اور بعض صور توں میں نمازی بھی گناہ گار ہوسکتا ہے جسکی تفصیل میہ انہیں کہ امکانی طور پر اس مسئلہ کی چارشکلیں پائی جاسکتی ہیں (۱) نمازی کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہاہے جہال نماز پڑھنے سے گزرنے والے کیلئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نمازی کے پیچھے سے گزرنے کاراستہ کھلا ہوا ہے اب اگر گزرنے والا پیچھے

r.0

کے داستہ کو چھوڑ کرآ کے سے گزرتا ہے تو صرف گزرنے والا گناہ گار ہوگا نمازی گناہ گارنیس ہوگامتن کی عبارت کا یمی مطلب ہے۔

#### اختياري مطالعه

(۲) نمازی نے راستہ روک کرنمازی نیت باندھ لی اورگزرنے والے کیلئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نیس ہے مثلاً مجد کے عین دروازے پرنیت باندھ لی تو ایسی صورت میں آ کے سے گزر نے والے کو گناہ نہ ہوگا بلکہ صرف قماز پر وصف والا ہی گناہ گلار ہوگا ( میں استہ کا متباول ( معمر الراستہ ) موجود ہے تو ایسی صورت میں گزرگاہ پرنماز پر صفح کا وبال نمازی پر ہوگا اور جو محض دوسرا متباول راستہ چھوڑ کر فمازی کے آگے سے گزرے گا تو اس پر گزر نے کا گناہ ہوگا گویا کہ دونوں گناہ گارہوں کے ( س) نمازی نے ایسی جگہنیت باندھی جو عام گزرگاہ نہیں ہے گزرے کا گناہ ہوگا گویا کہ دونوں گناہ گارہوں کے ( س) نمازی نے ایسی جگہنیت باندھی جو عام گزرگاہ نہیں ہے گزر استان اللہ اوا کہ گزر نے والے کو نمازی کے آگے سے گزرتا کسی وجہ سے تاگزیر ( جس کے بغیر جو عام گزرگاہ نہیں ہوگیا تو ایسی صورت میں دونوں ہی گناہ گارنہوں گے۔ ( کتاب المسائل: ۲۰۰۵، درمخار مع الشامی:

### نمازی کے سامنے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں

بری منجد یا میدان بین اگر کوئی مخض بغیر ستره کے نماز پڑھ رہا ہوا وراس کے آھے سے کی کوئر رنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کتنے فاصلہ سے گزرے کہ گناہ گار نہ ہواس کے بارے بین ائکہ متغذ بین سے کوئی حد منصوص نہیں ہے اور مشائخ کے اقوال اس کے متعلق مختلف بین (۱) بعض نے کہا کہ ۵/ ہاتھ سے آگر زنا جائز ہے (۲) بعض نے اس کی حد ۴/ ہاتھ مقرر کی ہے (۳) بعض نے ۱/ یا اس اصفی مقرر کی ہے (۳) بعض نے ۱/ یا اس اصفی مقرر کی ہے (۳) بعض نے ۱/ یا اس اصفی مقرر کی ہیں (۳) بعض نے ۱/ یا اس کے بعض اور کا اندازہ لگایا ہے (۵) قاضی خال صاحب الکافی علامہ حاکم شہید صاحب ہدا ہے صاحب میں الائمہ سرحتی اور علامہ ابوجعفر علامہ ترتا ہی علامہ کا سانی اور حجہ سے آگر زنا جائز ہے (۲) جبکہ فخر الاسلام بر دوی مش الائمہ سرحتی اور علامہ ابوجعفر علامہ ترتا ہی علامہ کا سانی اور صاحب نہا ہے اور محتق ابن الہمام کی رائے ہے کہ اگر آ دی خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اس حالت میں جہاں ماحب اس کی نظر جاتی ہواس سے آگر زنا درست ہے۔

مساحب عنایہ نے قول (۵) اور (۲) میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ قول (۵) میں سجدہ کی جگہ ہے محض سجدہ کی محکم سجدہ کی محکم سجدہ کی محکم سجدہ کی محکم ہے اعتبار سے قول (۲) کے نگلتے ہیں عنایہ اللہ اس باس کی جگہ کا بھی بہی محکم ہے اور بہی معنی متبہ کے اعتبار سے قول (۲) کے نگلتے ہیں عنایہ اللہ ۱۸۲۰ علامہ شامی نے بھی صاحب ہدایہ کی کتاب الجنس کی عبارت ما شید میں نقل کر کے صاحب عنایہ کی پرزور تا ئید کی ہے جودونوں اقوال کوا لگ الگ قرار دیتے ہیں۔ (شامی مصری: جا ہم ۵۹۳) جبکہ صاحب بح علامہ ابن مجمع نے پورازوراس پر صرف کردیا ہے کہ قول (۵) ہی اصح ہے (البحر الرائق ۱۲/۲)

خلاصہ یہ کہذیر بحث مسئلہ میں ابتدائی چاراتوال بالکل متروک ہیں اور تول (۵) اور تول (۲) میں صرف نظی فرق ہے معنایدا یک ہی البندا اکثر مشائخ کی رائے کے موافق ہونے کی بنایر اس کوتر جے ہوگی۔

﴿ ١٣٢﴾ وَلاَ تَفْسُدُ بِنَظَرِهِ اللَّي فَرَجِ المُطَلَّقَةِ بِشَهْوَةٍ فِي المُخْتَارِ وَإِنْ ثَبَتَ بِهِ الرُّجْعَةُ.

نوجی اور فاسدنہیں ہوتی (نماز) اس کے دیکھ لینے سے طلاق دی ہوئی عورت کی فرج وافل کی طرف شہوت ہے ، مختار قول کی بناپراگر چہ ثابت ہوجائے گی اس سے رجعت۔

# عورت کی شرمگاہ پرنظر پڑنے کا حکم

نمازی حالت میں کسی اجنبیہ عورت کی شرمگاہ کے اندرونی صند پرنظر پڑگئی تو نماز فاسدند ہوگی کیوں کہ بیمل قلیل ہے البتہ اگر بیعورت اس کی منکوحہ مطلقہ بھی تو نماز فاسدتو نہ ہوگی گراس سے رجعت ثابت ہوجائے گی اور بوسہ لینا مجمونا بیسب جماع کے تھم میں ہے اور عمل کثیر میں ان کا شار ہوتا ہے لہٰذاان کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی۔

فائدہ: فی المعتار اس قیدکولگا کران لوگوں کے قول سے احتراز ہے جو کہتے ہیں کھن شرمگاہ کی جانب دیکھ لینے سے نماز فاسد ہوجائے گی۔

# فَصْلٌ فِی الْمَکرُوهَاتِ نِصل ہے کروہات نماز کے بیان میں

### كرابت كامطلب

نماز میں کراہت آنے کے معنیٰ یہ ہیں کہ مروہ اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے نماز فاسدتو نہیں ہوتی البتہ کراہت کے درجات کے اعتبار سے نقصان آجانے کی بنا پر ثواب میں کی وجاتی ہے اس لئے پوری کوشش کرنی چاہئے کہ نماز میں کسی مکروہ فعل کا ارتکاب نہ ہو۔

### كراهت كيشمين

کراہت کی بنیادی طور پر دوسمیں ہیں (۱) کراہت تحریمی (۲) کراہت تنزیمی ان دونوں میں فرق وانتیاز کراہت کی دلیوں کے اعتبارے ہوگا اگر ممانعت کی دلیل ظنی الثبوت یا ظنی الدلالة ہے یا وہ فعل ترک واجب کوشامل

ہاں پر مروہ تحریکی کااطلاق ہوگا اور اگر ممانعت کی دلیل خلاف اولی یاترک استحباب پر بنی ہے تو اس نعل کو مروہ تنزیکی کہا جائیگا مجر کراہت تحریکی اور کراہت تنزیکی میں بھی شدت وضعف کے اعتبار سے الگ الگ مراتب ہیں جنہیں صاحب نظر عالم اور ماہر فقیہ دلائل کی روشنی میں خود متعین کرسکتا ہے۔

### مكروه كااثرنمازير

جونماز کراہت تحریکی کے ساتھ وادا کی جائے اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے مثلاً ایسا کپڑا پہین کرنماز پڑھی جس بیں نفسوری بن ہوئی ہوں تو اس نماز کا لونا نا ضروری ہوگا جلدان جلداس کا اعادہ کر لیاجا ہے خواہ وقت کے اندر ہو یا وقت کے بعدادرا گر کراہت تنزیکی کا ارتکاب ہوا تو نماز کا اعادہ واجب نہیں البتہ مشجب ہے اور جس مکر وہ تحریکی سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہوتی ہو وہ ایسا مکر وہ تحریکی تعلق نماز کے عین انعال سے ہو مثلاً تعدیل ارکان کا چھوڑ و بیٹا یا تقویم والے کپڑے پہین کرنماز پڑھنا لیکن ایسا تعلق میں ارکان نماز سے نہ وہ بلکہ اس بیس کراہت کی دوسری والے کپڑے پہین کرنماز پڑھنا لیکن ایسا تعلق میں ارکان نماز پڑھادینا تو اس طرح کی کراہت کی دوسری وجہ سے آئی ہو مثلاً سورتوں کا الث بلٹ کر کے پڑھ و بنا یا فاس امام کا نماز پڑھادینا تو اس طرح کی کراہت کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ فیس بلکہ قراءت قرآن کے واجبات میں سے ہائی طرح فتی سے تعفوظ رہنا ہر مسلمان پر مشتلاً واجب ہو وضاحت بیش نظر رہنی ضروری ہے ) عام طور پر فقہاء کرام نے مکر وہات تحریک باب میں کر وہات تحریمی وطاحت کے واجبات میں سے جا کہ مروہات تمریک ہو ہات تحریمی کی بحث میں نہ کورہ بالا کربیان فر مایا ہے اور یہاں صاحب کا اس نے بھی ایسان کی باب میں کر وہات تحریمی کی جو خوال کو وضاحت ہیں ایسان کی باب میں کر وہات تحریمیہ کو طاح والم میا کہ ایسان کی باب میں کروہات تحریمیہ کو طاکر بیان فر مایا ہے اور یہاں صاحب کا بیسان کی ایسان کی باب میں کر وہات تحریمیہ کو طاکر بیان فر مایا ہے اور یہاں صاحب کا بیسان کی باب میں کر وہات تحریم نے کوشش کی ہے کہ دونوں طرح کے افعال کو ایسان کی دیں (فیللہ الم حد و المعنة علیه)

﴿ ٥٣٣ ﴾ يَكُرَهُ لِلْمُصَلِّي سَبْعَةٌ وَّسَبْعُونَ شَيْئًا تَرْكُ وَاجِبِ أَوْ سُنَّةٍ عَمَدًا.

وجود کروہ ہناز پر صنے والے کیلئے ستر (۷۷) چیزیں واجب یا سنت کا قصداً چھوڑ دیا۔
سری صاحب کتاب نے کروہات نماز ستر (۷۷) بیان کے ہیں بیعد دحمر کیلئے نہیں ہے بلکہ اس سے بتا نامقصود ہے کہ تقریباً ستر (۷۷) بیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں خیر صاحب کتاب نے فرمایا کہ جان ہو جھرکمی واجب کوچھوڑ دینا کروہ ہے مثل نماز کے تمام ارکان کواطمینان سے اداکر تا واجب ہے للبذا تعدیل ارکان کے تارک کی نماز کراہت تحریجی کے ساتھ سے جم گئی تعنی ذمہ فارغ ہوجائے گااور بیابیا واجب ہے جمکی محدہ سہوسے تلائی نہیں ہوسکتی لہذا دفت کے بعد مستحب ہے ایسے ہی جان ہو جھرکمی سنت کوچھوڑ دینا مثل نماز کے شروع میں مرد کیلئے ،اللہ اکبر کہتے وقت کا نوں کی لوتک دونوں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔اب اگرکوئی اس سے مثل نماز کے شروع میں مرد کیلئے ،اللہ اکبر کہتے وقت کا نوں کی لوتک دونوں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔اب اگرکوئی اس سے مثل نماز کے شروع میں مرد کیلئے ،اللہ اکبر کہتے وقت کا نوں کی لوتک دونوں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔اب اگرکوئی اس سے مثل نماز کے شروع میں مرد کیلئے ،اللہ اکبر کہتے وقت کا نوں کی لوتک دونوں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔اب اگرکوئی اس سے مثل نماز کے شروع میں مرد کیلئے ،اللہ اکبر کہتے وقت کا نوں کی لوتک دونوں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔اب اگرکوئی اس سے مدل کی مدل کی ساتھ کی سے میں مرد کیلئے ،اللہ اکبر کہتے وقت کا نوں کی لوتک دونوں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔اب اگرکوئی اس سے میں مرد کیلئے ،اللہ ایک کی ساتھ کی ساتھ

ینچ کرے تو مکروہ تنزیمی ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۸۹)

﴿ ٥٣٣ كَعَبَيْهِ بِثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ.

عبث ب فاكده اور ب مقصد كام عَبِث يَعْبَث عَبَقًا باب مع على كوديس لكنالالينى اورب فاكده كام كرنا-

### دوران نماز کیڑے یابدن سے کھیلنا

نمازی حالت میں کپڑے یابدن کے کسی جھے سے کھیل کرنا لینی خواہ کو اور کے کویابدن کو ہاتھ لگائے رہنا کروہ سخری ہے مشان بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز سے زیادہ اپنے کپڑوں کے کلپ کا خیال رکھتے ہیں اور رکوع سجدہ سے اٹھتے بیٹھتے دامن اور آسٹین یارو مال کی ہیئت درست کرتے رہتے ہیں اسی طرح دوران نماز بدن کے کسی صفے کورگڑ نا یا ناخونوں سے میل نکالنایا ناک کرید نا بیسب فعل عبث میں داخل اور کمروہ تحریمی ہیں، نبی میں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تہمارے لئے تین چیزیں مکروہ کی ہیں ، نبی حالت میں گندی بات کرنا (۳) قبرستان میں ہندا۔ (شامی معری: جامی 200 مشامی بیروت: ۲/ ۲۰۵۰، زکریا: ۲/۲۰۸)

اورعبث سےمراد يهال برايسے افعال بيں جوداخل نمازنه جول -

﴿٥٣٥﴾ وَقُلْبُ الحَصٰى إِلَّا لِلسُّجُوْدِ مَرَّةً.

حصی حصاہ کی جمع ہے تکریاں۔ قد جمع اور تکریوں کابدلنا (بٹانا) مرسجدے کیلئے صرف ایک مرتبد۔

# دوران نماز سجدے کی جگہ کو بار بارصاف کرنا

اگر سجدہ کی جگہ کنگر پڑی ہوئی ہیں جن کے باعث اس کو سجدہ کرنامشکل ہے تو ایک مرتبہ صاف کرنیکی ایوازت ہے لیکن اگر بار بارخواہ مخواہ صاف کر ہے گا تو یعل کروہ تحریک ہے صاحب درمخار نے فرمایا ہے کہ اولی اورافعنل میکی ہے کہ بالکل صاف نہ کیا جائے۔ (درمخارمع الشامی: ج ایس ۲۰۰۰)

و ٥٣٦ و فَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ.

فرقعة الكليال وخوانا، باب فعللة فرقع الاصابع فرقعة الكليال وخوانا - وتوجعه الكليول وحوانا الم

### انگلیاں چنخانا

دوران نماز الکلیاں چھانا مروہ تر یمی ہے یہی تھم نماز کے انظار میں مجد میں بیٹھے بیٹھے الکلیاں چھانے کا بھی ہے یا نماز کے لئے مجد کی جانب جانے والا ہوتو بھی چلتے ہوئے انگلیاں چھانا مروہ ہے۔ (درمخارم الثامی بیروت: ۳۵۳/۲)

#### ﴿٥٣٤﴾ وَتَشْبِيْكُهَا.

ترجمه اورالكيولكاكيدوسريين داخلكرنا

## دورانِ نماز انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا

نماز کی حالت میں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ (شامی: ج اجس ۲۰۱)

اورانظار نمازی حالت میں یا نماز کیلے مجدی جانب جاتے ہوئے بھی منع ہے کیوں کہ اس سے ستی پیدا ہوتی ہے اور نمازی کواور منظر نماز کوالی کیفیت نہیں اختیار کرنی چاہئے جوستی پیدا کرے۔

نوف: نمازاوراس سے تعلق اعمال کے علاوہ کی سی مقصد سے الکیوں میں الکیاں ڈالنایا آخیں چھانامنع نہیں ہے۔ (۳۵۳/۲: شای:۳۵۳/۲)

#### ﴿٥٣٨ وَالتَّخَصُّرُ.

تخصر باب تفعل کامصدر ہے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔ سرجیم اور کو کھ پر ہاتھ رکھنا (کو کھ یعنی نیچے کی وہ جگہ جہاں ہڈی نہیں ہوتی)

# دوران نمازا في كوكه برباته ركهنا

نماز پڑھتے ہوئے اپن کو کھ پر ہاتھ نیکنا مروہ تحریکی ہے نماز کے ملادہ کی اور حالت میں کو کھ پر ہاتھ رکھنا مروہ تز یکی ہے۔ (شامی ۳۵۳/۲)

کول کہ بیشیطان اور جہنیوں کے گئرے ہونے کا انداز ہے یعنی دوزخی محشر میں جب کھڑے کھڑے تھک جائیں مے توستانے کیلئے اس طرح کھڑے ہوں گے۔

﴿٥٣٩﴾ وَالإلْتِفَاتُ بِعُنُقِهِ.

### ترجمه اورتوجه كرنااني كردن كيساته يعنى سي طرف كوكردن مجير ليا-

# نماز میں چبرہ إدھراُ دھرگھمانا

#### ﴿٥٣٠﴾ وَالإقْعَاءُ.

الاقعاء باب افعال كامصدر بيندلى اورران ملاكر كمرى كرنا اوركولهول بربيمنا-

### نماز میں سرین کے بل بیٹھنا

اقعاء کے اصل معنی یہ ہے کہ اس طرح بیٹھنا کہ سرین زمین پررکھ لے محفوں کو کھڑا کر کے سید سے طالے اور ہاتھوں کو زمین پررکھ لے مصورت مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کتے کی طرح سرین فیک کر اور پاؤل کھڑے کر کے بیٹھنا اسمہ اربعہ کے ذریک مروق تحریمی ہے۔ (درمخارمع الشامی ذکریا:۱۰/۲)

#### ﴿٥٣١﴾ وَالْمِيرَاشُ ذِرَاعَيْهِ.

المتواض باب افتعال كامصدر بي بجهانا-معرضه اور بجهاديناا بني دونول كلائيول كو-

### مردکاز مین سے چیک کرسجدہ کرنا

سجدہ کی حالت میں مرد کا کہذیاں زمین پر ٹیکنا اور زمین سے چیک کر سجدہ کرنا کروہ تحریمی ہے البتہ عورت کیلئے افغل اور بہتر یہی ہے کہ وہ زمین سے چیک کر سجدہ کر سے اور وہ مسنون طریقہ پر سجدہ کرنیکی وجہ سے لین باز دُں کو پہلود ک سے جدار کھنے کی وجہ سے تھک جائے تو اس کیلئے کھنوں سے مدولینا یعنی کہنیوں کو کھنٹوں پر فیک کو دینا جائز ہے مگر کلائیاں بچھائیکی اجازت نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا کروہ تحریمی ہے کیوں کہ اس میں کے کی بیشک کی مشابہت ہے۔

(تخدالا کمی ۲۹/۲)

(٥٣٢) وَتَشْمِيْرُ كُمَّيْهِ عَنْهُمَا.

تشمیر باب تفعیل کامصدر ہے کیڑااد پراٹھانا، اسٹین چڑھانا عنهما شنیک خمیر، فدراعید کی جانب را جع ہے۔ سرجمہ ادرائی دونوں اسٹیوں کوچڑھالینا کہنوں ہے۔

دوران نماز آستين چره اكرركهنا

آستین اور دامن سطے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحری ہے اور اگر کوئی مخص جات ہاتی میں اس حالت میں نماز میں داخل ہوا کہ اس کی آستین چڑھی رہ گئیں ہیں تو اس کو چاہئے کہ معمولی عمل کے ساتھ آستین ٹھیک کرلے۔ (شامی ہیروت: ۲/۲۰)

﴿ ٥٣٣ ﴾ وَصَلُوتُهُ فِي السَّرَاوِيْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى لُبْسِ القَمِيْصِ.

سواویل جمع سراویلات (فرکرومؤنث دونوں کے لئے) پاعجامہ۔

ترجمه اوراس کانماز پر مناصرف باعجامه یکن کراس کے قادر ہوتے ہوئے کرد پہننے ہے۔

بإعجامه بهن كرنماز برهنا

کرتا یا جادر وغیرہ مہیا ہونے کے باوجود صرف لنگی یا پائجامہ پہن کرنماز پڑ منا مکروہ تحریمی ہے۔ (حلمی کمیر یاکتان: ۳۴۸)

و ٥٣٣ ورد السَّلَام بالإشَارَةِ.

ترجمه ادرسلام كاجواب دينااشاره ي

اشاره سے سلام کا جواب دینا

نماز کےدوران ہاتھ یاسر کے اشارے سے زبان ہلائے بغیرسلام کا جواب دیتا مکروہ تنزیمی ہےاورا گرزبان سے جواب دے گاتو نماز ہی فاسد ہوجا لیکی۔(درمخارز کریا:۳۱/۲)

﴿٥٣٥﴾ وَالتَّرَبُّعُ بَلَاعُذُرٍ.

و جون اور باوتفا مار کر بیشمنا بغیر کسی عذر کے۔

بلاعذر حإرزانو بيثهنا

تر بع کے اصلی معنی محشی نے یہ لکھے ہیں، هو ا دخال الساقین تحت الفخدین، لینی دونوں پٹر لیوں کودونوں رانوں کے انوں کے داخل کرلینا۔ یعنی چارزانو بیٹھنا ،صورت مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کسی عذر کے بغیر قعدہ میں چارزانو

بیٹھنا مکروہ تنزیبی ہے بلکہ حتی الا مکان مسنون بیت ہی پر بیٹھنے کی کوشش کرنی جاہیے۔ (درمختارا/۲۰۳)

﴿٥٣٦﴾ وَعَقْصُ شَعْرِهِ.

عقص، بابضرب سے ہے بالوں کی چوٹی بناتا یا گوندھنا۔ ترجمہ (گذی یاسر پر) اپنے بالوں کا جوڑ ابائدھ لینا۔

چوٹی بنا کرنماز پڑھنا

کسی مردکا اپنے بالوں کی چوٹیاں یا مینڈھیاں بناکر یا ربڑ وغیرہ سے باندھ کرنماز پڑھنا کروہ تحریمی ہے البتہ عورتوں کیلئے اس کی ممانعت نہیں ہے بلکہ ان کیلے اولی اور ستحب بیہ ہے کہ وہ بال باندھ کرنماز پڑھیں تاکہ نماز میں بالوں کے کمل جانیکا خدشہ ندرہے کیوں کہ عورت کے اگر ایک چوتھائی بال نماز میں کھل مجے اور ایک رکن کے بقدر کھلے رہے تو اس کی نماز فاسدہ وجائے گی۔ (در مختار مع الشامی ۲۱۰/۲ بتحد اللمعی ۲۱۰/۲)

﴿ ٥٣٤ ﴾ وَالْإِعْتِجَارُ وَهُوَ شَدُّ الرَّاسِ بِالمِنْدِيْلِ وَتَرْكُ وَسُطِهَا مَكْشُوفًا.

اعتجار باب افتعال كا مسدر بعمام ليفينا، اعتجرت المرأة اورهن دال لينار منديل رومال جمع المناديل . الناديلُ.

ترجمه اوراعتجاراوروه سركوبا ندهنارومال سےاوراس كے درميانی حقيہ كوچھوڑ دينا كھلا ہوا۔

درمیان ہے سر کھول کرنماز پڑھنا

سر پرکوئی رو مال و بغیرہ اس طرح با ندھنا کہ سرکے بچ کا حقد کھلار ہا (جھے عربی میں اعتجار کہتے ہیں) تو اس ہیئت کے ساتھ نماز پڑھنا مکر وہ تحر بی ہے۔

﴿ ٥٣٨ ﴾ وَكُفُّ ثُوْبِهِ.

ورايخ كرا ومينا

ن رائے بیں کدرکوع اور تجدے سے الحقے بیٹے دامن سیٹنا تا کہ خراب ندہویہ بھی مکمد ہر کی ہے۔ (شامی: ا/ ۵۹۸)

﴿٥٣٩ وَسَدْلَهُ.

سدل باب (ن بض) كامصدر بي كير الكانا-

#### ورجمه اوراس كاكابدن سے فكانا۔

# سريا كندهول بركيرا ذال كردونوں جانب جھوڑ دينا

نمازی عالت میں عادریارہ مال سریا دونوں کندھوں پرر کھکراس کے دونوں سرے ایک دوسری جانب لیشے بغیر دونوں مرے ایک دوسری جانب لیشے بغیر دونوں جانب چھوڑ دینا مکر دہ تحریک ہے اس کوسدل کہا جاتا ہے یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جبکہ کوٹ یا شیروانی کو آستیوں میں ہاتھ دیتے بغیر کندھے پر ڈال لیا جائے (خارج نمازیہ کیفیت مکروہ تنزیبی ہے) آستیوں میں ہاتھ دیتے بغیر کندھے پر ڈال لیا جائے (خارج نمازیہ کیفیت مکروہ تنزیبی ہے) (درمخارمع الشامی:۳۳۹/۲)

#### ﴿ ٥٥٠ ﴾ وَالْأَنْدِرَاجُ فِيْدِ بِحَيْثُ لَا يُخْرِجُ يَدَيْدِ.

اللداج بابانغال كامصدر بداخل بونار

ترجمه اورداخل ہونا كيڑے ميں اس طرح كه بابرندنكال سكان دونوں باتهم

# كير عي ليك كرنماز يرد هنا

تمام بدن کوایک لمبی جادر اساس طرح لپیت لیا که باته نکالنے کا بھی موقع نہیں رہاتو اس بھید میں نماز پڑھنا مروہ تحریکے ہے۔

#### اختياري مطالعه

دونوں ہاتھوں کا اس طرح رکھنا کہ رکوع سجدے کی حالت میں بھی کمبل یا چا در کے اندر ہی رہیں سخت سردی کی حالت میں مخوائث ہے۔ ( فناوی محدودیة قدیم ۱۰/۲۱۹)

### ﴿ ٥٥١ ﴾ وَجَعْلُ الثُّوبِ تَمْتَ إِبِطِهِ الأَيْمَنِ وَطَرْحُ جَانِبَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ.

ابط بنل (فركرومؤنث) بخ آباط، الايمن وابنى جائب مؤنث يَمْناَء جَعْ يُمُنَّ واَيَامِنُ كَهَاجاتا بِهُ دُهِب المى ايمن الابل، وه اونوْل كى دابنى جائب كيا۔ عاتق كندها جَعْ عوائق۔ الايسر باكيں جائب۔ مرجمہ اور كيڑے كوكر لينا إنى دابنى بنل كے ينج سے اور اس كے دونوں كناروں كو وال لينا اپن باكيں كندھے ير۔

### نماز میں گندھا کھلا رکھنا مکروہ تنزیبی ہے نماز میں دونوں کندھوں کا ڈھکنامتحب ہے لہذا جوشش ایک (یعنی اپنی چادر کوداہنی بغل میں سے نکال کر ہائیں

کندھے پر ڈالے اور داہنا کندھا کھلا رکھ کر) یا دونوں کندھے کھول کر نماز پڑھے گا وہ کراہت تنزیبی کامر تکب ہوگا (بعض لوگ حالت احرام میں طواف کی سنت پڑھتے وقت بھی کندھا کھلا رکھتے ہیں بیمل مکروہ ہے طواف ختم کرتے ہی کندھے ڈھک لینے جاہئیں)

#### ﴿٥٥٢﴾ وَالقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ حَالَةِ القِيَامِ.

ترجمه اورقراوت كرنا قيام كى حالت كے علاوہ ميں۔

# رکوع اورسجده کی حالت میں قراءت کرنا

نمازی جارحالتوں میں سے بینی، قیام، رکوع، بجدہ، اور قعدہ میں سے صرف قیام میں قرآن پڑھاجائیگا اور بیہ بات قرآن کریم کی تعظیم کیلئے ہے کیوں کہ انسان کی سب سے بہتر حالت قیام کی حالت ہے قیام کے علاوہ و میکر حالتوں مثلاً رکوع بجدہ اور قعدہ میں قرآن پڑھنا مکروہ تحریک ہے ہیں ہے اور بیہ بات واجبات تلاوت میں سے ہے واجبات نماز میں سے نہیں ہے اور سے بیس ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے اور بحدہ ہو بھی واجب نہوگا مگر جان ہو جھ کرایہ اکرا مکروہ تحریک ہے۔ (حلبی: ۳۵۷) میں خوش کی نماز توضیح ہوجائے گی اور بحدہ ہو بھی واجب نہوگا مگر جان ہو جھ کرایہ اکرا میں جو قرآن پڑھ دہا تھا اس کو بودا کرنے سے پہلے رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں جا کر قرآن مکمل کرے (۲) رکوع ہی میں قراءت کرے بیدونوں صور تیں ممنوع بیں مگران سے نماز فاسر نہیں ہوتی اور یہی تھم بجدے اور قعدے بیش قراءت کرنے ہے۔ ( تحفۃ الائمی ۱۸۵۸/۲۵)

#### اختياري مطالعه

تكبيرات انقاليه كب تك بورى كرلى جائيس

تحبیرات انقالیہ میں اس کا خیال رہے کہ تقلی کاعمل شروع ہوئے ہی، الله اکبو، یا، مسمع الله لمن حمدہ، شروع کردی اور دوسرے رکن میں جانے کے بعد، شروع کردی اور دوسرے رکن میں جانے کے بعد، الله اکبو، کاکلہ زبان سے لکلاتو کراہت تنزیبی لازم آئے گی۔ (حلی کبیر: ۳۵۷، مراتی الفلاح مع الطحطادی ۱۹۳)

و ٥٥٣ وَإِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الأولى فِي التَّطَوُّعِ.

سرحمه اور بهلى ركعت كولمباكر ناتفل ميس-

## نوافل میں پہلی رکعت کولمبا کرنا

سنن دنوافل مين دونون ركعتول مين قراءت كاانداز يكسال رمناح بيئ لبنداا محرمقدار مين زياد وفرق موجائة بير

(طبی کبیر:۳۵۵،مراقی الفلاح۱۹۳)

عمل مروہ تنزیبی ہے۔

﴿ ١٥٥ ﴾ وَتَطُويْلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى فِي جَمِيْع الصَّلَوَاتِ.

ترجمه اوردوسرى ركعت كودرازكرنا بهلى ركعت برتمام نمازول يس

## جمله نمازون میں دوسری رکعت کولمبا کرنا

سمی بھی نماز میں خواہ نقل ہویا فرض دوسری رکعت میں قراءت کی مقدار پہلی رکعت سے زیادہ نہیں ہوئی جاہے ورنہ کراہت تنزیبی لازم آئے گی۔ (حلبی کبیر:۳۵۲)

تطویل کی حد: اگرتین آیت یااس ہے کم میں زیادتی ہوتو پر معاف ہادراگراس سے زیادہ ہات کم کراہت ہے۔ (مراتی الفلاح ۱۹۳۳)

﴿ ٥٥٥ ﴾ وَتَكُرَارُ السُّوْرَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الفَرْضِ.

سرجمه اوركسى سورت كوفرضول كى كسى ايك ركعت ميس باربار بردهنا-

### تكرار سورت

ایک فض کوتر آن کریم کی بہت ی سورتیں یاد ہیں گر پھر بھی دو ایک ہی سورت کو پہلی اور دوسری رکھت میں پڑھتا ہے قواس کا پیمل کر دونتز بھی ہے ہاں اگر بھولے سے پڑھ لیا تو کوئی ترج نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح مع المحطادی:۱۹۱۳) قوله مین الفوض: کراہت فرض نماز میں ہے لیکن اگرنفل نماز میں ایک سورت یا ایک ہی آیت کو کر دسہ کر ریز ھتا ہے تو کوئی جرج نہیں ہے۔

مسوال: کسی نمازی پہلی ہی رکعت میں بھول کر ، قُلْ اَعُوْ دُ بِوَتِ النّاس، پڑھ دی تواب دومری تیسری اور چیتی میں کونی سورت پڑے؟

الجواب: ،حامدا و مصلیا، ای سورت کو بررکعت میں پڑھ کرنماز پوری کرے۔ (قاوی محودیت یم ۱۵۳/۲مراتی الفلاح:۱۹۳)

﴿٥٥٧﴾ وَقِرَاءَةُ سُوْرَةٍ فَوْقَ الَّتِي قَرَاهَا.

ترجمه اور پر هناكى الىسورت كاجواو پر مواس سورت كے جواس نے پردهى۔

### ترتیب کےخلاف قراءت کرنا

اگرنماز کی دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت سے پہلی سورت پڑھی تو بیمل مکروہ تحریمی ہوگا یعنی نماز میں اتر تی ہوئی سورتیں پڑھناوا جب نلاوت میں سے ہے پس جوشض خلاف تر تیب پڑھے یعنی چڑھتی ہوئی سورتیں پڑھے تواس کی نماز سے موجائے گی اور بجد ہ سہو بھی واجب نہ ہوگا مگر جان ہو جھ کراییا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (تحفۃ اللّٰمعی: ج۲،ص ۵۸)

مزید و صاحت: مثلاً پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی ہے اور دوسری میں سورہ لہب پڑھے تو یہ کروہ ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود فر ماتے ہیں کہ جو محص قرآن کو النا پڑھے وہ خود النا ہے اور پارہ عم میں بچوں کی سہولت کیلیے ایک خاص عذر سے تر تیب کو بدل دیا ہے ۔

(مراتی الفلاح ۱۹۳)

﴿ ٥٥٤ ﴾ وَقَصْلُهُ بِسُوْرَةٍ بَيْنَ سُوْرَتَيْنِ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَتَيْنِ.

ورکھت میں۔

## قصار مفصل كأتحكم

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک جتنی بھی سورتیں ہیں ان میں سے پہلی رکعت میں ، میں کوئی ایک سورت پڑھی پھر دوسری رکعت میں ایک سورت چھوڑ دی اور تیسری سورت پڑھی مثلاً پہلی رکعت میں ، اذا جاء ، پڑھی اور دوسری میں بال ہواللہ ، تو اگر قصد اوارادۂ ایسا کیا ہے تو مکروہ تنزیبی ہے اگر بھول کراہیا ہوگیا تو مکروہ مجی نہیں۔ (مراتی الفلاح مع الطحالا دی: ۱۹۳، نادی محودیہ قدیم: ۱۳۱/۲)

﴿ ٥٥٨ ﴾ وَشَمُّ طِيْبٍ.

ورجمه اورخوشبوكا سوكهناب

## نماز میں جان بوجھ کرخوشبوسونگھنا

نماز پڑھتے ہوئے تصدأ خوشبوسو کھنا (مثلاً معطر دوئی کا پیابیناک پرلگانا) مکروہ تنزیبی ہے لیکن اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں خوشبوموجود ہے (مثلاً کسی مجد میں اگر بق سلگائی ہوئی ہے) اور وہ خوشبوا سے نماز میں محسوس ہور بی ہے تواس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطا وی ۱۹۳۲)

#### ﴿ ٥٥٩ ﴾ وَتُرْوِيْحُهُ بِثُوْبِهِ أَوْ مِرْوَحَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.

ترویح پکھا جھلنا، ہواکرنا، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ مروحة میم کے کر ہ کے ساتھ اور واو کے فقر کے ساتھ، مواویح . پکھا، جمع ، مَوَاوِح ، اوراگر، مَوْوَ حَدِّ، مِیم کے فتر کے ساتھ ہوتو اس کے عنی ہوں گے، جنگل و بیابان جمع، مَواویح . موروجه اوراس کا ہواکرنا اپنے کپڑے یا سیکھے سے ایک مرتبہ یا دومرتبہ۔

#### نمازميں پنگھاحھلنا

نماز برصتے ہوئے نمازی کوخودا پے دامن سے یا عظمے سے ہوا کرنا ایک دوبار مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اتن مقدار میں عمل کثیر نہ ہوگا اورا گرسلسل پیکھا جملتار ہاتو نماز ہی فاسد ہوجائے گی۔(عالمتیری: ا/ عود)

﴿ ٥٠١٠ وَ تَحْوِيْلُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ عَنِ القِبْلَةِ فِي السُّجُوْدِ وَغَيْرِهِ.

ترجید اور پھیرلینا اپنے ہاتھوں یا پیروں کی اٹھیوں کو قبلہ کی طرف سے سجدے میں اور سجدے کے علاوہ (کمی دوسرے دکن میں)

سجده میں پیروں کی انگلیوں کا تھم

بعض لوگ سجدہ میں آگر چددونوں پاؤں رکھتے ہیں مگروہ صرف الگاروں کے سرے زمین پر نکیتے ہیں میر مسنون طریقہ ہے مسنون طریقہ ہے مسنون طریقہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پاؤں اس طرح دبا کرر کھے جائیں کہ الگلیاں مرکز قبلہ کی طرف ہوجا کیں اب آگرکوئی محتمل سجدے میں انگلیاں قبلہ سے پھیر لے یاکسی دوسرے رکن میں تو ایسا کرنا محمدو تنزیمی ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطادی: ۱۹۴)

### ﴿ ١٤٥ ﴾ وَتَرْكُ وَضُعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ.

ورجمه ادر چھوڑ دینادونوں ہاتھوں کے رکھنے کودونوں گھٹنوں پررکوع میں۔

سری رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ نامسنون ہے، الہذاا گرکسی نے اس سنت کورک کردیا تو مکروہ تنزیمی ہے اس میں دونوں ہاتھوں اور میرانوں تو مکروہ تنزیمی ہے ایس میں دونوں ہاتھوں اور میرانوں پر ندر کھے یا حالت قیام میں تکبیر تحریب کے بعد بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر رکھ دیا تو بیسب مکروہ تنزیمی کے اعدوائل جیں۔ (مراقی الفلاح: ۱۹۳)

﴿٥٦٢﴾ وَالتَّفَاؤُبُ .

التناؤب جمالی قیب (س) ثابا و ثیب و تنالَب باب تفاعل جمالی لینا، جسم میں ذرا تناؤمیس آنے کی وجہ سے مندکا کمل جانا ، صفوب .

وجمه اورجمائي لينا

### نمازميں جمائی لينا

مثا کب کے معنی جماہی لینا، جماہی کو جمائی بھی کہتے ہیں اور نماز میں بالقصد جمائی لینا مکرو وتح کی ہے، اگرخود بخود آئے توحتی الا مکان روکنے کی پوری کوشش کرنی جا ہے کہ جمائی میں مندنہ کھلنے پائے اور اگر ناگز برصورت ہوتو منہ کو ہاتھ یا آستین سے ڈھک لے۔(مراتی الفلاح: ۱۵۱)

تعضور کے فرمایا ہے کہ نماز میں جمائی آناشیطان کے اثر سے ہے یعنی نماز سے پہلے ٹھیک تھا جمائی کا کوئی اُتا پتانہ تھا لیکن نماز شروع کرتے ہی جمائی پر جمائی آنے گئی تو یہ جمائی شیطان کے اثر سے ہے اوراس کا علاج حدیث شریف میں بیآیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہوا سے رو کے ہونٹ بھٹنچ لے پھر بھی ندرُ کے تو ہاتھ رکھ کررو کے غرض جس طرح ممکن ہورو کے اورابرا ایم خی فرماتے ہیں: مجھے جب جمائی آنا جا ہتی ہے تو میں کھنکھارتا ہوں۔ (تخد اللّٰمی:۱۹۲م مراقی الفلاح:۱۹۳) اس بڑای مدی مطرعہ عثوں کا ۲۵۷۷ میں طرب تاکہ اس کے جب جمائی آنا جا ہے تو کی کوئی

اورشامی مسری مطبوعه عمانیه ا/ ۳۴۲ میں پیطریقد لکھا ہے کہ جب جمائی آنا جا ہے تو پیتصور کرے کہ بھی کمی نمی کو ا جمائی نہیں آئی تو فوراَ جمائی رُک جائے گی۔ الطریق فی دفع المتناؤب ان یخطر بباله ان الانبیاء ما تناء ہوا قط قال القریب میں مداور و المفرود الشریق الله اور قالت و قالت میں اور المورد تمریخ الله

قال القدوري جربناه مرارا فوجدنا كذالك اهـ قلت وقد جربته ايضا فوجدته كذالك.

﴿ ٥١٣ ﴾ وَتَغْمِيْضُ عَيْنَيْهِ .

مرجمه اورا بني آمكمول كابندكرنا \_

### نماز میں آنکھیں بندر کھنا

دورانِ نماز آئمیں بلاعذر بندر کھنا مکروہ تنزیبی ہے لیکن اگر توجہ اور یکسوئی حاصل کرنے کے لئے آٹکمیں بند کرے تواس کی منجائش ہے۔ (طحطا دی: ۱۹۵)

﴿ ١٢٥ ﴿ وَرَفْعُهُمَا لِلسَّمَاءِ.

ترجمه اوران دونوں کا اٹھانا آسان کی طرف۔

نماز میں نگاہ اٹھانا

(طحطاوی:۱۹۵)

نماز کے دوران آسان کی طرف نگایں اٹھانا مکروہ تحریبی ہے۔

### ﴿٥٢٥﴾ وَالتَّمَطِّيُ.

تمطى انگرائى يعنى اپنى ماتھوں كا تھينچا اور اپنے سينہ كوآ مے نكال دينا۔ توجيمه اور انگرائى لينا۔

### انگزائی لینا

119

انگرائی لینا بھی سستی کی علامت ہے اس لئے نماز میں انگرائی مروہ تنزیبی ہے اسی طرح نماز کی حالت میں انتہائی عاجزی اور عاجزی اور خشوع وضوع کا اظہار ہونا چاہئے لہذا اگر کوئی مخص سینہ آ مے نکال کر اکثر کر کمٹر اہوگا تو بیہ خت ہے ادبی اور کراہت کی بات ہوگی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۹۵)

#### ﴿٥٢٦﴾ وَالعَمَلُ القَلِيْلُ.

ترجمه اورمل للكرنار

سرب نماز پڑھتے ہوئے معمولی حرکت کی مثلاً ایک ہاتھ سے محجالیا یا دامن درست کرلیا تو نماز فاسدندہوگی البتہ مکروہ تنزیبی ہے نماز پورے اطمینان ادرسکون سے پڑھنی جاہئے۔

#### ﴿٥٢٥﴾ وأَخَذُ قَمْلَةٍ وَقَتْلُهَا.

قملة جمع قَمْلُ جون، (وه كير عجوبالون ياكيرون كميل سے پيدا ہوجاتے ميں) مد جمعه اور جول پكرنا اور اس كو مارنا۔

### نماز میں بلاضرورے جوں یا مجھروغیرہ مارنا

نماز پڑھتے ہوئے جول نظر آئی یا مچھر دکھائی دیااورا سے فورا مسل دیا اگر چاہمی اس نے اذیت نددی تھی تو یمل مکروہ تنزیبی ہوگااورا گراذیت کی وجہ سے مچھر وغیرہ مارے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ (ورمخارز کریا:۲۲۳/۲)

﴿ ٥٦٨ ﴾ وَتَغْطِيَهُ أَنْفِهِ وَفَمِهِ.

ترجمه اوراي ناك اورمنه كوچهانا-

### منهودُ ها نک کرنماز پڑھنا

اكركوني فخض السيطريق سينماز يره كداس كاسراور بدن كااكثر هته جاوركمبل سي دهكا بواب جبياك آجكل

A

سردی میں لوگ چا در وغیرہ اوڑھ کرنماز پڑھتے ہیں تو اس طرح ڈھکا ہوا ہونے سے نماز میں نقصان نہیں آتا البعة منھاور ناک ڈھانک کرنماز پڑھنا مکروہ تنزیبی ہے۔

(٥٢٩) وَوَضْعُ شَيءٍ فِي فَمِهِ يَمْنَعُ القِرَاءَ ةَ المَسْنُونَةَ.

انوارالابيناح

ترجمه اوركمي چيز كاركهنااپيزمند ميں جوروكدےمسنون قراءت كو\_

﴿ ٥٤٠ ﴾ وَالسُّجُوٰدُ عَلَى كُوْرٍ عِمَامَتِهِ وَعَلَى صُوْرَةٍ.

كور كاف كفت كراته جمع ،اكوار، لبيث عمامة جمع عمائم بكرى صورة تعويج صُورً-مرجمه اور جمه كرنا بى بكرى كى لبيك براور تقوير بر-

ا بنی بگڑی یاٹو پی کے کنارے پرسجدہ کرنا۔

ا بی پیشانی براہ راست زمین یا اس کے قائم مقام چیز پرٹینی چاہے آگر گرئری سر پر لپیٹ رکھی تھی اوراس کی لپیٹ پیشانی پرٹھی اور وہ بحدہ میں پیشانی برٹھی اور وہ بحدہ میں پیشانی اور زمین کے درمیان حائل ہوگئ یا سجدہ ٹوپی کے کنارے پر کیا تو بیمل محروہ تنزیبی ہے، اس عبارت میں دوسرامسکلہ جاندار کی تصویر پرنماز پڑھنبکا ہے علامہ طحطا وی فرماتے ہیں کہ اس مسکلہ کو یا تو ۲ /سطر کے بعد تصویر سے متعلق جو مسائل آرہے ہیں وہاں بیان کرتے یا اُن مسائل کو یہاں بیان کرتے تا کہ کلام موزوں ومناسب ہوجاتا خیر، صورت مسکلہ بیہ ہے کہ جاندار کی تصور پر پر سجدہ کرنا محروہ تحریمی ہے کیوں کہ اس میں تصویر کی عبادت کی مشابہت یائی جاتی ہے۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۱۹۵)

﴿ الماهِ وَالإِقْتِصَارُ عَلَى الجَبْهَةِ بِلاَ عُذْرِ بِالأَنْفِ.

ت جمه اورا كتفاكر ناصرف بيثاني پر بغير عذر كے ناك ميں۔

صرف پیشانی پر سجده

ا گرکوئی شخص پیثانی پر سجده کرے اور ناک زمین پر ندر کھے تو بھی اس کا سجده ادا ہوجائے گالیکن بلا عذرایا کرنا مروہ تحریم کے اندر داخل ہے، اس طرح اگر کوئی شخص سجدہ یں محض ناک زمین پرر کھے اور پیثانی ندر کھے تو بھی اس کا

سجدہ مجھے ہوجائے گابشرطیکہ ناک کی ہڈی زمین پڑئی ہو گرصرف ناک پراکتفاء کرنا بلاعذر مکروہ **تحریبی ہے۔** ( علبي كبير ٢٨٢- ٢٨١ ، مالكيرى: ١/٠ ٤ ، مراتى الغلاح مع الطحطاوى: ١٩٧) و ١٥٤٢ وَ الصَّالُوةُ فِي الطُّريقِ.

بيح راسته ميس نماز پره هنا

چلتے ہوئے راستہ پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہاس لئے راستہ سے الگ مث کرنماز کی نیت ہا عرمنی جا ہے اور چ راستہ میں نماز منوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نماز میں اطمینان نصیب نہیں موگا بار بار گذرنے والے کی طرف توجہ جائے گی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی:١٩٢)

﴿ ٥٤٣ وَالْحَمَّامِ.

ترجمه اورنها نيك جكه

ترجمه اورنماز برصناراستهيل-

تشریع نہانے دھونے کی جگہوں پر بھی نماز پڑ ھنا مکرو ہتح کی ہے یہاں بھی ممانعت کی وجہ بالمینانی ہے اوروہاں سی کاستر بھی عمل سکتا ہے اور بہت لوگ ایک ساتھ نہانے آ جائیں تو بھیر بھی موعق ہے پس بدچ زیں قماز میں دل ي حضوري مين فلل واليس مي \_ ( يتحفه الأمعي : ح ٢ م ١٤٢)

﴿ ٤٢٨ ﴿ وَفِي الْمُخْرَجِ.

ترجمه اور (نماز برهنا) بيت الخلاء مل-

منسوی بیت الخلاء مین نمازی ممانعت ، جگه کی ناپاکی اور گندگی کا قرب ہا اگر کپڑ اوغیرہ بچا کر نماز پڑھے تو مجی نجاست کے قرب کی وجہ ہے کراہت ہوگی اور بدکراہت تحریبی ہے (شامی: جاہم ۱۲)

﴿ ٥٥٥ و فِي المَقْبَرَةِ.

توجهه اورقبرستان ميں۔

منسوب تبرستان میں بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریبی ہے کیونکہ وہاں نماز پڑھنے میں قبروں کا سامنا ہوتا ہے اور قركوما من كرك فماز يزهن كم مانعت بالبنداكرايي مك فماز يزهم جهال قبري سامن ندمول ومنوائش ب-. (تحفه الأمعي: ١/١ ١ ما بطحطا وي على مراتي الفلاح: ١٩٢)

### ﴿ ٢٧﴾ وَأَرْضِ الغَيْرِ بِلاَ رِضَاهُ.

ترجمه اوردوسرے کی زمین میں بغیراس کی رضامندی کے۔

غير کی زمين ميں نماز پڙھنا

مسى دوسر فض كى زمين مين اس كى ، صواحتة يادلالة ، اجازت كے بغير نماز برد هنا مروه تنزيمي ہے۔ (مراقی الفلاح: ١٩٧)

﴿ ٥٤٧﴾ وَقُريْبًا مِّنْ نَّجَاسَةٍ.

ترجمه اورنماز پرهنانا پاک يقريب

### گندی جگهول میں نماز پڑھنا

اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ کندگیوں اور ناپا کیوں کی جگہوں پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے مثلاً (۱) گو برڈالنے کی جگہ یعنی کوڑی وغیرہ پر نماز پڑھنا اُسی ممانعت جگہ کی ناپا کی اور گندگی کا قرب ہے (۲) جانوروں کے ذرج کر نیکی جگہ (کمیلہ میں) بھی نماز پڑھنا منع ہے کیونکہ یہاں گندگی ہے (۳) اونٹوں کے باڑوں میں یہاں اس لئے منع ہے کہ اس جگہ بد بو بہت ہوتی ہے اور زمین ناہموار ہوتی ہے نیز اونٹ بڑے ڈیل ڈول کا جانور ہے اس کے پریشان کر زیکا بھی اندیشر ہتا ہے اور بیاندیشر ول کے سکون میں خلل انداز ہے۔

(طحطا وی: ۱۹۲۱)

هُ ٥٤٨﴾ وَمُدَافِعًا لِآحَدِ الآخُبَئَيْنِ أَوِ الرِّيْحِ وَمُعَ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَانِعَةٍ إِلَّا إِذَا خَافَ قَوْتَ الْوَقْتِ أَوِ الرِّيْحِ وَمُعَ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَانِعَةٍ إِلَّا إِذَا خَافَ قَوْتَ الْوَقْتِ أَوِ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا نَدُبَ قَطْعُهُمَا.

ترجمہ اوراس حال میں کہ دورکر نے والا ہو پیشاب پائخانہ میں سے کسی ایک کو باری کو اور کسی ایک ٹاپا کی کے ساتھ جونماز کے لئے مانع نہ ہوگر جبکہ خوف ہووقت کے نوت ہوجانیکا یا جماعت کے فوت ہوجانیکا ورنہ متحب ہے ان دونوں کو ہٹادینا۔

### ببیثاب یا خانہ کے تقاضے کے وفت نماز پڑھنا

پیٹاب پا خانہ یاریاح کے دباؤک وقت نماز پڑھنا مکردہ تحریمی ہے اگر نماز شروع کرتے وقت تقاضانہیں تھا درمیان میں بیصورت پیش آگئ اور ونت میں گنجائش ہے تو نماز تو ٹر کر اولا ضرورت سے فارغ ہوجائے اس کے بعد سکون کی حالت میں نماز اداکرنی جا ہے نماز تو ٹرنے کا طریقہ سے کہ جس حال میں ہواسی حال میں سلام پھیرد سے نماز ختم ہوجائے گیا مام مقتدی اور منفر دسب کیلئے یہی تھم ہے اور اگر تقاضے کوزبروی روک کرنماز پوری کرے گاتو گناہ گار ہوگا اور جماعت کے دوران اگر سخت تقاضا ہوجائے تو ایس صورت میں پچپلی صفوں کے درمیان سے گذر کرآنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں ضرورت سے فارغ ہونے چلا گیا اور پھر وضوکیا تو وقت بالکل فتم ہوجائے گاتو ایسی صورت میں سخت دباؤ کے وقت بھی پڑھلے لان الاداء مع الکر اھة اولمی من القضاء (طحطاوی: ۱۹۷، کتاب المائل: ۳۴۳، عالمگیری: الم ۱۰۷)

قوله اوالبجهاعة: صاحب كتابٌ فرمات بين كداكر جماعت كوفت بهوجانے كاخوف بهوتو بھى سخت تقاضے كے وفت نماز باجماعت پڑھ لے جماعت نہ چھوڑے كيونكه نماز با جماعت پڑھناسنت مؤكدہ ہے جو واجب كے قريب ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۹۷)

مگراس سلسلہ میں علامہ شائ کا قول مفتی ہے اور حرف آ بڑے اور وہ بیے کہ آگر کسی کو پیشاب پا خانہ کی حاجت ہوتو پہلے قضاء حاجت کرے اس کے بعد جماعت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تنہا نماز پڑھ لے۔

(ورمخارمع شامی: جامس٥٢٠)

اورمصنف کا قول، ومع نجاسة غیر مانعة، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نمازی کے بدن یا کیڑے پرایک درہم بعن ۳ گرام ۱۲ ملی کرام نجاست غلیظ مثلاً خون پیشاب وغیرہ کی رہ جائے قر کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ہوجائے گی اور اگر است نجاست خفیفہ جیسے طال جانوروں کا گی اور اگر است نجاست خفیفہ جیسے طال جانوروں کا پیشاب وغیرہ کیڑے یا بدن پر گے رہنے کی حالت میں نماز پڑھی تو تھم یہ ہے کہ بینجاست خفیفہ اگر چوتھائی بدن یا کیڑے سے کم ہوتو نماز درست ہوجائے گی۔

### ﴿ 24 ﴾ وَالصَّالُوةُ فِي ثِيَابِ البِذْلَةِ.

قیاب توب کی جمع ہے اس مے معنیٰ ہیں لوٹنا چونکہ کپڑے بار باربدن پرلوشنے ہیں اسی لئے اکلوثوب کہتے ہیں المبلد آباء کے کسرہ اور ذال کے سکون کے ساتھ ہے روز آنہ کہنے کپڑے، وہ کپڑے جنکو پہن کر بازار یا بڑے آومیوں کے یہاں نہیں جایا جاتا۔

ترجمه اورنماز برهنامعمولي كرون ميل-

### نامناسب کیڑے پہن کرنماز برا ھنا

نماز کے وقت صاف سخرالباس پہننا جا ہے اور کام کاج کے کپڑوں کا شار آرائش اور زینت کے لباس میں نہیں ہوگا۔ ہے لہٰذاا کرنا مناسب کپڑوں میں نماز پڑھلی تو نماز تو ہو جائے گی بشرطیکہ کپڑے پاک ہوں لیکن مکروہ تنزیمی ہوگا۔ (درمختارمع الشامی ذکریا:۲/۲-۴)

#### ﴿ ٥٨٠﴾ وَمَكْشُو ْفَ الرَّاسِ لَا لِلتَّذَلُّلِ وَالتَّضَرُّعِ.

التدلل باب تفعل کامصدر ہے،آواز میں خاکساری وعاجزی اختیار کرنا۔ التضوع یہ بھی باب تفعل کامصدر ہے،اندرونی عاجزی کانام تفرع ہے جس کواردو میں گر گرانا کہتے ہیں۔ ترجمہ اورسر کملے، و نے نماز پڑسنانہ کہ خالساری اور عاجزی کی وجہت۔

## ننگے سرنماز پڑھنا

نگے سرنماز پڑھنا آگرمحض ستی کیوجہ ہے ہے تو مکروہ تنزیبی ہے اور آگر تکبر کیوجہ سے ہے (جبیبا کہ آجکل بعض لوگوں نے ننگے سرنماز پڑھناا پنافیشن ہلکہ شعار بنالیا ہے حتی کہ ٹو پی ہوتے ہوئے بھی ٹو پی با قاعدہ اتار کرنماز پڑھتے ہیں ) تو پیمل قابل ندمت اور مکروہ تحریبی ہے کیونکہ نبی الظفیلانے ہمیشہ عام حالات میں سرڈھک کرقماز اوافر مائی ہے نگھ سر نہیں پڑھی۔ (کتاب المسائل:۳۵۲)

اس کے بعدصا حب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر تذلل اور عاجزی کیوجہ سے نظیمر نماز پڑ متاہے تو کروہ نہیں ہے مگر شرح مدیہ میں ہے کہ اول اور افضل یہ ہے کہ اس نیت سے بھی سر کھول کر نماز نہ پڑھے بلکہ سر ڈھک کر پڑھے کیونکہ خشوع وخضوع تو قلب سے متعلق ہے۔ (حلبی کبیر: ۳۴۹، مراتی الفلاح: ۱۹۷)

﴿٥٨١﴾ وَبِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَمِيْلُ إِلَيْهِ.

یمیل فعل مضارع معروف باب (ض) میلاً و میکاناً کسی چیز کوچا بنا، پند کرنا۔ تعریب اور کھانے کی موجودگی میں کہ خواہش ہورہی ہواس کی طرف۔

#### بھوک میں نماز پڑھنا

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شدید بھوک کے ساتھ نماز نہیں پڑھٹی چاہئے بلکہ پہلے بھوک کا بھوت مار لے پھر نماز پڑھے اس لئے کہ اگر شدید بھوک کے ساتھ نماز پڑھے گاتو نماز کے اندر توجہ کھانے کی طرف رہے گی اور نماز کھانا بن جائے گا ،اس لئے اگر بھوک زور جائی اور کھانا نماز بن جائے گا ،اس لئے اگر بھوک زور کی گار رہی ہواور کھانا سامنے موجود ہوتو اس حالت میں نماز پڑھنا کمروہ تنزیبی ہے بشر طیکہ وقت میں مخوائش ہواور اگر وقت تک ہور ہا ہوتو بہر حال اولا قماز اول کہ جائے گا۔

(شامی: جا میں ۱۹ میں اور کھانا اولا قماز اول کہ جائے گی۔

(شامی: جا میں ۱۹ میں ۱۹ میں اور کھانے کا میں کہ جائے گا۔

﴿٥٨٢﴾ وَمَايُشْغِلُ البَالَ وَيُخِلُّ بِالخُشُوْعِ.

البال دل، کہاجاتا ہے، ماحطر الامر ببالی، بدمعالمہ میرے ول میں نہیں گزرا۔ اینحل فعل مضارح معروف باب افعال سے خلل ڈالنا کسی کام کو برے طریقہ سے انجام ویتا۔

سر حديد اوروه چيز جومشغول كردے دل كواور خلل والدے خشوع ميں۔

باطميناني ك جكه نماز بره طنا

ہردہ چیز کہ اس کی موجودگی میں طبیعت اس کی طرف مائل رہتی ہے اور خشوع تعنوع میں خلل واقع ہوتا ہے ایسی حالت میں ہمی نماز پڑھنا کر دہ ہے مثلاً اگر کوئی محض ساسنے قبلہ کی جانب پشت کر سے بیٹھا ہواور اس کارخ قمازی کی جانب ہوتو عین اس کے ساسنے نماز پڑھنا کروہ تحر بی ہے کیونکہ اس میں خشوع و منتوع میں خلل پڑنے کا قوی اندیشہ ہے۔ (درمخارمع الشامی: ۲۰۲/۱)

ایسے ہی اس جگہ نماز پر هنا مجی کروہ ہے جہال کھیل کودھور ہا ہوشوروشٹ ہو کیونکہ ول اُدھر مائل رہے گا۔ (مراتی الفلاح: ۱۹۸)

#### و ٥٨٣ و عَدُ الأي وَ التسبيح باليدِ.

عد عَدْ يَعُدُ عَدًا شَاركرنا - الآى يتنع باسكاوامدب، آية قرآن كريم من سايك وقفكانام ب جودائر كالمكل من موتاب -

سر حصد اور اركرنا آيول اور الله كالماته -

## تسبيحات كاشارا نكليول بركرنا

نماز کے دوران آیات یا بین کوا کلیوں پر شارکرنا مکروہ تنزیبی ہے آگر ضرورت ہوتو ہا قاعدہ شار کرنے اورالکیوں کو حرکت دینے کے دوران آیات ایک ایک ایک ایک گاور کوئی حرکت دینے کے بجائے ایک ایک ایک ایک انگلی کو اپنی جگہ رہتے ہوئے دہایا جائے اس طرح مقصد حاصل ہوجائے گا اور کوئی کراہت بھی ندر ہے گی۔ (در مخارض الشامی: ۱/ ۲۰۸ ، ذکریا: ۲۲۰/ ۳۲۰، کتاب المسائل: ۳۵۲) اوراگر زبان سے گنتی کی تو نماز ہی فاسد ہوجائے گی۔

#### ﴿ ١٨٨ ﴾ وقِيَامُ الإمّام فِي المِحْرَابِ.

معواب جنگجو، بہادر کر یہاں پرمرادامام کے کھڑے ہونیکی جگہ ہے جمع محاریب محراب کی وجہ تسمید ہیے کہاس میں کھڑا ہوکرامام کویا کیفس اور شیطان سے جنگ کرنا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۹۸) شرحیمه اورامام کا کھڑا ہونا (تنہا)محراب میں۔

### امام کامحراب کے اندر کھڑ اہونا

امام صاحب محراب میں اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں قدم داخل محراب ہوں تو مکروہ تنزیبی ہے البتہ اگر قدم محراب سے باہر ہوں تو مکروہ تنزیمازیوں کے از دھام اور جگہ کی تنگی کے سبب امام کو مجبور آاندرون محراب کھڑے ہو نیکی نوبت آئے تو مکروہ نہیں ہے۔
نیکی نوبت آئے تو مکروہ نہیں ہے۔

﴿ ٥٨٥﴾ أوْعَلَى مَكَانَ أَوِ الْأَرْضِ وَخُدَهُ.

ترجمه یااونجی جگه پر ( کفراهونا) یاز مین پر ( کفراهونا) تنها\_

## امام کابلندمقام پر کھڑے ہوکرا مامت کرنا

جماعت کی نماز میں اگرامام اکیلا بلند مقام (ایک نٹ یاس سے زائد) پر کھڑا ہوتو بیمل کمروہ تحریمی ہوگا کیوں کہ نبی الظامیٰ نبی النظامیٰ نبی محمد اور امام بینچو بھی مکروہ ہے کیونکہ اس میں امام کی تحتیر ہور ہی ہے حالانکہ امام کی قدر ومنزات شروری ہے۔ (ورفقار مع الشامی:۱۹۹۳ بھی اور تاریک النظامیٰ النامی کا النظامیٰ کی میان کے ساتھ ہے۔ (مراتی الفلام:۱۹۸، البحرالرائین:۲۹/۲)

﴿ ٥٨٦﴾ وَالقِيَامُ خَلْفَ صَفٍّ فِيْهِ فُرْجَةً.

فرجة دوچيزول كدرميان كشادگى جمع فرخ -سرجمه اوركم إمونااليى صف كے پيچ كه جس ميس كشادكى ہے-

## تجيلى صف ميں تنہا كھرا ہونا

اگر جماعت ہورہی ہے ادراکل صف میں جگہ خالی ہے پھر بھی کوئی مخص پچھلی صف میں تنہا کھڑا ہوگیا تو بیمل مکروہ تحریبی ہوگا اس کوچاہئے کہ اگلی صف میں بہتے جائے۔

(در مختار مع الشامی: حماور معظم کا فر مان ہے جس نے صف کی کشادگی کو بند کردیا تو اس کیلئے دس نیکیاں کمعی جاتی ہیں دس ممناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور دس در جانت بلند کردیئے جاتے ہیں۔

(مراتی الفلاح: 199)

#### اختياري مطالعه

## نیت باندھنے کے بعدد یکھا کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے

(۱) ایک مخص پچپلی صف میں نیت بانده کرنماز میں شامل ہو چکا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو جا اس عنماز فاسدنہ ہوگی۔ (شامی ذکریا:۳۱۲/۲)

نئ صف میں تنہا کھڑا ہونا

(۲) اگرکوئی فخص معجد میں اس حال میں بہنچا کہ اگلی صفیں سب پر ہوچی تھیں تو اس فخص کو جا ہے کہ تھوڑی دیر انظار کرے اور جب کوئی اور مقتدی آ جائے تو اس کو ساتھ لے کرنی صف میں کھڑا ہوا گر رکوع ہونے تک بھی کوئی نیا مقتدی نہ آئے تو بہتر ہے کہ آگلی صف میں سے کسی ایسے فخص کو جو مسئلہ جانتا ہو پیچھے لا کراہے ساتھ صف میں کھڑا کر لے لیکن آگراییا کوئی فخص دستیاب نہ ہو (جبیا کہ آج کل حالت ہے) تو پھرا کیلے ہی صف میں کھڑا ہوجائے۔
لیکن آگراییا کوئی فخص دستیاب نہ ہو (جبیا کہ آج کل حالت ہے) تو پھرا کیلے ہی صف میں کھڑا ہوجائے۔
(مراتی مع الطحطا وی: ۱۲۸، کتاب المسائل: ۲۰۰۷)

#### ﴿ ١٨٥﴾ وَلُلْسُ ثَوْبٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ .

ترجمه اوركس ايسے كررے كو بہنا ( بهن كرنماز برد هنا) جس ميں تصوري بر مول-

## تصور دار كبرے ميں نماز برد هنا

ایسے کپڑے کو پہن کرنماز پڑھنا مکر و ہتر بی ہے کہ جس میں تصویر ہوں بعنی جاندار کی تضویریں ہوں ا**گر غیر جاندار** کی تصویریں ہوں تو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔ (طحطا دی علی مراتی الفلاح: ۱۹۹)

﴿۵۸۸﴾ وَاَنْ يُكُوْنَ فَوْقَ رَاسِهِ اَوْ خَلْفِهِ اَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ بِحِذَائِهِ صُوْرَةً اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَغِيْرَةً اَوْ مَقْطُوْعَةَ الرَّاسِ اَوْ لِغَيْرِ ذِى رُوْحٍ .

ر ایس کے سامنے یا اس کے برابر ہیں اس کے سر پر یا اس سے چیچے یا اس کے سامنے یا اس سے برابر ہیں ( دائیں یا بائیں جانب ) کوئی تصویر کریہ کہ ہوچیوٹی یا سرکٹی ہوئی یا غیر جا ندار کی۔

## تصوير کی جگه میں نماز پڑھنا

آلرنمازی کے سامنے تصویر ہے اور وہ ای کی جانب زن کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو سب سے زیادہ کراہت ہے چر

اس کے بعداس کے اوپر ہونے میں ہے پھر دائیں جانب ہونے میں پھر ہائیں جانب ہونے میں اور سب سے کم کراہت پشت کی جانب ہونے میں ہے۔ (مراقی الفلاح: ۱۹۹)

الا ان تکون صدیرة: فرماتے ہیں کہ اگر تصویریں اتن چوٹی چوٹی موں کہ کھڑے ہونے کے بعد بہت خوروفکر کرے نظر آئیں تو پھرکوئی کراہت نہیں ہے۔

او مقطوعة المراس: فرماتے ہیں کرتصور تو بری ہے گرتصور کا سرکتا ہوا ہے تو اب بیتصور کے درجہ میں تہیں رہی کیوں کہ سرکتے کے بعد کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اور جب زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ تصور کے درجے میں ہے ہی تہیں اور علا سطحطا وی فرماتے ہیں کہ سرکتنا عام ہے ،مقصد ہہ ہے کہ تصور الی کردی جائے کہ اس چیز کے ہوتے ہوئے وہ زندہ ندرہ سکے خواہ سرکتے کی شکل میں ہو یا مثاد ہے کی شکل میں ہو یا دھو دینے کی شکل میں ہو کی مثل میں ہو یا مثاد ہے کوئی اس کرا ہت ندرہ کی ،اس عبارت میں راس کی قید ہے کوں کہ اگر آگھ و فیرہ لکالدی یا کا ف دی تو اب مجمی کرا ہت باتی رہے گی ، لان الانسان قد تقطع اطرافہ و ھی حی کما فی الفتح (طحطا وی: ۱۹۹)

#### اختياري مطالعه

سوال: تصور رجده كرناجا تزم ياليس؟

جواب: اگرمسلی پر جاندار کی تصویر موتواس پرنماز پر حنا مروه ہاورایس تصویر پر مجده کرنے میں شدید کراہت

سوال: جائے نماز پر پھول پی یا جاند کی تصویر بن ہوئی ہے جس حصد پر پیٹانی رکھی جاتی ہے اس کا کیا تھم ہے۔ جواب: پھول پی جاند وغیرہ کی تصویر مسلی پر بنانا درست ہے اس کا شہدند ہو کہ جاندگی پرستش کی جارہی ہے، بہتر یہ ہے کہ مسلی پرکوئی تصویر ند ہو بالکل سادہ ہو۔ (قادی محمودیہ قدیم:۱۱/۲-۳۰۸)

﴿ ٥٨٩﴾ وَ اَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَنُوْرٌ اَوْ كَانُونٌ فِيْهِ جَمْرٌ اَوْ قَوْمٌ نِيَامٌ .

تنود جمع تنانیر ایک گول گر ها جے گرم کرے اس میں روٹیاں پکاتے ہیں۔ کانون آئیٹمی۔ جمع اس کا واحد ہے جمرة انگارے ۔ نیام بی قیام کے وزن پر ہے جیسے قائم کی جمع قیام ہے اس طرح نائم کی جمع نیام سونے والے۔ بدید شمیر کامرجع مسلی ہے۔ فیدہ ضمیر کیامرجی تور ہے۔

توجیم اور یہ کہ ہواس کے سامنے تور (جس میں آگ روش ہو) یا آنکیٹمی کہ اس میں انگارے ہوں یا لوگ سونے والے ہوں۔

آگ کےسامنے نماز پڑھنا

اس عبارت میں دومسلے بیان کے ہیں: (۱) نمازی کے سامنے آگ جل رہی ہوتو نماز پڑ ھنا مکروہ ہے کیونکہ اس

### ﴿ ٥٩٠ وَمَسْحُ الجَهْهَةِ مِنْ تُرَابِ لاَيَضُرُّهُ فِي خِلالِ الصَّالُوةِ.

جبهة پياني جمع جَبَاه و جبهات . قراب من جمع أفرية و تُربان . علال دو چيزول كا درمياني فاصله يا

ور بینانی کابو مجمناایی می سے جواس کونتصان ہیں ویل ماز کے درمیان میں۔

### پیثانی صاف کرنا

سجدہ کرنے کے دوران پیٹائی پر بچوشی لگ کی ہے اب اگراس کی وجہ سے پھوا بھن یا تکلیف محسوس مور ہی ہے یا ار بار دھیان اس کی جانب جار با ہے تو نماز کے درمیان بیس اس ٹی کو صاف کرنے بیس ہے اورا کرکوئی فلجان جیس مور ہا ہے تو پھراس مٹی کو صاف کرنا مکر و و تنزیبی ہے ، اس طرح نماز کے دوران بلا مشد پوشرورت کے پیٹ یوٹ ہے تا بھی مکروہ تنویبی ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۹۹)

﴿٥٩١﴾ وَتَغْيِيْنُ سُوْرَةٍ لَايَقْرَا غَيْرَهَا اِلَّا لِيُسْرِ عَلَيْهِ أَوْ تَبَرُّكَا بِقِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ورت کا مقرر کرلینا کہ اس کے علادہ کوئی اور سورت نہ پڑھے گا مرآ سانی سے لئے اپنا اور ہو اور سے کا مرآ سانی سے لئے اپنا اور ہور سے اور ہور سے اور سے خیال سے نبی کی قراءت ہے۔

### سورت كي تعيين

ا مام اور منفرد کے لئے فرض کی دور کعتوں اور وتر اور سنن ونوافل کی ہر رکعت میں سور کا فاتحہ کا پڑھنا تو واجب ہے محراس کے علاوہ کسی مخصوص سورت کے پڑھنے کوالیے طور پر تنعین کرنا کراس کے بغیر نماز جائز جمیں ہوگی ، مکروہ تحریمی ہے۔

﴿ ٥٩٢ ﴾ وَتَرْكُ اتِّنَحَاذِ سُتْرَةٍ فِي مَحَلِّ يَظُنُّ المُرُوْرَ فِيْهِ بَيْنَ يَدِّي المُصَلِّى.

سترة آرجع سُتر اتنحاذ بإبانتعال كامسدر م كروينا، بناديا-

ترجیمی اورسترہ رکھنے کو چھوڑ دینا ( مکروہ ہے) ایس جگہ میں کہ گمان ہوگز رنے کا اس جگہ میں نمازی کے سامنے ہے۔

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی کواپنے سامنے سے کسی کے گزرنے کاغالب گمان ہوتو ایسے موقع پر ستر و ترک کرنے میں ستر و ترک کرنے میں ستر و ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۰۰)

فَصْلٌ فِي اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ وَدَفْعِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

(بیصل ہے سترہ گاڑنے اور گزرنے والے کو ہٹانے کے بیان میں نماز پڑھنے والے کے سامنے ہے)

عاددہ: جوفض نماز پڑھ رہا ہے اس کا احترام لازم ہے دہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوا للہ سے لولگائے ہوئے ہے دہاں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا دھیان بٹے اس کی طبیعت منتشر ہوا ور نماز میں خلجان پیدا ہوا ور ایسا تو ہرگز نہ سیحے کہ آپ اس کے آگے ہے گزرے نمازی اللہ تعالی ہے باتیں کر رہا ہے، باتیں کرنے والوں کے بچے میں ہے ہو کر گزرنا کتنی بڑی گستا فی ہے، حضور کمافرمان ہے کہ فمازی کے آگے ہے گزرنے والا اگر جان کے کہ اس کا وبال کتنا سخت ہے تو مدتوں کھڑار ہے اور آگے ہے گزرنے کی ہمت نہ کرے۔

جب کوئی فض نماز پڑھنے کھڑا ہوتو خوداہے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے گذاس کی وجہ سے کسی کو پریٹانی نہ ہووہ ایک جگہدنہ کھڑا ہو جہال لوگوں کا راستہ ایک جگہدنہ کھڑا ہو جہال لوگوں کا راستہ کرے جہدنہ کھڑا ہو جہال لوگوں کا راستہ کرکے درنہ دہال نمازی پرہی ہوگا اگر کوئی فض کھی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو مستحب سد ہے کہا ہے ما مضمترہ کھڑا کرے سترہ کے معنی آڑ کے آتے ہیں، اگر کوئی فخص بے خبری ہیں نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کوروک دینا جا ہے تفصیل کے معنی آڑ کے آتے ہیں، اگر کوئی فخص بے خبری ہیں نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کوروک دینا جا ہے تفصیل آگے آرہی ہے۔

﴿ ٥٩٣﴾ إِذَا ظَنَّ مُرُوْرَهُ يَسْتَحِبُ لَهُ أَنْ يَغْرِزَ سُتْرَةً تَكُوْنُ طُوْلَ ذِرَاعٍ فَصَاعِدًا فِي غِلْظِ الإصْبَع.

یفرز فعل مفارع معروف صینه واحد ند کر غائب باب ضرب مصدر غوز ا زمین میں کسی چیز کا گاڑنا۔ ستوة سین کے ضمہ کے ساتھ لغۃ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو چھپا دیا جائے کی اصطلاح میں جب سترہ بولا جاتا ہے و اس سے مرادوہ چیز ہوتی ہے جے نمازی لوگوں کے اپنے سامنے گزرنے کی وجہ سے رکھ لیتا ہے۔ طول کہائی بلندی۔ فراع کہ نی کے سرے تک ہوتا ہے جمع اَذْدُع . تفصیل القاموں الوحید میں دیمی جاسمی جاسمی ہے۔ غلظ باب (ض) کا مصدر ہے غلظ یَعْلِظ غِلَظًا وَغِلْظَةً موٹا ہوتا۔

مرجم جب گمان ہواس کوگزرنے کا تومتحب ہے اس کے لئے یہ کہ گاڑ دے وہ ایساسترہ جولمبائی میں ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے زیادہ ہواور موٹائی میں ایک انگلی کی برابر۔

#### سترہ کپگاڑے؟

صورت مسئدیہ ہے کہ سزہ کا گاڑ نااس وقت ہے جب یہ بھھ رہا ہو کہ اگر میں بلاگاڑے ہوئے نماز پڑھوں گاتو لوگ میر ب سائنے سے گزر بائیں کے لیکن اگر وہ ایس جگہہ و کہ وہاں پرکسی کے گزر نے کا امکان ہی نہ ہوتو پھر بلاسترہ گاڑے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ سترہ کی لمبانی کم سے کم دوبالشت اور موٹائی ایک انگی کے برابر ہونی جاہئے کیونکہ اس سے کم لمبائی اور موٹائی دور سے دیکھنے والوں کوظاہر نہ ہوگی ، پس اس سے کم موٹائی والے سترہ سے مقصود حاصل نہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح:۲۰۱)

﴿ ٥٩٣ ﴾ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُرُبَ مِنْهَا وَيَجْعَلَهَا عَلَى آحَدِ حَاجِبَيْٰهِ لَا يَصْمُدُ إِلَيْهَا صَمَدًا.

حاجب بھوؤل، ابرو، آنکھ کے اوپر کی ہٹری مع کوشت جمع حواجب. صَمَدُ باب (ن) کا مصدر ہا گام وابت قدم رہنا، یہاں پرمرادارادہ کرنا۔

ور انجالیکہ اس کی جانب بالکل ارادہ نہ کرے۔

#### سترہ کہاں گاڑ ہے؟

اس عبارت میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ سترہ نماز پڑھنے والا اپنے دائیں مجووں یا با کیں مجووں کے بالقائل رکھے بعنی دونوں آنکھوں کے بی ندر کھے تا کہ بیدہ م ندہوکہ وہ اس چیز کو مجدہ کررہا ہے اور بہتر بیہ ہے کہ سترہ واکیں آنکھ کے سامنے ہو۔

#### ﴿ ٥٩٥﴾ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَا يَنْصِبُهُ فَلَيَخُطَّ خَطًّا طُولًا وَقَالُوا بِالْعَرْضِ مِثْلَ الهِلَالِ.

ینصبه فعل مضارع معروف باب (ض) نصبًا (م) ہے، کھڑا کرنا، گاڑنا، پندکرنا۔ بعط باب (ن) سے فعل مضارع معروف ہے خطًا (م) ہے لکیر کھنچنا۔ عرض چوڑائی، پھیلاؤ عَوْضَ بَعْوُضُ عَرَضًا وَعَوَاضَةً باب (ک) چوڑا ہونا۔

وراكرنه بائ الى چيزكه من كوگا زے واكب خط مينج وے لبائي من اور علامن (ي مي) كما كريد

خط چوڑائی میں تھینے جا ندی طرح۔

سرے اگرسترہ بنانے کے لئے لکڑی وغیرہ کوئی چیز نہ ہوتو کیا زمین پر خط تھینچنا معتبر ہوگا یا نہیں تو صاحب عنایہ کے مطابق طرفین سے منقول ہے کہ خط تھینچنا معتبر نہیں ہوگا البتہ امام شافئ نے کہا کہ ایک طویل محط تعینچ ہاں محل محلیج ہاں محلے ہوئے اور اس کے قائل بعض مشامخ متاخرین ہیں اور بعض علماء نے ارشا دفر مایا ہے کہ یہ محط چوڑ ائی میں تھینچ ہالی طرز کا لیعنی جاند کی طرح۔

﴿ ٥٩٢﴾ وَالمُسْتَحَبُّ تَرْكُ دَفِعِ المَارِّ وَرُجِّصَ دَفْعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِالتَّسْبِيْحِ وَكُوهَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَيَذْفَعُهُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِرَاةِ .

رخص ماضی مجهول باب تفعیل فریدیشا مصدر بمانعت کے بعداجازت دیا۔ دفعہ ممیرکا مرجع المار

مرحمی اورمتحب محرر نے والے کے روکنے کوچھوڑ وینا (ندروکنامتحب ہے) اوراجازت دی گئی ہے اس کورد کنے کی اشارہ کے ساتھ یاتندی کے ساتھ اور مکروہ ہے جمع کرنا دونوں کے درمیان اور روک سکتا ہے مرداس کو قرائت کی آ واز کو بلند کر کے (بھی)۔

#### گزرنے والے کوکس طرح رو ہے؟

مئدیہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سترہ ندہویا سترہ تو ہے مگر سترہ اور قمازی کے درمیان سے کوئی گزرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو نمازی اس گزرنے والے کو ندرو کے ، یہ بات مستحب اور افضل ہے اور روکنے کی اجازت ہے ، رہی یہ بات کہ ازی اس گزرنے والے کوئس طرح روکے واس بارے میں فرمایا کہ اشارے سے روکے یا اس کو بیج پڑھ کرروکے اور اشارہ و بیج دونوں کو جع کرنا مکروہ ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کافی ہے اس طریقہ سے مردکو اس بات کی بھی اشارہ و بیج کہ جس سورت کووہ پڑھ رہا ہے ذرا بلند آ واز سے پڑھ و سے تاکہ گزرنے والے کو یہ معلوم ہوجائے کہ یہ فض نماز پڑھ رہا ہے۔ (مراتی الفلاح:۲۰۱)

﴿ ۵۹۷﴾ وَتَذْفَعُهُ بِالإِشَارَةِ أَوِ التَّصْفِيْقِ بِظَهْرِ أَصَابِعِ اليُمْنَى عَلَى صَفْحَةِ كَفِّ اليُسْرَى وَلاَ تَرْفَعُ صَوْتَهَا لاَنَّهُ فِيْنَةً .

تصفیق کے المی معنی بین تالی بجانا اور یہاں بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی دوالگلیاں مارنا مراد ہے۔ صفحة جمع صفحات جانب، طرف، كناره- مرجی اور عورت ہٹائے اس کواشارہ سے بادائیں ہاتھ کی انگیوں کی پشت کو ہائیں ہاتھ کی ہشیلی کے کنارے پر مارکراور نہیں بلند کرے گی اپنی آ واز کو کیونکہ وہ فتنہ ہے۔

#### عورت کس طرح رو کے؟

صاحب كتاب فرمات بي كيمورت صرف دوطريقوں سے گزرنے والے كو ہٹا سكتى ہے (۱) اشارہ كرے (۲) استارہ كرے (۲) استارہ كرے (۲) استارہ كرے (۲) استارہ كرے كار ہے دائيں ہاتھ كى اللہ اللہ اللہ كار ہے دائيں ہاتھ كى اللہ كار ہے كہ كار ہے دائيں ہے كہ قرائت كى آواز كى قدر بلند كر كے گزرنے والے كورو كے كيونكمہ قرائت بلند كر نے ميں فتشكا انديشہ ہے۔

قنبیه: یہاں عبارت الف بیف ہوگئ ہراتم الحروف نے مصنف کی عبارت کوسا منے رکھ کر ہی ترجمہ کیا ہے، اسل عبارت اس طرح ہے او التصفیق بصفحة اصابع الیمنی علی ظهر کف الیسوسی تعین مقت نام ہے اسل عبارت کی اندرونی انگیوں کے کنار کو مارنے کا اور تشریح میں ہماری یہی مراد ہے۔ باکیں تعین میں کا در اس کی اندرونی انگیوں کے کنار کو مارنے کا اور تشریح میں ہماری یہی مراد ہے۔ باکیں تعین کی الدراتی اندرونی انگیوں کے کنار کو مارنے کا اور تشریح میں ہماری یہی مراد ہے۔ باکی کی اندرونی انگیوں کے کنار کو مارنے کا اور تشریح میں ہماری کی اندرونی انگیوں کے کنار کو مارنے کا اور تشریح میں ہماری کی الحراق (حمل اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اندرونی انگیوں کے کنار کو مارنے کا اور تشریح میں ہماری کی اللہ کی اندرونی انگیوں کے کنار کو مارنے کا اور تشریح میں میں کی اندرونی انگیوں کے کنار کے کا در تشریح میں کی اندرونی انگیوں کے کنار کے کا در تشریح میں کی در اندرونی کی کا در تشریح کی اندرونی انگیوں کے کنار کے کا در تشریح میں کی در تشریح کی در تاریخ کی در تار

#### ﴿ ٥٩٨ ﴾ وَلا يُقَاتِلُ المَارُّ وَمَا وَرَدَ بِهِ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ كَانَ وَالْعَمَلُ مُبَاحٌ وَقَلْ لُسِخَ.

ورد ماضی معروف باب (ض) وُرُوْدُا (م) ہےآنا مؤول اسم مفعول باب تفعیل سے تاویلاً مصدر ہے، مراد ومطلب بیان کرنا۔ مسخ ماضی مجرول باب (ف) نسخ الم استخار میں ہے تم کرنا۔

توجید اورلزائی نہ کریے گزرنے والے سے اوروہ حدیث جو کہ وار دہوئی ہے،اس ہیں تاویل کی گئی ہے اس طرح پر کہ تھا (مقاتلہ کا تھم) اور حال یہ کیمل کرنا نماز میں جائز تھا اور تحقیق کہ منسوخ کر دیا ممیاہے۔

#### گزرنے والے ہے کڑائی جھگڑا

صورت مسلدیہ ہے کہ نمازی کا اپنے سامنے سے گزر نے والے سے مار پیٹ کرنا یا زورز بردی کرنا ورست اور جا ترجین سے میں ہے، یہ ہے اصل مسلداور جواز کے سلسلہ میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا گان احد کیم بصلی فلا یدع احدا لیمر ہیں یدید ولید راما استطاع فان ابی فلیقاتله اتما هو شیطان جبتم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوا ہے سامنے سے گزرنے والے کی آدمی کونہ چھوڑے اور چاہیے کر دفع کرے تی المقدور اگر گزرنے والا انکار کرے (ندرکے) تواس کی مار پٹائی کرے کیوں کدوہ شیطان ہے۔

اس صدیث کی بیتاویل کی گئی ہے کہ ایسا کرنا ابتدائے اسلام میں جائز تھانیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ (مراقی الفلاح/۲۰۲) ایسے ہی نماز میں بات چیت کرنا ،سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا وغیرہ ویسب ابتدائے اسلام میں

جائز تقابعد مين منسوخ كرديا كيا- (البحرالرائق:٣/٢)

## فَصْلٌ فِيْمَا لاَيكُرَهُ لِلْمُصَلِّي

میصل ہےان چیزوں کے بیان میں جونماز راسے والے کے لئے مکروہ ہیں۔

﴿ ٥٩٩﴾ لَا يَكُرَهُ لَهُ شَدُّ الوَسَطِ وَلَا تَقَلَّدٌ بِسَيْفٍ وَنَحْوِهِ إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِحَرْكَتِهِ.

شد باب (ن) کا مصدر ہے، بائدھنا وسط کی چیز کا درمیانی حصہ یہاں پرمراد کر ہے جمع أوساط تقلد باب تفعل کا مصدر ہے، تقلد انسیف تلوار کلے میں لئکانا۔ یشتغل فعل مضارع معروف باب افتعال سے اشتغالاً مصدر ہے، کام میں لگنا، توجہ بمنا۔

توجیه کروہ ہیں ہے اس کے لئے کر کاباندھنا اور نہ تلوار وغیرہ کا لئکا نا جبکہ نہ توجہ ہٹنے اس کی حرکت سے کمر میں کوئی چیز الٹرکا کر نما زیر مصنا

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آگر نمازی نے اپنی کمریس پڑکا یا اس کے مانندکوئی چیز باندھ کر نماز پڑھی تو مکروہ فہیں ہوتا تو فہیں ہوتا تو فہیں ہوتا تو اس کے ملئے سے دل اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا تو اس طرح تلوار لئکا کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر دل اس کی حرکت سے متوجہ ہوتا ہے، یعنی نماز سے توجہ فہتی ہے، تو بھی ہوتا ہے، تعنی نماز سے توجہ فہتی ہے، تو بیصورت مکروہ ہوگی۔

﴿٢٠٠﴾ وَلاَ عَدَمُ إِذْ خَالِ يَدَيْهِ فِي فَرْجِيِّهِ وَشِقِّهِ عَلَى المُخْتَارِ.

الفرجية كمي استينو ل كاجه جوعاماء دين پينتے ہيں۔ الشقة كيڑے وغيرہ كالمبائكڑا، دهجي، بھاڑا ہوائكڑا، پھٹا ہوا، نصف حصہ ہ

ورجمه اور (کروه) نبیس این ماتون کوداخل زکرنا پی فرقی اوراس کے جاک میں فدہب مختار پر۔

السوی فرجی ایک خاص میں کا کیڑا ہونا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کرنہ پہنا بلکہ اس کے کناروں کومونڈھوں پر

پرارہے دیا، صاحب کتاب فرمائے ہیں کہ اس طرح پہن کرنماز پڑھنا مکروہ نبیس ہے، مرخفیق ہات بیہ کہ اس میں بھی

کراہت ہے، ( لاللہ یشبہ الحسدل شامی جلد اول (۵۹۸) نیز اس طرح سے کرنا نماز سے دھیان کے بینے کا

سبب بن سکتا ہے ) ایسے ہی کیڑے کا نصف حصہ پھٹا ہوا ہے اس کو پہن کرنماز پڑھ لی تو بھی کراہت ہے، کیوں کہ بیہ بے وصلے طریقہ سے پہننا ہے۔

و صفی طریقہ سے پہننا ہے۔

﴿٢٠١﴾ وَلاَ التَّوَجُّهُ لِمُصْحَفِ أَوْ سَيْفِ مُعَلَّقِ أَوْ ظَهْرِ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ اوْ شَمْعِ أَوْ

#### سِرَاج عَلَى الصّحِيح.

المصحف کصی ہوئے اوراق کا مجموعہ اغلب استعال بمعنی قرآن پاک ہے، جمع مَصَاحِفُ سیف کوارجع سُیوُق وَاسْیَاف معلق اسم مفعول ہے، لئکا یا ہوا باب تفعیل سے تعلیظا مصدر ہے، لٹکا نا۔ ظہر کر پیٹے (مونڈ ھے سے سرین تک) جمع اَظٰھُرٌ وظُھُورٌ. شمع موم بتی جمع شُمُوع سِوَاج روش چراغ جمع سُوج .

قد جمع اور (مکروه) نہیں توجہ کرنا قرآن کریم کی طرف یالکی ہوئی تلوار کی طرف یا کسی بیٹے ہوئے مولی کواری طرف یا کسی بیٹے ہوئے مولی کی جانب جره کرنا محج قول کے موافق۔

## قرآن سامنے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا

حضرت مصنف فر ماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے تر آن پاک ادکا ہویا تلوالکی ہوتو اس ہیں کراہت نہیں ہے،
کیوں کہ ان دونوں کی عبادت نہیں کی جاتی حالاں کہ عبادت ہی کا اعتبار کر کے کراہت ثابت کی جاتی ہے، پس جب انکی عمادت نہیں کی جاتی تو ان کوسامنے لٹکانے بیں کوئی کراہت بھی نہیں ہوگی ،اس کے بعد فرمایا کہ سی ایسے فیص کی پیٹھ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو با تیں کرر ہا ہو کروہ نہیں ہے، دلیل بیہ ہے کہ حضرت ابن عرض فروغیرہ میں سترہ کے لئے جب درخت وغیرہ نہ پاتے تو اپنے غلام نافع سے فرمات کہ اپنی پیٹھ کھیردے (ہدایہ جلداول) اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فیض نماز پڑھے اور آسے موم بتی یا چراغ رکھا ہوتو تول اسے اور ند جب محتاریہ ہے کہ کوئی کراہت نہیں، بعض حضرات کا قول ہیہ ہے کہ سامنے موم بتی یا چراغ رکھا ہوتو تول اسے اور ند جب محتاریہ ہے کہ کوئی کراہت نہیں، بعض حضرات کا قول ہیہ کہ کہ سامنے موم بتی یا چراغ رکھا ہوتو تول اسے اور ند جب بیان سے کہ کوئی کراہت کا ہے۔

#### ﴿٢٠٢﴾ وَالسُّجُوْدُ عَلَى بِسَاطٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ لَمْ يَسُجُدُ عَلَيْهَا.

ہساط چھونافرش اور ہروہ چیز جو بچھائی جائے جمع بُسط تصاویر اس کا واحد تصویر ہے، تصویر وہ ہوتی ہے جو کلوق خدا کے مشابہ بنائی مئی ہوخواہ ذی روح کی ہویا غیر ذی روح کی تمریباں ذی روح کی تصویر مراد ہے، کیوں کہ فیر ذی روح کی تصویر میں کوئی کرا ہت نہیں ہے۔

ورجمه اور مجده کرناایس فرش پر که جس میں تصویری دوں که اس پر پیجده نہیں کرتا۔

سری صورت مسلمین کوایدا جھوناجس پرتسوریں بی ہوئی ہوں اس پرنماز پڑھے میں کوئی حرج نہیں ہے، بین بلا کراہت جائز ہے، مصنف فرمات ہیں کہ بجدہ تصویر پرنہ کرے کیوں کہ بیتصویر کی پرستش کے مشابہ ہے تو تعظیم کاشبہ پیدا ہوسکتا ہے اس لئے بیشر طالگائی ہے۔

﴿ ٢٠٣﴾ وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَفُرَبٍ خَافَ اَذَاهُمَا وَلَوْ بِضَرَبَاتٍ وَانْحِرَافٍ عَنِ القِبْلَةِ فِي

#### الأظهر

عقرب جماورت عقار ب اور عقر باء بجوی ماده کے لئے آنا ہے، آذا تکلیف کونت معولی نقصان قرآن پاک میں لن بھٹر و کئم الا آڈی ۔ انحواف باب انفعال کا مصدر ہے، ٹیڑھا ہوتا اصل سے ہث جان خاف فاعل کی خمیر مسلی کی جانب راجع ہے۔ هما شنید کی خمیر حیدة وعقرب کی جانب راجع ہے۔

سرجمان اور مار تا سانپ اور بچموکا که خوف کرے ان سے تکلیف کا اگر چہ چند ضربوں کے ساتھ ہواور قبلہ سے محرمانی ۔ کر جانے کے ساتھ ، سیج فرہب کے موافق ۔

#### نماز کے دوران سانپ بچھو مارنا

﴿٢٠٢﴾ وَلا بَأْسَ بِنَفْضِ ثَوْبِهِ كَيْلاً يَلْتَصِقَ بِجَسَدِهِ فِي الرُّكُوعِ.

نفض بيمسدر به باب نفريد جهارُ نا جھنكنا يلتصق نعل مننارع معروف ميغه واحد ندكر غائب باب افتعال العماق معدد به چيكناچشتا-

سوجی اورکوئی حرج نہیں اپنے کپڑے کے جسکنے میں تا کدنہ چٹ جائے اس کے جسم سے رکوئ میں۔ شمکن نکالنا

فمكن لكا لنے كے لئے كيرا إستكنا مكروہ ہے،البتداكريدخيال ہےكمرتے ياشيروانى كالمجيلا وامن سرينول ميں

دب میاہے، جس سے ایک معیوب صورت پیدا ہوگئ ہے تو اس صورت میں کرتے یا شیروانی کے دامن کو کھینچ کرسید ھاکر سکتا ہے۔ (مراتی الفلاح:۲۰۳)

﴿ ٢٠٥﴾ وَلاَ بِمَسْحِ جَبْهَتِهِ مِنَ التُّرَابِ أَوِ الْحَشِيْشِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاقِ وَلاَ قَبْلَ الفَرَاخِ إِذَا ضَرَّهُ أَوْ شَعَلَهُ عَنِ الصَّلَاقِ.

تواب مٹی جمع اَترِبَةً. الحشیش ختک گھاس تکا جمع حَشَائِشُ صَوَّ ماضی معروف باب (ن) (م) صَوَّا اللَّف کَبْرُ ال تکلیف کہنچانا ،نقصان دینا۔ شَغُلَ ماضی معروف باب (ف) شَغُلاً مصدر ہے مشغول کرنا اور جب صلیم عن آئے تو غافل کرنے ،توجہ ہٹانے کے معنی ہوں گے اور یہی معنی یہاں پرمراد ہیں۔

ترجمہ اور (کوئی حرج) نہیں ہے اپنی پیٹانی ہے مٹی یا تنکے کو یو نچھنے میں نماز سے فارخ ہونے کے بعد اور نہ فارغ ہونے کے بعد اور نہ فارغ ہونے کے بعد اور نہ فارغ ہونے سے بہلے جبکہ نقصان دے اس کو یا توجہ ہٹا دے اس کی نماز ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ نمازے فارغ ہونے کے بعد پیٹانی ہے مٹی یا تکوں کوصاف کرنا مکرہ نہیں ہے ، اورا کر یہ چیزیں نمازی کے دل کواپی طرف متوجہ کررہی ہیں تو نماز کے دوران بھی عمل قلیل کے ساتھ صاف کرسکتا ہے۔ (مراقی الفلاح:۲۰۳)

#### ﴿٢٠٢﴾ وَلَا بِالنَّظْرِ بِمُوْقِ عَيْنَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيْلِ الْوَجْهِ.

موق جع امواق کوشئے چٹم کنکھیاں۔ تبحویل باب تفعیل کامصدر ہے، بدلنا۔

ور جمل ادر کوئی حرج انہیں ہے اپنی آنکھوں کی تنگھوں سے دیکھنے میں چرے کو پھیرے بغیر۔

منسوی اگرکوئی نمازی بلاضرورت چبره همائے بغیر تنگیوں سے دائیں بائیں یا قبلہ کی جانب دورتک دیکھتا ہے تو وہ کروہ تین میں بائیں یا قبلہ کی جانب دورتک دیکھتا ہے تو وہ کروہ تین مصنف کی عبارت ضرورت ہی پرمحول ہے۔ (مراقی الفلاح: ۲۰۱۳)

﴿٢٠٤﴾ وَلاَ بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الفُرُشِ وَالبُسُطِ وَاللَّبُوْدِ وَالْأَفْضَلُ الصَّلُوةُ عَلَى \* الأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا تُنبِتُهُ.

باس جمع ابو س لا باس به اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضا لقہ نہیں۔ فرش اس کا واحد فواش گھرکے بچھانے کے کپڑے وغیرہ۔ بُسُط اس کا واحد بِسَاطٌ ہے فرش بچھونا (ہروہ چیز جو بچھائی جائے) دری چٹائی۔ لَبُودٌ اس کا واحد لِبُدٌ ہے، نمدہ بی ہوئی اون یا بال (نمدہ وہ کپڑا کہن تا ہے جواون یا بالوں کو جما کر پانی سے بھگو کر بنایا جاتا

ہے) بچھانے کاایک فرش۔

توجمه ادرکوئی حرج نہیں ہے نماز پڑھنے میں فرشوں بستر وں اور روئی دار جبوں پراور بہتر ہے، نماز پڑھنا زمین پر یاس چیز پر کہ جس کوزمین اُگاتی ہے۔

سسوی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بستروں و پھونوں وغیرہ پر نماز پڑھے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ وہ پاک ہوں اوران پر بجدہ کرنے سے سرزین پرنک جائے مگرافضل اور بہتر یہ ہے کہ بغیر پھھ بچھائے زین پرنماز پڑھے یا کھاس پھونس چٹائی پرنماز پڑھے۔ کالحصیر والحشیش فی المساجد وهو اولی من البسط لقربه من التواضع (مراتی الفلاح:۲۰۳)

﴿ ١٠٨ ﴾ وَلَا بَأْسَ بِتَكُرَارِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَينِ مِنَ النَّفْلِ.

ترجمہ اورکوئی حرج نہیں ہا یک ہی سورت کو باربار پڑھنے میں نظل کی دونوں رکعتوں میں۔ تشریع صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نظل نماز میں ایک ہی سورت کو مکررسہ کرر پڑھتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، مکرفرض نماز میں بیمل مکروہ تنزیبی ہے۔ باتی تفصیل (مسئلہ ۵۵۵ میں ملا خطفر ماسیں)

فَصْلٌ فِيْمَا يُوْجِبُ قَطْعَ الصَّلوةِ وَمَا يُجِيْزُهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ

(مِنْ تَاخِيْرِ الصَّلُوةِ وَتَرْكِهَا)

یفسل ہےان چیز وں کے بیان میں جونماز کے توڑنے کو داجب کردیتی ہیں،اور جواس کو جائز کردیتی ہیں،اوراس کے علاوہ کے بیان میں (لیعنی نماز کومؤخر کرنااوراس کو جھوڑ دینا)۔

#### ﴿٢٠٩﴾ يَجِبُ قَطْعُ الصَّالُوةِ بِاسْتِغَانَةِ مَلْهُوْفِ بِالمُصَلِّى لَا بِيدًاءِ آحَدِ ابَوَيْهِ.

استغاثة انساف جابزاجم استغاثات . اسغاثة باباستفعال كامصدر بمدوطبى ،فرياد ملهوف عمكين مظلوم باب (س) عداسم مفعول ب، لَهِفَ يلهف لَهُفًا مظلوم وتتم رسيده بونا-

ترجید ضروری ہے، نمار تو زُ دینا کسی مظلوم کے امداد جا ہے پر نماز پڑھنے والے سے ند کدوالدین میں سے اسی ایک کے پکار نے سے۔ کسی ایک کے پکار نے سے۔

تشریع ایک فخص نماز میں شغول ہے، اس سے کسی مظلوم نے فریاد چاہی مثلاً وہ کنویں میں گر حمیایا سانپ، شیر، چیتا سامنے آگیا ہے، جس کے حملے کا خطرہ ہے، اس نے نمازی سے بچاؤ کی درخواست کی اور وہاں صرف بہی نمازی ہے، توالیمی صورت میں اس نمازی کونماز تو زکر اس مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے، بشر طیکہ مدد کرنے پر قادر بھی ہوورنہ بشکل ویکر نمازتو ژناحرام ہے،اس کے بعد مسئلہ بیہ کہ ماں باپ دادادادی کسی خت تکلیف کی وجہ سے پکاریں مثلاً بیار ماں باپ مرورت سے اٹھے ادرگر پڑے ادرکوئی دوسرافخص موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں فرض نمازتو ڑد بنا ضروری ہے، لیکن اگر مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ یونہی پکارلیا تو فرض نمازتو ڑنا جائز نہیں ہے، البتہ نفلوں اور سنتوں میں محجائش ہے، تفصیل اس طرح ہے اگران میں سے کسی نے شدید ضرورت یا مصیبت کی بنا پر یا بلاکسی مصیبت کے یونہی کارااوران کو یہ معلوم نہیں ہے، کہ آپ نفلیں یا سنتوں کی نیت تو ڈکران کی تحقیل کرنا ضروری ہے، دراگر وہ جانتے ہیں کہ آپ نیت بائد ہے ہوئے ہیں پھر بھی پکارر ہے ہیں تو اس صورت میں اگر مصیبت یا در ہے ہیں جو سے ہیں پھر بھی پکارر ہے ہیں تو اس صورت میں اگر مصیبت یا در ہے ہیں کہ آپ نیت بائد ہے ہوئے ہیں پھر بھی پکارر ہے ہیں تو اس صورت میں اگر مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے نہیں پکارر ہے ہیں تو نمازتو ڑنا واجب نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۰۳۰ ۲۰۳)

﴿ ١١٠ ﴾ وَيَجُوزُ قُطْعُها بِسَرَقَةِ مَا يُسَاوِى دِرْهَمًا وَلَوْ لِغَيْرِهِ.

ترجمه اورجائز ہاں کا توڑوینا ایل چزکے چوری ہونے کے (خوف سے) جو برابر ہوایک درہم کے اگر چدہ چیز دوسرے کی ہو۔

تشریع صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مال کا خطرہ ہومثلاً نیت بائدھ رکھی تھی کہ کوئی شخص جوتی اٹھا کرلے جانا چاہتا ہے، بشرطیکہ اس کی قیمت کم از کم ایک درہم یعنی /س گرام /۲۹۲ ملی گرام کے بقدر ہوتو نماز توڑ دینا جائز ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اگر چہنمازی کے پاس آئی قیمت کا سامان دوسرے ہی کا ہواور چوراسے لے جار ہاہے، تو بھی نماز توڑ دینا جائز ہے۔ (مراتی الفلاح:۲۰۴)

#### ﴿ اللهِ وَخَوْفِ ذِنْبِ عَلَى غَنَمِ أَوْ خَوْفِ ثَرَدِّى أَعْمَى فِي بِنْرِ وَتَحْوِهِ.

ذَلَبُ جَع ذِنَابٌ بَعِيرُيا لِهِ مَن بابِ الفعل كامدر ب، جباس كصلي في آئة معنى بوت لي بلندى سي كرنا له المغنى جمع في المؤلف المؤلفة المؤل

ترجمہ اور بھیڑیا آپڑنے کے خوف سے بکریوں پریااندھے کے کنویں میں گرجانے کے خوف سے یا کنویں کے ماند کسی اور چیز میں۔

تسری اس عبارت کاعطف ماقبل کی عبارت پر ہےاصل عبارت اس طرح ہے و یہوز قطعها لمحشیة فرماتے ہیں کہ ایک مخض نماز پڑھ رہاہے ، اس حال میں بھیڑیا آیا اور بکری کولے کر جانے لگا، اور نمازی کواس بات کا خوف ہے ، کہ اگر میں نماز کو پوری کرتا ہوں تو بھیڑیا اُسے مارڈالے گا، تواس کے لئے نماز تو ڑوینا جائز ہے ، ایسے ہی اگر کسی کی جان کا خطرہ ہے ، مثلاً کوئی اندھا جارہا ہے ، اور سامنے کنوال ہے ، یا مثلاً بس گاڑی کاریا ٹرین وغیرہ کی زدمیں

ہے، اگر نہ بچایا گیا تو ہلاک ہو جانے کا غالب گمان ہے، تو اس صورت میں تو نماز تو ڑدینا واجب ہے، اور اگر ہلاک ہونے کا غالب گمان نہیں ہے، تو نماز تو ڑنا دینا جائز ہے، (مراتی الفلاح/۲۰۴)۔

﴿ ٢١٢﴾ وَإِذَا خَافَتِ القَابِلَةُ مَوْتَ الوَلَدِ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَاخِيْرِهَا الصَّلُوةَ وَتُقْبِلُ عَلَى الوَلَدِ .

القابِلَة دایہ جوزَ چہ کو بوقت پیدائش مخصوص مدد کہنچاتی ہے، جمع فَوَ ابِلُ تقبل نعل مضارع معروف باب افعال سے (م) اقبالاً آنا در جب صلمیں علی آئے تو معنی ہوں سے کی کام پراگ جانا متوجہ ہوجانا۔

ترجمہ اور جب خوف کرے دایہ بچہ کے مرجانے کا در نہ کوئی حرج نہیں ہے، داید کے مؤخر کردیے سے نماز کو اور تھے بھے۔ کواور توجید کھے بچہ پر۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ داید (بچہ جنانے والی) بچہ جنارہی ہے، اوراس حال میں نماز کا وقت ہو گیا اور دایہ والی اور دایہ کا در اید (بچہ کہ داید (بچہ جنانے والی) بچہ جنارہی ہے، اوراس حال میں نماز کا وقت بچہ کو چھوڑ کر نماز میں لگ گئ تو بچہ مرجائے گا، یا اس کا کوئی عضو تلف ہوجائے گا، یا بچہ کی مال مرجائے گی، تو ان تمام صور تو ل میں نماز کو مؤخر کر دینا ضروری ہے، اورا گر نماز میں ہوتو اسے تو ژنا ضروری ہے، اوراگر دایہ کو بچہ دغیرہ کے مرجانے کا غالب گمان نہ ہوتو بھی نماز کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنی پوری توجہ بچہ پر بی رکھے اور نماز بعد میں بڑھ لے۔ (مراقی الفلاح: ۲۰۴)

﴿ ٢١٣﴾ وَكَذَا المُسَافِرُ إِذَا خَافَ مِنَ اللَّصُوْصِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ جَازَ لَهُ تِاخِيْرُ الوَّقِيَّةِ.

اللصوص لص كرجم به دوسرول كا مال حيب كراشا كر لے جائے والا ، قطاع الطريق فطاع اسم مبالغه به مبالغه به مبالغه به مبالغه به دوسرول کا مال حيب بهت راسته كاشن والا ، دن دها شد برسر عام لوث ماركر في والا اس كاس استها كي قيل به وقال صاحب المجوهرة النيرة فهو المحروج لاحذ الممال على وجه الممجاهرة في موضع لا يلحق الم الحوذ منه المعوث ليمن كالو كي المحل كالوث من كوئى فريادنش سكے يعنى لوگول برايى محمراب طارى بود

مرجعت اورا سے ہی مسافر جب کہ خوف کرے چوروں پالٹیروں سے تو جائز ہے اس کے لئے وقتی نماز کا دیر سے ادا کرنا۔

تسریب صورت مئلہ بیہ کہ ایک مخص سفریں ہے، نماز کا وقت ہو گیا اورا سے اس بات کا خوف ہے کہ اگر نماز پڑھنے میں اگر سے میں اگر سے میں گئے گیا تو چوریا ڈاکوحملہ کردیں گے، تو اس خطرے کے پیش نظراس کونماز بعد میں پڑھنے کی اجازت ہے،

یمال بدبات ذہن نشین رہے کہ عبارت میں مسافر کی قیدا تفاقی ہے، مقیم کا بھی یہی تھم ہے، جوعبارت میں بیان کیا گیا ہے، اور مسافر کی قیداس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ عام طور سے سفر میں ہی اس طرح خطرات پیش آتے ہیں۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۲۰۴)

﴿ ١١٣﴾ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا كَسْلًا يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيْدًا حَتَّى يَسِيْلَ مِنْهُ الدَّمُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيْهَا وَكَذَا تَارِكُ صَوْمٍ رَمَضَانَ وَلَا يُقْتَلُ اِلَّا اِذَا جَحَدَ أَوِ اسْتَخَفَّ ہاَحَدِهمَا .

تحسلاً باب مع کامصدر ہے، تحسِلَ یَکْسَلُ کَسُلاً ایسےکام بین ستی کرنا جس بین ستی کرنا درست نہ ہو وصلا اورست پڑنا۔اورکسل کی قید سے وہ صورت نکل کی کہ بھول سے یا کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے۔ یسیل فعل مضارع معروف باب (ض) جنحدًا (م) ہے، جان بوجھ کرانکار کرنا جبٹلانا، آستنگف ماضی معروف باب استفعال سے استخفافی (م) ہے، حقیر وذلیل جمناتو بین کرنا کا بھونا۔

مرجمه ستی اور کا ہلی کی وجہ ہے جان ہو جھ کرنماز چھوڑنے والے کوا تناسخت مارا جائے گا کہ خون بہنے گئے اور پہنے گئے اور پہنے سکے اور پہنے سکے اور پہراس کو بند کردیا جائے یہاں تک کہ نماز پڑھنے گئے، اور ایسے ہی رمضان کے روزے چھوڑنے والے کواور آل نہیں کیا جائے گا مگر جب کہ انکار کرے یا ہلکا سمجھان دونوں میں سے کسی ایک کو۔

#### تارك نماز كىسزا

اسلامی عبادت میں نماز کوسب سے امتیازی مقام حاصل ہے، اس امتیازی شان کی وجہ سے پروردگار عالم نے نماز کی فرضیت کا تھم شب معراج میں آسانوں پر بلا کر مرحمت فر مایا اس لئے نماز ہر مسلمان مرداور عورت پرلازم اور فرض مین ہے، وہ نماز کے سلسلے میں قطعنا کوتا ہی نہ کریں اس مختصری تمہید کے بعد صورت مسئلہ سے ہوکستی اور کا بلی کی بنا پر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کی خوب پٹائی کی جائے ، کہ جس سے اس کے بدن سے خون بہنے گئے، اور پھر قید میں بند کردیا جائے اور ستقل وعظ وقعیحت کی جاتی رہے تا کہ وہ نماز پڑھنے کا اقر ادکر لے یا اس طرح قید خانہ میں مرجائے، یہی تھم رمضان کے روزے چھوڑنے والے کا ہے۔

آ مے فرماتے ہیں کہ نماز یاروزہ جھوڑنے والے کوئل نہ کیا جائے مگر دوصور تیں اس سے شکی ہیں: (۱) نماز روزے کی فرضیت ہی کا انکار کردے تو اب وہ مرتد ہوگیا اور مرتد کا تھم بیہ ہے کہ جوشکوک وشبہات اس کے دل میں ہیں ان کو دور کیا جائے اور تین دن قید میں رکھا جائے گا، تا کہ اس کوسوچنے بچھنے کا موقع مل سکے اگر بات بچھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے

ورنداس کول کردیا جائے گا۔ (۲) کوئی مخف نمازروزے کا مزاق اڑائے اٹی تو ہین کرے مثلاً کے رمضان ہوا بھاری ہے یا مثلاً کیے کہ روزے تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو (نعوذ باللہ من ڈلک) تو یہ محف کا فر ہو گیا کیوں کہ شریعت کی اہانت کفرہے ،اس کو بھی لی کر دینا جائز ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطا وی:۲۰۵-۲۰۵)

#### بَابُ الوثر

#### وتر كابيان

ماقبل سے مناسبت: صاحب کتاب جب فرض علمی ( یعنی اعتقادی کہ جس کامکر کافر ہے ) کے بیان سے فارغ موسے تو اب فرض علی مراقی موسے تو اب فرض علی ( جس کا اداکر ناعملا فرض ہے اعتقاداً واجب ہے ) کے بیان کوشروع کیا۔ (طمعلاوی علی مراقی الفلاح: ۲۰۵)

#### ﴿ ١١٥﴾ ٱلْوِتْرُ وَاجِبٌ.

ترجمه ورواجب ب-

ور کی نماز پر سنا ہر ماقل بالغ مسلمان پر ضروری ہے، یعن اس کا ادا کرنا عملاً فرض ہے، احتقاداً
واجب ہے، اوراکر وہ چھوٹ جائے تو اس کی تفا الازم ہے، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ احتاف کے نزدیک و تو اجب
ہے، باتی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، کین بیالی سنت ہے، جس کا ترک ایجے یہاں بھی جائز نہیں، جس طرح حمیدین کی فماز اعمہ علا فی کے نزدیک سنت ہے مگر وہ اس کے ترک کے روا دار نہیں، اور حفیہ کے نزدیک حمیدین کی فماز واجب ہے،
اور واجب اور فرض میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں دونوں پر عمل ضروری ہے، البتہ حقیدہ کے اعتبار سے فرق ہوتا
ہے، فرض کوفرض باننا ضروری ہے، اس کا محرکا فر ہے، اور واجب کو واجب باننا ضروری نہیں اس کا محرکا فر ہے، اور واجب کو واجب باننا ضروری نہیں اس کا محرکا فریا گراہ تھیں۔

فاقد ہے، فرض کوفرض باننا خروری ہے، اس کا محرکا فر ہے، اور واجب کو ان کی قضا ہے، اور جب قضا ہے تو و تو واجب ہے، یہ استدلال لِقی ہے، وار اگر معلول ہے علت پر استدلال کیا جائے جیسے دھو تیں پر استدلال کیا جائے تو یہ استدلال لِقی ہے، اور اگر معلول سے علت پر استدلال کیا جائے جیسے دھو تیں ہے آگ سے دھو یں پر استدلال کیا جائے تو یہ استدلال لِقی ہے، اور اگر معلول سے علت پر استدلال کیا جائے جیسے دھو تیں ہی ہے آگ ہے بواکہ و تر واجب استدلال اِقی ہے، یہاں بھی استدلال اِقی ہے، کیوں کہ جب تمام فقہاء قضا پر شفا واجب ہے، کیوں کہ جب تر واجب ہے، کیوں کہ جب تی واجب ہے، کیوں کہ جب وتر واجب ہیں تو زندگی بحر میں ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور انکرہ ثلاث کے نزد کی فیم کرض پڑھے تک قضا ہے، جب فرض پڑھے تک قواب ہو گیا۔ ( تحفۃ اللہ می تک تو اللہ می تاکہ والرائی فرض پڑھے تک تو اللہ می تاکہ الرائی تو اللہ می تاکہ الرائی وادا کرنا وادن کر سے ان کو اور کیا کو وادب کر استدلال اور جب تو تو اللہ میں کو وادب کونا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا وادر کر ان اور وادب کرنا وادر کرنا کرنا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا کیا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا کرنا وادر کرنا کی کونا کیا کو دو تو کر کرنا کرنا وادر کرنا وادر کرنا وادر کرنا کرنا وادر کرنا کرنا وادر کرنا وادر کرنا کرنا کر

(m/r

﴿ ١٢٧﴾ وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتُسْلِيْمَةٍ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُ الفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً وَيَخْلِسُ عَلَى رَأْسِ الأُولَيَيْنِ مِنْهُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُّدِ وَلاَ يَسْتَفْتِحُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِقَةِ وَإِذَا فَرَخُ مِنْ قِرَاءَةِ الشُّوْرَةِ فِيْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبُرَ وَقَنَتَ قَائِمًا قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي جَمِيْعِ السَّنَةِ.

يقتصو تعلمضارع معروف باب افعال اقتصاد (م) كى چز رانحماركرنالهائى كم كرنار

نوجی اور وہ تین رکعتیں ہیں ایک سلام کے ساتھ اور پڑھے اس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورت اور بیٹے جاس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورت اور بیٹے جائے اس کی پہلی دور کعتوں کے اخیر میں اور صرف التحیات پر بس کر لے یعنی صرف التحیات پڑھے اور سے ایس کی کھڑے ہوجائے سورت کے پڑھنے سے تیسری پڑھے تیمری رکعت میں تو اٹھائے اس کے کھڑے ہو کو کے مقابل پھر اللہ اکبر کے اور دعا قنوت پڑھے کھڑا ہوکر رکوع سے پہلے ہورے سال۔

#### نمازوتر پڑھنے کا طریقنہ

وترکی فراز پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ایک سلام سے تین رکھتیں پڑھی جا کیں، ہردکھت میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے دوسری دکھت پر صب وستور قعدہ کیا جائے اور تیسری دکھت میں سورت ملانے کے بعد رفع یہ بین کے ساتھ کھیر کی جائے گھر ہاتھ ہا اور عا تنوت پڑھیں اس کے بعد رکوع میں جا کیں، اس کے بعد بھنا چاہئے کہ متن میں، فلاث دی کھات سے شوافع کے فر ہب کورد کرنا مقصود ہے، کیوں کہ ان کے نزدیک دور کھتیں الگ سلام سے پڑھی جائیں گھرایک دکھت الگ سلام سے پڑھی جائیں گھرایک دکھت الگ سلام سے پڑھی مرف دمضان میں ہے، یارمضان کے نفوت پورے سال ہے یا صرف دمضان میں ہے، یارمضان کی تین وجوہ میں سے ایک وجہ ہے کہ وتر میں آفون کی تین وجوہ میں سے اور امام الگ کے نزدیک صرف دمضان کی سوابو یں داست سے فتح وتر میں اور امام شافع کی اصل فر ہب اور امام احمد کی ایک روایت سے کہ درمضان کی سوابو یں داست سے فتح وتر میں اور امام مال میں کہ جائے گھروتر کی حدوث میں تنوت کی جگہ وتر کی دھان تک تنوت کی جگہ وتر کی دھوت میں دکوع سے پہلے ہے، اور امام شافع والم امام احمد کی ایک دوار سے بعد قو مدیں قنوت کی جگہ ہے۔

﴿ ١١٧ ﴾ وَلاَ يُقْنُتُ فِي غَيْرِ الوِثْرِ.

#### ترجمه اورقنوت ندر سعور كعلاوه مير

#### وعاقنوت كامحل

علاءاحناف كنزديك موائ وتركى نمازين قنوت نبيل ب،اورامام ثنافي كنزديك فجرى نمازين تنوت مسنون ب-

﴿ ١١٨﴾ وَالقُنُوْتُ مَعنَاهُ الدُّعَاءُ وَهُوَ آنُ يَّقُوْلَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَشْتُهْدِيْكَ وَنَشْتُهْدِيْكَ وَنَشْتُهْدِيْكَ وَنَشْتُهْدِيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلاَ وَنَشْتُهْ فِرُكَ وَنَتُوبُ النَّيْ وَنَشْرُكُ وَلاَ نَعْبُهُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَشْرُكُ وَ إِلَيْكَ نَسْعَى فَكُولُكَ وَنَخْلُهُ وَنَخْلُهُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْلُهُ وَلَكُ نُصَلِّى وَنَشْرُكُ مَنْ يَقْهُرُكَ اللهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْلُى اللهُ عَلَى وَنَخْفُهُ وَنَوْجُولُ وَمَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهِ وَسَلَّمَ.

باب (ض) حَفَدَانًا (م) پرتیلا ہونا کام کوجلدی کرنا۔ نخشی فعل مضارع معروف جمع متکلم باب (س) عشیة (م) ہے، ڈرتے رہنا، ڈرہونا۔ ملحق اسم فاعل ہے باب افعال الحاقا مصدر کے سی کو پالینا، کسی تک پہنچ جانا۔

وجمع اور توت کے معنی دعا کے ہیں اور وہ دعا ہے ہے کہ کہا اللہ! ہم تھے کے دوطلب کرتے ہیں،

( تیری اطاعت پر ) اور تجھ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں، (ان چیز وں کے لئے جن میں تیری خوشنو دی ہے ) اور تیری اطاعت پر ) اور تیری اطاعت پر ) اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ( گنا ہوں سے قوب اور شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کاعزم مصم ) اور تیر سے او پر ایمان لاتے ہیں، (دل سے ایک ہونے کا اعتقاد اور ذبان سے افر اور کرتے ہیں ) اور تیر سے ہی او پر جروسہ کرتے ہیں، (دل سے ایک ہونے کا اعتقاد اور ذبان سے افر اور کرتے ہیں ) اور تیر سے ہی او پر جروسہ کرتے ہیں، اور تیر سے ہی سیر دکرتے ہیں ) اور تیام ہملا تیوں پر تیری ٹائٹر یف کرتے ہیں، تیرا شکر اداکرتے ہیں، اور تیر سے ہی سے معلی کو جو تیری نافر مانی کرتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیر سے بی اور چوڑ ہیں تیری ہو تیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، (عمل میں کوشش کرتے ہیں ان چیز وں کو حاصل کرنے کے لئے جو ہمیں تھی سے قریب کرد سے اور تیری ہی عبادت خوشی سے کرتے ہیں تیری دھت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذا ب سے ڈورتے ہیں، ویش کی سے کرتے ہیں تیری دھت کے امیدوار ہیں اور تیری عبادت خوشی سے کرتے ہیں تیری دھت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذا ب سے ڈورتے ہیں، ویشک تیراحقیقی عذاب کا فروں ہی سے ملئے والا ہے، اور خدا کی دھت کے امیدوار ہیں اور تیرے ملمی اللہ علیہ والی کی اور اور اللہ تعالی کا سلام نازل ہوجیو، نی صلی کا سلام نازل ہوجیو۔ نی صلی اللہ تعالی کا سلام نازل ہوجیو۔

تنوت کے سلسلے میں دو دعائیں روایات میں آئی ہیں، ایک تو اس عبارت میں موجود ہے، جس کو احناف پڑھتے ہیں اور ایک آ می عبارت میں موجود ہے، جس کو احناف پڑھتے ہیں اور ایک آ می عبارت میں آرہی ہے، شوافع نے اسے افتتیار کیا ہے، اس افتیار کرنے کا نتیجہ بیدالکا کہ حنی لوگوں کو وہ دعا جو اس عبارت میں ہے، یا دہیں ہوتی بیطریقہ فیک نہیں دونوں دعا ہیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، پس دونوں دعائیں یا دکرنی جا میں، اور پڑھنی جا میں مجی بیاور میں وہ اور دونوں دعائیں یا دکرنی جا میں، اور پڑھنی جا میں مجی بیاور میں وہ اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھے تو سمان اللہ نوزعالی نورسونے پرسہا کہ۔

فائده: احناف جودعا برصح بين اللهم انا نستعينك الى قوله من يفجوك يرقرآن كريم كى ايك سورت في احناف جودعا برصح بين اللهم انا نستعينك الى قوله من يفجوك بيرق الحلام اللهم اياك نعبد الى قوله ملحق اور دونون سورة الحلم في اللهم الله بحل تما الله بحل الله بعل الله ا

﴿٧١٩﴾ وَالْمُؤتَمُ يَقُرَأُ القُنوتَ كَالْإِمَامِ.

سرجه اورمقتدی پڑھے دعاقنوت امام کی طرح۔

مورت مسلم یہ ہے کہ قنوت کا پڑھنا واجب ہے، امام اور مقتدی سب کے لئے صرف امام کا

پر منامقدیوں کی جانب سے کانی نہیں ہوگا۔

﴿ ٢٢٠﴾ وَإِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ قَالَ آبُوٰيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعَابِعُوْلَهُ وَيَقْرَوُنَهُ وَقِلْلَ اللهُ يُعَابِعُوْلَهُ وَيَقْرَوُنَهُ وَلَكِنْ يُؤَمِّنُوْنَ.

ہناہوں فعل مضارع معروف جمع فركر فائب باب مفاعلة سے متابعة (م) ہے، بيجے چلتے رہنا، جارى ركھنا۔ معروضة اور جسب شروع كروے امام كوئى اور دعا فدكورہ بالا دعا كے بعد تو فرما يا امام ابو بوسف نے كہ مقتلى اس كى اجاع كريں اور اس كے ساتھ مساتھ پڑھتے رہيں، اور فرما يا امام محد نے كہام كى اجاع فدكريں باس آمين كہتے رہيں۔

#### دعا قنوت کے بعد دوسری دعا

اب يهال سے بديوان كررہے ہيں كه اكرامام اللهم الا نستعينك النع بيشھنے كے بعدوہ وعاشروع كردے جوا كلے متن ميں آرى ہے، تواب مقتدى حضرات كياكريں؟ اس كا جواب بدہے كه امام ابو يوسف فرماتے ہيں كه مقتدى امام كي احباح كريں ہے، كيكن امام محترفر ماتے ہيں كه مرف آمين كہيں ہے۔

﴿ ٢٢ ﴾ وَاللُّعَاءُ هُوَ هَلَا اَللَّهُمُ اهْدِنَا بِفَصْلِكَ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَقُولُنَا فِيْمَنْ تَوَلَيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَنْ اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَصَيْتَ اِلَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ اِلَّهُ لَا يَلِالُ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَ كُتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

الملكة باب (ض) سي فعل امر به هدى و هذيا (م) به را بنهائى حاصل كرنا ، مح راه به روا عالميت فعل ما منى باب مغاعلة سه مُعَافِاة وعِفاء وعالمية (م) به امراض وأفات سے مخفوظ ركمنا ، محت وعافيت مطاكرنا۔ وَلَيْتُ فَعل ماسى معروف باب لفعل سے توليّا (م) به ، ذمدوارى لينا۔ وَلَيْا فعل امر باب (ض) وِقاية تكيف سے بچانا۔ قصيت فعل ماضى معروف باب (ض) قضاء (م) به ، فيعله كرنا۔ لا يدلّ فعل مضارع منفى معروف باب (ض) ذُلّا و ذِلّة ذيل بونا، به وقعت بونا۔ واليت فعل ماضى معروف باب مفاعلة سے مُوَالاَة (م) به محروف باب مفاعلة سے مُوَالاَة (م) به معروف باب (ض) عِزًا وعِزَة وعَزَادَة صاحب منت بونا۔ عادیت فعل ماضى معروف باب مفاعلة (م) مُعَادَاةً وَمُنى كرنا، وَمُن بنا۔

سرجی اوروہ دعایہ ہے، (اس کا ترجمہ بیہ ہے) اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہدایت عطا فرما، ان بندوں میں شامل فرما جن کوآپ نے ہدایت عطا فرما کی ، اور ہمیں عافیت (بلاوں سے سلامتی) عطا فرما، ان بندوں میں شامل

کر کے جن کوآپ نے عافیت عطافر مائی ،اور ہمارا کارساز بن ،ان بندوں بیں شامل کر کے جن کی آپ کارسازی فرماتے ہیں ،اور ہم کو برکت عطافر ماان چیز وں بیں جوآپ نے ہمیں عطافر مائی ہیں ، (صحت و مال ودولت و بیوی پی بی بی اور ہم کو بچا لے ان فیصلوں کے اثر ات بد سے جوآپ نے فرمائے ہیں ،آپ بقینا فیصلہ کرتے ہیں ،اور آپ کے خلاف کوئی فیصلہ بیس کیا جا سکتا ہے ، (آپ کا فیصلہ تو ضرور بورا ، وکر رہ کا بیس اس کو بد لئے کے لئے مرض بیس کرتا بلکہ اس کے شرسے بناہ چا ہتا ،ول) بے شک شان بد ہے کہ وہ فض رسوا اور ذیل نہیں ہوتا جس کوآپ ووست بنالیں ،اور وہ فض مسال میں مسلم جس سے آپ وہنی رکھیں ،آپ برکت والے ہیں اسے ہمارے پرورد کاراور آپ کی صاحب عزت نہیں ہوسکتا جس سے آپ وہنی رکھیں ،آپ برکت والے ہیں اسے ہمارے پرورد کاراور آپ کی مساحب عزت نہیں ہوسکتا جس سے آپ وہنی رکھیں ،آپ برکت والے ہیں اسے ہمارے پرورد کاراور آپ کی اولا و پراور میں ہماری برام پر۔

سرب بہی دود واقنوت ہے،جس کوشوافع نے اختیار کیا ہے،اوراحناف نے اس کانام قنوت نازلدر کھا ہے،
اگر کسی جگہ کے مسلمان دشمنوں کی جانب سے بخت فتذاور مصیبت میں بہتلا ہوجا کیں تو تھم بیہ ہے کہ امام فجر کی قماز میں
رکوع کے بعد قومہ میں قنوت نازلہ پڑھے جس میں مسلمانوں کے لئے تانہ سے حفاظت اور دشمنان اسلام کے لئے تباہی
اوران کے شرور سے بچاؤکی دھائیں کی جائیں مقتدی حضرات ہردھ اپر سرتر المین کہیں۔

سوال: مسلمان تو پہلے سے ہدایت یا فتہ ہے، ای لئے وہ نماز میں کمڑا ہوا ہے، گرالہم ابدنا میں ہدایت کی دعا مخصیل صاصل ہے؟

جواب: بدایت کمعنی قَبِننا عَلَی الهُدای بین این بمین بدایت پر ثابت قدم رکه اهدنا الصواط المستقیم کیمی بهمعن بین-

﴿ ٢٢٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُحْسِنِ القُنُوْتَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ فَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ رَبَّنَا الِينَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الاجِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أَوْ يَارَبٌ يَارَبٌ يَارَبٌ.

مرجمه اور جوفض دعا تنوت نه جانتا مو کے وہ اللهم اغفر لی (اے اللہ مجے بیش دے) تین مرتبہ یار بنا اللہ علیہ اور جوفض دعا تنوت نه جانتا مو کے وہ اللهم اغفر لی اور ہم کودوز خ کے عذاب سے بچا) یا رب یارب تین بار کے۔ رب یارب تین بار کے۔

## جس مخض کودعائے قنوت یا دنہ ہووہ کیا کرے؟

جس مخص کودعائے تنوت یادنہ ہوتواسے یادکرنے کی کوشش کرنی جائے ،اور جب تک یادنہ ہواس وقت تک رہدا اتدا النع تین بار پڑھ لے،اور بی بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم اللّهم اغفولی یا یارب تین ،مرتبہ کہد لے،اور رہناالخ میں ایک جامع ترین دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے، جود نیا وآخرت کی ہر بھلائی کوشامل ہے، دنیا کی بھلائیوں میں تندرتی مافیت بقدر منرورت روزی علم نبوی حسن عبادت نیک بیوی فر مال برداراولا داوران سب سے بڑھ کر ہرمعاملہ میں خیر کی توفیق دافل ہے جبکہ آخرت کی بھلا ئیوں میں میدانِ حشر کی گھبراہٹ سے نجات، گناہوں سے مغفرت اور جنت میں داخلہ کی لعتیں شامل ہیں۔

﴿ ٢٢٣﴾ وَإِذَا اقْتَدَى بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الفَجْرِ قَامَ مَعَهُ فِي قُنُوْتِهِ سَاكِتًا فِي الأَظْهَرِ وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي جَنْبَيْهِ.

ساکتا اسم فاعل باب (ن) سکو تا (م) ہے، خاموش ہونا، چپ رہنا۔ بیر سل نعل مضارع معروف باب افعال (م) ارسالاً ہے، چھوڑنا۔ جنب پہلوجمع جُنُوبٌ.

توجیع اور جب اقتداء کرے اس محض کی جو قنوت پڑھتا ہے تجرمیں تو کھڑارہے اس کے ساتھ اس کے قنوت میں خاموش ظاہر مذہب کے موافق اور چھوڑ دےا بے ہاتھوں کوا بے پہلووں میں۔

حنفى شخص كاشافعى امام كى ليجهج فجريزهنا

ماقبل میں یہ بات گزر پھی ہے کہ امام شافعتی کے نز دیک فجر کی نماز میں دعا قنوت پڑھنامسنون ہے، اب صورت حال الیں ہوئی کہ شافعی امام کے پیچھے خنی مقتدی ہے، اور شافعی امام اپنے ندجب کے مطابق فجر میں قنوت پڑھ رہاہے، تو حنی مقتدی کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شافعی امام کے پیچھے خنی مقتدی کو ہاتھ چھوڑ کرخاموش کھڑ ار ہنا چاہئے۔

#### اختياري مطالعه

## جنفی شخص کاشافعی امام کے پیچھے وتر ادا کرنا

حنفیہ کے زد کی وتر کی تین رکعت ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں، جب کددیگرائمہ کے زد کی وتر دوسلاموں سے در پڑھا تا ہو، مثلاً حرمین پڑھی جاتی ہے، اب آگرکوئی حنی مخفی الی جگہ نماز پڑھے جہاں شافعی یا عنبی امام دوسلاموں سے وتر پڑھا تا ہو، مثلاً حرمین مثریفین کے ائمہ دوسلاموں سے وتر پڑھاتے ہیں تو یہ فی مخفی وتر ہیں ان کی اقتداء کرے گایا نہیں؟ اس بارے ہیں فقہ خنی میں دو نقط نظر پائے جاتے ہیں، (۱) اکثر فقہاء کے زد کی نماز میں جوں کہ مقتدی کے عقیدہ اور دائے کا اعتبار ہے، اور دوسلاموں سے وتر اس محف کے زد کے درست نہیں ہے، لہذا اس حنی مخف کے لئے دوسلاموں سے وتر پڑھانے والے امام کے بیچے وتر پڑھنا درست نہ ہوگا، دوسر انظر یہ علامہ ابو بکر جصاص رازی اور علامہ ہندوائی کا ہے، کہ الی صورت میں مقتدی کی رائے کا نہیں بلکہ امام کی رائے گا اعتبار ہے، پی/ سلاموں والی وتر چوں کہ امام کی رائے میں صبح ہے، لہذا جو مقتدی کی رائے کا نہیں بلکہ امام کی دائے ہیں حج ہے، لہذا جو مقتدی اس کے ساتھ پڑھے گا اس کی وتر بھی درست ، و جائے گی، آج کل رمضان میں ماشاء اللہ حنی ذائرین کا حرمین مقتدی اس کے ساتھ پڑھے گا اس کی وتر بھی درست ، و جائے گی، آج کل رمضان میں ماشاء اللہ حنی زائرین کا حرمین مقتدی اس کے ساتھ پڑھے گا اس کی وتر بھی درست ، و جائے گی، آج کل رمضان میں ماشاء اللہ حنی زائرین کا حرمین مقتلدی اس کے ساتھ پڑھے گا اس کی وتر بھی درست ، و جائے گی، آج کل رمضان میں ماشاء اللہ حنی زائرین کا حرمین

شریفین میں بڑا مجمع ہوتا ہے،ان کے لئے جماعت کوچھوڑ کرا لگ سے وتر پڑھنے میں بہر حال حرج ہے،اس لئے مناسب ہے کہاس اجتھادی مسئلہ میں ابو بکر حصاص رازی کی رائے پڑمل کرتے ہوئے حنی زائرین کوامام حرم کی افتذاہ میں وتر ادا کرنے کا حکم دیا جائے ،علامہ ابن و مبان نے اس کوتر جیجے دی ہے،اورا کا بردیو بند میں حصرت شیخ البند کا موقف بھی یہی نقل کیا حمیا ہے۔ ( کتاب المسائل/۱۰ انوار رحت/۲۹، البحرالرائق بیروت: ۳۲)

﴿ ٢٢٣﴾ وَإِذَا نَسِىَ القُنُوتَ فِى الوِنْرِ وَتَذَكَّرَهُ فِى الرُّكُوعِ آوِ الرَّفْعِ مِنْهُ لَا يَقْنُتُ وَلَوْ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَاسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يُعِيْدُ الرُّكُوعَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِزَوَالِ القُنُوتِ عَنْ مَحَلِّهِ الْأَصْلِى.

نسی ماضی معردف باب (س) نسّی و نِسیانا (م) ہے، بھول جانا ذہن دحافطہ سے نکل جانا قنوت باب (ن) کا معدد ہے، خدا کے لئے کمال اکساری کے ساتھ اظہار بندگی کرنا۔ تذکوہ ضمیرکا مرجع قنوت ہے۔ منہ ضمیر کا مرجع محل معدد میں ہے بعنی جگہ جہال قیام کیا جائے مرکز مقام جح متحال ہے۔ محله ضمیر کا مرجع قنوت ہے اور مَحَل مصدر میری ہے بمعنی جگہ جہال قیام کیا جائے مرکز مقام جح متحال فی

ترجیم اور اگر بھول جائے قنوت وتر میں اور یاد آئے اس کورکوع میں یارکوع سے اٹھنے کے وقت تواب قنوت نہ پڑھے اور اگر پڑھ لے رکوع سے اپنے سرکوا تھانے کے بعد تو دوبارہ رکوع نہ کرے اور بحدہ سہوکرے تنوت کے بند تو دوبارہ رکوع نہ کرے اور بحدہ سہوکرے تنوت کے بند تو دوبارہ رکوع نہ کرے اور بحدہ سے اپنی اصل جگہ ہے۔

### دعائے قنوت بھول کررکوع میں چلا گیا

اگروز میں دعا تنوت بھول کردکوع میں چلا گیا تو بہتر ہے کہ دعائے تنوت ترک کردے،اورا خیر میں مجدہ سہو کرے اورا خیر میں جدہ سہو کرے اورا گردکوع کے بعد قیام کی طرف لوٹ گیا تو اب دعا قنوت پڑھ کرسیدھا سجدہ میں چلا جائے دوبارہ دکوع نہ کرے اورا خیر میں سجدہ سہوکرے کیوں کہ تنوت کو اصل کل میں پڑھنا ترک کر دیا ہے۔ (درمخارم الثامی ذکریا: ۲۳۲۸/۲)

﴿ ٢٢٥﴾ وَلَوْ رَكَعَ الإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ المُقْتَدِى مِنْ قِرَاءَةِ القُنُوتِ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ وَخَافَ قَوْتَ الرُّكُوعِ تَابَعَ إِمَامَهُ.

ترجمه اوراگررکوع کردے امام مقتری کے فارغ ہونے سے بل قنوت کے بڑھنے سے یاس کے اس میں

شروعة ضميركامرجع مقترى ب- فية ضميركامرجع تنوت ب-

لکنے سے پہلے ہی اور خوف کرے مقتری رکوع کے جھوٹ جانے کا تواتباع کرے اپنے امام کی۔

سری اس عبارت میں دومسکوں کا بیان ہے، (۱) ابھی مقدی دعائے تنوت پوری نہیں کر پایا تھا کہ امام رکوع میں چلا جائے۔ (درعتارز کریا:۳۲/۲) رکوع میں چلا جائے۔ (درعتارز کریا:۳۲/۲) (۲) مقتدی نے دعائے تنوت شروع بھی نہ کتھی کہ امام نے رکوع کی تبیر کہدی تو آگر کوئی بھی مختصر دعا پڑھ کررکوع ملنے کی امید بوتو مقتدی دہ دعا پڑھ کررکوع میں شامل ہوجائے ،اوراگرامام کے ساتھ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ بوتو دعائے تنوت میں میں شامل ہوجائے ،اوراگرامام کے ساتھ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ بوتو دعائے تنوت میں کردے۔ (درعتارمع الشامی زکریا:۲/ ۲۲٪ میں میں السائل: ۱۱۱۱ – ۱۲۲)

و ٢٢٧﴾ وَلَوْ تَرَكَ الإمَامُ القُنُوْتَ يَاتِي بِهِ المُؤتَمُّ اِنْ آمُكَنَهُ مُشَارَكَهُ الإِمَامِ فِي الرُّكُوْعِ وَالْآتَابَعَهُ.

مشاركة باب مفاعلة كامعدر ب،كى كيماته شريك بونا-

ترجمہ اوراگر چھوڑ دے امام تنوت کوتو پڑھے اس کومقتری اگرمکن ہوامام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوتا ورندوہ مجی اس کے ساتھ ہولے۔

امام دعا قنوت بھول کررکوع میں چلا گیا

اس مہارت کا مطلب یہ ہے کہ امام وترکی نماز پڑھار ہاتھا اور بھول کردعا قنوت کوچھوڑ دیا تو اس صورت میں اگر مقتدی کواس ہات کا خوف نہ ہوکہ رکوع چھوٹ جائے گا، یعنی امام رکوع سے سراٹھا لے گاتو مقتدی حفرات دعائے تنوت پڑھیں گے اور اگر رکوع کے چھوٹ جانے کا خوف نہ ہوتو مقتدی بھی دعائے تنوت چھوڑ دیں گے۔

﴿ ٢٢٤﴾ وَلَوْ اَذْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ الثَّالِفَةِ مِنَ الوِثْرِ كَانَ مُذْرِكًا لِلْقُنُوْتِ فَلَا يَأْتِي بِهِ فِيْمَا سُهِقَ بِهِ.

ادرك فعل ماضى معروف باب انعال سے إدراكا (م) به، پانا، پكرلينا، اى سے مدرك اسم فاعل ب، مسبق ماضى مجبول باب (ف) مسبق ماضى مجبول باب (ف) مسبق مصدر بارناد

توجمه اوراگر پائے امام کووتر کی تیسری رکعت کے رکوع میں تو وہ قنوت کو پانے والاسمجما جائے گا، چنانچہ نہ پڑھے اس کوکر شدہ رکعتوں کی ادائیگی میں۔

## مسبوق امام كے ساتھ دعائے قنوت بردھے گا

جوفض وترکی نماز میں مسبوق ہودہ صرف امام کے ساتھ دعائے قنوت پڑھے گاحتی کما گروہ وترکی تیسری رکعت کا

ركوع امام كے ساتھ پالے تو وہ حكمًا دعا تنوت برا صنے والا قرار بائے گا، بعد ميں اسے كسى ركعت ميں قنوت برا صنے كى ضرورت نبيں ہے۔ (درمخارمع الشامی زكريا:٢/ ٣٥٨، كتاب المسائل:٣١٣)

﴿ ٢٢٨﴾ وَيُوْتِرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فقط وَصَلُوتُهُ مَعَ الجَمَاعَةِ فِي رَمَضَانَ ٱلْطَلُلُ مِنْ اَدَائِهِ مُنْفَرِدًا آخِرَ اللَّيْلِ فِي اخْتِيَارِ قَاضِيْ خَان قَالَ هُوَ الصَّحِيْحُ وَصَحَّحَ غَيْرُهُ خِلاَفَهُ.

توجیعی ادر پڑھے در جماعت کے ساتھ صرف رمضان میں اور نماز در کو جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھنا افضل ہے، ہنسبت اس کے اداکرنے کے تنہا آخر رات میں قاضی خان کے پہندیدہ قول میں فرمایا کہ یہی سیجے ہے، اور سیے دوسروں نے اس کے علاوہ کو۔

#### رمضان میں وتر با جماعت پڑھنامسنون ہے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے مہینہ میں وترکی نماز جماعت ہے، پڑھی جائے گی، رمضان کے مہینے کے علاوہ جماعت بڑھنایا تنہا؟ علاوہ جماعت بڑھنایا تنہا؟

اس بارے میں علاء کرام کا اختلاف ہے، قاضی خان نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں تراوی کے بعدوتر کی نماز با جماعت پڑھنی مسنون ہے، فتو کی اس قول پر ہے، بعض حضرات فر ماتے ہیں کہ وترکی نماز رمضان کے مہینہ میں تنہا اسپے گھر ہی پر پڑھی جائے۔ (شامی:۱۸۲۸) قاضیخان علی الہندیہ:۱۸۲۷)

#### اختياري مطالعه

## الكياء شاء يرصف والے كاوتركى جماعت ميں شريك مونا

رمضان المبارک میں اگر کسی خف کی عشاء کی جماعت نکل کئی اور وہ مجد میں اس وقت پہنچا جب کر راور کی کی اور وہ مجد میں اس وقت پہنچا جب کر راور کی کی جماعت ہورہی تھی ، تو اے جا تھے کہ اقرافی عشاء کے فرض پڑھے اس کے بعد راور کے میں شریک ہوجائے ، اور ور جماعت سے پڑھے ، اور تر اور کی اگر کچھ رکھنیں رہ جا ئیں تو انہیں وتر کے بعد اوا کر لے۔ (صغیری/۱۰۲۰ الماوالاحکام: ۲۱۵/۲)

# فَصْلٌ فِی النَّوَافِلِ فصل ہے نوافل کے احکام کے بیان میں

## سنن ونوافل کی ضرورت:

فرائض اورواجبات کے ساتھ نوافل وسنن کا اہتمام بھی ضروری ہے، اس لئے کہ بسااہ قات فرائض کی ادائیگی میں وانستہ یا نا دانستہ طور پر پچھ کی رہ جاتی ہے، تو اس کی کی تلانی آخرت میں سنن ونوافل کی در بعہ کی جائے گی، احادیث مشریفہ میں اس کی صراحت ہے، (منخب احادیث ۲۲۳) اس کے ضروری ہے کہ ہر مسلمان محض فرائض کی انجام دہی پر اکتفاء نہ کرے بلکہ اپنے نامہ اعمال میں نوافل کا ذخیرہ بھی زیادہ سے زیادہ جمع رکھے، تا کہ آخرت میں قرب خداوندی اور درجات کی بلندی کی نعمت سے سرفراز ہو سکے، اصطلاح فقہ میں فرض اور واجب کے علاوہ جنتی بھی نمازیں ہیں سب کو درجات کی بلندی کی نعمت سے سرفراز ہو سکے، اصطلاح فقہ میں فرض اور واجب کے علاوہ جنتی بھی نمازیں ہیں سب کو تطوع (لالل) کہا جا تا ہے، پھر اس تطوع کی بنیادی طور پر بالتر تیب تین تسمیں ہیں (۱) سنن مؤکدہ (۲) سنن غیر مؤکدہ (۳) مندوبات کو پڑھنام وجب تو اب ہے، اور سرک کردیئے میں کوئی کرا ہت نہیں ہے۔ اور مندوبات کو پڑھنام وجب تو اب ہے، اور سرک کردیئے میں کوئی کرا ہت نہیں ہے۔

فائدہ: نوافل نافلۃ کی جمع ہے، متی زیادتی نقل اس عبادت کا نام ہے، جوفرائض اور واجبات پرزائد ہواوراس کے کرنے پرتواب ہواوراس کے کرنے پرتواب ہواور جی عنوان ہیں صرف کے کرنے پرتواب ہواور جی عنوان ہیں صرف نوافل کا ذکر کیا ہے، اور سنن کا ذکر نہیں کیا ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الطُّهْرِ وَقَبْلَ الجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا بِتَسْلِيْمَةٍ. وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَبَعْدَ المَغْرِبِ وَبَعْدَ المُغْرِبِ وَبَعْدَ المُغْرِبِ وَبَعْدَ المُغْرِبِ وَبَعْدَ المُغْرِبِ وَالْمُعْدِ والْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدُولُوالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ والْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِولَالْمُعْدُولُوالْمُ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْد

سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہیں دورکعت نجر سے پہلے اور دورکعت ظہر کے بعداور دورکعت مغرب کے بعداور دورکعت مغرب کے بعداور دورکعت مغرب کے بعداور دورکعت عشاء کے بعداور چارظہر سے پہلے اور جعد سے پہلے اور جعد کے بعدا کیک ہی سلام سے۔

سنن مؤکر وکی پابندی پراحادیث شریفه میں بردی نصیاتیں وارد و کی جیں، ایک حدیث میں ہے کہ جوفض ون رات میں فرائض کے علاوہ/۱۲رکعت من پرھے گاس کے لئے جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا۔ (رواہ سلم مراتی الفلاح:۲۱۳)

اس عبارت میں چندمائل کا تذکرہ ہے، (۱) نماز فجر سے پہلے دورکعت پڑھناسنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ

عليه وملم ان دوركعتوں كانها بت اہتمام فرمايا كرتے ہے، (٢) ظهر كى نماز كے بعد دوركعت سنت بوطن سنت مؤكدہ ہے، (٣) مغرب كى نماز كے بعد دوركعت سنت مؤكدہ ہے، (٣) عشاء كے بعد دوركعت سنت مؤكدہ ہے، (۵) ظهر كى نماز سے پہلے چارركعت ايك سلام سے بوطن اسنون ہے، (٢) جمعہ كى نماز سے قبل چارركعت بوطن اسنت مؤكدہ ہے، ايسے بہلے چارركعت ايك سلام سے واصن اس من اور تعد اللہ اللہ بات واس من است اى وقت ادا بوگى جب كم اوركعت الك الك بولاى توسنت ادان ہوكى ۔ (شامى معرى: جاركات الك الك بولاى توسنت ادان ہوكى ۔ (شامى معرى: جاركات)

#### اختيارى سطالعه

## جماعت شروع ہوگئ تو فجر کی سنت کہاں پڑھے؟

(۱) بہتریہ ہے کہ گھریا کمرے میں فجر کی منتیں پڑھ کرمبحد میں جائے ، اگر گھر میں نہیں پڑھی اور جب مبحد میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی ، تو الیں صورت میں مبحد کے باہری حصہ میں ستون وغیرہ کے پیچھے سنت اداکرے، جماعت کی مغوں کے ساتھ مل کرسنت پڑھنا سخت مکردہ ہے۔ (کتاب المسائل: ۳۹۱)

#### سنتول کی نبیت

(۲) سنن ونوافل میں مطلق نیت کانی ہوتی ہے، یعنی اگر محض یہ نیت کرلی کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی وقت سنتی ادا ہو جا کیں گی ، ہا قاعدہ سنت کہنا یا دفت کاذکر کرنا وغیرہ کچھ ضروری نہیں ہے، اورا گرکوئی ان تفصیلات کوذکر کروے تو کوئی حرج بھی نہیں، بعض جاہلوں میں یہ بات مشہور ہے کہ فرض نمازیں اللہ کے لئے پڑھی جاتی ہیں تو یہ بات محض جہالت پڑھی ہے، نمازیں تو صرف اللہ تعالی ہی کے لئے پڑھی جا کیں گی خواہ فرائف ہوں یاسنن ونوافل اور سنت محض جہالت پڑھی ہے، نمازوں کو صرف اللہ تعالی ہی کے بڑھنے کا ثبوت اور تھم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ نمازوں کو صرف اس کے سنت کہا جاتا ہے کہ ان کے پڑھنے کا ثبوت اور تھم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ نمازوں کو صرف اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ نمازوں کو صرف در العلوم بھی ہم اور کی دار العلوم بھی ہم اس کی در العلوم بھی ہم کی کا نہوں کا در العلوم بھی ہم کی در العلوم بھی کی در العلوم بھی در العلوم بھی کی در العلوم بھی ہم کی دور العلوم بھی کی در العلوم بھی کی در العلوم بھی ہوں کی در العلوم بھی دور کی در العلوم بھی کا تو در کی در العلوم بھی کی در کی در العلوم بھی کی در العلوم بھی کی در العلوم بھی کی در العلوم بھی کی در کی در العلوم بھی کی در کی در

﴿ ٢٣٠﴾ وَنَدُبَ أَزْبَعٌ قَبَلَ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَبَعْدَهُ وَسِتٌّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

اورمتحب معرب ملااورعشاء معرب الملااورعشاء المحاورعشاء كالعداور جودكعت مغرب كالعدا

#### سنن غيرمؤ كده كابيان

(۱) عصری نماز ہے بل ۱/ رکعت پڑھناسنت غیر و کدہ ہے، اگر ۱/ رکعت کا موقع نہ ہوتو کم از کم دورکعت پڑھ لیں، (۲) عشاء کی نماز ہے بل ۱/ رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں: (۳) عشاء کی نماز کے بعد ۱/ رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں: (۳) عشاء کی نماز کے بعد ۱/ رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں

تاہم اس میں اختلاف ہے کہ بیچار رکعات سنت مؤکدہ ، دور کعت کو ملا کر ہیں یا الگ ہیں؟ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ان چار کعت و کر کہ ہیں اور بعض نے آئیں الگ رکھا ہے ، اور وہ کل چھر کعات کے قائل ہیں ، اور بعض نے آئیں الگ رکھا ہے ، اور وہ کل چھر کعات کے قائل ہیں ، اور بعض نے آئیں الگ رکھا ہے ، اور وہ کل چھر کعات کے قائل ہیں اللہ علیہ وسلم کا اور شاو ہے کہ جو ہیں الرفت و کہ دور میان کوئی غلایات زبان سے نہ نگا لے گاتو میں نماز کی خوات تو اب میں اس کے لئے بارہ سال کی عبادت کے برابر قرار یا کیں گی۔ (تریزی شریف: الم ۹۸)

﴿ ٢٣١﴾ وَيَقْتَصِرُ فِي الجُلُوسِ الأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ المُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّشَهُدِ وِلاَ يَاتِيْ فِي الثَّالِيَّةِ بِدُعَاءِ الإسْتِفْتَاحِ بِخِلاَفِ المَنْدُوْبَةِ.

توجید اوراکتفا کرے چار رکعت والی سنت مؤکدہ کے قعدہ اولی بیں صرف تشہد پر اور تیسری رکعت میں سبحا تک اللہم نہ پڑھے، برخلاف مستحب نمازوں کے۔

## سنن مؤكدہ كے قعدہ اولى ميں درودشريف نه ملائيں

چاررکعت والی سنن مؤکدہ (جیسے ظہر سے قبل اور جمعہ سے قبل اور بعد کی چارچار سنتیں) کے قعد ہُ اولی میں التحیات کے بعد در ووشریف اور دعا نیس نہ ملائیں ، یہی تھم ٹلا ٹی نماز دل کے پہلے قعدہ میں ہے، ای طرح تیسری رکعت میں کھڑے ہوگئانہ پڑھیں برخلاف نوافل کے کہ نوافل وسنن غیر مؤکدہ کے ہر قعدہ میں تشہد درود اور دعا سب کچھ پڑھنا ہے، نیز تیسری رکعت میں ثنا تعوذ تسمیہ بھی پڑھنا ہے، اس لئے کہ نوافل وسنن شفعہ بیں یعنی ان کی ہر دورکعت ایک نماز ہے، البت صرف التحیات پڑھیں تو بھی درست ہے، گرا کشر لوگ اس مسئلہ سے واقف نہیں، وہ ہر نماز کے پہلے قعدہ میں صرف تشہد پڑھے بی اور درود دشریف دغیرہ نہ صرف میر کہنیں پڑھتے بلکہ اگر کوئی بھولے سے پڑھ لے تو سجد ہم ہوکرتا ہے بیغلط فبلی ہے۔ (مراقی الفلاح: ۲۱۲)

منبيه: مَرُوره مسكركا عاص دهيان ركهنا جائة والناس عنه غافلون.

وَإِذَا صَلَى نَافِلَةً اَكُثَرَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ وَلَمْ يَجُلِسُ إِلَّا فِي اخِرِهَا صَعَّ اسْتِحْسَانًا لِأَ لاَتُهَا صَارَتْ صَلُوةً وَاحِدَةً وَفِيْهَا الفَرْضُ الجُلُوسُ (خِرَهَا.

استحسان پندیدگی اصطلاعاً قیاس کوترک کرے لوگوں ئے لئے آسان ترتھام کواپنانا۔ توجیعه اور جنب پڑھ لے اظل نماز دورکھتوں ہے زیادہ اور نہ بیٹھے گران کے آخر میں توضیح ہوجائے گی استحسانا کیوں کہ بیچار رکعت نفل ایک ہی نماز ہوگئی ہیں اوراس نماز میں صرف اخیر میں بیٹھنا فرض ہے۔

## قعدهٔ اولی حیوث جانے کا حکم

ایک شخص نے چار رکعت نمازنقل پڑھی اور چار رکعت پڑھ کرتی بیٹھا، در میان میں نہیں بیٹھا تو قیاس کا تقاضہ بیہ کہاس کی نماز فاسد ہوجائے گی، اور یہی امام زفر کا قول ہے، یعنی جن نفلوں میں ہر دوگاندا لگ الگ ہوتا ہے، چنانچا گر تئیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی بات فساد کی پیدا ہو جائے تو صرف دوسرا دوگانہ فاسد مانا جائے گا، اور اس کے اعادہ کا تھم ہوگا پہلا دوگانہ تھے کہ ان جائے گا، اور اس کے اعادہ کا تعدہ اگر رہ جائے تو نماز ندہو کیوں کہ فرض رہ گیا ہے، مگراس واضح قیاس پرفتوی نہیں ہے، بلکہ استحسان پرفتوی ہے، اور استحسان کا تقاضہ بیہ ہے کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوگویا کہ بیا یک نماز ہوگئی کیوں کہ فل نماز جس طرح دور کعت پڑھی جاتی ہے، اور استحسان کا تقاضہ بیہ ہے کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوگویا کہ بیا ہوئی تو اب قعدہ اولی کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اخیر میں جب مرف اخیر میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو گویا کہ بیچار رکعت والی ہوگئی تو اب قعدہ اولی کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اخیر میں سہوکر کے نماز پوری کرے گا۔ (مراتی الفلاح: ۲۱۳)

﴿ ٢٣٣﴾ وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ بِتَسْلِيْمَةٍ فِي النَّهَارِ وَعَلَى ثَمَانَ لَيْلًا وَالْأَفْضَلُ فِي النَّهَارِ وَعَلَى ثَمَانَ لَيْلًا وَالْأَفْضَلُ فِي اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِهِ يُفْتَى.

قمان یہ ثمانیة کامؤنث ہے۔ رُباع غیر مصرف ہے وصفیت اور عدل کی وجہ سے یہ ادبع ادبع سے معدول ہے جاء القوم رُباع جارچار آئے یا جیسے رکعات رُباع ای کل ادبع بتسلیمةِ. مثنی وودو، یہ غیر مصرف ہے اور ذکرومؤنث کے لئے کیسال ہیں۔

ترجمہ اور مکروہ ہے زیادتی جارر کعت پرایک سلام سے دن میں اوراٹھ رکعت پر رات میں اورافضل ہے دوؤں میں چار رکعت اور افضل ہے دوؤں میں چار رکعت اور اس میں دودور کعت اور اس پر فنوں میں چار جا تا ہے۔ اور اس میں دودور کعت اور اس پر فنوی دیا جاتا ہے۔

### دن رات کی نفلیں

امام اعظم کے نزدیک رائے من دن کے نوافل چارچار رکعت ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے، آگر چایک سلام سے دورکعت بھی جائز ہیں، اور رائ ہیں ہو یا آٹھ رکعت بھی ایک سلام سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ آٹھ سے زیادہ فلیں ایک سلام سے چار رکعات سے زیادہ پڑھنا بھی ٹھیک زیادہ فلیں ایک سلام سے چار رکعات سے زیادہ پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ (مکروہ تحرکی ہے) اور صاحبین کے نزدیک رائ میں ایک سلام سے دورکھیں افضل ہیں، اور دن میں چار کھیں، اور دن میں جائز ہے، اور ایک سلام سے آٹھ رکعت تک پڑھنا بھی جائز ہے، اور ایک سلام سے آٹھ رکعت تک پڑھنا بھی جائز ہے، اور ایک سلام سے آٹھ رکعت تک پڑھنا بھی

جائزے،دلیل کے اعتبارے صاحبین کاندہبراجے ہے،اورمتاخرین کانتوی بھی ای پر ہے۔(درس ترندی:۱۹۹/۲)

#### ﴿ ٢٣٣ ﴾ وَصَلَوهُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَوةِ النَّهَارِ.

ترجمه اوررات کی نمازون کی نمازے بہتر ہے۔

## كونسى نوافل افضل ہيں

رات میں نمازاس وجہ سے افضل ہے کہ وہ تنہائی کا وقت ہے، انسان کو یکسوئی ہوتی ہے، تمام چیزوں سے فارغ ہوتا ہے، اس کا ذہمن اِدھراُ دھر نہیں جاتا نیز وہاں پرکوئی موجود بھی نہیں ہوتا کہ اس میں ریا کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو برخلاف دن کے کہاس میں بیتمام چیزیں موجود رہتی ہیں۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح: ۲۱۵)

#### ﴿ ٢٣٥﴾ وَطُولُ القِيَامِ آحَبُ مِنْ كُثْرَةِ السُّجُوْدِ.

آئے است فضیل ہے باب(ن) سے خبامصدر ہے بحبوب و پندیدہ ہونا۔ اور قیام طویل کرنازیادہ پندیدہ ہے بنبت سجدوں کی کثرت کے۔

### طولِ قيام

یہاں سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہئے کہ طول قیام کامطلب ہے قرائت کبی کرنا، اور کثر سے ہود کا مطلب ہے، تلاوت مختفر کر کے زیادہ رکعتیں پڑھنا، اب صورت مسئلہ بجھنا چاہئے اوروہ یہ ہے کہ دن کے نوافل میں کثر سے ہوافضل ہے، اور رات کے نوافل میں طول قیام کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دن میں لمبی فل پڑھنا منقول نہیں ہے، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں طویل نفلیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے اکابر کا بھی یہی معمول رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کے مزاج میں انقباض ہے، اگر بندہ کمی قرات کرے گاتو طبیعت ساتھ نہیں دے گی اور رات کے مزاج میں انقباض ہے، اگر بندہ کمی قرات کرے گاتو طبیعت ساتھ نہیں دے گی اور رات کے مزاج میں انقباض ہے، اگر بندہ کمی قرات کر سے گاتو طبیعت ساتھ نہیں دے گی اور رات میں منعقد کے جاتے ہیں پس رات کے نوافل میں طول تیا م افضل ہے، البتہ کی عارض کی وجہ سے معاملہ بریکس بھی ہوسکتا ہے، مثلا ایک مختص کو رمضان میں نفلوں کے اندر یا دکیا ہوا پارہ پڑھنا ہے نوطول قیام میں کوئی حرج نہیں ،غرض عوارض کی بات اور ہے، ورنہ عام حالات میں دن میں کرتا چاہئے، کیوں کہ ورنہ عام حالات میں دن میں کرتا چاہئے، کیوں کہ ورایات میں طویل قیام کی روایت پڑھل کرتا چاہئے، کیوں کہ ورایات میں دونوں کی نصفیات آئی ہے۔

## فَصْلٌ فِي تَحِيَّةِ المَسْجِدِ وَصَلُوةِ الضَّحٰى وَإِحْيَاءِ اللَّيَالَيْ (بيصل ہے، تحية المسجد جاشت اور شب بيداري كے بيان ميں)

﴿٢٣٢﴾ سُنَّ تَحِيَّةُ المَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الجُلُوسِ.

ترجمه مسنون بين تحية المسجد دور كعتيس بيطيف سے بہلے۔

### تحية المسجد كاطريقه

مسجد میں داخل ہوتے ہی دورکعت تحیۃ المسجد پڑھنا مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد پڑھنے کا تھم فرمایا ہے، (بشر طیکہ مکروہ وقت نہ ہو) نیز مسجد میں داخل ہونے کے بعدا کرکوئی مانع نہ ہوتو بیٹنے سے پہلے تحیۃ المسجد کی دو رکعت پڑھنی جا ہمیں ہوتی ہے ہادر جو محض مسجد میں ہوتی کر بیٹے جائے مجر کھڑا ہو اور دورکعت پڑھنے تو یہ بھی تحیۃ المسجد کو سے نہیں ہوتی البتہ زیادہ دیر تک بیٹے دہے سے تحیۃ المسجد کا وقت پڑھے تو یہ بھی تحیۃ المسجد کی دجہ سے تحیۃ المسجد کا وقت ہا تھے سے نکل جاتا ہے، اور تھوڑ سے اور تو رقت کی تعیین مبتلی بداکی رائے پر چھوڑ دی گئی ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی دی گئی ہے۔ (مراقی میں الفلاح مع الطحطاوی دی کا دی ہے۔ (مراقی میں السجد کی ہے کہ المحلوم کی ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی دی کا دی ہے۔ (مراقی کی ہے۔ (مراقی کی ہے کہ الطحطاوی دی کا دیت کی ہے کہ کی دی کی دی ہے کہ دی کی دی کی دی کی دیتر کی دی کی دیتر کی کی دیتر کی کی دیتر کی دی کی دیتر کی دیں دی کی دیتر کی دیتر

#### ﴿ ٢٣٧ ﴾ وَأَدَاءُ الفَرْضِ يَنُوبُ عَنْهَا وَكُلُّ صَلُّوةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ بِلاَ نِيَّةِ التَّحِيَّةِ.

پنوب فعل مضارع معروف باب(ن) نوبًا نزديك بونا اور جب صله بين عن آئے كى كا قائم مقام بونے نمائندگى كرنے كے معنى بول كے، التحية سلام، سلام، جع تَحِيّاتُ. عنها ضمير كا مرجع تحية المسجد بـ اقاها ضمير كامرجع صلوة بـ -

ور جوں اور فرض کا اوا کرنا قائم مقام ہوجائے گا اس کی طرف سے، اور ہروہ نماز کہ اوا کرے اس کو وافل ہونے کے وقت بغیر تحییۃ المسجد کی نیت کے (اس سے بھی مجد کا پیعظیمی تن اوا ہوجائے گا)

## تحية المسجدكة ائم مقام نمازين

اگر کوئی شخص مجد میں آتے ہی فور اکوئی نماز لیتی فرض یا سنت یانفل پڑھنے لگتا ہے، تو اس کواس نماز کے علاوہ تحیة المسجد کا بھی تو اب ملتا ہے، اور بہتریہ ہے کہ دل میں باقاعدہ تحیة المسجد کی نیت بھی کرے۔ (شامی زکریا: ۴۵۹/۲)

#### اختياري مطالعه

صبح صادق ہے سورج نگلنے تک تحیۃ المسجداور تحیۃ الوضویا کوئی دوسری نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے،اس وقت میں دو رکعت فجر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز پڑھنا کمروہ ہے،اسی طرح عصر کی نماز کے بعد غروب تک بھی کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے، نیزیہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر مسجد میں بار بار جانا پڑتا ہوتو صرف دور کعتیں تحیۃ المسجد کی نیت نے دن جرکے لئے کافی ہیں۔(مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۲۱۵)

#### ﴿ ٢٣٨ ﴾ وَنَدُبَ رَكَعَتَانَ بَعْدَ الوُصُوْءِ قَبْلَ جَفَافِهِ.

جفاف باب (ض) كامصدري خشك بونا ،سوكهنا-

ترجمه اورمستحب ہیں دور کعتیں وضو کے بعدوضو کے خشک ہونے سے پہلے۔

#### تحية الوضوكاونت

اعضاء وضوخشک ہونے سے پہلے پہلے تحیۃ الوضو کی نماز شروع کردی جائے کیوں کہاعضاء خشک ہوجانے کے بعد ا بینماز تحیۃ الوضونہیں کہلائے گی۔ ( درمختارز کریا:۳۱۴/۳)

#### تحية الوضوكي فضيلت

حدیث شریف میں وضوکر نے کے بعد تحیة الوضو پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ: جو تحص بھی اچھی طرح وضوکر نے کے بعد پورے خشوع وخضوع کے ساتھ دو رکعت تحیة الوضو پڑھتا ہے، اللہ تارک و تعالی اس کے لئے جنت کو دا جب قرار دیتے ہیں۔

(مسلم شريف: ۱۲۲/۱، كتاب السائل: ۴۲۰)

#### ﴿ ٢٣٩ ﴾ وَأَرْبَعٌ فَصَاعِدًا فِي الضَّحٰي.

صاعداً زائد كها جاتا ب، بلغ الشي كذا فَصَاعِدًا وه چيزاتى سے كھوزياد و بُوَّتُي نَصب بر بناوحال ب، الفَيْحَى نَصف النهار كافر بني وقت \_

ترجمه اور جارر كعت يابس يزياده جاشت كوت \_

من المسمون على المسمون على المار دور كعت سي كيكر باره ركعت تك ثابت به الركوئي دو بى ركعت براكتفا وكريت بما الم مجى اس كونماز جاشت كاثواب ل جائے گا، اور افضل يہ ہے كہ جار ركعت يا آئھ ركعت بڑھى جائيں۔ (درمخارز كريا: ٣٢٥/٢)

مماز چاشت کا وقت دس گیارہ بجے جب سورج خوب روش اور چک دار ہو جائے ، تواس وقت نماز چاشت ادا کی جائے۔ (حوالہُ ہالا)

### نماز جاشت کی فضیلت

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جوش جا شت کی ۱۲/رکعت نماز پڑھتاہے تواللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک سونے کامل تیار کرنتے ہیں۔ (تر ندی شریف:۱۱۸۱)

#### نماز جاشت میں کون سی سورت پڑھنامستحب ہے؟

اگر کسی کوسورۃ افغتس اورسورۃ انفنحی یا د ہوتو نماز جاشت میں ان دونوں سورتوں کو پڑھنا بہتر ہے، ورنداختیار ہے، جوبھی سورت یا دہو، پڑھ لیا کرے،انشاءاللہ ثواب میں کوئی کی نہیں ہوگی۔(شامی زکریا:۲/۲۵۸)

**غانمه ه**: اشراق وحاشت دونمازین بین یا ایک؟ فقها وعمد ثین کے نز دیک دونوں ایک نماز بین اگرسورج **نکلنے** کے بعد پڑھ لے تواشراق ہے،اوراگر دیر سے پڑھے (نو دس گیارہ بجے پڑھے) تو چاشت ہے،اورصوفیاء کہتے ہیں ہے دونوں الگ الگ نمازیں ہیں اشراق کی کم ہے کم دور کعتیں اور زیادہ ہے زیادہ چار رکعتیں ہیں، اور چاہئے کی کم ہے کم آ ٹھوگعتیں اور زیادہ سے زیادہ ہارہ گعتیں ہیں،اس سلسلے میں فقہاء ومحدثین کی رائے ہی سیح ہے، (تحفۃ الانمعی:٣٢٩/٢)

﴿ ١٣٠ ﴾ وَنَدُبَ صَالُوهُ اللَّيْل.

ترجمه اورمتحب برات كي نماز

#### نماز تهجد كابيان

ملوة الليل سے مرادنماز تبجد ہے، تبجد کے معنی ہیں ترک البجود نیند چھوڑتا، چوں کہ بینماز رات کے آخری حصہ میں رچی جاتی ہے، لینی بندہ پہلے سوجا تا ہے، پھراٹھ کرینمازرات کے آخری حصد میں پڑھتا ہے اس لئے اس کا نام تجدر کھا عمیا، تبجد میں سڑ اقر اُت کرنا بھی جائز ہے، اور جبر اقر اُت کرنا بھی جائز ہے، مگر بہتر درمیانی کیفیت ہے، یعنی ندو بالکل آ منتقر اُت كرے اور نه بہت زور سے كيول كماكر مر اير هے كاتو طبيعت اكتاجائے كى ،اور دير تك نبيل براہ سكے كا،اور اگراونجی آوازے پڑھے او تھک جائے گااس لئے درمیانی کیفیت سے پڑھنا بہتر ہے،احادیث شریفہ میں قماز تہجر کی بہت فضیلت دارد ہوئی ہیں، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہتم رات میں عبادت کرنے کولازم پکڑواس لئے کہ ریتم سے سلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی عادت ہے، ہم کوتمہارے پروردگار سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، تمہاے گناموں کی

معافی تلافی کاسبب ہے،اور گناموں سےرو کنے والی عبادت ہے۔ (مفکوۃ شریف/ ۱۰۹،مراقی الفلاح: ۲۱۷)

#### نمازتهجد كاونت

نماز تہجد کا افضل وقت سوکر اٹھنے کے بعد آدھی یا اخیررات ہے، تاہم اس کے لئے سونا ضروری نہیں ہے، لہذا آگر کوئی شخص سونے سے قبل تہجد کی نوافل پڑھ لے تو بعض علاء نے اسے بھی تہجد کی نصیلت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمایا ہے، نیز آگرا خیر شب میں نوافل کا موقع نہ ملے تو کم از کم عشاء کے بعد چندر کھات اسی نیت سے پڑھ لینی چاہئیں۔ (سمائل/۲۲۳ شامی ذکریا:۲/۲۲۷)

# تهجد کی رکعات

تبجد میں کم از کم دورکعت پڑھنامتحب ہے،اورزیادہ سے زیادہ کے بارے میں آٹھ اور بارہ رکعتوں تک کا ثبوت ۔

﴿ ٢٣١ ﴾ وَصَلُوةُ الإسْتِخَارَةِ.

الاستِنَحَارَةَ مخصوص نماز كے بعد خدائے بددعاكرناكراس كے لئے فلال معاملہ ميں جوبات باعث خير مواس كى راہنمائی فرمائ ، اس سلسلہ ميں حضرت ابو بكر صديق سے بددعا منقول ہے اللّٰهُمَّ حِوْ لِيْ وَالْحَتَوْلِيْ. اے الله! ميرے لئے بيند فرما۔

ترجمه اور متحب ہے استخارہ کی نماز۔

### نماز اشخاره كابيان

جب کی شخص کوکی اہم معاملہ در پیش ہواور وہ یہ طے نہ کر پار ہا ہوکہ اس کواختیار کرنا بہتر رہےگا یا نہیں؟ تواسے
چاہئے کہ استخارہ کرے استخارہ کے معنی خیر طلب کرنے کے آتے ہیں لیغنی اپنے معاملہ میں اللہ تعالی سے خیر و بھلائی کی وعا
کرے اور اس کا طریقہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ دور کعت نقل نماز پڑھی جائے اس کے بعد پوری توجہ
کے ساتھ وہ دعا پڑھے جو یہاں نور الا بیناح کے حاشیہ (۱) میں گھی ہے، اور دعا پڑھتے ہوئے جب ہذا الا مر پر پہنچ تو
دونوں جگہ اس کا دل میں دھیان جمائے جس کے لئے استخارہ کرر ہاہے، یا دعا پوری پڑھنے کے بعد اس کام کا ذکر کرے
دعا کے شروع اور اخیر میں اللہ کی حمد و ثنا اور درو دشریف بھی ملالے اور اگر عربی میں دعا نہ پڑھی جا سکے تو اردویا اپنی مادری
زبان میں اس مفہوم کی دعا مائے۔ (شامی ذکریا: ۲/ ۲۰ سے)

# نمازاستخاره میں کون سی سورتیں پڑھے؟

بہتر بیہ کہ استخارہ کی پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ اظلام پڑھی جائے، اور پیش سلف سے بیمنقول ہے کہ پہلی رکعت میں بیآ بیتیں پڑھے: وربلٹ بیخلق ما بیشاء و پیختار ماکان لهم النحیرة سبحان الله و تعالی عما بشر کون وربلٹ بعلم ما تکن صدور هم وما بعلنون (القصص) اور دوسری رکعت میں بیآ بہت پڑھے: وما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امرًا ان یکون لهم النحیرة من امرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبیناً (الاحزاب) (شای زکریا:۲/۲)

# اگرنماز پر صنے کاموقع نہ ہوتواستخارہ کیسے کرے؟

اگرکسی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہ ہوتو صرف دعا کے ذریعہ بھی استخارہ ہوسکتا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ دعا استخارہ پڑھ لی جائے شامی: ۱۸۳۳/ بہتر ہے ہے کہ استخارہ سات دن تک کیا جائے اور اگر سات دن میں بھی کسی ایک جانب دجمان نہ ہوتومسلسل استخارہ کرتارہے۔ (شامی زکریا:۱/۲۲)

### استخارہ کے بعدر جمان کا پہتہ کیسے چلے؟

بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ استخارہ کی دعا پڑھ کر قبلہ رخ با وضوسوجائے ، اگرخواب میں سفیدی یا سبزی نظر آئے تو سبحھ لے کہ اس کام میں خیر ہے ، اور اگر کالی یا سرخ چیز دکھائی دے تو سبحھ لو کہ یہ کام بہتر نہیں ہے ، اس سے بچنا چاہے ، لیکن یہ کف تخیینی چیز ہے ، اصل مرادول کے رتجان پر ہے ، استخارہ کے بعد آ دمی اپنے دلی رتجان کود کھے جس جانب ول مائل ہوانشاء اللہ اس میں خیر ہوگی ، خوابوں پر اصل مدار نہیں ہے ، بلکہ خواب قبلی رجمان کے لئے معاون ثابت ہوتے میں۔

( کتاب المسائل / 20 میں فرریا: ۱/ ۱۷)

# کیااستخارہ کے بعد کسی ایک جانب عمل ضروری ہوجا تاہے؟

استخارہ کرنے کے بعدجس جانب دلی رجحان ہواس پڑل بہتر ہے، کین اگرکوئی مخف کسی وجہ سے اس کے خلاف پڑکل کرنے کو بعدجس جانب دلی رجحان ہواس پڑل کر ہے تو شرعًا کوئی گرمنا و بھر کا وہ بیاں ہے اللہ تعالی سے خیرکا طالب رہنا جا ہے۔ (ایدادالفتادی: ۱/۹۹۸)

### استخاره كي حكمت

استخارہ کاسب سے بڑا فائدہ بیہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے، استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے کلل

جاتاً ہے،اوراپی مرضی کوخداکی مرضی کے تالع کر دیتا ہے،اور وہ اپنارخ پوری طرح اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے، تواس میں فرشتوں کی سی خو بو پیدا ہوجاتی ہیں، پس وہ رفتہ رفتہ فرشتوں کے مانند ہوجاتا ہے، فرشتوں کے مانند بننے کا بیا ایک تیز بہدف مجرب نسخہ ہے، جو جا ہے آز ماکر دکھے لے۔

﴿٢٣٢﴾ وَصَلُوهُ الْحَاجَةِ.

ترجمه اور (متحب م) نماز حاجت

#### نماز حاجت كابيان

جب کی انسان کوکوئی اہم ضرورت در پیش ہوتو اس کے لئے نماز حاجت بڑھنامتخب ہے،اس سلیلے میں متعدد احادیث شریفہ منقول ہیں، جن میں سے دوروا بیتیں ذکر کی جارہی ہیں، (۱) حضرت عبداللہ بن اوفی فرماتے ہیں کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص کو اللہ تعالی سے کوئی ضرورت مائٹی ہویا کسی آ دمی سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ ہو (مثلاً کسی سے قرض لینا چاہتا ہے اور خیال ہو کہ اللہ جانے دے گایانہیں) تو اس کو چاہتے کہ اچھی طرح وضوکر سے پھر دورکعت نماز پڑھے نماز کے بعد اللہ تعالی کی حمد وثنا کرے اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے،اس کے بعد بید عا پڑھے جو حاشیہ (۲) میں کسی ہے،اختصار کے پیش نظر بندہ ترجمہ پراکتفاء کرتا ہے۔

#### اختياري مطالعه

نملذحاجت كي تحكمت

جب بندوكس سے كوكى حاجت طلب كرتا ہے تواس ميں بياخمال ہوتا ہے كدوہ غير الله سے استعانت كى درجه ميں

سہی، جائز جھتاہے، پس بیحاجت طبی اس کے عقیدہ تو حیدواستعانت میں خلل انداز ہوگی، اس لئے شریعت نے بیڈماز مقرر کی اور اس کے بعد دعا سکھلائی تا کہ عقیدہ میں فسادنہ ہو کیوں کہ جب حاجت مند نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا کہ دہ حاجت روائی کے لئے اس بندہ کا دل تیار کرے تو اس کا بیعقیدہ اور یقین پختہ اور معظم ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہی کارساز ہے، بندے محض واسطہ بیں بلکہ آلٹر کا ربی ان کے اختیار میں پھے نہیں سب پھے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

﴿ ٢٣٣ ﴾ وَنَدُبَ إِحْيَاءُ لَيَالِي العَشْرِ الأَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ.

احیاء باب افعال کامصدر ہے مگر یہاں پرمرادشب بیداری کرنا یعنی رات کوسونے کے بجائے عبادت کرنا۔ ترجیم اورمستحب ہے رمضان شریف کے آخری عشرہ کی راتوں کوزندہ رکھنا۔

# رمضان کے آخری عشرہ کی فضیلت

رمضان المبارک کا پہلاعشرہ نزول رحمت، دوسراعشرہ حصول مغفرت، اور تیسراعشرہ دوز خے سے خلاصی کا ہے، مشکوۃ شریف: ا/ اے ا، یعنی اگر کسی کا نام اہل جبنے کی فہرست میں درج ہو چکا ہے، تو اخیر عشرہ کی عبادت سے وہاں سے نام کا ف دیا جا تا ہے، تو معلوم ہوا کہ آخری عشرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس میں قر آن سننے کی فضیلت بمقابلہ دوسرے عشرہ دیا جا تا ہے، تو معلوم ہوا کہ آخری عشرہ کی فضیلت بمقابلہ دوسرے عشرہ کے ذیادہ ہوگی، اور شب قدر جس کا تذکرہ قر آن کریم میں آیا ہے، جس میں عبادت کرنے کا اس قدر تو اب ہے کہ دیگر ایام میں ہزارم ہدنہ عبادت کرنے سے بھی اتنا تو اب بیں بل سکتا مشائخ نے فر مایا کہ شب قدر آنہیں راتوں میں ہوتی ہے، اس لئے اس امید سے ان راتوں میں بیدار ہوکر عبادت کرنی جا ہے۔

﴿٢٣٣﴾ وَالْحَيَاءُ لَيْلَتَى العِيْدَيْنِ.

ترجمه اوردونون عيدول كي راتول كوزنده ركهنا\_ (شب بيداري كرنا)

# عيدين كي را توں ميں عبادت

عیدین کی را تیں اللہ تعالی کی نظر میں نہایت فضیلت رکھتی ہیں، ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا، جو مخص اخلاص واحتساب کے ساتھ عیدین کی را تیں عبادت میں گزار ہے اس کا قلب اس ون زندہ رہ کا جب سب لوگوں کے دل مرجا ئیں گے، (ابن ماجہ حدیث/ ۸۲۱۷) یعنی اس رات میں عبادت کرنے والے خوش نصیب حضرات میدان محشر کی تحتیوں میں بے خوف اور مطمئن نہوں مے اور اجمض روایات میں ہے کہ عمید کی رات آسانوں میں لیلة المجانزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے جانی جاتی ہے، اس لئے ان را توں میں فضول مرقشی تفریحات اور لیلة المجانزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے جانی جاتی ہے، اس لئے ان را توں میں فضول مرقشی تفریحات اور

وائی تباہی مشاغل میں گزارنے کے بجائے عبادت واطاعت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہئے اوراس خیرہے محروم نہیں رہنا چاہئے۔

#### ﴿ ٢٢٥﴾ وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الحَجُّةِ.

ترجمه اورذی الحبیک (پہلے)عشرہ کی دانوں کوزندہ رکھنا۔ (شب بیداری کرنا) عشرہ فری الحجیہ کے فضائل

حضوراکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا گدالله تعالی ک عبادت کے لئے عشرہ ذی الحجہ ہے بہتر کوئی زمانہ ہیں ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ (تر فدی وابن ماجہ مراتی الفلاح: ۲۱۹) قرآن کریم میں سورة والفجر میں الله تعالی نے دس راتوں کی قتم کھائی ہے وہ دس راتیں جمہور کے قول میں بہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں جی البذار اتوں میں بیداررہ کرعبادت میں مشغول رہنا ہوی نعنیات اور اور ایک ماموجب ہے۔

﴿٢٣٢﴾ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانُ.

ترجمه ادر(متحب، عبان كى بندرموس رات كوزنده ركمنا\_ (شب بيدارى كرنا)

# شب برأت ميس كيا كرنا جائي

پندر ہویں شعبان میں ضعیف روایات سے صرف تین با تمیں ثابت ہیں، اول اس رات میں اپنے لئے اور مردوں کے لئے مرف متعب کے لئے مغفرت کی دعا کی جائے قبرستان جاتا ضروری نہیں، دوم شعبان کی پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا اور بیصرف متعب ہے، موماس رات میں انفرادی طور پرحسب توفیق کوئی بھی نیک کام کرنا تعداد کی قبین کے بغیر نفلیں پڑھناوغیرہ وغیرہ۔

﴿ ٢٢٤﴾ وَيَكُرَهُ الإِجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَلِهِ اللَّيَالِي فِي المَسَاجِدِ.

توجمه اور مروه ہاکشاہ وناان راتوں میں سے کی رات کی زندہ داری کے لئے مساجد میں۔
مسری نہ کورہ بالا راتوں کو بھن جاگر کر کر ارناکا رتو ابنیں ہے، بلکہ تو اب ای وقت ملے گا، جب کہ کی نہ
کی عبادت میں وقت لگا یا جائے، اور پھرعبادت کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جس عبادت میں جی گئے اور خشوع وضیوع رہے اسے افتدیار کیا جا سکتا ہے، اور مساجد میں جمع ہو کر فضول وقت گز اری کرنا اوھراُ دھری ہا تیں کرنا یا پوری رات سروکوں یا گلیوں میں ٹولیاں بنا کر مشرعتی کرنا محض اپنے وقت کا ضیاع ہے، جس سے بچتالازم ہے۔ (المداد المقیمین

/۱۱۰\_نآوي محوديه:۱۲/۵۰۸)

# فَصْلٌ فِي صَلْوةِ النَّفْلِ جَالِسًا وَالصَّلْوةِ عَلَى الدَّابَّةِ

﴿ ٣٣٨﴾ يَجُوْزُ النَّفُلُ قَاعِدًا مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيَامِ لَكِنْ لَهُ نِصْفُ اَجْرِ القَائِمِ اللَّا مِنْ عُذْرِ.

تعریب جائز ہے نقل پڑھنا بیٹھ کر کھڑے ہونے پر قدرت کے باد جودلیکن اس کے لئے کھڑے ہوکر نماز پڑھنادالے کے ثواب سے آ دھاہے ، مگرعذر کے باعث۔

# نفل نماز بدير كريزهنا

نظل نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں البتہ اگر بلا عذر بیٹھ کرنفل ادا کی تو کھڑے ہوکر پڑھنے کے مقابلہ میں تواب آ دھا ملے گا،اورا گرکوئی عذر ہے، توانشا اللہ پورا تواب ملے گا،کین افضل بیہے کہ کھڑے ہوکر پڑھے اورسنن مؤكده كوبېرمال كفر يه موكرنى پرهناچا بيغ \_ (درمخارمع الثامي: ١٥٢/١)

﴿ ٢٣٩ ﴾ وَيَقْعُدُ كَالمُتَشَهِّدِ فِي المُخْتَارِ.

ترجمه اوربيشے التيات برصف والے كى طرح پنديده تول ميں۔

نفل پڑھنے والائس طرح بیٹھ کرنماز پڑھے؟

اس عبارت کا مطلب میہ کنفل پڑھنے والے وجس طرح سہولت ہوبیٹے کرنماز پڑھ سکتا ہے، کین افضل میہ کتھہدی بیئت کی طرح بیٹے کرنماز اوا کر بیٹے (سرین کتھہدی بیئت کی طرح بیٹے کرنماز اوا کر ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کدافضل اور بہتر ہے کہ دئو وہ بنا کر ہیٹے (سرین کے بل بیٹے کرکھٹنے کھڑے کرکے ان کے کردسہارالینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لیٹایا کمراور کھٹنوں کے کرد کپڑ ابا عمعنا، عرب لوگ اکثر اس طرح بیٹھا کرتے تھے )۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۲۲۰)

﴿ ٢٥٠﴾ وَجَازَ إِنَّمَامُهُ قَاعِدًا بَعْدَ الْمِتِتَاحِهِ قَائِمًا بِلا كَرَاهَةٍ عَلَى الْأَصَحّ.

المام باب افعال كامصدر محمل كرنا، بوراكرنا، انجام دينا، ختم كرنا - افتتاح باب انتعال كامصدر ميشروع كرنا -

ترجید اور جائز ہے اس کو کمل کرنا بیٹے کر حالت قیام میں شروع کرنے کے بعد بغیر کسی کراہت ہے جیج ترین ذہب ہر۔

# نفل نماز کچھ کھڑے ہوکراور کچھ بیٹھ کر ہڑھنا

ایک فخض کھڑے ہوکرنفل نماز پڑھ رہاتھا، پھرنماز ہی کے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز بلا کرا ہت درست ہوجائے گی، میچے ترین قول بہی ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر بلاعذر کے ایسا کیا تو مکروہ ہے، کراس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ عذر کی بنا پر ہویا بلاعذر کے ہوکی بھی صورت میں کوئی کرا ہت نہیں ہے لیکن جب کھڑے ہوکر مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۲۲۱، حلبی:۲۷۱)

﴿ ٢٥١﴾ وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا خَارِجَ المِصْرِ مُوْمِيًا إلى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ دَابَّتُهُ.

توجهت ماضی معروف باب تفعل سے تو جھا (م) کسی طرف رخ کرنایا مند کرنا، متوجہ ونا، تو جد جِهة کدا کی طرف روانہ ہونا۔

اورنفل نماز پڑھ سکتا ہے، سورا ہوکرشہر سے باہراشارہ سے اس جانب (رخ کر کے )جس طرف اس

کی سواری ہلے۔

# نفل نما زسواری پر برد هنا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں اونٹ پرنفل نماز پڑھناجائز ہے، اور حضر میں جائز نہیں اور سفرسے کیا مراد ہے،؟ ایکہ ثلاثہ کے نزدیک سفرشری مراد ہے، اور احزاف کے نزدیک سفر نفوی چنانچہ عالمگیری میں ہے، کہ جس فض کا کھیت گا دُل سے باہر ہوا در وہ اونٹ پر سوار ہوکرا ہے کھیت کی طرف جارہا ہوتو وہ گا دُل سے نکلنے کے بعد سواری پرنفل نماز پڑھ سکتا ہے،اور رکوع و جود کی جگہ اشارہ کرنا کافی ہے۔ (فقا وئی عالمگیری: ۱۳۲/۱)

﴿٢٥٢﴾ وَبَنَى بِنُزُولِهِ لَا بِرُكُوبِهِ وَلَوْ كَانَ بِالنَّوافِلِ الرَّاتِبَةِ.

الواتبة سنن مؤكده، ذكر، دَاتِبُ جَعْ دَوَاتِبُ.

ت جمه اوراتر کر بنا کرسکتا ہے، سوار ہوکرنہیں اگر چانوافل را تبہ ہی ہول۔

### متنفل بناكييكري؟

ایک خص سواری برنقل نماز پڑھ رہا تھا اب زمین پراتر آیا تو ای نماز پر بنا کرنا درست ہے، از سر نونماز پڑھنالازم نہیں ہے، اوراگرز مین پرنقل شروع کی اور پھر سوار ہوگیا تو اب بنا کرنا درست نہ ہوگا بلکہ از سرنونماز پڑھنی ہوگی ، کیوں کہ قوی کی بناضعیف پر درست نہیں ہے، آ کے صاحب نورالا بیناح فرماتے ہیں کہ سواری پر حسب نفصیل بالانفلیں اور سنیں پڑھ سکتا ہے، اگر چہ وہ سنت مؤکدہ ہی ہوں ، یہ بات ذہن نشین رہے کہ دن رات میں فرائف کے علاوہ ۱۱/ رکعت سنن مؤکدہ ہیں، (بیان پہلے گزر چکا ہے) ان کو سنت را تبہ اور روا تب بھی کہتے ہیں، اور وجہ تسمید بیہ ہے کہ رَبّ نہ رُونا کے معنی موجہ بین، جم جانا چونکہ بندہ حدیث میں نہ کور تو اب (بیان گزر چکا ہے) کا مستحق مواظبت کرنے پر ہی ہوتا ہے، یعنی دوجہ مرتبدان کو پڑھ لینے ہے تو اب نہیں ماتا بلکہ موس طبت پر ماتا ہے، اس کے ان کوسنون را تبہ یا نوافل را تبہ کہتے ہیں۔

﴿ ١٥٣﴾ وَعَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَنَّهُ يَنْزِلُ لِسُنَّةِ الفَجْرِ لِآلُهَا اكْدُ مِنْ فَيْرِهَا.

منتوں کے مقابلہ میں۔ سنتوں کے مقابلہ میں۔

فجر کی سنت سواری پر

ماقبل میں بیمسئلگزر چکاہے کہ سواری پرسنن مؤکدہ پڑھنے کی اجازت ہے،اب بیبان فرمارہ ہے کہ فجری دو

سنتوں کا مسلماس سے الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں بلا عذر سواری پر یا بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ یعجاتر کر پڑھنا ہی ضروری ہے۔ ( درمخارمع الشامی زکریا:۳۵۴/۲)

﴿٢٥٣﴾ وَجَازَ لِلْمُتَطَوِّعِ الاِتِّكَاءُ عَلَى شَيْءِ إِنْ تَعِبَ بِلاَ كَرَاهَةٍ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُلْرٍ عُلْمٍ لِإِسَاءَةِ الاَدَبِ.

الاتكاء باب افتعال كامصدر ب، تكيراكانا، سهارالينا، تعب ماضى معروف باب (س) تعبا (م) تعكنا مشقت بي يرادا

توجمہ اور جائز ہے فل نماز پڑھنے والے کے لئے دیک لگاناکسی چیز پراگرتھک جائے بلا کراہت اور اگر بغیر کسی عذر کے ہوتو مکروہ ہے، ظاہر ند ہب کے مطابق ہموجب بے ادبی کے۔

# نفل نماز فيك لكاكر يردهنا

اگرتھ کا وٹ کی وجہ سے کوئی مختص دیوار یالاٹھی وغیرہ پرفیک لگا کرنفل نمازادا کر ہے تو بلا کراہت درست ہے،اورا گر بلاع **زراییا کیا ت**و مکروہ تنزیکی ہوگا، کیوں کہ اس میں بےاد بی ہے۔( طلبی کبیر:۱۲۱)

﴿١٥٥﴾ وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلُوةِ عَلَى الدَّابَّةِ نَجَاسَةٌ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَتْ فِي السَّرْجِ وَالرَّكَابَيْنِ عَلَى الاَصَحِّ.

مرج جمع سُرُج زین ( گوڑے کا چرے کا زین جس کے پنچلکری ہوتی ہے،) د کابین بیتثنیہ ہوا احد رکاب زین لگا ہوالو ہے کا حلقہ جس میں ہررکھا جا تا ہے، وہ دو ہوتے ہیں۔

رجمہ اور نہیں روکی ہے نماز کے شیخ ہونے کوسواری پر نا پاکی اگر چدوہ زین اور رکابول میں کی ہوئی ہو سی جمع مرب کے مطابق۔

### سواری برنجاست کے ساتھ نماز

ایک آدی نے اپن سواری پرنمازاداکی اوراس پرنجاست تھی خواہ اس کے رکاب ٹیں ہویا اس کی زین میں ہوتواس کی بیڈماز تھے ہوجائے گی اوراس نا پاکی کی وجہ ہے اس کی نماز میں کوئی اثر نہیں آئے گا۔ (مراقی الفلاح: ۲۲۲)

﴿٢٥٢﴾ وَلاَ تَصِحُ صَلوةُ المَاشِي بِالإِجْمَاعِ.

سرجمه اور محي نبيل جاء پيل چلندوالي كانماز بالاتفاق-

### دوران نماز چلنا

# فَصْلٌ فِي صَلُوةِ الفَرْضِ وَالوَاجِبِ عَلَى الدَّابَّةِ

﴿ ٢٥٧﴾ لَا يَصِحُ عَلَى الدَّابَّةِ صَلَوْةُ الفَرَائِضِ وَالوَاجِبَاتِ كَالوِتْرِ وَالمَنْذُوْرِ.

ترجمہ میج نہیں ہے، سواری پرفرض اور واجب نمازیں جیسے وتر اور منت مانی ہوئی نمازیں۔ تشریعت بغیر عذر کے فرائض اور واجبات چلتی ہوئی سواری پر پڑھنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس میں قیام رکوع و ہجوداورا ستقبال قبلہ شرط ہے۔

﴿ ٢٥٨ ﴾ وَمَا شَرَعَ فِيْهِ نَفُلًا فَٱفْسَدَهُ.

ترجمه اوروه نماز جوبطور فل شروع كى پراس كوفاسدكرديا\_

فاسدكرده نفل كاحكم

سنت اورنقل نمازیں شروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہیں ،لبذااگر کسی مخص نے نقل نماز شروع کرنے ہے بعد کمی وجہ سے تو ڑدی تو بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی ، اور واجب نماز وں کا تھم ماقبل میں گزر چکا کہ بغیر عذر کے سواری پر درست نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح: ۲۲۲)

﴿١٥٩﴾ وَلاَ صَلوةُ الجَنَازَةِ.

#### ترجمه اورنه جنازه کی نماز به

# نماز جنازه کے جیج ہونے کی شرط

نماز جنازہ کے جیجے ،ونے کی بہت ی شرائط ہیں تجملہ ان کے ایک بیہ ہے کہ میت کا یا میت کی جار پائی و غیرہ کا زمین پرجونا لہٰذا آگر بلا عذر میت کولوگ او پراٹھائے ہوئے ہوں یا میت سواری پرجوتو نماز درست نہیں ہوگی۔ (ورمخارمع الشامی بیروت: ۳/ ۹۵،زکریا: ۱۰۳/۳۰–۱۰۳)

#### ﴿ ٢٢٠﴾ وَسَجَدَةٌ تُلِيَتُ ايَتُهَا عَلَى الأَرْضِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ.

تلیت ماضی مجبول باب (ن) تلوا (م) ہے پڑھنا۔

ترجمه اوروه تحده تلاوت كه جس كى آيت زمين پر برهى گئى مومكر ضرورت كے باعث۔

#### سواری برسجدهٔ تلاوت

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آیت سجدہ زمین پر پڑھی اس کے بعد سوار ہو گیا تو اب اس تلاوت کی وجہ سے چونکہ سجدہ کرنا واجب ہو گیا اس لئے اس سجدہ کوسواری پرادانہیں کرسکتا ،البتہ اگر سواری پر ہی آیت سجدہ کو پڑھا تو اب سجدہ سواری پرکرنا درست ہوگا۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح:/۲۲۲)

﴿ ٢٦١﴾ كَخَوْفِ لِصِّ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثِيَابِهِ لَوْ نَزَلَ وَخَوْفِ سَبُعِ وَظِيْنِ المَكَانِ وَجُمُوْحَ الدَّابَّةِ وَعَدَم وِجُدَانِ مَن يُرْكِبُهُ لِعَجْزِهِ.

سَبُعَ درندہ، پھاڑ کھانے والا جانور جوانسان اور جو پاؤں کو پھاڑ کھا تا ہو بھے شر، بھیڑ یا، چیتا وغیرہ، ہر پنج والا جانور جو پاؤں کو پھاڑ کھا تا ہو بھے شر، بھیڑ یا، چیتا وغیرہ، ہر پنج والا جانور جو پنجہ سے حملہ کرتا ہو جمع سِبَاعٌ وسُبُوعٌ . طین الماء کیچڑ جموح باب (ف) کا مصدر ہے وَجَدٌ وَجُدًا وَوِجُدَانًا پائا۔ کرنا سوار کے قابو میں نہ آنا سرکش ہونا۔ وجدان باب (ض) کا مصدر ہے وَجَدٌ یَجِدُ وَجُدًا وَوِجُدَانًا پائا۔ عجز باب (ض) کا مصدر ہے، باس ہونا کی بات یا کام کورند سکنا۔

ترجید جیسے چور کاڈراپے نفس یا پی سواری یا اپنے کیروں پراگراتر جائے اور جیسے درندہ کاخوف اور کیچروکا ہونا اور سواری کی سرکشی اوراس مخص کا موجود نہ ہوتا جواس کوسوار کی رسوار کراسکے اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے۔

# فرائض وواجبات سواري پر

اس عبارت میں ماقبل کی عبارت میں آئے جمله الالصروة کی تشریح وتوضیح کابیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ

عبارت ہیں ذکر کردہ اعذار کی بنیاد پر سواری پر سوار رہتے ہوئے فرائض اور واجبات وغیرہ اداکر سکتا ہے، معقول عذرور خ ذیل ہیں، (۱) نیچ اتر کر نماز پڑھے ہیں جانی مالی نقصان کا شدید خطرہ ہو، (۲) آدی سواری پر سوار ہواور نیچ زمین پر کچوڑ ہی کچوڑ ہوکو کی پاک جگہ نماز کے لئے میسر نہ ہو نیز ہد بات بھی یا در ہے کہ کچوڑ سے مرا دایدا کچوڑ ہے، جس پر سجدہ کرنے سے اس کا سرھنس جائے گا، اور کپڑے کچوڑ سے آلودہ ہوجا کیں گے، اوراگر اس کے پاس کوئی سواری نہیں اور وہ ایسے
کچوڑ میں دھنسا کھڑا ہے تو وہ کھڑا کھڑا اشارہ سے نماز پڑھے گا، (۳) سوار کوا پی سواری کے بدک جانے کا ڈر ہوکہ اگر وہ اس سے اترے گاتو پھر تنہا سوار نہیں ہوسکتا کیوں کہ سواری سرکش ہے، (۳) ایک شخص سواری پر سوار ہے اور وہ خود نہ اتر سکتا ہواور کوئی اسے اتار نے والا بھی نہ ہو یا اتر تو جائے گاگر پھراکیا سوار نہیں ہوسکتا، تو ایسے خض کے لئے بھی سواری پر نماز کا فریضہ اوا کرتا درست ہے، ایسے ہی مسافر سواری رکوانے پر قادر نہ ہواور نماز کا وقت لکا جارہا ہوائی طرح سواری واکر کرنماز پڑھنے میں بقیہ قافلہ والوں سے بچھڑ کرا کیلے رہ جائے کا خطرہ ہوتو ان جسی صورتوں میں سواری پر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، لیکن قبلہ رُزخ ہونے کا حتی الا مکان اہتمام کر تالازم ہوگا۔ (طلی ۲۵ میر مدیر سے ۱۲ ہوری ا

﴿٢٢٢﴾ وَالصَّلْوَةُ فِي المَحْمِلِ عَلَى الدَّابَّةِ كَالصَّلُوةِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ سَائِرَةً أَوْ الْقَدّ.

المَصْحِمِلَ بِالَى، وُولى، چوبائے كے دوطرف لكے ہوئے تھلے جن پر بوجھ ركھا جاتا ہے، جمع مَحَامِلُ سائرة اسم فاعل مؤنث باب (ض) سَيْرًا (م) چلنا جالوہ ونا جانا۔

ترجیمی اورنماز پڑھنااس کجاوہ میں جوسواری پر (رکھا ہوا) ہے، بیاایہ ہے جبیما کہنماز پڑھنا **سواری پر** سواری چل رہی ہویا کھڑی ہو۔

تشریعی مسلہ یہ ہے کہ کجاوہ جوسواری پر رکھا ہوا ہے ، اس پر نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے سوار**ی پر نماز پڑھنا** یعنی دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

﴿ ٢٢٣﴾ وَلَوْ جَعَلَ تَحْتَ الْمَحْمِلِ خَشَبَةً حَتَّى بَقِى قَرَارُهُ اِلَى الاَرْضِ كَانَ بِمَنْزِلَةٍ الاَرْضِ كَانَ بِمَنْزِلَةٍ الاَرْضِ فَتَصِحُ الفَرِيْضَةُ فِيْهِ قَائِمًا.

حشبہ آیک لکڑی ،لکڑی کا تختہ یا بردا ککڑا ، همبیری۔ بقی ماضی معروف باب (س) بَقَاءً مصدر ہے باقی رہنا۔ ترجیف ادراگر کردے کبادہ کے نیچ کوئی لکڑی یہاں تک کدر ہے اس کا تشہراؤز بین پرتوبہ کبادہ بمزلدز مین کے ، وگا ،الہٰذا تیجے ہوگی اس میں فرض نماز کھڑے ہوکر۔

تشریع صورت مئلہ یہ ہے کہ سواری رکی ہوئی ہے اور کوئی لکڑی کھڑی کر کے کجادہ کے بیچے لگادے واب دہ

مجاوہ حرکت نہیں کرے گا اور اس پرنماز پڑھناز مین پرنماز پڑھنے کے مانندہ، اگر کھڑے ہوکر پڑھناممکن ہوتو کھڑے موکر پڑھے۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۲۲۳)

# فَصْل فِی الصَّلُوةِ فِی السَّفِینَةِ (یفصل ہے شتی میں نماز پڑھنے کے احکام کے بیان میں )

﴿ ٢١٣﴾ صَلَوْةُ الفَرْضِ فِيْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَاعِدًا بِلاَ عُذْرٍ صَحِيْحَةٌ عِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَقَالاً لاَ تَصِحُّ إلاَّ مِنْ عُذْرِ وَهُوَ الاَظْهَرُ.

جارية اسم فاعل مؤنث بإب (ض) (م) جَوْيًا دورُنا، جِلنا۔

ورجه فرض نماز بر هنا کشتی میں حالانکہ وہ چل رہی ہو بیٹے کر بغیر کسی عذر کے سی ما ابوحنیفہ کے

مزديك ركوع اور جود كي ساته اورصاحبين في مايا كميح نبيل ب، مرعدركي وجدب اوريمي ظامر مذهب ب-

تشریع کشی میں نماز پڑھنے والا اگر قیام سے عاجز ہو بالا تفاق بیٹھکر نماز پڑھنا جائز ہے، اور چلتی ہوئی کشتی میں اگر قیام سے عاجز نہیں ہے تو امام ابوطنیفہ کے نزدیک بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے، ائمہ ثلاثہ وصاحبین کے نزدیک بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، فتو گاای قول برہے۔

### ﴿ ٢٢٥﴾ وَالعُذْرُ كَدُورَان الرَّاسِ وَعَدَم القُذْرَةِ عَلَى النُّحُرُوجِ.

دوران باب(ن) کامصدر ہے چکرلگانااور دوران الواس کے معنی ہول کے چکرآنا۔

ترجمه اورعذرجيس چكراناادرباهر نكلنه برقادرنه مونا

تشریب اس عبارت میں صاحب کتاب نے ان اعذار کو بیان کیا ہے، جن کی وجہ سے شتی میں بیٹھ کرنماز پڑ صناجا تزہے، مثلًا کھڑے ہوکرنماز پڑھنے میں سرگھومتاہے، یا کشتی سے باہر نکلنے پرقدرت نہیں ہے۔

﴿٢٦٦﴾ وَلاَ تُجُوزُ فِيْهَا بِالإِيْمَاءِ اِتِّفَاقًا.

ترجمه اور جائز نہیں ہے شتی میں اشارہ سے نماز پڑھنا بالا تفاق۔

شری صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع وجود پر قادر ہے تو اس کے لئے کشتی میں اشارہ سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ ﴿ ٢٢٧﴾ وَالمَرْبُوْطَةُ فِي لُجَّةِ البَحْرِ وَتُحَرِّكُهَا الرِّيحُ شَدِيْدًا كَالسَّائِرَةِ وَإِلَّا فَكَالْوَاقِفَةِ عَلَى الاَصَحِ.

المربوطة اسم مفعول مؤنث باب (ن) رَبُطًا مصدر ب باندصنا لَجَة البحر دريا كاوه حصه جهال بإنى زياده مور تحرك فعل مفارع معروف باب تفعيل تحريكا مصدر بها نام ركت دينا، الث بلث كرنا ـ

اوروہ کشتی جوسمندر کے نیج میں باندھ دی گئی ہواور ہوااس کوشدت سے حرکت دے رہی ہو چلنے والی کشتی کے مانند (عکم رکھتی) ہے، ورند (اگر ہوااس کوچھو نکے ندد سے رہی ہو) تو تفہری ہو فی کشتی کے مانند ہے، میچ ند ہب کے مطابق۔

تشریع صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مشق ایس ہے کہ جو سمندر کے پیج میں بندھی ہوئی ہے، لیکن موجوں کے پیمیٹر وال سے وہ حرکت کرتی ہے، آواس کا حکم چلتی ہوئی کشتی جیسا ہوگا کہ امام صاحب کے زد کی بلا عذر بھی بیٹے کر قماز پڑھنا سے ، اور صاحبین کے نزد یک جائز نہیں ہے، تفصیل ماقبل میں گزر چکی ، اور اگر ہوااس کو جھو نکے ندد ہے رہی ہوتو اب اس کا حکم بندھی ہوئی کشتی جیسا ہوگا جس کی تفصیل آ مے عبارت میں موجود ہے۔

﴿ ٢٢٨ ﴾ وَإِنْ كَانَتْ مَرْبُوطَةُ بِالشَّطِّ لَا تَجُوزُ صَلُوتُهُ قَاعِدًا بِالإَجْمَاع.

الشُّطُ ورياكا كناره جمع شُطُوطٌ وشُطَّانٌ .

ترجیه اوراگر بندهی ہوئی ہوکنارے برتو جائز نہیں ہے،اس میں بیٹے کرنماز پڑھنابالا تفاق۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب کشتی کنارے بندھی ہوئی ہے، تواب قیام سے عاجزی نہیں ہے، البذا السی کشتی میں فرض یا واجب نماز بیشے کر پڑھناکسی حال میں جائز نہیں ہے، البتہ نفل نماز بیشے کر درست ہے کو کہ تواب کم ملتا ہے۔

﴿ ٢٢٩﴾ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا وَكَانَ شَيْءٌ مِنَ السَّفِينَةِ عَلَى قَرَارِ الأَرْضِ صَحَّتِ الصَّلَوْةُ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُ عَلَى المُحْتَارِ إِلَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنَهُ الخُرُوجُ.

توجید پھراگرنماز پڑھے کھڑے ہوکراورکشی کا کچھ حصہ زمین کے قرار پرہے، (زمین پر نکا ہواہے) تو نماز صحح ہوگی ورنہ بچے نہیں ہوگی، پندیدہ قول پر مگر جب کہ اس کو باہر نکلناممکن نہ ہو۔

سندید سندید که اگر کشتی کنارے پر بندهی ہوئی ہے،اوراس کا پجھ حصد زمین پر ٹکا ہوا ہے اور کوئی فض اس میں کھڑے ہوکر نماز پڑھے تو درست ہے، اور بیابیا ہی ہے جیسے چار پائی پر نماز پڑھنا اور اگر کشتی کا پجھ بھی تغمیرا کا زمین پرنمیں ہے، تو اب محتار تول کے مطابق کھڑے ہوکر بھی کشتی میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جب کہ اس سے باہر نکل کرنماز پڑھنامکن ہواور اگرمکن نہ ہوتو پھراس کشتی میں نماز پڑھنا درست ہے،صاحب ہدایی فرماتے ہیں کہ کنارے پر بندهی ہوئی کشتی میں کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھنا درست ہے ،خواہ اس کا نکا وُز مین پر ہویا نہ ہوکشتی ہے باہر لکلناممکن ہویا نہ مو۔ (مراقی الفلاح مع الطحطا وی/۲۲۳)

#### ﴿ ١٤٠ ﴾ وَيَتَوجُّهُ المُصَلِّى فِيهَا إِلَى القِبْلَةِ عِنْدَ الْحِتَاحِ الصَّلْوةِ.

ترجمه اوررخ كرل فازى متى من قبله كى جانب از شروع كرف كے وقت ـ

# ريل اور جهاز وغيره ميں استقبال قبليه

ریل کشتی بحری جہاز اور ہوائی جہاز جیسی سواریوں میں فرض یانفل نماز پڑھتے وقت قبلہ کی جانب رخ کرنا ضروری ہے بعض ناوا قف لوگ بلا عذر کے ریل وغیرہ کے سفر میں قبلہ کالحاظ کئے بغیر جدھر چاہتے ہیں حسب سہولت نماز پڑھ لیتے ہیں میں بیجا ئزنہیں ہے، (ہدایہ:۱۳/۱ کتاب المسائل/۲۱۸، ہندیہ:۱۳/۱)

﴿ ١٤٢ ﴾ وَكُلَّمَا اسْتَدَارَتْ عَنْهَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا فِي خِلالِ الصَّلوةِ حَتَّى يُتِمَّهَا مُسْتَقْبِلاً.

استدارت ماضی معروف باب استفعال استدارًا مصدر ہے گھومنا۔ خلال ددچیزوں کے پیج کی کشادگی جیسے فرمانِ خداوندی ہے: جاسُو الحلال الدیار وہ گھروں کے درمیان گھو مے پھرے۔

ترجیک اور جب جب گوثتی رہے تبلد کی جانب سے تو مڑتا رہے تبلہ ہی کی جانب نماز کے بچ ہی میں تا آئکہ ختم کرے نماز کواس حال میں کداس کارخ قبلہ کی طرف ہو۔

# دوران نمازريل اورجهاز كأنكوم جانا

اگرنماز کے دوران ربل یا جہاز و نیرہ کارخ قبلہ سے پھر جانے کاعلم ہو جائے تو نمازی پرلازم ہے کہ وہ بھی گھوم کر اپنارخ قبلہ کی طرف کر لے اُنر گھوم جانے کا اندازہ نہ ہوتواسی طرح نماز درست ہوجائے گی۔ (ہندیہ: ۱۳/۱)

# فَصْلٌ فِی التَّرَ اوِیْح (پیسل ہے راوی کے احکام کے بیان میں) تر اوت کے دور نبوت اور دور صحابہ میں

رمضان المبارك كى ايك امتيازى عبادت نمازتراوى ب، جوابى الگشان ركھتى ہے، اس نماز ك ذريعدرمضان المبارك ميں مجدول كى رونق بردھ جاتى ہے، اور عبادت كے شوق ميں غير معمولى اضاف ہوجاتا ہے، سجح احادیث شريف

اس تفصیل سے اتنا بقینا معلوم ہوگیا کہ دور نہوت ہیں رمضان کی وہ خصوصی نماز جے بعد ہیں تراوی کا نام دیا گیا بھینا پڑھی جاتی رہی ،اورصحابہ کرام اس نماز سے بخو بی واقف ہے ،اور تنہا تنہا اور بھی جماعت سے اسے پڑھا کرتے تھے، کھر حضرت ابو بکڑے دور خلافت میں بھی بہی طریقہ دہا اور حضرت ابو بکڑے خلافت کے ابتدائی چھسال سخت آز مائش کے ہے ،مسلمان بیک وقت دوسیر پاور طاقتوں ایران اور روم کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے، جیسے بی بدولوں طاقتیں ٹوٹیس تو حضرت عرز نے اپنے دور خلافت کے آخری چھسالوں میں ملک وطرت کی تنظیم سے تعلق رکھے والے بہت سے کام کو جیس انام تر اور کی کی آٹھ کے بیں ،ان میں سے ایک کام با قاعدہ جماعت کے ساتھ تراوی کی نظام بنانا بھی ہے، شروع میں آنام تر اور کی کی آٹھ رکھتیں پڑھا تا تھا، اور حمزت تک پڑھا تا تھا، اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ تبجد ہی کی نماز ہے ، پھر حمزت عرز کے ساتھ سے بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جودویا تین دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے ، وہ بیں رکھتیں بڑھائی بی بی اور حضرت آئی میں اور کوئی میں اور کوئی میں اور کھنے میں بڑھا تھی اور حضرت تی میں اور کوئی میں اور کوئی کی تنہا تبجد بڑھے۔ اور حضرت تی میں اور کوئی میں اور کوئی میں اور کوئی کی تا تھی ہیں اور کوئی کی بھرائھ کر بڑھنی تنہا تبجد بڑھے۔

غرض حضرت عرائے زبانہ ہے آج تک امت شرفا خربا تراوی جماعت کے ساتھ ہیں رکعتیں پڑھتی چلی آری ہے، انہیں روایات وآ ٹارکی وجہ ہے جمہور علاء امت اور حضرات ائمہ اربعہ کا تنفقہ موقف یہ ہے کہ تراوی کی رکعات ہیں ہے مہیں ہیں، اس لئے تراوی ۲۰ رکعات پڑھنے کا اہتمام کرنا جائے ، اور اس میں کسی مسلمان کو کسی تم کی کوتا ہی نہیں کرنی جائے ، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے، کہ صرف غیر مقلدین اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں،

تراوی کی آٹھ رکھتیں ہیں اور حضرت عائش کی اس مدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے رمضان المہارک اور غیر رمضان کی نوافل کو آٹھ کے عدد میں مخصر کردیا ہے، (بخاری: ۱۵۲۱) گرغیر مقلدین کا پیخیال مجھ نہیں ہے کول کہ اس روایت کا تعلق تراوی کے عدد میں بلکہ تبجد سے ہے، نیز اس روایت میں ایک سلام سے تین رکھات کے مگر کا ذکر ہے، حالال کہ غیر مقلدین تراوی کی آٹھ رکھات کے قو قائل ہیں، گرایک سلام سے ورکی تین رکھات کے مگر ہیں، اس لئے جب ور میں بیروایت ان کے نزدیک جمت نہیں تو تراوی کی رکھات میں جب کہ حضورا کرم ملی اللہ اگر بالفرض حضرت عائشہ کی اس حدیث کوتراوی ہے متعلق کیا جائے تو غیر مقلدین سے عرض ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وہلم اس نماز کوسال بھر پڑھتے تھے، آپ بھی سال بھر پڑھیں تو ہم جانیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، یہ کیا کہ میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا کہ ہیں۔ کروا کروا کہ واکر واتھوتھو، اوراگر وہ کہیں کہ نبی نے صرف تین دن یا دودن رمضان میں جماعت سے پڑھی ہیں، اس لئے ہم اس پڑمل کرتے ہیں تو سنے، اس صدیث پڑمل کرتا ہے تو تراوی جماعت کے ساتھ صرف دودن یا تین دن پڑھو کے مہم ہورہ کو جوجا و تا کہ فت ختم ہواور وہ بھی مہینہ کی آخری تاریخوں میں تا کہ پورا رمضان مجدوں میں سکون رہے، (متفاد کتاب المسائل و تفۃ اللم می جلد ٹائی)۔

#### ﴿٢٧٢﴾ اَلتَّرَاوِيْحُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

تواویح ترویحی جمع ہے اصل معنی استراحت کے ہیں جوراحت سے ماخوذ ہے، چاررکعت کے بعد جوتھوڑی وہر کے بیٹے ہیں، اس کوتر وید کہتے ہیں، چونکہ ہیں رکعت میں پانچ ترویحہ ہوتے ہیں، اس لئے اس نماز کوتر اور کا کہتے ہیں، اور وجہ تسمید بیان کی جاتی ہے کہ نماز پڑھنا شریعت مطہرہ کی نظر میں راحت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فُرا ہُ عَیٰنی فی الصّلٰو فِ میری آتھوں کی شندک نماز میں ہے۔

میری تروجہ ترویحہ تراوی مسنون ہے مردول اور عور نول کے لئے۔

# برّاورّ کی شرعی <sup>حیث</sup>یت

اس عبارت میں تراوت کی شرعی حیثیت کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراوت کی کہیں رکعات دس سلاموں کے ساتھ پڑھنام رعورت سب کے لئے سنت مؤکدہ ہے۔

#### اختياري مطالعه

جومؤمن بندہ اللہ تعالی سے تواب کی امیدر کھتے ہوئے پابندی سے تراوی کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ماقبل کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، (ترندی: جا/۸۴) نماز تراوی اور تمام سنن ونوافل آگر چہ مطلق نماز کی نیت سے درست ہوجاتی ہیں، کین بہتر اور احوط یہ ہے کہ تراوی کا با قاعدہ دل میں ارادہ کر کے نماز شروع کی جائے۔ (ورمختار

بیروت:۸۵/۲، ملی کبیر:۲۳۸)

﴿ ١٤٣ ﴾ وَصَلُوتُهَا بِالْجِمَاعَةِ سُنَّةٌ كِفَايَةً.

ترجمه اوراس كانماز جماعت كماتهسنت كفايي

# تراویح کی جماعت

ترادت کی باجماعت ادائیگی مسجد میں سنت کفاریہ ہے،اگر محلّہ کی مسجد میں جماعت نہ ہوتو سارے ا**ہل محلّہ ک**ناہ گار ہوں گے۔( درمخار بیروت: ۴۲۱/۲)

#### اختياري مطالعه

ایک مسجد میں تراویج کی دو جماعتیں

ایک معجد میں بیک وقت (مثلاً پہلی اور دوسری منزل میں الگ الگ جماعت کرنایا ہے دریے یعنی ایک جماعت مونے کے بعد دوسری جماعت قائم کرنا) تراوح کی جماعت کرنا مکروہ ہے۔ (فناوی خانیہ:۱/۲۳۳/، کتاب المسائل:۲۸۵)

# مردامام كاعورتو لوتراوت كيريه هانا

اگرمردتراوت کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کھے مرد ہوں اور بقیہ پردہ بیں عور تیں ہوں اور بیام عورتوں کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کھے مرد ہوں اور بقیہ پردہ بیں عورتیں ہوں تو نیت امامت کی نیت کرے تو بینماز شرعا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں اور اگر امام تنہا ہو بقیہ سب عورتیں ہوں تو نیت امامت کے ساتھ ساتھ ریم بھی شامل ہوور نہ تنہا مام سے کہ مقتری عورتوں میں اس امام کی کوئی محرم رشتہ داریا ہوی بھی شامل ہوور نہ تنہا تمام اجتہیات کی امامت کرنا مکر وہ ہوگا۔ (شامی ذکریا: ۲/ ۲۰۰۷، کتاب المسائل: ۸۸۵)

﴿٣٧٣﴾ وَوَقْنُهَا بَعْدَ صَلَوْةِ العِشَاءِ وَيَصِعُ تَقْدِيْمُ الوِنْرِ عَلَى التَّرَاوِيْحِ وَتَاخِيْرُهُ عَنْهَا.

ترجمہ اور تراوی کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور سی ہے وتر کومقدم کرنا تراوی پراور وتر کومؤخر کرنا اس ہے۔

#### تراوتح كاونت

ترادت کا دقت عشاء کے بعد سے منع صادق تک ہے، بہتر یہ ہے کہ وتر تراوت کے بعد پردھی جائے لیکن اگر وتر

کے بعد بھی تراوح پڑھیں تو بھی شرعًا درست ہے۔ (البحرالرائق:۲/۲)

فائدہ: تراوی کے دقت کے سلم میں تین قول ہیں: (۱) پوری رات اس کا دقت ہے عشاء ہے پہلے عشاء کے بعد جدوتر ہے پہلے عشاء کے بعد بعد در سے پہلے در کے بعد در سے پہلے در کے بعد در سے پہلے در کے درمیان ہے۔ وصححه فی الهدایة و المحیط . مصح صادق تک ہے ای قول کوصاحب کتاب نے پند کیا ہے۔ وصححه فی الهدایة و المحیط . (البحرالرائن: ۲۳/۲)

﴿٧٥٥﴾ وَيَسْتَحِبُ تَاخِيْرُ التَّرَاوِيْحِ اللَّي ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ وَلاَ يَكُرَهُ تَاخِيْرُهَا اللَّي مَا بَعْدَهُ عَلَى الصَّحِيْح.

توجیمی اورمتحب ہے تراوح کومؤخر کرنا تہائی یا آدھی رات تک اور مکروہ نہیں ہے، تر اوح کومؤخر کرنا نصف شب کے بعد تک بھی صحیح ندہب کے مطابق۔

### تراوی کےاوقات ثلثہ .

اقبل میں یہ بات گزرچی ہے، کہ تراوی کا وقت عشاء کے بعد ہے صح صادق تک ہے، اب انفیلیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری رات کو تین حسوں پر تقییم کیا جا سکتا ہے، (۱) شفق ابیض کے بعد ہے تہائی رات تک اول حصہ ہے، (۲) تہائی رات کے بعد ہے آدھی رات تک دوسرا حصہ ہے، (۳) آدھی رات ہے صح صادق تک تیسرا حصہ ہے، پہلے حصہ میں تراوی کا اداکر نے ہے، اور دوسر ہے حصہ میں کچھ کم ہوتی ہے، اور تیسر ہے حصہ میں اور نیادہ کم ہوتی ہے، اور تیسر ہے حصہ میں اور نیادہ کم ہوتی ہے، اور تا کی مصاحب اور نیادہ کم ہوتی ہے، کہ تھی ہا کے گی، صاحب نور الا بعضاح نے علی الصحیح کی قیدلگا کران لوگوں کے تول کی تردید کی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد تراوی اور کا داکر تا مکر وہ ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۲۵)

﴿٢٤٢﴾ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ.

ترجمه اوروه بیس رکعتیں ہیں دس سلاموں کے ساتھ۔

# تراوتح كى ركعات

فرماتے ہیں کہ تراوت کی ہیں رکعات ہیں دس سلاموں کے ساتھ نداس سے کم اور نداس سے زائد یعنی ہر دور کعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے گا،اب چندمسائل اور ملاحظ فرمائیں،(۱) اگر تین رکعتیں پڑھیں مگر دوسری رکعت پرقعدہ کرلیا تو مہروع کی دور کعت میچ ہوگی اور آخر کی رکعت باطل ہوگی اس کی قرائت کا اعادہ لازم ہے۔ (ایضاح المسائل/۲۹ ایداد

الفتاوي:اً/ ۴۹۸)

(۲) اگرایک سلام ہے تین رکھتیں پڑھیں اور دوسری رکعت پر قعدہ نہیں کیا تو تینوں رکعات باطل ہوگئیں،ان میں پڑھا گیا قرآن دہرایا جائے گا۔ (حوالہ بالا)

(۳) اگرایک سلام سے چار رکعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت پر تعدہ کیا تو چاروں رکعت میچے ہوگئیں،اور مجدؤسہو لازم نہ ہوگا۔(حاشیہ امدادالفتادی: ۴۹۸/۱)

(۷) اگرایک سلام سے چار کعتیں پڑھیں اور قعد ہ اولی نہیں کیا تو صرفہ ، اخیر کی دور کعتیں معتبر ہوں گی اور شروع کی دوکتیں باطل ہو جائیں گی ، لہٰذاان دو رکعتوں میں جوقر آن پڑھا ہے اسے دہرایا جائے گا ، ورنہ بید دونوں کوتیں تراوح میں شارنہ ہونے کی وجہ سے قر آن کریم کمل نہ ہوسکے گا۔ (امداد الفتاوی مطبوعہ دیو بند: ا/ ۴۵۷ کفایت المفتی: ۳۲۹/۳)

﴿٧٧٧﴾ وَيَسْتَحِبُ الجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ اَرْبَعِ بِقَدْرِهَا وَكَذَا بَيْنَ التَّرْوِيْحَةِ الخَامِسَةِ الوَثْرِ.

ترجیں اورمتخب ہے بیٹھنا ہر چار رکعت کے بعدان چار کعت کی بمقدار اورا لیے ہی پانچویں تر ویجہاور وتر کے درمیان (بیٹھنا)۔

# تراوی میں ہر چاررکعت پر پچھ دیر بیٹھنا

تراوت کی بیس رکعات دس سلامول سے پڑھی جائیں گی،اوران میں ہرتر ویچہ (چاررکعت)اوروتر کے درمیان کچھ دریتو قف کرنا پندیدہ ہے۔ (درمختار:۳۳۳/۲،کتاب المسائل: ۴۸۷)

### ترويحه مين كيا پردهين

ترويحه كے درميان كوكى خاص عبادت متعين نہيں ہے، بلكه اختيار ہے، خواہ ذكر اذكاركر بي تلاوت كر مي يا تنها تنها لفل پڑھيں اور بعض فقهاء ہے تين مرتبہ بيدعا پڑھنا بھى منقول ہے، لبندا جس كا جى چاہے اسے بھى پڑھ سكتا ہے، مسبحان ذى الملك والملكوت سبحان ذى العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت مسبحان الملك الحي الذى لا ينام ولا يموت سبّوح قدوس ورب الملائكة والروح لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنة ونعوذه من النار. (حوالہ بالا)

ترجیم پاک ہے وہ ذات جو حکومت اور زبردست حکومت والی ہے، پاک ہے وہ ذات جوعزت عظمت قدرت بردائی اور زبردست طاقت والی ہے، پاک ہے وہ بادشاہ جوزندہ ہے نہ وہ سوتا ہے اور نہ مرتا ہے، پاک ہے تمام

فرشتوں اور حصرت جرئیل کا پروردگار ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ، ہم اللہ سے معانی کے طلبگار ہیں ، اور ہم جمھے سے جنت کی درخواست کرتے ہیں ، اور پناہ مائکتے ہیں آپ کی دوزخ ہے۔

فائدہ: سُبُوحٌ ہر برائی سے بالکل پاک، الله کی صفات میں سے ایک۔ قُدُوْسٌ عیوب ونقائص سے پاک ومنزہ، بیاللّٰہ کی صفات میں سے ہے، راقم الحروف نے دونوں کا ہی لحاظ کرکے'' پاک' کا ترجمہ کر دیا ہے۔

﴿ ٢٧٨﴾ وَسُنَّ خَتُمُ القُرْآنِ فِيْهَا مَرَّةً فِي الشَّهْرِ عَلَى الصَّحِيْحِ.

ترجمه ادرمسنون ہایک مرتبقرآن کریم ختم کرناماه رمضان میں تراوی کے اندر سیح ندہب یر۔

# ختم قرآن كى اہميت

تراوت میں قرآن کریم پورے دمضان المبارک میں ایک مرتبہ ترتیب وار فتم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور لوگوں کی فضلت وستی کی وجہ سے ایک فتم کرنے کوترک نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ہی غافلین کی اس میں رعابت لازم ہے، اور دوزآنہ وودو پارے کر کے فتم کرنا افضل اور باعث خوش تھیبی ہے، اگر پورے دمضان المبارک میں ایک فتم کرنا فضیلت اور تین تین پارے کر کے فتم کرنا افضل ہے، یہاں یہ بات بھی ذہن تھین رہے کہ دمضان المبارک میں تراوی مستقل سنت ہے، اور تراوی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم فتم کرنا الگ سے سنت ہے، لہذا الم تو کیف سے تراوی پڑھے سے ایک سنت پڑمل ہوجاتا ہے، کین دوسری سنت کاترک لازم آتا ہے۔

﴿ ١٤٩﴾ وَإِنْ مَلَّ بِهِ القَوْمُ قَرأَ بِقَدْرِ مَالاً يُؤَدِّى إِلَى تَنْفِيْرِهِمْ فِي الْمُخْتَارِ.

مَلَ ماضى معروف باب (س) مَلَلاً وَمَلاَلاً وَمَلاَلاً وَمَلاَلةً (م) ب،كى چيز الله جانا، تك آجانا، دل اجاك موجانا - تنفير باب تفعيل كامصدر ب، ففرت پيراكرنا -

ترجمه اوراگرا کتا جائے اس کی وجہ ہے قوم تو پڑھے اتنی مقدار جونہ پہنچائے ان کونفرت کی حد تک فد ہب مخار کے بموجب۔

# تراوت کمیں کتنا پارہ پڑھے

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر تر اوت میں قر اُت کے طویل ہونے کی وجہ سے لوگوں کا دل اچاہ ہونے گئے ( یعنی ایک مرتبہ جوختم قر آن سنت ہے ) تو پھران کی رعایت کرتے ہوئے قر اُت کرے اور آج کل جور وزائد تر اور آج میں سوایا فریڑھ پارہ پڑھا جا تا ہے میرے خیال میں لوگوں کا دل اتنا پڑھنے سے نہیں اکتا تا ، کیوں کہ سب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ۲۷ در مضان میں قر آن پورا ہونا ہے اور اگر لوگ اتنا پڑھنے سے بھی اکتا کیں تو پھر ختم قر آن کی سنیت کوچھوڑ دے ہے کہ ۲۷ در مضان میں قر آن کی سنیت کوچھوڑ دے

اورتراوت كراهة رين

﴿٢٨٠﴾ وَلاَ يَتُرُكُ الصَّلُوةَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ تَشَهُّدٍ مِنْهَا وَلَوْ مَلَّ القَوْمُ عَلَى المُخْتَارِ وَلاَ يَتُرُكُ الثَّنَاءَ وَتَسْبِيْحَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلاَ يَاتِيْ بِالدُّعَاءِ إِنْ مَلَّ القَوْمُ.

ترجی اورنہ چوڑے درودشریف نمی صلی اللہ علیہ وسلم پرتراوی کے ہرایک تشہد میں اگر چہلوگ اکتاجائیں، پندیدہ قول پراورنہ چھوڑے سبحانك اللہم اور ركوع و جود كی تبیجات اورنہ پڑھے دعا اگرلوگ اكتاجا كیں۔

### سنن کانزک

تحبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا مسنون ہے، اور ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ سے بل اُعو فہ باللّه من الشيطن الوجيم پڑھنا مسنون ہے، اور اعوذ باللّه الله حدالله الله حدالله الله حدالله علی ہڑھنا ہی مسنون ہے۔ اور عمل کم از کم تین مرتبہ سبحان رہی العظیم پڑھنا مسنون ہے، اور عبدہ میں کم از کم تین مرتبہ سبحان رہی الاعلی پڑھنا سنت ہے، اور تعد ہ اخیرہ میں تشہدا ور درود شریف کے بعد سنت ہے، اور تعد ہ اخیرہ میں تشہدا ور درود شریف کے بعد سام سے پہلے ادعید ماثورہ پڑھنا مسنون ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان سنن کوکسی بھی حال میں ترکنہیں کیا جائے گا، یعنی لوگوں کی اکتاب کی بنا پر امام ان چیز وں کوترکنہیں کرےگا، ہاں اتن بات ذہن شین رہے کہ اگر لوگ اکتا جا تھی رہا تنا الح ) پڑھ لی جائے اس لوگ اکتا جا کہ بی تعد میں مطلقا دعا کی فی نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع المحطاوی: ۲۲ کا سے معلوم ہوا کہ صاحب کتاب کی عبارت میں مطلقا دعا کی فی نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع المحطاوی: ۲۲ کا

﴿ ١٨١ ﴾ وَلا تُقْضَى التَّرَاوِيْحُ بِفُواتِهَا مُنْفَرِدًا وَلا بِجَمَاعَةٍ.

ترجمه اورنیس تضای جائے گی تراویج کی ان کے چھوٹ جانے سے نہ تنہاا ورنہ جماعت کے ساتھ۔

تر اوت کی قضائبیں ہے۔ ای ترادی کی کمل نماز کسی دھے۔ ہے چوٹ جا۔ نیادراس کا دفتہ نکل جا۔

اگر کسی مخص کی تراوی کی کمل نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے اوراس کا وقت نکل جائے تواب اس کی قضا کا تھم نہیں ہے، اگریہ پڑھے گا تو وہ مخص نفل قرار پائے گی۔ (در مختار: ۱/۲۲۰)

تر اوت کی بعض رکعات جماعت سے چھوٹ گئیں۔ اگر کی مخض کی ترادی کی بعض رکعات جماعت سے چھوٹ جائیں تو دہ تردیجہ کے وقعہ میں رکعات ہوری کر لیے اگر پیر بھی رہ جائیں اور آمام ور پڑھانے کے لئے کھڑا ہوجائے تواہام کے ساتھ اولاً ویر ادا کرے اس کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعات پڑھے۔ درمختار: ا/ ۲۵۹

#### متفرق مسائل

(۱) جس معجد میں عشاء کی نماز باجماعت نه پڑھی گئی ہو بلکہ سب نمازیوں نے تنبا تنبا نماز ادا کی ہوتو اب آگروہ باجماعت تراوت کے پڑھنا جا ہیں توبیان کے لئے بہتر نہیں ہے۔(درمخار بیروت:۳۲/۲)

(۲) جس مخف نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہوا پی فرض نماز تنہا پڑھ کرتراوت کا اور وتر کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے،اس میں کوئی شرعی ر کاوٹ نہیں ہے۔ (حوالہ بالا )

(۳)اگرگوئی مخض ایک جگہ تراوح کرٹھ چکا ہو یا پڑھا چکا ہو دوسری جگہ جا کرنفل کی نیت ہے تراوح کی جماعت میں شامل ہوجائے اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ (حکبی کبیر:۸۰،۸)

(٣) تراوت میں بھی نابالغ شخص کی امامت مفتی بقول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ ( علبی کبیر: ٨٠٨)

(۵) پوری تراوی میں صرف ایک مرتبہ کیم اللہ جمر اپڑھنالازم ہے، ورنہ قرآن ناقص رہ جائے گا،البتہ ہرسورت کے شروع میں بسم اللہ جمر اپڑھنا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے،اس لئے امام صاحب کے نزویک ہرسورت میں بسم اللہ جمر اپڑھنامسنون نہیں ہے۔

#### ایک اهم تنبیه

تراوت میں قرآن کریم کم از کم ایک مرتبختم کرنا سنت ہے، اللہ تبارک وتعالی پوری امت کی جانب سے سیدنا حضرت عمر بن خطاب اور کے اجتمام کا حکم دے حضرت عمر بن خطاب اور کے اجتمام کا حکم دے کورت عمر بن خطاب اور کا دور آن کے اجتمام کا حکم دے کرقر آن کریم کی حفاظت کا ایک سبب مہیا فرما دیا، منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رمضان المبارک کی پہلی شب میں مجد نبوی سے گزرے تو وہاں قرآن کریم پڑھنے کی آواز آپ کو سنائی دی تو ہے۔ ماختدار شاوفر مایا کہ نور آلله قبر کممور کے ممان جد الله بالقُران (غیتة الطالبین / ۲۸۵)

لین اللہ تعالی حفرت عمر کی قبر کونور سے بھر دے جیسا کہ انہوں نے اللہ کی مجدوں کوتر آن کریم کی تلاوت سے منور کردیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر اس انداز پرتراوی میں قرآن کریم سننے سنانے کارواج نہ ہوتا تو کتنے ہی جفاظ حفظ کرنے کے باوجودا پنے حفظ کو محفوظ نہر کھ پاتے ، تراوی میں سنانے پاسننے کی فکر کی وجہ سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ اکثر حفاظ کرام از سرنو یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ضرور کی ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے قرآن کریم کے آواب کا ضرور کیا ظارتی ہو ،اور جلد از جلد ختم قرآن کریم کے آواب کا ضرور کیا ظارتی ہو، اور جلد از جلد ختم قرآن کریم کے آواب کا شری ہدایات کو پس بیٹ ڈال دیا جاتا ہے، عام طور پرتین تین اور کہیں کہیں پانچ پانچ پارہ تراوی میں پڑھنے کارواج ہو چلا ہے، زیادہ سنایا پڑھنا برانہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ حروف کٹ جا کیں یا غلطیاں رہ چلا ہے، زیادہ سنایا پڑھنا برانہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ حروف کٹ جا کیں یا غلطیاں رہ

جائیں،الیی جلد بازی قرآن کریم کے ساتھ سخت ہے ادبی اور تو بین ہے، بہتریہ ہے کہ دوزانہ اتنی مقدار میں قرآن پاک سنا جائے کہ ستائیسویں یا انتیبویں شب میں ایک قرآن پاک ختم ہوجائے، تا کہ اس بہانے آخر ماہ تک تراور تح کی پابندی اور ذوق وشوق برقر ارد ہے،اللہ تعالی ہم سب کوتو فیق عطافر مائے، آمین۔

#### افسوس کا مقام

# تراوی میں ختم قرآن پرلین دین درست نہیں

قرآن کریم کی تلاوت اور اس کاختم مستقل عبادت ہے، اس کے ذریعہ سے دنیا حاصل کرنا اور طے کر کے یا مردف طریقہ پرختم قرآن پراجرت لینا جائز نہیں ہے، نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھا کرواوراس کو کھانے کا ذریعہ مت بناؤاور نہ اس سے مال ودولت کی کثرت حاصل کرواور نہ اس سے اعراض کرو، اور نہ اس میں غلو سے کام لو، (مصنف ابن الی شیبہ: ۲/۱۱) حضرت واقد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زاؤان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص قرآن کریم کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنائے گاوہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چرہ پر ٹم کی ہوگ ہوگ گوشت نہ ہوگا۔ (حوالہ بالا)

ای بنا پر حفزات صحابہ اور سلف صالحین نے تراوی میں قر اُت قرآن پراجرت قبول نہیں کی ، حفزت عمرو بن نعمان بن مقرن سے منقول ہے کہ ان کی خدمت میں مصعب بن زبیر نے تراوی میں قرآن سانے پر دو ہزار درہم پیش کھے لیکن موصوف نے صاف جواب دے دیا کہ ہم قرآن کو دنیا کمانے کے لئے نہیں پڑھتے۔ (مصنف ابن فی شید: ۱۷۰/۲)

ان روایات کی روشی میں موجودہ دور کے اکابراہل فتوی نے بیفتوی جاری فرمایا کہتر اوت کی میں ختم قرآن پر طے کرکے یا بلا طے کئے ہوئے لین دین جائز نہیں ہے، تمام معتبر فقاوی میں اس کی صراحت موجود ہے، (دیکھئے فقاوی اسلام سے اسلام سے مقاوی دارالعلوم: ۱۲۳۲/۳۰ کا درالعلوم: ۱۳۳۲/۳۰ کا درالعلوم: ۱۳۳۲ کا درالعلوم: ۱۳۳۲/۳۰ کا درالعلوم: ۱۳۳/۳۰ کا درالعلوم: ۱۳۳/۳۰ کا درالعلوم: ۱۳۳/۳۰ کا درالعلوم: ۱۳۳/۳۰ کا درالعلوم: ۱۳۳/۳

بعض حضرات المت اورتعلیم پرقیاس کرتے ہوئے تراوی میں ختم قرآن کی اجرت کے جواز کے قائل ہیں، کین ان حضرات کا پیاستدلال قیاس من الفارق ہے، کیوں کہ المت وقعلیم الی ضرور تیں ہیں کہ جن کاظم نہ ہونے سے نظام شریعت میں خلال آسکتا ہے، جب کہ تراوی میں ختم قرآن اس درجہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ کہا جائے اگر ختم قرآن نہ واقودین خطرہ میں آجائے گا، الہذا ختم قرآن اور المت وقعلیم کو ضرورت کے اعتبار سے ایک درجہ میں رکھنا خلاف معقول ہے، جس میں ختم قرآن کا حکم محض تلاوت مجردہ جیسا ہے، جس پر اجرت کے جواز کا کوئی قائل نہیں ہے، دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ختم تراوی کی پرلین دین کے رواج نے جھنی ظرک حیثیت عرفیہ کومجروح کرکے رکھ دیا ہے، جن طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ختم تراوی کی پرلین دین کے رواج نے جھنی ظرک حیثیت عرفیہ کومجروح کرکے رکھ دیا ہے، جن

جگہوں پر حفاظ کو اجرت دینے کارواج ہے، وہاں دینے والوں کی نظر میں ان کی کوئی قدر وقیت نہیں رہتی ، اور حفاظ کی بے وقعتی دراصل دین کی بے قعتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہم تر اورج میں لین دین کی وہا پر روک لگائیں اور ناجائز فرائع آمدنی کو چھوڑ کر حلال آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کریں، واضح رہے کہ جس طرح سنانے والے کو اجرت ویتا اور لینا دونوں ناجائز اور حرام ہیں اسی طرح لقمہ دینے والے سامع کو اجرت دینا ولینا بھی ناجائز وحرام ہے۔ (فقاوی دار العلوم جدید: ۴/۲۹۵)

# عارضي امام بنا كرختم كي اجرت

اگر حافظ صاحب کوایک وقت یا ایک ماہ کی امامت سونپ دی جائے تو اجرت لے سکتا ہے یانہیں؟ تو اس کا جواب حضرت تھانویؓ نے یوں لکھا ہے کہ یہال مقصودا مامت نہیں ہے، بلکہ تر اور کے بیس قر آن سانا ہے اس لئے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ (الدادالفتاوی: ۳۲۲/۱،اییناح المسائل: ۲۸)

### آمدوردنت كاكرابيا ورمهما نداري

حافظ صاحب کی مہمانداری کرنااور آمدور فٹ کا کراید دنیا شرعاا جرت میں داخل نہیں ہے،اس لئے جائز ہے۔ ( فاوی دارالعلوم:۲۹۳/۳،ایضاح المسائل:۲۸)

# بَابُ الصَّلْوةِ فِي الكَعْبَةِ

### كعبه مين نماز پڑھنے كابيان

﴿٢٨٢﴾ صَحَّ فَرْضٌ وَنَفُلٌ فِيهَا وَكَذَا فَوْقَهَا وَإِنْ لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً لكنه مَكْرُوهٌ لِآسَاءَةِ الاَدَبِ بِاسْتِعلَائِهِ عَليها.

لم يتخد نفى جحد بلم درفعل متعقبل معروف باب افتعال اتحادًا مصدر بكردينا، بنادينا - استعلاء باب استعلاء باب استعدال كامصدر به بلند مونا، ح و هنا -

توجمہ صحیح ہے فرض اورنفل کعبہ میں اورا یہے ہی کعبہ کے او پراگر چہسترہ نہ قائم کیا ہولیکن بیمروہ ہے بے اولی کے باعث اس محض کے اس کے اوپر چڑھنے کی وجہہے۔

# كعبه كے اندريا حجت پرنماز پرهنا

حنید کے زویک ہرطرح کی نماز خانہ کعبہ کے اندر جائز ہے، اور ای طرح اس کی حیست پر بھی نماز پڑھنا کراہت تنزیبی کے ساتھ جائز ہے، اگر چہ نمازی نے اپنے سامنے سترہ قائم نہ کیا ہو حضرت امام شافعی کا ندہب ہیہ ہے کہ الیک صورت میں سترہ قائم کرنا ضروری ہے کعبہ کی حیست پر نماز پڑھنا اس وجہ سے کروہ ہے کیوں کہ کعبہ کی حیست پر چڑھنے میں کعبہ کی تعظیم ختم ہوجاتی ہے، یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے، کہ کعبہ شرفہ کے اندریا اس کی حیست پر تنہا نماز پڑھنے والا مخص کسی جانب بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں رہتے ہوئے ہرجانب اس کے لئے تبلہ ہے۔ (ہندیہ: ۱۳۱۲)

﴿ ٢٨٣﴾ وَمن جَعَلَ ظَهْرَهُ اللَّى غَيْرِ وَجْهِ اِمَامِهِ فِيْهَا اَوْ فَوْقَهَا صَحَّ وَاِنْ جَمَلَ ظَهْرَهُ اللَّى وَجْهِ اِمَامِهِ لَا يَصِحُّ.

ترجمہ اور جو مخص کرلے اپنی پشت کوا ہے امام کے چہرے کے علاوہ کی طرف کعبے اندریا کعبے اور ہو اس کی نماز درست نہ وگی۔ اس کی نماز درست نہ ہوگی۔

# كعبه كےاندر مااو پرنماز با جماعت میں صفوں كى ترتیب

اگر بیت الله شریف میں یا او پرنماز با جماعت اواکی جائے تو امام اور مقتدیوں کے مقام اور صفوں کی ترتیب کے اعتبار سے کل سمات صور تین نکلتی ہیں، جن میں چھ جائز اور ایک ناجائز ہے تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) امام دیوار کی جانب پشت کرے اور مقتدیوں کی طرف چہرہ کرے کھڑا ہواور سب مقتدیوں کا رخ امام کی طرف ہو۔ طرف ہو۔

۲) امام دیوار کی طرف رخ کرے اور سب مقتدی اس کے بالمقابل دوسری دیوار کی طرف رخ کریں گویا کہ امام کی پشت مقتدیوں کی پشت کی طرف اور مقتدیوں کی پشت امان کی پشت کی طرف۔

- (٣) مقتدیوں کارخ امام کی پشت کی طرف موجیسا که عام جماعت میں موتا ہے۔
  - (4) سب مقتدى امام كى ببلوب ببلوكفر ي وا -
  - (۵)مقتدیون کارخ امام کے دائیں بائیں پہلو کی طرف :و۔
    - (1) امام کارخ مقتد یوں کے پہلو کی طرف ہو۔

ندکورہ سب صورتوں میں جماعت درست ہے، اس لئے کہ خاص اس رخ میں جس کی طرف امام نماز پڑھ رہاہے کوئی مقتدی اس رخ میں اس ہے آ گے نہیں پڑھ رہاہے، ہاں پہلی صورت میں نماز مکر وہ ہوگی کیوں کہ سی آ دمی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا مکرو ہتحر کی ہے، لیکن اگر درمیان میں کوئی ستر ہ کرلیا جائے تو یہ کراہت نہ رہےگی۔ (۷) ادراگر امام کارخ مقتد ہوں کی پشت کی طرف ہوتو ان مقتد ہوں کی نماز درست نہ ہوگی اس گئرکہ وہ خاص

(2) اوراگرامام کارخ مقتدیوں کی پشت کی طرف ہوتو ان مقتدیوں کی نماز درست نہ ہوگی اس کئے کہ وہ خاص اس رخ میں امام ہے آ مے واقع ہور ہے ہیں۔ ( کتاب المسائل:۲۲۳،الشف فی الفتادی:۳۳،مراتی الفلاح:۲۲۷)

### ﴿٢٨٣﴾ وَصَحُّ الْإِفْتِدَاءُ خَارِجَهَا بِإِمَامٍ فِيها وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ.

ترجمه اور سیح ہا قتداء کعبہ سے باہراس امام کی جو کعبہ کے اندر ہواور حال میدکہ دروازہ کھلا ہوا ہو۔ تشریع پہاں سب سے پہلے یہ بات جان لینی جائے کہ کسی بھی امام کی اقتداء درست ہونے کے لئے بہت

سی شرائط ہیں، مجملہ ان کے ایک بیہ ہے کہ مقتدی کوامام کی قال وحرکت کاعلم ہوکہ اب وہ قیام میں ہے یارکوع میں یا سجدہ میں ہے، اب صورت مسئلہ بیہ کہ مقتدی کوامام کی قال وحرکت کاعلم ہوکہ اب وہ قیام میں ہے یارکوع میں یا سجدہ میں ہے، اب صورت مسئلہ بیہ ہے کہ امام خانہ کعبہ میں ہواور دروازہ کھلا ہوا ہے، تو جومقتدی خانہ کعبہ سے ہاہر ہوں ان کی مماز درست ہوگی معلوم مماز درست ہوگی معلوم ہوا کہ 'الباب مفتوح'' کی قیدا تفاتی ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۲۸)

﴿٧٨٥﴾ وَإِنْ تَحَلَّقُوا حَوْلَهَا وَالإِمَامُ خَارِجَهَاصَحَّ اِلَّا لِمَنْ كَانَ ٱقْرَبَ اِلَيْهَا فِي جِهَةِ اِمَامِهِ.

تحلقوا نعل ماضی جمع فرکر غائب باب تفعل سے تَحَلُقًا مصدر ہے، حلقہ بنانا۔ حول اطراف چہار جانب کہتے ہیں دایت الناسَ حولَه و حَوْلَيْهِ مِن نے لوگوں کواس کے جاروں طرف دیکھا۔

ترجیه اورا گرحلقه بنالیس کعبہ کے چاروں طرف اورامام باہر ہوخانہ کعبہ سے تو اقتد اصحیح ہے، گراس مخض کی اقتدام سے نہوگی) جوزیا دہ قریب ہوخانہ کعبہ سے (امام کی بہنبت) اپنے امام کی جانب میں۔

# مسجد حرام میں امام سے آگے اس رخ میں نماز پڑھنا

معجد حرام میں امام جس جانب امامت کررہا ہواس رخ میں امام سے آھے نماز پڑھنے والوں کی نماز درست نہ ہوگی البتہ دوسرے رخ میں اگر بالکل کعبہ مشرفہ کی دیوار کے قریب نماز پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

تنبیہ: آجکل ناوا تفیت کی وجہ ہے مجرحرام میں اس سلسلہ میں بردی کوتا ہی ہوتی ہے، امام صاحب وهوپ کے وقت یازیادہ بھیرکی وجہ سے یا نماز تراوی میں رکن یمانی اور جمراسود کے بالقابل مکبترہ (شخشے والے مرے) کے نیچنماز

پڑھاتے ہیں اور بہت سے حضرات ای جانب آ مے مطاف میں نماز کی نیت باندہ لیتے ہیں جو سیحی نہیں ہے، اس لئے امام کی جگہ د مکھ کر بی وہاں نماز کی نیت باندھنی چاہئے، ایسانہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے نماز شیحے نہ ہونیز حرم شریف کی انتظام یہ کو بھی چاہئے کہ امام جب چیچھے کھڑا ہوتو اس سے آ مے رکاوٹ وغیرہ لگا کر نماز پڑھنے سے روکیں تا کہ لوگوں کی نمازیں فاسدنہ ہوں، جیسا کہ کم بھیڑے زمانے میں اور تر اور کے دوران بیا نظام کیا جاتا ہے۔ (کتاب المسائل/۲۲۳)

# بَابُ صَلْوةِ المُسَافِرِ (مسافركى نماز كابيان)

اسلام نے جن چیزوں کو تحقیف اور مہولت کا سبب قرار دیا ہے، ان ہیں ایک سنر بھی ہے، سنری وجہ ہے آدمی کو طرح کی مشقوں کا سامنا کر تا ہے، اب اگر سفر ہیں بھی وہی سب احکا بات جاری رہیں جو تیم ہونے کی حالت ہیں جاری رہیے ہیں تو اس سے یقینا تھی آئے گی، اس لئے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے شریعت نے مسافروں کو مختلف مہولتیں دی ہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ وہ وحقوق اللہ اواکر سکیں، انہیں مہولیات ہیں سے ایک مہولت نماز میں تخفیف بھی ہے، سفر کے دوران چار رکعت والی نماز کو صرف دور کھت پڑھئے کا تھی ہے ۔ حذیہ کے نزویک بی قصر کرنا صرف مباح بی نہیں بلکہ واجب ہے، تی گا گرکوئی مسافر دو کے بجائے چار فرض اواکر لئے گناہ گار ہوگا اور بعض صورتوں ہیں اس کی نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی آ داب سفر میں سے ہی کہ (ا) جعرات کے دن سفر کی ابتداء پند بیدہ ہے، (۲) صبح سور سے نماز میں واجب الاعادہ ہوگی آ داب سفر میں گئی ساتھی ہوں تو بہتر ہے کہ ان میں سے جو شخص سب سے زیادہ معالمہ فہم ہو سفر کرنا مبارک ہے، (۳) جسب سفر میں گئی ساتھی ہوں تو بہتر ہے کہ ان میں سے جو شخص سب سے زیادہ معالمہ فہم ہو سفر کرنا مبارک ہے، (۳) جسب سفر میں گئی ساتھی ہوں تو بہتر ہے کہ ان میں سے جو شخص سب سے زیادہ معالمہ فہم ہو عدر نہوتو سفر میں بیوی کو ساتھ لیجا نامسنون ہے، (۲) جب کام پورا ہوجائے تو جلدان جلد سفر سے واپس ہو کی اوال کے لئے گھر تھی تھی ہوں تو بہتر یا استر می کا میں ہو کہ اوالی میں پر کھر والوں کے لئے گھر تھی ہو تھی اس میون ہوں اس میوں ہوں اس میں ذکر واذکار تلاوت اور دی ہو تھی مشخطہ میں وقت گزارانا چاہے۔ تلک عشرہ میں حاملة در کتاب المسائل ۱۰۵۰)

<sup>﴿</sup>٢٨٧﴾ اَقُلُّ سَفَرٍ تَتَغَيَّرُ بِهِ الْآخْكَامُ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِن اَقْصَرِ اَيَّامِ السَّنَةِ بِسَيْرٍ وَسُطٍ مَعَ الْإِسْتِرَاحَاتِ وَالوَسْطُ سَيْرُ الْإِبِلِ وَمَشْىُ الْآقْدَامِ فِى البَرِّ وَفِى الجَبَلِ بِمَا يُنَاسِبُهُ وَسُطٍ مَعَ الْهَرِّ وَفِى الجَبَلِ بِمَا يُنَاسِبُهُ وَهُى البَحْرِ اِغْتِدَالُ الرِّيْحِ.

تَتَغَيَّر فعل مضارع معروف باب تفعل تغیّرا (م) بدلنا میسره مصدر به باب ضرب کا، جانا چلناسفر کرنا، مرادب مسافت و استواحات استواحة کرنا، مرادب مسافت و استواحات استواحة کی جمع به استواح استواحة باب استفعال ت آرام کرنا و سیر الابل اونٹ کی رفتار مشی الاقدام

پيل کي جال۔

ترجمہ سب سے کم سفر کہ بدل جائیں اس کے ذراجہ سے احکام مسافت تین دن کی ہے، سال کے سب ہے چھوٹے دنوں سے درمیانی رفتار کے ساتھ آرام کرتے ہوئے اور درمیانی چال اونٹ کی چال ہے، اور پیدل کی چال خشکی میں اور پہاڑ میں اس چیز کی رفتار جومناسب ہو پہاڑی علاقہ کے اور سمندر میں ہوا کے معتدل اور مناسب ہونے

تشریعی فلاقہ بیاس سفری مقدار کابیان ہے جس کی وجہ سے نماز میں قصر کیا جائے گا اور جس کی وجہ سے افطار کرنا جائز ہوگا اور موزوں پرسے کرنا تین دن اور تین رات جائز ہوگا اور قربانی ساقط ہوجائے گی۔ (طحطا وی/۲۲۹)

اہام فقہ میں مسافت سفر کا اندازہ میلوں یا کلومیٹر پنہیں بلکہ تین دن تین رات کی معمول بہا مسافت پر ہے۔

و مسط اس جال میں درمیانی جال کا انتہار کیا جائے گا لہذا اگر کوئی محف ضرورت کی بنا پر تیز چلے جیسے ڈاک وغیرہ پہنچانے کی وجہ سے یا بعض لوگوں کی عادت تیز چلنے ہی کی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی جال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر پہلوگ تین دن کی سفر کی مقدار ایک دن میں طے کرلیس تو بہلوگ بھی نماز قصر پڑھیں گے۔

ہوگ تین دن کی سفر کی مقدار ایک دن میں طے کرلیس تو بہلوگ بھی نماز قصر پڑھیں گے۔

الاستواحات سفریں کھانے پینے اور سونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ان ضروریات کے موقع کو بھی اس مدت میں شارکیا جائے گا،اورآ رام کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بوری کرنے کے بعد آ دی ایک ون میں جتنی مسافت طے کرلے گااس کا اعتبار ہوگا،اوراس جال میں اونٹ کی جال معتبر ہوگی، جومعتدل رفتار سے خشکی میں چاتا ہے۔

فی الحبل بیتم اس جگه کا ہے جو ہموار نہیں ہے، یعنی بہاڑ چونکہ بہاڑ وں میں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سے گزرنا دشوار ہوتا ہے، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اور اس چڑھنے میں زیادہ دیر گلتی ہے، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پراتار ہوتا ہے، وہاں پر جلدی سے سفر طے ہوجا تا ہے، لہذا ایسی جگہوں میں اس جال کا اعتبار ہوگا جواس جگہ کے مناسب ہو۔

فی البحو اب بہال سے سمندر کا تھم بیان کررہے ہیں اس لئے کہ بعض مرتبہ ہوا کشی کے موافق ہوتی ہے، اس وقت سفر زیادہ طے ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ہوا کشی کے موافق نہیں ہوتی وہاں پر دومنٹ کا مفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے تھم کو بیان کرنا ضروری تھا لبذا ہے تھم بیان کردیا کہ اس میں متعدل ہوا وَں کا اعتبار ہوگا۔ (ططاوی: ۲۲۹) خلاصہ بیہ کہ اس عبارت میں سفر شرعی کی تعریف کا بیان ہے کہ بیدل آدی یا اونٹ کی رفتار سے جملہ حوائج بشرید (جھسے کھانا بینا آرام کرنا وغیرہ) وضروریات شرعیہ (نماز وغیرہ) کا کھاظ رکھتے ہوئے تین دن اور تین رات میں جتنی مسافت با آسانی طے کی جاسکے اس پر سفر شرعی کا اطلاق ہوتا ہے، اور یومیہ پیدل سفر مذکورہ امور کا خیال کرتے ہوئے تھا مسافت با آسانی طے کی جاسکے اس بر شفری کا اطلاق ہوتا ہے، اور یومیہ پیدل سفر مذکورہ امور کا خیال کرتے ہوئے تھا مسات گھنٹوں سے انا کھنٹوں سے انا کھنٹوں تے انا کھنٹوں تے ان کی مقدار کا اندازہ کا اندازہ کا اندازہ کی مقدار کا اندازہ کے معمول بہا مسافت پر ہے، اب بیدل کے اندازہ کی مقدار کا اندازہ کی مقدار کا اندازہ کی مقدار کا اندازہ کی مقدار کا اندازہ میاوں یا کلومیٹر پر نہیں بلکہ تین دن رات کی معمول بہا مسافت پر ہے، اب بید

مسافت کس قدر ہوسکتی ہے؟ اس بارے میں اکابر علاء ہند ومفتیان کرام کی رائے ۴۸/میل انگریزی کی ہے، جس کی مقدار کلومیٹر کے اعتبار سے تقریبًا سواستتر کلومیٹر بنتی ہے، تا ہم بعض محققین نے ۴۵/میل شری والے نقتبی قول پرفتوی دیا ہے، جس کی مقدار کلومیٹر کے اعتبار سے ۱۸/کلومیٹر ۲۹۲ میٹر پیٹھتی ہے۔ ( کتاب المسائل/۵۱۲)

﴿٢٨٧﴾ فَيَقُصُرُ الفَرَضَ الرُّبَاعِيُّ مَنْ نَوَى السَّفَرَ.

يَقْصُولُ نعل مضارع معروف باب(ن) قصرًا مصدر ب، شرى رخصت كى بنا پر جار ركعت والى نماز كودور كعت پر هنا، قصر كرنا ـ

ترجمه چنانچة قفركرے كا جارركعت والى فرض نماز ميں و فخص جوسفر كى نيت كرے۔

# قصر كالحكم

جو خص مسافر شرع بن جائے اس پر شرعالازم ہے کہ وہ چار رکعت والی نماز میں دور کعت ہی پڑھے جب کہ وہ تنہایا امام بن کرنماز پڑھے۔

فوائد قیود: صاحب کتاب نے فرضوں کے قصر کی بات کہی ہے اس سے بیمعلوم ہوا کہ سنن ونوافل میں قیصر نہیں ہے ، اس طرح رباعی کے ساتھ مقید کر دبیا اس سے معلوم ہوا کہ تین رکعات اور دور کعت والی نماز میں قصر نہیں ہے ، اور مصنف کی عبارت میں من نوی السفر سے معلوم ہوا کہ شری طور پر مسافر وہی شخص قرار دیا جائے گا جو سفر شری کی نیت سے سنر کا آغاز کرے بلانیت سفر کرنے والے پر مسافر شری کا اطلاق نہ ہوگا۔ (مراقی الفلاح: ۲۳۰)

# مسافر کے لئے سنن ونوافل کا حکم

ائمہ کا افر ماتے ہیں کہ مسافر کوسن مو کدہ پڑھنی چاہے اورائمہ احناف ہے اس مسئلہ ہیں کچھمروی نہیں نہام صاحب سے نہ صاحب سے اور متنافرین احناف نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ حالت قرار میں سنتیں پڑھے، اور حالت فرار میں نہا کہ کھی اور اللہ کی خص روڑ کی سے مراد آباد گیا اور وہ وہاں پہنے کر تھم گیا، اور مطمئن ہوگیا کہ آگے روائی یا والیسی دوون کے بعد ہوگی تو یہ حالت قرار ہے ایسی صورت میں سنتیں پڑھنی چاہئیں، اورا گرسفر جاری ہے گاڑی میں نماز پڑھے اور استاذ رہا ہے، یا شیش نہ پڑھے اور استاذ محترم حضرت اقدس جناب مولا نا مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات تجربہ کی لکھی ہے، کہ سفر شرع کرنے سے پہلے اور سفرختم کرنے کے بعد متصل جو حالت ہے، وہ بھی حالت فرار ہے، مثلاً ایک محفی سہار نپور سے میر ٹھ گیا وہاں جا کر تھم گیا تو یہ حالت قرار ہے، مثلاً ایک محفی سہار نپور سے میر ٹھ گیا وہاں جا کر تھم گیا تو یہ حالت قرار ہے، مگر وہ تھکا ہوا ہے نیند کا غلبہ ہے، اور نماز بھی پڑھنی ہے، تو وہ صرف فرش پر ھ

کے سنتیں نہ پڑھے ای طرح روانگی کا وقت ہے سامان تیار کرتا ہے اسٹیشن پہنچنا ہے لکٹ لینا ہے اور نماز کا وقت آگیا تو فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے، سنت نہ پڑھے نو کوئی حرج نہیں ہے۔ (تخفۃ اللّٰمعی:۲۲/۲۲)

#### ﴿ ٢٨٨ ﴾ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ.

عاصیاً اسم فاعل باب (ض) مَعْصِیةً وعِصْیانًا مصدر بنافر مانی کرناحکم کی ظاف ورزی کرنا۔ الدجمة اوراگر چدیدگناه گارہی ہوایے سفر میں (کسی جرم شری کے لئے ہی بیسفر کرد ہاہو)

# گناہ کے اراد ہے سے سفر کرنا بھی موجب شخفیف ہے

مفر کرنا مسافر کے لئے موجب تخفیف ہے جی کہ اگر کوئی محض کسی گناہ کے ارادہ سے سفر کرے قواس پر بھی نمازیں قسر کرنے کا تھم ہوگا، یعنی اگر کوئی اس ارادے سے سفر کرے کہ بیس زنا کروں گایاوہ ہاں پہنچ کرچوری کروں گاتوا ہے مجرم کے لئے بھی حنفیہ کے زدیک قصر کرنالازم ہے۔ (ورمختارز کریا:۲۰۳/۲، ہندیہ:۱/۱۳۹، کتاب المسائل:۵۱۳)

﴿ ٣٨٩﴾ إِذَا جَاوَزَ بُيُوْتَ مَقَامِهِ وَجَازَ آيْضًا مَا اتَّصَلَ بِهِ مِنْ فِنَائِهِ وَاِنِ انْفَصَلَ الفِنَاءُ بِمَزْرَعَةٍ آوْ قَدْرِ غَلْوَةٍ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ.

جاوز فعل ماضى معروف باب مفاعلة مُجَاوَزَةُ مصدر مِ كُرْرنا، پاركرنا - اتصل ماضى معروف اِتِصَالاً مصدر مِ مُناه مِن مِن عَلَوة تَين سوم تحص مصدر مِن مناه مَزَادِع عَلوة تين سوم تحص عارسوم تحص عارسوم تحص عارسوم تحص عارسوم تحص عارسوم تحص عَلَو الله وعَلَوَاتْ.

ترجمہ جب گزرجائے اپنے مقام کے مکانات سے اور نیز گزرجائے اس مقام کے فناء سے جواس مقام سے متحال مقام سے متحال ہے، اور اگر دور ہوفنا ایک کھیت یا ایک غلوہ (تین سواور چارسوقدم کے نیج میں ہوتی ہے) کی مقداراس مقام سے تواس سے گزرجا ناشر طنہیں۔

### مسافت سفر کا اعتبار کہاں ہے ہوگا

جب مسافر سفر کی نیت سے اپنی جائے قیام کی آبادی اور اس کے ملحقات سے آگے بڑھے گا تو اس پر قصر کے ادکامات شروع ہوں گے مجنس گھریا محلّہ سے نکلنے سے وہ مسافر نہ سمجھا جائے گا۔ (کتاب المسائل: ۵۱۳)

بڑے سے شہروں سے سفر شروع کرنے والا کہاں سے مسافر سنے گا بڑے شہروں (جن کی آبادی میلوں تک پھیلی ہوئی ہے ) ہے جو مخص سفر شروع کرے تو و داس وقت سے مسافر شار ہوگا جب کہاس شہر کی عرفی وحکومتی حدود سے باہرنگل آئے اگر چہ آبادی کا انسال ختم نہ ہومشلا دلی سے غازی آباد کی طرف سفر کرنے والا جب غازی آباد کی حدود میں داخل ہوگا اسی ونت سے مسافر سمجھا جائے گا حالاں کہ دلی اور غازی آباد کی آبادیاں متصل ہو چکی ہیں، یہی حال دوسری جانب لونی نوئیڈ ااور فرید آباد وغیرہ کا ہے۔ (فاوی رجمیہ: ۳۲۳، احسن الفتاوی ۴/۷۷)

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آبادی سے کمتی اشیش اگر پورٹ اور بس اسٹینڈ وغیرہ سب شہر ہی کے حکم میں ہیں، البنداو ہاں سے سفر شروع کرنے والا یا والبس آنے والا ان جگہوں پر قصر نہیں کرے گالیکن آگریہ جگہیں آبادی سے فاصلہ پر ہوں جیسا کہ آج کل بعض شہروں کے ائیر پورٹ آبادی سے کافی دوری پرواقع ہوتے ہیں تو پھر آ دمی حدود شہر سے نکلتے ہی مسافر ہوجائے گا،اورائیر پورٹ وغیرہ پر قصر کرےگا۔

وان انفصل الخ سے بیان کررہے ہیں کہ اگر کسی شہری آبادی اور فناء شہر کے درمیان ایک غلوہ یعنی چارسوہاتھ تقریبًا پاؤکلومیٹر کا فاصلہ ہو یا کھیت کا فاصلہ ہوتو فناء شہر سے تجاوز کرنے کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ شہر کی آبادی سے تجاوز کرنے کا اعتبار ہوگا ادرا گرایک غلوہ کا فاصلہ بیں ہے یا کھیت کا فاصلہ بیں ہے تو فناء شہر سے تجاوز کرنامعتر ہوجائے گا۔ (قاضی خان علی الہندیہ: ۱۲۵/۱)

# ﴿ ١٩٠﴾ وَالْفِنَاءُ الْمُكَانُ المُعَدُّ لِمُصَالِحِ البِّلَدِ كَرَكُضِ الدَّوَابِّ وَدَفْنِ الْمَوْتَلَى .

المعد اسم مفعول باب افعال اعداد مصدر ب تیار کرنا، مها کرنا۔ مصالح البلد ملی مفاد اور مصالح مصلح البلد ملی مفاد اور مصالح مصلحة کی جمع ب انظامی شعبہ جس کے تحت مخصوص کام ہول جیسے آئم فیکس کامحکم، باسپورٹ کامحکمہ وغیرو۔ در کھف باب (ن) کامصدر بے کہاجاتا ہے، در کھن المداہمة دوڑانے کے لئے جانورکوایر لگانا پیرمارکردوڑانا۔

ب ب رون کا معدد ہے ہو ہا ہے ہو رسل معلی ہو رون سے ب رونو ہوں ہے دوڑانے اور مردوں کے مثلاً گھوڑوں کے دوڑانے اور مردوں کے دفن کرنے کے لئے مثلاً گھوڑوں کے دوڑانے اور مردوں کے دفن کرنے کے لئے

### فناءشهر كى تعريف

فناء شہر کا اطلاق آبادی کے اِردگردان جگہوں پر ہوتا ہے جن سے شہر کی ضردریات وابستہ ہوتی ہیں مثلاً صنعتی کارخانے ملحق ایر پورٹ ریلوے اسٹیش گھوڑ دوڑ کا میدان اور قبرستان وغیرہ اور فناء شہر کار قبر سے بڑھوٹے ہونے کے اعتبار سے مختلف ، دسکتا ہے۔ (شامی مصری: ۱/۲۲۹)، شامی زکریا: ۸/۳،۵۹۹/۲، کتاب المسائل: ۲۲۲)

﴿ ٢٩١﴾ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ ثَلَاثَةُ اَشْيَاءَ الاِسْتِقْلَالُ بِالحُكْمِ وَالْبُلُوعُ وَعَدَمُ نُقْصَانِ مُدَّةِ السَّفَرِ عَنْ ثَلَاثَةِ اَيَّام. الاستقلال خودمخاری خود اختیاریت باب استفعال کا مصدر ہے کہا جاتا ہے استقل فلان و استقل بامرہ مستقل بامرہ مستقل بالدات ہونا خودمخار ہونا۔

اورشرط لگائی ہے سفر کی نیت کے سیح ہونے کے لئے تین چیزیں کی تھم میں متنقل ہونا اور بالغ ہونا اور سنر کی مدت کا تین دن سے کم نہ ہونا۔

#### شرائطنيت

سفر کی نیت کے بی کے لے تین چیزیں ضروری ہیں، اگر وہ پائی گئیں تو سفر کی نیت میچے ہوگی ورنہیں (۱) مسافراینے ارادے کا خود مخارہو، (۲) سفر کرنے والا بالغ ہو، (۳) سفر کی مدت تین دن ہے کم نہ ہو، تفصیل آ مے آرہی ہے۔

#### ﴿ ٢٩٢﴾ فَلَا يَقْصُرُ مَنْ لَمْ يُجَاوِزْ عِمْرَانَ مَقَامِهِ.

ترجمه چنانچة تصرنبيل كرے گاوه فخص جوآ كے نه بر هامواہ عام كى آبادى سے۔

سندی ماقبل میں مسافر شری بنے کے لئے چار شرا اکھا کو بیان کیا ہے، ایک شرط اذا جاوز النے سے بیان کی ہے، اور باتی تین شرطیس او پر والے مسئلہ میں ہیں، اب یہاں سے شرط اول پر تفریع کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو فخص اپنے جائے قیام کی آبادی اور اس کی ملحقات ہے آگے نہ بڑھ تو اس پر قصر کے احکامات لا گونہیں ہوں گے۔

﴿ ٢٩٣ ﴾ أَوْ جَاوَزَ وَكَانَ صَبِيًّا.

ترجمه باآ گے تو بردھ گیا ہواور (لیکن) بچہو۔

تعلی بی عبارت شرط ثالث یعنی البلوغ پرمتفرع ب، اورصورت مسئلہ یہ بے کہ ایک مخص اپنی جائے قیام کی آبادی اور اس کے ملحقات سے تجاوز تو کر گیا مگر نابالغ ہے، وہ بچہ مسافر ندہ وگا، اور اگر تابالغ بچے سفر کے دوران بالغ ہو جائے تو جس جگہ بالغ ہوا ہے وہ ہاں ہے منزل مقصود کی مسافت دیکھی جائے گی، اگر وہ مسافت سفر کے بقدر ہے تو وہ بچہ مسافر شرعی ہوگا ور نہیں۔ (خانیا کی البندیہ: الم ۱۲۸ جلی کمیر: ۵۴۲)

﴿ ٢٩٣﴾ أَوْ تَابِعًا لَمْ يَنْوِ مَتْبُوْعُهُ السَّفَرَ كَالمَوْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَالعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ وَالجُنْدِيِّ مَعَ اَمِيْرِهِ.

ترجمہ یا تا بع ہوکہ نہ نیت کی ہواس کے متبوع نے سفر کی جیسے عورت اپنے شو ہر کے ساتھ اور غلام اپنے آقا کے ساتھ اور فوجی اپنے سردار کے ساتھ ۔

تشريح بيمارت شرط تاني يعن الاستقلال بالحكم برمتفرع ب، يعنى و فخض بهى مسافرن مجما جائكا

جوا پنے ارادہ کا خود مختار نہ ہو بلکہ وہ تھم میں کسی کے تابع ہو، مثلاً بیوی غلام خادم وغیرہ بیلوگ اگرا پنے طور پر سمی جگہ کے سفر کاارادہ کرلیں توان کی نبیت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ بیلوگ جس کے تابع ہیں اس کی نبیت معتبر ہے۔

یہاں یہ بات بھی یا در کھنی جائے کہ متن میں عورت سے مراد وہ عورت ہے جس کا مہرا داکر دیا گیا ہواورا گرادانہ کیا ہوتو وہ سفر میں جانے سے انکار کر سکتی ہے، اس لئے وہ شوہر کے تابع نہ بھی جائے گی اسی طریقہ سے غلام سے مراد مکا تب کے علاوہ تمام تم کے غلام جیسے ام ولد مدہر وغیرہ ہیں کیوں کہ مکا تب اپ آقا کی اجازت کے بغیر بھی سفر کرسکتا ہے۔ (مراقی الفلاح مع المطحالوی: ۲۳۱)

#### ﴿ ٢٩٥﴾ أَوْ نَاوِيًا دُوْنَ الثَّلَاثَةِ.

والاتين دن عمكى

فشری اس عبارت کاتعلق شرط چهارم سے ہے یعنی سفر کی مدت تین دن سے کم نہ ہولہذا اگر سفر کی مدت تین دن سے کم ہوگی تو وہ مسافر نہ مانا جائے گا۔

﴿١٩٧﴾ وَتُعْتَبَرُ نِيَةُ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مِنَ الْأَصْلِ دُوْنَ التَّبْعِ اِنْ عُلِم نِيَّةُ المَتْبُوعِ فِي الْآصَةِ.

تعصی اورائتبارکیا جاتا ہے فہر نے اورسفر کرنے کی نیت میں اصل کا نہ کہ تابع کا اگر معلوم ہوجائے اصل کی نیت میں اصل کا نہ کہ تابع کا اگر معلوم ہوجائے اصل کی نیت میں اور استراکی میں۔

سردار وغیره کااعتبار ہوگا، لبندا تا بع یعنی بیون کر ہے ہیں کہ تھر نے اور سفر کرنے میں اصل یعنی شوہرا قا سردار وغیره کااعتبار ہوگا، لبندا تا بع یعنی بیوی غلام فوجی پر لازم ہے کہ وہ اصل کا ارادہ معلوم کرنیکی کوشش کرتارہ ہاس پر بھی اگر بیمعلوم نہ کر سے اور اصل کے ارادہ کے برخلاف بی تھر کرتارہ ہوتواس کی نماز درست ہے، خلاصہ بینکلا کہ جوشش اپنارادہ کا خود مختار نہ ہواس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ وہ جس کے تا بع ہے اس کی نیت معتبر ہے۔ (عالمگیری: ۱۳۱/۱)

# تابع كومتبوع كى نىت كاعلم نەموسكا

اگر کسی جگر متبوع نے اقامت کی نیت کر لی لیکن نائع حالت سفر بھے کر قصر کرتار ہابعد میں اسے متبوع کی نیت کاعلم مواتو اس نے جونمازیں قصر پڑھی ہیں انہیں دو ہرانے کا تھم نہیں دیا جائے گا، یعنی لاعلمی کی حالت میں اسے مقیم قرار نہیں دیں گے۔(عالم کمیری: ۱۲۱/۱۱)

### ﴿ ٢٩٧ ﴾ وَالقَصْرُ عَزِيْمَةٌ عِنْدَنَا.

عزيمة باب (ض) كامصدر ب، ضرورى اورلازم ، وجانا ، عزيمة يه رحصة كى ضد بوه كام جس كاكياجانا زم ، و-

### ترجمه اور مارے نزد یک قصر بی اصل تھم ہے۔

ت*فرعز بیت ہے*یارخصت

اصطلاح فقہاء میں دولفظ ہولے جاتے ہیں عزیمت یعنی اصلی فریضہ اور رخصت یعنی رعایت پھر رخصت کی دو قسمیں ہیں ایک حقیقی دوسر ہے مجازی رخصت مجازی کورخصت ترفیہ بھی کہتے ہیں، اس رخصت کو مجازی اس لئے کہا جاتا ہے کہ درحقیقت اس موقع پر اصلی فرض یہی ہوتا ہے چونکہ بظاہر تخفیف پائی جاتی ہے، اس لئے اس کورخصت کہتے ہیں (تفصیل نورالانوار میں آئیگی)

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ الاقتصار ، التقصیر اور القصر تیوں مترادف الفاظ ہیں اور تعیی ترین لفظ تیسرا ہے ، اور زیادہ تر وہی استعال ہوتا ہے ، سفر شرع میں قصر یعنی رہائی نماز میں دور کعتیں پڑھنا بالا تفاق جائز ہے پھراتمام کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے ، کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے ، حنید کے نزد یک قصر واجب ہے ، اور قصر قصر اسقاط ہے ، پس پوری نماز پڑھنا جائز نہیں اور ائمہ ثلاثہ کے نزد یک قصر قصر ترفیہ ہے ، ہیں اور ائم مالک ترفیہ ہے ، ہیں اور ائم اللہ مالک مالک تاہم ہیں جائز ہے پھرامام شافعی فرماتے ہیں قصر اور اتمام کیساں ہیں کوئی اولی یا غیراولی نہیں اور امام مالک واحد فرماتے ہیں قصر اور اتمام ہیں کوئی اولی یا غیراولی نہیں اور امام مالک واحد فرماتے ہیں قصر اور اتمام ہیں کوئی اولی یا غیراولی نہیں اور امام مالک واحد فرماتے ہیں قصر اور اتمام ہیں کوئی اولی یا غیراولی نہیں اور انمام جائز ہے۔

فائدہ: مغرب میں بھی قصر ممکن ہے تین کے بجائے دو پڑھی جائیں مگراس میں قصر نہیں کیونکہ وہ ون کا ور ہے اور عشاء کے بعد جو ور ہیں وہ رات کے ور ہیں اور جب بید دونوں نمازیں ور ہیں تو ایک دوسرے کے انداز پر ہونی جاہئیں۔

﴿ ٢٩٨﴾ فَاذَا اَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ القُّعُوْدَ الآوَّلَ صَحَّتُ صَلَوْتُهُ مَعَ الكَرَاهَةِ وَالْأَفَلَا تَصِحُّ اِلَّا اِذَا نَوَى الإقَامَةَ لَمَّا قَامَ لِلثَّالِئَةِ .

فشدی پھر جب پوری پڑھ لے جارر کعت والی نماز کوادر بیٹہ جائے پہلے تعدہ میں توضیح ہوجائیگی اس کی نماز کر اہت کے ساتھ ورنہ توضیح نہیں ہوگی مگر جبکہ ارادہ کر لے تھر نے کا تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے وقت۔ مسافر کا جارر کعت بڑھنا

اگر کوئی مسافر بھولے ہے یا جان ہو جھ کر چار رکعت پڑھ لے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر پہلے قعدہ پر بفذر تشہد

بیشا ہے تواس کی نماز کراہت کے ساتھ ادا ہوجائے گی بینی دور کعت فرض اور دور کعت نقل ہوں گی اور ترک واجبات کی مجبہ ہے جدہ سہو کرنا پڑے گا اور آگر پہلے قعدہ میں ہیں بیشا تواس مسافر کی نماز درست نہ ہوگی بینی فرض ادا نہ ہوگا بلکہ یہ تمام رکعتیں نقل ہوجا نیں گی۔ الا اذا نوی النح فرماتے ہیں کہ آگر کسی مسافر شری نے نماز کے دوران تیسری رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کرنے ہے پہلے کسی جگہ اقامت کی نیت کر لی تواس کی نیت معتبر ہے اور وہ اب بجائے دور کعت کے چار رکعت پوری کرے اور آگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد نیت کرے تواب تینوں رکعتیں نقل ہوگئیں ، اب ان کے ساتھ ایک اور ملالے تا کہ تمام نقلیس بن جائیں۔ (طمطاوی علی مراتی الفلاح: ۲۳۱)

﴿ ٢٩٩﴾ وَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ مِصْرَهُ أَوْ يَنْوِى إِقَامَتَهُ نِصْفَ شَهْرٍ بِبَلْدٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَقَصَرَ اِنْ نَواى اَقَلَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ وَبَقِيَ سِنِيْنَ .

تشدیج اورمسافر برابرقفر کرتارے گایہاں تک کدداخل ہوجائے اپنے شہر میں یا نیت کرلے اپنے تھہرنے کی پندرہ دن کسی شہر یا کسی گاؤں میں اور قصر ہی کرتارہے گا اگر نیت کرے اس سے کم یا نیت ہی نہ کرے اور برسوں رہ جائے۔

قصر كاحكم كب تك رب گا

اقبل میں یہ بات آپی ہے کہ جب کو گی خض آبادی سے باہرنگل جائے سفر شری کے ادادہ سے تواب اس مسافر پر قصر کرناوا جب ہوگا، اب یہاں یہ بیان کررہے ہیں کہ سفر کا یہ تھم اس وقت تک باتی رہے گا جب تک کہ وہ اپنے وطن شہ لوٹ آئے لینی اس جگہ بہنچنے پر وہ قیم قرار پائے گا جہاں سے آگے ہوئے پراسے مسافر قرار دیا گیا تھا یعنی اس شہر سے گئی مصل آبادی تک پہنچ جائے یا کسی شہر یا گا وک میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت نہ کرے جب پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت نہ کرے جب پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کرے قوان سفر کا تو سفر کا تھا متم ہم جوجائے گا اور شخص میں کہلائے گا اور اگر کسی جگہ جا کر ابتداء پندرہ دن سے کم قیام کی نیت کرے قوانی قیام کے تھا کو بیان کر رہے ہیں، فر ہاتے ہیں کہ اگر کو گئی خص کسی جگہ جا کر ابتداء پندرہ دن سے کم قیام کی نیت کرے اور پھر سے قیام وقتی گا، اور قصر کی وجہ سے بال جا ہو جا کے اور کسی گا، اور قسم کی وجہ اس کی نیت نہ ہو سے کو ایس کے خوان اس کی اور قسم کی وجہ اس کی خوان اس کی اور آگر دوران اپنے وطن اسلی کی اور قسم کی د بن شین رہے کہ اگر اور قسم کے دوران اپنے وطن اسلی سے گزرے تو وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تھی ہوجائے گا، خواہ دہاں رکنے کا ارادہ ہو بیانہ ہواور جس جگہ جا کہ وہوان اسلی سے سافت سفر سے دوران اپنے تک ہو وہ جا کی ہو ہو گا۔ کہ اور آگر وہ جگہ مسافت سفر پر واقع ہوتہ بھر وہ بال کے تعدم افر ہوجائے گا، اور آگر وہ جگہ مسافت سفر پر واقع ہوتہ بھر وہ بی کی تھر ہو گا، اور آگر وہ جگہ مسافت سفر پر واقع ہوتہ بھر وہ اس کی تھے تک مقیم ہی رہے گا، اور آگر وہ جگہ مسافت سفر پر واقع ہوتہ کہ جو اس کی تھے تک مقیم ہی رہے گا، اور آگر وہ جگہ مسافت سفر پر واقع ہوتہ کہ جو اس کی تھے تک مقیم ہی رہے گا، اور آگر وہ جگہ مسافت سفر پر واقع ہوتہ کہ جو اس کی تھا تھی ہوتھ کی اور آگر وہ جگہ مسافت سفر پر واقع ہوتہ کی گار ہو گا۔

#### ﴿ ٥٠٠ ﴾ وَلا تَصِحُ نِيَّةُ الإقامَةِ بِبَلْدَتَيْنِ لَمْ يُعَيِّنِ المَبِيْتَ بِأَحَدِهما.

سر جمعه اور جی نہیں ہے تھہرنے کی نیت دوشہروں میں کہ مقرر نہ کرے رات گزارنے کوان دونوں میں ہے کئی ہیں۔ کمی ایک میں۔

#### دوجگها قامت کی نیت

مسافر کی طرف سے نیت اقامت معتر ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ جس جگہ شہر نے کا ارادہ ہو وہ ایک ہولہذا اگرا لگ الگ مقامات پر پندرہ دن خمبر نے کا ارادہ کیا تو وہ معتر نہ ہوگا اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ نیت کی کہ پندرہ دن میں مجموعی طور پر دومقامات بر رہوں گا، کبھی یہاں اور کبھی وہاں تو اگر یہ مقامات الگ الگ آباد یوں کی حیثیت میں ہوں مثلاً سہار نپور اور روڑ کی تو ایسا محضی مقیم نہیں ہوگا بلکہ دونوں جگہ قصر کرے گا، البت اگر ان دومقامات میں اتصال ہو مثلاً بونے شہروں کی دوالگ الگ کا لونیوں میں یا بھی آباد یوں میں مجموعی طور پر پندرہ دن گزار نے کی نیت ہوجیا کہ بعض جماعتیں بوے شہروں میں جاتی ہیں اور طویل مدت تک الگ الگ مساجد اور محلوں میں کام کرتی ہیں تو ان پر مقیم کے احکامات جاری ہوں گے، اور اتمام ضروری ہوگا۔ (عالمگیری: ا/ ۱۲۰۰)

### رات کے قیام کا اعتبار ہے

امر كمى مخص نے نيت كى كەميى يهال پر پندره رات گزارول كا اوراس كى نيت يە ہے كەدن ميں آس پاس

(مسافت سفرے م) علاقہ میں بھی آیا جایا کروں گا، تو ایسافخض شرعا مقیم کہلائے گا، اس لئے کہ نیت اقامت میں رات کی قیام کا اعتبار ہے۔ (عالمگیری: ۱/۰۴/ ، کتاب المسائل: ۵۲۲)

#### ﴿ ١٠٤ ﴾ وَلا فِي مَفَازَةٍ لِغَيْرِ ٱهْلِ الْاَخْبِيَةِ.

مفازة جمع مفازات جنگل - احبية خِباء كى جمع ہاون كے خيمه كو كہتے ہيں الل اضهيه خيموں والے خانه بدوش تو ميں جوكى بھى مقام پر خيمه لگا كرر ہنا شروع كرديتے ہيں -

ترجمه اور (صحح ) نہیں ہے جنگل میں (تھہرنے کی نیت) خانہ بدوش لوگوں کے علاوہ۔

#### خانه بدوشول كى نىيت اقامت

سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہئے کہ جس جگہ اقامت کی نیت کی جارہی ہے دہاں قیام کی صلاحیت ہولہٰ دااگر جنگل بیابان یا وہران جزیرہ میں اقامت کی نیت کی تو اس کا اعتبار نہیں اس کے بعد سجھنا چاہئے ، خانہ بدوش لوگ جن کے قیام کی مستقل کوئی جگہ نہیں ہوتی اور وہ پوری زندگی ، بجاخیے لگا کر گزار دیتے ہیں یہ لوگ اگر کسی غیر آباد جگہ میں خیے لگا کر پندرہ دن سے زیادہ یا مستقل اقامت کی نیت کرلیں تو بینیت ان کے تن میں معتبر ہوجائے گی۔ (نالمکیری: ا/ ۱۳۹)

#### ﴿ ٢٠٢﴾ وَلَا لِعَسْكُونَا بِدَارِ الْحَرْبِ .

عسكو فوج لشكرجع عَسَاكِرُ .

ترجمه اور (سیح ) نبیل ہے ہمار الشكر سے لئے دارالحرب میں۔

### دارالحرب ميں اقامت كى نىپت

ا قامت کی نیت اس جگمعتر ہے جہال ا قامت کی صلاحیت وقدرت ہو چوں کہ دخمن کی زمین میں اقامت کی سلاحیت نبیں ہے ہمکن ہے کہ آج ہی شکست کھا کر بھا گنا پڑے یا فنخ حاصل کر کے آ گے بڑھنا پڑے ،اس لئے پندرہون کے قیام کی نیت کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ فوجی مسلمان قصرنماز پڑھیں۔(البحرالرائق:۱۳۴/۲)

#### ﴿ ٢٠٣ ﴾ وَلاَ بِدَارِنَا فِي مُحَاصَرَةِ أَهُلِ البَغْيِ.

معاصرة باب مفاعلة كامصدرب جارول طرف ع كيرنار

ترجیک اور (سیح ) نبیں ہے ہمارے ملک میں باغیوں کے محاصرہ (کی حالت) میں۔ تشریع اگر دارالاسلام میں اسلامی لشکرامام حق کی مخالفت کرنے والوں اورامام حق کی اطاعت کرنے سے باہر لکلنے والوں کا محاصرہ کے ہوئے ہے، اور یہ اسلای الشکر پندرہ روز کے قیام کی نیت کرے تو بی غلط ہے، للتو دد کما ذکر نا فی المسئلة السابقة.

﴿ ٢٠٠٥﴾ وَإِنِ اقْتَدَىٰ مُسَافِرٌ بِمُقِيْمٍ فِي الرَقْتِ صَحَّ وَاتَمَّهَا اَرْبَعًا وَبَعْدَهُ لاَ يَصِحُّ وَبَعْكُم وَاتَمَّهَا اَرْبَعًا وَبَعْدَهُ لاَ يَصِحُّ وَبِعَكْسِهِ صَحَّ فِيْهِمَا.

تعجمہ اوراگرافتداءکرے کوئی مسافر کسی مقیم کی وقت کے اندر توضیح ہے، ازر پوری کرے اس نماز کی جار رکعت اور وقت کے بعد میج نہیں اور اس کے عکس میں میچ ہے، وقت اور غیر وقت ( دونو ل مور توں ) یہیں۔

مقيم كي اقتذاء كاحكم

اگرکوئی مسافر مقیم امام کے پیچے وقتیہ نماز پڑھے تو وہ امام کی پیروی کرتے ہوئے پوری نماز اداکرے گا، قصر نہیں کرے گا، ادراگرکوئی مقیم فض مسافر امام کی اقتداء میں نماز پڑھے تو امام کے دورکعت پرسلام پھیرنے پر مقیم فض اپنی دو رکعت برسلام پھیرنے پر مقیم فض اپنی دو رکعتیں الگ سے پڑھ کر نماز پوری کرے گا، نیزیہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر امام مقیم ہواور مقتدی مسافر ہوتو وقت کے اندرافتداء سے ادراگر وقت نکل گیا اور اب مسافر مقیم کی اقتداء کرے، تو یہ بھی ظہر عصر اور عشاء میں اقتداء نہیں کرسکتا نجر اور مغرب میں کرسکتا ہے، اوراگر امام مسافر ہوخواہ وقت باقی ہویا ختم ہوگیا ہودونوں صورتوں میں اقتداء درست ہے۔

اختيارى مطالعه

آگرمسافرامام بھول سے جارر کھات نماز پڑھاد ہے تو مقندیوں کی نماز باطل ہوجائے گی،اورامام نے آگر قعد ہُ اولٰ کیا ہے اورا خیر میں مجد ہ سہو بھی کرلیا تو خوداس کا فریضہ ادا ہوجائے گا،اورا گر قعد ہُ اولٰی نہ کیا ہوتو امام کا فریضہ بھی ادا نہ موگا۔ (شامی: ج۲/۲۲)

وفت نکلنے کے بعدا قامت کی نیت کا حکم

اگرکوئی مسافر محض و قتیہ نماز پڑھ رہاتھا کہ ای دوران وقت ختم ہوگیا تواب اگروہ اقامت کی نیت کرے تواس کی وجہ سے ندکورہ نماز کے قصر کے تھم میں تبدیلی نہ ہوگی ،اس لئے کہ اس نماز کے آخری وقت تک وہ محض مسافر ہی کے تھم میں تھا۔ (ہندیہ: جا/۱۳۱) کاب المسائل: ۵۲۲)

﴿ ٢٠٥﴾ وَنَدُبَ لِلإِمَامِ أَنْ يَقُولَ آتِمُوا صَلُوتَكُمْ فَانِي مُسَافِرٌ وَيَنْبَغِى أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوْعِه فِي الصَّلُوةِ.

ترجیم اورمتحب ہام کے لئے کہ (سلام پھیرنے کے بعد) کہددے کہ آپ حضرات اپن نماز پوری کر لیجے، میں مسافر ہوں اور مناسب ہے بیا کہ کہددے اس کو (کہ میں مسافر ہوں) اپن نماز شردع کرنے سے پہلے۔

### مسافرامام كوبدايت

اگرکوئی مسافراہ م ایسی جگہ نماز پڑھائے جہال مقتدیوں کواس کے مسافر ہونے کے بارے ہیں معلوم نہ ہوتو اسے چاہئے کہ نماز سے جبال مقتدیوں کو اس کے مسافر ہونے کے بعد اعلان کردے کہ امام مسافر ہے، مقیم اپنی نماز پوری کرلیں اور اگر مقتدیوں کو پہلے سے امام کے مسافر ہونے کاعلم ہویا بھی مقتدی مسافر ہیں تو اس طرح کے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں۔ (درمختار مصری: جا/ ۲۴۰)

﴿ ٢٠٧ ﴾ وَلا يقْرَأُ المُقِيمُ فِيْمَا يُتِمُّهُ بَعْدَ فَراغ إِمَامِهِ المُسَافِرِ فِي الاصَحِّ.

ترجیم اور قرات نہ کرے مقیم ان رکعتوں میں کہ جن کو پورا کر یکا ہے مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد صحیح ترین قول میں۔

مقیم مسافر کے پیچے نیاز کیسے پوری کرے؟

جب مسافر کے پیچھے نماز بڑھنے والامقیم خض اپنی دور کعتیں پوری کرے گا توان میں فاتحہ یا سورت کچھ نہیں ملائے گا بلکہ سور ہ فاتحہ پڑھنے کے بفتر رخاموش رہ کر دونوں رکعتوں میں رکوع و بحدہ کرے نماز پوری کرے گا، ای تول پرفتوی ہے۔ (کفایت المفتی: ۳۳۳/۳) و قال بعض المشائخ یقر اُ کا لمسبوق. (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۲۲۳۳)

﴿ ٤٠ ٤ ﴾ وَفَائِتَةُ السَّفَرِ وَالحَضَرِ تُقْضَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا وَالمُعْتَبَرُ فِيلِهِ اخِرُ الوَقْتِ.

توجید اورسفر وحضر کی چھٹی ہوئی نماز دورکعت اور چارکعت اداکی جائیں گی، اوراس میں آخری وقت کا اعتبار ہے۔ عتبار ہے۔

تشریع اس عبارت میں لف ونشر مرتب ہے، عبارت میں ندکورہ مسئلہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ قضاءادا کے بہو جب ہوتی ہے، لہذا سفر کی قضاءادا کے بہو جب ہوتی ہے، لہذا سفر کی قضاء دورکعت ہوں گی اور حضر بعنی قیام کی حالت میں جونماز قضا ہوگئ تھی اس کواگر سفر میں قضاء کرے تو اس کو کھڑ ہے میں قضاء کرے تو اس کو کھڑ ہے ہوکر پڑھنی ہوں گی لیٹ کریا بیٹھ کر جیسے کہ مرض کی حالت میں پڑھ سکتا تھا اب نہیں پڑھے گا، اور مریض اگر زمانہ صحت کی نمازیں قضا کرے تو وہ موجودہ حالت کے بہوجب لیٹ کریا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔

آ مے فرماتے ہیں کہ اگر وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا تواب اگر وقت کے آخری حصہ میں مسافر تھا تو دور کعت قضا

كركادرا كرميم موكياتو جارركعت تضاكر عكار والله اعلم بالصواب. (مراقى الفلاح: ٢٣٣)

﴿ ١٠٨ ﴾ وَيَبْطُلُ الوَطَنُ الأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ فَقَطْ.

ترجمه اورباطل موجائے گاوطن اسلی صرف ایے مثل سے (وطن اصلی سے)

وطن اصلی کب ختم ہوتا ہے؟

اگرکوئی فخص وطن اصلی سے بالکلیہ کوچ کر جائے اور وہاں سنتقل رہنے کا ارادہ ختم کردی توبیہ وطن اصلی باتی نہیں رہے گاالبتہ محض سنر کرنے یاکسی دوسری جگہ تھیم ہونے سے وطن اصلی باطل نہیں ہوتا۔ (عالمکیری:۱۳۲/۱)

﴿ ٩٠٠ كَيُنْظُلُ وَطَنُ الْإِقَامَةِ بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالْأَصْلِيِّ.

ترجمه ادرباطل موجائے گاوطن اقامت اپنمثل سے اور سفر سے اور وطن اصلی سے۔

وطن اقامت عارضی کب باطل ہوتا ہے؟

وطن اقامت عارضی سنر کرنے سے یا دوسری جگہ کو وطن بنالینے سے یادش اصلی کی طرف لوٹ جانے سے باطل ہوجا تا ہے،اس لئے بیک وقت دووطن اقامت نہیں ہوسکتے۔

### وطن ا قامت ہے قریبی آبادی کی طرف سفر

اگرکوئی محف کسی جگہ کووطن اقامت بنالے پھراے آس پاس یعنی مسافت سفرے کم دوری پرواقع کسی آبادی میں جانا پڑے اور لوٹ کر پھروطن اقامت کے اندرآنے کا ارادہ ہوتو قریبی سفرے اس کا وطن اقامت باطل نہیں ہوگا اور وہ دونوں جگہ پوری نماز پڑھےگا۔ (شامی ہیروت: ۲/ ۵۳۷ ، زکریا: ۲۱۵/۲ ، کتاب المسائل: ۵۲۲)

## دوران سفروطن اقامت سے گزرنا

آگرکوئی مخض وطن اقامت میں مقیم تھا پھر وہاں ہے قریب کی کسی آبادی میں چلا گیا اور وہاں دوچارروز تھبر کر پھرسفر کے ارادہ سے چلا اور جس جگدا ہے جانا ہے وہ وہاں سے مسافت سفر پر ہے لیکن اس کا راستہ وطن اقامت سے ہو کر گزرتا ہے اور وطن اقامت سے مطلوبہ مقام سفر کی مسافت ہے کم پرواقع ہے تو ایبا شخص مسافر نہیں : وگا، البتہ اگر مطلوبہ جگہ کے راستہ میں وطن اقامت نہیں پڑتا یا وہ والین میں ایبار استہ اختیار کر ہے کہ وطن اقامت تک مسافت سفر کی مقدار : و جائے تو ایبا ہختی مسافر ہو جائے گا۔ (شامی زکریا: ۲/ ۱۱۵ منحة الخالق علی البحر الرائق : ۲/ ۱۲۸ مکتاب المسائل : ۵۲۲) ﴿ اللهِ وَالوَطَنُ الْاصْلِيُ هُوَ الَّذِي وُلِدَ فِيْهِ أَوْ تَزَوَّجَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُ وَقَصَدَ التَّعَيُّشَ لَآ الْوَرْتِحَالَ عَنْهُ.

التعیش باب تفعل کا مصدر بزنده رہنے کی کوشش کرنا،اسباب زندگی کے حصول کی کوشش کرنا۔ الار تعمال باب افتعال کا مصدر بردانہ ہونا۔

ترجمہ اور وطن اصلی وہ ہے، جس میں پیدائش ہوئی ہویا نکاح کرلیا ہویا نکاح تو نہیں کیا گر (اسی جگه) زندگی بسر کرنے کا قصد کرلیانہ کہ اس سے کوچ کرنے کا (قصد نہیں رہا)

### وطن کی قشمیں

کتب نقد پرغورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پروطن کی درج ذیل قشمیں ہیں (۱) وطن اسکی (۲) وطن اسکی تأکمل (۳) وطن تأکمل (۳) وطن تو طن یعنی وطن اقامت مستقل (۴) وطن اقامت عارضی (۵) وطن سکنی ۔

اب بہاں اس عہارت میں ابتدائی تین قسموں کا بیان ہے تو سنے: وطن اصلی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں آدی پیدا ہوا ہوا وو وہ اس کا آبائی وطن ہوا ہوا کو گئی قض کی دوسری جگہ کو مستقل رہائش کے لئے مقرر کر لے اور بیوی بچوں کے ساتھ وہیں مقیم ہوجائے تو یہ جگہ بھی وطن اصلی کے درجہ میں آجاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں، نیز اگر کوئی فخض اپ آبائی وطن میں سکونت نہیں رکھتا بلکہ بھی سال دوسال میں ایک دوروز کے لئے وہاں آجاتا ہے، پھر بھی وہ وطن اصلی کے درجہ میں ہوگا اور مصنف کا تول او تنوج میں وطن تاھل کا بیان ہے، یعن اگر کوئی فخض کی شہر میں رکھتے کا ادادہ کر بے تو یہ وطن تا بال کہلاتا ہے، اس کا بھی وطن میں کہ میں وہ وطن اسلی کے درجہ بھی ہوں کو وہاں رکھنے کا ادادہ کر بے تو یہ وطن تا کی کہلاتا ہے، اس کا بھی ہوں کہ وطن میں میں آجائی کہ بیان کرنا چا ہے ہیں گئی جس شہر میں آدی کا روبار یا ہون تا ہون کہ باتی رہیگا اور جب تک بیوی کو وہاں رکھنے کا ادادہ ہون کہ باتی دہی تو ہوئی ہوں جانے گا، تو یہ وطن اتا مت مستقل کو بیان کرنا چا ہے ہیں لیان ہوئی تقسیل کو سامنے رکھ مستقل کہ لازمت کے سامند ہیں مقیم ہوا در اس کا ادادہ یہ ہوکہ بلاکی خاص عارض کے بیان ہوئی تقسیل کو سامنے رکھ کہ مستقل کہ لازمت کے سامند ہوئی کہ اس عبارت میں متعدد وطن اصلی ہوئے کا بیان ہے، کیوں کہ وطن تا ہل ادروطن اتا مت مستقل کی وطن اصلی کے دائند ہے، اس پوری تفصیل کو سامنے درجہ میں ہوں بھی کہ سکتے ہیں کہ اس عبارت میں متعدد وطن اصلی ہوئی ہوئی ہوئی کہ وطن تا ہل ادروطن اتا مت مستقل بھی وطن اصلی کے درجہ میں ہے، جیسا کہ اقبل کی تقریر ہے واضح ہوتا ہے۔ (حلی کیر میں کہ ورجہ میں ہے، جیسا کہ اقبل کی تقریر ہے واضح ہوتا ہے۔ (حلی کیر میں کہ کیر کا کہ کوئی اس کے دوستا کہ اقبل کی تقریر ہے واضح ہوتا ہے۔ (حلی کیر کیر کا کہ کیر کا کہ کیر کی کوئی اس کے دوستا کہ اقبل کی تقریر ہے واضح ہوتا ہے۔ (حلی کیر کیر کیر کیر کیر کا کہ کیر کیر کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کیا کہ کیر کیر کی کوئی کیں کوئی کیر کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیر کیا کوئی کیر کیر کی کوئی کیر کی کوئی کوئی کی کوئی کیر کیر کیر کی کوئی کی کوئی کوئی کیر کی کوئی کیر کیا کی کوئی کی کوئی کیر کیر کی کوئی کی کوئی کوئی کیر کی کوئی کوئی کی کوئی کیر کیر کیر کی کوئی کی کوئی کوئی کیر کوئی کیر کی کوئی کی کی کیر کی کوئی کیر کی

#### اختياري مطالعه

سسرال كأتحكم

شو ہرنے اگر شادی کر کے اپنی بیوی کواس کے میکہ ہی میں مستقل چھوڑ رکھا ہے، تواس شو ہر کے لئے وہ مقام وطن

تأ مل ك درجه مين موگا اور و بال اگر تقور كى دير كے لئے بھى جائے گا تو نماز پورى پر ھےگا، جيسا كه او پر گر رااى طرح يوى جب رخصت موكر سرال چلى جائے اور و بين رہنے گئے تو اس كاميكه اس كا وطن اصلى نہيں رہتا بلكه سرال بى اس كا فرض اصلى بين جاتا ہے، اس كے برخلاف وہ بيوى جو اپنے ميكه بى ميں رہ ربى ہے اور رخصت موكر شوہر كے گھر اسسرال) جا كر ستقل مقيم نہيں موئى ہے، وہ اگر بھی مجھوفت کے لئے شوہر كے گھر جائے گی تو جب تک پدره ون قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد اسے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد اسے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے لئے وطن اصلى كے درجہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے در كتاب المسائل / ۱۵ مار در اس كے دركہ ميں قيام كى ديد سے سرال اس كے در كتاب المسائل / ۱۵ مارکہ دو سراكہ كے دركہ كے درجہ ميں قيام كى دور سے در كتاب المسائل / ۱۵ مارکہ دور سے در سے در كتاب المسائل / ۱۵ مارکہ دور سے دور سے دور سے در سے در سے در سے دور سے در سے دور سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در

﴿ السَهُ وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ مَوْضِعٌ نَوَى الْإِقَامَةَ فِيْهِ نِصْفَ شَهْرٍ فَمَا فَوْقَهُ.

توجمه اوروطن اقامت وه الي جگه بك كذيت كر عظهر في كاس بين نصف ماه ياس سي زاكد

### وطن اقامت عارضي

جس قابل رہائش جگہ کوئی مخص پندرہ را تیں یا اس سے زائد تھہرنے کی نیت کرے جب کہ وہ جگہ اس کے لئے وطن اصلی کے درجہ میں نہ ہوتو اس کووطن اقامت کہا جاتا ہے، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اگر کسی مختص نے کسی جگہ پندرہ دن مھہرنے کی نیت کرلی اور نماز میں اتمام شروع کردیا لیکن پھراس کا پروگرام پندرہ دن سے پہلے ہی سفر کا بن کمیا تو جب تک وہ سفر شروع نہیں کرے گا اس وقت تک مقیم ہی رہے گا۔

### جائے ملازمت وغیرہ کا حکم

عصر حاضر کے بعض محقق علماء ومفتیان کے نزویک موجودہ دور میں جوحفرات مستقل کسی ادارہ کے ملازم ہوں ، یا کہی شہر میں کاروباری سلسلہ میں مستقل مقیم ہوں ، اوران کا ارادہ یہ ہوکہ یہاں ہے کسی خاص سبب کے بغیر کہیں اور نتقل نہ ہوں میے ، تو یہ جگہ بھی ان کے لئے وطن اصلی کے درجہ میں ہے ، اور یہاں بہر حال اتمام کے احکام جاری ہوں میے ، (البحر الرائق زکریا: ج۳/۱۳۹) اس مسئلہ کے بارے میں اکا برعلماء کا اختلاف رہا ہے ، بعض کمایوں میں جائے ملازمت کو وطن اقامت عارضی کے درجہ میں رکھا گیا ہے ، لیکن دلائل تھہ یہ سے اس بات کی تا سکہ ہوتی ہے کہ جائے ملازمت اور جائے معاش وطن اصلی ہی کے تھم میں ہیں ، اوراحتیا طبھی اس قول میں ہے ، تفصیل کے لئے درج ذیل کما ہیں دیکھی جائیں ۔ احداد الاحکام احسن الفتاوی احکام السفر کما ہے المسائل وغیرہ۔

﴿ ١٢﴾ وَلَمْ يَعْتَبِرِ المُحَقِّقُونَ وَطَنَ السُّكُنَى وَهُوَ مَايَنُوِى الْإِقَامَةَ فِيْهِ دُوْنَ نِصْفِ

لم يعتبو نفى جحد بلم در نعل مستقبل معروف باب افتعال مصدر اعتبارًا ہے، کى چيز کوا بميت وحيثيت دينا، نظر ميں لانا، قدر کرنا، اعتبار کرنا۔

بیں پندرہ دن سے کم۔ میں پندرہ دن سے کم۔

وطن سكني

جس جگدآ دمی پندرہ دن سے کم مقیم ہو (بشرطیکہ وطن اصلی کے تھم میں نہ ہو) اسے وطن سکنی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے نہ مسافر مقیم بنرآ ہے، اور نہ مقیم مسافر ہوتا ہے، (یعنی اگر کوئی شخص کسی جگہ پندرہ دن کے لئے مقیم ہو پھروہ کسی قربی جگہ جاکردوچارروز کے لئے تھیر جائے تواس سے وطن اقامت فتم نہیں ہوتا) (در مخارمع الشامی بیروت: ۲/ ۵۳۷)

## بَابُ صَلَوةِ الْمَرِيْضِ بِيَارِكَىنمازكابيان

صلوة المريض مي فعلى اضافت اس كاعلى طرف -

ماقبل سے مناسبت: مافراور مریض دونوں کے لئے بہت سے احکامات میں تخفیف بھی ہے اور اسقاط بھی۔ اسقاط بھی۔

﴿ اللهُ الل

توجید جب نامکن ہو بیار کے لئے پورا کھڑ اہونا یا مشکل ہوبسبب شدید تکلیف کے یازیادتی مرض کاخطرہ ہویا در کرے وہ مرض اس قیام سے باعث ( کھڑے ہونے کی وجہ سے بیاری در میں ٹھیک ہو) تو نماز پڑھ لے بیٹھ کر رکوع اور بچود کے ساتھ۔

کس شخص کے لئے بدیڑے کرنماز پڑھنا جائز ہے جوش کھڑا ہونے سے هیئة عاجز ہو کہ کھڑے ہوئے ہی گرجائے یاضعف اور کنروری کی وجہسے کھڑانہ ہوسکے یا ﴿ ١٢٤ ﴾ وَيَقُعُدُ كَيْفَ شَاءَ فِي الْأَصَحِّ.

توجمه اوربيره جائع جس طرح جاب متح ترين تول ميس

### مریض کس طرح بینه کرنماز پڑھے

مریض کوجس طرح سہولت ہوبیٹے کرنماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اولی میہ ہے کہ اگر زیادہ کلفت نہ ہوتو تشہد کی ہیئت کی طرح بیٹے کرنماز اداکرے۔ (درمختارمع الثامی بیروت: ۴۹۵/۲)

﴿ ١٥ ﴾ وَ إِلَّا قَامَ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ.

مکن نعل مضارع معروف باب افعال ،امکان ،مصدر ہے کوئی کام کسی کے لئے آسان ہونامکن ہونا۔ ترجمہ ورنہ کھڑا ہوجائے جس قدراس کی قدرت میں ہو۔

اگرتھوڑی دریقیام پرقادر ہوتو کیا کرے

ایک شخص قیام پرتو قدرت رکھتا ہے، مگرزیادہ دیریک نہیں کھڑارہ سکتا، تواس پرلازم ہے کہ جتنی دیر قدرت رکھ سکتا

ہواتی دیر کھڑے ہوکر پھر پیٹے کرنماز پوری کرے جی گرا گر صرف اللہ اکبر کے بقدر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو تجبیر کہہ
کر پھر بیٹے جائے ایسا محض اگر بالکل کھڑا نہ ہوتو اس کی نماز سے نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح اگر کوئی فیض بال مہارے کھڑے ہوئی نادم کے
کھڑے ہونے پر تو قدرت ندر کھے لیکن سہارے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو مثلاً دیوار لائفی یا ہمی خادم کے
سہارے کھڑا ہو سکتا ہوتو ایسے محض کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھ نالازم ہے، اس کی نماز بیٹے کرادانہ ہوگی۔ (در محتار مع الشامی ہیروت: ج ۲/ ۳۹۵)

#### ﴿ ١٢ ﴾ وَإِنْ تَعَدَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّى قَاعِدًا بِالإِيْمَاءِ.

ايماء بإب افعال كامصدر ب، اشاره كرنا\_

توحمه اوراكر المكن بوركوع اور جودو فماز يره لي بيركراشاره ي

سرے جوفض کی وجہ سے رکوع وجدہ کرنے پرقادر نہ ہواس سے نماز میں قیام کا فریضہ ساقط ہے،اس کے لئے بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے گاتو خلاف اولی ہوگا۔

﴿ ١١٤﴾ وَجَعَلَ إِيْمَاتُهُ لِلسُّجُوْدِ أَخْفَضَ مِنْ إِيْمَائِهِ لِلرُّكُوْعِ فَإِنْ لَمْ يَخْفِضُهُ عَنْهُ لاَ

اخفض اسم تفضیل ہے باب (ض) خفضا مصدرہے پت کرنا، اتارنا۔ معرف اور کرے اپنے اشارہ کو بوں کے لئے زیادہ پت اپنے اشارہ سے رکوع کے لئے پھرا کرنہ کرے پست اس کواس سے توضیح نہ ہوگی۔

# اشارہ سے نماز پڑھنے والارکوع سجدے کیسے کرے

بیش کراشارہ سے نماز پڑھنے والا سر جھکا کردکوع اور سجدہ کرے گا، اور سجدہ میں رکوع کی حالت سے زیادہ سرکو جھکائے گا، اگردکوع وجود میں سرکا جھکاؤ برابرر ہاتو سجدہ کا تحقق نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہ ہوگی، اس حالت میں سجدہ کی صحت کے لئے سرین کا اٹھانالا زم نہیں ہے۔ (در مخارمع الشامی ہیروت: ۲۸۲۲)

### بيه كرتكيه ماميز پرسجده كرنا

جوفض رکوع سجدہ پر قادر نہ ہوتو اس کے لئے بیٹھنے کے بعد تکیہ میز ، یا تپائی پر سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تاہم اگران چیز دل پر سجدہ کر لیا تو اصل میں سجدہ کی اوائیگی سر جھکانے سے ہوجائے گی، (حلبی کبیر/۲۹۲ بحوالہ کتاب المسائل/۵۳۱)

#### ﴿ ١٨٤ ﴾ وَلاَ يُرْفَعُ لِوَجْهِم شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ وَخَفَضَ رَاسَهُ صَحَّ وَإِلَّا لاَ.

توجمہ اور نہا تھائی جائے اس کے چرہ کے لئے کوئی چیز کہ جس پروہ محدہ کر لے پس اگر ایسا کرے اور اپنے 'سرکو جھکا لے تو تھے ہے، ور نہیں۔

# مریض کا زمین پررکھی ہوئی کسی چیز پرسجدہ کرنا

جوفض سیاف زمین پر سجدہ کرنے پر سی وجہ سے قادر نہ ہواور وہ کوئی او نجی چیز رکھ کراس پر سجدہ کر بے وا آگر وہ چیز سخت اور شوس ہے اور اس کو حقیقة سجدہ کرنے والا سمجھا جائے گا، اور اس سجدہ کرنے سے معذور قر ارنہیں دیں گے، اور اس طرح سجدہ کرنا اس پر لازم ہوگا، اور اگر جو چیز رکھی گئی ہے وہ شوس نہیں ہے، مثلاً نرم تکیہ یا گداو غیرہ ہے تو اس پر سجدہ کرنا حقیقی سجدہ نہیں ہے، بلکہ سجدہ کا اشارہ ہے، گویا اس نرم چیز تک پیشانی لے جانے کی وجہ سے ہی اس کو سجدہ کا اشارہ کرنے والا قر اردیا جائے گا، خواہ پیشانی اس چیز پر سکے یا نہ مکھا اور وہ سجدہ کرنے ہوئا نہ ہو اس کی میں ہوگا، جب کہ وہ تھوں چیز پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ (درمخارم الثامی ہروت: کرنے سے معذورین کے تم میں ہوگا، جب کہ وہ تھوں چیز پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ (درمخارم الثامی ہروت: ہوگا۔ (شامی) آگے فرماتے ہیں کہ آگرا ہے سرکو ہالکل نہ جھکا یا یا رکوع اور سجدہ کے لئے بالکل برابر جھکا یا تو اس کی نماز شجے نہ ہوگی۔ (شامی: الله)

﴿ ١٩٤٤﴾ وَإِنْ تَعَسَّرَ القُعُوٰدُ أَوْمَا مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى جَنْبِهِ وَالْأَوَّلُ آوْلَى وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَاسِهِ وَسَادَةً لِيَصِيْرَ وَجُهُهُ اِلَى القِبْلَةِ لَا السَّمَاءِ وَيَنْبَغِى نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ اِنْ قَدَرَ حَتَّى لَا يَمُدُّهُمَا اِلَى القِبْلَةِ.

مستلقیا اسم فاعل ہے باب استعمال مصدر استلقاء حیت مونا جنب جمع اُجناب و جُنُوب پہلو۔ وسادہ جمع وسادات تکیہ یا بطور تکیہ سرکے بنچر کئی جانے والی کوئی چیز۔ نصب باب (ض) کا مصدر ہے کھڑا کرنا۔ رکبتیہ رُکبة کا تثنیہ جمع رُکب گھٹنا، زانو۔ بملہ فعل مضارع معروف باب (ن) مَدًّا مصدر ہے پھیلانا۔ محدید کے میٹنا، زانو۔ بملہ فعل مضارع معروف باب (ن) مَدًّا مصدر ہے پھیلانا۔ محدید میں اور اگر مشکل ہو جائے بیٹھنا (بھی) تو اشارہ کرے چت لیٹ کریا پی کروٹ پراور پہلی شکل بہتر ہو جائے اس کا چرہ قبلہ کی طرف نہ کہ آسان کی طرف، اور مناسب ہا ہے ۔ اور رکھ لے اپنے سرکے بنچ تکیہ تاکہ ہو جائے اس کا چرہ قبلہ کی طرف نہ کہ آسان کی طرف، اور مناسب ہا ہے۔ گھنوں کا کھڑا کر لینا اگر طاقت ہو یہاں تک نہ پھیلائے ان کوقبلہ کی جانب۔

بیٹھنے سے معذور شخص کیسے نماز پڑھے

جومخص کسی طرح بیضنے پر قادر ندر ہے، یعنی تکید وغیرہ کے سہارے ہے بھی بیٹھ نہ سکے تو ایسا مخص لیٹ کراشارہ سے

نماز پڑھے گا، اوراس کے لئے مندرجہ ذیل دوطرح کی ہیئت اپنانا درست ہے، (۱) افضل یہ ہے کہ پیر قبلہ کی طرف کرکے سے کا دیا جائے تا کہ چیرہ قبلہ کی طرف ہوجائے، اور پھر گرون کے اشارہ سے نماز اوا کرنے کو اشارہ سے نماز اوا کرنے کرنے اور دائیں کروٹ پرلٹانا کر اس کا چیرہ قبلہ کی طرف کردیا جائے اور دائیں کروٹ پرلٹانا افضل ہے۔ (درمختارم ح الشامی ۲۰/۲) ہے۔ کہ مراب المسائل :۵۳۳)

﴿ ٢٠٠﴾ وَإِنْ تَعَدَّرَ الإِيْمَاءُ أُخِرَتْ عَنْهُ مَادَامَ يَفْهُمُ الْخِطَابَ قَالَ فِي الهِدَايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَجَزَمَ صَاحِبُ الهِدَايَةِ فِي التَّجْنِيْسِ وَالمَزِيْدِ بِسُقُوْطِ الْقَضَاءِ إِذَا دَامَ عِجْزُهُ عَنِ الشَّعْمِيْحُ وَجَزَمَ صَاحِبُ الهِدَايَةِ فِي التَّجْنِيْسِ وَالمَزِيْدِ بِسُقُوْطِ الْقَضَاءِ إِذَا دَامَ عِجْزُهُ عَنِ الإِيْمَاءِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ صَلَوَاتٍ وَإِنْ كَانَ يَفْهُمُ الْخِطَابَ وَصَحَّحَهُ قَاضِيْحَال وَمِثْلُهُ فِي المُعْيِيَّةِ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَلَيْهِ المُحْتَارَةُ شَيْخُ الإسلام وَقَالَ فِي الطَّهِيْرِيَّةِ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَلَيْهِ المُعْتَارَةُ الْمُحْتَارُ وَصَحَّحَهُ فِي اليَنَابِيْعِ وَالبَدَائِعِ وَجَزَمَ بِهِ الوَلُوالْجِيُّ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللمُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللللمُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

ما دام افعال ناقصه میں سے ہاپ ابعدوا لفعل یا تھم کی بقا تک سابقہ فعل کی فی یا اثبات پردلالت کرتا ہے، جیسے لا آخیل ما دمت قائما بین نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ تو کھرا رہے گا۔ اوصانی بالصلاة والزکوة مادمت حیا اس نے مجھکونماز اورزکو ہ کا تھم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ الخطاب جمع خطابات محقکو، خاطب بُخاطب مُعَاظبة و حِظابًا بات چیت کرتا۔ جزم فعل ماضی معردف باب (ض) جَزْمًا مصدر ہے قطعی بنان قطعی فیملہ کرنا۔

نوجی اوراگرنامکن ہوجائے اشارہ تو مؤخر ہوجائے گی اس سے جب تک کہ وہ بات کونہ بھی سے ہوا یہ میں کہا کہ بھی سے ہوا یہ ان کہا کہ بھی سے ہوا یہ نے بھی اور مزید میں تضاء کے معاف ہوجائے گا جب کہ باتی رہاس کی عاجزی اشارہ کرنے سے بھی تمازوں سے زیادہ اگر چہوہ بات مجھتا ہو (سوال کرنے سے جے جواب دے سکتا ہو) اور قاضی خال نے بھی اس کو بھی بتایا ہے ، اور اس جی باور اس کو بھی بتایا ہے ، اور اس بوقع کی ہے ، اور خلاصہ میں ہے کہ بہی قول مختار ہے ، اور اس کو بھی کہا ہے ، اور اس بھی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے ولوا کی نے۔

## مریض اشاره سے نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہوجائے

اگرکوئی شخص سر کے اشارہ سے نماز پڑھنے پر بھی قادر ندر ہے تو اس کی درج ذیل صور تیں ممکن ہیں، (۱) یہ کیفیت چوہیں گھنٹے سے کم رہے خواہ ہوش وحواس ہوں یا نہ ہوں اور بعد میں وہ ان نماز وں کوادا کرنے پر قادر ہوجائے تو اس پر قضالازم ہے،اوراگراس نے تضانہ کی تو فدید کی وصیت لازم ہے، (۲) اگرید کیفیت چوبیں تھنے ہے کم رہی اوراس کے ہوش وحواس بھی بجارہے،لیکن نماز پر قدرت ہونے سے پہلے ہی اس کا انقال ہوگیا تو ایس صورت میں نہ قضالازم ہے اور نہ فدرہ۔

(۳) اگرکوئی مریش اشارہ سے نماز پڑھنے پرقادر نہ ہواورائ حالت میں چوہیں تھنے سے زیادہ گزرجائیں تو خواہ ہوئی دحواس بجا ہوں یا نہ ہوں اس سے ندکورہ اوقات کی نماز پڑھنا ساقط ہوجائے گا، (کتاب المائل/۵۳۳) اب اس کے بعدایک نظرمتن پڑا الیے فرمائے ہیں کہ اگر کوئی محض اتنا بیار ہے کہ اس کی عاجزی پانچ نمازوں سے بھی بڑھ جائے اگر چہوہائے بھی بچھتا ہے، تو بعد میں تضاء لازم ہوگی یانہیں تو صاحب نورالا بینائے نے کتب فقہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے، کہ ان کی تضالازم نہ ہوگی، اورائی قول کی صحت پر ایڑی چوٹی کا پورازور لگائے ہوئے بھر پورکتابوں کے حوالے ویئے ہیں گرصاحب ہدایہ نے ہدایہ کتاب میں یہ بات کھی ہے، کہ ان کی بھی تضالازم ہوگی، لیکن تو دصاحب ہدایہ نے اپنی کتاب جنیس میں وہی بات کی ہے کہ جس کی جانب صاحب نورالا بینا تکا میلان ہے، کہ قضالازم نہ ہوگی اور تبخیس ہدایہ کے بعد کی کتاب ہے، معلوم ہوا کہ صاحب ہدایہ نے قول اول سے رجوع کر لیا ہے۔ (درمخار مع الشامی: المائل ہورائی الفلاح: ۲۳۲)

#### ﴿ ٢١٤ ﴾ وَلَمْ يُوْم بِعَيْنِهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ

لم يوم نني جحد بلم درنعل متقبل معروف باب انعال ايماء مصدر باشاره كرنا\_

ترجمه اوراشارہ نہ کرے اپنی آنکھوں اور دل اور اپنی بھول ہے۔

سری اگرکوئی مخص سر کے اشارہ سے بھی نماز پڑھنے سے عاجز ہوجائے تواسے آ تھے یا بھوں کے اشارے سے نماز پڑھنے کا تھرمعتبر ہیں۔ سے نماز پڑھنے کا تھرمعتبر ہیں۔

﴿ ٢٢٤ ﴾ وَأَنْ قَدَرَ عَلَى القِيَامِ وَعَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَلَّى قَاعِدًا بِالإِيْمَاءِ.

سرجمه اوراكرقادرموقيام پراورعاجز موركوع اور جود يق نماز پرم يده كراشاره يد

# اگر قیام پر قادر ہومگر رکوع اور سجدہ نہ کر سکے تو کیسے نماز پڑھے

اگر کوئی مخف کھڑا تو ہوسکتا ہو گراپی بیاری یاضعف کی وجہ ہے رکوع اور سجدہ نہ کرسکتا ہوتو اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنالا زم نہیں، بلکہ بیٹھ کرنماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ کے لئے اشارہ کرے یہی افضل ہے۔ (ایب افخص کری یا اسٹول پ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرسکتا ہے) (شرح مدیہ:۲۷۷)

#### ﴿ ٢٢٣ ﴾ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يُتِمُّهَا بِمَا قَدَرَ وَلَوْ بِالإِيْمَاءِ فِي الْمَشْهُورِ.

عوض فعل ماضى معروف باب (ض) عوضًا (م) بيش آنا كت بين عَرَضَ لَهُ أَهُو و الدَّرَضَ لَهُ عَرَضَ لَهُ أَهُو و الدَّرَضَ لَهُ عَادِ ضَ است كوئى بات ياضرورت بيش آگئ ۔

ترجمه ادراگر پیش آجائے اس کوکوئی بیاری تو مکمل کرے اس کواس طرح سے جس پروہ قادر ہوا آر چاشارہ بی سے ہو مشہور ندہب کی بنا پر۔

# صحت مندهخص دوران نماز مريض ہوگيا

اگرکوئی محت مند فخض کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہاتھا درمیان میں اس کوالیا مرض لاحق ہوا کہ وہ کھڑے رہنے یا رکوع سجدہ کرنے حق کہ بیٹے کہ جس طرح بھی بیٹے کریا اشارہ سے نماز پوری کرنامکن ہونماز کمل کرنے۔ وعن الامام الله یستقبل والصحیح المشہود هو الاوّل (شامی بیروت: ج۴۹۹/۲۷)

﴿ ٢٢٤ ﴾ وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا يَرُكُعُ وَيَسْجُدُ فَصَحَّ بَنى.

ترجمه اوراگر نماز پڑھے بیٹ کررکوع اور بحدہ کرتے ہوئے پھراچھا ہوجائے تواس پرجوڑ لگالے۔

بيثه كرنماز يزهن والانتخص دوران نماز صحت مندهو كيا

آگرکوئی شخص قیام سے عاجز ہونے کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھ رہا تھالیکن دوران نماز اس کا مرض جاتا رہااوروہ کھڑے ہونے گی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھ رہا تھالیں دوران نماز اس کا مرض جاتا رہااوروہ کھڑے ہوئے گئے ہوئے ہوئے بھٹے کہ اس کرنا اس پرلازم ہے۔ ( کتاب المسائل: ۵۳۷، شامی: ۸۹۹/۲)

﴿ ٢٥٤ ﴾ وَلَوْ كَانَ مُومِيًا لَا.

و جمه اورا گرتفااشاره كرفي والا ( مجرنمازيس الجماموكيا) تونيس \_ (ازسرنونمازيره)

### اشاره سے نماز پڑھنے والا تندرست ہوگیا

اگرکوئی مخص اشارہ سے نماز پڑھ رہا تھا ای دوران دہ رکوع سجدہ پر قادر ہوگیا تو اگررکوع اور سجدہ کا اشارہ کرنے سے پہلے یہ صورت پیش آئی ہے تو رکوع سجدہ سے نماز پوری کرلے گا، اورا گررکوع اور سجدہ کے اشارہ کے بعد بیقدرت ہوئی تو اب اس کی نماز باطل ہوگئ، از سرنورکوع سجدہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، یہ نفصیل اس وقت ہے جب کہ کھڑ ہے یا بیٹھے ہونے کی حالت میں اشارہ کر رہا ہواس کے برخلاف اگر لیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھ رہا تھا ای درمیان بیٹھے برقاور

ہوگیا تو اب اس کی نماز بہر حال فاسد ہو جائے گی ، اوراسے از سرنو پڑھنی ہوگی الابیہ کہ تکبیرتحریمہ کہتے ہی قادر ہوجائے تو اب رکوع سجدہ کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ ( درمختار مع الشامی:۴۹۹/۳ ، تقریرات ِ رافعی:۴/۷۷، کتاب المسائل: ۵۳۷)

#### ﴿ ٢٢٤ ﴾ وَمِن جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَضِي وَلَوْ أَكْثَرَ لَا.

جن ماضی مجبول ہے، باب (ض) جُنُونًا مصدر ہے عقل ذائل ہوجانا دیوانہ ہوجانا، جنون ایک بیاری ہے، جس میں عقل بالکل ختم ہوجاتی ہے، جس میں انسان کے میں عقل بالکل ختم ہوجاتی ہے، اغمی ماضی مجبول مصدر اِغماء اغماء ایک بیاری کا نام ہے، جس میں انسان کے تُو کی میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے، اور عقل مغلوب ہوجاتی ہے۔

توجمہ اور جو مخص مجنون ہوجائے مااس پر بے ہوشی طاری ہو جائے پانچ نمازوں کے وقت تک تو قضا کرے گااوراگراس سے زیادہ وقت تک رہاتو قضانہیں کرے گا۔

ياگل بن ميس نماز كاحكم

اگرکوئی مخض مجنون ہوجائے اور بیجنون کی حالت پانچ نمازوں کے وفتٰت سے کم رہے تو چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرےگا،اوراگریہ حالت چھٹی نماز کے وقت تک ممتد ہوجائے تو اب گزری ہوئی نمازوں کی قضااس پرلازم نہیں (ور مختار ہیروت:۲/۲۰)

بهوش كاحكم

اگرکوئی محض مسلسل چوہیں گھنشہ سے زیادہ ہے ہوش رہے تو اس پر ہے ہوش کے زمانہ کی نمازوں کی قضالازم نہیں ہے، البتدا گر ہے ہوش ایک دن ایک رات کے اندراندر ہو پھرافاقہ ہوجائے تو گزری ہوئی نمازوں کی قضالازم ہے۔ (حوالۂ بالا)

نشهمين مدهوش كانحكم

جوشن شراب بھنگ یا کسی اور دوا وغیرہ کے اثر سے مدہوش ہوجائے تو خواہ بید ہوشی کتنی ہی لمبی ہوافاقہ کے بعد اسے سب چھوٹی ہوئی نمازیں تضاکرنی پڑیں گی، بیابیا ہی ہے جیسے کوئی محض کمبی مدت تک سوتار ہاتو بیدار ہونے کے بعد اسے سب نمازیں پڑھنی لازم ہیں۔ (کتاب المسائل: ۵۳۸)

#### اختياري مطالعه

(۱) مریض شرا نظنماز بوری کرنے سے عاجز ہوجائے جوفض قبلدرخ ہونے یاستورت کرنے یا نایا ک سے پاک ہونے سے کسی دجہ سے عاجز ہوجائے قاس پرلازم ہے کہ جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکے نمازادا کرے البتہ وقت نمازاور طہارت حدث (وضواور تیم ) کرنالازم ہے،اور بعد میں اگروہ مخص صحت مند ہوجائے تو بیاری کے زمانہ میں پڑھی گئی نمازوں کا دہرانا اس پرلازم نہیں ہے۔(ورمخار مع الشامی ہیروت: ۳۹۸/۲ مرکاب المسائل: ۵۳۵)

# (٢) مریض نماز کے رکوع اور سجدوں کی تعداد ضبط کرنے برقا در ندر ہے

اگرکوئی فخض اس حالت میں پہنچ جائے کہ اسے رکعتوں اور بدوں کی تعدادیا دہی ندرہ پاتی ہوادر عثی کی سی کیفیت طاری رہے تو اس پرنماز کی اوائیکی لازم نہیں تاہم اگر کوئی دوسر افخض اسے نماز پڑھواد ہے تو امید ہے کہ اس کی نماز درست موجائے گی۔ (کتاب المسائل: ۵۳۲) درمختار مع الشامی: ۳۹۸/۲)

# فَصْلُ فِي اِسْقَاطِ الصَّلُوةِ وَالصَّوْمِ (بیصل ہے نماز اورروزہ کی معافی کے بیان میں)

﴿ ٢٢ ﴾ إِذَا مَاتَ المَرِيْصُ وَلَمْ يَقْدِرُ عَلَى الصَّلُوةِ بِالْإِيْمَاءِ لَا يَلْزَمُهُ الإِيْصَاءُ بِهَا وَإِنْ قَلْتُ وَكَذَا الصَّوْمُ إِنْ ٱفْطَرَ فِيْهِ المُسَافِرُ وَالمَرِيْضُ وَمَاتَا قَبْلَ الإقَامَةِ وَالصِّحَةِ.

ترجمہ جب مرجائے بیاراور قادر نہ ہونماز پڑھنے پراشارہ سے (بھی) تولازم نہیں ہے،اس پروصیت ان نمازوں کے متعلق اگر چہ کم ہی ہوں اور ای طرح روزہ ہے، اگر نہ رکھیں رمضان میں مسافر اور بیار اور دونوں مرجا کیں قیام ادر تندر تی سے پہلے۔

اس قدر بہارے کدروزہ کی طاقت ختم ہوگی، اوراس حال میں مرکیا یا ایک خفس سفر شرعی کے ارادے سے لکل کیا اوراس میں مرکیا یا ایک خفس سفر شرعی کے ارادے سے لکل کیا اوراس کے لئے روزہ رکھنے یا ندر کھنے کی اجازت تھی اب تھیم ہونے سے پہلے ہی مرکیا، تو اب ان سب لوگوں کے ذمہ نماز دروزوں کی تضالا زم ندہوگی، کیوں کدان پر قضاء کا وجوب اس وقت ہے جب کہ مرض اور سفر کے فتم ہونے کے بعد اتنا دروزوں کی تضالا زم ندہوگی، کیوں کدان پر قضاء کا وجوب اس وقت ہے جب کہ مرض اور سفر کے فتم ہونے کے بعد اتنا زمانہ پالیس کہ جس میں نماز روز سے اوا کر سکیس، اور یہاں صورت حال بیہ ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا تجروہ مرکیا تو ان پر قضا کا زم ہوگی، چنا نجہ اگر شدرست ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا تجروہ مرکیا تو ان پر قضا کا زم ہوگی، چنا نجہ اگر شدرست ہوئی اور ندہ میا تو بعد اور مقیم ہونے کے بعد است ون دن دور ہا تو بقد رصحت اور بقدرا قامت ہوئے شعو فوت شدہ تمام نماز وں اور روزوں کی قضالا زم ہوگی، اوراگر چند دن زندہ رہا تو بقدر صحت اور بقدرا قامت

نمازاورروزول کی قضالا زم ہوگی۔

﴿ ٢٢٨﴾ وَعَلَيْهِ الوَصِيَّةُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَبَقِىَ بِذِمَّتِهِ فَيُخْوِجُ عَنْهُ وَلِيَّهُ مِنْ ثُلُثِ مَاتَرَكَ لِمَصُوْم كُلِّ يَوْمٍ وَلِصَلُوةِ كُلِّ وَفُتٍ حَتَّى الوِثْرِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ اَوُ قِيْمَتَهُ.

وصیة اس کی جمع وصایا ہے، لغوی معنی تھیعت اور اصطلاح میں وصیت ان نیک کاموں کو کہا جاتا ہے، کہ جن کو انسان اپنی موت پر معلق کرتا ہے، مثلاً میرے مرنے کے بعد اس طرح کرتا، ولئی وارث وسر پرست جمع آؤلیاءً. تو که اس سے مراد ترکہ یعنی میت کا چھوڑ اہوا مال ہے، نصف صاع ڈیڑھ کاوس کا گرام۔

توجیعه اوراس پر (ضروری ہے اس کے ذمہ) وصیت کرنا ہے اس مقدار کی کہ جس پروہ قادر ہوگیا، اور وہ اس کے ذمہ بالی کے ذمہ بالی کے ذمہ بالی کے دمہ بالی کے دوز ہ کے عوض اور ہمایا کہ دن کے دوز ہ کے عوض اور ہرایک وقت کی نماز کے عوض بھی ) آ دھا صاع کہوں سے یا اس کی قیت۔

اس عبارت کا مطلب بیہ کہ مسافر مقیم تو ہو گیا اور بیار صحت مند ہو گیا گر مسافر کی اقامت اور مریض کی تندرسی استے دنوں تک نہیں رہی کہ جس میں تمام نماز روزوں کی قضا کر لیتے تو اب تھم بیہ ہے کہ بقدرصحت اور بھتر را تقامت وصیت لازم ہوگی، اور وصیت نافذ کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ میت کے ترکہ میں سے اولاً جبیز و تکفین کی جائے گی پھر قرض ادا کیا جائے گا، اور پھر ترکہ میں سے تھائی مال میں وصیت نافذ کی جائے گی اور نماز روزہ کا فدیہ اس طرح ادا کیا جائے گہ جر نماز کے بوض میں ایک مدید ، فطریا اس کی بازاری قیمت ادا کرے اورا یک دن رات کی جانب سے ایک طرح ادا کیا جائے کہ جر نماز کے بوض میں ایک مدید ، فطریا اس کی بازاری قیمت ادا کرے اورا یک دن رات کی جانب سے ایک صدفی فطرادا کیا کرے اور صدف نفر کی جانب سے ایک صدفی فطرادا کیا کرے ، اور صدفی فطر کی مقدار نصف صاع کہ یوں ہے، اس کا وزن تو لہ کے حساب سے ۱۳۵ اور اور ایک کو اس کی بازاری بھا و کا اعتبار سے ڈیڑ کلو اور اس کی بازاری بھا و کا اعتبار سے ڈیڑ کلو اس تھیت سے فقیر کہیوں خرید تا جا ہے تو با سانی بازار سے خرید سکے، لہذا کشرول بھا و کا اعتبار ان ہوگا۔

اس قیمت سے فقیر کہیوں خرید تا جا ہے تو با سانی بازار سے خرید سکے، لہذا کشرول بھا و کا اعتبار نے ہوگا۔

﴿ ٢٩﴾ وَإِنْ لَمْ يُوْصِ وَتَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ جَازَ.

تہری فعل مامنی معروف ہاب تفعل تبکو تھا مصدر ہے تواب کی نیت سے کام کرنا۔ توجیعه اورا گروصیت نہ کرےاورادا کردےاس کی جانب سے اس کاو کی بطورا حسان کے تو جائز ہے۔ تشریع فرماتے ہیں کہا گرمرنے والے نے وصیت نہ کی ہواور دار ثین نے اپنی جانب سے بطورا حسان کے ادا کردیا تو مجمی درست ہے،اورامید ہے کہ پروردگار عالم اپنے فضل وکرم سے اس کا یہ فدیے تبول فرما کیں گے۔

#### ﴿ ٢٣٤ ﴾ وَلاَ يَصِحُ أَنْ يُصُومُ وَلاَ أَنْ يُصَلِّي عَنْهُ.

ورجمه اورج نبین کروزه رکھ لےاورند (بیدرست) ہے کہاس کی طرف سے نماز پڑھے۔

سری صاحب تابدر گاروز ہے کہ جانب ہے اگراس کا ولی نماز پڑھ نے یاروز ہے کہ التو یہ کا فی نمیں ہے، بینی اس کی وجہ سے سبکدو شی نہیں ہوگی، جانا چاہئے کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں، بدنی محصہ جیسے نمازاور روزہ مالی محضہ جیسے زکوۃ اور دونوں سے مرکب جیسے جج تمام ائم شفق ہیں کہ عبادت بدنی میں نیابت جائز نہیں لیعنی کسی کا دوسرے کی طرف سے عبادتیں کرنا جائز نہیں نہ حالت اختیار (زندگی) میں اور نہ حالت اضطرار (مرنے کے بعد) میں ہم محض کوعبادت بدنیے خود کرنی ہے، اس لئے کہ اس میں مقصودا تعابفس (اپنا آپ کو تھکانا) ہے جودوسرے کے عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہوسکتا، اور عبادت مالیہ میں نیابت جائز ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کیوں کہ اس میں مقصود غریب تک مال پہنچانا ہے، خواہ آدی خود پہنچائے یا نائب کے ذریعہ پہنچائے دونوں کیساں ہیں اور جوعبادت میں خواہ آدی خود پہنچائے یا نائب کے ذریعہ پہنچائے دونوں کیساں ہیں اور جوعبادت بدن اور مال سے مرکب ہے اور ایس عبادت صرف جے ہے، اس میں حالت اضطرار میں نیابت جائز ہے، اور حالت بھی جو دی جو بھی کو در جو عبادت مرف جے جہ دل نہیں کراسکتا، اور بڑھا ہے کی وجہ سے نگاڑ الولا، اندھا، اور ایس جائز ہے، نواس کا جج بدل نہیں کراسکتا، اور بڑھا ہے کی وجہ سے نگاڑ الولا، اندھا، اور ایس جائز ہے۔

﴿٣٦﴾ وَإِنْ لَمْ يَفِ مَا أَوْصَى بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ يَذْفَعُ ذَالِكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهَبُهُ الفَقِيْرُ الْمَيِّتِ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهَبُهُ الفَقِيْرُ لِلْوَلِيِّ وَيَقْبِضُهُ ثُمَّ يَدُفَعُهُ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهَبُهُ الفَقِيْرُ لِلْوَلِيِّ وَيَقْبِضُهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ الوَلِيُّ لِلْفَقِيْرِ وَهَاكَذَا حَتَّى يَسْقُطُ مَا كَانَ عَلَى المَيِّتِ مِنْ صَلُوقٍ وَعِيام.

لم یف نفی جحد بلم در نعل متنقبل معروف باب (ض) و قاءً مصدر ہے پورااور کمل ہونا۔ او صلی ماضی معروف باب افعال ۔ ایک معروف باب افعال ۔ ایک معاملات باب افعال ۔ ایک ایک معاملات کا بافعال میں ہونہ ہوں ہی گذا میں کا بافعار منتظم ہوں ہی گذا میکاف تشبید اور ذااسم اثارہ سے مرکب ہے بمعنی مثل ، ایسا ہی بہمی اس پر ہاء تنبیہ بھی واضل ہوتی ہے جیسے یہال عبارت میں ہے۔

ترجیمی اوراگر پورانہ ہووہ مال کہ جس کی وصیت کی تھی ان فدیوں کے لئے جواس پر واجب تھے تو (حیار یہ ہے کہ) ولی اس مقدار کے بموجب پھر ہے کہ) ولی اس مقدار کے بموجب پھر ہے کہ اس مقدار کے بموجب پھر ہیں ہے کہ اس کو فقیر ولی کو اور قبینہ کر لے اس پر ولی پھر دیدے اس کو فقیر کو پھر ساقط ہوجائے گا،میت سے اس کی بمقدار پھر ہیہ کر دے اس مال کو فقیر ولی کو اور ولی اس پر قبضہ کرلے پھر اس کو ولی فقیر کو دیدے اور اس طرح کرتا رہے بمقدار پھر ہیہ کردے اس مال کو فقیر ولی کو اور ولی اس پر قبضہ کرلے پھر اس کو ولی فقیر کو دیدے اور اس طرح کرتا رہے

يهال تكساقط موجاتين وهنماز اورروز مع جوميت يرواجب تهد

تشریع اگرمیت کا تہائی مال اس قدرنہیں ہے کہ تمام فرائفن ساقط ہوجا ئیں ، تو جس مقدار میں ہے وہ فقیر کو دیدی جائے ، اوراسے صورت حال بتاوی جائے ، اب فقیراس مال کوولی کے حوالہ کردے گا چرولی فقیر کو دیگا اوراس طرح کرتے رہیں گے ، تا آئکہ میت کے ذمہ سے تمام فرائفن ساقط ہوجا ئیں ، اب اخیر میں وہ مال فقیر کو دیدیا جائے گا ، اور بید حلاوت میں فقیر کی رضا مندی سے ہوگا۔

﴿ ٢٣٢﴾ وَيَجُوْزُ اِعْطَاءُ فِذْيَةِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِدٍ جُمْلَةً بِخِلَافٍ كَفَّارَةِ اليَمِيْنِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَعْلَمُ.

اعطاء باب افعال کا مصدر ہے دینا۔ فِلدیۃ جمع فِلدی وَفِلدَیَاتُ فدید کہتے ہیں عبادت میں کوتا ہی یا غلطی کا بدل جواللہ کے لئے پیش کیا جائے جیسے روزہ کا کفارہ یا حالت احرام میں سلا ہوا کیڑا کہنے یا سرمنڈ انے کا کفارہ جملة کل مسارا، جیسے اَخَذَ الشّیءَ جملة اس نے پوری چیز لے لی اور تحویوں کے یہاں جملہ ہراس کلام کو کہتے ہیں جومند اور مندالیہ رمضمتل ہوجم جُمَلٌ.

ترجمه اورجائز ہے چندنمازوں کا فدیدا کھٹا دینا ایک محف کو برخلاف تتم کے کفارے کے اور اللہ پاک ہے باندوبالا ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔

### بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

#### (قضانمازون کی ادا کابیان)

صاحب كتاب نے قضاء المتروكات كے بجائے قضاء الفوانت كہا ہے، اس واسطے كم وَمن كى شان سے بيات بعيد ہے كدوہ دانسته نمازكوچھوڑے البتہ ستى وكا بلى نيند بھول چوك وغيره كى وجہ سے اس سے فوت ہوجاتى

ہے۔ قضاء کی تعریف: جو چیز اولا واجب ہوئی ہے اس کواس کے مقررہ وقت کے علاوہ میں اس کے متحق کی طرف اپنے پاس سے سپر دکرنے کا نام تضاء ہے۔

#### ﴿ ٢٣٧ ﴾ اَلتَّرْتِيْبُ بَيْنَ الفَائِتَةِ وَالوَقْتِيَّةِ وَبَيْنَ الفَوَائِتِ مُسْتَحَقَّ.

ترتیب:باب تفعیل کامصدر ہے جس کے معنی ثابت کرنا ہر چیز کومر تبہ کے لحاظ سے رکھنا ہی مغہوم یہاں بھی ہے کہ فماز ول کو ان کے اوقات کی ترتیب کے لحاظ سے اداکرنا۔ اَلْفَائِنَةُ جَمِوثُی ہوئی نماز (جو وقت پر اوا ندکی می ہو) جمع فَوَ الْبُ . المستحق حق واجب الوصول،مطالبه، جمع مُسْتَحَقَّاتُ.

ترجمه قضانمازاوروقتيه نمازول مساور چندقضانمازول مسرتيب لازم ب-

سسوی اس عبارت کومل کرنے کے لئے اوائا صاحب ترتیب کی تعریف بیجھے، صاحب ترتیب وہ ہے کہ جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہواں کے بعد سے اس وقت تک کوئی نماز تضانہ ہوئی ہویا اگر تضا ہوئی ہوتو زیادہ سے زیادہ پانچ نمازیں تضا ہوئی ہوں ، اس کے بعد جانا چاہیے کہ جس طرح ادا نماز دل میں ترتیب ہوتی ہے، ای طرح صاحب ترتیب کے لئے تضا نماز ول میں بھی ترتیب باتی رکھنی ضروری ہے، یعنی جونماز پہلے چھوٹی ہے اس کی تضا پہلے بڑھے اس کے بعد کی نماز ادا کرے نیز صاحب ترتیب کے لئے یہ بھی ضروری ہے، کہ پہلے قضا نمازیں پڑھے پھروتی ورندوتی نماز دوست نہوگی دوبارہ پڑھنی پڑے گمتن میں نوائت سے مراد چھنماز ول ہے تم ہیں۔

#### ﴿ ٢٣٧ ﴾ وَيَسْقُطُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ ضِيْقُ الوَقْتِ المُسْتَحَبِّ فِي الاَصَحّ.

یسقط اس کا فاعل ترتیب ہے۔ صبق تنگی ضاق یَضیقُ صَبقًا باب ضرب سے تنگ ہونا۔ توجیعہ اور ساقط ہوجاتی ہے (ترتیب) تین چیزوں میں سے کسی ایک (کے پائے جانے) کی وجہ سے وقت مستحب کا تنگ ہوجانا سیح ترین قول میں۔

## کن چیز ول کی وجہ سے تر تبیب ساقط ہو جاتی ہے

پہلے یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ فائنة اور وقتیہ کے درمیان ترتیب واجب ہے، کین تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگران میں سے کوئی ایک پائی جائے تو ترتیب لازم نہیں رہتی، (۱) وقت مستحب نگ ہو گیا اور اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اگر فائنة کی قضا میں مشغول ہوا تو وقت مستحب نکل جائے گا، تو اس صورت میں ترتیب ساقط ہوجائے گی، مثلاً ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا اور عصر کا وقت غیر سکا تھا اور عصر کا وقت غیر سکا تھا اور عصر کا وقت بھی اتنا گزرگیا کہ اب اگر پہلے ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو آ قاب میں زردی آ جا گیگی اور عصر کا وقت غیر مستحب شروع ہوجائے گا، تو ایسی صورت میں وقتیہ (عصر کی نماز) کومقدم کرے پھر اس کے بعد فائنة کی قضا کرے اس

منبید: فی الاصع، اس قید کولگا کرامام محمدٌ کے مذہب کی جانب اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے وقت متحب کا لحاظ کیا ہے۔ رطحطاوی: ۲۴۰۰)

﴿ ١٥٤ ﴾ وَالنِّسْيَابُ.

#### ترجمه اور بحول جانا

سندین مسئلہ یہ ہے کہ قضا نماز یا دنہیں رہی اور اس نے اس وقت کی نماز کوا دا کرلیا تو اس بھول جانے کی وجہ سے اس کی ادا نماز درست ہوجائے گی، لینی بھول جانے کی وجہ سے بھی فائنة اور وقتیہ کے درمیان ترتیب لازم نہیں رہتی، یہ دوسری چیز کا بیان ہے۔

﴿٣٦٤﴾ وَإِذَا صَارَتِ الفَوَائِتُ سِتًا غَيْرَ الوِتْرِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا وَإِنْ لَزِمَ تَرْتِيْبُهُ.

نوجمه اور جب که موجائیں چھٹی موئی نمازیں چھ، وتر کے علاوہ کیوں کہ وتر کومسقط (ترتیب کا ساقط کر فیف والا) شارنہیں کیا جاتا آگر چہلازم ہے اس کی ترتیب (عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھنالازم ہے، پہلے پڑھنا جائز نہیں) مستدیج جن چیزوں کی وجہ سے ترتیب ساقط موجاتی ہے ان میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ فوت شدہ نمازیں

جھ ہوجا ئیں لیعنی چھٹی نماز کا دفت نکل جائے ، تواب ان فوائت کثیرہ کے درمیان ترتیب ساقط ہوجائے گی ، لہذا جس نماز سے بھی قضاء کی ابتداء کرے گا درست ہوگا ، ترتیب وار ہویا بغیر ترتیب کے۔

آ کے فرماتے ہیں کہ جس طرح چینمازوں کے چیوٹ جانے سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے، اگران میں چھٹی نماز وتر ہوتو تر تیب ساقط ہوجاتی ہے، اگران میں چھٹی نماز وتر ہوتو تر تیب ساقط نہ ہوگی اگر چہ عشااور وتر کے درمیان ترتیب لازم ہے، لینی اگر وتر چھوٹ گئے تھے تو صبح کے فرضوں سے پہلے ان کا اداکر نا ضروری ہے، اگر یا د ہونے اور گنجائش وقت کے باوجودان کو ادانہیں کیا اور نماز صبح پڑھ لی تو درست نہوگی۔

### ﴿ ٢٣٤ ﴾ وَلَمْ يَعُدِ التَّرْتِيْبُ بِعَوْدِهَا إِلَى القِلَّةِ.

لم يعد نفى جحد بلم باب (ن) عودًا مصدر بالوثا، بحال مونا قلة كمترفى مراد بهت بى كم نمازيس روكى الم يعد بي م عودها ضمير كامرجع فوانت ب-

ترجمه اورنبیں اوٹ کرآتی ترتیب قضاء نمازوں کے قلت کی طرف اوٹ کرآنے سے۔

#### ساقطشدہ ترتیب کب لوٹے گی؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی ایک ماہ کی نمازیں فوت ہوگئیں، پھر پیخص فوت شدہ نمازوں کی قضاء کرنے لگا حتی کہ صرف پانچ نمازیں ہی باقی رہ گئیں، تو باوجود یکہ پانچ نمازوں کے چھو شئے سے ترتیب سا قطانیں ہوتی، گرسا قط شدہ ترتیب اس وقت تک دوبارہ ثابت نہ ہوگی جب تک تمام قضا نمازیں ادانہ ہوجا کیں، ای کے قائل ابوحفص کمیرعلامہ فخر الاسلام شمس الائمہ صاحب محیط اور قاضی خال ہیں، اور اس نہ جب کو صاحب کتاب نقل کررہے ہیں، اس نہ جب کی دلیل ہے کہ اس شخص کے ذمہ ایک ماہ کی نمازیں تھیں اور بین ظاہر ہے کہ ایک ماہ کی نمازیں کثیر ہیں، اور کشرت فوائت دلیل ہے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ الساقط الا یعود کین جو چز ایک مرتبہ ساقط ہوگئی وہ لوٹ کرنہیں آتی ای طرح جب کشرت فوائت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوگئی پھرقضا نمازیں کم رہ گئیں تواب اس قلت کی وجہ سے ترتیب عود نہیں کرے گی اور جب ترتیب نہیں لوٹی تو وقت یہ نماز کو مابقیہ فوائت پر مقدم کرنا جائز ہے۔

ال سلط میں دور اند ہب یہ ہے کہ جب تمام نمازیں اداکر لیں صرف پانچ باتی رہ گئیں تو وہ بھی صاحب تر تیب ہو گیا ای کے قائل صاحب ہدایہ اور علامہ طحطاوی ہیں، قال بعضهم یعود التر تیب و هو احوط مجتبیٰ و هو الصحیح ذکر ہ الصدر الشهید و کذا قال فی التجنیس و المزید و فی الهدایة و هو الاظهر (ططاوی/ ۱۲۲) اس ند بہ کی دلیل یہ ہے کہ تر تیب کے ساقط ہونے کی علت مفضی الی الحرج ہونے کی وجہ کر ت ہوا اور چوں کدا کثر نمازوں کی قضا کر چکا ہے، صرف چھنمازوں سے کم باتی رہ گئیں ہیں، اس لئے تر تیب کے ساقط ہونے کی علت باتی ندر ہی اور جب علت سقوط باتی ندر ہی تو سقوط تر تیب کا حکم بھی باتی ندر ہے گا کیونکہ علت کے متنی ہونے سے محکم منتی ہوجا تا ہے اور جب سقوط تر تیب کا حکم بھی باتی ندر ہی تو رہ جب تر تیب عود کر آئی تو مابقہ فوائت پر منتی ہوجا تا ہے اور جب سقوط تر تیب کا حکم باتی ندر ہا، تو تر تیب عود کر آئے گی ، اور جب تر تیب عود کر آئی تو مابقہ فوائت قلیلہ اور وقتیہ کے درمیان تر تیب فرض ہے۔

﴿ ٢٣٨ ﴾ وَلا بِفُوْتِ حَدِيْتِهِ بَعْدَ سِتِّ قَدِيْمَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِيْهِمَا.

توجیع اورند (ترتیب نہیں اوٹے گی) کسی نی نماز کے فوت ہونے سے بہلی چھ قضانمازوں کے بعد محمح ترین قول پر دونوں مسکلوں میں۔

تشریع اصل مسلد کو بیجے سے پہلے بطور تمہیدیہ بات یا در کھئے کہ نوائت کی دونتمیں ہیں، قدیمہ اور حدیثہ صورت یہ ہے کہایک شخص نے ایک ماہ کی نمازیں چھوڑ دیں پھریدا پنی حرکت پرشرمندہ ہوااور فائنة نمازوں کی قضاان

حديثة حَدِيث كامؤنث بن باجمع حِدَات وَحُدَفَاء . قديمة يقديم كامؤنث بجمع قُدَمَاء بِهلي، بهلي زماندس - فيهما تثنيد كالممرج يدمسكاور ماقبل كامسكدب-

کے اوقات میں شروع کردی پھراس سے قبل کہ ان فوائت کی قضامکمل ہوا ور چندنمازیں فوت ہوگئیں، لیکن یہ چندنمازیں چھ سے کم ہیں تو پہلی فوت شدہ نمازیں قدیمہ اور یہ بعد کی صدیعہ کہلائیں گی، اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگراس فحض نے وقتیہ نماز پڑھی اور اس کو یہ متر و کہ حدیثہ جدیدہ نمازیں بھی یا دہیں تو ایک صورت میں وقتیہ کا پڑھنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا ؟اس بارے میں بعض متاخرین کا خیال ہے ہے کہ وقتیہ نماز جائز ہوجائے گی، کیوں کہ فوائت قدیمہ اور حدیثہ دونوں مل کرحد کثر ت کو بہنے جاتی ہیں اور کثر ت تر تیب کو ساقط ہوگئ تو وقتیہ کو فوائت پر مقدم مل کرحد کثر ت کو بہیں ہے، فوائن ہوجائے گی میں کوئی حرج نہیں ہے، فوائن ہیں۔ کہ ساقط ہوگئ تو وقتیہ کو فوائت پر مقدم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فوائن ہو گا۔

﴿ ٣٩٤﴾ فَلَوْ صَلَّى فَرْضًا ذَاكِرًا فَائِنَةً وَلَوْ وِتْرًا فَسَدَ فَرْضُهُ فَسَادًا مَوْقُوْفًا فَانْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ مِمَّا صَلَّاهُ بَعْدَ المَتْرُوْكَةِ ذَاكِرًا لَهَا صَحَّتْ جَمِيْعُهَا فَلَا تَبْطُلُ بِقَضَاءِ الْمَتْرُوْكَةِ قَبْلَ خُرُوْجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ بَطَلَ وَصْفُ مَاصَلاّهُ مُتَذَرِّ وَقْتِ الْخَامِسَةِ بَطَلَ وَصْفُ مَاصَلاّهُ مُتَذَرِّ وَقْتِ الْخَامِسَةِ بَطَلَ وَصْفُ مَاصَلاّهُ مُتَذَرِّ وَقَتِ الْخَامِسَةِ بَطَلَ وَصْفُ مَاصَلاّهُ مُتَذَرِّ وَقَتِ الْخَامِسَةِ بَطَلَ وَصْفُ مَاصَلاً مُتَذَرِّ وَقَتِ الْخَامِسَةِ بَطَلَ وَصْفُ مَاصَلاً مُتَذَرِّ وَقَتِ الْخَامِسَةِ وَقَالَ وَصَارَ نَفْلًا.

ذاكراً اسم فاعل م باب (ن) ذِكرًا وذُكرًا مصدر م يادكرنا، ذبن مين لانا المستروكة اسم مفعول مؤنث باب (ن) تركا مصدر م جيور نا -

ترجمہ پس اگر پڑھ لے کوئی فرض نماز کسی قضا نماز کے یاد ہوتے ہوئے خواہ وہ وتر ہی ہوتو فاسد ہوجائے گا، اس کا فرض موقو ف طور پر فاسد ہونا پھر اگر نکل جائے پانچو س نماز کا وقت ان نماز وں میں ہے جنہیں متر و کہ نماز کے بعد اس کے یا د ہوتے ہوئے ہوجا ئیں گی، چنانچہ باطل نہ ہوں گی، متر و کہ نماز کو ادا کرنے ہوا س کی بماز کا وقت نکل جانے کے بعد ) اور اگر اداکر لے چھٹی ہوئی نماز کو پانچو یں نماز کا وقت نکل جانے کے بعد ) اور اگر اداکر لے چھٹی ہوئی نماز کو پانچو یں نماز کا وقت نکل جانے ہے پہلے تو باطل ہوجائے گا ان نماز وں کا وصف (فرضیت) کہ جن کو پڑھا ہے اس متر و کہ نماز سے پہلے متر و کہ نماز یں نفل ہوجائے گا ان نماز وں کا وصف (فرضیت) کہ جن کو پڑھا ہے اس متر و کہ نماز سے پہلے متر و کہ نماز یں نفل ہوجائیں گی۔

### صاحب ترتيب كوفوت شده نمازيادآ گئي

مسئلہ یہ ہے کہ ایک خص نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کو یہ یاد ہے کہ ابھی تک ظہر نہیں پڑھی ہے، تو عصر کی نماز فاسد ہوجائے گی، کیوں کہ اس نے تر تیب کوچھوڑ دیا ہے، حالاں کہ اس پرتر تیب فرض تھی، ہاں اگر عصر کی نماز عصر کے آخری وقت میں اواکی اور یہ یاد ہے کہ ظہر نہیں پڑھی ہے، تو عصر کی نماز درست ہوجائے گی، کیوں کہ وقت کا تنکہ ہونا تر تیب کو ساقط کر دیتا ہے، رہی یہ بات کہ تر تیب کے فوت ہونے سے جب فرضیت باطل ہوگی تو اصل صلوق بھی باطل ہوگی یا نہیں ؟ سواس بارے میں اختلاف ہے، چنانچ شیخین نے فرمایا کہ اصل صلوق باطل نہیں ہوگی، یعنی تر تیب نہ پائے جانے نہیں ؟ سواس بارے میں اختلاف ہے، چنانچ شیخین نے فرمایا کہ اصل صلوق باطل نہیں ہوگی، یعنی تر تیب نہ پائے جانے

کی وجہ سے عصر کی نماز کا فرض ادا ہونا اگر چہ باطل ہو گیا لیکن اس کانفل ہونا باتی ہے، ادر امام محمدٌ نے فر مایا کہ عصر کی پینماز نہ فرض شار ہوگی اور نہ فل شار ہوگی ،اب آ کے تفصیل یہ ہے کہ مسئلہ ندکورہ میں عصر کی نماز پڑھی اور یہ یا دہے کہ ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھی ہے،تواس صورت میں فرمایا تھا کہ ترتیب کے فوت ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز فاسد ہے،کیکن اس میں اختلاف ہے، کہ عصری بینماز موتوفا فاسد ہوئی ہے یا قطعا اور حنما سوامام ابوصنیف نے فرمایا کہ عصری نماز موتوفا گاسد ہوئی ہے، حتی کہا گرچے نمازیں پڑھ لیں یعنی آج کی عصر ہے کل آئندہ کی عصر تک اور ظہر کی فائنة نماز کوابھی تک ادانہیں کیا ہے تو ییسب نمازیں جائز ہوجا <sup>ئی</sup>ں گی ، کیوں کہعصراوراس کے بعدیا نچے نماز وں تک فساد کی علت وجوب ترتیب ہے ، **یعنی عصر** مغرب عشاءاور فجراورا گلے دن کی ظہراس لئے فاسد ہیں کہاس نے ابھی تک کل گذشتہ کی ظہر کوادانہیں کیا ہے، حالانکہ ترتیب کامقتضی بیتھا کہ پہلے کل گزشتہ کی ظہر کی قضا کرتا الیکن جب اس نے اگلے دن کی عصرا داکی تواب کو یا کل گزشتہ کی ظہر کے بعد چھنمازیں فاسد موکیں اور چھنمازوں سے کثرت ثابت موجاتی ہے، اور کثرت فوائت سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے،اور جب ترتیب ساقط ہوگئ تو تمام نمازیں جائز ہوجائیں گی اور اگر پانچ نمازوں کے وقت کے اندر سابقہ فوت شدہ نماز قضا کرلی تو بقیہ نمازیں نفل بن جائیں کی اور اسے بالتر تیب سب نمازیں اِدا کرنی موں کی ، اور صاحبین اُ فر ماتے ہیں کہ عصر کی نماز حتما اور قطعا فاسد ہوجائے گی ، یعنی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہو یکتی ہے ، پھر صاحب کتاب کا قول ولووتو اکامطلب بیہ کا ایک مخص نے فجر کی نماز پڑھی حال بیکداس نے در کی نماز نہیں پڑھی تھی ،اوراس کوور نہ پڑھنا یا دبھی ہے، تو اب اس صورت میں امام صاحبؓ کے نز دیک فجر کی نماز فاسد ہے، یعنی فساد موتوف ہے، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ نما زوتر واجب ہے، اور واجب عمل کے اعتبار سے فرض کے مانند ہے، اور فرائض کے ورمیان ترتیب واجب ہے،اور یہاں ترتیب نہیں پائی منی اس کئے نماز فجر فاسد ہوجائے گ۔

﴿ ١٨٠ ﴾ وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِتُ يَخْتَاجُ لِتَغْيِيْنِ كُلِّ صَلَوْةٍ.

ترجمه اوراگر بہت ہوجائیں قضانمازیں توضرورت ہوگی ہرنماز کے متعین کرنے کی۔

### قضانمازوں کی نیت

اگر قضانمازی بہت ی ہوں مثلاً دوتین ہفتے کی نمازیں بالکل نہیں پڑھیں یا پچھ پڑھیں اور پچھنیں پڑھیں تواب قضانمازی نبیت اس طرح کرنی چاہئے کہ مثلاً میں فلاں دن کی فجر کی نماز قضا پڑھتا ہوں ،صرف یہ نیت کر لینا کہ میں فجر کی قضا پڑھتا ہوں ،صرف یہ نیت کر لینا کہ میں ایک آسان کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے، اس طرح نیت کرنے میں دقت اور پریشانی ہے اس لئے آگلی عبارت میں ایک آسان طریقہ بیان کرتے ہیں۔

﴿ ٢٨٤﴾ فَإِنْ أَرَادَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ نَوْى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوَاجِرَهُ.

تسھیل باب تفعیل کامصدر ہے کئی کے لئے کوئی کام آسان کردینا۔

تعرجمہ کھراگر جا ہے اوپر سہولت معاملہ کی تو نیت کرے (اس طرح) کہ سب سے پہلی ظہر جواس پر واجب ہے، یاسب سے آخری ظہر جواس پر واجب ہے۔

### قضاءعمري كي نيت

اگر کسی مخص پر لمبی مدت کی نمازیں تضاموں تو ان کوادا کرتے وقت نیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ میں مثلاً قضا شدہ ظہر کی نمازوں میں ہے پہلی یا آخری ظہرادا کررہا ہوں، ہر قضا نماز میں ای طرح نیت کرتارہ تو اسی نیت سے اس کی نمازیں اداموتی رہیں گی۔ (الاشاہ: ۱۱۰/۲۰، شامی زکریا: ۱۸۲۱، کتاب المسائل: ۲۷)

﴿ ٢٣٤ ﴾ وَكَذَا الصُّومُ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى آحَدِ تَصْحِيْحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.

ترجمہ اورا یہ ہی دورمضانوں کے روزے (ان کے عین کرنے کی ضرورت ہے) دومخلف تھی میں سے کی بنا پر۔

تشریعی ندکورہ طریقہ روزوں کی قضا کا بھی ہے، گریہ جب ہے کہ مختلف رمضانوں کے روزے اس کے ذمہ قضا، ہوں اورا گرایک ہی رمضان کے روزے ہیں تو پھر تعیین کی حاجت نہیں ہے، علامہ زیلعی نے معین کرنے کوچے قرار دیا ہے، اور خلاصہ میں معین نہ کرنے کوچے مسلک قرار دیا ہے۔

﴿ ٢٣٣ ﴾ وَيُعْذَرُ مَنْ اَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ.

جهل باب سمع كامصدر بناواقف مونالاعلم موناله شوائع شويعة كى جمع باسلامى قانون خداكى احكام كا موعد

ترجیمی اور معذور سمجھا جائے گا وہ محض جومسلمان ہوا دارالحرب میں، اس کے ناواقف ہونے کی وجہ سے احکام شرع ہے۔

معلم مثلاً نمازروز ہ زکو ہ جے وغیرہ ہے کہ اگر کوئی شخص کا فروں کے ملک میں مسلمان ہو گیا اور وہاں ند ہب اسلام کے احکام مثلاً نمازروز ہ زکو ہ جے وغیرہ ہے واقفیت ممکن نہیں ہے یا کوئی شخص قبائلی و پہاڑی علاقہ میں جہال کوئی احکام شرع بنیں ہے دی انتقال کرجائے توکل قیامت کے دن انشاء اللہ ماخوذ نہ ہوگا اسے معذور سمجھا جائے گا۔

# بَابُ إِذْ رَاكِ الفَرِيْضَةِ فرض كے پاليے كابيان

﴿ ٢٣٣﴾ إِذَا شَرَعَ فِي فَرْضٍ مُنْفَرِدًا فَأُقِيْمَتِ الجَمَاعَةُ قَطَعَ وَاقْتَدَىٰ إِنْ لَمْ يَسْجُدُ لِمَا شَرَعَ فِيْهِ أَوْ سَجَدَ فِي غَيْرِ رُبَاعِيَّةٍ.

نرجمه جب شروع کردے کوئی فرض نماز تنها پھر (اینے ہی میں) جماعت قائم کردی جائے (کمٹری ہو جائے) تو (فرض) تو ژوے اورافتد اوکرے آگر سجدہ نہ کیا ہواس نماز کا جس کواس نے شروع کیا تھایا سجدہ تو کرلیا تھا گر وہ الی نماز تھی جوچارر کعت والی نہیں تھی۔

# ا کیلے فرض نماز پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی ہوگئی۔

اگر کمی خفس نے انفرادی طور پر کمی فرض نماز کی نیت با ندھ کی تھی ،اسی درمیان اسی مجد میں وہ نماز با جماعت پڑھی جانے گئی تو اب بیا لگ پڑھنے والا جخف کیا کر ہے؟ اس بار ہے میں فقہاء نے درج ذیل تفصیل بیان فر مائی ہے، اوراس عبارت میں صرف دوصور توں کا بیان ہے باتی تفصیل آگے ہے: (۱) اگر وہ نماز دویا تین رکعت والی (مثلاً فجر یا مغرب) کی ہے، اور ابھی اس نمازی نے دوسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، تو تھم یہ ہے کہ اپنی نماز تو ٹرکرامام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوجائے، (۲) اور اگر دویا تین رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کا سجدہ کرچکا ہے، تو اب اپنی ہی نماز تو ٹرکرامام کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہواور اگر صرف پہلی رکعت کا سجدہ کیا ہے اور جماعت کھڑی ہوگئ تو بھی اپنی نماز تو ٹرکرامام کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہواور اگر صرف پہلی رکعت کا سجدہ کیا ہے اور جماعت کھڑی ہوگئ تو بھی اپنی نماز تو ٹرکرامام کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہوائی تو بھی اپنی نماز تو ٹرکرامام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوجائے۔ (حلبی: ۵۱۱) سائل: ۱۸۸۸)

﴿ ٢٥٥﴾ وَإِنْ سَجَدَ فِي رُبَاعِيَّةٍ ضَمَّ رَكْعَةً ثَانِيَةً وَسَلَّمَ لِتَصِيْرَ الرَّكُعَتَانِ لَهُ نَافِلَةً ثُمَّ اقْتَدَائُ مُفْتَرضًا.

ترجیں اور اگر بجدہ کرلے چار رکعت والی نماز میں تو ملا لے ایک دوسری رکعت اور سلام پھیردے، تا کہ ہو جائیں دورکعت اس کی نفل پھرا قد ام کرے فرض نماز ادا کرنے کے لئے۔

تشریعی (۳) اس عبارت میں تیسری صورت کابیان ہے، بعنی اگر چار رکعت والی نماز میں پہلی رکعت کا سجدہ کرلیا تو فوزا نماز نہ توڑے بلکہ دور کعت بوری کر کے سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہوجائے، اور بید دور کعت نقل

موجا کیں گی،اورا گرنماز چاررکعت والی ہے،مثلاً ظہریاعشاءاورابھی اس نمازی نے پہلی رکعت کاسجدہ نہیں کیا ہے، تو فوز ا کھڑے کھڑے ایک سلام کے ذریعہ نماز تو ژکر جماعت میں شامل ہوجائے۔

#### ﴿٧٣٧﴾ وَإِنْ صَلَّى ثَلَاتًا أَتَمَّهَا ثُمَّ اقْتَدَىٰ مُتَنَفِّلًا إِلَّا فِي العَصْرِ.

ترجیں اوراگر پڑھ لی تین رکعت تو انہیں کو پورا کر لے، پھرا قتداءکر نے فل کی نیت سے معرعمر کی نماز میں۔
تصریحی (۳) اس عبارت میں چوتھی صورت کا بیان ہے، یعنی اگر تین رکعت پڑھ چکا تھا جماعت کھڑی ہوگئی تو اب بی نماز نہ تو ڑے، بلکہ اسے پوری کر لے اور بعد میں بطور فل امام کے ساتھ شریک ہوجائے ، مگر بیصورت عمر میں نہیں ہوسکتی کیوں کے عمر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی بھی فعل نماز پڑھنامنع ہے۔

﴿ ١٣٤﴾ وَإِنْ قَامَ لِثَالِثَةٍ فَأُقِيْمَتْ قَبْلَ سُجُوْدِهٖ قَطَعَ قَائِمًا بِتَسْلِيْمَةٍ فِي الْاصَحِ.

توجیعی اوراگر کھڑا ہوگیا، تیسری رکعت کے لئے پھر جماعت قائم کردی گئی ( کھڑی ہوگئ) تو کھڑے کھڑے ہی سلام پھیر کرنماز تو ڑدے تیج ندہب کے بموجب۔

تشریعی (۵) صورت مسئلہ بیہ ہے کہ نماز چار رکعت والی ہے،اوراس منفرد نے دورکعت مکمل کر لی ہیں،اور تبسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تھا اور ابھی تک سجدہ نہیں کیا تھا کہ اسی دوران جماعت کھڑی ہو گئی،تو تھم یہ ہے کہ کھڑے کھڑے ایک سلام کے ذریعہ نماز تو ڈکر جماعت میں شامل ہوجائے۔

تنبیہ: فی الاصح مفتی بہ قول تو وہی ہے جوتشریح میں آچکا ہے، دوسرا قول منس الائمہ سزھسی کا ہے اور وہ یہ ہے کہ فرکورہ صورت میں لوٹ کر قعد ہ میں آ کرسلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہوجائے اور علامہ فخر الاسلام فر ماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے ہی تکبیر کہہ کرج اعت میں شامل ہو جائے۔ (مراقی الفلاح: ۲۲۵)

#### اختياري مطالعه

# نفل یاسنت پڑھتے ہوئے نماز کھری ہوگئی تو کیا کرے؟

اگرنفل یا سنت کی نیت باند ہے رکھی تھی کہ نماز کھڑی ہوگئی تو اب تین صورتیں ہیں، (۱) اگر اس نے ابھی دور کعت پوری نہیں کی ہیں تو فورا نماز نہ تو ڑے بلکہ دور کعت پوری کر کے سلام پھیر کر نماز میں شریک ہوجائے۔ (۲) اورا گرسنت کی تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو چکا تھا نگر ابھی سجدہ نہیں کیا تھا، تو لوٹ کر قعدہ میں آ کر سلام پھیر

دے اور جماعت میں شریک ہوجائے، (۳) اور اگر تبسری رکعت کا سجدہ بھی کرلیا تھا، تو اب چوتھی رکعت پوری کرکے جماعت میں شریک ہو، (کتاب السائل/۲۸۹ شای: ۱/ ۲۲۸ ، درمخارمع الشامی کراچی، ۲/ ۵۰۷)

﴿ ٣٨٤﴾ وَإِنْ كَانَ فِي سُنَّةِ الجُمُعَةِ فَخَرَجَ الخَطِيْبُ أَوْ فِي سُنَّةِ الظَّهْرِ فَأَقِيْمَتْ سَلَّمَ عَلَى رَأْسِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الآوْجَهُ ثُمَّ قَضَى السُّنَّةَ بَعْدَ الفَرْضِ.

تعرجی اوراگر جمعہ کی سنت میں تھا کہ خطیب نکل آیا یا ظہر کی سنت میں تھا کہ جماعت کھڑی کر دی گئی تو سلام پھیردے دورکعتوں پراور یہی زیادہ مدلل ہے، پھر فرض کے بعد سنتوں کی قضا کرے۔

### سنت پڑھتے ہوئے ظہر کی جماعت یا خطبہ جمعہ شروع ہوجائے؟

﴿٣٩﴾ وَمَنْ حَضَرَ وَالإِمَامُ فِي صَلْوةِ الْفَرْضِ اقْتَدَىٰ بِهِ وَلاَ يَشْتَغِلُ عَنْهُ بِالسَّنَّةِ اللَّ فِي الفَجْرِ اِنْ آمِنَ فَوْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَامَنْ تَرَكَهَا.

خَضَر الله معروف باب (ن) حُضُورًا مصدر ہے، آنا، حاضر ہونا۔ بیشتغل فعل مفارع معروف اشتغالاً مصدر ہے توجہ ہانا۔ آمِن ماضی معروف باب (س) آمنا مصدر ہے مطمئن ہونا، بخوف ہونا۔

ترجمہ اور جو مخص حاضر ہوا اور امام فرض نماز میں ہے تو اس کے پیچھے نیت باندھ لے اور اعراض نہ کرے اس سے سنتوں میں مشغول ہو کر گر فی نماز میں اگر مامون ہواس کے نوت ہوجانے سے اور اگر مامون نہ ہوتو سنتوں کو چھوڑ دے۔

### فجرك سنتون كامسكه

فرماتے ہیں کہ جو تخص مجد میں ایسے وقت پہنچا کہ جماعت ہور ہی ہوتو پہلے جماعت میں شامل ہوجائے پھر سنتیں پڑھے، گر فجر کی سنتوں کا مسئلہ الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فجر کے وقت مجد میں اس حال میں پہنچا کہ جماعت شروع ہو پی ہے، تو فجر کی سنت پڑھے یا نہ پڑھے اس بارے میں درج ذیل صور تیں ہیں، (ا) اگر مسجد میں ایک ہی ہال ہے جہاں جماعت ہور ہی ہے، تو اس صورت ہیں فجر کی سنت چھوڑ دے اور فور افرض نماز میں شریک ہوجائے اس لئے کہ فرض نماز کی مفوں کے ۔ بتو اس صورت میں فجر کی سنت چھوڑ دے اور فور افرض نماز میں شریک ہوجائے اس لئے کہ فرض نماز کی مفوں کے ۔ ساتھ ال کر سنتیں پڑھا تھی نہیں ہینچ رہی ہیں، تو اگر سنت کی دورہ ہے ساتھ اللہ میں ہیں ہوجائے اس لئے کہ فرض نماز کی مفوں کے ۔ سنت کی ادائیگ کے بعدامام کے ساتھ تشہد میں شریک ہونے کی امید ہو، تو باہری حصہ میں (جماعت کی جگہ ہے دورہ ہو کہ مثلاً اندر نماز ہور ہی ہے تو دالان میں یا ملحقہ کمرے میں) سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہوجائے ، (۳) اگر میہ اندیشہ ہے کہ سنت پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہوجائے ، (۳) اگر میہ اندیشہ ہے کہ سنت پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہوجائے ، (۳) اگر میں ایس اندیش ہوٹ کے ادر اشراق کے وقت میں چھوٹ جائیگی تو اب سنت نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہوجائے اور اشراق کے وقت میہ چھوٹ ہوئی سنتیں اداکر ہے۔ (در مختار کی الشامی زکریا: ۲۰/۵۱ میا المسائل: ۳۹)

﴿ ٥٠٤﴾ وَلَمْ تُقْضَ سُنَّةُ الفَّجْرِ إِلَّا بِفَوْتِهَا مَعَ الفَرْضِ.

لم تقص نفی جحد بلم باب (ض) قصاء مصدر ہادا کرنا، نمازی قضا کرنا (وقت گزرجانے کے بعدادا کرنا) ترجمہ اور نہیں ادا کی جائیں گی فجر کی سنیں گران کے نوت ہونے کی شکل میں فرضوں کے ساتھ۔

### فجركى سنت كى قضا

فیمر کی سنتیں اگر مع فرنمی قضا ہو جا سی تو زوال سے پہلے فرضوں کے ساتھ ان کوبھی پڑھ لینا چاہئے ، اور زوال کے بعد پڑھے تو صرف فرضوں کی قضا کرے اور اگر صرف سنتیں جھوٹ گئے تھیں تو سنتوں کی قضا ہم ہے، اب سورج نکلنے سے پہلے تو اوانہ کرے البتہ اسی دن اشراق کے وقت سے زوال کے درمیان اسے بطور نفل ادا کر لینا بہتر ہے۔ سے پہلے تو اوانہ کرے البتہ اسی دن اشراق کے وقت سے زوال کے درمیان اسے بطور نفل ادا کر لینا بہتر ہے۔ (درمخارمع الشامی: ۲۷۲/۱)

﴿ ٥١ ﴾ وَقَضَى السُّنَّةَ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شَفْعِهِ.

مشفع جوڑا، وہ عدد جودو پر برابرتقسیم ہو، شفع یکشفع شفع باب فتح جوڑا بنانا (کسی چیز کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز ملانا) اور یہاں پر مرادظہر کے فرضوں کے بعد کی دوستیں ہیں۔

ترجمه اورادا کرے ظہرے بہل سنتی ظہر کے وقت میں دوگا نہ سنتوں ہے پہلے۔

# ظہرے پہلے چھوٹی ہوئی سنتیں فرض کے بعد کس تریب سے پڑھیں

اگر ظہر سے پہلے والی چار سنتیں فرض سے پہلے نہ پڑھ سکا تو فرض کے بعد اولاً دور کعت سنت مؤکدہ پڑھائی کہ بعد پہلے جھوٹی ہوئی سنتیں اداکر سے بہی قول مختار اور اصح ہے۔ (در مختار مع الشامی زکریا: ج۲ /۵۱۲) کیوں کہ جوگاڑی لیٹ ہوگئ ہروت کو لیٹ نہیں کرنا چاہئے ، علاوہ ازیں شریعت نے کسی مصلحت سے فرضوں کے بعد ان کے ماند نوافل نہیں رکھے تاکہ نظر اس شبہ میں مبتلا نہ ہوکہ نمازی نے نماز کا اعادہ کیا اور اندم کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا اعتبار نہ کیا کہ بیشکایت امام (حاکم وقت) تک پڑھے گئ تو گردن نب جائے گی ، اس لئے بھی پہلے دوسنتیں پڑھے پھر چار (تحقۃ اللمعی: ۲۲/۲۲) اور مصنف کتاب نے جس قول کو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اولاً فرضوں کے بعد چھوٹی ہوئی چار کھت پڑھے بعدہ دور کعت بڑھے، یہاں یہ بات بھی ذہن شین رہے کہ اگر جمعہ سے پہلی چار سنتیں چھوٹ کئیں اور پھر بعد میں ان کو پڑھنا چاہتا ہے، تو تر تیب اس طرح سے ہے کہ پہلے فرض کے بعد چار رکعت سنت پڑھے پھر دواور اس کے بعد چھوٹی ہوئی چار نہ جاری کیا ہوئی جاری کے دور کو بیا ہوئی جاری کیا گئی الفلاح: ۲۳۲۱)

﴿ ٥١ ﴾ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهُرَ جَمَاعَةً بِإِذْرَاكِ رَكْعَةٍ بَلْ آذْرَكَ فَضْلَهَا.

ترجمه اورظمركوبا جماعت اداكرنائبيس كهاجاتا ايك ركعت كوپالينے سے بال جماعت كى فضيلت ضرور پالى۔

### جماعت كى فضيلت كب تك حاصل موگى

اس مسئلہ کاتعلق درحقیقت سم اورعہد کے مسائل ہے ہے، وانعا ذکوت هنا لبیان انه لا تلازم بین ادراك الفضل و ادراك المجماعة خیرا گرکی شخص نے سم کھائی کہ (معاذ الله) آج ظهری نماز جماعت ہے ہیں پڑھے گا اور اگر پڑھی تو میراغلام آزاد ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر اس شخص کو صرف ایک رکعت یا دورکعت جماعت سے کی تو اس کی شم پوری ہوئی یانہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایک رکعت کے ملئے کوعرفا با جماعت ادا کرنانہیں کہا جاتا اور سم کا دارو مدارعرف وعادات پر ہے، لبذا اس شخص کی شم پوری نہیں ہوئی اور نہ غلام آزاد ہوگا، اس کے بعداس بات کو بیان کررہ ہیں کہ جماعت کی نفشیلت کب تک حاصل ہوگی اس سلسلہ میں امام محمد کی رائے ہے کہ جب تک امام کے ساتھ کم از کم ایک رکعت میں شریک نہ ہو جماعت کی نفشیلت حاصل ہوگی اس سلسلہ میں امام محمد کی رائے ہے کہ جب تک امام کے ساتھ کم از کم ایک میں امام کے ساتھ میں شریک نہ ہو جماعت کی نفشیلت حاصل ہوجائے گی۔
میں امام کے ساتھ شرکت ہوگئی تی کہ قعد کا خیرہ میں بھی تو نماز با جماعت کی نفشیلت حاصل ہوجائے گی۔
میں امام کے ساتھ شرکت ہوگئی تی کہ قعد کا خیرہ میں بھی تو نماز با جماعت کی نفشیلت حاصل ہوجائے گی۔
( کبیری / ۱۵۰ میل می کرا چی: ۱۲ / ۱۵۰ می کرا ہی کا بیان الم سائل / ۱۲۸ میں اللہ میں امام کے ساتھ میں اللہ میں اللہ میں امام کی کرا چی: ۱۲ / ۱۵۰ میں اللہ میں الل

﴿ ٢٥٢ ﴾ وَ اخْتُلِفَ فِي مُدْرِكِ النَّلَاثِ.

مدرك جوفض امام كے ساتھ نماز كى تمام ركعتوں كو پالے وہ مذرك كبلاتا ہے، نيز جوفخض مسجد ميں اس وقت پہنچا جب كه امام پہلى ركعت كے ركوع ميں تھا اور وہ ركوع ميں شريك ہو كيا تو وہ بھى مدرك شار ہوگا۔

ترجمه اوراختلاف كيا كيا تين ركعتول يريان والے كے بارے ميں۔

صورت مسئلہ یہ کو آگر کمی خفس نے تم کھائی کہ وہ ظہریا مغرب با جماعت نہیں پڑھے گا،اس کے بعدا سے ظہری تین رکعت امام کے ساتھ لی گئی یا مغرب کی دور کعت امام کے ساتھ لی گئی تو اس مخطاوی نے اس اسلسلہ میں مشس الائمہ سزھی نے فرمایا کہ حانث ہوجائے گا، لان للا کثر حکم الکل محر علامہ طحطاوی نے اس قول کی تضعیف کی ہے،اور ظاہر الروایة بیہ ہے کہ حانث نہیں ہوگا کیوں کہ اس نے پوری نماز باجاعت نہیں بڑھی بلکہ اس کا مجھے حصہ پڑھا ہے، و بعض الشیء لیس بالشیء و ھو الظاهر . (مراتی الفلاح تع الفطاوی: ۲۲۵)

﴿ ٢٥٣ ﴾ وَيَتَطَوُّ عُ قَبْلَ الفَرْضِ إِنْ أَمِنَ فَوْتَ الوَقْتِ وَإِذَّ فَلَا.

ترجم اورنفل پڑھ لے فرض سے پہلے اگر محفوظ ہوونت کے فوت ہونے سے ورنہیں۔

#### سنن ونوافل کی اہمیت

صورت مسئلہ یہ ہے کہ فرائض کی اوائیگی سے پہلے سنن یا نوافل کا اہتمام کرتا چاہئے کیوں کہ فرائض سے پہلے سنتوں کی مشروعیت شیطان کی طمع کو فتم کرنے کے لئے ہے، کہ جب آ دی پیشتیں پڑھیگا تو شیطان کی گا کہ جو چیزاس پر فرض نہیں تھی اس کواس نے نہیں چیوڑا تو فرض نہیں تھی اس کواس نے نہیں چیوڑا تو فرض نہیں تھی اس کواس نے نہیں جوڑا تو فرض کہاں ترک کرسکتا ہے، اب یہ بات ذبرائض ہی کی مخبائش ہے تو اس صورت وقت میں مخبائش ہے تو اوالسنتیں ہی پڑھنی چا تمیں، اوراگر وقت تنگ ہے صرف فرائض ہی کی مخبائش ہے تو اس صورت میں سنتیں ترک کر دیں کیوں کہ اگر سنن نو افل میں شنول ہوگا تو فرائض رہ جائیں گے، اور سنتیں بھی درجہ بیں، سب سے اعلی مقام فجر کی سنتوں کا ہے، پھر ظہر سے قبل چا رسنتیں ہو کا درجہ نیں مسئوں کا کوئی تو اب یا فضیلت مروی نہیں پس ان کا درجہ سنن ہؤ کہ دہ سے نیچ : دلا اورا عاد یہ نے نہا موطا وی نے کہا تھا ہے کہ سنتوں کا تذکر وہیں ہے، پس وہ درجہ کے لحاظ سے اور بھی نیچ ہیں، یعنی صرف مستحب ہے، علامہ طحطا وی نے کہا تا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو باتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو باتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی معلوم ہو باتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ اولی کا معلوم ہو باتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہ کے اس کی مورخ کے اس کو میں کا مورخ کے کو کی کو کر کے وقت بدرجہ کے کو کی کے کو کی کو کی کو کے کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو ک

﴿ ٢٥٣﴾ وَمَنْ اَذْرَكَ اِمَامَهُ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ الإَمَامُ رَأْسَهُ لَمْ يُدْرِكِ

#### الرُّكْعَة.

توجمہ اورجس فخص نے پایا ہے امام کورکوع کی حالت میں پھراس نے تکبیر کہی اور کھڑار ہا یہاں تک کہ اٹھا لیا امام نے اپناسرتواس نے رکعت کونیں پایا۔

ركوع بإلينے والے كا حكم

ایک محض مجد میں اس وقت پہنچا جب کہ امام رکوع میں تھا، اس محض نے حالت قیام میں تکبیر کہی مرتکبیر کہہ کررکوع میں نہیں گیا بلکہ یوں ہی کھڑار ہا، یا ہلکا سا جھک گیا تھا اور امام نے اس کے رکوع سے پہلے سرا ٹھالیا، تو ان وونوں صورتوں میں اسے رکعت کا یانے والانہیں کہا جائے گا۔

﴿ ٥٥٥﴾ وَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ إِمَامِهِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ مَا تَجُوْزُ بِهِ الصَّلَوةُ فَاَذْرَكَهُ إِمَامُهُ فِيهِ عَبُ وَإِلَّا لَا.

توجی ادراگردکوع کرے اپ امام سے پہلے امام کی اتن قراکت کے بعد جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، مجریا لے اس کواس کا امام رکوع میں توضیح ہے در نہیں۔

مقتدی کا امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا

تمام المرشقق ہیں کہ افعال ہیں امام کی متابعت لازم ہے، یعنی اس کے پیچے پیچے رہنا ضروری ہے، اور مُبا درت یعنی ام سے پہلے اگلے رکن ہیں پہنچ جانا جائز نہیں، البتہ اقوال ہیں متابعت ضروری نہیں چنا نچہ ام رکوع سے اٹھتے وقت سمیج کہتا ہے، اور مقتدی تحمید اور امام قر اُت کرتا ہے اور متقدی خاموش رہتے ہیں، اور قر اُت سنتے ہیں اور اس کی متابعت نہیں کرتے، اب سنتے صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر مقتدی امام سے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا پھر امام کے رکوع میں جانے ہے ہی رکوع میں ہوا اسے دوبارہ امام کے موات میں آگیا تو اس کا بیر کوع کرتا شرعاً معتبر نہیں ہوا اسے دوبارہ امام کے ساتھ یا اس کے بعد رکوع کرنا پڑے گا، ورنہ نماز درست نہ ہوگی، ہاں آگر پہلے رکوع کیا تھا لیکن ابھی وہ رکوع ہی میں تھا کہ امام کے امام کے امام کے ساتھ ہوگیا ہے۔ (حلبی کیں : ۱۲۸ میں کروع میں چلا گیا کہ امام کے ساتھ ہوگیا ہے۔ (حلبی کیر : ۲۸ میں کرا ہو جائے گا، کیوں کہ اس کا کروع میں جاتھ شرکت بھی ہوجائے پھر بھی نماز درست نہ ہوگی جب تک کردوبارہ رکوع نہ کرے۔ (درمخارش الثامی: ۱۸ میں کرا جب کی کہ دوبارہ رکوع نہ کرے۔ (درمخارش الثامی: ۱۸ میں کرا جب کہ کہ کی ہیں امام کے ساتھ شرکت بھی ہوجائے پھر بھی نماز درست نہ ہوگی جب تک کردوبارہ رکوع نہ کرے۔ (درمخارش الثامی: ۱۸ میاری کرا ہوگی کیں ہوجائے پھر بھی نماز درست نہ ہوگی جب سے کہ کہ دوبارہ رکوع نہ کرے۔ (درمخارش الثامی: ۱۸ میاری کرا ہو کہ کرا کرا ہوگی کیے۔ (درمخارش الثامی: ۱۸ میں کرا ہو کہ کردوبارہ رکوع نہ کرے۔ (درمخارش الثامی: ۱۸ مین کردوبارہ رکوع نہ کرے۔ (درمخارش الثامی: ۱۸ میاری کردوبارہ رکوع نہ کرے۔ (درمخارش الثامی: ۱۸ میاری کردوبارہ رکوع نہ کرے۔ (درمخارش الثامی: ۱۸ میاری کردوبارہ رکوع نہ کردوبارہ کردوبارہ رکوع نہ کردوبارہ رکوع نہ کردوبارہ کردوبار

﴿ ٤٥٧﴾ وَكُرِهَ خُرُو جُهُ مِنْ مَسْجِدٍ أَذِنَ فِيهِ حَتَّى يُصَلَّى إِلَّا إِذَا كَانَ مُقِيْمَ جَمَاعَةٍ أُخْرَىٰ.

محرہ اس سے مرووتر کی مراد ہے من مسجد بیموصوف ہے اذن فیہ بیاس کی صفت ہاس لئے موصوف کا حکم صفت کے ساتھ متصف ہورن عموی مساجد کا بیکم منبیں ہے۔

توجیعه اور مکروہے اس کا نکلنا ایسی مسجد ہے جس میں اذان پڑھ دی گئی ہو، یہاں تک کہ بیٹماز پڑھ لے مگر جب کہ دوسری جماعت قائم کرانے والا ہو۔

اذان ہوجانے کے بعد مسجد سے نکلنے والے کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا جب کہ اذان ہو چک ہے یا اس کے داخل ہونے کے بعد اذان ہوئی ہے اب آگر وہ مخص مسجد سے بغیر نماز پڑھے نکلتا ہے تو دیسنے والے اور بدگمانی کریں گے کہ بی شخص نماز نہیں پڑھتا اس وجہ سے اس مسجد سے نکلنا مکر وہ تحر کی ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی بعض روایات میں اذان کے بعد مسجد سے نکلنے والے کومنافق کہا گیا ہے، مگر اس روایت میں اس بات کی صراحت ہے، بشرطیکہ وہ بلا کسی ضرورت کے نکلا ہواور واپسی کا مجمی ارادہ نہ ہواسی طرح فقہاء نے اور بھی بعض کا استثناء کیا ہے، مثلاً وہ شخص کسی دوسری مسجد میں امامت یا اذان یا نظم جماعت کا ذمہ دار ہواس کے لئے خروج جائز ہے۔ (شامی: ۱۸۲۸)

﴿ ٧٥٧﴾ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ صَلَوْتِهِ مُنْفَرِدًا لَا يَكُرَهُ إِلَّا إِذَا أَقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ خُرُوْجِهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ فَيَقْتَدِى فِيْهِمَا مُتَنَفِّلًا.

توجمه اوراگر نکلے اپنی نماز تنہا پڑھ لینے کے بعد تو مکروہ نہیں ہے، مگر جب کہ قائم کردی گئی ہو جماعت (جماعت کھڑی ہوگئی)اس کے نکلنے سے پہلے ظہراورعشامیں چنانچیا قتداء کرے دونوں میں نفل کی نیت ہے۔

#### جماعت كي ابميت

مسئلہ بیہ کہ اگر کوئی فخض اذان کے بعد مبید میں تنہا نماز پڑھ لے تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مبید سے بلا کراہت نکل سکتا ہے، کیکن اگر وہ مبید ہی میں تھااسی درمیان وہ نماز با جماعت پڑھی جانے کئی تو اب بیالگ پڑھنے والا مخض کیا کرے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر وہ نماز ظہریا عشاء تھی تو پیخض نفل کی نیت سے اس امام کے پیچھے اقتدا وکرے اورا گرعمریا فجر تھی تو نفل کی نیت سے شریک نہ ہوکیوں کہ بعد نماز عصرا ور فجر نفل کی ممانعت ہے، اس طرح مغرب میں بھی شرکت نہ کرے کیوں کہ تین رکھت نفل نہیں ہوتے۔ (مراقی الفلاح: ۲۴۹)

﴿ ٥٨ ٤ ﴾ وَلا يُصَلِّي بَعْدَ صَالُوةٍ مِثْلُهَا.

ترجمه اون راحى جائے كى نمازكے بعداس جيسى نماز

### نمازكے بعدنماز كاحكم

اس عبارت کے چند مطلب ہیں، (۱) دور کعت قراُت سے اور دور کعت بلاقراُت نہ پڑھی جائیں، (۲) تواب کے شوق میں بار بار فرض نہ پڑھے جائیں، (۳) بلاوجہ فساد کے وہم کی وجہ سے نماز نہ لوٹائی جائے، (۴) اس جگہ دوبارہ اس نماز کی جماعت نہ کی جائے۔ (مراتی الفلاح/۲۳۹)

## بَابُ سُجُوْدِ السَّهُوِ (سَجِدهُ سَهُوكابيان)

### سجدة سهوكيول مشروع ہے؟

نماز کے درمیان شیطان طرح طرح کے وساوس اور خیالات ڈال کرنماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی کے خیالی میں آدی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، اس غلطی کی تلائی اور شیطان کی کوشش کونا کام کرنے کے لئے شر بعت میں بجد اس سہوکا تھم دیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان احد کم اذاقام بصلی جاءہ الشیطان فلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی فاذا وجد ذلك احد کم فلیسجد سجد تین و ھو جالسّ. (مسلم شریف: ۱۱۰۱) جبتم میں سے کوئی محض نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، توشیطان اس کے پاس آکراس کوشبہ میں ڈالٹا ہے، تا آنکہ اسے پت نہیں رہتا کہ اس نے کتی رکعت نماز پڑھی ہے، لہذا جبتم میں سے کوئی اس طرح کی بات محسوس کر ہوا ہے ہے کہ بیٹھے بیٹھے دو بحد ہے اور کرلے۔

#### سجدة سهوكے وجوب كے اسباب

نماز میں سجدہ سہوواجب ہونے کے درج ذیل اسباب ہیں،ان میں سے جب بھی کوئی سبب پایا جائے گا تو سجدہ کے سہوواجب ہوچائے گا تو سجدہ سہوواجب ہوچائے گا۔

(۱) کسی فرض یا واجب عمل کواپنی اصل جگہ سے مقدم کرنا مثلاً قر اُت سے پہلے رکوع کرلیا یا سور اُ فاتحہ سے پہلے سورت ملالی ، (۲) کسی فرض یا واجب عمل کواپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا مثلاً پہلی رکعت میں ایک سجدہ مجمول گیا اور دوسری رکعت میں یا دا نے پر تین سجدے کر لئے یا سور اُ فاتحہ سورت کے بعد بڑھ لی ، (۳) کسی فرض یا واجب کا تکرار کردینا مثلاً رکوع دوبارہ کرلیایا ایک رکعت میں تین سجدے کر لئے ، (۴) کسی واجب کی صفت کو بدل دینا مثلاً جہری نماز میں امام نے زور سے قر اُت کی ، (۵) کسی واجب کوترک کر دینا مثلاً تشہد میں بڑھایا سور اُ فاتحہ جھوڑ دی۔

#### ﴿209﴾ يَجِبُ سَجْدَتَانِ بِتَشَهِّدٍ وَتُسْلِيْمِ لِتَرْكِ وَاجِبِ سَهُوًا وَإِنْ تَكَرَّرَ.

توجمه واجب ہوتے ہیں دو بجدے التحیات اور سلام کے ساتھ کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دینے کے باعث اگرچه کرر ہوجائے۔

#### سجده سهوكاطريقيه

اس عبارت میں اولا سجدہ سہو کا طریقہ بیان کیا ہے ، اور ثانیًا سجدہُ سہو کے وجوب کا سبب بیان کیا ہے ، سجدہُ سہو کاطریقتہ ہے ہے کہ قعد ۂ اخیرہ میں تشہد کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیر کر دو تجدے ادا کریں ،اس کے بعد بیٹھ کرتشہد پڑھیں اور پھر درووشریف اور دعا ئیں پڑھ کرسلام پھیرویں ،اس کے بعد فر مایا کہ اگر کسی شخص نے کسی واجب کو بھول کر **حچوژ دیا مثلاً تشهدنهیں پڑھاتو سجد ہُسہوواجب ہوگا ،اوراگر کی واجب حچوٹ گئے مثلاً سور ہُ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور تعد ہُ** اولی بھی چھوٹ گیاا یسے ہی تعدیل ارکان کوتر کردیا توان سب واجبات کے چھوٹے سے ایک ہی سجدہ سہوسے کام چل

﴿٧٠٤﴾ وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ عَمَدًا آثِمَ وَوَجَبَ إِعَادَةُ الصَّلُوةِ لِجَبُر نَقْصِهَا.

جبر باب (ن) كامصدر ب تلافى مافات كرنا، ضائع شده في كابدله دينا لقص كى، نَقَصَ يَنْقُصُ نَقْصًا ولُقْصَالًا مم مونا، كُونا الركة ضمير كامرجع ، واجب ب- نقصها ضمير كامرجع صلوة ب-

ترجمه اوراگر چھوڑ دے اس کو جان ہو جھ کرتو گنہگار ہوگا ،اور واجب ہوگا نماز کا لوٹا نا اس کی کمی کو بورا کرنے

### نماز میں جان بوجھ کرغلطی کی تلافی کیسے کر ہے؟

اگر کسی مخص نے جان بوجھ کرنماز میں کسی واجب کوتر ک کر دیا تو وہنماز واجب الاعا دہ رہے گی مجھن سجد ہُ سہو کرنے سے تلافی نہیں ہوگی ،اوراعادہ اس وجہ سے واجب رہے گاتا کہ نماز میں جو کمی کوتا ہی ہوئی ہے ، وہ پوری ہوجائے اب اگر اس نے اس نماز کوندلوٹایا تو کراہت تحریمی کے ساتھ ہوجائے گی۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۲۵۱)

﴿ اللَّهِ ﴾ وَلاَ يَسْجُدُ فِي الْعَمَدِ لِلسَّهُو وَقِيْلَ اللَّا فِي ثَلَاثٍ تَرْكُ القُعُودِ الأوُّلِ أَوْ تَاخِيْرُهُ سَجْدَةً مِنَ الرَّكُعَةِ الْأُولَى إِلَى اخِرِ الصَّلَوةِ وتَفَكُّرُهُ عَمَدًا حَتَّى شَغَلَهُ عَنْ رُكُنِ.

اور سجدهٔ سهنبیس کرے کا جان بوجھ کرکسی واجب کوچھوڑ دینے کی شکل میں ،اور کہا گیا ہے مگر تین میں



( یعنی صرف تین صورتوں میں قصداً ترک واجب پر بجدہ سہوہوگا) قعدہ اولی کوچھوڑ دینایا و خرکر دینااس کا پہلی رکعت کے سجدے کونماز کے آخری حصہ تک ( پہلی کی کوئی تخصیص نہیں ہر رکعت کا یہی تھم ہے، اسی طرح آخری حصہ کی تخصیص نہیں مطلب میہ ہے کہ ایک رکعت کا دوسر اسجدہ دوسری رکعت کے بعدا داکیا ) اور اس کا جان ہو جھ کرغور وفکر کرنا یہاں تک کہ اس کوکسی ایک رکن سے بازر کھے۔

سربین اگرکسی خفس نے جان ہو جھ کر واجب کوترک کردیا ہے، تو اس کی تلائی سجدہ سہو سے نہیں ہوسکتی، جیسا کہ ماقبل میں آ چکا ہے، گرتین چیزیں ایس ہیں کہ اگرانہیں جان ہو جھ کربھی کیا ہے، تو سجدہ سہو سے تلائی ہوجائے گی، (۱) قعد ہُ اولی جان ہو جھ کر چھوڑ دیا، (۲) پہلی رکعت کا سجد ہُ نماز کے اخیر میں کیا ہو، (۳) جان ہو جھ کرکوئی چیز سوچنے لگا اور اس قدر مشغول ہوا کہ ایک رکن کی مقدار سوچتار ہا، تو اب سجدہ سہوکر لینے سے تلائی ہوجائے گی، علام طحطا وی نے اس پر دو چیز وں کا اضافہ اور کیا ہے، (۱) قعد ہُ اولی میں درود پڑھ لینے سے (۲) جان ہو جھ کرفاتھ کوترک کردینے سے، اب میں کہ چیزیں ہوئیں، کہ جن کوجان ہو جھ کرترک کردینے سے سجدہ سہوسے تلائی ہوجائے گی۔

<sup>﴿</sup>٢٢٤﴾ وَيُسَنُّ الإِنْيَانُ بِسُجُوْدِ السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ.

#### سرجمه اورمسنون بصحدة مهوكاسلام كے بعد كرنا۔

### سجدة سهوكاسلام كب پھيرے؟

مطلب یہ ہے کہ بحد اُسہو سے پہلے سلام پھیر نامسنون ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ واجب ہے، گر قول اول را جح ہے۔ مراقی الفلاح/۲۵۱

﴿ ٢٣٤ ﴾ وَيَكْتَفِى بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ يَمِيْنِهِ فِي الْأَصَحِ.

ترجمه اوركافى إيكسلام بهيرناا بني دائيس جانب سيح ترين قول مير

سلام کی تعداد

سلام کے بارے میں فقد خفی میں تین قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صرف ایک سلام پھیرے اوروہ بھی سامنے پھیرے دائیں بائیں دوسلام پھیرے دائیں بائیں منصنہ موڑے اس قول رکسی حنفی عالم نے فتو کی نہیں دیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ دائیں بائیں دوسلام پھیرے دائیں بائیں منصنہ موڑے اس قول کی تھیج کی ہے، نیخ الاسلام خواہر زادہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیر تا اس چیت کا تھم رکھتا ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک سلام پھیرے اور دائیں جانب منصموڑے ابوالحن کرخی نے اس قول کی ہے، اور یہی مفتیٰ بہ ہے، اس کومصنف نے اصب کہہ کربیان کیا ہے۔ (مراتی الفلاح مع المحطاوی: ۲۵۱)

﴿٢٢٤﴾ فَإِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ كُرِهَ تَنْزِيْهًا.

توجیعہ پس اگرسجدہ کرلےسلام سے پہلے تو مکروہ تنزیبی ہے۔ مشریعی جو مخف سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کرے تو اگر چہ مجدہ سہوسیح ہو جائے گالیکن وہ کراہت تنزیبی کا رتکب ہوگا۔

﴿ ٢٥ ﴾ وَيَسْقُطُ سُجُوْدُ السَّهُو بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ بَعْدَ السَّلَامِ فِي الفَجْرِ وَإِحْمِرَادِهَا فِي العَصْرِ وَبِوُجُوْدِ مَا يَمْنَعُ البِنَاءَ بَعْدَ السَّلَامِ.

ترجمہ اور سجدہ سہوساقط ہوجاتا ہے سورج کے نگلنے سے سلام کے بعد فجر کی نماز میں اور سورج کے سرخ ہوجانے سے عمر کی نماز میں اور سی ایسی چیز کے پائے جانے سے جوروک دے بناءکوسلام کے بعد۔

سجدة سهوسا قطهونے كى صورتيں

جانا چاہے کہ بحدہ سہواس وقت واجب موگاجب کہ وقت میں منجائش ہوکہ بحدہ سہوکر کے نماز کو پورا کیا جاسکتا ہے،

مثلاً نماز فجر ہے،اور سلام پھیرتے ہی سورج نکل جائے یا عصر کی نماز ہے اور سلام پھیرتے ہی سورج زردی مائل ہو گیا، یا ایسی کوئی چیز پائی جائے جس کے باعث نماز میں جوڑنہ لگایا جاسکے،مثلاً جان بوجھ کررت خارج کردی یابات جیت کرلی تو ان تمام صورتوں میں سجد ہ سہوسا قط ہوجائے گا،اور کراہت کے ساتھ نماز درست ہوجائیگی۔

﴿٢٢٤﴾ وَيَلْزَمُ المَامُومَ بِسَهْوِ اِمَامِهِ لَا بِسَهْوِهِ.

ترجمه اورلازم ہوجاتا ہے ، مجده سهومقتری پراپنام کے مہوکے باعث ندکدا بن سموے۔

#### مقتدی پرسجدہ سہوکب واجب ہے؟

مسکہ بیہ ہے کہ امام سے کوئی سہو ہوگیا تو سجد ہ سہوا مام پر بھی واجب ہوگا اور مقتدی پر بھی ، اگر سجد ہ سہووا جب ہونے کے باوجودا مام نے سجد ہ سہونہیں کیا تو مقتدی پر بھی سجد ہ سہوکر نا واجب نہ ہوگا ، اس کے بعد صاحب نورالا بیناح فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی ہے نماز میں کوئی سہو ہوگیا مثلاً قعدہ اولی میں تشہد نہیں پڑھا تو اس کی وجہ سے نہ امام پر سجدہ سہولا زم ہوگا اور نہ مقتدی پر ، کیوں کہ صحت ونساد کے اعتبار سے امام کی نماز مرمنی نہیں ہے۔

﴿ ٢٧٤ ﴾ وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقَ مَعَ إِمَامِهِ ثُمَّ يَقُومُ بِقَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ.

المسبوق چیچے رہ جانے والا ، وہ مخص جس کی نماز میں کوئی رکعت جیوٹ گئی : و مثلاً پہلی رکعت ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا ہو۔

ترجین اور سجدہ سہوکرے مسبوق اپنے امام کے ساتھ پھر کھڑا ہوان رکعتوں کوادا کرنے کے لئے جواس سے مجھوٹ کی تھی۔ چھوٹ کی تھی۔

### مسبوق سجدہ سہومیں امام کے ساتھ رہے گا

اگرامام پر بحدہ سہوواجب ہوتو مسبوق کوبھی سجدہ سہوکرنا ضروری ہے، جتی کہ اگر مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوگیا پھرا سے معلوم ہوا کہ امام پر سجدہ سہو ہے، تواسے واپس لوٹ کر سجدہ سہومیں شامل ہونا چاہئے ،اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسبوق کو چاہئے کہ جب امام دونوں سلام پھیر پچے اور اس کواطمینان ہوجائے کہ امام پر سجدہ سہولا زم نہیں ہے، تواب وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہو، لفظ ٹیم لاکراسی بات کی جانب اشارہ کیا ہے کیوں کہ ٹیم تراخی کے لئے آتا ہے۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۲۵۲/)

#### اختياري مطالعه

444

#### (۱) مسبوق کس طرح نماز پوری کرے؟

مسبوق محض امام کے سلام بھیرنے کے بعدا پنی چھٹی ہوئی نمازاس طرح پڑھے گا کہ قرائت کے اعتبار سے انہیں اولیں رکعت قرار دیا جائے ، مثلاً اگر کمی محض کی اولیں رکعت قرار دیا جائے ، مثلاً اگر کمی محض کی ظہر میں تین رکعت نکل گئیں اور امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی تو شخص امام کے سلام کے بعد جب فوت شدہ تین رکعت نکل گئیں اور امام کے بہاں رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا ، اور پھر رکوع سجد ، کے بعد قعد ہ کر ہے گا ، کیوں کہ یہاں اس کی دور کہتیں پوری ہوئی ہیں ایک امام کے ساتھ اور دوسری بعد میں پھر قعد ہ کے بعد والی تعد میں سور ہ فاتحہ اور سورت ملائے گا ، اور آخری رکعت میں سورت نہیں ملائے گا ۔ (طحطاوی / ۱۲۹ مطبی بہر:

## (۲) مسبوق کومغرب کی صرف ایک رکعت ملی تو نماز کیسے بوری کرے؟

اگر کسی مخف کوامام کے ساتھ مغرب کی صرف ایک رکعت ملی تو وہ مابقیہ دور کعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا،اور بہتریہ ہے کہان کے درمیان قعدہ کرے تا ہم اگر قعدہ نہیں کیا تو بھی اِتحسانا نماز درست ہوجائے گی۔ (حلبی بیر/ ۲۸۸)

### (٣)مسبوق كاامام كي ساتھ سلام پھيردينا

اگرمسبوق محض نے بھول سے سلام پھیردیا تواس کی تین صور تیں ہیں،(ا) امام سے پہلے سلام پھیرا(۲) امام کے بالکل ساتھ سلام پھیرا(۲) امام کے بعد سلام پھیرا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، توان میں سے بہلی اور دوسری صورت میں مسبوق پر سجد ہ سہووا جب نہیں ہے، اور تیسری صورت میں واجب ہے، خواہ ایک طرف سلام پھیرا ہویا دونوں طرف میں مہیرا ہویا دونوں طرف کھیرا ہویا دونوں طرف کے بھیرا ہویا دونوں طرف کے ہیں مہیرا ہویا دونوں طرف کے ہیں مہیرا ہویا دونوں طرف کے ہیں مہیرا ہویا دونوں طرف کے ہیں اور دوسری میں مہیرا ہویا دونوں طرف کے ہیں مہیرا ہویا دونوں کے ہیں مہیرا ہویا دونوں کے ہیں مہیرا ہویا کے دونوں کے ہیں مہیرا ہویا کے دونوں کے دونوں کے ہیں کے دونوں کے دونو

## (م) مسبوق کاسلام سے پہلے اپنی نماز کے لئے گھڑ ہے ہونا

آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بقدر بیٹھنے سے پہلے مسبوق کا کھڑا: وناکسی صورت میں جائز نہیں ہے، ﴿اس مسکلہ میں بہت زیادہ بے احتیاطی پائی جاتی ہے، ایک شخص قعدہ اخیرہ میں امام کے سلام سے پہلے آ کر جماعت میں شریک ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ بیٹ ہے امام علام پجیسرہ یتا ہے، تو اکثر مشاہرہ یہ ہے کہ وہ مسبوق فوراً حمرا ، وجاتا ہے یہ بات جائز ﴿ ٢٨ ٤ ﴾ وَلَوْ سَهَا الْمَسْبُوْقُ فِيْمَا يَقْضِيْهِ سَجَدَ لَهُ أَيْضًا لَا اللَّاحِقُ.

ترجمہ اوراگر بھول جائے مسبوق اس حصہ میں جس کوادا کررہا ہے تواس کے لئے ہمی سجدہ کرے نہ کہ متحق مت ۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص مثلاً مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ اس وقت شریک ہوا جب کہ امام سینوں رکعتیں پڑھا کر قعدہ اخیرہ میں ہے، اب امام نے سجدہ سہوکیا جس میں اس مسبوق نے بھی شرکت کی پھرامام نے نماز کا سلام پھیر دیا اس کے بعد یہ مسبوق اپنی چھٹی ہوئی رکعتیں پوری کر رہا ہے اور ان میں اسے سہو ہوگیا، تو اب مسبوق پرسجدہ سہولا زم ہوگا، اور امام کے ساتھ کیا ہوا سجدہ سہوکا فی نہ ہوگا، اور یہاں سجدہ سہوکا تکرار اس اعتبار سے ہے کہ اس مسبوق کی نماز حکماً دونماز وں کے مانند ہے، کیوں کہ جن رکعتوں کو وہ پڑھ رہا ہے، ان میں وہ منفرد ہے، اس کے بعد صاحب کتاب نے لاحق کے مسئلہ کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہلات کا تھم چوں کہ مقتدی کی طرح ہے، اس لئے اگر اس کی فوت شدہ رکعت میں کوئی سہوہ وجائے تو اس برسجدہ سہووا جب نہ ہوگا۔

## لاحق کسے کہتے ہیں؟

جوم بہلی رکعت میں تو امام کے ساتھ شریک ہولیکن بعد کی کسی رکعت میں مثلاً سوتے رہ جانے یا حدث لاحق ہو جانے وغیرہ کی وجہ سے شریک نہ ہوسکے اسے اصطلاح میں لاحق کہتے ہیں۔ (عالمگیری: ۹۲/۱، کتاب المسائل:۳۹۲)

### لاحق مسبوق کسے کہتے ہیں؟

جو خص شروع سے امام کے ساتھ شریک نہیں رہا بلکہ ایک رکعت یا اس، سے زیادہ ہونے کے بعد جماعت میں شامل عداور پھر درمیان میں کسی وجہ سے اس کی کوئی رکعت مزید چھوٹ گئی ، تو اس مقتدی کوااحق مسبوق کہتے ہیں۔ (البحر الرائق: ۱۲۳/۱ ، کتاب المسائل: ۳۹۲)

#### اختياري مطالعه

## لاحق اپنی نماز کسے بوری کرے

لاحق فضی پرضروری ہے کہ اقرالاً پنی فوت شدہ رکعت اداکرے اس کے بعد اگر ابھی اہام نے سلام نہ پھیرا ہوتو اس کے ساتھ شامل ہوکر نماز کورنماز کمل کر لے اور اگر اہام سلام پھیر چکا ہوتو پھر تنہا بی اپنی نماز پوری کر لے اگر اس کے برخلاف کیا یعنی امام کے ساتھ رہا اور اس کے سلام پھیر نے کے بعد فوت شدہ رکعت پڑھی تو نماز نینچے ہوجائے گی مگر گنہ گار ہوگا۔ یعنی امام کے ساتھ رہا اور اس کے سلام پھیر نے کے بعد فوت شدہ رکعت پڑھی تو نماز نینچے ہوجائے گی مگر گنہ گار ہوگا۔ (عالمگیری: ۹۲/۱) ہبٹتی گوہر: ۱۱/۱۱)

لاحق مسبوق نماز کسے بوری کرے

لاحق مسبوق فحض الآلا وہ رکعتیں اداکرے گاجوا مام کے ساتھ شامل ہونے کے بعد چھٹی ہیں، اور انہیں کمل کرنے کے بعد وہ رکعت پڑھے گاجو جماعت میں شامل ہونے سے پہلے چھٹی ہیں، مثانا کوئی شخص ظہری ایک رکعت ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا چھرا مام کی اقتداء کے دوران کسی رکعت میں سوتارہ گیا تو بیدار ہونے کے بعد اوّلاً سونے کی وجہ سے جورکعت چھٹی ہے اے اداکرے گا، اوراس میں قر اُت نہیں کرے گا، اس کے بعد وہ رکعت اداکرے گاجو پہلے چھٹی ہے اس میں قر اُت کرے گا۔ (ہندیہ: السام ، کتاب المسائل: ۳۹۳)

﴿ ٢٩٧ ﴾ وَلَا يَأْتِي الْإِمَامُ بِسُجُوْدِ السَّهُو فِي الجُمُعَةِ وَالعِيْدَيْنِ.

ترجمه اورنه كراام مجده مهوجعداورعيدين ميل-

### نما زعیداور جمعه وغیره میں سہو کا پیش آنا

اگر عیدین اور جمعہ کی نماز میں امام سے کوئی الی غلطی ہوگئی جس سے حبدہ سہووا جب ہوجاتا ہو،تو متأخرین مشائخ کے خزد کی بہتر یہ ہے کہ ان نمازوں میں سجدہ سہونہ کیا جائے اس لئے کہ مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے حبدہ سہو کرنے میں ناوا قف عوام کی نماز خراب ہونے کا قومی اندیشہ ہے، یہی تھم بڑے بڑے اجتماعات میں کثیر مجمع کے ساتھ پڑھی جانے والی جماعت کی نمازوں کا بھی ہے۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح/۲۵۳، کتاب المسائل: ۳۱۰)

﴿ ٧٤٤﴾ وَمَنْ سَهَا عَنِ الْقُعُوْدِ الْآوَّلِ مِنَ الفَرْضِ عَادَ اِلَّهِ مَالَمْ يَسْتَو آَائِمًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الاَصَحُّ وَالمُقْتَدِى كَالمُتَنَفِّلِ يَعُوْدُ وَلَوِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَاِنْ عَادَ وَهُوَ اِلَى القِيَامِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ اللَّصَحُ وَالْ عَادَ بَعُدَ مَا أَقُرَبُ لاَ سُجُوْدَ عَلَيْهِ فِي الْاَصَحِ وَاِنْ عَادَ بَعْدَ مَا أَقُرَبُ لاَ سُجُوْدَ عَلَيْهِ فِي الْاَصَحِ وَاِنْ عَادَ بَعْدَ مَا

#### اسْتَتُم قَالِمًا اخْتَلَفَ التَّصْحِيْحُ فِي فَسَادِ صَلُوتِهِ.

لم يستو لفي جحد بلم باب افتعال استواء مصدر بسيدها بونا - استنم فعل ماضى معروف باب استقعال استتمامًا مصدر بي ممل كرنا -

توجمع اور جوبھول جائے قعدہ اولی فرض نماز کا تولوٹ آئے اس کی طرف جب تک کہ سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو، ظاہر روایت میں اور یہی سیح ترین قول ہے، اور مقتدی نظل نماز پڑھنے والے کی طرح لوٹ آئے اگر چہ سیدھا کھڑا ہوگیا ہو، پھراگرلوٹ جائے اور وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو سجدہ سہوکرے اور اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو اس پرسجدہ سہونہیں ہے، سیح ترین قول میں، اور اگرلوٹ جائے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد تو مختلف ہوگی ہے، شیحے اس کی نماز کے فساد میں۔

قعدة اولى بھولنے كاھكم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر تین یا چار رکعت والی فرض نماز میں کوئی مخص قعدہ اولی بھول گیا، اور دور کعت پڑھ کر تیسری رکعت کے گئر اہو گیا مجریاد آیا تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب تک سیدھانہ کھڑ اہوا ہوتو بیٹے جائے ، پھر آ گے فرما ہو گیا مجریاد آیا تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب تک سیدھانہ کھڑ اہوا ہوتو بیٹے جائے ، پھر آ گے فرماتے ہیں کہ اگر تعدہ کی جانب لوٹ آیا اور کھڑ ہے ، اس کے بعد فرمایا کہ اگر سیدھا ہونے کے بعد لوٹ گیا تو اب اس کی بعد فرمایا کہ اگر سیدھا ہونے کے بعد لوٹ گیا تو اب اس کی نماز فاسد ہوگی مگر دانج ہے اس کی نماز فاسد ہوگی مگر دانج ہے کہ نماز نبیں ٹوٹی، اگر چہ کمڑ ہے ، بعد قعدہ کی طرف لوٹنا غلط ہے اور بحدہ سہر صورت واجب ہوگا۔

والمقتدی النے: اس عبارت میں یہ بات بیان کررہے ہیں کہ اگر مقتدی کو سہوہ وجائے اور وہ غلطی ہے تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوجائے تواس کو امام کی اتباع میں تعدہ کی جانب لوٹ کر آنا ضروری ہے، بالکل بہی مسئلان پڑھنے والے کے لئے ہے، کہ اگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تواہے بھی قعدہ کی جانب لوٹ کر آنا ضروری ہوگا، گریہ مسئلاس وقت ہے جب کہ دور کعت نفل کی نیت تھی اور اگر چار رکعت کی نیت باندھ رکھی ہے تو پھر قعدہ کی طرف نہ لوٹے بلکہ آخر میں جدہ سہوکر لے، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ متن میں نہ کورہ مسئلہ کو صاحب ہدایہ وصاحب کنز وغیرہ نے اس طرح میں جدہ سہوکر لے، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ متن میں نہ کورہ مسئلہ کو صاحب ہدایہ وصاحب کنز وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تین یا چار رکعت والی نماز میں اگر کوئی شخص قعدہ اولیٰ بھول گیا اور دور کعت پڑھ کرتیس کھڑا ہواور اس کھڑا ہواور اس کو بیٹھ جائے اور التحیات پڑھ لے تین واجب بین اوراگر آ دھا دھڑ سیدھا ہو گیا تو پھر نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہوکر چاروں یا تینوں رکعتیں علادی کرنے الی میں خدہ سیدھا ہو گیا تو پھر نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہوکر چاروں یا تینوں رکعتیں کوری کرلے صرف اخیر میں بیٹھے اور اس صورت میں بحدہ سہوواجب ہے، کیوں کہ اس نے واجب یعنی قعدہ اولی کورک کردیا ہے۔

﴿ اللهِ عَنِ القُعُوْدِ الْآخِيْرِ عَادَ مَالَمْ يَسْجُدُ وَسَجَدَ لِتَاخِيْرِهِ فَرُضَ القُعُوْدِ فَإِنْ سَجَدَ صَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا وَضَمَّ سَادِسَةً إِنْ شَاءَ وَلَوْ فِي العَصْرِ وَرَابِعَةً فِي الفَجْرِ.

ترجیمی ادراگر بھول جائے قعدہ اخیرہ تو لوٹ آئے جب تک تجدہ نہ کرے ادر سجدہ سہوکرے اس کے مؤخر کرنے کی وجہ سے قعدہ کی فرض نفل اور ملالے چھٹی رکعت کواگر چاہے، آگر چہ عصر کی نماز ہی میں ہوا در ملالے چھٹی رکعت کو فجر میں۔

#### قعدہُ اخیرہ کے وقت بھول سے کھڑا ہو گیا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ بھول گیا اور ربا کی نماز میں پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا یا ثلاثی نمازیعنی مغرب دوتر میں چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا ، یا ددور کعت والی نمازیعنی مغرب دوتر میں چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا ، یا ددور کعت والی نماز میں تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اگلی رکعت ہے بہا قعدہ اخیرہ کی طرف لوٹ آئے کیوں کہ قعدہ کی طرف لوٹ آئے میں اس کی نماز کی اصلاح ہے ، اور دا گئی رکعت تو اس کولغو کرد نے اور اخیر میں سجدہ سہوبھی کرے کیوں کہ اس صورت میں فرض میں بھی تاخیر ہوگئی ہے ، اور واجب میں بھی تاخیر فرض تو اس لئے ہے کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے ، اور تاخیر واجب میں بھی تاخیر فرض تو اس لئے ہے کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے ، اور تاخیر واجب اس لئے ہے کہ لفظ سلام واجب ہے ، آگے فرماتے ہیں کہ اگر قعدہ کی طرف نہ لوٹا اور اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدہ سے سرا ٹھاتے ہی اس کی نماز فرض کے بجائے نفل بن جائے گی ، اب اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لے اور فرض نماز دوبارہ پڑھے۔

#### ﴿ ٢ ٢ ﴾ وَ لَا كَرَاهَةَ فِي الضَّمِّ فِيْهِمَا عَلَى الصَّحِيْحِ.

الضم ایک چیز کودوسری کے ساتھ جوڑنا، ملانا۔

ترجمه اورکوئی کراہت نہیں ہے دونوں کے اندر ملانے میں صحیح ترین قول پر۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ می ترین قول کے مطابق مغرب اور فجر کی نماز میں مذکورہ بالاتفصیل کے مطابق ایک اور رکعت ملا لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور علی الصحیح کی قیدلگا کراس بات کو بیان کررہے ہیں،
کہ السراج الو ھاج میں جو لکھا ہے کہ تمام نمازوں میں ایسا کرسکتا ہے، علاوہ عصر کے عصر میں زائدر کعت نہیں ملائے گا
کیوں کہ عصر کے بعد نوافل مکروہ ہے، اس قول کور دکر دیا ہے، کیوں کہ نوافل کی کراہت عصر کے بعد ہے نہ کہ عصر سے بل اور یہاں نہ کورہ مسئلہ میں جب تمام رکعتیں نفل ہو گئیں اور فرض دوبارہ پڑھنے کا تھم ہے تو نوافل عصر کے بعد کہاں وہیں؟ اور فتاوی قاضی خال کے اندر فجر کا استثناء ہے، یعنی فجر کی نماز میں زائدر کعت نہ ملائے کیوں کہ نوافل کی کراہت فجر سے پہلے بھی ہے اور فجر کے بعد ہی علی استحدے کی قیدلگا کراس قول کو بھی رد کردیا ہے، کیوں کہ کراہت فجر کے بعد اس وقت ہے،

جب كما فتيار سے بواور يهال نوافل كابن جانا بغيرا فتيار كے ہے، علامه ابن نجيم مصرى البحرالرائق ميں عمر اور فجر سے متعلق فرماتے ہيں كه التطوع انما يكره فيهما اذا كان عن اختيار اما اذا لم يكن عن اختيار فلا وعليه الاعتماد وكذا في الخانية وهو الصحيح كذا في التبيين وعليه الفتوى كذا في المجتبى وقال في فتح القدير والنهى عن التنفل القصدى بعدهما . (البحرالرائق:١١٣/٢)

﴿ ٢٤٣ ﴾ وَلا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي الاَصَحِ.

و جمه اونه بحده سهو کرے سیح ترین تول میں۔

ماقبل میں آچکا ہے کہ اگر قعدہ اخیرہ بھول کر اگلی رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کا سجدہ بھی کرچکا تھا تو ایک اور کعت ملالے، اور بیتمام رکعتیں نفل بن گئیں اس صورت کے متعلق فرماتے ہیں کہ سجدہ سہوکی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی ، اب فرض نماز الگ سے مہیں ہے، کیوں کہ یہاں پر نقصان فساد کی وجہ سے ہے جس کی سجدہ سہوسے تلافی نہیں ہو سکتی ، اب فرض نماز الگ سے پر حفی پڑے گی۔

﴿ ﴿ ٤٤٣﴾ وَإِنْ قَعَدَ الْآخِيْرَ ثُمَّ قَامَ عَادَ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرَ اِعَادَةِ التَّشَهُٰدِ فَاِنْ سَجَدَ لَمُ يَبْطُلُ فَرضُهُ وَضَمَّ اِلَيْهَا أُخرى لِتَصِيْرَ الزَّائِدَتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ وَسَجَدَ لِلسَّهُو.

قام ماضی معروف باب (ن) قومًا وقیامًا مصدر ہے کھڑا ہونا، سیدھا ہونا۔ عاد ماضی معروف باب (ن) عَودًا مسدر ہے لوٹانا، دوبارہ کرنا، بحال کرنا۔ لم يبطل نفی جحد بلم باب (ن) بُطْلاَنًا مصدر ہے، ہے کارہونا، ضائع ہوجانا۔

ترجیک ادراگر قعدہ اخیرہ کرلے پھر کھڑا ہوجائے تو لوٹ آئے ادر سلام پھیردے التحیات کے دوبارہ پڑھے بغیر پھرا گر مجدہ کرلے تو باطل نہیں ہوااس کا فرض اور ملالے اس کی جانب ایک اور تا کہ ہوجائیں دوزا کدر کعتیں نفل اور سجدہ سجدہ کرے۔

آخری قعدہ میں سلام پھیرنے کے بجائے کھڑا ہوگیا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ کیں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پھر تیسری یا پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا، تو اس شخص کا فرض ادا ہوگیا لیکن اسے جا ہے کہ فوز اقعدہ کی طرف لوٹ آئے اور تعدہ کی طرف لوٹ آئے کے بعد تشہد کا اعادہ نہ کرے بلکہ بحدہ سہوکر کے سلام پھیردے، اور اگر پانچویں یا تیسری رکعت کا سجدہ کر کیا تو اس صورت کے بعد تشہد کا اعادہ نہ کرے بلکہ بحدہ سہوکر تا کہ اخیر کی دورکعت فل ہوجا کیں اور بقیہ فرائف کیکن سجدہ سہوکر تا کہ اخیر کی دورکعت فل ہوجا کیں اور بقیہ فرائف کیکن سجدہ سہوکر تا ہم سہرصورت ضروری ہوگا، فرض نماز اس لئے پوری ہوگئی کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا ہمارے نز دیک واجب ہے، اور

اس صورت میں لفظ سلام ہی باتی رہ گیا تھا، اورترک واجب سے نماز فاسدنہیں ہوتی کیوں کرترک واجب کی وجہ سے جو نقصان پیدا ہوا ہے وہ بحد اُسہو سے پورا ہوجائے گا۔

﴿ ٤٤٥﴾ وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهُو فِي شَفْعِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَبْنِ شَفْعًا اخَرَ عَلَيْهِ اسْتِحْبَابًا فَإِنْ بَنِي اَعَادَ سُجُوْدَ السَّهُو فِي المُخْتَارِ.

مشفع التطوع نفل کی دورکعت والی نماز۔ احو علیہ اس پہلے شفع پردوسر ہے شفع کی بنا کرنا سیح نہیں۔ مشفع التطوع اورا گرسجد ہُ سہوکر لےنفل کے دوگانہ میں تو نہ جوڑے دوسری دورکعت اس پراستجاب کے اعتبارے پھرا گر جوڑ لے توسجد ہُ سہود و بارہ کرے پہندیدہ قول کے مطابق۔

ہلی دورکعتوں برآخری دورکعتوں کی بنا

صورت مسئلہ بیہ کہ ایک فض نے نفل نماز کی دور کعتیں پڑھیں لیکن ان میں کوئی بھول ہوگئی جس کی وجہ سے مجد ہ مسہوکیا پھراس نے چاہا کہ ان دور کعتوں پر اور دور کعت نفل کی بنا کر ہے، تو اس فخفس کو بناء کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سلام پھیر کرئی تحریمہ کے ساتھ دور کعت نفل پڑھے دلیل میہ ہے کہ مجد ہ سہونماز کے آخر میں مشروع کیا گیا ہے، نماز کے دو شفعوں کے درمیان مشروع نہیں ہے، اب آگر بناکی اجازت دیدی جائے تو سجد ہ سہوکو بلاضرورت باطل کر نالازم آئے گا کیوں کہ مجد ہ سہوکو بلاضرورت باطل کر نالازم آئے گا کیوں کہ مجد ہ سہودرمیان نماز میں واقع ہوگیا ہے، حالا تکہ درمیان نماز میں مشروع نہیں ہے۔

آ مے فرمات ہیں کہ بلاشباس فض کو بنائبیں کرنی چاہے تھی لیکن پھر بھی اس نے بنا کر لی اور دوسری دورکعت بھی پڑھ لی توضیح ہے کیوں کہ جب بنا کی تو سجدہ سہوباطل ہوجائے گا کیوں کہ جب بنا کی تو سجدہ سہونماز کے درمیان میں واقع ہوگیا ہے، اس لئے بیجدہ غیر معتبر ہوگا، اور اس پراضح قول کے مطابق سجدہ سہوکا اعادہ واجب ہوگا۔

قولہ اِسْتِحْبَاباً اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ طحطا وی نے صاحب بحر کے حوالہ سے الکھا ہے کہ اس نفل پڑھنے والے کو بنا کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیوں کہ بنا کرنے میں ایک واجد ب کا تو ڈٹاپایا جارہا ہے، اور وہ تجدہ سہوکا باطل کرنا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بناء نہ کرنا واجب ہے، نہ کہ ستحب۔ قال الطحطاوی اذا علمت ماذکور مع ظھورہ

﴿٧٧٤﴾ وَلَوْ سَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ سَهُوْ فَاقْتَدَىٰ بِهِ غَيْرُهُ صَعَّ اِنْ سَجَدَ لِلسَّهُوِ وَاللَّا فَلاَيَصِحّ.

يكون عدم البنا واجبًا لا مستحبًّا. (طحطاوى ٢٥١، البحرالرائق:١١٣/٢)

ترجمہ اوراگرسلام پھیر لے وہ شخص کہ جس پر بجدہ سہوداجب ہے، پھراقتداء کرےاس کی کوئی دوسراتو سیج ہے،اگروہ مجدہ سہوکر لے درنہ توضیح نہیں ہے۔

#### سجدة سهوكرنے والے كى افتذاءكرنا

مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیض جس پر سجدہ سہوواجب تھا اس نے سلام پھیرا ایک آدمی اس کے سلام پھیر نے کے بعد اس کی نماز میں وافل ہو گیا کی نماز میں اقتداء کی نمیت کر کے شامل ہو گیا تو تھکم ہے ہے کہ اگر امام نے سجدہ سہوکیا تو یہ مقتدی اس کی نماز میں وافل ہو گیا اور اگر امام نے سجدہ سہونییں کیا تو یہ اس کی نماز میں شامل ہونے والا شار نہیں ہوگا، کیوں کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر اس نے سجدہ کر کیا تو کہا جائے گا کہ تر یمہ باتی ہے، اور جب تحریمہ باتی ہے تو دوسرے نمازی کا اقتداء کرنا بھی درست نے ہوگا۔ اگر سلام کے بعد سجدہ نہیں کیا تو کہا جائے گا تحریمہ باتی نہیں رہا اور جب تحریمہ باتی نہیں دہاتو اقتداء کرنا بھی درست نے ہوگا۔

﴿ ٢٢٢ ﴾ وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو وَإِنْ سَلَّمَ عَامِدًا لِلقَطْعِ مَالَمْ يَتَحَوَّلْ عَنِ القِبْلَةِ أَوْ يَتَكَلَّمْ.

غَامِدًا اسم فاعل ہے باب (ض) عَمدًا مصدر ہے جان بوجھ کر، دیدہ ودانتہ کوئی کام کرنا۔ لم يتحول نفی عمد بلم باب تفعل تَحَوُّلًا مصدر ہے پھر جانا۔

تعجمہ اور سجدہ سہوکرسکتا ہے آگر چہ سلام پھیرا ہوجان ہو جھ کرفتم کرنے کے لئے جب تک کہ قبلہ سے نہ پھر جائے یا گفتگونہ کرے۔

# كب تك سجدة سهوكرسكتا ہے؟

اگر کمی مخفی پر بحد ہُ سہو کرنا واجب تھالیکن اس نے نمازختم کرنے کے ادادے سے سلام پھیردیا اور سجد ہُ سہو کرنا ا است یا دندر ہا تو اگراپی جگہ بیٹھے بیٹھے تبلہ سے سینہ پھیر نے اور کسی منافی صلوٰ قامل کرنے سے پہلے اسے یاد آجائے تو اب سجد ہُ سہو کر کے نماز پوری کرے، رہ گیا یہ مسئلہ کہ اس نے نمازختم کرنے کی نیت سے سلام پھیرا ہے، اس کا جواب یہ ب کہ یہ ظاف مشروع ہونے کی وجہ سے لغو ہوجائے گا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ (در مخارمع الشامی بیروت: ۲/ ۲۸۵، کتاب المسائل: ۳۱۰)

﴿ ٨٧٧﴾ وَلَوْ تَوَهَّمَ مُصَلِّ رُبَاعِيَّةً أَوْ ثُلاَثِيَّةً أَنَّهُ أَتَمَّهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَى رَكَعَتَيْنِ اَتَمَهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ.

توھم باب تفعل سے فعل ماضی معروف ہے کی بات کا گمان کرنا، تصور کرنا، کی چیز کا خیال دل میں لانا۔ مُصَلِّ اسم فاعل ہے باب تفعیل سے تصلید مصدر ہے نماز پڑھنا اور مُصَلِّ اصل میں مُصَلِّی تھا، مُنَقِّ کی طرح تعلیل ہوگی جو پہلے گزر چکی ہے۔

ترجم اوراگر وہم موجائے جاررکعت یا تین رکعت والی نماز پڑھنے والے کو کہاس نے بوری نماز پڑھ لی

ہے، چنانچے سلام پھیرد ہے پھراسے یادآ جائے کہاس نے دورکعت پڑھی تھی ،تو پوری کرےاور سجد ہسہوکر لے۔

## جاريا تين ركعت والى نماز ميس دوركعت برسلام يجيردينا

اس عبارت کوهل کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نثین رہے کہ جو تخص بھول کر درمیان نماز میں سلام پھیرد ہاس کی نماز جم نہیں ہوتی کیوں کہ قائدہ ہے، سلام من علیہ بقیۃ من الصلاۃ لا یقطع الصلاۃ جس کی نماز ابھی باتی ہے وہ آگر بھولے سے سلام پھیرد ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ، اب سنے عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ آگر کی شخص نے چار رکعت یا تین رکعت والی نماز میں قعدہ اولی کے بعد یہ بھتے ہوئے سلام پھیردیا کہ بہی قعدہ اخیرہ ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی، اب اس شخص کے لئے تھم یہ ہے کہ آگر وہ اپنی جگھ ہی بیشا ہے اور سینہ قبلہ سے نہیں پھرا ہے اور نہ کوئی منافی صلوۃ عمل کیا ہو اب اس شخص کے لئے تھم یہ ہے کہ آگر وہ اپنی جگھ ہی بیشا ہے اور سینہ قبلہ سے نہیں پھرا ہے اور نہ کوئی منافی صلوۃ عمل کیا ہے، تو بغیر تکمیر تحر بھہ کہا پنی سابقہ نماز پر بناء کر لے، اور اخیر میں تجدہ سہوکر لے تا کہ اس نقصان کی تلافی ہوجائے جونماز میں ہوا ہے۔ (طحطا دی/ ۲۵۷)

کین اگر ندکورہ نمازوں میں قعدہ کے بعد سیمجھ کرسلام پھیرا کہاس پردو ہی رکعت واجب ہیں، حالاں کہ در حقیقت چارر کعت واجب تھیں مثلاً مقیم مخفس اپنے کومسافر سمجھتے ہوئے دور کعت پرسلام پھیر دی یا ظہر کی نماز کو جمعہ کی نماز سمجھتے ہوئے دور کعت پرسلام پھیر دی تو اس صورت میں سلام پھیرتے ہی نماز فاسد ہوجائے گی۔ (شامی مصری: ۱/ ۲۷۵)

﴿424﴾ وَإِنْ طَالَ تَفَكُّرُهُ وَلَمْ يُسَلِّمْ حَتَّى اسْتَيْقَنَ اِنْ كَانَ قَدْرَ اَدَاءِ رُكُنٍ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ وَاِلَّا لَا.

طلل ماضی معروف باب (ن) طُولاً (م) ہے لمباہونا۔ تفکر باب تفعل کا مصدر ہے خوب غور کرنا، خوب سوچنا۔ استیقن ماضی معروف باب، استفعال استیقافاً مصدر ہے یقین کرنا۔

وراگر کہا ہو جائے اس کاغور وفکر اور سلام نہ پھیرے تا آئکہ یقین نہ آ جائے اگر ہوا یک رکن ادا کرنے مقدارتک تو اس پرسجد وُسہووا جب ہوگیا، ورنہیں۔

#### نماز کے دوران سوچتے رہ جانا

امر کسی مخض کورکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا اور وہ قعدہ میں بیٹے کرسو چتار ہااور سلام نہیں پھیرااوراس کی سوچ ایک رکن لینی تین تبیج کے بقدر ہوگئی تو اس پرسجدہ سہولازم ہے در نہیں۔ (شامی بیروت:۲۱/۲۹)، کتاب السائل:۳۱۱)

# فَصلٌ فِی الشَّكِّ (فصل شک کے بیان میں)

﴿ ٨٠﴾ تَبْطُلُ الصَّلْوةُ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا اِذَا كَانَ قَبْلَ اِكْمَالِهَا وَهُوَ أَوَّلُ مَاعَرَضَ لَهُ مِنَ الشَّكِّ أَوْ كَانَ الشَّكُّ غَيْرَ عَادَةٍ لَهُ.

شك شك وشبد (ايك ذائى كيفيت جواثبات وفى مين دائرراتى باورذ امن كوئى ايك فيصله بين كربات) الكمال باب افعال كامصدر بمكمل كرنا ، بوراكرنا -

ور کرنے سے پہلے اور یہ پہلا شک موجواس کو پیش آیا ہویا شک اس کی عادت نہ ہو۔

## ركعتول كى تعداد ميں شك ہونا

مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کواپنی نماز میں یہ شک پیش آیا کہ تین رکعتیں ہو کیں یا چار رکعتیں اور یہ شک پہلی ہی بار پیش آیا ہے تو اسے چاہئے کہ نیت تو ٹر کر از سرنو نماز پڑھے اس کی سابقہ نماز باطل ہو جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ شک نماز قم ہونے سے پہلے ہوا ہو، اب رہ گئی یہ بات: اول ماعوض له سے کیا مراد ہے، اس سلسلہ میں قول رائج یہ ہے کہ ہواس کی عادت نہیں ہو، بلکہ بھی بھی ارہ وجاتا ہے، یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ عمر بھر بھی سہوبی نہیں ہوا ہے، شمل الائم سرخی کی عادت نہیں ہوا ہے، شمل الائم سرخی کی عادت نہیں ہوا ہے، تم سالائم سرخی کی مراد یہ ہے کہ اس نماز میں پہلا سہویہی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس نماز میں پہلا سہویہی کے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ سہو پیش آیا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے نماز کے اندر بھی کوئی سہووا تی نہیں ہوا ہے، علامہ طحطا دی فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب نے اول ما عوض له من المشك او كان المشك غیر عادہ له لاکردو منباین قولوں کوجع کردیا ہے، اب یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے کہ مصنف نے کس قول کوقابل اعتماد سمجھا ہے۔ (طحطا وی/ ۲۵۸)

﴿ ١٨٤ ﴾ فَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِهِ لَا يُعْتَبَرُ إِلَّا أَنْ تَيَقَّنَ بِالتَّرْكِ.

تيقن باب تفعل سي نعل ماضي معروف ہے يقين كرنا۔

و چنانچا گرشک ہوااس کے سلام پھیرنے کے بعدتو اعتبار نہ کیا جائے گا، مگریہ کہ یقین ہوجائے چود



### سلام پھیرنے کے بعد شک ہوا

ماحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کونماز پڑھنے کے بعد شک ہواتو نماز باطل نہ ہوگی، مثلاً ایک فخص ظہری فماز پڑھر ہا تا ہا ماسلام پھیرنے کے بعداسے شک ہوا کہ تین رکعت پڑھی ہیں یا چار رکعت تو یہاں پر بہی کہا جائے گا کہ اس نے چار رکعت پڑھی ہیں، ہاں اگر اس بات کا پختہ یقین ہوجائے کہ تین ہی رکعت پڑھی ہیں تو کسی منافی صلاۃ عمل کرنے سے پہلے پہلے بقیہ پڑھ نے۔

﴿ ٨٢﴾ وَإِنْ كَثُرَ الشَّكُ عَمِلَ بِغَالِبِ ظَيِّهٖ فَإِنْ لَهُ يَغْلِبُ لَهُ ظَنَّ آخَذَ بِالاَقَلِّ وَقَعَدَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ ظَنَّهَا اخِرَ صَلَوْتِهِ.

اورا گرشک اکثر ہوجاتا ہوتو عمل کرے اپنے غالب گمان کے موافق پھرا گراس کے لئے کوئی غالب ممان نہ ہوتو کم از کم پڑمل کرے اور بیٹھ جائے ہراس رکعت کے بعد جس کواپی نماز کی آخری رکعت گمان کرے۔

#### بمرارشك

فرماتے ہیں کہ اگرنمازی کوشک پیش آتارہتا ہواوروہ ذی رائے ہوتو تحری کرے اورظن غالب پڑمل کر ہے لینی جتنی رکعت پڑھنے جتنی رکعت پڑھ لینے کا گمان غالب ہواس کو بنیاد بنائے اور اگر ذی رائے نہ ہواور کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو جتنی رکعت پڑھنے کا یقین ہو (مثلاً دواور تین میں شک ہے تو دو کا پڑھنا یقینی ہے) اس پر بنا کرے اور ساتھ میں آئے کی ہراس رکعت پر قعدہ کرے جہاں تعدہ اخیرہ کا احمال ہوکیوں کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے اور آخر میں سجدہ سہوکرے۔

جانتا جاہنے کہ ذی رائے کونحری نماز کا وظیفہ جاری رکھتے ہوئے کرنی ہے، ورنداس پر سجدہ سہوواجب ہوگا علامہ حکمی نے درمختار میں یہی مسئلہ لکھا ہے، اور علامہ ابن البمام کی رائے یہ ہے کہ جاہے وظیفہ موتوف کر کے سوسچ اور چاہے وظیفہ جاری رکھنے کے ساتھ سوپ ہرصورت میں سجدہ سہوواجب ہے، اور علامہ شمیری نے صاحب درمختار کے قول کواظہر قرار دیا ہے۔ (تخفۃ اللمعی: ۲۲۸/۲)

#### بَابُ سُجُوْدِ التِّلاَوَةِ (سجدهُ تلاوت كابيان)

قرآن کریم کی چودہ آیتوں کی تلاوت سے بحدہ تلاوت واجب ہوجاتا ہے،ان آیات کے مضامین میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں فرشتوں کی مشابہت کے لئے کہیں ساری خلق خدا کے اظہار عبدیت کو اجا کر کرنے کے لئے

کہیں اہل معرفت افراد کے دلوں کی دھڑکن ظاہر کرنے کے لئے اور کہیں تھم دے کر سجدہ کی تاکید کی گئی ہے،اس کی تفصیل یہ ہے کہ سجدوں کی آیات میں پانچ طرح کے مضامین ہیں (۱) انسانوں کوفرشتوں کا حال سنایا گیا ہے، (سورہ اعراف سورہ محل) آسان وزمین کا فرہ فرہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے،اگر بہت سے انسان انکاری ہیں ان پرعذاب ثابت ہوگیا (سورہ رعد سورہ مج) انبیاء ادر مؤمنین خدا کو سجدہ کرتے ہیں روتے ہیں اور اللہ کی آبیتی سن کران کا خشوع بڑھ جاتا ہے، (بنی اسرائیل مریم سجدہ) کفار سجدے سے انکار کرتے ہیں (الفرقان الانشقاق) سجدہ صرف اللہ کو کرو (نمل جم اسجدہ النجم العلق) اور سورۃ ص میں حضرت داؤد کی آزمائش نہ کورنے جب وہ سجدے میں گر پڑے۔

## سجدهٔ تلاوت کی اہلیت کے شرا کط

سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لئے وہی اہلیت شرط ہے جونماز کے فرض ہونے کے لئے شرط ہے مثلاً مسلمان ہونا عاقل دبالغ ہونا اور حیض ونفاس سے پاک ہونا (شامی زکریا: ۵۸۱/۲)

﴿ ٢٨٣﴾ سَبُّهُ التِّلاَوَةُ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ فِي الصَّحِيْحِ.

ترجمه اس كاسبب بردهن والا ورسنن والے كے لئے أيت سجد ، كابر هنا ب سجح ند بب ميں۔

#### سجدهٔ تلاوت کے داجب ہونے کے اسباب

سجدهٔ تلاوت واجب ہونے کے فی الجملہ تین اسباب ہیں، (۱) خود آیت سجده کی تلاوت کرنا (۲) کسی اہلیت رکھنے والے کی تلاوت کوسننا (۳) نماز با جماعت میں امام کی اقتداء میں مقتدی پرسجدہ کا وجوب جب کہ اسے امام کے ساتھ سجدہ اللوت کی ادائیگی کا موقع مطے خواہ مقتدی نے سجدہ کی آیت کوامام سے سنا ہویا نہ سنا ہو۔
تلاوت کی ادائیگی کا موقع مطے خواہ مقتدی نے سجدہ کی آیت کوامام سے سنا ہویا نہ سنا ہو۔
(شامی زکریا ۲۰ مے ۵۵۷ کے السائل :۳۹۳)

#### ﴿ ٢٨٢﴾ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى التَّوَاخِيِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلُوةِ.

اوروہ واجب ہے تا خیر کی گنجائش کے ساتھ اگر نماز میں نہ ہو۔

فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ تلاوت کی آیت نماز کے اندر نہ پڑھی ہو بلکہ باہر تلاوت کی ہوتو اس میں تا خیر کی گنجائش تو ہے یعنی فورا کرنا ضروری نہیں ہے، مگر پھر بھی تا خیر نہ کرنا بہتر ہے۔

﴿ ٨٥٤ ﴾ وَكُرِهَ تَاخِيْرُهُ تُنْزِيْهًا.

----تاحیر بابنعیل کامسدر ہمؤخر کرنا،لیٹ کرنا،ملتوی کرنا۔

#### ترجمه اورمؤخر كرناس كامروه تنزيبي بـ

### سجدہ تلاوت میں تا خبر مکروہ تنزیہی ہے

بہتریہ ہے کہ بحدہ تلاوت جلداز جلداداکر اے اگر بلاوجہ تاخیر کرے گاتو کراہت تزیبی لازم آ کیگی اوراگر کی مخص پر تلاوت یا آیت سجدہ سننے کی بنا پر بحدہ تلاوت واجب ہوالیکن کسی وجہ سے وہ اس وقت فوراً سجد دہیں کرسکتا تو مستحب یہ ہے کہ اس وقت بیآ یت پڑھ لے، سمعنا و اطعنا غفر انك رہنا و الیك المصیر (البقرہ) اور پھر بعد میں جب موقع ملے بحدہ تلاوت اداكر لے۔ (شامی زكریا:۵۸۳/۲ بكاب المسائل:۵۰۲)

﴿ ٨٦٧﴾ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَلَا ايَةً وَّلَوْ بِالْفَارْسِيَّةِ.

ترجمه اورواجب موتابال فخف پرجس في تيت كوپر هامواگر چه فارى زبان ميس بى مو

### كتنى آيت يرطصنے سے سجد و تلاوت واجب ہوگا

کیاسجدہ تلاوت کے وجوب کے لئے پوری آ ہے سجدہ پڑھنا شرط ہے؟ اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، راج اور سجح قول ہے کہ وجوب ہجدہ کے لئے پوری آ ہے سجدہ پڑھنی ضروری ہے، اور بعض لوگ اس پر فتوی و ہے ہیں کہ اگر آ ہے سجدہ کم مل نہ پڑھے بلکہ پچھ حصہ پڑھ لیا تو بھی سجدہ کرنا واجب ہے، لیکن اگر پوری آ بہت پڑھی اور سجدہ والاحرف نہ پڑھا تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ (شامی زکریا: ۲۸ ۵۷۵) اور مصنف کے قول و لو بالفار سیة کا مطلب ہے کہ عربی زبان ہوا گریزی ہویا ہندی وغیرہ۔

﴿ ٨٨٤﴾ وَقِرَاءَةُ حَرْفِ السَّجْدَةِ مَعَ كَلِمَةٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ ايَتِهَا كَالاَيَةِ فِي الصَّحِيْح.

توجیم اور حرف سجدہ کو پڑھناکس کلمہ کے ساتھ کہ وہ حرف سجدہ سے پہلے ہویاس کے بعد میں ہواس آیت میں سے پوری آیت کے مانند ہے تھے ند ہب کے بموجب۔

حن سے مرادکلمہ ہے اور کلمہ ہے دور کرف سجدہ سے وہ لفظ مراد ہے جو سجدہ کی جانب مشیر ہومثلاً سورہ اعراف میں و له یسجدون زبان سے ادا کلمہ سجدہ نہیں و له یسجدون زبان سے ادا کرنے سے سجدہ داجب نہیں ہوگا جب تک اس سے پہلالفظ بھی ساتھ میں ملاکر نہ پڑھے، البتہ سورہ اقراء میں جو کلمہ بد ہے، سکواس سے مشتیٰ قراردیا گیا ہے، چنانچہ مختصر البحو میں ہے کہ اگر واسجد پڑھ کر تھم گیااس کے بعد دوس احسد واقعوب بانا گیا ہے لیکن یہاں صرف ایک حصد یعنی بعد دوس احسد واقعوب بانا گیا ہے لیکن یہاں صرف ایک حصد یعنی

واسجد پڑھ لینے پر سجد ہ تلاوت واجب ہوجائے گا، (مراتی الفلاح/۲۱۱) اورمتن میں فی الصحیح کی قیدلگا کر ان لوگول کے قول کوردکر دیا ہے، جنہول نے بیکہا ہے کہ سجدہ اس وقت واجب ہوگا جب اکثر آیت سجدہ پڑھے خواہ اکثر حرف سے پہلے ہویا بعد میں وھو روایة عن محمد واختارہ الزیلعی . (حوالہ بالا)

﴿٨٨٨﴾ وَايَاتُهَا ٱرْبَعَ عَشَرَةَ ايَةً فِي الْآغْرَافِ وَالرَّغْدِ وَالنَّحْلِ وَالإِسْرَاءِ وَمَرْيَمُ وَالُوكِمِ وَالنَّمُلِ وَالسَّجْدَةِ وَصَ وَحْمَ السَّجْدَةِ وَالنَّجْمِ وَانْشَقَّتْ وَإِقْرَا.

ترجمہ اور آیات سجدہ چودہ آیتیں ہیں، سورہ اعراف میں، سورہ رعد میں، سورہ نحل میں، سورہ اسراء میں، سورہ میں، سورہ کی دوآیتوں میں سے پہلی آیت میں سورہ فرقان میں، سورہ کمن میں، سورہ کی دوآیتوں میں سے پہلی آیت میں سورہ فرقان میں، سورہ کی دوآیتوں میں، سورہ انشقت ، سورہ اقراء میں۔

#### سجدهٔ تلاوت کی تعداد

اس عبارت میں سجدہ تلاوت کی تعداد بیان کی ہے، اوروہ کل چودہ سورتیں ہیں جن میں آیت سجدہ موجود ہے، ان میں سے ہرسورت میں سجدہ لازم ہے، مقام ٹائی میں سے ہرسورت میں سجدہ لازم ہے، مقام ٹائی میں حضرت امام ابوطنیفہ کے نزد یک سجدہ لازم نہیں ہے، اور سورة ص میں دا کعا و اناب پر سجدہ کا نشان سجح نہیں ہے، کم سحیح ہے کہ حسن ماب پر سجدہ کیا جائے، اور سورة حم میں لایسنمون پر سجدہ کرنا جا ہے۔ بہ کہ میں ایسنمون پر سجدہ کرنا جا ہے۔ بہ کہ اور سورة حم میں ایسنمون پر سجدہ کرنا جا ہے۔ بہ کہ سے میں ایسنمون پر سجدہ کرنا جا ہے۔ بہ سے کہ حسن ماب پر سجدہ کیا جائے، اور سورة حم میں لایسنمون پر سجدہ کرنا جا ہے۔ بہ سورت النیر قدا / 92)

﴿ ٨٩٤ ﴾ وَيَجِبُ السُّجُودُ عَلَى مَنْ سَمِعَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ السَّمَاعَ.

ترجمه اورواجب موتا ہے محدہ ہراس مخض پرجوس لے اگر چدندارادہ کیا ہوسننے کا۔

## سجدهٔ تلاوت کس برواجب ہے؟

پورے قرآن کریم میں کل چودہ مقامات میں آیات بجدہ ہیں ان آیتوں کے پڑھنے والے پراور سننے والے پر بجدہ کر بہدہ کرنا واجب ہے، چاہے قرآن کریم سننے کے ارادے سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں لگا ہوا ہواور بغیراراوے کے بجدہ کی آیت بن لی ہواگران مقامات میں بجدہ نہیں کریگا تو گنہگار ہوگا۔ (البحرالرائق بیروت: ۱۲۸/۲۲)

﴿ ٩٠﴾ إلاَّ الْحَائِضُ وَالنُّفُسَاءَ.

مرحض اوراغاس والي مورت

تشری عورت نے حض یا نفاس کے حالت میں کسی سے جدہ کی آیت من کی تو عورت پر بجدہ واجب نہیں ہوا بعد میں بحدہ کرنا بھی اس پر لا زم نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے حالت جنابت نہ سن کی ہے تو عنسل سے فارغ ہونے کے بعد بعدہ کرنا واجب ہے، (بہتی زیور:۳۳/۲) اوراگر کوئی شخص حالت جنابت میں بجدہ کی آیت پڑھے تو اس پر پاک ہونے کے بعد بحدہ تلاوت اواکر نالازم ہے، (درمختار: ا/ 214) اور چیض ونفاس والی عورت کواگر چہ آیت بحدہ پڑھنا جائز نہیں لیکن اگر پڑھ لے تو اس پر بجدہ واجب نہیں ہاں جو شخص اس سے سن لے اس پر واجب ہوگا، اوراگر کوئی شخص حالت کفر میں آیت بجدہ پڑھے تو ہے کہ میں آیت بحدہ پڑھے تو ہے کہ بر بحدہ کو اس مسلمان اس کو آیت بحدہ پڑھے ہوئے سن لے تو اس مسلمان اس کو آیت بحدہ پڑھے ہوئے سن لے تو اس مسلمان پر سجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا اور اگر بچہ آیت بحدہ پڑھے اور وہ بجھے دار ہواگر چہ بچہ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں لیکن اگر دو ایک بر سجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔ (مستفاد کتاب المسائل/ ۵۰۰)

﴿ ٩١ كَ ﴾ وَالْإِمَامَ وَالْمُقْتَدِى بِهِ.

#### ترجمه اور (مر)ام ماوراس فخص پرجواس كى اقتداءكرد باب-

مقتدی اگرامام کے پیچھے آیت سجدہ پڑھ دے؟

یے عبارت بھی الا کے تحت ہے، اصل عبارت اس طرح ہے وَالا الامام المح اگرکوئی تحص کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھر ہا ہواوراس دوران وہ آیت بحدہ پڑھ دیو نے نہاں پر بحدہ واجب ہوگا اور نہ اس کے امام پر، نہ نماز کے دوران اور نہاں کے بعد اوراگراس نے اتنی زور سے پڑھی کہ دوسروں نے س کی تو اس میں تفصیل ہے (۱) اگر سننے والا اس مقتدی کی نماز کے ساتھ شامل ہے تو اس پر بحدہ تلاوت واجب نہ ہوگا، (۲) اگر سننے والا اپنی نماز الگ پڑھر ہا ہے تو اس پر بحدہ تلاوت واجب نہ ہوگا، (۲) اگر سننے والا اپنی نماز الگ پڑھر ہا ہے تو اس پر بحدہ تا وی بعد اے اداکر ہے گا، (۳) اس طرح اگر مقتدی سے آیت بحدہ سننے والا نماز نہ پڑھ رہا ہوتو بھی اس پر بحدہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔ (درمخارم الشای معری: ا/ ۲۱ کے مطاوی علی مراقی الفلاح: ۲۱۳)

﴿ ٩٢﴾ وَلَوْ سَمِعُوْهَا مِنْ غَيْرِهِ سَجَدُوا بَعْدَ الصَّلُوةِ وَلَوْ سَجَدُوا فِيْهَا لَمْ تُجْزِهِمْ وَلَمْ تَفْسُدُ صَلَوْتُهُمْ في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

سنمعوها فاعل کی شمیرامام اور مقند یول کی جانب راجع ہے، ها ضمیر مفعول آیت سجدہ کی جانب راجع ہے۔ غیرہ سمیر کامرجع مقتدی ہے۔ فیھا ضمیر صلوۃ کی جانب راجع ہے۔

اورا گرسن لیس اس کواس کے علاوہ سے تو سجدہ کریں نماز کے بعداورا گرسجدہ کرلیس نماز میں توان کو کا اور ندان کی نماز فاسد ہوگی ، ظاہر روایت میں۔

#### نمازی کاغیرنمازی سے آیت سجدہ سننا

اگر پھولوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے کسی ایسے فض سے بحدہ کی آیت نی جوان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے،
تو بیلوگ نماز میں بحدہ نہ کریں کیوں کہ بیجدہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد کریں کیوں کہ بحدہ کا سبب یعنی آیت کا
سنا پایا گیا، اورا گر ممانعت کے باوجود نمازی میں بحدہ کر لیا تو وہ معتبر نہ ہوگا، پھر دوبارہ نماز کے بعد بھی کرنا پڑے گا، اور
سنا پایا گیا، اورا گر ممانعت کے باوجود نمازی میں بحدہ کر لیا تو وہ معتبر نہ ہوگا، پھر دوبارہ نماز کے اور نماز کا فاسد نہ ہونا اس لئے
سنا ہوگا، لیکن نماز بھی فاسد نہ ہوگا، اس لئے نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز کا فاسد نہ ہونا اس لئے
ہے کہ نمازیا تو فاسد ہوتی ہے، کسی رکن کوترک کرویئے سے یا فاسد ہوتی ہے منافی نماز پیش آنے شاہر الروایة کی قیدلگا
ہا تیں نہیں پائی گئیں، کیوں کہ بحدہ نماز کے منافی نہیں ہے، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مصنف نے ظاہر الروایة کی قیدلگا
کرنوا در کی روایت کو نکال دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ کورہ مسئلہ میں نماز فاسد ہو جائے گی کیوں کہ ان لوگوں نے نماز کے
اندرائی چیز کا اضافہ کیا ہے، جونماز کے افعال سے نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۲۲۳۳)

#### ﴿ ٩٣ ٤ ﴾ وَيَجِبُ بِسَمَاعِ الْفَارْسِيَّةِ إِنْ فَهِمَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

ترجمه اور داجب ہوجائے گا (آیت مجدہ کا ترجمہ) فاری (یعنی عربی کے علادہ) من لینے سے بھی اگراس کو مجھ جائے معتمد ند ہب کے مطابق۔

#### کیا آیت سجدہ کا ترجمہ سننے سے سجدہ واجب ہے؟

اگرآیت مجده کا ترجمه کسی نے پڑھایا سنا اور وہ بیجانتا ہے، کہ بیآیت مجدہ ہی کا ترجمہ ہے، تو اس پراختیا طاسجدہ تلاوت واجب ہے، اوراگراہے یہ پہتہ نہ ہو کہ بیآیت مجدہ کا ترجمہ ہے تو اس پر سجد ہُ تلاوت لازم نہیں ہے۔ (ورمختار مع الشامی زکریا:۲/ ۵۷۷، تقریرات رافعی: ۱/۵۰۱، کتاب المسائل: ۴۹۷)

﴿ ٢٩٢ ﴾ وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيْحُ فِي وُجُوْبِهَا بِالسَّمَاعِ مِنْ نَائِمِ أَوْ مَجْنُوْن.

ترجیہ اور مخلف ہوگئ تھیج (اختلاف ہوا ہے تھیج ندہب قائم کرنے میں) اس کے وجوب میں سننے کے ذریعہ سونے والے سے یا پاگل ہے۔

## سوتے ہوئے خص سے آیت سجدہ سننا

اگر کسی سونے والے شخص نے سوتے ہوئے آیت سجدہ پڑھی تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں دوقول ہیں راجے یہ ہے کہ واجب نہ ہوگا۔ (شامی زکریا:۱۸۲/۲ ، کتاب المسائل:۴۹۹)

# مجنون شخص كاآيت سجده يراهنا

مجنون کے تین درجات ہیں، (۱) جنون کاسنسلہ ایک دن ایک رات کے اندراندرر ہناالی صورت ہیں آہت ہجدہ پڑھنے سے خود پڑھنے والے پراوراس سے سننے والے دونوں پرسجد ہُ تلاوت واجب ہوگا، (۲) اگر جنون کا سلسلہ ایک دن ایک رات سے زیادہ ہے، کیکن بحد ہیں افاقہ بھی ہوجا تا ہے، تو پڑھنے والے پرتو سجد ہُ تلاوت واجب نہیں ہے لیکن اس سے سننے والے پرسجد ہُ تلاوت واجب ہوگا، (۳) اور اگر جنون کا سلسلہ اس طرح مسلسل ہے کہ بھی افاقہ ہی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں نہ تو پڑھنے والے پرسجد ہُ تلاوت واجب ہوگا اور نہ سننے والے پر۔ (شامی زکریا: ۵۸۲/۲، کتاب المسائل: ۵۰۰)

#### اختياري مطالعه

#### سوتے ہوئے آیت سجدہ پڑھنا

اگرکوئی محض سوتے ہوئے سجدہ کی آیت پڑھے اور جاشنے کے بعدا سے بتایا جائے کہ اس نے سجدہ کی آیت پڑھی ہے، تو اس محض پر سجدہ کا تاحت ہوں ہے۔ تو اس محض پر سجدہ کا تاحت ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ تو اس محض پر سجدہ کر ایا ہے کہ است کے اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ (اس لئے احتیاط یہی ہے کہ سجدہ کر لیا جائے) واجب ہے، اور دوسری روایت کے اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ (اس لئے احتیاط یہی ہے کہ سجدہ کر لیا جائے)

#### ﴿ ٩٥ ﴾ وَلاَ تَجِبُ بِسَمَاعِهَا مِنَ الطَّيْرِ وَالصَّدَىٰ.

طیر پرندے واحد طائر جمع طُیُور ، الصَّدَی آوازِبازگشت بہاڑوغیرہ میں گونج کرلوشے والی آواز۔ تعرجمه الدواجب بیں ہوتا آیت عجدہ سننے سے پرندہ یا گونج کے ذریعہ۔

#### یرندے سے آیت سجدہ سننا

اگر کسی طوطے یا بینا وغیرہ کو تجدہ کی کوئی آیت رٹا دی جائے ،تواس سے سننے دالے پر سجدہ داجب نہ ہوگا۔ (شامی زکریا:۸۸۳/۲)

#### آیت سجده کی بازگشت

اگر کوئی مخفی آیت سجدہ کی صدائے بازگشت (پہاڑیا بڑی عمارتوں سے نکرا کرآنے والی آواز) کو سے تو اس پرسجدہ کا دت واجب نہیں ہے۔ (حوالہ بالا)

#### اختياري مطالعه

### ریژبوپرآ بیت سجده کی تلاوت

اگر ریڈیو پر آبت سجدہ پڑھی جائے تو سننے والے پرسجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کیوں کہ ریڈیو کے اکثر پروگرام پہلے سے شیپ کر کے نشر کئے جاتے ہیں، البتہ اگر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہور ہا ہوتو ایسی صورت میں آبت سجدہ سننے سے سجدۂ تلاوت واجب ہوجائے گا کیوں کہ اسے لا وُڈاسپیکر کے درجہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

## میپ دیکارڈ سے آیت سجدہ سننے کا حکم

#### ﴿ ٩٦ ﴾ وَتُؤَذِّى بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ فِي الصَّلُوةِ غَيْرِ رُكُوعِ الصَّلُوةِ وَسُجُودِهَا.

توجمه اورادا اورادا اورادا اورادا اورادا اورادا اورا المحده كرليغ سے نماز مين نماز كركوع اوراس كى بده كے علاوه ولا مسوي اس كى اس كا مطلب بيہ كرنماز ميں آ بت سجده برخ الين سے جو بحده واجب ہوتا ہے، اس كے لئے مسنون شكل توبہ كرايك متقل بحده كر اورا كر بجده كے بجائے ايك زائدركوع كر يتب بھى ادا او جائے گا، فيز بيات بھى يادر كھنى ضرورى ہے كہ بحدة تلاوت كى اوائيكى نماز والے ركوع سے تو ہوجائے كى بشر طيكہ بحدة تلاوت كى اوائيكى نماز ركوع سے كر يتو بحدة تلاوت ادا نہ ہوگا، اى كوعلامه نيت ركوع ميں كر لى ہوليكن اگر بحدة تلاوت كى اوائيكى خارج نماز ركوع سے كر يتو سجدة تلاوت ادا نہ ہوگا، اى كوعلامه ططاوى نے ان الفاظ ميں بيان كيا ہے، (فى الصلوة) هذا القيد بالنسبة الى الركوع فقط فلا يجزى عنها وكوع فى حارجها لان الاثر انما ورد فيما اذا ركع فيها فقط فيقتصر على مورد الاثو . طحطاوى على مورد الاثو . طحطاوى على مورد الاثو .

<sup>﴿</sup> ٩٧﴾ وَيُجْزِئُ عَنْهَا رُكُوْعُ الصَّلُوةِ اِنْ نَوَاهَا وَسُجُوْدُهَا وَاِنْ لَمْ يَنْوِهَا اِذَا لَمْ يُنْقَطِعْ فَوْرُ التِّلَاوَةِ بِٱكْثَرَ مِنْ ايَتَيْنِ.

لم ينقطع نفى جحد بلم در نعل مستقبل معروف باب انفعال القطاعاً مصدر بختم موجانا، جيب إنقطع الحرُّ أوِ البَرْدُ مُرمى ياسردى ختم موكّى - فور مرجيز كاابتدائى وقت، ابتدائى حالت، جوش فار يفورُ فوراً ابلنا - عنها ضمير كامرجع سجده مرجع سجده ما مرجع سجده مناوة ميركامرجع صلوة ميركامرجع سالوة ميركامرجع سجده مناوة ميركامرجع سجده مناوة ميركامرجع سجده مناوة ميركامرجع سجده مناوة ميركامرجع سالوة مناوة من

ترجیمہ اور کافی ہوجا تا ہے، بجد ہ تلاوت کی طرف سے نماز کا رکوع اگر اس کی نبیت کر لے اور اس کا سجد ہ اگر چہاس کی نبیت نہ کی ہوجب کہ ختم نہ ہوا ہوتلاوت کا جوش دوآیوں سے زیاد ہ کے ذریعیہ

## (۱) نماز کے رکوع سے سجد ہ تلاوت کی ادائیگی

اس عبارت میں مندرجہ ذیل مسائل کا بیان ہے، (۱) گرنماز میں آیت سجدہ پڑھی اور اس کے فور آبعد (دویا تین آیتوں کے بعد )رکوع کرلیا اور رکوع میں سجد ہُ تلاوت کی بھی نیت کرلی تو اس رکوع سے سجد ہُ تلاوت ادا ہو جائے گااور اگر تین آیتوں سے تا خیر ہوگئی تو اب رکوع کافی نہ ہوگا بلکہ الگ ہے سجدہ کرنا ہوگا۔ (درمختارز کریا:۲/۲۸)

# (۲) رکوع سے سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے لئے نیت شرط ہے

آگررکوع کے ذریعہ بحدہ تلاوت کی ادائیگی کی جائے تو اس میں بحدہ تلاوت کی نیت ضروری ہے، جتی کہ آگر جہری نماز میں امام نے آیت بحدہ پڑھ کررکوع کر لیا اور رکوع ہی کی حالت میں بحدہ کی نیت کر لیکن مقتہ یوں نے نیت نہیں کی تو مقتہ یوں پڑھ کر رکوع کر لیا اور کوع ہی کا حالت میں بحدہ کے بعد سلام پھیرنا ہوگا ور نہ مقتہ یوں کی نماز فاسلہ موجائے گی، (اس لئے ایسی صورت میں امام کو چاہئے کہ وہ رکوع میں بحدہ کی نیت نہ کرے تا کہ بعد میں نماز والے سجدہ سے سب کا بحدہ تلاوت خود بخو دا دا ہو جائے جیسا کہ آ کے مسئلہ آرہا ہے ) (در مخارز کریا ۲ /۵۸۷ البحرال ائق ۱۳۳/۲)

### (m) آیت سجدہ کے فوراً بعد سجدہ کرنے میں نبیت شرط نہیں

اگرآیت سجدہ پڑھی اوراس کے بعد فورا لیعنی تین آیتوں سے زائد فصل کئے بغیر رکوع اور سجدہ کرلیا اور کوع میں سجدہ کی نیت نہیں کی توامام اور مقتدی سب کا سجد ہ تلاوت نماز کے سجدہ کے ساتھ اداموجائے گا۔ ( درمختارز کریا:۲/ ۵۸۸)

#### اختياري مطالعه

### امام سجدہ میں گیا مفتد بوں نے رکوع سمجھا

امام سجدہ تلاوت کے لئے تکبیر کہ کر سجدہ میں چلا گیااور مقتدی سمجھے کہ امام رکوع میں ہے، تو مقتدیوں کو جا ہے کہ وہ اپنار کوع چیوز کر سجدہ اداکر لیس خواہ امام کے سجدہ کے بعد ہی ہو۔ (مستفاد کتاب المسائل: ۵۰۵–۵۰۸) ﴿ ٩٨ ﴾ وَلَوْ سَمِعَ مِنْ اِمَامٍ فَلَمْ يَأْتُمَّ بِهِ آوِاءُتَمَّ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَىٰ سَجَدَ خَارِجَ الصَّلُوةِ فِي الْأَظْهَرِ. الصَّلُوةِ فِي الْأَظْهَرِ.

إنتم نعل ماضي معروف باب اختعال إئتِيمَام مصدر باقتداء كرنار

توجمہ اوراگر سناامام سے پھراس کی افتدا نہیں کی یا اقتداء کی دوسری رکعت میں تو سجدہ کر مے نماز سے باہر ظاہر ترین قول میں۔

#### غیرنمازی کاامام سے آیت سجدہ سننا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ امام نے آیت سجدہ پڑھی اور اس کوالیے آوی نے ساجواس کے ساتھ تماز میں شریک نہیں ہے، اور نہ آیت سجدہ کوس کے ساتھ نماز میں شامل ہوا تو نماز سے باہر سجدہ کرنا واجب ہوگا اس لئے کہ سجدہ کا سبب یعنی آیت سجدہ کوسنا پایا گیا، اور اگر اس نے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شرکت کی تو نماز سے فراغت کے بعد سجدہ تعنی آیت سجدہ پڑھی گئی ہے تو اس نے نہ قرائت کو پایا علاوت کرے کیوں کہ جب اس شخص نے اس رکعت کونہیں پایا جس میں آیت سجدہ پڑھی گئی ہے تو اس نے نہ قرائت کو پایا اور جب سجدہ کونہیں پایا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوگا۔

تنبیہ: فی الاظہر بعض نسخوں میں مسئلہ اس طرح لکھا ہے کہ دوسری رکعت میں اقتداء کرنے سے سجد ہُ تلاوت ساقط ہوجائے گا مگر سچے بات وہی ہے جوتشر تک میں آچکی ہے۔

﴿ 99﴾ وَإِنِ اءْتَمَّ قَبْلَ سُجُوْدِ اِمَامِهِ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ فَاِنِ اقْتَدَىٰ بِهِ بَعْدَ سُجُوْدِهَا فِي رَكْعَتِهَا صَارَ مُدْرِكًا لَهَا حُكْمًا فَلاَ يَسْجُدُهَا اَصْلاً.

اصلاً مجھی نہیں، ہرگزنہیں، بالکل نہیں۔ بعد ضمیر کامرجع امام ہے، لھا ضمیر کامرجع سجدہ تلاوت ہے۔ تعرجیمی اوراگرافتداء کرےاپنے امام کے سجدہُ تلاوت سے پہلے تو سجدہ کرےاس کے ساتھ اوراگرافتداء کرلےاس کی اس کے سجدہُ تلاوت کے بعداسی رکعت میں تو ہوگا پانے والا اس کو حکمی طور پر چنانچے سجدہ نہیں کرے گااس کا بالکل۔

تشریعی مسئلہ بیہ کدامام نے آیت سجدہ پڑھی اوراس کوالیے تخص نے سنا جواس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے، پھر پیخض امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا، تواب دوصور تیں ہیں، (۱) امام کے سجدہ کرنے سے پہلے شامل ہوا، اگر امام کے سجدہ کرنے سے پہلے امام کے ساتھ شریک ہوگیا توامام کے ساتھ شریک ہوگیا توامام کے ساتھ سجدہ کرنے ہوگیا توامام کے ساتھ سجدہ کرنے ہوگیا توامام کے ساتھ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہیں کہ بیٹ میں جب کہ اس نے آیت سجدہ کو سنا بھی ہے، بدرجہ اولی امام کے ساتھ سجدہ کرنا واجب کرنا واجب ہوتا ہی اس صورت میں جب کہ اس نے آیت سجدہ کو سنا بھی ہے، بدرجہ اولی امام کے ساتھ سجدہ کرنا واجب

ہے، ادراگرامام کے سجدہ کرنے کے بعدای رکعت میں شامل ہوا تو اب اس پرسجدہُ تلاوت واجب ندر ہا کیوں کہ اس رکعت کو یا لینے کی وجہ سے و مخص حکما سجدہ یانے والابھی ہوگیا۔

#### ﴿٨٠٠﴾ وَلَمْ تُقْضَ الصَّلُوتِيَّةُ خَارِجَهَا.

ترجمه اورادانہیں کیا جاسکتا سجدہ صلوتی (یعنی ہروہ سجدہ جونماز میں واجب ہواتھا) نمازے باہر۔

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ مجدہ جونماز کے اندرآ بت سجدۂ تلاوت کرنے کی وجہ سے واجب ہوا،کیکن نماز میں سجدہ نہیں کیا، تو نماز سے باہرادا کرنے سے ادانہ ہوگا، اب آ مے تفصیل یہ ہے کدا گر سجدہ تلاوت فورا نماز میں کرنا بھول کیا تو منافی نماز عمل کرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے تو سجدہ تلاوت ادا کرلے اس کے بعد سجدہ سہو کرے نماز تکمل کرے اورا گرسجد ۂ تلاوت کرنا یا دہی نہ آیا تو سجدہ نہ کرنے کا عمناہ اس کے ذیبرہ جائے گا ،اوراس کی تلافی صرف توبہ سے ہے،اللہ تبارک وتعالی سے امید ہے کہ معاف فرماد ہے گا،اورا گرنماز میں آیت سجدہ پڑھی اور قصد أسجد و تلاوت حچوژ دیا تواگر چه وه گنامگار موگا اوراس پرتوبه لازم موگی کیکن نماز درست موجائے گی ،اوراس سجده کی قضا بعد میں لازم موگى\_( در مختار مع الشامى: //۲۲/ ع-۲۳ م. متفاد كتاب السائل: ۵۰۳)

﴿١٠٨﴾ وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلْوةِ فَسَجَدَ ثُمَّ أَعَادَ فِيْهَا سَجَدَ أُخْرَىٰ.

ت جیمی اوراگر تلاوت کی نمازے باہر پھر سجدہ کرلیا پھر دوبارہ پڑھانماز میں تو دوبارہ مجدہ کرے۔

#### آيت سجده کا تکرار

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز سے باہر آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ تلاوت کر لیا، پھر نماز میں داخل ہوکر اس آیت سجدہ کی تلاوت کی تواس پرنماز کے اندر تلاوت کرنے کی وجہ سے سحدہُ تلاوت واجب ہوگا۔

﴿٨٠٢﴾ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدُ أَوَّلًا كَفَتْهُ وَاحِدَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

كفت ماضى معروف باب (ض) كفاية مصدر بكافى مونا، دوسرى چيزے بياز كرنا۔ ت جدید اورا گرسجد فہیں کیا بہلی مرتباتو کافی ہوگاس کوایک ہی تجدہ (جونماز میں اداکرےگا) ظاہرروایت میں۔

آیت سجده پره صروبی آیت نماز میں دہرانا

اس عبارت میں سجدہ تلاوت کے قد اخل کا بیان ہے ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خارج نماز آیت سجدہ کی تلاوت کی

اور سجدہ نہیں کیاحتی کہ کسی نفل یا فرض نماز میں داخل ہو گیا، پھراسی آ بت سجدہ کی دوبارہ تلادت کی اور نماز ہی میں سجدہ تلاوت کیا تو اس سے دونوں آینوں تلاوت کیا تو اس سے دونوں آینوں تلاوت کیا تو اس سے دونوں آینوں کے سجد سے ساقط ہوجا کیں گے، اور وہ ترک سجدہ پر گنا ہگار ہوگا، ظاہر روایت کی قیدلگا کرنوا در کی روایت کو نکال دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کرنے سے ایک سجدہ ادا ہوگا دوسر اسجدہ نماز سے فراغت کے بعدادا کرنا ضرور کی ہے۔ (طحطاوی مع مراتی الفلاح: / ۲۱۸)

#### ﴿٨٠٣﴾ كَمَنْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لا مَجْلِسَيْنِ.

توجمہ جیسے وہ مخص (ایک ہی سجدہ کانی ہوجاتا ہے) جس نے بار بار پڑھا ہواس کوایک ہی مجلس میں نہ کہ دو مجلس میں انہ کہ دو مجلس میں۔ کہ دو مجلس میں۔ کہ دو مجلس میں۔

### ایک مجلس میں متعدد بارآیت سجده برم هنایاسننا

فر ماتے ہیں کہ جیسے ماقبل کے مسئلہ میں دونوں تلاوتوں کی طرف سے ایک ہی سجدہ کافی ہے، اسی طرح اگر ایک مجلس میں ایک ہی آب بار بار سنا تو ایک ہی مرتبہ بحد ہ تلاوت مجلس میں ایک ہی جلس میں رہتے ہوئے اسے بار بار سنا تو ایک ہی مرتبہ بحد ہ تلاوت واجب ہوگا، در مقار مصری: ا/ ۲۲ کا ایسے ہی اگر کسی محفی نے آب سجدہ پڑھی پھر سجدہ کر لیا اس کے بعد پھر مجلس میں رہتے ہوئے اسی آب کا تکر ارد کرتار ہاتو اس پر مزید کوئی سجدہ واجب نہ ہوگا بلکہ پہلا ہی سجدہ کافی ہوجائے گا، (در مقار / ۱۲۷۷) اس کے بعد فی مراک ہوجائے گا، (در مقار / ۱۲۷۷) اس کے بعد فی مراک ہوجائے گا، (در مقار / ۱۲۷۷) اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آب سجدہ ایک مجلس میں پڑھی یاسی پھرمجلس بدل گئ تو بعد میں اگر چہوہی آب سے دہرائی گئی ہوگر دوبارہ سجدہ واجب ہوگا۔

#### اختياري مطالعه

### تكرار وجوب سجدهٔ تلاوت كي صورتيس

آیات مجدہ کے متعدد بارواجب ہونے کے لئے تین میں سے ایک بات کا پایا جانا ضروری ہے، (۱) اگرایک مجلس میں بیٹے کرمتعدد آیات مجدہ پڑھیں تو ہرایک پرالگ الگ مجدہ واجب ہوگا، ینہیں کہا جائے گا کہ مجلس ایک ہے، لہذا ایک ہی سیٹے ہیٹے ہیں ہو، کیوں کہ ہرآیت مستقل طور پروجوب مجدہ کا سبب ہے، (۲) اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے دوسر مے شخص یا اشخاص سے الگ الگ آیت مجدہ سنیں تو ہرآیت مجدہ پرمستقل مجدۂ تلاوت واجب ہوگا، (۳) پڑھنے والے یا سنے والی کی مجلس بدل جانا (اورمجلس کی تبدیلی کابیان اگلی عبارت میں آرہا ہے) (شامی زکریا: ۵۹۰–۵۹۱)

﴿٨٠٨﴾ وَيَتَبَدَّلُ المَجْلِسُ بِالإنْتِقَالِ مِنْهُ وَلَوْ مُسْدِيًّا إلى غُصْنِ وَبِالإنْتِقَالِ مِن غُصْنٍ

#### اللي غُصْنِ وَعَوْمٍ فِي نَهْرِ أَوْ حَوْضِ كَبِيْرٍ فِي الأَصَحِ.

مسدیا سَدی یَسْدِی سَدْیًا باب (ض) النوب کیڑے کا تانا تنا۔ غصن مبنی جمع اغصان. عوم باب نفر کا مصدر ہے عام یعوم عوماً تیرنا، باب نفر سے ہے۔

ترجیم اور مجلس بدل جائے گی اس سے نتقل ہونے سے اگر چہ تانا تنتے ہوئے ہوا کے لکڑی سے دوسری لکڑی تک دوسری لکڑی تک اور نتقل ہونے سے ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف اور تیرنے سے کسی نہر میں یا بڑی حوض میں سیجھ ترین تول میں۔ قول میں۔

## تبديلي مجلس

اس عبارت میں فاضل مصنف بھل کی تبدیلی کی صورتوں کو بیان فر مارہے ہیں، (۱) حقیقی مثلاً ایک جگہ ہے اٹھ کر دو چار قدم إدهر اُدهر چلے جانا یا مسجد یا کمرہ سے باہرنگل جانا، (۲) حکمی مثلاً ایک مجلس میں بیٹے بیٹے کسی ایسے کام میں مشغول ہو جانا جوعرف میں الگ سمجھا جاتا ہے، جیسے پڑھتے پڑھتے درمیان میں دسترخوان بچھا کر کھانے لگناوغیرہ تو ان انکال کے بعدا گروہی آید دوبارہ پڑھے گا پھر بھی مکررطور پر سجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا، (۳) تانا تنے کی آید ورفت میں وجوب بحدہ کر رہوجائے گا، یعنی تانا تنے وقت اگرایک آیت بحدہ کو بار بار تلاوت کیا تو جتنی بار تلاوت کی ہے اس قدر سجدے واجب ہوں گے، کیوں کہ اس آید ورفت میں مجلس بدل جاتی ہے، (۴) اگر درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر ایک آیت بحدہ تلاوت کی پھر دوسری شاخ کی طرف نشقل ہوکرای آیت کو دوبارہ پڑھا تو دو بجدے واجب ہوں گے، ایک آیت بحدہ تاراب پڑھر ایس بیری حوض میں ہے کہ جس میں عام طور پر لوگ تیر تے ہیں اور وہ تیراک تیر تے ہیں جدہ وہ کمی بیر تاریک ہوئے آیت بیر جو بیک کہ جس میں عام طور پر لوگ تیر تے ہیں اور وہ تیراک تیں گے۔

فاندہ: بڑا حوض جو ماء جاری کے تکم میں ہوتا ہے، اس کا مدار آگر چہ پانی کی کثرت پر ہے، لیکن فقہاء نے سہولت کے لئے اس کا او پری رقبہ کم از کم دس ہاتھ لمبائی (برابر ۴۰٪ ذراع مربع) چوڑ ائی متعین کیا ہے، جس کی پیائش نئے پیانوں کے اعتبار سے ۲۲۵/مربع فٹ یا ۲۰/میٹر ہے۔ (الاوزان المحودہ/۱۰۱ کتاب المسائل/۸۸)

﴿٨٠٥﴾ وَلَا يَتَبَدَّلُ بِزَوَايَا البَيْتِ وَالمَسْجِدِ وَلَوْ كَبِيْرًا وَلَا بِسْيْرِ سَفِيْنَةٍ وَلَا بِرَكَعَةٍ وَبِرَكَعَتَيْنِ وَشُرْبَةٍ وَاكلِ لُقْمَتَيْنِ وَمَشْي خُطُوتَيْنِ وَلَا بِاتِّكَاءٍ وَقُعُوْدٍ وَقِيَامٍ وَرُكُوْبٍ وَنُزُوْلٍ فِي مَحَلِّ تِلاَوَتِهِ وَلَا بِسَيْرِ دَابَّتِهِ مُصَلِّيًا.

زوایا واحد زاویة گرکاکونه بیت جمع ابیات فلیك سفینة كشی جمع سُفُن شربة سیراب بونے كاندازه

كاپائى خطوتين تثنيه إس كاواحد خطوة جمع خطوات ووقد مول كاورميانى فاصلة قريباً ١٠٠/ ارخي التكاء باب افتعال كا مصدر إفي لكانا حدابة زين بر جلن والا جانور، اكثر استعال اس جو بائ بر موتا ب جوسوارى يا بوجم لا دن كام تا بجمع دَوَابُ تضغير دُوَيْبَة .

ترجی اور نہیں برلتی فلیٹ کے گوشوں سے اور مسجد کے گوشوں سے اگر چہ بڑی ہوا ور نہ کشتی کے چلنے سے اور نہ ایک دور کعت پڑھنے سے اور نہ دور کعت پڑھنے سے اور نہ دیا گانے سے اور نہ کھڑ سے اور نہ ہوئے اور نہ ایل سے جب کہ اور نہ کھڑ سے اور نہ سوار ہونے اور نہ اتر نے سے اپن تلاوت کی جگہ میں اور نہ اپنی سواری کے چلنے سے جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔

## مجلس نه بدلنے کی چندصورتیں

اس عبارت میں صاحب نورالایشا تے فیل نہ بد لنے کی چندصورتوں کوبیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی فیف کس کسرے یا فلیٹ کے اندرر ہتے ہوئے اس کے کونوں میں گھوم پھر کر آ ہے ہجدہ بار بار پڑھ رہا ہے، تو یہ پورا کمرہ ایک بی مجلس کی درجہ میں ہے، لہذا ایک بی سجدہ واجب ہوگا ایسے بی پوری مسجد مجلس واحد کے درجہ میں ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: والحاصل ان ماللہ حکم المکان الواحد کا المسجد والبیت. آ کے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر چلتی سواری مثلاً ہوائی جہاز کشتی یا کاراوربس وغیرہ میں ایک بی آ ہے سجدہ متعدد بار پڑھی تو بھی ایک بی سجدہ واجب ہوگا، (درمختار درمختار کر یا اللہ ہوائی جانور گھوڑے یا اونٹ وغیرہ پرسواری کر رہا ہے، تو ہر مرتبہ کے لئے الگ سجدہ کرنا ہوگا، (درمختار کر یا ۱۹۳/۲)

آ گے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آیت بحدہ پڑھی اور پھر دورکعت نماز پڑھ لی اس کے بعداس آیت کو دہرا تار ہایا آیت بحدہ پڑھی اور پھر ہا، اور پھر وہی آیت بحدہ پڑھی تو بیسب اعمال مجلس واحد ہی بین پی لیا یا ایک دوقدم چل پڑا، اور پھر وہی آیت بحدہ پڑھی تو بیسب اعمال مجلس واحد ہی کے درجہ بیں ہیں ایسے ہی سیدھا بیٹھا تھا، اور آیت بحدہ پڑھی پھر فیک لگا کر پڑھتار ہایا کھڑا تھا بیٹھ گیا یا بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا یا اپنی تلاوت کی جگہ بیس رہتے ہوئے سوار ہو گیا یا سوار تھا اس جگہا تر گیا تو ان تمام صور توں بیں ایک ہی بیس بی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی محف سواری پرسوار جار ہا ہے، اور وہ نماز بیں مشغول ہے، اور آیت بحدہ بار بار پڑھ رہا ہے، تو بھی مجلس واحد کے درجہ بیس ہے، کیوں کہ نماز کا تھے ہوجا نا اتحاد مکان کی واضح دلیل ہے، ہی اس اگر نماز بیں مشغول نہیں ہے، اور آیت بحدہ بار بار پڑھ رہا ہے، تو ہر مرتبہ پڑھنے پرالگ الگ بحدہ لا زم ہوگا۔
ہاں اگر نماز بیں مشغول نہیں ہے، اور آیت بحدہ بار بار پڑھ رہا ہے، تو ہر مرتبہ پڑھنے پرالگ الگ بحدہ لازم ہوگا۔

<sup>﴿</sup>٨٠٧﴾ وَيَتَكَرَّرُ الوُّجُوبُ عَلَى السَّامِعِ بِتَبْدِيْلِ مَجْلِسِهِ وَقَدِ اتَّحَدَ مَجْلِسُ التَّالِي لَآ

#### بِعَكْسِهِ عَلَى الْآصَحِ.

ور میں اور مکرر ہوجاتا ہے و بنوب سننے والے پراس کی مجلس بدل جانے سے حالاں کہ (اگر چہ) ایک ہی ہو پڑھنے والے کی مجلس نہ کہاس کے عکس میں میچے ترین فدہب پر۔

## مجلس بدلنے کا تھم

مسئلہ یہ ہے کہ اگر آ ہے سجدہ سننے والے کی مجلس بدل گئی اور تلاوت کرنے والے کی مجلس نہیں بدلی تو بالا تفاق وجوب سجدہ سائع پر مکرر ہوگا کیوں کہ سائع سے حق بیں سجدہ تلاوت واجب ہونے کا سبب سننا ہے، اور چونکہ مجلس بدلئے کی وجہ سے سننا مکرر ہوگا ، اورا گر تلاوت کرنے والے کی مجلس بدل گئی لیکن سننے والے کی مجلس بدلی اس طرح کہ سائع اپنی جگہ کھڑ اہواور پڑھنے والا چلتا پھر تارہ اور نشقل ہوتا رہے ، تو علامہ فخر الاسلام کے قول کے مطابق اس صورت میں بھی سجدہ کا وجوب سائع پر مکرر ہوگا ، صاحب نورالا بیناح فر ماتے ہیں کہ مجھے بات یہ ہے کہ اس صورت میں سائع پر وجوب سجدہ کمرز نہیں ہوگا ، کیوں کہ سائع کے حق میں سجدہ واجب ہونے کا سبب سائل ہے اور سائل کی محل میں سجدہ واجب ہونے کا سبب سائل ہے اور سائل کی مجلس میں شکر ار نہیں ہوالہذا اس پر وجوب سجدہ بھی مکرر نہ ہوگا۔

﴿٨٠٨﴾ وَكُرِهَ أَنْ يَقْرَأُ سُوْرَةً وَّيَدَعَ ايَةَ السَّجْدَةِ لِاعَكْسُهُ.

بدع تعلمفارع معروف باب (ف) ودعًا مصدر بح چور نا۔ فرجمه اور مروه ب كرسورت برا تھا در چھوڑ دے آیت مجدہ نہ كراس كانكس۔

#### آيت سجده حچور دينا

صاحب نوارلا بیناح فرماتے ہیں کہ نمازیا غیر نماز میں پوری سورت کو پڑھنا اور آیت سجدہ کو چھوڑ وینا کمروہ تحریمی ہے، وجہ کراہت یہ ہے کہ بیٹل آیت سجدہ سے اعراض کرنے کے مشابہ ہے، اور قر آن کریم کی کسی آیت سے اعراض کرنا حرام ہے، کیوں کہ بیتو کفر ہے، پس جب حقیقتا اعراض کرنا حرام ہے تو جو چیز اس کے مشابہ ہے وہ مکروہ ضرور ہوگی، اور اگر کسی نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور باقی پوری سورت کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ بیں جدہ کی طرف پیش قدمی ہے۔ (طحطا دی علی مراقی الفلاح/ ۲۷۰)

﴿٨٠٨﴾ وَنَدُبَ ضَمُّ ايَةٍ أَوْ أَكْثَرَ إِلَيْهَا.

اللها ضميركامرجع آيت مجده ہے۔

#### ترجمه اورمتحب إيك يازياده آيون كاملانااس كى طرف.

#### آیت سجدہ کے ساتھ دوسری آیت ملانا

فرماتے ہیں کہ پندیدہ اور افضل یہ ہے کہ آ ہت سجدہ سے پہلے ایک یا دوآ یتیں پڑھ کے، تا کہ یہ وہم نہ ہو کہ آ ہت سجدہ کو اوروں پر فضیلت ہے، حالاں کہ تمام آ یتیں کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں آگر چہ بعض آ یات کو صفات ہاری کے ذکر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے۔ (حوالہ بالا)

#### ﴿٨٠٩﴾ وَنَدُبَ إِخْفَاؤُهَا مِنْ غَيْرٍ مُتَأَهِّب لَهَا.

احفاء باب افعال کا مصدر ہے پوشیدہ رکھنا، چھپانا، یہاں پرمرادآ ستہ پڑھنا ہے۔ متاهب اسم فاعل ہے باب تفعل سے تامیب نتاقیب تاقیب تا در مونا۔

ترجمه اورستحب ہاس كا آستد پر هناايس ففس كسامنے جو تيارند موجده كے لئے۔

## آیت سجده آسته بره هناافضل ہے

اگرکوئی فخض جہزا تلاوت کرر ہا ہواور وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جوا پنے کاموں میں مشغولی کی وجہ سے سجدہ کے لئے تیار نہ ہوں ، تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ جب آ بت سجدہ آ کے لئے تیار نہ ہوں ، تو اس کے لئے بہتر یہ ہو کہ جب آ بت سجدہ آ کے لئے تیار نہ ہوں ، تو اس کے لئے بہتر یہ ہو کہ جب آ بت سجدہ آ کہ سنے والوں پر سجدہ تلاوت ان اور اگر پڑھنے والا تنہا ہوتو اب اسے اختیار ہے ، خواہ جہزا پڑھے یاسرا اور اگر وہاں ایسے لوگ موجود ہوں کہ سجدہ تلاوت سے کوئی چیز مانع بھی نہیں ہے ، تو پھر زور سے پڑھنا افضل ہے ، لِان فی ھذا کہ منا لهم علی الطاعة (طحطاوی/ ۲۷۱)

﴿١١٠﴾ وَنَدُبَ القِيَامُ ثُمَّ السُّجُوْدُ لَهَا.

ترجمه اورمتحب ع كفر ابونا كيرسجده كرنااس كے لئے۔

#### سجدهُ تلاوت كاطريقه

بہتر یہ ہے کہ مجدہ سے پہلے کھڑے ہو کر مجدہ میں جائے اور مجدہ کے بعد بھی سیدھا کھڑا ہولیکن بیلازم نہیں اگر بیٹھے بیٹھے بھی مجدہ کرلے گاتو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح اس مخص کے لئے جس نے سوار ہونے کی حالت میں آیت مجدہ پڑھی سواری سے اتر کرز مین پر مجدہ کرنا افضل اور بہتر ہے۔ (طحطاوی/۲۷۱)

﴿ ١١٨﴾ وَلَا يَرْفَعُ السَّامِعُ رَأْسَهُ مِنْهَا قَبْلَ تَالِيْهَا وَلَا يُؤْمَرُ التَّالِي بِالتَّقَدُّمِ وَلاَ

#### السَّامِعُوْن بِالإصْطِفَافِ فَيَسْجُدُوْنَ كَيْفَ كَانُوْا.

اصطفاف بابانتعال كامصدر بالأن لكانا مف بسة مونا

توجمه اورندا ٹھائے سننے والا اپنے سرکواس سے آیت بجدہ پڑھنے والے سے پہلے اور نہ تھم دیا جائے آیت سجدہ پڑھنے والے آگے۔ سیدہ پڑھے۔ سیدہ پڑھنے والے آگے۔ سیدہ پڑھنے والے آگے۔ سیدہ پ

#### اجتاعأ سجده كاطريقه

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے خارج نماز آیت سجدہ پڑھی اور وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آیت سجدہ سی اب بیسب لوگ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لئے افضل اور بہتر بیہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے والا اقدا سجدہ میں جائے بھر بیلوگ والا اقدا سجدہ میں جائے بھر بیلوگ سجدہ سے اللا اقدا سجدہ سے اللا ویت کرنے والا اپناسرا تھائے بھر بیلوگ سجدہ سے اللا ویت کرنے والے کو آھے بوھنے کا تھم مجدہ سے اللا ویت کرنے والے کو آھے بوھنے کا تھم میں دیا جائے گا، اور نہ سامعین کو، صف بندی کا بلکہ آھے بیچھے جیسے بھی ہوں سجدہ کرلیں گے۔

(طحطاوي مع مراقى الفلاح:/١٧١)

#### ﴿٨١٢﴾ وَشُرِطَ لِصِحْتِهَا شَرَائِطُ الصَّلُوةِ إِلَّا التَّحْرِيْمَةَ.

#### تدجمه اورشرط لگائی می اس مصح مونے کے لئے نماز کی شرائط کی سوائے تر بمہے۔

#### سجدۂ تلاوت کےشراکط

سجدہ تلاوت سجے ہونے کے لئے وہ تمام شراکط ہیں، جونماز کے سجے ہونے کے لئے ہیں، مثلاً بدن اور جگہ کی پاک
کپڑے کا پاک ہونا، ستر کا ڈھائلنا، قبلہ کی طرف رخ ہونا، وغیرہ البتہ سجدہ تلاوت میں الگ سے تبییر تحریمہ اور متعین
آیت سجدہ کی نیت کرنالازم نہیں ہے، یعنی اگر کسی شخص نے متعدد آیات سجدہ پڑھیں اور وہ تلاوت کے سجدے بیک وقت
اواکرنا چاہتا ہے، تو ہر ہرآ ہے کی تعین کے ساتھ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ بالعین واجب شدہ سجد وں کو گن کر سجدہ
کر لینے سے بھی واجب ادا ہوجاتا ہے، (سجدہ تلاوت میں بینیت ضروری ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے سے جو سجدہ مجھ پر
واجب ہوا ہے وہ ادا کر رہا ہوں) اور ما قبل میں یہ بات آپھی ہے کہ جوشر طیس نماز کے سجے ہونے کے لئے ہیں وہی تمام
شرطیں سجدہ تلاوت کے سجے ہونے کے لئے ہیں اس وجہ سے اگر وقت مروہ میں کسی شخص پر سجدہ تلاوت واجب ہوا اور اس کی وقت اس نے ادا کر لیا تو ادا ہوجائے گا، لیکن اگر غیر مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت واجب ہوا تھا تو اب مکروہ میں اس کی ورست نہ ہوگی ، در مختار مع الشامی مصری: ا/ ۱۵

نیز سجدهٔ تلاوت کے دوران اگر حدث لاحق ہوجائے یا گفتگو کرلے یا قبقہہ لگادے تو سجدہ تلاوت فاسد ہوجائے گا،ادراسے سجدہ دوبارہ کرنا ہوگا،البتہ قبقہہ کی وجہ سے اس پر وضولا زم نہیں،ادرآ کے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ آگر مورت کی محاذات یا اس کے قریب رہتے ہوئے سجدۂ تلاوت ادا کیا تو بھی وہ درست ہوجائے گا، فاسدنہ ہوگا۔ (حوالہ مالا)

﴿ ١٣﴾ وَكَيْفِيَّتُهَا اَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً بَيْنَ تَكْبِيْرَتَيْنِ هُمَا سُنَّتَان بِلاَ رَفْعِ يَدٍ وَلاَ تَشَهُّدٍ وَلاَ تَسْلِيْمٍ.

توجیہ اوراس کی ترکیب ہیہے کہ تجدہ کرے ایک سجدہ دو تکبیروں کے بچ میں وہ دونوں سنت ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے اور بغیرالتحیات پڑھے اور بغیر سلام پھیرے۔

#### سجدہُ تلاوت کےا فعال

تجدہ تلاوت کا اصل رکن سجدہ یا اس کے قائم مقام مثلاً نمازی کا سجدہ تلاوت کی جگہ رکوع کرنا یا مریض اور مسافر کا اشارہ کرنا ہے، اور سجدہ سے پہلے اور بعد میں دو تکبیریں کہنا مسنون ہے، یعنی سجدہ کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ طہارت کی حالت میں قبلہ روہ و کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوجائے، اور حالت میں قبلہ روہ و کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوجائے، اور سحدہ تلاوت میں تکبیر سحدہ تلاوت میں تکبیر سحدہ تلاوت میں تکبیر کھڑے ہوئے ہا تھڑ ہیں اٹھائے جائیں گی اور نہ ہی سجدہ کے بعد بیٹے کرتشہد پڑھا جائے گا، اور نہ ہی سلام پھیرا جائیگا۔

کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گی اور نہ ہی سجدہ کے بعد بیٹے کرتشہد پڑھا جائے گا، اور نہ ہی سلام پھیرا جائیگا۔

(در مختار کریا: ۲۰/۲۰ میں کہ میں جائے کہ بعد بیٹے کرتشہد پڑھا جائے گا، اور نہ ہی سلام کھیرا جائیگا۔

#### اختياري مطلعه

#### سجدۂ تلاوت میں کیا ذکر کرے

اگرکوئی شخص فرض نماز میں سجد ہُ تلاوت کرے تو سجد ہ کی تبیج سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور نفل نماز میں یا جماعت سے باہر سجد ہ کرے تو تبیج کے ساتھ دیگر دعا ئیں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص سجد ہُ تلاوت میں پچھ بھی نہ پڑھے خاموش رہے تو بھی سجد ہ سچھ ہے۔ (تخد الالمعی:۳۶۷، شامی:۱۹/۱)

﴿ ٨١٣﴾ سَجْدَةُ الشُّكْرِ مَكُرُوْهَةٌ عِنْدَ الإمَامِ لَايُثَابُ عَلَيْهَا وَتَرَكَهَا وَقَالَا هِي قُوْبَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا وَهَيْئَتُهَا مِثْلُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ.

لا بناب فعل مضارع منفى مجبول باب افعال أثابة مصدر بدله ياانعام دينا الحصي كامول كي بدله كو واب كمت

یں۔ قربة نیک اعمال جن سے خدا کی خوشنودی اور قربت حاصل ہو، کارِثواب نیک کام جمع فُرَبٌ و فُرُبَاتٌ ، هینة ل*مريقةجع* هيئات.

ترجمه سجده شکر مروه ہے،امام صاحب کے نزویک اس کے کرنے پر تواب نہیں ماتا،اوراس کوچھوڑوے، اورفر مایاصاحبین نے کدوہ عبادت ہے اس پرثواب دیاجاتا ہے، اور اس کاطریقہ بحدہ تلاوت کے مانندہے۔

### سحده شكركا بيان

سجدة شكر كامطلب بيه ہے كه جب كوئى نعمت اللى ظاہراً حاصل ہو يا الله تعالى مال درولت واولا دعطا فرمائے تواس وقت اس کی خوثی میں مستحب اور انصل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے اور سجدہ میں اللہ کی حدوثنا کر ہے تستج پڑھے اس کے بعداللہ اکبر کہدکر سجدہ سے سراٹھائے اور اب سجدہ کے بعد بیٹھ کرتشہدنہ پڑھا جائے گا ،اور نہ سلام پھیرا جائے گا،علامہ شامی نے محیط کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں سجد و شکر واجب نہیں سجھتا،اس لئے **کہ آگر واجب ہوجائے تو ہرلحہ بندوں پر اللّٰہ تعالیٰ کی تعتیں بارش کی طرح ہوتی رہتی ہیں ،تو پھران کے شکریہ میں ہروقت** مجدة فكر لازم ہوگا، اوراس ميں تكليف مالايطاق ہے، صاحبين فرماتے ہيں كديداكي طرح كى عبادت ہے، اس ك كرنے والے كوثواب ملے كا محويا كه صاحبين كے نزديك سجدة كشكرمستحب اور افضل ہے، علامه شامى اخير بحث ميں فرماتے ہیں کہ امام اور صاحبین کا اختلاف سنیت میں ہے، جواز اور مشروع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، والمعتمد ان الخلاف في سنيتها لا في الجواز (شامى:ج ا/٢١١) خلاصه كلام بيب كر بحدة شكراليي جكيس **کرنا چاہیے جہال لوگ دیکے درہے ہول کیوں کے سے بہب یاسنت سمجھیں کے بتنہائی میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔** 

# فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ لِدَفْع كُلِّ مُهِمَّةٍ

مہتم بالشان اورعظیم الشان فائدہ ہرایک مشکل دور کرنے کے لئے

﴿٨١٥﴾ قَالَ الإمَامُ النَّسَفِي فِي الكَافِي مَنْ قَرَأَ ايَ السَّجْدَةِ كُلَّهَا فِي مَجْلِسِ وَّاحِدٍ وَسَجَدَ لِكُلِّ مِنْهَا كَفَاهُ اللَّهُ مَااَهَمَّهُ.

آئی قرآنِ باک کا ایک جملہ یا چند جملے جن کے آخر میں وقف ہوتا ہے واحد آیة . اَهُمَّ فعل ماضی معروف باب افعال مے مغموم و بے چین کرنا، باعث تشویش ہونا۔

ترجمه فرمایاامام مفی نے کافی میں جو مخص پڑھے بحدوں کی تمام آیتیں ایک ہی مجلس میں اور سجدہ کرتار ہے



ان میں سے ہرایک کے لئے تو کفایت کرے گااللہ اس کے معاملہ میں جواس کو پریشان کئے ہوئے ہیں۔

## بریثانیوں کے دفعیہ کے لئے ایک مجرب عمل

بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جوخص چودہ آیات بجدہ کوایک مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں علی الترتیب پڑھے اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ سجدہ بھی کرے اور پھراس کے بعد دعا کرے تو انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی ، اورا گرمصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت اور پریشانی بہت جلدی دور ہوجائے گی ، یہ اکا برفقہاء اور ائر محتصدین کا مجرب ممل ہے، سب آیات اکھی پڑھ کر بعد میں سب کے سجدے ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے ، لیکن زیادہ بہتر بیہ کہ ایک آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر رے اور اخیر میں دعا مائے ، (مراقی دوسری آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر رے اور اخیر میں دعا مائے ، (مراقی دوسری آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر سے اور اخیر میں دعا مائے ، (مراقی الفلاح مع الطحالا دی / ۲۷ اگر میٹل معظم اور مقبول راتوں میں کیا جائے ، مثلاً رمضان المبارک کی راتوں اور شب قدر اور شب برات اور عیدین کی راتوں میں کیا جائے تو زیادہ قبولیت کی امید ہے۔

#### بَابُ الجُمُعَةِ (جعد كابيان)

## اسلام میں جمعہ کے دن کی اہمیت

اسلامی شریعت میں جعہ کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی اسی دن انہیں جنت میں بھیجا گیا، اسی دن وہ جنت سے باہرتشریف لائے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ، رگی۔ (مفکوۃ شریف: ا/ ۱۱۹)

## جمعه كي ايك الهم خصوصيت

جعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایس ساعت امت محمد بیکوعطافر مائی ہے کہ اس ساعت میں اللہ تعالی ہے جوہمی دع**ا مائلی** جائے گی یقیینا پوری ہوگی۔ (حوالہ بالا)

## قبولیت کی گھری کونسی ہے

جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کواللہ تعالی نے مخفی رکھاہے، تا کہلوگ زیادہ سے زیادہ وقت عباوت وطاعت اور دعا میں صرف کریں، اس وقت کی تعیین نہ کرنے کی تحکمت سے بیان کی جاتی ہے کہا گرلوگوں کو معلوم ہو جائے تو صرف اس گھڑی کوعبادت اورانا بت کے لئے متعین کرلیں مے اور دیگراوقات وایام میں چھٹی کردیں مجے، علاوہ ازیں وہ قبولیت کا وقت قیمتی ہیراہے،اورقیمتی ہیرادکھایانہیں جاتا اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے،تر ندی شریف کی روایت میں عصر ومغرب کے درمیان کا حصہ بتلایا ہے، (تر ندی: ۱/ ۱۵) اور مسلم شریف کی روایت میں امام کے ممبر پر چڑھنے سے کیکر نمازختم ہونے تک کے درمیان ہے، (مفکوۃ: ۱/ ۱۱۹) مگراس وقت جو بھی دعا ہووہ دل دل میں ہونی چاہئے کیوں کہ دوران خطبہ زبان سے دعاوغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

#### جمعہ کے دن اجر وثواب کی کثر ت

جعہ کے دن مسل کرنے خوشبولگانے اوراجھی طرح نظافت حاصل کرنے کے بعد نماز جعہ میں بااوب شرکت کرنے پوظیم الشان اجرو و اب کا اعلان کیا گیا ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث ذکر کرر ہا ہوں، حضرت سلمان فاری کی روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو خف بھی جعہ کے دن عسل کرے اور جرمکن طور پر پاکی حاصل کرے اور تیل لگائے اور اپنے گھر والوں کی خوشبو استعال کرے اس کے بعد جعہ کے لئے گھرے نیکے اور وہ بیضے والوں کے خوشبو استعال کرے اس کے بعد جعہ کے لئے گھرے نیکے اور وہ بیضے والوں کے درمیان تفریق نہ کرے، یعنی زبردی نہ کھے پھر جومقدر ہونماز پڑھے اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہ تو بیٹنے ایس کے ایک جمعہ تک کے سارے (صغیرہ) گناہ بخش دیے جا کیں گے۔ (رواہ البخاری مشکوۃ: ۱۲۲/۱)

# جمعہ کے دن مسجد میں پہلے جہنچنے کی کوشش کی جائے

جمعہ کے دن فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے مبع ہی سے جمعہ کی تیاری شروع ہوجانی جا ہے،اور مسجد میں جلداز جلد وی کا متحق ہوگا۔ جلد وی نے کی کوشش کرنی جا ہے، جو محف جتنا پہلے مسجد میں حاضر ہوگا اتنا ہی زیادہ تو اب اوراج عظیم کا مستحق ہوگا۔

#### نماز جمعہ جھوڑنے کی نحوست

جو شخص ذرکورہ بالا فضائل اور خصوصیات کے باوجونماز جمعہ چھوڑ دے اور سستی وغفلت کی وجہ سے جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کامعمول بنا لے اس سے بڑا بدنصیب اور محروم خص اور کوئی نہیں ہوسکتا، ایسا شخص منا فقوں کے طریقہ پر چلنے والا ہے، اور اس کوتا ہی کی نحوست سے اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دی جاتی ہے، پھر شاید آئندہ اسے جمعہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو، ایک روایت میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جولوگ بلا عذر جمعہ میں شرکت سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کوان کے بارے میں میرا دل یہ چا ہتا ہے کہ کسی اور شخص کو جمعہ پڑھانے کا تھم دول، پھر جولوگ جمعہ سے رہ گئے ہیں ان کوان کے گھرسمیت آگ لگا دول۔ (مشکوۃ شریف: ا/ ۱۲۱، مستفاد کتاب المسائل: ۳۲۰ تا ۲۳۱)

اس بنا پرہم سب کو چاہئے کہ ہم اس عظیم الشان نعمت خداوندی کی قدر کریں اور جعد کے مبارک وقت کو ہراعتبار سے وصول کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطافر مائے آمین یارب العالمین۔

﴿ ٨١٨﴾ صَلُوةُ الجُمُعَةِ فَرْضُ عَيْنِ عَلَى مَنِ اجْتَمَعَ فِيْهِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ الدُّكُوْرَةُ وَالحَرِيَّةُ وَالإَقَامَةِ فِيْهَا فِى الاَصَحِّ وَالصِّجَّةُ وَالحَرِيَّةُ وَالإَقَامَةِ فِيْهَا فِى الاَصَحِّ وَالصِّجَّةُ وَالأَمْنُ مِنْ ظَالِم وَسَلَامَةُ العَيْنَيْنِ وَسَلَامَةُ الرِّجُلَيْنِ.

ترجیں جمدی نماز فرس عین ہے، ہراس محف پر کہ جس میں جمع ہوجا ئیں سات شرطیں مذکر ہونا آزادی اور کھر ہا شرمیں یا اس مقام میں جوداخل ہے شہر میں کھہرنے کی حد (حکم) میں (یعنی ایسے مقام میں خرداخل ہے شہر میں کھہرنے کوشہر میں کھرنا تمجھا جاتا ہے ) مجمح ترین مذہب کی رُوسے اور تندرسی اور بے خوف ہونا ظالم سے اور دونوں آنکھوں کا سلامت ہونا اور دونوں پیروں کا سلامت ہونا۔

## جعهس پر فرض ہے

جمعہ کی فرضیت اس شخص پر ہے جس میں درجہ ذیل ۹/شرائط پائی جائیں، (۱) مرد ہونا (عورتوں پر جمعہ فرض نہیں) (۲) آزاد ہونا (غلام پر جمعہ فرض نہیں) (۳) بڑی آبادی میں مقیم ہونا (گاؤں دیبات میں رہنے والوں پر جمعہ فرض نہیں) (۳) شدرست ہونا (مریض شخص پر جمعہ فرض نہیں) (۵) قیداورخوف کا نہ ہونا (قیدی اور گرفتاری کے خوف سے چھنے والے پر جمعہ فرض نہیں) (۲) بینا ہونا (نابینا پر جمعہ فرض نہیں) (۷) چلنے پر قادر ہونا (اپا ہی پر جمعہ فرض نہیں) (۷) جمعہ کی عاقل بالغ ہونا (بی جو اور پاگل پر جمعہ فرض نہیں) (۹) سخت بارش اور کیچٹر نہ ہونا (سخت بارش وغیرہ کی وجہ سے ترک جمعہ کی منافل بالغ ہونا (بی ہو بائل پر جمعہ فرض نہیں) (۹) سخت بارش اور کیچٹر نہ ہونا (سخت بارش وغیرہ کی وجہ سے ترک جمعہ کی رخصت ہوجاتی ہے) تا ہم نہ کورہ اعذار کے باوجودا کرکوئی شخص جمعہ اداکر لے مثلاً دیبات کار ہے والا شہر جاکر جمعہ پڑھے لیا مریض اور اپا ہی کسی کے سہارے سے مسجد چلا جائے تو اس کا جمعہ فریضہ وقت کے بطور اوا ہو جائے گا۔ (کتاب المائل:۲۲۱)

او فیما هو داخل فی حدا لا قامة فیها :اس عبارت میں فناء شهر کی تعریف اوراس کے حکم کابیان ہے، فناء شهر کا اطلاق آبادی کے اردگردان جگہول پر ہوتا ہے جن سے شہر کی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، مثلاً صنعتی کارخانے ، ملحق ایئر پورٹ، ریلوے اشیشن وغیرہ اور فناء شہر کارقبہ شہر کے بڑے چھوٹے ہونے کی اعتبارے مختلف ہوسکتا ہے۔

### فناشهركاحكم

بڑی آبادی سے ملحق علاقوں (جنہیں اصطلاح میں فناء شہر کہا جاتا ہے) میں جمعہ کا قیام درست ہے، اوراس کے لئے آبادی کا اتصال ضروری نہیں ہے۔

﴿ ١٤٨ ﴾ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا سِتَّةُ ٱشْيَاء المِصْرُ أَوْ فِنَاؤُهُ وَالسُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ.

السلطان حكران، بادشاه، جمع سلاطينُ . نانب قائم مقام، نما ئنده، جمع نُوَّابٌ .

توجمہ اورشرط لگائی تمئیں ہیں جمعہ کی نماز کے تیجے ہونے کے لئے چھے چیزوں کی ،شہریا فنا مشہراور بادشاہ یااس نائے۔

صحت جمعہ کے شرا لط

کسی جگہ جمعہ کے میں دوشرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، اس عبارت میں دوشرطوں کا بیان ہے:

(۱) شہر یا فنا وشہر ہونا (۲) حاکم یا اس کا قائم مقام ہوتا، یعنی جس علاقہ میں اسلامی حکومت قائم ہوتو وہاں کے شہروں میں جمعہ میں جمعہ میں ہونے کے لئے حکومت کی طرف سے صراحتۂ یا دلالتہ اجازت شرط ہے، اس کی اجازت کے بغیر جمعہ کا قیام درست نہ ہوگا ، اور ہندوستان جیسے ممالک جہاں اسلامی حکومت قائم نہیں اور اقتدار پر کفار قابض ہیں وہاں جمعہ کے قیام کا انتظام خود مسلمانوں کے سپر دہے، مسلمان مل کر جھا امام جمعہ بناویں اس کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا درست ہے۔

انتظام خود مسلمانوں کے سپر دہے، مسلمان مل کر جھا امام جمعہ بناویں اس کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا درست ہے۔

(کتاب المسائل ب ۲۲۳ – ۲۲۵)

﴿٨١٨﴾ وَوَقْتُ الظُّهْرِ فَلاَ تَصِحُ قَبْلَهُ وَتَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ .

ترجمه اورظهر كاوتت مونا چنانچ معيم نبيس ہاس سے بہلے اور باطل موجائے گااس كے نكل جانے سے۔

#### جمعه کے وقت کا بیان

تمام ائم متفق ہیں کہ ظہری طرح جمعہ کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے البتہ امام احمدُ فرماتے ہیں زوال سے پہلے بھی جس وقت عیدین پڑھی جاتی ہیں لیتنی دس گیارہ بجے جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے لیکن افضل زوال کے بعد جمعہ پڑھنا ہے باتی سب ائمہ کے نزدیک زوال کے بعد ہی جمعہ پڑھنا صحیح ہے اگر زوال سے پہلے جمعہ پڑھ لیا گیا تو اس کا اعادہ ضروری ہے۔ (تخفۃ اللمعی ج:۲ مس:۳۷ مراتی الفلاح مع الطحطا وی: ۲۷۷)

# جمعہ میں ہرز مانہ میں تعجیل افضل ہے

زوال کے بعد جمعہ کی نماز جلد از جلد پڑھنی افضل ہے خواہ سردی کا زمانہ ہویا گرمی کا کیونکہ نبی گرمیوں میں بھی اور سرد بوں میں بھی زوال کے بعد فوراً جمعہ پڑھتے تھے، اس سے معلوم ہوگیا کہ بعض جگہ بہت تاخیر سے جو جمعہ کا وقت مقرر ہوتا ہے بیغلط طریقہ ہے، حضور کی سنت مستمرہ کی خلاف ورزی ہے، اس کو بدلنا ضروری ہے، انتد تعالی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ۔ (تحفۃ اللّٰمعی ۲/۱ سے، کتاب المسائل ص:۳۲۱)

آ کے صاحب نورالا بیناح فرماتے ہیں کہ آگر جمعہ پڑھنے کے دوران وقت نکل گیا اور عصر کا وقت داخل ہو گیا تو

فرض نماز باتی ندر ہے کی بلکہ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔

﴿ ١٩٨﴾ وَالخُطْبَةُ قَبْلَهَا بِقَصْدِهَا فِي وَقْتِهَا وَحُضُوْرُ آحَدِ لِسَمَاعِهَا مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الجُمُعَةُ وَلَوْ وَاحِدًا فِي الصَّحِيْحِ.

وقت میں اور خطبہ پڑھنااس سے پہلے اس کے ارادہ سے (جمعہ کے خطبہ کے ارادے سے) اس کے وقت میں اور کمی مخص کا حاضر ہونااس کے سننے کے لئے ان میں سے جن سے جمعہ منعقد ہوتا ہے آگر چدا یک ہی ہوتی فرہب کی بنا پر۔

خطبه كأحكم

صحت جمعہ کے شراکط میں سے چوتھی شرط خطبہ پڑھنا ہے اور پانچویں شرط خطبہ کا جمعہ سے پہلے ہونا اورائے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھنا جن سے جعہ قائم ہو سکے اور جعہ کی نماز میں نماز جمعہ سے قبل خطبہ دینا شرط ہے اس کے بغیر نماز جمعہ درست نہ ہوگی ،صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ خطبہ کے اراوے سے خطبہ پڑھا جائے حتی کہ اگر خطیب کو چھینک آئی اوراس نے الحمد للہ کہا تو یہ خطبہ کے قائم مقام نہ ہوگا ، ایسے ہی اگر خطبہ کی نیت نہ ہوتو محض الفاظ اوا کرنے سے خطبہ معتبر نہ ہوگا اور جمعہ میں خطبہ و بنا شرط ہے اس کا سننا شرط نہیں اگر مسجد میں سب مقتدی بہرے ہوں یا سب سور ہے ہوں اور کسی خطبہ نہ سنا ہوتو بھی نماز تھجے ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۵۷)

﴿٨٢٠﴾ وَالإذْنُ الْعَامُّ .

ترجمه اورعام اجازت كامونا

اذنِ عام کی شرط

اس عبارت میں صحت جمعہ کی چھٹی شرط کو بیان کررہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جمعہ میں شرکت کی عام اجازت ہوالہذا جس جگہ عام اجازت ہوگی وہاں نہا نے جمعہ علی ہوگی وہاں جمعہ اس جا وہ اجازت ہوگی وہاں نہ عمہ اور وہاں ہزاروں قیدی مقیم رہتے ہیں اور حکومت کی طرف سے جمعہ قائم کرنے میں کوئی رکا وٹ نہیں ہے تو وہاں جمعہ کو ھنا درست ہوا درست ہوا در جمعہ کی جماعت پڑھنا درست ہوا در جمعہ کی جماعت اگر پورٹ اگر فناء شہر میں داخل ہے تو وہاں جمعہ کا قیام درست ہوا در جمعہ کی جماعت اگر پورٹ کے اندر بھی اداکی جا کت ہوا کی وہا کی جا کہ وہاں باہر کو گوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو کیونکہ وہاں باہر والوں پر دوک فوک حفاظت کی غرض سے ہو در نہ میں نماز کے لئے کوئی رکا وٹ نہیں ہوا در پانی کا جہاز کسی شہر کے ساحل سے لگا ہوا کھڑا ہو یا اگر پورٹ پر ہوائی جہاز کھڑا ہوتو اس کے مسافر وں کے لئے جہاز کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنا جا گر نہیں ہے ، اس لئے کہ یہاں اذبی عام کی شرط مفقود ہے۔ (در مختار مع الشامی ، ا/ ۲۱ کے ۲۲ کی کتاب المسائل : ۲۲۵)

﴿ ٨٢﴾ وَالجَمَاعَةُ وَهُمْ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ غَيْرِ الإِمَامِ وَلَوْ كَانُوا عَبِيْدًا أَوْ مُسَافِرِيْنَ أَوْ رُضٰى .

عبید اس کاواحد عَبْدٌ ہے، غلام حکوم۔ مرضی جمع ہے مَرِیْضٌ کی بیار۔ خرجیم اور جماعت اور وہ تین مردوں کا ہونا ہے امام کے علاوہ، اگر چدوہ غلام یا مسافریا بیارہی ہوں۔

# جعد کی جماعت کے لئے کم از کم تین مقتد بوں کا ہونا شرط ہے

جعد کے فیام کے لئے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم تین مقتری خطبہ و جماعت میں شامل ہوں خواہ وہ غلام یا مسافر یا بیار ہی کیوں نہ ہوں۔ وفی الشامی هذا عند ابی حنیفة ورجح الشار حون دلیله و اختارہ المحبوبی و النسفی کذا فی تصحیح الشیخ قاسم. (شامی کراچی:۱۲۵/۲)

﴿ ٨٢٢﴾ وَالشَّرْطُ بَقَاؤُهُمْ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَسْجُدَ فَاِنْ نَفَرُوْا بَعْدَ سُجُوْدِهِ ٱتَمَّهَا وَحُدَهُ جُمُعَةً وَإِنْ نَفَرُوْا قَبْلَ شُجُوْدِهِ بَطَلَتْ .

نفروآ فعل ماضى معروف جمع ذكر غائب باب (ن) مَفْرًا ونُفُورًا بِها كَنا، دور بونا - سجوده ضمير كامرجع المام به - اتمها ضمير كامرجع جمعه ب-

ترجمه اورشرطان کاباتی رہناامام کے ساتھ مجدہ کرنے تک چنانچہ اگر بھاگ جائیں اس کے مجدہ کے بعدتو مکمل کرے اس کو تنہاہی نماز جمعہ کی حیثیت ہے اوراگر بھاگ جائیں اس کے مجدہ کرنے سے پہلے تو باطل ہوجائے گی۔

مسلہ بہ ہے کہ اگر نماز جمعہ شروع کرنے سے پہلے لوگ امام کو تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے تو بالا تفاق امام ظہر کی نماز پڑھے جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی اوراگر نماز جمعہ شروع کرنے کے بعدامام کے رکوع اور مجدہ کرنے سے پہلے لوگ امام کو چھوڑ کر چلے گئے تو حصرت امام صاحب کے نزدیک امام اس صورت میں بھی از سرنو ظہر پڑھ اور صاحبین کے نزدیک امام کے رکوع اورایک مجدہ کرنے کے بعد صاحبین کے نزدیک امام کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو چھرامام صاحب اور صاحبین کے نزدیک جمعہ پر بناء کر سے بعدہ کرنے کے بعد لوگ امام کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو پھرامام صاحب اور صاحبین کے نزدیک جمعہ پر بناء کرے بعنی جمعہ کی نماز پوری کرے۔

(ستفاد اشرف الہدایہ ۲۰/۲ مراتی الفلاح: ۲۵)

﴿ ٨٢٣ ﴾ وَلا تصِحُ بِإِمْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ مَعَ رَجُلَيْنِ .

شرجیں اور سیح نہیں ہوتی ایک عورت یا بچے ہے دومر دوں کے ساتھ۔ تشریب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے سیح ہونے کے لئے تین بالغ مردوں کا ہونا ضرور ی ہے،اس وجہ سے دوبالغ مرداورایک عورت کی موجودگی میں یاایک بچہ کی موجودگی میں جمعہ صحیح نہ ہوگا۔

#### ﴿ ٨٢٣﴾ وَجَازَ لِلْعَبْدِ وَالْمَرِيْضِ أَنْ يُؤُمَّ فِيْهَا .

يَوْمُ فعل مضارع معروف باب (ن) أمَّ أمَّا الماست كرنا، المام بننا فيها تغمير كامرجع جمعة بـ فرجه الرجائز بي غلام اور يماركيك كدامامت كرے جعديس -

فنسوي مئله بيہ كهمسافر بياراورغلام پراگر چه جمعه فرض نہيں ہے كيكن ان كو جمعه بيں امام بنا نا جائز ہے۔

﴿ ٨٢٥﴾ وَالمِصْرُ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ مُفْتٍ وَاَمِيْرٌ وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الاَحْكَامَ وَيُقِيْمُ الحُدُوْدَ وَبَلَغَتْ اَبْنِيَتُهُ مِنَى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .

مفت اسم فاعل ہے باب افعال سے افعنی یفتی افتاء فتوی دینا مفتی وہ تحض ہے جو مسائل کا جواب دے سکے، ماہر علم فقہ، تعلیل مفت اصل میں مُفتی تھا، یا متحرک ما بل کسور ہے اور یا پرضمہ دشوار ہے اس وجہ سے یا ساکن ہوگئ پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گرگرئی مُفت ہوگیا، یہی تعلیل قاضِ میں بھی ہوگ۔ منی کومنی کہنے کی بہت سی وجو ہات منقول ہیں کیکن ان میں سب سے مشہور بات ہے کہ یہاں چوں کہ ہدی کے جانور ذریح کے جاتے تھے اور ان کا خون بہایا جاتا تھا اس لئے اس مقام کا نام منی پڑئیا کیونکہ عربی زبان میں امنی اور منی کا لفظ کسی چیز کے بہانے کے معنی میں آتا ہے لیکن آج کل جانوروں کو ذریح کرنے کی جگہیں العیصیم میں منتقل کردی گئی ہیں جومنی سے شالی جانب واقع ہے میں آتا ہے لیکن آج کل جانوروں کو ذریح کرنے کی جگہیں العیصیم میں منتقل کردی گئی ہیں جومنی سے شالی جانب واقع ہے اب منی کی صدود میں کوئی منحر (سلائر ہاؤس) نہیں رہا اور منی کی شری صدود کی نشانی کے طور پر حکومت نے بڑے برے نیلے اب میں اس سے باسانی منی کی صدود کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ترجیک اورمصر ہراییامقام ہے جس کے لئے کوئی مفتی امیر اور ایسا قاضی ہوجوا حکام نا فذکر ہے اور حدود قائم کرے اور پہنچ گئی ہوں اس کی عمار تیں منی (مقام منی کی عمار توں کی مقدار ) کوظا ہرروایت میں۔

## جعه کننی بردی آبادی میں جائزہے؟

صحت جمعہ کے لئے بڑی آبادی ہونا شرط ہاوراس کی تعین میں فقہاء کی عبارات مختلف ہیں، سب کا خلاصہ یہ کہ دہاں روز مرہ کی ضروریات کے لئے دوکا نیس وغیرہ موجود ہوں اور حکومت کا ایسا نظام بھی ہوجس سے مظلوم مدد حاصل کرسکتا ہومثلاً پولیس چوکی یا گرام پنچایت اور عام طور پر ہمارے ملک میں تین ہزار کی آبادی پر یہ ہوتیں مہیا ہوجاتی ہیں لہٰذا اتنی بڑی آبادی ہر جمعہ قائم کرنا درست ہوگا اور اس سے کم آبادی پر جمعہ فرض نہ ہوگا ان کوظہر کی نماز پڑھنی ضروری ہوگی وہ لوگ آگر ظہر چھوڑ کر جمعہ پڑھیں کے تو ان پر ظہر کا فریضہ باتی رہ جائے گا۔ ( کتاب المسائل ص ۲۲۲) اوراگرکوئی جگہ جی ٹی روڈ اور چورا ہے پرواتع ہونے کی وجہ سے اس میں بازار شفا خانہ ڈاکنا نہ تھا نہ سب کچھ موجود ہیں تو

وہاں جعد کی نماز سے اور درست ہے آگر چہ وہاں کے باشند ہے تین ہزار سے کم کیوں نہ ہوں۔ ( فناوی دارالعلوم ٣٣/٥) اور شہروق سبات سے دور دراز جنگل بیابان میں جعد قائم کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہاں سحت جمعہ کی شرط نہیں پائی جاتی اور شہر کے اطراف میں واقع کارخانہ میں نماز جعد قائم کرنا درست ہے جبکہ وہاں جمعہ قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہواور ایسا گاؤں جوشہر سے چند کلومیٹر پرواقع ہوا وراس کی آبادی شہر سے متصل نہ ہوتو وہاں جمعہ درست نہیں آگر چہ وہاں شہر کی اذان کی آ واز سنائی و بتی ہے اور جمعہ کے جمعے ہونے کے لئے جامع مسجد یا کسی بڑی مسجد ہی کا ہونا ضروری نہیں بلکہ بڑی آبادی کے کسی میدان میں جمعہ کی تماز پڑھنی درست ہے۔ (سما السائل: ص ۲۳ سائل میں ہیں کہ بیری: ۵۱۱)

﴿ ٨٢٧﴾ وَإِذَا كَانَ القَاضِي أَوِ الْآمِيْرُ مُفْتِيًا أَغْنَى عَنِ التَّعْدَادِ .

المنی فعل ماضی معروف ہاب افعال سے اعناء مصدر ہے جب صلہ میں عن آئے تو معنی ہوں مے بے نیاز کرناء کفایت کرنا۔

ورجيك اورجبكة قاضى ياامير بى مفتى موتدب نياز كرد وكا تعداد يـــ

اس عبارت کا مطلب مدہ کہ جب قاضی عالم ہواس کے اندرفتوی وینے کی صلاحیت ہوتو پھرالگ سے ایک مفتی کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی اگر امیر عالم ہوفتوی و سے سکتا ہوتو امیر بھی مفتی کی ضرورت نہیں ہوتا ہے کہ وصر سے چونکہ اس کا وہم ہوتا تھا کہ تین آ دمیوں کی ضرورت ہے اس وجہ دوسرے مفتی کی کوئی ضرورت نہ ہوگی مالیل کی عبارت سے چونکہ اس کا وہم ہوتا تھا کہ تین آ دمیوں کی ضرورت ہے اس وجہ سے صاحب کتاب نے فرمایا کہ مذکورہ بالاصورت میں اس متعینہ تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۷۹)

﴿ ٨٢٧﴾ وَجَازَتِ الجُمُعَةُ بِمِنلي فِي الْمَوْسِمِ لِلْخَلِيْفَةِ أَو أَمِيْرِ الحِجَازِ.

اور جائز ہے جمعہ نی میں موسم حج کے اندر خلیفہ یا امیر حجاز کے لئے۔

منكى ميں جمعه كا قيام

مسئلہ یہ ہے کشیخین کے نزدیک ایام مج میں منی کے اندر جمعہ کی نماز اداکر ناجائز ہے گراس شرط کے ساتھ کہ امیر مج وہ فض ہو جوصوبہ جاز کا حاکم ہے ،صرف حج کرانے کے لئے امیر نہ بنایا گیا ہو یا خلیفۃ اسلمین بذات خود حج کہ ادادے سے سفر کرکے یہاں موجود ہو خلیفہ کے ساتھ مسافر ہونے کی قیداس لئے لگائی ہے کہ خلیفہ اگر منی میں مقیم ہوتو بدرجۂ اولی جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہوگا اور صاحب کتاب نے منی کے اندر جواز جمعہ کے لئے امیر ججاز یا خلیفہ ہونے کی قید اس لئے لگائی ہے کہ جمعہ قائم کرنے کی ولایت انہیں دونوں کو ہے اور رہا وہ امیر جس کو امیر موسم کہتے ہیں وہ تو حج کے امور کا متولی ہوتا ہے نہ کہ اس کے علاوہ کا اس لئے اس کو ولایت جمعہ حاصل نہیں ہے۔

منبيه: اس عبارت مين منى كاندر جعد ك مح بون كوموسم جج كايام كساته مقيدكيا كياب يدقد يم زمانه

کے اعتبارے ہے جبکہ منی کی آبادی صدیوں تک مکہ مرمہ کی آبادی سے بالکل الگ رہی ہے اور دونوں کے درمیان صدیوں تک ویران میدان اور بہاڑوں کا فاصلد ہاہے جن میں کسی شم کی آبادی اور عارت نہیں تھی اس کے بیش نظر ماشی کے تمام فقہاء نے تسلسل آبادی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو الگ الگ آبادی قرار دیا تھا محر ۱۳۲۰ ہے موسم جج میں مدرسہ صولتیہ کی زیر عمرانی پاکستان اور ہندوستان کے مفتیان کرام اور علاء عظام کی ایک جماعت نے اقعال آبادی کا خود مشاہد وفر ما یا اور سب لوگ متفقہ طور پرای نتیجہ پر پہنچ کمنی کی حیثیت مکہ منظمہ کے ایک محلّہ یا فنا سے شہر کی طرح ہوگئی ہے، مشاہد وفر ما یا اور سب لوگ متفقہ طور پرای نتیجہ پر پہنچ کمنی کی حیثیت مکہ منظمہ کے ایک محلّہ یا فنا سے شہر کی طرح ہوگئی ہے، اس لئے موسم جج ہویا نہ ہوئی کے اندر جعد پڑھنا جائز ہے۔ (انو اور حست : اے) ہریں بنا حجاج کو اپنے اپنے جیموں میں جمع ہوکر جعد قائم کرنا ہوگا۔

﴿ ٨٢٨ ﴾ وَصَمَّ الإَفْتِصَارُ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى نَحْوِ تَسْبِيْحَةِ أَوْ تَحْمِيْدَةٍ مَعَ الكَّرَاهَةِ .

وجود اور مح ہے اکتفاکر ناخطبہ میں صرف اسمان الله) یا تحمید (الحمدالله) پر کراہت کے ساتھ۔

### خطبه کی مقدار کیا ہو؟

خطبہ کی کم ہے کم مقدارا یک مرتبہ الحمد للد، سجان الله، یالا الله الا الله کہنا ہے لیکن تین آیا سے آم مقدارا کی مردہ ہے۔ کروو تنزیبی ہے اور صاحبین کے نزویک خطبہ کی کم سے کم مقدار تشہد کے بقدر ہے اس سے کم کمروہ ہے۔ (درمخارز کریا:۲۰/۳)

﴿ ٨٢٩ ﴾ وَسُنَنُ الخُطْبَةِ لَمَانِيَةً عَشَرَ شَيْنًا: اَلطَّهَارَةُ.

ترجمه اورخطبه كسنتي اشاره چيزي بين: پا ك

### خطبه کے سنن وآ داب

یہاں سے صاحب کتاب خطبہ کے سنن و آ داب کا آ غاز کررہے ہیں جو بالترتیب آ رہے ہیں، ان میں سے سب سے کہاں چین ہا وضو خطبہ دینا مکروہ ہے، اور اگر دیدیا تو خطبہ تو ہوجائے گا مگر مکر و قیح کی ہے اور اگر حالت جنابت میں خطبہ دیا تو اس کالوٹا نامستحب ہے۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح: ۱۸۰)

#### ﴿٨٣٠﴾ وَسَترُ الْعُورَةِ .

ترجمه اورستر كاجهيا موامونا

تشریب سر اگر چه فی نفسه فرض بے لیکن خطبه کی حالت میں مسنون ہے، لہذا اگر کسی نے بلاستر خطبه دیا تو

كرابت تحريمي كے ساتھ ہوجائے گا۔ (حوالهُ بالا)

﴿ ٨٣١﴾ وَالجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الخُطْبَةِ.

وجه اوربیصنامنر پرخطبه شروع کرنے سے پہلے۔

خطیب کامنبر پر پہنچنے کے بعد شروع میں بیٹھنااذان پوراہونے کے انتظار میں متحب ہے۔

﴿٨٣٢﴾ وَالْاَذَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْإِقَامَةِ .

ترجم اوراذان پڑھنااس كےسامنے كبيرى طرح۔

## جمعه كى اذ ان ثانى

جمعہ کی دوسری اذان منبر کے سامنے اور قریب ہونی چاہئے منبر سے قریب ہونے کا یہی مطلب نہیں کہ صف اول ہی میں ہو بلکہ منبر سے دورامام کے سامنے دو چار صفوں کے بعد یا تمام صفوں کے بعد بیاتمام سے سائز ہے، البتہ بیاذان معجد کی حدود سے باہر دیناامت کے متوارث عمل کے خلاف ہے ایسے ہی نماز میں تکبیر کہنے والاکسی بھی صف میں کھڑے ہوکر تحکیم سے کہیر کہرسکتا ہے، پہلی صف میں یاامام کے مین جیچھے یا دائیں بائیں ہونا ضروری نہیں ہے۔

﴿ ٨٣٣﴾ ثُمَّ قِيَامُهُ .

فرجمه فجراس كاكفرامونا

### کھڑے ہوکر خطبہ دینا

جمعہ وعیدین کا خطبہ کھڑے ہوکر دینا مسنون ہے بیٹھ کر بلاعذر خطبہ دینا مکروہ ہے تاہم اگر کوئی شخص بیٹھ کر خطبہ پڑھ دینا مکروہ ہے تاہم اگر کوئی شخص بیٹھ کر خطبہ پڑھ دے تو بھی خطبہ معتبر ہوجائے گا نیزیہ بات بھی ذہن شین رہے کہ منبر پر خطبہ دینا سنت ہے اگر منبر سے مراد ہراونجی چیز ہے جیسے کری ٹیبل وغیرہ کسی بھی اونجی چیز سے خطبہ دیا جائے تو سنت اداہوجائے گی۔ (بدائع الصنائع: ۵۹۲/۱)

﴿ ٨٣٣﴾ وَالسَّيْفُ بِيَسَارِهِ مُتَّكِنًا عَلَيْهِ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَبِدُوْنِهِ فِي بَلْدَةٍ فُتِحَتْ صُلْحًا.

ميف جمع سُيوف تلوار، ساف يسيفُ سيفًا بابضرب، تلوارت مارنا مَتَكِناً اسم فاعل باب افتعال

ے اِتکاء مصدر ہے، سہارالگانا، فیک لگانا۔ عنو آزبردی بروزن عَنا یعنُو عَنُو َ باب نفرزبردی لینا۔

ترینی اور آلواراس کے بائیں ہاتھ میں ہواس حال میں کہاس پرسہارالگائے ہوئے ہو ہراس شہر میں جو فتح
کیا گیا ہوبطور غلبہ کے اور تلوار کے بغیر ہراس شہر میں جو فتح کیا گیا ہوبطور صلح کے۔

## باته ميس عصاليكر خطبه دينا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ خطیب ایسے شہر میں ہے کہ جسے غلبہ حاصل کر کے فتح کیا گیا ہوتو ایسے شہر میں ہاتھ میں تکوار کیکر خطیہ وینا مسئون ہے اوراس سے یہ بتا نامقصود ہے کہ اگرتم اسلام سے پھرو گئو تم لوگ اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہووہ تم سے مقابلہ کریں گئے نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسے شہر میں تکوار کے علاوہ مثلاً لکڑی وغیرہ پر فیک راگ نا بہتر نہیں البت اگر ایسا شہر ہے کہ جسے بلا جنگ فتح کیا گیا ہے تو اس شہر میں تکوار کیکر خطبہ نہیں ویا جائے گا، ہاں خطبہ کے دوران عصاباتھ میں لینامستحب ہے لیکن اس کو ضروری قرار دینا اور نہ لینے والے کو ہدف ملامت بنانا (جبیا کہ جنو فی ہند کے بعض علاقوں میں التزام ہے ) جائز نہیں ہے۔ (شامی: ۱۲۷۷)

﴿٨٣٥﴾ وَاسْتِقْبَالُ القَوْمِ بِوَجْهِمٍ.

ترجمه اوراپ چېره كالوگوں كى طرف كرنا۔

# قبله رُخ خطبه دینے کا کیا تھم ہے؟

حاضرین کی جانب متوجہ ہوکر خطبہ دینا مسنون ہے اور قبلہ رو ہوکر خطبہ دینا کروہ ہے اور جب اہام خطبہ دے تو لوگوں کوصفوں میں بیٹھے ہوئے اہام کی طرف چہرہ بھیرنا چاہئے کیونکہ مقرر کے چہرہ کے اتار چڑھا و اور اس کے ہاتھوں کے اشارے سے بھی بات بھی میں مدو ہوتی ہے اگر نیچ دیکھا جائے اور مقرر کونہ دیکھا جائے تو بھی بات بھی میں آتی ہے میں آتی ہے میں آتی ہے ہیں ہوتی ہے اگر بیات جب ہے کہ ہم جنتی آتی چاہیں آتی ۔ (تخفۃ اللمعی ۲/ ۲۷۷، مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۸۰) مربیہ بات جب ہے کہ جب خطیب خطبہ زبانی پڑھ رہا ہو،اوراگرد کی کر پڑھ رہا ہوتو پھر یہ بات نہیں ہے۔

﴿ ٨٣٧﴾ وَبِدَاءَتُهُ بِحَمْدِاللهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ آهْلُهُ وَالشَّهَادَتَان وَالصَّلُوهُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالعِظَةُ وَالتَّذْكِيْرُ وَقِرَاءَةُ ايَةٍ مِّنَ القُرْآنِ .

عِظةً وعظ وفيحت جمع عظات وعظ يَعِظ وعظ اببضرب سيفيحت كرنا - تذكير باب تفعيل كاممدر معدد المانفيحت كرنا -

ترجیمی اوراس کا شروع کرنا الله کی تعریف سے اور تعریف کرنا الله کی الیی تعریف جواس کی شایان شان ہو اور شہادت کے دولوں کلموں کو کہنا اور درود بھیجنا نبی پراور نفیحت کرنا اور آخرت کے عذاب وثواب کی یا دو ہائی اور کسی آیت کابڑ منا قرآن میں ہے۔

خطبہ سے، پہلے آ ہستہ سے اعوذ باللہ پڑھنا اور حمد سے شروع کرنا اور خطبہ میں اللہ تعالی کی تمدوثنا کرنا اور کلمۂ شہادت پڑھنا درووشریف پڑھنالوگوں کو وعظ وہیعت کرنا ،قرآن کریم کی کوئی آ ہت پڑھنا بیتمام چیزیں مسنون ہیں۔

#### ﴿٨٣٤﴾ وَخُطْبَتَانِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ .

ترجمه اوردوخطباور بیشنادونو انطبول کے بی میں۔

اولاً فرماتے ہیں کہ نماز جعد میں دو فطب سنت ہیں اگرایک ہی خطبہ دیا گیا تب بھی خطبہ ہوجائے گا مگر مرک سنت کی وجہ سے ایسا کرنا مکروہ ہے،آ کے فرماتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے نیز جعد کے دولوں خطبوں کا درمیانی وقفہ قبولیت کا وقت ہے اس میں ول ول میں دعا کرنی چاہئے زبان سے کوئی کلمہ ادانہ کریں۔ دولوں خطبوں کا درمیانی وقفہ قبولیت کا وقت ہے اس میں ول ول میں دعا کرنی چاہئے زبان سے کوئی کلمہ ادانہ کریں۔ (شامی الم ۲۷ میں کریا:۳۲/س)

﴿٨٣٨﴾ وَاِعَادَةُ الْحَمْدِ وَالنَّنَاءِ وَالصَّلَوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِدَاءِ النَّالِيَةِ . النُّحُطْبَةِ النَّالِيَةِ .

فنرجمه اورحمدوثنا اورورودشريف كادوباره براهنادوسرك خطبه كيشروع ميس

فرماتے ہیں دوسرے خطبہ ہیں دوبارہ حمد وثنا اور درود شریف پڑھنا مسنون ہے اس کے بعد جانتا چاہئے کہ دورانِ خطبہ چونکہ زبان سے ذکر واذکار ممنوع ہے لہذا اگر نبی کانام نامی اسم گرامی خطبہ میں ہے تو صرف دل ول میں درود شریف پڑھے زبان سے نہ پڑھے۔ (شامی مصری: ۱/ ۲۸ کے، زکریا:۳۵/۳)

تنبیه: بعض جگدرواج ہے کہ خطیب کے آیت درود ان الله و ملنکته بصلون الخ پڑھتے وقت زور سے درودشریف پڑھتے وقت زور سے

﴿٨٣٩﴾ وَالدُّعَاءُ فِيْهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِالإسْتِغْفَارِ لَهُمْ.

فيها صميركامرجع خطبه ثانيب- بالاستغفار باءمع كمعنى ب-

توجیع اور دعا کرنااس میں مؤمن مردوں وعورتوں کے لئے ان کی مغفرت کے ساتھ۔

تشریعی تمام سلمان مردو ورت کے لئے دعا ما تکنا بالخصوص خلفائے راشدین اور حضرات محابہ کا ذکر کرنا مجمی خطبہ ڈائید میں مسنون ہے اور دعا کے اندر رحمت خداوندی کے حصول کی دعا آفات ومصائب سے حفاظت کی دعا کی جائے اور دشمنانِ اسلام پر فتح وکا مرانی کی دعا کی جائے۔ (مراتی الفلاح:۲۸۱)

﴿٨٨﴾ وَأَنْ يُسْمَعُ القومُ الخُطْبَةَ.

توجمه اوريه كمن ليس اوك خطبه كو

## خطبہ کتنی زورسے پڑسے

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ خطیب آئی زور سے خطبہ پڑھے کہ لوگوں تک آ واز پہنے جائے چونکہ جمعہ میں مجمع فرکود کھنے زیادہ ہوتا ہے اس لئے بلند جکہ سے خطبہ دیا جائے تو سب کوآ واز پہنچ کی اور سب خطیب کود کی ہمی سکیس مقرر کود کھنے سے اس کے اشاروں اور چبرے کے اتار چڑھاؤکے ملاحظہ سے بھی ہات بچھنے میں بدد ملتی ہے۔
سے اس کے اشاروں اور چبرے کے اتار چڑھاؤکے ملاحظہ سے بھی ہات بچھنے میں بدد ملتی ہے۔
(تحفۃ اللّٰم عی ج:۲، میں ۲۰۲۰)

#### اختياري مطالعه

# جس شخص کوخطبہ کی آواز نہ آرہی ہووہ کیا کرے؟

جوفض امام سے اتنی دور ہے کہ است خطبہ کی آ واز بالکل سنائی ندد ہے دہی ہواس کے لئے افضل یہی ہے کہ فاموش بیغار ہے اور تلاوت یاکسی ذکرواذکار میں مشغول نہ ہو۔ فاما البعید منه اذا لم یسمع النعطبة کیف یصنع؟ قال محمد بن سلمه الانصات له اولی من قراءة القرآن . (بدائع الصنائع ۱۹۳/۱۵، تاب السائل: ۳۳۰)

﴿ ٨٣ ﴾ وَتَخْفِيْفُ الخُطْبَتَيْنِ بِقَدْرِ سُوْرَةٍ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ.

تنحفیف باب تفعیل کامصدر ہے ہلکا کرنا،معتدل بنانا۔ ترجیم اور دونوں خطبوں کامخضر کرنا طوال مفصل کی ایک سورت کی مقدار۔

### خطبه کی مقدار کیا ہو؟

بہتر یہ ہے کہ طوالی مفصل کی کسی سورت کے بفقدر ہو مسلم شریف میں حدیث ہے رسول اللہ ﷺ فی ایّ نے فرمایا: آ دمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبہ کا مختصر ہونا اس کے سمجھ دار ہونے کی علامت ہے، (مراقی الفلاح: ۲۸۱) اس لئے کہ کمی تقریر کرنا مشکل نہیں اور تھوڑے وقت میں اور کم الفاظ میں مافی الضمیر ادا کرنا اور اس کو سمجھا دینا مشکل کام ہے۔ آج کے ائمہ کا ممل الٹا ہے ان کا خطبہ لمبا ہوتا ہے بھر نماز سور ہ والتین اور سور ہ قدر سے پڑھادیتے ہیں اور دعویٰ مصلحت کا کرتے ہیں حالا نکہ اگر لوگوں کی مصلحت کا اتنا ہی خیال ہے تو خطبہ مختصر دینا چاہئے اللہ علی اللہ علی کی توفیق عطافر مائے۔ کی توفیق عطافر مائے۔

﴿٨٣٢﴾ وَيُكُرَّهُ التَّطُويُلُ وَتَرْكُ شَيْءٍ مِّنَ السُّنَنِ.

تطویل باب تفعیل کامصدر ہے اسبا کرنا ،طول دینا۔ ترجیم اور مکروہ ہے اسبا کرنا اور سنتوں میں سے کسی کا چھوڑ دینا۔

### خطبه كومقدارمسنون سيزياده كرنا

فر ماتے ہیں کہ خطبہ کومقدار مسنون سے لمبا کرنا مکروہ ہے کیونکہ جمعہ میں اور دِنوں کے مقابلے میں مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے اور بعض لوگ تندرست ہیں بعض بیار ہیں ہر طرح کے لوگ حاضر ہیں پس ان کی رعایت میں مسنون مقدار سے زیادہ لمبا خطبہ نہ پڑھایا جائے اور ماقبل میں جن سنن کا تذکرہ آیا ہے ان میں سے سی سنت کوچھوڑ وینا اور خطبہ کوزیادہ لمبا کرنا مکروہ ہے۔

﴿ ٨٣٣﴾ وَيَجِبُ السُّعْيُ لِلْجُمُعَةِ وَتَرْكُ البَيْعِ بِالاذَانِ الاَوَّلِ فِي الاَصَحِّ.

السعى باب فتح كامصدر كي كام كى كوشش كرنا\_

ترجيك اورواجب بردانه موجانا جمعه كے لئے اورخريدوفروخت كا جھوڑ دينا پہلى اذان پر مجع ترين قول ميں۔

اذان إول كاحكم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن جب پہلی اذان دے تولوگ خرید دفر وخت ودیگر مشاغل کوچھوڑ کر جمعہ کی طرف متوجہ ہوجا ئیں، رہ کئی یہ بات کہ وہ کونی اذان ہے جس کے بعد خرید وفر وخت ودیگر مشاغل حرام ہیں اور سعی واجب ہے، سو جانا چاہئے کہ حضورا کرم اور صدیق اکبراور فاروق اعظم کے زمانہ ہیں نماز جمعہ کے لئے صرف ایک اذان ہی دی جانی تھی جو منبر کے سامنے ہوتی تھی جب حضرت عثان فی کے زمانہ ہیں مدینہ طیبہ کی آبادی وسیع ہوگئی اور بیاذان اطلاع عام کے جو منبر کے سامنے ہوگئی اور بیان اطلاع عام کے لئے کافی نہ ہوئی تو حضرت عثان نے اس ذان سے پہلے ایک اور اذان بڑھائی اور بیاتمام صحابہ کے مشور سے اور اجماع سے ہوا اور بیاذان ہی سنت ہوگئی، وہ لوگ جو اجماع امت کو جمت نہیں مانتے اور آثار صحابہ کو بھی جمت نہیں مانتے یعنی غیر مقلدین اس میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ جمعہ کی پہلی اذان کو بدعت عثانی کہتے ہیں حالا نکہ اس کو بدعت کہنا خود ضرات عثمان کے زمانہ میں بڑھائی

منی (شای ا/۱۷۷)

﴿٨٣٣﴾ وَإِذَا خَرَجَ الإَمَامُ فَلَا صَلَوْةً وَلَا كَلَامَ وَلَا يَرُدُ سَلَامًا وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَوْتِهِ .

سمت نعل مضارع معروف باب تفعیل سے تشمیت مصدر ہے کہا جاتا ہے شمت العاطِس وشمت علیه چھنے والے و سمت الله کہ کروعا دینایا کی کے تن میں بیدعا کرنا کہ وہ الی مصیبت میں بتان نہ ہوکہ کوئی اس برخوش ہو۔

ترجیک اور جب امام آجائے تونہ نماز ہے اور نہ کلام اور نہ سلام کا جواب دے اور نہ چھینکے والے کی چھینک کا جواب دے تا آئکہ فارغ ہوجائے اپنی نماز ہے۔

#### دورانِ خطبه بات چیت

خطبہ سے پہلے یعنی جب امام منبر پر آ کر بیٹے جائے اور ابھی خطبہ شروع نہ کیا ہواس وقت اور خطبہ پورا ہونے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے بات چیت کر سکتے ہیں یانہیں؟ اس میں اختلاف ہام اعظم کے زو یک لوگوں کا باہم میں اختلاف ہا ام اعظم کے زو یک لوگوں کا باہم میں اختلاف ہا از نہیں اور صاحبین وائمہ ٹاا ثہ کے زو یک جائز ہا ہے، ی دورانِ خطبہ کوئی نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے بلکہ خطبہ سننا ضروری ہے، ہاں قضا نماز پڑھنا صاحب تر تیب کے لئے نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ آ گے فرماتے ہیں کہ خطبہ شنے کہ دوران اگر کوئی محض سلام کرے یا کسی محض کو چھینک آئے تو سننے والے پر جواب دینا واجب نہیں ہے اور اگر خطبہ سننے کے دوران کسی محض کو چھینک آئے تو زبان سے الحمد للدند کیے بلکہ دل دل میں پڑھ لے تا کہ خطبہ سننے میں کوئی خلل نہ واقع ہو۔ (مراتی الفلاح: ۲۸۲)

#### ﴿ ٨٣٥﴾ وَكُرِهَ لِحَاضِرِ الخُطْبَةِ الْأَكُلُ وَالشُّرْبُ وَالْعَبَثُ وَالْإِلْتِفَاتُ .

عبث ب فائدہ اور لغوکام عَبَثَ يَغْبَثُ عَبَفًا باب فتح ہے کھیل کود میں لگنا، لا یعنی اور بے فائدہ کام میں لگنا۔ الالتفات باب افتعال کا مصدر ہے دائیں یا بائیں طرف منھ کرنا، بے توجہی اور بے رُخی کرنا۔ تحجیمی اور مکروہ ہے خطبہ میں حاضر محض کے لئے کھانا پینا کھیلنا اور إدھراً دھرد کھنا۔

#### دورانِ خطبہ بے تو جہی

فرماتے ہیں کہ جو خف خطبہ میں عاضر ہے اور اسے خطبہ کی آ واز آ رہی ہے تو اسے بغور خطبہ سننا چاہیے اور ایسا کوئی کام نہ کر کے جس سے خطبہ سننے میں خلل ہومثلاً کوئی چیز کھانا پینا کھیلنا اور إدهراً دهرمتوجہ ہوتا۔

#### ﴿٨٣٦﴾ وَلا يُسَلِّمُ النَّحِطِيْبُ عَلَى القَوْمِ إِذَا اسْتَواى عَلَى المِنْبَرِ.

ترجيه اورسلام نهكر ي خطيب لوكون كو جب سيدها كهر ابوجائ منبرير

نشری فرماتے ہیں کہ جب خطیب منبر پرآئے تو اس وقت لوگوں کوسلام کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس کا کوئی افہوت نہیں ہے۔

﴿ ٨٣٧ ﴾ وَكُرِهَ النُّحُرُو جُ مِنَ المِصْرِ بَعْدَ النِّدَاءِ مَا لَمْ يُصَلِّ.

ترجیمه اور مکروہ ہے لکانا شہرے اذان کے بعد جب تک کہ نمازنہ پڑھ لے۔

### جمعه کے دن سفر کرنا

جس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے اس کے لئے جمعہ کے دن زوال سے پہلے سفر کرنا جائز ہے اس میں کوئی جرج مہیں اور جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد یعنی زوال کے بعد جمعہ پڑھے بغیر سفر کرنا مکروہ ہے البتہ اگر آ مے جمعہ ملنے کی امید ہویا مجبوری ہومثلاً دس بجے کی ٹرین میں ریز رویشن کرایا تھا مگرٹرین لیٹ آئی تو زوال کے بعد بھی سفر کرنا جائز ہے اور ضرورت کے بغیراور آ مے جمعہ ملنے کی امید بھی نہ ہوتو زوال کے بعد سفر کرنا مکر دہ تح کی ہے۔ (تحفۃ الا کمعی ال

﴿ ٨٣٨﴾ وَمَنْ لَا جُمُعَةً عَلَيْهِ إِنْ أَدَّاهَا جَازَ عَنْ فَرْضِ الوَقْتِ .

تشریک ماقبل میں بیمسکدگزر چکاہے کہ غلام، عورت، نابالغ، بیار، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، اب بیفر ماتے ہیں کہ اگر مذکورہ لوگوں نے جمعہ میں حاضر ہوکرلوگوں کے ساتھ نماز جمعہ اوا کرلی تو ان کا جمعہ فریفئہ وقت کے بطور اوا ہوجائے گا) موجائے گا۔ (ظہری نمازی طرف سے کافی ہوجائے گا)

﴿٨٣٩﴾ وَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَهَا حَرُمَ فَاِنْ سَعَى اِلَيْهَا وَالاَمَامُ فِيْهَا بَطَلَ ظُهْرُهُ وَاِنْ لَمْ يُدْرِنِحُهَا .

قبلها ضمیرکا مرجع صلوة جعد ہے۔ الیهاضمیرکا مرجع جعد ہے۔ ظهره ضمیرکا مرجع من ہے۔ لم یدرك نفی جد بلم درفعل مستقبل معروف ادرك يدرك ادرائك باب افعال سے پانا، حاصل كرنا، پكر لينا۔ اور هاضمير جعد ك جانب راجع ہے۔

تعجمه اورجس مخص کے لئے کوئی عذر نہیں اگر پڑھ لے ظہر کی نماز اس سے پہلے تو حرام ہے پھراگرروانہ ہو

اس کی طرف اورامام جعد کی نماز میں ہے تو باطل ہوگئ اس کی ظہرا کر چہ نہ یائے اس کو۔

غیرمعذورنے جمعہ سے پہلے ظہری نماز پڑھ لی تو کیا تھم ہے؟

مورت مسئلہ یہ کاگرکس نے جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے ظہر پڑھ کی حالا نکہ اس کو کئی عذر بھی نہیں تھا تو اس کی مینماز جائز تو ہوگئی مرصاحب قد وری وصاحب ہزایہ کے بقول کر وہ ہوئی اور صاحب کتاب کے بقول حرام، ہبرحال پھر آھے تفصیل یہ ہے کہ ظہر پڑھنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ نماز جمعہ میں شرکت کرنی چاہیے اس اراوہ کے ساتھ می فیض جامع مسجد کی طرف چلدیا تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو امام کے ساتھ نماز جمعہ میں شرکت کرنی چاہیے گایا فرریک نہوجائے گایا مشرکیک نہ ہوسکے گا اگر اس نے امام کے ساتھ ہوئی نماز ظہر باطل ہوجائے گا اوروہ نفل بن جائے گی اور اگر بیخت کو اوروہ نفل بن جائے گی اور اگر بیخت کو اور ہوئی تو اس وقت ہوا تھا جبکہ امام نماز جمعہ میں تھا لیکن اس کے جانچتے ہوئی تھا ام نماز جمعہ سے فارغ ہوگیا اور بیخت مناز جمعہ کو امام کے ساتھ نہیں پاسکا تو اس بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کے جانے کے ساتھ ہی اس کی نماز ظہر باطل ہوگئی تو اب اس کو دوبارہ پڑھے۔

﴿٨٥٠﴾ وَكُرِهَ لِلْمَعْدُوْرِ وَالمَسْجُوْنَ آدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي المِصْرِ يَوْمَهَا .

معدور اسم مفعول ہے بہانہ کیا گیا، مجبور جمع معدورین اور عذر کے معنی وہ دلیل جس کے ذریعہ مجبوری ظاہر کی جائے۔ مسجون اسم مفعول ہے باب(ن) سَجَنَ یَسْجُنُ سَجِنًا قید کرنا۔ یومَها ضمیر کامرجع جعہہ۔ حاضہ اور مکروہ ہے معندوراور قیدی کے لئے ظہر کا اداکرنا جماعت سے شہر میں جمعہ کے دن۔

# معذورين كاحكم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ معذورلوگ مثلاً غلام مسافر بیار جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے یا بعد میں ایسے مقام میں ہیں جہاں نماز جمعہ جم جو جاتی ہے تو اس مقام میں باجماعت ظہرادا کریں تو ایسا کرنا مکرو وتح کی ہے یہی تھم جیل خانہ میں قید یوں کا بھی ہے اس لئے کہ باجماعت ظہرادا کرنے میں تھلم کھلا جمعہ کا مقابلہ معلوم ہوتا ہے۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: میں کھلم کھلا جمعہ کا مقابلہ معلوم ہوتا ہے۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۲۸۴)

﴿ ٨٥١ ﴾ وَمَنْ أَذْرَكَهَا فِي التَّشَهُّدِ أَوْ سُجُودِ السَّهُو أَتَمَّ جُمُعَةً. والله اعلم

ادر کھا ، ھا، ضمير جعدى جانب لوث رى ہے۔

ورجومن بالے اس کوالتحیات میں یا سجدہ سہومیں تو پوری کرے جمعہ کی نماز ہی اوراللہ ہی زیادہ بہتر

جاننے والا ہے۔

## تشهد بإنے والے كا حكم

مسئلہ پہہے کہ آگر کسی نے امام کونما زِ جعد کے تشہد میں پایا سیدہ سہو میں پایا توشیخین کے زویک می تحص جمعہ کی نماز پوری کر سے بعنی امام کے سلام پھیر نے کے بعد یہ جمعہ کی دور کعتیں پڑھے گا اور امام محمد کے نزویک جمعہ پانے کے لئے کم ایک رکعت پانا ضروری ہے جو محض قعدہ اخیرہ میں شریک ہوا یعنی جس کی دونوں رکعتیں فوت ہو گئیں اس کو جمد نہیں ملا پس وہ امام کے سلام سے بعداسی تحریمہ سے ظہر کی چار رکعتیں پڑھے ، نتوی شخین کے قول پر ہے۔ ملا پس وہ امام کے سلام سے بعداسی تحریمہ سے ظہر کی چار کعتیں پڑھے ، نتوی شخین کے قول پر ہے۔ (تحفۃ اللمعی : ۲/ ۲۹۸ ۔ انوار القدوری: ا/ ۲۰۷ ، درمختار مع الشامی: ا/ ۲۱۷ )

# بَابُ العِيْدَيْنِ

(عيدين كابيان)

### عيد،خوشي ميں اظہار بندگي

اسلام ایک ایبامبارک فد بہ ہے جس کی فرجی تعلیمات کھیل کود ہے کوسوں دوراور خرافات کے ٹائیہ ہے بالکلیہ پاک ہیں، چنانچ اسلامی شریعت نے جہاں انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے تبعین کے لئے سال میں دودن عید کے نام پر خوثی و مسرت کے لئے تبحویز کئے ہیں وہیں ان میں پر عظمت عبادت دوگانہ نما نوعید واجب کر کے خوثی کے جذبات کی طرف توجہ دلائی ہے، عید محض فہبی تبو ہار نہیں بلکہ جذبات کی طرف توجہ دلائی ہے، عید محض فرابیں بلکہ انعامات خداوندی کی شکر گزاری کا دن ہے عید کھیل کود کا دن نہیں بلکہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے وہ منظر بڑا خوشما اور عبرت آموز ہوتا ہے جب ایک ہی انداز میں اور ایک ہی جذبہ کے ساتھ دنیا کے قرید قرید چیہ چیہ شہر در شہر معبدوں میں میدانوں میں سرکوں پرعیدگا ہوں میں سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ کروڑ ھا کروڑ فراک وزندان تو حید بارگا وایز دی میں سجدور پر ہوکر نہ صرف جذبہ عبدیت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اسلامی اخوت کی بھی شاندار مثال ہیں کرتے ہیں جب اجلے اجلے لباس پہنے بچ بوڑ ھے اور جوان عید کی خوشیاں مناتے اور ایخ پروردگار کی تبیح مثول نظر آتے ہیں۔

ونیا کی قوموں کا پیطریقہ ہے کہ وہ اپنے تیو ہاراورخوشی کے دِنوں میں کھیل کو دناج گانے شراب نوشی اور تفریحات کو پسند کرتے ہیں،ہم اپنے برادرانِ وطن میں ہولی اور دیوالی کے موقع پرایسے مناظر بکشرت دیکھتے رہتے ہیں،اسی طرح عیسائیوں کے یہاں جب کرسمس (حضرت عیسی کی پیدائش کا دن ،عید نصاری ۲۵ رومبر) کا دن آتا ہے تو وہ ہر طرح کے معاصی اور منکرات میں مبتلا ہوکرا ظہارِ مسرت کرتے ہیں ، زمانہ جاہلیت میں بھی یہی طریقہ دائج تھا گر جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ المعنورہ تخریف لائے تو آپ نے رسومات جاہلیہ کوختم فرما کراللہ کے حکم سے دوخوثی کے دن (عیدالفطر اور عیدالفطر اور عیدالفطر اور عیدالفطی ) مقرد فرمائے اور حکم ہوا کہ مسلمان مسرت کا اظہار اس انداز میں کریں کہ وہ خوثی ان کے ظاہر اور باطن سے نمایاں ہو سکے اور شکرانہ کے طور پر دوگا نہ اداکر نے کی تاکید فرمائی ، یہی عید کی اصل روح ہے ، بقیہ جولواز مات ہیں جیسے نہانا دھونا خوشبولگانا نئے کپڑے پہنا بشاشت ظاہر کرنا ، یہ سب ضمنی چیزیں ہیں آج کے دن کا اصل کام بیہ ہے کہ بندہ اپنا دھونا خوشبولگانا نئے کپڑے بہنا بشاشت ظاہر کرنا ، یہ سب ضمنی چیزیں ہیں آج کے دن کا اصل کام ہیہ ہے کہ بندہ اپنے میں اسب کے مناسبت یہ ہے کہ دونوں نمازیں عظیم جماعت کے ساتھ ماقبل سے مناسبت : باب جمعہ کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں نمازیں عظیم جماعت کے ساتھ واجب ہے ویکہ جمعہ فرض ہونے کی وجہ سے تو می ہوری ہیں جہری قر اُت ہے جس پر جمعہ واجب ہے اس پرعید کی نماز بھی واجب ہے ویکہ جمعہ فرض ہونے کی وجہ سے تو می ہو اور عیدین کی نماز فرض نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اس لئے اولا احکام جمعہ بیان کئے گئے ہیں۔ ا

﴿٨٥٢﴾ صَلَوةُ العِيْدِ وَاجِبَةٌ فِي الاَصَحِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا سِوَى الخُطْبَةِ فَتَصِحُّ بِدُوْنِهَا مَعَ الاسَاءَةِ كَمَا لَوْ قُدِّمَتِ الخُطْبَةُ عَلَى صَلُوةِ العِيْدِ.

میری نماز واجب ہے جو ترین تول میں ہراس مخف پر کہ جس پر فرض ہے جعداس کے شرائط کے ساتھ مطبہ کے علاوہ پس مجے ہے اس کے بغیراسا وت کے ساتھ جیسا کہ اگر مقدم کردیا جائے خطبہ عیدی نماز پر۔

### عيدين كي شرائط

بڑے شہروں اور قصبات میں جہاں اقامت جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں (مثلاً وہاں کی آبادی کم از کم تمین ہزار ہو یا ضرور یا سے زندگی ہا سانی مہیا ہوں وغیرہ) وہاں عیدین کی نماز پڑھنا واجب ہے البتہ جہاں شرائط جمعہ نہ پائی جاتی ہوں وہاں عید کی نماز پڑھنا مگر وہ تحریکی نماز پڑھنا مگر وہ تحریکی ہیں علاوہ خطبہ کے کہ جمعہ کی نماز میں نماز سے قبل خطبہ دینا شرط ہے اس کے بغیر نماز جمعہ درست نہ ہوگی بیں علاوہ خطبہ کے کہ جمعہ کی نماز میں نماز سے قبل خطبہ دینا شرط ہے اس کے بغیر نماز جمعہ درست نہ ہوگی بین علاوہ خطبہ کے کہ ان کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے، اب اگر کسی نے بغیر خطبہ کے بی نماز عید پڑھادی تو مگر وہ تحریک ہے اور بیا ایس ہے جیسے اگر کوئی شخص عیدین کے خطبے نماز سے پہلے دے دے دیتو امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں وہ خطبہ محسوب (گناہوا) ہوگا اور ایسا کرنا مگر وہ تحریک ہے کوئکہ بیٹل سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔

#### اختياري مطالعه

عیدین میں خطبہ بعد میں کیوں ہے؟ اور جمعہ میں پہلے کیوں ہے؟

عیدین میں لوگ دوگانہ اداکرنے کے لئے جاتے ہیں تقریر سننے کے لئے نہیں جاتے ہیں پہلے دوگانہ ادا کرنا چاہئے پھرخطیب کو جوتقریر کرنی ہوکر نے خرض عیدین میں معاملہ اصل حالت پر ہے اور عیدین کی نوبت سال میں دو ہی مرتبہ آئی ہے اور اس میں خوب ذوق وشوق ہوتا ہے لوگ پہلے سے تیاری کرے آتے ہیں اس لئے عیدین میں اصل کے مطابق عمل کیا جاتا ہے اور جمعہ ہفتہ واری اجتماع ہے اس میں اگر چہذوق وشوق ہوتا ہے مگر عیدین جیسانہیں ہوتا بلکہ بعض لوگ سستی کرتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں اس اگر خطبہ بعد میں ہوگا تو ان کی پوری نمازیا کوئی رکعت جھوٹ جائے گیا اس لئے خطیہ مقدم کیا گیا تا کہ دیر سے آتے ہیں جس کا گرخطبہ بعد میں ہوگا تو ان کی پوری نمازیا کوئی رکعت جھوٹ جائے گیا اس لئے خطیہ مقدم کیا گیا تا کہ دیر سے آتے والے بھی نماز سے محروم نہ دیں۔ (تحفۃ اللمعی ۲۰۱۲)

﴿٨٥٣﴾ وَنَدُبَ فِي الفِطْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا أَنْ يَأْكُلَ وَأَنْ يَكُوْنَ المُأْكُولُ تَمَرًا وَوِتْرًا.

ماکل فعل مضارع مثبت معروف واحد مذکر غائب اوران کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے اوراس کو اُن ناصبہ کہتے ہیں جو فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کردیتا ہے۔ اور ماکول اسم مفعول ہے باب نصر سے اَکَلَ ماکلُ الکلا کھانا۔ تسمو اُکھجور، چھوارہ ، واحد تسمَر ۃ .

ورجه اورستحب بین عیدالفطر میں تیرہ چیزیں کھانااور جوچیز کھائی جائے وہ کھجوریا جھوارہ ،واور طاق عدد ہو۔

### عيدالفطركاايك متحب عمل

عیدالفطر میں عیدگاہ جانے ہے پہلے طاق عدد جھوارے یا تھجور کھا کر جانامتحب ہے، اگریہ میسر نہ ہوتو کوئی بھی میٹھی چیز کھالینا کافی ہے،اس موقع پرکسی خاص شیرنی کی تخصیص ٹابت نہیں۔ (البحرالرائق:۲/۱۵۱)ادرعیدالفطر میں قبیج صادق کے بعد کچھ کھانا اس لئے مستحب ہے تا کہ افطار مخقق ہوجائے بعن عملی طور پریہ بات معلوم ہوجائے کہ آج روزہ نہیں ہے کیوں کہ روزوں کامہینہ ختم ہو چکا۔ (تخفہ اللّمعی:۳/۲)

﴿٨٥٨﴾ وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.

یستان فعل مضارع معروف، باب افتعال سے مسواک کرنا۔ یتطیب فعل مضارع معروف باب تفعل تطیب مصدر ہے عمدہ اور خوشبودار ہو جانا، خود خوشبو ملنا۔

و اور الما المرام الله المراح خوشبولگائے اور پہنے اپنے کیڑوں میں سب سے اچھے کیڑے۔

### عيدكي تياري

عید کے دن عسل کرنا مسواک کرنا اچھے کپڑے پہننا اورخوشبو وغیرہ لگا نامستحب ہے۔ (عالمگیری: ۱۳۹/۱)

﴿٨٥٨﴾ وَيُؤدِّى صَدَقَةَ الفِطْرِ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.

ترجمه اوراداكر يصدقه فطراكرواجب مواس بر-

تشریع رمضان سے قبل صدقۂ فطرادا کرنا جائز ہے کین خلاف احتیاط ہے اور رمضان میں ادا کرنا جائز اور درست ہے اور عید افسل اور مستحب ہے اور عید کے دن سے مؤخر کرنا گناہ ہے لیکن جب ادا کرے گاتو گناہ ندر ہے گا۔ (طحطا وی: ص ۲۸۹)

#### ﴿٨٥٧﴾ وَيُظْهِرَ الفَرَحَ وَالبَشَاشَةَ.

الفرح خوشى جمع اَفْرُاحٌ فَرِحَ يفرحُ فَرَحًا خوش مونا - البشاشة باب (ف) كامصدر به چره كاكلنا چكنا، كس سے خنده پیثانی سے ملنا -

ترجمه اورظامركرے خوشی اور خندہ پیشانی۔

سری اس عبارت میں دولفظ آرہے ہیں دونوں کوالگ الگ بجھنا ہے: ، افرح بمعنی خوشی لیعنی اللہ تعالی کی نعمتوں پرشکر بیادا کرے اوراس چیز پر کہ اللہ نے اُسے بیدون دکھلا یا ہے کہ رحمت کے فرضتے آسان سے نازل ہوتے ہیں اور برٹ سے برٹ مجامع میں عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کے لئے اٹھنے والے ہاتھ رحمت خداوندی کے بے پایاں بنول کا سبب بن جاتے ہیں اور خوشی کا اظہار اس انداز میں کرے کہ وہ خوشی اس کے ظاہر اور باطن سے نمایاں ہوسکے دلوں کی گہرائیوں سے سرور کی خوشبو ئیس اٹھیں ، اور بندہ اپنے عمل سے بیظا ہر کردے کہ وہ واقعی اپنے رب کا اطاعت گزار ہے اور ایسے بی بندہ کو در حقیقت آج خوشی منانے کاحق ہے۔ بی بثاشت: اس کا مطلب سے ہے کہ جس مسلمان بھائی

ہے بھی ملا قات ہوخندہ بیشانی ہے ملے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملا قات کرے۔

#### اختياري مطالعه

### عید کے دن ایک دوسرے کومبار کباددینا

عید کے دن ایک دوسرے کومبار کباد دینا جائز ہے: والتھنئة بقوله تقبل الله منه و منکم لا تنکر بل مستحبة لورود الاثر بھا. (طحطاوی:۱۲۸۹،کتاب المسائل:۳۲۲)

### عیدین کے بعدمصافحہ ومعانقتہ

عیدی نماز کے بعد ملنااورمعانقہ یا مصافحہ کرناامرمسنون نہیں ہے ہاں اگر کسی سے اسی وقت ملاقات ہویا نماز کے سیجے فصل کے بعد محض ملاقات کی نیت سے مصافحہ یا معانقہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (مجانس الا برار: ۲۹۸، کتاب المسائل: ۴۲۳)

#### ﴿ ٨٥٧ ﴾ وَكُثْرَةُ الصَّدَقَةِ حَسَّبَ طَاقَتِهِ .

#### ترجمه اورخرات زیاده کرنااین طاقت کےمطابق۔

#### عيد كے دن صدقه وخيرات

مطلب یہ ہے کہ عیدین کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہے گراس بات کا خیال رہے کہ اپنی طاقت و معت سے زیادہ نہ ہوئی ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جوصدقہ فطراس پرواجب ہے اس سے پچھزا کدمقدار میں ہی دے اور بیزیادتی اس کے لئے صدقہ نافلہ کے درجہ میں ہوگی۔

﴿٨٥٨﴾ وَالتَّبْكِيْرُ وَهُوَ سُرْعَةُ الإنْتِبَاهِ وَالإَبْتِكَارُ وَهُوَ المُسَارَعَةُ اِلَى المُصَلَّى وَصَلُوهُ الصَّبْح فِي مَسْجِدِ حَيّهِ.

تہ کیو باب تفعیل کا مصدر ہے سے سورے افھنا، صبح کے وقت آنا۔ ابتکار باب افتعال کا مصدر ہے سورے آنے یا جلدی آنے کی کوشش کرنا۔

مرجع کی نماز پڑھنا ہے اور ابتکار اور وہ سور سے عیدگاہ جانا ہے اور شبح کی نماز پڑھنا ہے محلّہ کی سور سے محلّہ کی سور سے محلّہ کی سور میں ۔

### عيد كي دن صبح سوريا المهنا

فرماتے ہیں صبح سورے اٹھنا اورعیدگاہ میں سورے جانا اور فجر کی نمازمحلّہ کی مسجد میں پڑھنا بیرسب عیدین کے مستحبات میں سے ہیں۔

﴿٨٥٩﴾ ثُمَّ يَتُوجَّهُ إِلَى المُصَلِّي مَاشِيًا مُكَبِّرًا سِرًّا.

یتو بید نه معرارع مثبت معروف باب تفعل سے۔علامہ ابن نجیم مصری نے کھا ہے کہ یتوجہ دفع کے ساتھ ہے اوراس کی وجہ بیہ ہا نوب بدل کرتم کے ساتھ عبارت اوراس کی وجہ بیہ ہا نوب بدل کرتم کے ساتھ عبارت بیان کی ہے کہ عیدین کے لئے روا تکی فہ کورہ افعال کے بعد سب سے اخیر میں ہوگی اور پھر آ مے چل کر کھتے ہیں کہ اس کا عطف یاکل پر کر کے نصب بھی پڑھ سکتے ہیں ،اس صورت میں تاویل اس طرح کریں مے کہ عیدگاہ جا تا محض مستحب ہے اگر چوعید کی نماز واجب ہے تی کہ اگر کسی نے عید کی نماز معجد میں اواکر لی اور عیدگاہ نہیں گیا فقد ترک النہ ۔ (البحر الراکن: الراک)

ترجه بهرروانه بوجائعيدگاه كاطرف بيدل كبيركها بواآ ستهآ ستد

### عيدگاه پيدل جانا

نمازعیدین عیدگاہ میں پڑھناسنت ہاورشہر کی متعدد مسجدوں میں اداکرنے کی بھی اجازت ہاور عیدگاہ بیدل جاناسنت ہے اورشہر کی متعدد مسجدوں میں اداکرنے کی بھی اجازت ہے اور سوار ہوکر جانے میں شان جاناسنت ہے بلاضرورت سواری پرسوار ہوکرنہ جائے کیوں کہ پیدل جانے میں عاجزی ہے اور سوار ہوکر جانے میں شان کا اظہار ہے جوعبادت کے شایانِ شان نہیں اور وہاں سے واپسی میں سوار ہوکر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور عید الفطر میں آہت آواز سے اور بقرعید میں بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جانام ستحب ہے۔

# عیدگاہ کیے کہتے ہیں؟

شری طور پرعیدگاہ اس کو کہتے ہیں جوآبادی ہے بالکل باہر ہواور اگرآبادی ہے باہر با قاعدہ عیدگاہ بنی ہوئی نہ ہوتو کھلے میدان وجنگل میں نماز عیداواکی جائے تو وہ بھی وقتی طور پرعیدگاہ ہی کہلائے گی اور سنت کا نواب حاصل ہوجائے گا اور شہر کی مساجد میں بھی نماز عید بلا کراہت درست ہے گرافضل اور بہتر ہے کہ عیدگاہ میں ہی نماز اداکی جائے۔ (ایضاح المسائل ۳۴)

﴿٨٧٠﴾ وَيَقْطَعَهُ إِذَا انْتَهِى إِلَى المُصَلِّى فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ.

انتھی ماضی معروف باب افتعال انتھاء مصدر ہے کمل ہونا، ختم ہونا اور جب صلہ میں إلی آئے تو معنی ہوں گئے، کسی کے پاس پہنچنا۔ مصلی نماز اداکرنے کی جگہ مُصَلی العید عیدگاہ جمع مُصَلَیاتُ الاَعْیَادِ. افتتح ماضی معروف باب افتعال مصدر افتتا گا آغاز کرنا، شروع کرنا۔

تعرجی اورختم کردے اس کو جب پہنچ جائے عیدگاہ ایک روابت میں اور دوسری روایت میں ہے جب نماز شروع کردے۔

## تكبيرتشريق كب ختم كرے؟

اس عبارت میں بیربیان کررہے ہیں کہ تبیر کہ ختم کرے؟ صاحب کتاب نے دوروایتی ذکری ہیں: ملہ جب عیدگاہ پہنچ جائے تو اکبیر ختم کردے۔ مل جب جماعت کھڑی ہوجائے تو تکبیر ختم کردے، کذا فی الکافی وعلیہ عمل الناس قال ابو جعفر وبد ناخذ . (مراقی الفلاح علی نورالا بیناح ص:۲۹۰)

#### ﴿٨٢١﴾ وَيَرْجِعَ مِنْ طَرِيْقِ آخَوَ .

ترجمه اورلوفے دوسرے راستہے۔

تشریع فرماتے ہیں ایک راستہ سے عیدگاہ جاتا اور دوسرے سے اوٹنا مسنون ہے کیونکہ حضور کامعمول میتھا کہ آپ ایک راستہ سے عیدگاہ جاتے تھے اور دوسرے سے واپس لوشتے تھے۔

﴿٨٦٢﴾ وَيَكُرَهُ التَّنَقُلُ قَبُلَ صَلَوةِ العِيْدِ فِي المُصَلِّى وَالبَيْتِ وَبَعْدَهَا فِي المُصَلَّى فَقَطْ عَلَى الْجُمْهُوْرِ .

ترجیں اور مکروہ ہے نفل پڑھنا عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں اور گھر میں اور عید کے بعد عیدگاہ میں صرف اکثر علاء کے اختیار کردہ فتوے کے مطابق۔

# عیدین سے پہلے اور بعد میں نفلیں نہیں

نمازعیدین سے قبل گھریاعیدگاہ میں نفلیں پڑھنا جائز نہیں ہے جتی کہ عور تین بھی اس دن اشراق اور جاشت کی نماز اس دفت تک نہ پڑھیں ہے جتی کہ عور تین بھی اس دن اشراق اور جاشت کی نماز اس دفت تک نہ پڑھیں جب تک کہ عید کی نماز باجماعت نہ پڑھ کی جائے۔ (شامی زکریا:۳۰/۵۰) صاحب نورالا ایضاح نے علی اختیار الجمہور کی قید لگا کر قاضی خال اور صاحب تحفہ وغیرہ پر دوکر دیا ہے کیونکہ یہ حضرات، اس بات کے قائل ہیں کہ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں چارر کعتیں نفل پڑھنا جائز اور درست ہے۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح: ص: ۲۹۰)

﴿٨٢٣﴾ وَوَقُتُ صِحَّةِ صَلُوةِ العِيْدِ مِنَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ اللَّي زَوَالِهَا

عیدین کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟

اس عبارت میں عیدین کے دفت کی ابتداء اور انتہاء کو بیان کررہے ہیں چنا نچیڈر مایا کہ عیدین کا ابتدائی وقت سورج کے ایک دو نیزہ کے برابر او نچا ہوجانے سے شروع ہوجاتا ہے بعن سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد شروع ہوجاتا ہے بعن سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد شروع ہوجاتا ہے لیکن نماز کا ایسا وقت مقرر کیا جائے کہ لوگ تمام تیاری کر کے با سانی عیدگاہ میں حاضر ہو تکیں اور عیدین کی نماز پڑھ لی تو وہ درست نہ ہوگی آخری وقت سورج وقطلے سے پہلے تک ہے چنا نچا گروقت ہونے سے پہلے عیدین کی نماز پڑھ لی تو وہ درست نہ ہوگی ایسے بی اگر عیدین کی نماز پڑھے ہوئے سورج وقعل کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھ رہا تھا وہ نہیں ہوگی بلکدا سے فل نماز کا تواب مل جائے گا۔ (شامی: ۱۹۷۱)

﴿ ٨٢٣﴾ وَكَيْفِيَّةُ صَالُوتِهِمَا أَنْ يَنُوِى صَالُوةَ العِيْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلتَّحْرِيْمَةِ ثُمَّ يَقُرَأُ الثَّنَاءَ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ ثَلَاثًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ مِّنْهَا ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يُسَمِّى سِرًّا ثُمَّ يَقُرَأُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ سُوْرَةً وَنَدُبَ أَنْ تَكُوْنَ سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الآعلى ثُمَّ يَرْكَعُ فَاذَا قَامَ لِلنَّانِيَةِ الْبَعَدَأُ النَّاتِمَةِ ثُمَّ مِالْفَاتِحَةِ ثُمَّ مِالسُّوْرةِ وَنَدُبَ أَنْ تَكُوْنَ سُوْرَةُ الغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْهَا كَمَا فِي الْاوللي .

وردونوں عیدوں کی نماز پڑھنے کی کیفیت یہ ہے کہ نیت کرے عید کی نماز کی گھرتکہیر تحریمہ کے گھر ثنا میں ہے اور دونوں عیدوں کی نماز پڑھنے کی کیفیت یہ ہے کہ نیت کرے عید کی نماز کی گھرتکہیر تحریم کی بھر تھی ہے ہے گھر تبا کا اللہ بڑھے کھر تبا کہ بھر اور کی اٹند پڑھے آ ہت کھر سور کا فاتحہ پڑھے گھر سورت اور مستحب ہے ہی کہ ہو سبح اسم دبك الاعلی کھر رکوع کرے گھر جب کھر امودوسری رکعت کے لئے تو شروع کرے ہم اللہ سے پھر سور کا فاتحہ اور کھر سورت اور مستحب ہے کہ ہوسور کا فاشیہ کھر کھر اس والے این ہاتھوں کو ان میں جیسا کہ پہلی رکعت میں۔

نمازعيد كي نيت وتركيب نماز

اس عبارت میں نماز عیدین کی نیت اور ترکیب نماز اور مسنون قرات بیان کررہے ہیں:

یا نمازعید کی نبیت: نمازعید شروع کرتے وقت مقندی کے دل میں بیاستحضار رہے کہ میں قبلہ روہوکراس امام کے پیچھے دورکعت واجب نماز اداکر ماہول جس میں چھزا کدواجب تکبیریں ہیں نبیت کے لئے بیاستحضار کافی ہے زبان سے کلمات اداکر ناضروری نہیں ہے باتی اگر کوئی اداکر لے تو ناجائز بھی نہیں۔ (الا شباہ: ۱/۸۴)

ی ترکیب نما نوعید: نمازعیدکاطریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کرہاتھ باندھ لیں، ثاپڑھیں،اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فصل سے تین مرتبہ تکبیر کہیں پہلی دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تحکیم کرکے بعد ہاتھ جھوڑتے رہیں اور تیسری تحکیم کرکے دکعت مکمل کرلیں، دوسری دکعت میں اولا آ ہتہ ہم اللہ پڑھے پھرسورہ فاتحہ اورکوئی سورت پڑھاس کے بعد تین تکبیریں اسی طرح کہیں جیسے پہلی دکعت میں کہی تھیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تین تکبیری اسی طرح کہیں جیسے پہلی دکعت میں کہی تھیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر دکوع میں چلے جا تمیں اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کریں، اس تفصیل کے مطابق تکبیر تحریمہ اور دورکوع کی تحکیم تحریمہ کی تحکیم اور واٹھ اور ایک تکبیریں ہیں: پہلی دکعت میں پانچ ،ایک تکبیر تحریمہ تین تکبیرات زوا ٹداورا یک تکبیریں ملاکر دونوں رکعت میں چار ہیں تین تکبیرات زوا ٹداورا یک دکوع کی تکبیرے (حلبی کبیر: ۵۲۷)

بی جب عیدین کی نمازون میں لمبی قرات کا ارادہ ہوتا تو آپ سورہ ق اور سورۃ القمر پڑھتے تھے اور جب ہلکی قرائت کرنامقصود ہوتا تو سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، پہلی دوسورتوں میں اختصار کے ساتھ قرآن کریم کے تمام مقاصد بیان کئے گئے ہیں اور بہت بڑے اجتماع کے موقع پراسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ لوگوں کے سامنے آجائے اور آخر کی دوسورتوں میں آخرت کی منظر کشی ہے اور آخرت کی زندگی کو بنانے کی ترغیب ہے میں ماجتی ہیں ، اجتماع کے لئے مناسب ہیں اس کے پیش نظر مصنف نے فر مایا ہے کہ مستحب سے ہے کہ سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے۔

﴿٨٢٥﴾ وَهَلَدَا اَوْلَى مِنْ تَقْدِيْمِ تَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى القِرَاءَةِ فَإِنْ قَدَّمَ التَّكْبِيْرَاتِ عَلَى القِرَاءَةِ فِيْهَا جَازَ .

اولى اسم تفضيل زياده حقدار، زياده لاكن، تثنيه أوليان جمع أولون.

ترجی اور بیزیادہ افضل ہے تبیرات زوائد کومقدم کرنے سے دوسری رکعت میں قر اُت پر پس اگر مقدم کرنے سے دوسری رکعت میں قر اُت پر پس اگر مقدم کرے تکبیرات کوقر اُت پر دوسری رکعت میں تو (بیکھی) جائز ہے۔

### تكبيرات عيدين مين اختلاف ائمه

اس عبارت كو بمجھنے كے لئے اولايہ بات ذہن نشين ركھنى جائے كەائمه ثلاثه (امام مالك أمام احمدامام شافعيّ) كے

نزدیک عیدین کی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے سات تھیریں ہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے پانچ تھیرس ہیں وہ تھیرتر کریہ کے علاوہ سات ہیں یااس کے ساتھ سات ہیں ہیں وہ تھیرتر کریہ کے علاوہ سات ہیں یااس کے ساتھ سات ہیں جا اس کے ان کے نزد یک زاد کھیریں کی بارہ ہیں۔

کے ساتھ سات ہیں جا مام شافعی کے نزد یک تھیر تحریمہ ہی شامل ہے پس اس کے ان کے نزد یک تھیرات زوا کد گیارہ ہیں۔

ہیں اور امام مالک واحمہ کے نزد یک سات میں تھیر تحریمہ ہی شامل ہے پس ان کے ذرمیان تھیرات زوا کہ سے نسل نہ اب ہی خصا حب کتاب بید بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں رکعتوں کی قرانوں کے درمیان تھیرات زوا کہ سے نسل نہ کرنا اور ہر رکعت میں تین نے زاکہ تھیریں کہنا (لیعنی ترکیب نمازعید جو ماقبل میں بیان کی گئی ہے ) بیافضل اور بہتر ہاں سے کہ ہر رکعت میں تین سے زاکہ تھیریں کہنا (جیسا کہ اتمہ شا شاکا کہ ہم ہوں ہیں اور چار چار ہی جا تھیں اور دوسری رکعت میں قرائت سے پہلے کہی جا تمیں (جیسا کہ اتمہ شا شاکا کہ ہم ہوں اور چار چار چار تھی جا ترہے صرف غیر اولی ہے اور درسول اللہ سے بارہ یا تمیارات خور اولی کا نہ ہب ہاں کہ اور خور اولی کا ہے جواز وعدم جواز کا نہیں احتاف چار چار تھیں رہنمائی کررہے ہیں۔ (مراقی الفلاح: ۲۹۱) بیارہ تکمیروں کو افضل کتے ہیں ،اس کی طرف صاحب کتاب یہ ان عمارت میں رہنمائی کررہے ہیں۔ (مراقی الفلاح: ۲۹۱)

﴿٨٢١﴾ ثمَّ يَخْطُبُ الإمَامُ بَعْدَ الصَّلْوةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ فِيْهِمَا أَحِكَامَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ .

وجه پھر پڑھے امام دوخطے نماز کے بعد بتائے ان میں صدقة الفطر کے احکام۔

#### عيدين كاخطبه

عیدین کا خطبہ پڑھنامسنون ہے، جوعید کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا اورعیدین کا خطبہ شروع کرنے سے قبل ۹ مرتبہ لگا تاریکبیراتِ تشریق پڑھنامستحب ہے جبکہ دوسرے خطبہ کے شروع میں سات تکبیرات پڑھنا منقول ہے۔ (درمخار: ۸۳/۱)

آ گے فرماتے ہیں کہ امام اپنے خطبہ میں لوگوں کوصدقۂ فطر کے احکام خسبہ کی تعلیم دے بعنی میہ بتائے کہ **صدقۂ فطر** کس پر داجب ہے کس کے لئے داجب ہے کب داجب ہے کتنا داجب ہے ادر کس چیز سے داجب ہے۔

#### ﴿ ٨٢٨﴾ وَمَنْ فَاتَنَّهُ الصَّلْوَةُ مَعَ الإمَامِ لَا يَقْضِيْهَا .

فاتت ماضى معروف واصدمون غايب باب (ن) مصدر فَوْقًا وَفَوَاتًا كُولَى چيز چيوف جانا پراسے نه پاسكنا جيد فاتنه الصلوة او الركعة الاولى ، فاته القطارُ اس كى ثرين چيوث كى۔
حيد فاتنه الصلوة اور جس مخص كى چيوث كى نمازعيدا مام كساتھ تواس كى قضائيس كرے گا۔

### عيدين كي قضا

اگرکسی فض سے نمازعیدین فوت ہوجائے تو پھراس فض کے حق میں قضانہیں ہے اگر چہاس کا فوت ہونا خوداس کے فاسد کرنے سے ہواں طرح کہ ایک فخص امام کے ساتھ نمازعید میں شریک ہوااورامام سے پہلے ہی فارغ ہوگیا، امام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ فاسد کرنے کی صورت میں قضالازم ہے مگر قول اول ہی اصح ہے۔ (شامی: ۱۸۲۱) علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مع الامام، فاتت کی شمیر سے حال واقع ہے اور عبارت کا مطلب سے ہے کہ امام نے تو نمازعید پڑھ لی حالانکہ مقتدی رہ گیا تو اب مقتدی قضاء نہ کرے گا اور اگرامام دمقتدی دونوں ہی کی نماز فوت ہوگئی تو پھر قضالازم ہے۔ اور اکرامام دمقتدی دونوں ہی کی نماز فوت ہوگئی تو پھر قضالازم ہے۔ (حوالہ بالا)

#### ﴿٨٢٨﴾ وَتُؤَخَّرُ بِعُذُرِ اللَّى الْغَدِ فَقَطُ.

توخو نعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب باب تفعیل سے تا نعید اصدر ہے پیچے کرنا، لیٹ کرنا، ملتوی کرنا۔ خد آئندہ کل کا دن۔ مستقبل وہ دن جودور ہولیکن اس کی آ مدمتوقع ہو۔ کرنا۔ غد آئندہ کل کا دن۔ مستقبل وہ دن جودور ہولیکن اس کی آ مدمتوقع ہو۔ توجوں اور مؤخر کی جاسکتی ہے کسی عذر کے باعث صرف اسکے روز تک۔

### بارش کی وجہ سے عید کی نمازمؤخر کرنا

اگر کسی عذر مثلاً بارش وغیرہ کی وجہ سے عیدالفطر کی نماز ایک دن مؤخر کر کے دوسرے دن پڑھی جائے تو جائز ہے۔

﴿ ٨٦٩﴾ وَٱخْكَامُ الأَضْحٰي كَالْفِطْرِ لَكِنَّهُ فِي الْأَضْحٰي يُؤْخِرُ الْأَكُلَ عَنِ الصَّلْوةِ.

اضعلی میجع ہاس کاواحد اَضْحَاةٌ ہے، یوم الاضعلی قربانی کادن۔ ضرحت اور بقرعید کے احکام عیدالفطر جیسے ہیں لیکن بقرعید میں مؤخر کردے کھانے کونمازے۔

### بقرعیدی نمازے پہلے بچھنہ کھا نامستحب ہے

عیدالاضیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا پینامسخب ہے نماز کے بعدا پی قربانی کا گوشت کھائے۔ (درمخار مع الثامی: ۱/۸۸۷) کیونکہ بھوکا ہوگا تو قربانی کا گوشت رغبت سے کھائے گا البتہ چائے بی سکتا ہے اور پان کھا سکتا ہے کیونکہ اس سے پیٹے نہیں بھرتا، اس طرح اگر قربانی کرنے میں بہت در ہوسکتی ہوتو ناشتہ بھی کرسکتا ہے، عرب تو خود ذرج کرتے تھے اور ان کا گوشت دس منٹ میں پک جاتا تھا اور ہمارے احوال ان سے مختاف ہیں) (تحفۃ الامعی:۲۰/۲۰)

﴿ ٨٤٠﴾ وَيُكَبِّرُ فِي الطُّرِيْقِ جَهْرًا وَيُعَلِّمُ الْاضْحِيَّةَ وَتَكْبِيْرَ التَّشْرِيْقِ فِي الخُطْبَةِ

#### وَتُؤَخُّرُ بِعُذْرِ اللِّي ثَلَاثَةِ آيَّامٍ .

تشویق لغوی معنی گوشت کو لئکا دینا تا کہ سورج کی تپش سے خشک ہوجائے اور عرب میں لوگ قربانی کے گوشت کو سکھاتے ہیں، گیارہ بارہ تیرہ میں اس لئے ان ایام کو ایام تشریق کہا جا تا ہے (ہمارے یہاں بھی مختلف انداز میں لوگ مصالحہ جات وغیرہ ڈال کرکافی عرصہ تک گوشت رکھتے ہیں) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تشریق بحتی التکبیر بالجمر ہے چونکہ ان ایام میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہی جاتی ہے اس لئے ان ایام کا نام ایام تشریق رکھ دیا گیا ہے۔ الاضحیة جمع اَضاحی قربانی کا جانور، ذبیحہ۔

توجی اور تکبیر کہنار ہے راستہ میں بلند آواز سے اور بنلائے خطبہ میں قربانی اور تکبیر تشریق اور مؤخر کی جاسکتی ہے عذر کی وجہ سے تین دن تک۔

### بقرعيدي نمازكوملتوي كرنا

فرماتے ہیں کہ عیدگاہ جاتے ہوئے راستہ میں ہا واز بلند کھیر کے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور امام نمازعید

کے بعد اپنے خطبوں میں لوگوں کو قربانی اور تکبیر تشریق کے احکام سکھائے یعنی بتلائے کہ ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان
صاحب نصاب پرقربانی واجب ہے اور قربانی کے لئے تین قتم کے جانور ہیں: (۱) اونٹ نرومادہ یہ سب سے اعلی ہے، جو
پانچ سال کا ہونا ضروری ہے۔ (۲) گائے ، بیل ، جینس ، کٹو ا، کٹو کی ، پھڑ ااور پھڑی ہیدرمیانی ہیں پورے دوسال کے
ہونے ضروری ہیں۔ (۳) بکری بحرا بھیڑ وزبہ یہ اونی ہیں جوایک سال کے ہونے ضروری ہیں ہاں آگر بھیڑ اور دنبہ چھاہ
کے ہوں اور اسے موٹے تازے ہوں کہ سال بحر کے معلوم ہوتے ہوں تو بھی قربانی ورست ہے، (تکبیرتشریق اور
احکام قربانی اس جمعہ میں سکھائے جو بقرعید سے پہلے آیا ہے بیزیادہ مناسب ہے) اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے
ہیں کہ عیدالاضیٰ کی نماز میں اتفاقیہ کوئی عذر پیش آجائے تو گیار ہویں بار ہویں تاریخ کو بھی اداکی جاسمتی ہے۔

#### ﴿ ١٤٨ ﴾ وَالتَّعْرِيْفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

فرجه اورعرفات منانے كى كچھاصليت نبيس ہے۔

تشریب گفت کے اعتبار سے تعریف عرفات میں تفہر نے کو کہتے ہیں۔ گریہاں پرمرادیہ ہے کہ عرفہ کے دن لوگ کسی میدان میں جمع ہوکر حاجیوں کی طرح دعا کریں خوب گزگڑا کیں وغیرہ وغیرہ کیا ایسا کرنا سیح ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پرثواب مرتب ہو بلکہ ایسا کرنا مکرو آتح میں ہے۔ (شامی:۱/۷۸۷)

﴿٨٤٢﴾ وَيَجِبُ تَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ مِنْ بَعْدِ فَجْرِ عَرَفَةَ اللَّى عَصْرِ العِيْدِ مَرَّةً فَوَرَ كُلِّ

فَرْضِ أُدِّى بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ عَلَى اِمَامٍ مُقِيْمٍ بِمِصْرٍ وَعَلَى مَنِ اقْتَدَىٰ بِهِ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا اَوْ رَقِيْهًا اَوْ أَنْنَى عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالًا يَجِبُ فَوَرَ كُلِّ فَرْضِ عَلَى مَنْ صَلّاهُ وَلَوْ مُنْفَوِدًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ قَرَوِيًّا اِلَى عَصْرِ الخَامِسِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَبِهِ يُعْمَلُ وَعَلَيْهِ الفَيْوى وَلاَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ قَرَويًّا اللهِ عَصْرِ الخَامِسِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَبِهِ يُعْمَلُ وَعَلَيْهِ الفَيْوى وَلاَ بَالسَ بِالتَّكْبِيْرِ عَقبَ صَلوةِ العِيْدَيْنِ.

مستحبّة بیقداحر ازی بورتول اورنگول کی جماعت نکل گئی۔ رقیق غلام واحدوجمع کے لئے کیسال آتا ہے کہ اس کی جمع اَرِقاءُ لاتے ہیں، مؤنث کے لئے رقیق یا رقیقہ ہولتے ہیں۔ انشی مادہ جمع اِناث ، قروی خلاف قیاس، قریہ کی طرف منسوب، دیہاتی، گاؤل کا باشندہ۔ فور ہر چیز کا ابتدائی حصہ، فوراً علی الفور، اس وقت فوری طوریر، ابھی، ہاتھ۔

اور واجب ہوتی ہے تکبیرتشریق عرفہ کی فجر کے بعد سے عید کی عصر تک ایک مرتبہ ہرالی فرض نماز کے فور اُبعد جوادا کی می ہوستوب جماعت سے ایسے ام پر جومقیم ہوشہر میں اور ہراس فحض پر جواس کا مقتدی ہے اگر چہ بیہ مقتدی مسافر ہویا غلام یا عورت امام ابو حنیفہ کے نز دیک اور فر مایا صاحبین گنے کہ واجب ہوتی ہے ہر فرض نماز کے فور اُبعد اس محض پر جوفرض نماز اداکرے اگر چہ وہ تنہا نماز پڑھنے والا ہویا سافر ہویا گاؤں کارہنے والا ہو، ۹ رذی الحجہ سے پانچویں دن کی عصر تک اور اس پڑھل کیا جاتا ہے اور اس پرفتوی ہے اور کوئی حرج نہیں تکبیرتشر میں پڑھنے میں عیدین کی نماز کے بعد۔

# (۱) تكبيرتشريق كب سے كب تك ہے؟

حضرت امام ابوصنینہ تر ماتے ہیں کہ تبیرتشریق کی ابتداء عرفہ کے دن یعنی ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی فجر کی نماز سے موگی اوران کا اختتام ارذی الحجہ کی نماز عصر کے بعد تک ہے ، اس طرح امام صاحب کے نزدیک صرف آٹھ نمازوں کے بعد تکبیرتشریق کہی جائے گی ، نیز امام صاحب کے نزدیک عورتوں گاؤں والوں (جہاں نماز جمعہ نہیں) مسافر اور تنہا نماز پڑھی تو پڑھنے والوں پر تجبیرتشریق نہیں ہے ، ہاں اگر کسی مسافریا غلام یا عورت نے کسی امام کی اقتداء میں باجماعت نماز پڑھی تو اب تکبیرتشریق واجب ہے ، صاحبین فر ماتے ہیں کہ تجبیرتشریق نویں ذی الحجہ کی نماز فجرسے تیر ہویں ذی الحجہ کی نماز عصر تلک ہر فرض نماز کے فوراً بعد مردوں کے لئے با واز بلنداور عورتوں کیلئے ایک مرتبہ آہتہ کہنا واجب ہے ، کل ۲۳ نمازیں ہوجاتی ہیں ج

# (۲) تكبيرتشريق تتني مرتبه براهي جائے؟

تحبیرتشریق اصلاً ایک مرتبددا جب ہے تا ہم کوئی مخص ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ (درمختارز کریا:۹۲/۳، کتاب المسائل:۹۴۴)

### (٣) تكبيرتشريق كن لوگول يرواجب يع؟

تحبیرتشریق مقیم مسافر منفر دجماعت ابل شہراور دیہات کے رہنے والوں پر واجب ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی تگبیر تشریق واجب ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی تگبیر تشریق واجب ہے وہ اپنی بقید رکعات پوری کرنے کے بعد پڑھے گا، فتو کی اور عمل صاحبین کے قول پر ہے، آ کے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز کے بعد کہ بیرتشریق پڑھے کا در جنہیں ہے۔

#### اختيارى مطالعه

تكبيرتشريق بهول جانا

﴿٨٧٣﴾ وَالتَّكْبِيْرُ اَنْ يَقُوْلَ اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ الْحَمْدُ.

ترجیب اور تکبیر ہے ہے کہ کے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ظلیم تر ہے اور اللہ ہی کیلئے تمام تعریفیں ہیں۔

# تكبيرتشريق كى ابتداءكب سے ہوئى؟

تحبیرتشریق فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور تجبیرتشریق میں تین معزز اور مقرب بندول کے الفاظ موجود ہیں: (۱) جب حضرت اساعیل کوذئ کیا تجار ہاتھا اور حضرت جرئیل امین مینڈھا کیرتشریف لارہے تھے تو حضرت اساعیل کوذئ کرنے میں عجات محسوں کرتے ہوئے فرمایا: الله اکبو الله اکبو (۲) جب حضرت ابراہیم فی سانی قربانی کودیک او الله الا الله والله اکبو (۳) جب حضرت اساعیل کوفدی سے نے کی خرہوکی تو فرمایا: الله الحدول الله الحدد، (شامی: ۱۸۵/۱)

بَابُ صَلُوةِ الْكُسُوْفِ وَالْنُحسُوْفِ وَالْخُسُوْفِ وَالْإِفْزَاعِ صَلُوةِ الْكُسُوفِ اللهُ فَرَاعِ تَحسَفَ تَحسَفَ اللهُ عَسَفَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَي

معسف نحسوفا (ض) والمعسف هنس جانا، پنچار جانا، چاندگر کہن لگنا۔ کسوف اور خسوف دونوں عام لفظ ہیں، سورج کہن اور چاندگہن دونوں کا طلاق ہوجا تا ہے گر عامة سورج کہن کے لئے کسوف اور چاندگہن کے لئے خسوف اور چاندگہن کے لئے خسوف اور چاندگہن کے لئے خسوف استعال ہوتا ہے۔ افزاع بیرجع ہے اس کا واحد فَزَعْ ہے، ڈر گھراہٹ فَزِعَ یَفْزَعُ فَزَعُا (س) ڈرنا گھراجانا سہنا۔ جاننا چاہے کہ صلوق الکسوف میں اضافت تعریف کے لئے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیزی نبست کرنا اس کے سبب کی جانب اور یہاں نمیاز کا سبب کسوف ہے۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح)

ترجمه سورج كبن، جا ندكهن اور هجراهث كى نماز كابيان

﴿ ٨٧٨ سُنَّ رَكُعَتَانِ كَهَيْئَةِ النَّفْلِ لِلْكُسُوفِ بِإِمَامِ الجُمُعَةِ أَوْ مَامُوْرِ السُّلْطَان .

هيئة شكل وصورت، طريقة جمع هينات هاءً يَهَاءُ هَيْنَةً باب (ف) الجهي شكل كا مونا

ترجمہ سنت قرار دی گئی ہیں دورکعت نوافل کی طرح سورج گربن کے لئے جمعہ کے امام یا بادشاہ کے مامور کے ساتھ ہ

سورج گرہن کی نماز

جب سورج گربن ہوجائے تو کم از کم دورکعت نماز باجماعت اداکر نامسنون ہے، دوسے زیادہ رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں اوراگر جماعت کا موقع نہ ہوتو اسکیے اسکیے ہیں پڑھ سکتے ہیں، آ گے فرماتے ہیں کہ جوشرطیں جمعہ کے جج ہونے کے لئے ہیں وہی شرطیں سورج گربن کی نماز کیلئے ہیں علاوہ خطبہ کے کہ اس میں خطبہ نہیں ہے، سورج گربن کی نماز کے لئے ہیں وہ وقت نہ ہو کہ جس کے اندرنوافل مکروہ ہیں اگر مکروہ وقت نہ ہو کہ جس کے اندرنوافل مکروہ ہیں اگر مکروہ وقت مثلاً زوال یا عصر کے بعد سورج کا گربن ہونا ظاہر ہوتو ان اوقات میں نماز کسوف نہیں پڑھی جائے گی بلکہ لوگوں کو دعا واستغفار میں مشغول ہونے کا تھم دیا جائے گا۔ (۳) جگہ کا ہونا جیسے عیدگاہ یا جامع مجد۔ (درمخار مع الشامی: الم ۱۸۸ کے ۱۸ کو اسلامی کا کہ کا مونا جیسے عیدگاہ یا جامع مجد۔ (درمخار مع الشامی:

﴿ ٨٧٨ بِلاَ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .

ترجمه بغيراذان اورتكبيرك

#### نماز کسوف میں اذان وا قامت

فرماتے ہیں کہ جینے فل نماز میں اذان اور تکبیر نہیں ہے ایسے ہی سورج گر بن کی نماز کے لئے با قاعدہ اذان اور تکبیر نہیں کہی جائے گی البتہ لوگوں کو جمع کرنے کے لئے اعلان کرایا جائے گا۔

#### ﴿٧٤٨﴾ وَلاَ جَهْرٍ .

#### ترجمه اور بغير جرك

# نمازِ کسوف میں قراءت جہراً ہوگی یاسرُ اُ؟

امام ابوصنیفه کی رائے بیہ ہے کہ نماز کسوف میں امام آستہ قراءت کرے گا کیونکہ وہ دن کی نماز ہے اورون کی نمازیں گونگی ہوتی ہیں اور امام ابو یوسف جہری قراءت کے قائل ہیں ،اس لئے اگر مقتدیوں کواکتا ہے ہے بچانے کی غرض سے نماز کسوف میں جہری قراءت کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وعن محمد روایتان `. (شامی ہیروت:۹۳/۳) فائدہ: چاندگر ہن میں اگر جماعت کریں تو قراءت بالا تفاق جہرا ہوگی اس لئے کہ وہ رات کی نماز ہے۔

#### ﴿ ١٤٨ ﴾ وَلاَ خُطْبَةٍ .

#### ترجمه اور بغير خطبه كـ

# سورج گرہن کے موقع پرخطبہ ہے یانہیں؟

فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کے موقع پر نبی نے اللہ کی برائی بیان کرنے نماز پڑھنے اور صدقہ فیرات کا تھم ویا ہے اور خطبہ کا آپ نے تھم نہیں فرمایا اور آپ نے نماز کے بعد جو خطبہ دیا تھا وہ ایک مخصوص جبیتی جواس وقت کے مناسب تھی کہ وزید کوئی حادثہ یانئی بات پیش آتی ہے تو کا نئات سوگ مناتی ہے چونکہ اس واللہ تھی کے ونکہ اس واللہ اور تھی بات باش وع ہو گیا کہ آج سورج نے بھی سوگ منایا، آپ کے صاحبز اور سے حضرت ابرا ہیم کا انتقال ہوا تھا تو لوگوں میں بیچ چپاشروع ہو گیا کہ آج سورج نے بھی سوگ منایا، نئی نے نماز کے بعد ایک مختفر تقریر فرمائی اور اس میں بیات واضح کی کہ سورج اور جپاند کسی کی موت یا حیات پر کہن نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالی کا وی کو کھاتے ہیں۔ (شامی: ۱۸۹۸)

#### ﴿٨٧٨﴾ بَلْ يُنَادَى الصَّلْوَةُ جَامِعَةُ .

ینادی تعلیمضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب باب مفاعلۃ مصدر مُناداۃ پکارنا۔ الصلوۃ جامعۃ مجدچلو جماعت ہورہی ہے، اس عبارت کو چارطریقہ سے پڑھ سکتے ہیں: (۱) دونوں کونصب پڑھنا تقدیری عبارت اس طرح ہوگی: احضر وا الصلوۃ فی حال کو نھا جامعۃ ، نماز کے لئے حاضر ہوجاؤاس حال میں کہ وہ جمع کرنے والی ہے۔ (کھڑی ہونے والی ہے) ہے۔ (کھڑی ہونے والی ہے) ہے۔ (کھڑی ہونے والی ہونے کی وجہ سے منصوب (۲) مبتداء اور خبر کی وجہ سے دونوں کومرفوع پڑھنا (۳) اول کونعل محذوف کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب

پڑھنااور ٹانی کومبتداء محذوف کی خبر ہونے کی وجہ ہے مرفوع پڑھنا، اصل عبارت ہوگی احضر و ۱ الصلوٰۃ ھی جامعۃ نماز کے لئے حاضر ہوجاؤوہ جمع کرنے والی ہے۔ (۴) اول فاعل کی بنا پر مرفوع ہوگا اور دوسرا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، اصل عبارت اس طرح ہوگی: حضرت الصلوٰۃ حال کو نھا جامعۃ . (شامی: ۱/۵۸۹) نماز حاضر ہوگئ (جماعت کھڑی ہوگئ) اس حال میں کہوہ اکٹھا کرنے والی ہے۔

ترجی بلکہ آواز لگائی جائے گی مجد چلو جماعت ہور ہی ہے۔

تشریع فرماتے ہیں کہ سورج گربن کی نماز کے لئے اذان تو نہیں دی جائے گی بلکہ لوگوں کوجع کرنے کیلئے یہ اعلان کرایا جائے گا جومتن میں موجود ہے۔

#### ﴿ ١٤٨ ﴾ وَسُنَّ تَطُويُلُهُمَا وَتَطُويُلُ رُكُوْعِهِمَا وَسُجُوْدِهِمَا .

ترجمه اورسنت قرارد یا گیااس کی دونوں رکعتوں کااوران کے رکوع اور سجدوں کالمباکرنا۔

#### نماز کسوف میں قراءت کی مقدار

نماز کسوف میں امام کو چاہیے کہ لمبی قراءت کرے مثلاً سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھے، اسی مناشبت سے رکوع اور سجدہ وغیرہ بھی طویل کرے جسیا کہ احادیث سے نبی کاعمل ثابت ہے۔ (درمختار مع الشامی بیروت: ۱۳/۳)

﴿٨٨٠﴾ ثُمَّ يَدْعُو الْإِمَامُ جَالِسًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إِنْ شَاءَ اَوْ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ النَّاسِ وَهُوَ الْحُسَنُ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ حَتَّى يَكُمُلَ إِنْجِلَاءُ الشَّمْسِ.

یؤمنون فعل مضارع مثبت معروف صیغه واحد مذکر غائب باب تفعیل مصدر تامین آمین کبنا اور آمین اسم فعل ہے، جمعنی قبول کر،اییا ہی ہو۔ انجلاء باب انفعال کامصدر ہے ظاہر ہونا۔

ترجیں پھردعا مانگے امام قبلہ رُخ بیٹی کراگر جاہے یا گھڑا ہوکرلوگوں کی طرف رُخ کر کے اور یزیادہ اچھاہے اور آمین کہتے رہیں اس کی دعا پرتا آ س کہ سورج ممل طور پر کھل جائے۔

### سورج گرہن کی اہمیت

بہتر یہ ہے کہ اتنی کمی نماز ہو کہ گربین کا پورا وقت نماز ہی میں صرف ہوجائے لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو نماز کے بعد دعاؤں میں مشغول رہنا مستحب ہے تا آ ل کہ گربین کا اثر بالکل فتم ہوجائے اوراس وقت امام اگر چا ہے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے جہری دعا بھی کراسکتا ہے، وہ احسن اور لوگ اس کی دعا پر آمین کہتے رہیں۔ (در مخارم ح الشامی: ۱۳/۳ میں السائل: ۲۸/۳)

﴿ ٨٨١﴾ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ صَلُوا فُرَادى كَالْخُسُوْفِ وَالظَّلْمَةِ الهَائِلَةِ نَهَارًا وَالرَّيْحِ الشَّدِيْدَةِ وَالفَّلْمَةِ الهَائِلَةِ نَهَارًا

ظلمة جمع ظُلُمات اندهري مانلة اسم فاعل باب تعر هَالَ يَهُولُ هَو لا هَرابَ مِن وَالنابائل كَمعَىٰ وَوَلَا الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

ترجی اوراگرامام موجود نہ ہوتو نماز پڑھ لیس تنہا تنہا جیسا کہ چا ندگر ہن میں اور دن کے دفت خوفناک تاریکی تمیں اور سخت آندھی یا ہریشانی کے وقت ۔ میں اور سخت آندھی یا ہریشانی کے وقت ۔

تنام اسمی مقتل میں کہ سورج گربن میں باجماعت نماز سنت ہے کیکن اگرامام نہ ہوتو تنہا پڑھنا جائز ہے جیسے چا ندگر بن کے موقع پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز تو ہے گر تنہا پڑھنا سنت ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تیز آندھی چلنے لگے یا دن میں خلاف معمول اندھیرا چھا جائے یا رات میں جیرت انگیز طور پر روشن نظر آنے لگے یا زلزلہ وغیرہ کے دہشت زدہ واقعات پیش آ جائیں یا وہائی امراض پھیل جائیں تو ایسے حالات میں بلا جماعت تنہا نفل نمازیں پڑھنا بہتر ہے۔ (درمخارمع الشامی بیروت: ۲۵/۱۳ - ۲۵، کتاب المسائل: ۲۸۸)

#### اختياري مطالعه

اگرسورج گربن کے درمیان افق پر بادل چھاجائے تو کیا کریں؟ اگرسورج گربن کے دنت آسان پربادل چھاجائے یا گردوغبار آجائے جس سے سورج گربن کا مشاہدہ نہوسکے تب بھی نماز کسوف پڑھی جائے گی۔ (شامی بیروت: ۲۲/۳، کتاب المسائل: ۲۷۵)

# عورتنين نماز كسوف اكيلے يرم هيں گي

سورج گرئن ہونے کے وقت عورتوں کو جاہئے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز دعا وعبادت میں مشغول رہیں، جماعت میں شریک نہ ہوں۔ (شامی ہیروت: ۲۳/۳) ، کتاب المسائل: ۴۶۸)

#### بابُ الاِسُتِسُقَاءِ

(بارش طلی کابیان)

استیقاء کے لغوی معنی: اللہ سے پانی مانگنا۔ اصطلاحی تعریف: قط سالی کے موقع برمخصوص کیفیت کے ساتھ دعا مانگنے یا نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔

#### استسقاء کی مشروعیت: اس کی مشروعیت ما ورمضان ۲ ہجری میں ہوئی۔ (عمدة القاری: ۵/۲۵۷)

﴿٨٨٢﴾ لَهُ صَلُّوةٌ مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَلَهُ اسْتِغْفَارٌ.

#### ترجمه اس کے لئے نماز ہے بغیر جماعت کے اوراس کے لئے (صرف) استغفار (بھی) ہے۔

## بارش طلی کی صور توں کا بیان

اگرکسی علاقہ میں بارش نہ ہونے اور آب رسانی کے اسباب مفقو دہونے کی وجہ سے قط سالی کی نوبت آجائے تو وہاں کے لوگوں کے لئے باجماعت نماز استیقاء پڑھنا اور بارش کی دعا ما نگنامستحب ہے۔ روایات سے بارش طلبی کی تمین صور تیں فابت ہیں: (۱) لوگ بستی سے نکل کر کسی جگدا کھے ہوں اور بارش کے لئے دعا کریں۔ (۲) جمعہ کے خطبہ میں بارش کے لئے دعا کی جائے۔ (۳) ہی تو کو کے کرعیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں جماعت سے دور کعت ادافر مائی اس کے بعد دعا مائی ، اب بیہ جھنا ہے کہ صاحبین سے نزد کیا استیقاء کے لئے نماز با جماعت اس کے بعد دعا مائی ، اب بیہ جھنا ہے کہ صاحبین سے نزد کیا استیقاء کے لئے نماز با جماعت مسنون ہے اور اس کا طریقہ وہی ہے جو نماز عید کا ہے یعنی اذان وا قامت کے بغیر جماعت قائم کی جائے گی بس فرق سے کہ عید کی نماز میں ذاکہ تجری سے کہ عید کی نماز میں ذاکہ تھر پڑھیں۔ قائم کے ساتھ پڑھیں۔

#### اختياري مطالعه

### نماز استشقاءا كيلے اكيلے يرد هنا

اگرنماز با جماعت کاموقع نه ہوتو لوگوں کا جمع ہوکرانفرادی طور پراستیقاء کی نماز پڑھنایا صرف اجتماعی دعا کرنا بھی درست ہے(درمختار مع الشامی زکریا: ۲۲/۳)

# اگرنمازاستسقاء ہے پہلے ہی بارش ہوگئی

اگرنماز استیقاء کا علان کردیا گیا تھالیکن ابھی لوگ جمع نہیں ہو پائے تھے کہ بارش ہوگی تو بھی مستحب یہ ہے کہ اللہ کاشکر بجالانے کے لئے حسب پروگرام لوگ جمع ہوکرنماز ودعا کا اہتمام کریں۔(درمخارمع الثامی زکریا۔ ۲۳/۳۷)

﴿٨٨٣﴾ وَيَسْتَحِبُ الخُرُوجُ لَهُ ثَلَائَةَ آيَّامٍ مُشَاةً فِى ثِيَابٍ خَلَقَةٍ غَسِيْلَةٍ آوْ مُرَقَّعَةٍ مُتَاكِيْنِ مُتَوَاضِعِيْنَ خَاشِعِيْنَ لِلْهِ تَعَالَى نَاكِسِيْنَ رُؤُوْسَهُمْ مُقَدِّمِيْنَ الصَّدُقَةَ كُلَّ يَوْمٍ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ وَيَسْتَحِبُ إِخْرَاجُ الدَّوَابِ وَالشَّيُوْخِ الكِبَارِ وَالأَطْفَالِ.

له میں ہضمیر کا مرجع استفاء ہے۔ مشاۃ یہ مَاشِ کی جَع ہے پیل، اور مُشاۃ کے معنی پیل دستہ۔ مَشٰی مَشٰی مَشٰی ابب ضرب سے چلنا۔ خلقۃ پرانا، کہتے ہیں خُلِق الدوبُ خَلقا وَخَلاَقَة وَخُلُوقَة برانا ہونا۔ غسیلۃ بیمونث ہے، اس کی جَع غسالی ہے اور غسیل دھویا ہوایا دھونے کے قابل کپڑا، اس کی جَع غسلی اور غسکر اُ آتی ہے۔ موقعۃ اسم مفعول ہے، باب تفعیل سے دَقع یُوقِع تَوْقِیْعًا پیوندلگانا، کپڑے کی تھائی کرنا اور مُتَدَلِّلٌ عاجزی اضعیار کرنا، دُل بنا۔ متواضعین اسم فاعل جمع ذکر ہے باب تفعل سے تَذَلِّلُ يَتَذَلِّلُ تَذَلَّلًا فَهُو مُتَدَلِّلٌ عاجزی اضمار کرنا، دُل بنا۔ متواضعین اسم فاعل جمع نحشوعًا باب فق سے گر گرانا، اظہار بحر کرنا، خودکوچونا اور بے ہونا۔ خاشعین اسم فاعل جمع کا صیفہ ہے باب تفعل سے تو اضعاد کرنا، خودکوچونا اور بے حیثیت بنانا۔ تاکسین اسم فاعل جمع کا صیفہ ہے باب لھرسے نگس یکنس نگسا ذلت وشر مندگ سے ہوڑ ھا، عمر اسیدہ دواب یہ جمع ہاں کا واحد دَابَّة ہے، جانور مولی چو پایہ شیوخ یہ جمار کا واحد دَابَّة ہے، جانور مولی چو پایہ شیوخ یہ جمار کا واحد دَابَة ہے، جانور مولی چو پایہ شیوخ ہے ہرا، بلند مرتبہ اطفال یو طفل کی جمع ہے۔ دواب یہ جمار کے شیخ شیخوخہ باب ضرب بوڑ ھا ہونا۔ الکبار یہ کیر کی جمع ہے برا، بلند مرتبہ اطفال یو طفل کی جمع ہے۔ کو کہ کہ کے۔ کو کہ کہ کے۔ کو کہ کے کہ کہ کے۔ کو کہ کی کہ کے۔ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے۔ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے۔ کو کہ کے کہ کے کہ کے۔ کو کہ کے کہ کے کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کر کے کہ کہ کہ کر کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کسی کے کہ کہ کو کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کر

ترجی اورمتحب ہوئے ہوں یا پوند گے ہوئے ہوں،اس حال میں کہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز سجھتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہردن اپنے لگنے سے پہلے صدقہ دے کراورمتحب ہے جانوروں بڑے بوڑ موں اور بچوں کالے جانا (بھی)۔

#### نماز استنقاء کے چندستحبات

نمازاستهاء میں مندرجہ ذیل چیزوں کا اہتمام کرنامتحب اور پندیدہ ہے: (۱) جب بارش کے موسم میں بالکل

بارش نہ ہواور مخلوق خدا ہے چین اور پریشان ہوتو امام نماز استہ فاء سے پہلے لوگوں کو بین دن روز ہ رکھنے اور تو ہواستہ فار کرنے کا حکم دے پھرچو تھے دن سے نماز استہ فاء شروع کرے اور تین دن لگا تار نماز استہ فاء کا اہتمام کیا جائے۔ (۲) نماز استہ فاء کے لئے لوگ پیدل چل کر جا نمیں۔ (۳) اس دن نئے کپڑوں کے بجائے دھلے ہوئے یا پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنیں۔ (۴) اللہ کے لئے تواضع اور خشوع وضوع فل ہر کریں اور شرمندگی کے مارے سروں کو جھکائے رکھیں، فضول بات چیت اور ہنسی مذاق نہ کریں۔ (۵) ہردن نماز کے لئے نگلنے سے پہلے پچھ صدقہ و خیرات کریں۔ (۲) ہرآ دی فضول بات چیت اور ہنسی مذاق نہ کریں۔ (۵) ہردن نماز کے لئے نگلنے سے پہلے پچھ صدقہ و خیرات کریں۔ (۲) ہرآ دی اور فوا سے اور عفو وکرم کی دعا کریں۔ (۸) اپنے کمزور اور بوڑ ھے اور بچوں کوآگے رکھیں اور ان سے دعا کرائیں اور ان کے وسلے اور عفو وکرم کی دعا کریں۔ (۸) اپنے کمزور اور بوڑ ھے اور بچوں کوآگے رکھیں اور ان سے دعا کرائیں اور ان کے وسلے سے دعا مانگیں۔ (۹) جھوٹے بچوں کوا پی ماؤں سے جدا کریں تاکہ ان کے دونے دھونے سے ماحول رفت آئین اگر اور ان کے دونے دھونے سے موجہ ہونے کا ذریعہ بنیں اگر استہ فاء ہور بی متحب ہے کہ بے زبان جانوروں کوا ہر باندھیں۔ (۱۰) یہ جسی متحب ہے کہ بے زبان جانوروں کوا ہر باندھیں۔

(مستفاد كتاب المهائل: ۷۱۱ ، درمختار مع الشامي: ۹۲/۱ کی طحطا وی علی مراقی الفلاح: ۳۰۰-۳۰۱)

﴿ ٨٨٣﴾ وَفِى مَكَةَ وَلِمُيْتِ المَقْدِسِ فَفِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَلَى يَجْتَمِعُوْنَ وَيَنْبَغِي ذَٰلِكَ أَيْضًا لَاهُلِ مَدِيْنَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مکة یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں علیت اور تا نیٹ لفظی ہے اور مکہ عرب کا وہ شہور شہر ہے جہاں نبی کی ولا دت باسعادت ہوئی تعظیم کی معظمہ کہتے ہیں۔ بیت المقدی پاک گھر، متبرک مکان، مسجد الفٹی بروشلم کی عبادت گاہ جس کی بنیاد حضرت واؤڈ نے ڈالی اور تکیل حضرت سلیمان نے کی۔ مسجد حرام سے بیت اللہ شریف کے چاروں طرف بنی ہوئی مسجد ہے اس میں ایک نماز کا تو اب ایک لاکھ نماز وں کے برابر ہے۔ مدینة شہر جو تمام تہذیبی اور تردنی ضروریات ولوازم کا جامع ہوجمع مَدَاین و مُدُن ، رسول اللہ کا شہریش جہاں آپ نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرماکر قیام فرمایا اس معنی میں اس کا زیاوہ استعمال ہے۔

ترجی اور مکہ اور بیت المقدس میں چنانچہ مسجد حرام اور مسجد اقصلی میں اکتھے ہوں گے اور مدینة النبی کے رہنے والوں کے لئے بھی یہی مناسب ہے (مسجد نبوی میں جمع ہوں)

#### نمازِ استسقاء کہاں پڑھی جائے؟

بہتریہ ہے کہ نماز استیقاء کے لئے عیدگاہ یا کسی بڑے میدان میں جمع ہونے کا انتظام کیا جائے ، البتہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں مبحد حرام مبحد نبوی اور مبحد اقصلی میں استیقاء کی نماز پڑھی جائے۔ (شامی زکزیا:۲/۳)،

كتاب السائل: ١٤٧٠)

﴿٨٨٥﴾ وَيَقُوْمُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَالنَّاسُ قُعُوْدٌ مُسْتَقْبِلِيْنَ القِبْلَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى دُعَائِهِ .

ترجیمی اور کھڑا ہوا مام قبلہ زُخ ہوکرا ہے ہاتھوں کواٹھائے ہوئے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہول قبلہ زُخ آ مین کہتے رہیں اس کی دعا پر۔

صورتِ مسلّدیہ ہے کہ دور کعت نماز پڑھانے کے بعدامام زمین پر کھڑے ہوکر ہی خطبہ دے اس کے بعد قبلہ رُخ کھڑے ہوکر ہی خطبہ دے اس کے بعد قبلہ رُخ کھڑے ہوکر نہایت گریدوزاری اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے گا اور تمام نمازی بھی امام کی دعا پر آمین کہتے رہیں گے۔

#### اختياري مطالعه

# دعااستسقاء میں ہاتھ کس طرح اٹھائیں؟

صیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی نے دعا استبقاء کے وقت عام دعاؤں کے برخلاف ہتھیلیوں کا حصہ زمین کی طرف اور ہاتھ کا اوپری حصر آسان کی طرف کر کے یعنی الٹے ہاتھ کر کے دعا فرمائی ،اسی وجہ سے فقہاء نے بھی دعا استبقاء میں اس کیفیت کو پہندیدہ قر اردیا ہے۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح: ۱۰۳۱، کتاب المسائل: ۴۷۲)

﴿٨٨٧﴾ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِينًا مَرِيْنًا مُرِيْعًا غَدَقًا مُجَلِّلًا طَبَقًا دَائِمًا وَمَا اَشْبَهَهُ سِرًّا اَوْ جَهْرًا .

اسق فعل امر حاضر معروف باب ضرب سقی یسقی سقیا سراب کرنا۔ غیث بارش جمع غُیُوت اَغْیَات .

مغیث میم کے ضمہ کے ساتھ تخق سے چھٹکارا دلانے والی۔ هنینا مداور ہمزہ کے ساتھ اچھا انجام ہنی اور مرئی کے درمیان فرق یہ ہے کہ اول ظاہری نفع کو کہتے ہیں اور ثانی باطنی نفع کو کہتے ہیں۔ مُویع میم کے ضمہ کے ساتھ، ہر چیز کی زیادتی کولانے والی مَطَرٌ مُویع سرسزی وخوشحالی لانے والی بارش۔ غدقا باب سمع کا مصدر ہے غَدِق یَغدَق غَدَق بارش بکثر سے ہونا۔ مُحللاً اسم فاعل ہے باب تفعیل سے جَلَل تجلیلاً وُھا نکنا یعنی تمام آسان کو باول سے چھپانے والی اور تمام زمین کو گھاس سے چھپانے والی۔ سَخُو سیخ الماء سُخو ہو یا فی بہنا، برسنا۔ طَبِقاً کی چیز کا عام ہونا۔

و اورامام بدوعاراه عن المالية مين اليي بارش سے سراب فرمائي جومصيب فتم كرنے والى

اورظا ہری وباطنی طور پر فائدہ مند ہوا درسر سبزی وشادا لی لانے کا ذریعہ ہوا ورخوب جل تھل کرنے والی ہو، جوتمام زمین کو ڈھانپنے والی ہوجاری ہونے والی ہو، عام ہو، ضرورت پورا ہونے تک ہمیشہ رہنے والی ہو، یا اور کوئی دعا جواوائے مقصود میں اس کے مشابہ ہو، آہتہ پڑھے یا بلند آ وازے۔

### استنتقاء كي خاص دعا

استسقاء کے موقع پر نبی اکرم ﷺ سے دعا کے متعدد کلمات ٹابت ہیں جن میں سے متن میں ذکر کردہ کلمات یا و رکھنے کے قابل ہیں۔

﴿ ٨٨٨﴾ وَلَيْسَ فِيْهِ قَلْبُ رِدَاءٍ .

قلب يهاب ضرب كامصدر بالثنابلثنا الناكرنا- وداء جمع أددية عاور فيه ضميراستقاء كى جانب راجع بـ فلب يها بين عادر بين عادر كالبنا-

### امام كاحيا دروغيره بلثنا

استقاء کے خطبہ کے دوران امام کے لئے اپنی چادر کوالٹنا پلٹنا سنت (حدیث) سے ثابت ہے، اصل میں یہ حالت کے بدلنے کے بدلنے کے کیفیت یہ ہے کہ ینچکا حصہ اوپر کی جانب یا دائیں جانب کو بائیں جانب اور بائیں جانب کو دائیں ہا العرف جس الٹنا پلٹنا ممکن ہواس کو ممل میں لائے حتی کہ اگر کوٹ وغیرہ پہنے ہوتو ظاہری حصہ اندر کی طرف اور استرکا حصہ باہر کردے۔ قال الشامی بحثا و احتار القدوری قول محمد لانه علیه الصلوة و السلام فعل ذلك نهر و علیه الفتوی فی روایة احری انه معمد و هو الاصح . (طمطاوی و عن ابی یوسف روایتان و فی روایة احری انه مع محمد و هو الاصح . (طمطاوی ۳۰۳)

تنبیه: جانا چاہے کہ صاحب نورالا بینا جے جس قول کو کتاب میں ذکر کیا ہے دہ امام ابوصنیفہ کے زدیک ہے اور ایک روایت امام ابو یوسف کی بھی یہی ہے گریہ غیراضح ہے جیسا کہ ماقبل کی تشریح سے معلوم ہوگیا ہے۔

﴿٨٨٨﴾ وَلاَ يَحْضُرُهُ ذِمِّيٌّ.

ذمى دارالاسلام ميں جزيد دير متفل رہنے والاغير مسلم \_ اور يَخضُونَ مِن فَهمير كامرجع استقاء بـ ورجمه اور حاضرنه مول اس ميں ذمي لوگ \_

تشریع فرماتے ہیں کہ استقاء میں کفار حاضر نہ ہوں کیونکہ بیوفت طلب رحمت کا ہے لیکن بیات ذہن میں

وئی جاہئے کہ ذمی لوگ کسی ایک دن تنہا نہ کلیں بلکہ جب وہ کلیں تو کچھ مسلمان ان کے ساتھ ضرور لکیں کیونکہ اگروہ تنہا نکل مکئے اور دعاکی اتفاق سے اس روز بارش ہوگئ تو بڑا فتنہ کھڑا ہوجائے گا۔

## بَابُ صَلَّوةِ النَّحَوْ فِ (نمازِخوف كابيان)

### ﴿٨٨٩﴾ هِيَ جَائِزَةٌ بِحُضُورٍ عَدُوٍّ وَبِخَوْفِ غَرْقِ أَوْ حَرْقِ .

عدو دشمن، ذکر ومؤنث اور واحد وجمع سب کے لئے بھی اس کا تثنیه اور مؤنث بھی استعال ہوتا ہے، جمع عِدّی اور اَغْدَاء اور جمع الجمع اَعَادِ. عَرِقَ وَوسِئِ كَانْعَل يا حالت غَرِقَ غَرِقًا باب (س) وُوبنا۔ حرق آگ،آگ كى لپث۔ اور اَغْدَاء اور جمع المحمد وہ جائز ہے دشمن كے سامنے آنے كے وقت اور وُوسِئے يا جلنے كے خوف كے وقت۔

#### نمازخوف كي مشروعيت

پوری امت متفق ہے کہ صلوٰ ۃ الخوف آج بھی مشروع ہے اور اُسے پڑھنا جائز ہے صرف امام ابو بوسف اختلاف کرتے ہیں وہ نماز خوف کی مشروعیت کوسلیم نہیں کرتے مصنف نے حضور کی قیدلگا کراس طرف اشارہ کردیا کہا گرصرف وہم وگمان ہو کہ دخمن ہے مثلاً گرد وغبار اڑتا ہوا دیکھا اور حقیقت میں دخمن نہ ہوتو صلوٰ ۃ الخوف درست نہیں اور اگر دخمن مامنے ہے اور اس بات کا خوف ہے کہا گر میں نماز میں مشغول ہوگیا تو دخمن مجھ پر حملہ کردے گا تو اس وقت نماز خوف جائز ہے ، ایسے ہی سیلاب ہے یا کشتی میں ہے اور اسے اس بات کا خوف ہے کہا گر میں نماز پڑھنے میں لگ گیا تو ڈوب جاؤں گایا ایسے ہی آگ میں جل جائے کا خطرہ ہے تو ان تمام صور توں میں نماز خوف مشروع ہے۔

﴿ ٨٩٠﴾ وَإِذَا تَنَازَعَ القَوْمُ فِي الصَّلُوةِ خَلْفَ اِمَامٍ وَّاحِدٍ فَيَجْعَلُهُمْ طَائِفَتَيْنِ وَاحِدَةً بِإِذَاءِ الْعَدُوِّ وَيُصَلِّى بِالْاخْرِىٰ رَكْعَةً مِنَ الثُّنَائِيَّةِ وَرَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ اَوِ المَغْرِبِ وَتَمْضِىٰ هَائِهَ الْعَدُوِّ مُشَاةً وَجَاءَتُ تِلْكَ فَصَلَّى بِهِمْ مَا بَقِيَ وَسَلَّمَ وَخُدَهُ فَذَهَبُواْ اللَى الْعَدُوِّ ثُمَّ جَاءَتِ الْاولِي وَاتَمُوا بِلاَ قِرَاءَةٍ وَسَلَّمُوا وَمَضَوْا ثُمَّ جَاءَتِ الْاحْرِىٰ اِنْ شَاءُوا صَلُوا مَا يَقَى بِهِمْ اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُولَا اللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تنازع فعل ماضی معروف سیغہ واحد فد کر غائب باب تفاعل سے باہم اختلاف کرنا۔ طائفتین بہتنیہ ہاس کا واحد طائفة ہے، لوگوں کی جماعت جمع طائفات وطوائف ، آزاء مقابلہ، سائے، کہا جاتا ہے جَلَسَ إذا فه

وبازانه وہ اس کے مقابل بیشا۔ آزی مُوازاۃ الرجل ایک دوسرے کے مقابل اور قریب ہوتا۔ عدو و مُن جمع اَعداءٌ عاداهُ مُعاداۃ و مُن رکھنا اور باب افعال سے اعداءً مصدر ہے ومُن بنانا۔ ثنائی و بل دو ہرا۔

رجی اور جب جھڑ نے کیس لوگ نماز پڑھنے میں کسی ایک امام کے پیچھ تو کردے امام ان کی دو جماعتیں ایک کودشمن کے مقابل اور پڑھائے دوسری جماعت کوا یک رکعت دور کعت والی نماز میں سے اور دور کعت چار کعت والی نماز میں سے اور دور کعت چار کعت والی نماز میں سے اور چلی جائے ہے جماعت دشمن کی طرف پیدل (سوار ہو کرنہیں) اور آجائے وہ (جودشمن نماز میں پڑھا دے ان کو باتی نماز اور سلام پھیردے امام تنہا (کیونکہ اس کی نماز پوری ہوگئی ہے) پھر چلے جائیں پہلاگ دشمن کی جانب اور پھر آجائے پہلی جماعت اور پوری کرلیں بغیر قرائت کے (کیونکہ بیلوگ الاق ہیں اور جلے جائیں پھر آجائے دوسری جماعت اگر چاہے اور پڑھیں باتی نماز کو قرائت کے ساتھ۔

### نمازخوف كاطريقه

جانا چاہئے کہ نماز خوف مختلف طرح سے منقول ہے امام ابوداؤد نے ۸طریقے ابن حزم نے ۱۸ طریقے اور ابوالفنسل عراقی نے کاطریقے ذکر کے ہیں مگر حنفیہ کے فزد یک افضل اور بہتر طریقہ ہے کہ فوج کے دوجھے کئے جا کیں ایک حصہ دیمن کے مقابل کھڑار ہے اور دوسرے حصہ کوامام اگر مسافر ہے تو ایک رکعت اور تقیم ہے تو دور کعتیں پڑھائے پھریہ جماعت دیمن کے مقابل ہے وہ آ کرصف بنائے اور نماز شروع کرے پھر یہ جماعت کوایک یا دور کعت پڑھا کر سلام پھیرد ہے کیوں کہ امام کی دونوں رکعتیں ہوگئیں اور یہ جماعت سلام پھیرے بغیرایک پھیرے بغیرایک کے طرح بغیر قر اُت کے بغیرایک کی طرح بغی جائے اور پہلی جماعت واپس آئے اور صف بنا کر لاحق کی طرح بعنی قر اُت کے بغیرایک رکعت یا دور کعت پڑھ کرنماز پوری کرے پھروہ دیمن کے مقابل جائے اور پہلی جماعت آئے اور وہ بھی صف بنا کر مسبوق کی طرح بعنی قر اُت کے ساتھ بقیہ نماز پوری کرے۔

﴿ ٨٩١﴾ وَإِن اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا فُرَادى بِالإِيْمَاءِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرُوا .

و کبان یہ جمع ہے اس کا واحد راکب ہے سوار۔ رکب رُکوبًا باب سمع ہے ،سوار ہونا۔ فوادی بی خلاف وقای میں فردی جمع ہے اور ترکیب میں حال ہے جیسا کہ رکبانا حال ہے۔ ایساء مصدر ہے اشارہ کرنا۔

اورا گرخوف بخت موجائے تو نماز پڑھ لیس سواری کی حالت میں ہی تنہا تنہا اشارہ ہے جس جانب کی محالت میں ہی تنہا تنہا اشارہ سے جس جانب کی محافت رکھیں۔

### سوارى برنما زخوف

اگر دشمن کا خوف اس قدر بڑھ گیا کہ وہ مسلمانوں کوسواری ہے اتر کرنماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتے تو اس صورت

میں مسلمانوں کے لئے سواری پر بیٹھے بیٹھے رکوع اور سجدے کے اشارے کے ساتھ تنہا نماز اواکر ناجائز ہے اور اگر قبلہ کی طرف رُخ کرناممکن نہ ہوتو جس طرف چاہیں منہ کر کے نماز اواکر سکتے ہیں۔

### ﴿٨٩٢﴾ وَلَمْ تَجُزُ بِلَا حُضُوْرٍ عَدُوٍّ .

لم تجز نفی جحد بلم تعل مضارع معروف صیغه واحدمونث غائب ہے، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ ہے جولوث رہی ہے، صلاق الخوف کی جانب وہ ترکیب میں فاعل ہے۔

شرجمه اور جائز نہیں ہے دہمن کے سائے آئے بغیر۔ شرطصحت نماز خوف

تشریبی فرماتے ہیں کہ بغیر دشمن کے موجود ہوئے صلوۃ خوف جائز نہیں، اس لئے کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں جی کہ گرسلمان فوج نے گمان کیا کہوہ دشمن کی فوج آربی ہے اور اس کی وجہ سے صلوۃ خوف پڑھ لیں بعد میں معلوم ہوا کہ دشمن کی فوج نہ تھی تو اب بیلوگ نماز کا اعادہ کریں گے۔ (مراتی الفلاح: ۳۰۴)

### ﴿٨٩٣﴾ وَيَسْتَحِبُ حَمْلُ السِّلاحِ فِي الصَّلْوةِ عِنْدَ الخَوْفِ .

و اورمتحب به بتهارول کولگائے رکھنا نماز میں خوف کے وقت۔

تشریب نمازی حالت میں خوف کے وقت ہتھیار کا ساتھ لے کرنماز ادا کرنا، احناف کے نزدیک متحب اور مفل ہے۔

﴿ ٨٩٣﴾ وَإِنْ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي الصَّلُوةِ خَلْفَ اِمَامٍ وَّاحِدٍ فَالْأَفْضَلُ صَلُوةٌ كُلِّ طَائِفَةٍ بِإِمَامِ مِثْلَ حَالَةِ الْأَمْنِ .

وراگراختلاف نہ کریں نماز پڑھنے میں ایک امام کے پیچھے تو افضل ہے ہر جماعت کا نماز پڑھناالگ الگ امام کے ساتھ امن کی حالت کی طرح۔

# نماز خوف الگ الگ اماموں کے پیچھے

اس عبارت کا مطلب ہیہ کہ اگر لوگوں میں ایک امام کے پیچے نماز پڑھنے کے سلسلہ میں اختلاف نہ ہوتو پھر جس طرح حالت امن وسکون میں ایک امام کے پیچے پوری نماز اداکی جاتی ہے اس طرح اس حالت میں بھی بہتر یہی ہے کہ ایک امام کے پیچے نماز اداکی جائے اس طرح کہ ایک جماعت ایک امام کی اقتداء کرے اور اس کے فارغ ہونے کے بعد دسرے امام کی دوسرے لوگ اقتداء کریں۔

# بَابُ آخكَامِ الْجَنَائِزِ (جنازه كے احكام كابيان)

# میت کے بارے میں اسلامی تعلیمات

ہرانسان کوموت سے سابقہ پڑتا ہے امیر ہویا غریب، فقیر ہویا بادشاہ ،سلم ہویا غیر سلم ، ہرایک کے لئے ایک نہ ایک دن موت بیٹی ہے مرنے والے کے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے؟ یہ ہم ترین مرحلہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ فتش کو گھر میں رکھا نہیں جاسکتا، بیٹینا اسے کہیں نہ کہیں فتقل کیا جائے گا تو اب اس بارے میں طریقے مخلف ہو گئے پارسیوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مرد دے گفتش کو حرام خور پر ندوں کے حوالے ویں ہو منٹوں میں اس کی تکہ بوٹی کر والے ہیں اور محارد التے ہیں اور ایف میں اس کی تکہ بوٹی کر والے ہیں اور ہمارے براوران وطن ہندوں نے اپنے مردوں کی فعثوں کوآگ میں جانے کا طریقہ اپنایا جس کی را کھ کو دریا وی میں ہمادیا جاتا ہے لیکن تمام معروف آسانی ندا ہوں کی فعثوں کوآگ میں جان ہوں کی ابتداء میں فرن کرنے کا طریقہ ہے اوراس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ جب و نیا میں بہلی مرتبہ حادثہ آل رونما ہوا اور قائیل نے بائیل کو مار والاتو حران ہوا کہ بھائی کا فتش کو کہ بھیجا جس نے اپنے میں وقت سے اموات کی تدفین کا سلمہ جادی ہوا اور پیطریقہ ضرورت ما خول عزیت اور تکریم ہرا عتبار سے طریقہ بتایا، اس وقت سے اموات کی تدفین کا سلمہ جودین فطرت ہے اور انسانیت کے احترام کا سب سے بڑا علم بردار ہے اس نے بھی اپنے والوں کو نیصرف یہ کہ تدفین کا حکم دیا بلک نہا بیت اعزاز واکرام کے ساتھ مرض الموت سے لے کر تجبیز و تکفین اور پھر مانے والوں کو نیصرف یہ کہ تدفین کا حکم دیا بلک نہا ہے اعراز اواکرام کے ساتھ مرض الموت سے لے کر تجبیز و تکفین اور پھر مانے والوں کو نیصرف یہ کہ تدفین کا حکم دیا بلک نہا ہے اور انسانہ تھا کہ نائی واضی طور پر بتا ہے ہیں۔ (متفاد کتاب المسائل کا ۲۰۰۰)

**ماقبل سے مناسب** : جب مصنف ان نمازوں کے بیان سے فارغ ہو گئے جن کاتعلق انسان کی زندگی سے ہوتھ جن کاتعلق انسان کی زندگی سے ہوتھ اب معلوم ہوا کہ ان احکامات کو بیان کریں جوانسان کے مرنے کے بعد کئے جائیں گے۔

جنائز کی تحقیق: یہ جنازہ کی جمع ہے جنازہ جم کے فتہ کے ساتھ میت کو کہا جاتا ہے اور جیم کے کر ہ کے ساتھ اس تخت کو کہا جاتا ہے جس پر میت کور کھا جاتا ہے۔

﴿ ٨٩٥﴾ يُسَنُّ تَوْجِيْهُ المُحْتَضَرِ لِلْقِبْلَةِ عَلَى يَمِيْنِهِ وَجَازَ الْاسْتِلْقَاءُ وَيُرْفَعُ رَاسُهُ قَلِيْلًا

توجيه بابتفعيل كامصدر بيكى كامني قبله كي طرف كرنا، قبله روكرنا محتضر اسم مفعول باب افتعال

احتضاد مصدر بقریب الرگ ہونایا وہ فض کہ جس کے پاس موت کے فرشتے حاضر ہوجا کیں مجردیں باب نفرے حضورًا آناموجود ہونا۔ استلقاء باب استفعال کا مصدر بے جت لٹانا۔

ترجمه سنت قرار دیا گیا ہے قریب الوفات (جو مخص حالت نزع میں دم تو ژر ما ہو) کو قبلہ روکر دینا داہی کروٹ پراور جائز ہے جیت لٹانا اورا تھادیا جائے اس کاسر ملکاسا۔

# موت کے وقت میت کوئس طرح لٹائیں؟

جب کوئی آ دمی مرنے لگتا ہے تو موت کی پجھ علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں مثلاً دونوں پیرڈ صلے پر جاتے ہیں ناک شیرہی ہوجاتی ہے نہاں لڑکھڑا نے کئی ہے جب بیجالت انسان شیرہی ہوجاتی ہے نہاں لڑکھڑا نے کئی ہے جب بیجالت انسان پر طاری ہوجائی ہے نہاں کی طرف اور پیر جنوب کی طرف کر کے دائیں کروٹ پر لٹادیں اورا گراس طرح چت لٹایا جائے کہ قبلہ اس کی داہنی طرف ہوجائے اور اس کے چہرہ کوقبلہ کی طرف کردیا جائے تو بھی جائز ہے اورا گرقبلہ کی طرف کرنے میں تکلیف ہوتی ہوتو پھر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں ایک صورت صاحب کتاب بیبیان فرماتے ہیں کہ اس کا سرشرق کی جائز ہے اور اس صورت میں اس کے سرشرق کی جائز ہے اور اس صورت میں پیرقبلہ کی جائب ہوں گے یہ بھی جائز ہے اور اس صورت میں اس کے سرشرق کی جائز ہے اور اس صورت میں اس کے سرخوک کی جائز ہے اور اس صورت میں کا چہرہ آ سان کی طرف نہ رہے بلکہ قبلہ کی طرف ہوجائے۔ (درمختار:

﴿٨٩٧﴾ وَيُلَقُّنُ بِذِكْرِ الشُّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَاحِ وَلَا يُوْمَرُ بِهَا .

یلقن فعل مضارع مجهول باب تفعیل سے تلقین مصدر، سکھانا بتانا بالمشافیة تمجھانا، بار بارسنا کر، ذہن میں بٹھانا۔ الحاح اصرار، جماؤ، برقر اری، باب افعال کامصدر ہے مُصِر ہونا، اڑنا۔

ترجی اور تلقین کی جائے شہادت کے دونوں کلموں کو یاد کرنے کی اس کے پاس بغیراصرار کے اور تھم نددیا جائے اس کا۔

# جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں

جب میت برموت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو اس کے پاس قدرے بلند آواز سے کلمہ شہاوت یا کلمہ طیبہ پڑھا جائے جب میت برموت کے آثار ظاہر ہونے لگیہ تو اس کے پاس قدرے بلند آواز سے کلمہ شہاوت یا کلمہ طیبہ پڑھا جائے جب وہ کلمہ سے گا تو وہ خود پڑھے گا مگراس سے کلمہ پڑھنے کے لئے نہ کہا جائے کیا وہ جسخ جلا کر کلمہ پڑھنے سے انکار کروے اور بے چینی کے وقت میں اس کے منہ سے کوئی کلمہ اس کے خلاف نکل جائے یا وہ جسخ جلا کر کلمہ پڑھنے سے انکار کرونے وار جب وہ ایک بارکلمہ پڑھ کے لئے تنافر کردی تو کوئی حرج نہیں اور اگرونے وی جب وہ ایک بارکلمہ پڑھ لئے تاہم بارکلمہ پڑھ لئے تاہم کا مرد میں چھرا کروہ کوئی دینی بات بولے یا ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں اور اگرونے وی

بات بولے مثلاً استخام کرنے کے لئے کہ یاکسی سے ملئے کے لئے یا پچھ کھانے پینے کے لئے کہ تو دوبارہ تلقین کی جائے۔ (حضو الله عن ۲۸۰/۳،مراقی الفلاح: ۳۰۱)

### ﴿ ١٩٤ ﴾ وَتُلْفِيْنُهُ فِي القَبْرِ مَشْرُوعٌ وَقِيْلَ لَا يُلَقَّنُ وَقِيْلَ لَا يُؤْمَرُ بِهِ وَلَا يُنْهِى عَنْهُ.

تلقبن باب تفعیل کامصدر ہے کہاجاتا ہے: لَقَّنَه المیتَ مردہ کو فن کرنے کے بعدوہ بات زور سے کہنا جے مردہ قبر میں وال کرنے والے دوفرشتوں کے جواب میں کہے۔

ترجیمی اوراس کوتلقین کرنا قبر میں جائز ہے اور کہا گیا ہے کہ تلقین ندی جائے اور کہا گیا ہے کہ نداس کا تھم کیا جائے اور نداس سے روکا جائے۔

### تلقين كاطريقيه

بریلوبوں کے یہاں تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی تدفین سے فارغ ہوکرا کی شخص سرہانے یا پائلتی کھڑا ہوتا ہے اوراس کا نام لے کرکہتا ہے: اے فلاں! یا دکر کہتو مسلمان تھا اور لا الله الا الله کا قائل تھا، باتی پوری است متفق ہے کہ جس مخض کا نزع شروع ہو چکا ہو جو تھوڑی دیر کے بعد مرنے والا ہے اس کو کلمہ کی تلقین کی جائے قبر میں تلقین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر حالت ایمان میں مراہے تو اب اسے تلقین کی ضرورت نہیں ہے اور اگر حالت کفر میں اس کی روح پرواز کر گئی ہے تو اب تلقین سے کیا فائدہ ہوگا ؟

قبر میں تلقین کے متعلق صاحب کتاب نے دوقول نقل کئے ہیں: (۱) جولوگ نہیں کرتے انہیں کرنے کا تھم نددیا جائے۔(۲)اور جوکرتے ہیں انہیں منع ندکیا جائے۔

﴿٨٩٨﴾ وَيَسْتَحِبُ لِأَقْرَبَاءِ المُحْتَضَرِ وَجِيْرَانِهِ الدُّحُولُ عَلَيْهِ.

اقرباء قریب کی جمع مے زدیک، رشته دار قرُبَ یقرُبُ قُوْبًا باب (ک) نزدیک مونا۔ جیران جارکی جمع ہے روی۔

ترجی اور متحب ہمرنے والے کے رشتہ دار اور پڑوسیوں کے لئے اس کے پاس جانا۔ قریب المرگ کی عمیا دت

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی آ دمی مرنے کے قریب ہوتو اس وقت اس کے رشتہ دار پڑوی دوست دا جاب اس کے رشتہ دار پڑوی دوست دا حباب اس کے پاس آئیں کیونکہ یہ اس کا آخری وقت ہے اور اس آخری وقت میں اس کا ساتھد دیں اس کی خدمت کریں، مریض کی عیادت پر بڑا تو اب وارد ہوا ہے اور آخری وقت میں پیاس وغیرہ کی شدت ہوتی ہے اس وجہ سے

شیطان شندا پانی کے کرآتا ہے اور کہتا ہے کہ کہددے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میں بچھ کو پانی بلادوں گا، نعوف بالله من ذلك آس پاس بیشے والے لوگ مرنے والے کواعماد دلائیں کہ اللہ تیرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گائم اللہ سے حسن ظن رکھو، حدیث میں آتا ہے انا عند طن عبد ہی لیمن میں بندہ کواس کے گمان کے مطابق بدلہ دوں گا اگر اچھا گمان رکھے گاتو اچھا بدلہ ورنہ برابدلہ۔ (مراقی الفلاح: ۳۰۸)

﴿٨٩٩﴾ وَيَتلُونَ عِنْدَهُ سُوْرَةَ يِلْسَ وَاسْتُحْسِنَ سُرْرَةُ الرَّعْدِ.

یتلون تعلمضارع ہے تلاوۃ سے باب (ن) پڑھنا۔ استحسن ماضی مجبول باب استعمال استحساناً بند کرنا ، ایجا سجمنا۔

ترجی اور تلاوت کریں وہ لوگ جواس کے پاس ہیں سورہ کیلین کی اورا چھا سمجھا گیا ہے سورہ رعد کا پڑھنا ( ہمی ) منتخب ہے اس سے روح کا لکانا آسن ہوجا تا ہے۔ آسان ہوجا تا ہے۔

### ﴿ ٩٠٠ ﴾ وَالْحَتَلَفُوْ ا فِي الْحُرَاجِ الْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ من عِنْدِهِ .

الحائض حاضت (ض) حيضا محيضًا ومحاضًا وتحيضت المرأة عورت كا ما موارى خون جارى موناصفت حائض وحائضة جمع حُيض وحوائض. نفساء زچة تثنيه نفساو ان جمع نفاس نوافس. وحوائض اورنفاس والى عورتول كنكالخ ميساس كياس -

# نا یاک آ دمی میت کے پاس نہ آئیں

جب کی شخص کا انقال ہوجائے تو حیض اور نفاس والی عورتیں آوروہ مخص جس کونسل کی ضرورت ہے اس میت کے پاس سے ان کو نکال دیا جائے یا و ہیں رہنے دیا جائے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علما وفر ماتے ہیں کہ نکال دیا جائے اور بعض عدم اخراج کے قائل ہیں علامہ شامی فر ماتے ہیں کہ نکال دینا ہی زیادہ بہتر ہے، ایسے ہی خود چین و نفاس والی اور جنی شخص کو جائے کہ وہ میت کے پاس نہ آئیں۔ (در مخارمع الثنامی ہیروت: ۱۸/۳)

﴿ ٩٠١﴾ فَاذَا مَاتَ شُدَّ لَحْيَاهُ وَعُمِّضَ عَيْنَاهُ وَيَقُولُ مُغَمِّضُهُ بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ يَسِّرُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَسَهِّلُ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَاسْعِدُهُ بِلِقَاءِكَ وَاجْعَلُ مَا حَرَجَ اِلَيْهِ حَيْرًا مِيَّمًا حَرَجَ عَنْهُ .

شد ماضی مجهول باب نفرے شَدَّ مِشُدُ شدًا باندهنا کھنچنا۔ لحیاہ لام کفتہ کے ساتھ یہ تثنیہ ہے۔ لمحی

کا، اضافت کی وجہ سے نون گرکیا، ڈاڑھی اگنے کی جگہ یا وہ ہڑی جس پر دانتوں کا دارو مدار ہے لینی جڑا جح لِحاءً ولیحی فی محمض ماضی مجبول باب تفعیل تعمیض مصدر ہے بند کرنا۔ عیناہ عین جمعنی آ کھکا شنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گرکیا اور بیتر کیب میں غمض کا نائب فاعل ہے جیسا کہ لحیاہ، شُدَّکا نائب فاعل ہے۔ ملة نہ جب جع مِلًل . یسو تعل امر ہے باب تفعیل سے آسان کرنا۔ سهل بیجی تعل امر ہے شہیل مصدر ہے کہا جاتا ہے، مسهل علیه آسان بناوینا، سہولت وینا۔ اسعد نعل امر ہے باب افعال اسعاد مصدر ہے خوش حال بنانا، خوش نصیب بنانا کامیاب بنانا، تحق کی کامیاب بنانا، تحق کی کامیاب بنانا، تحق کر جزاہے۔

کوجی می جرجب مرجائے تو با ندھ دئے جائیں اس کے دونوں جڑ ہے اور بند کردی جائیں اس کی آتھیں اور کہاس کی آتھیں اور کہاس کی آتھیں اور کہاس کی آتھیں اور کہاس کی آتھیں کی تعمول کو بند کرنے والا اللہ تعالیٰ کے تام سے اور رسول اللہ کے دین پر (بیمل انجام دیتا ہوں) اے اللہ! آسان فرما اس میت پراس کا معاملہ اور آسان فرما اس پر بعد کے حالات اور اس کی قسمت چکا دے اپنی ملاقات سے مشرف فرما کراور ہنا دے بہتر جہاں گیا ہے بینی آخرت اس جگہ سے جہاں سے گیا ہے بینی دنیا۔

من جب موت داقع ہوجائے تو کسی کیڑے وغیرہ کے ذریعہ جبڑے بائدھ دیں اور نرمی ہے آتھ عیس بند کردیں اور آتھ عیس بند کرنے والا وہ دعا پڑھے جوعبارت میں موجود ہے۔

### ﴿٩٠٢﴾ وَيُوْضَعُ عَلَى بَطَنِهِ حَدِيْدَةٌ لِتَالَّا يَنْتَفِخَ .

سنتفخ فعل مضارع معروف باب افتعال، انتفائحا مصدر ہے، پھولنا، اوپر اٹھنا، اور اَنُ ناصبہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے۔

ترجیمی اورر کادیاجائے اس کے پیٹے پرایک او ہے کا ٹکڑاتا کہ پھول نہ جائے۔ سریج انقال کے بعداس کے پیٹ پرکوئی بھاری چیز او ہاوغیرہ رکھ دیاجائے تا کہ اس کا پیٹ نہ پھولے۔

### ﴿٩٠٣﴾ وَتُوْضَعُ يَدَاهُ بِجَنْبَيْهِ وَلا يَجُوْزُ وَضْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ.

توضع فعل مضارع مجہول اور بداہ یہ تثنیہ ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا اور توضع کا نائب فاعل ہے۔ جنبیہ جب کا تثنیہ ہے، پہلو، کنارہ، آغوش۔ صدر جمع صُدُورٌ سیند۔ لایجوزؔ سے تبیر حرمت کافائدہ دے رہی ہے۔

مرجہ اور رکھ دیے جائیں اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں پہلوؤں میں اور جائز نہیں ان دونوں کورکھنا

فرماتے ہیں کہ انقال کے بعداس کے ہاتھ اس کے پہلو میں رکھ دے جائیں اس کے ہاتھوں کواس کے سے سے سے ہاتھوں کواس کے سیند پررکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اہل کتاب کی عادت ہے اور ہم کوان کی مخالفت کا تھم دیا گیا ہے۔ (مراقی الفلاح

مع الطحطاوي: ٣٠٨)

### ﴿ ٩٠٣ ﴾ وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ عِنْدَهُ حَتَّى يُغْسَلَ.

### ترجمه اور مروه ہے قرآن پر هنااس کے پاس جب تک کفسل نددیا جائے۔

# میت کے پاس قرآن کی تلاوت

مرنے کے بعد جب تک میت کونسل نددیدیا جائے اس کے پاس بلندآ واز سے قرآن کریم ند پڑھاجائے ایسا کرنا کروہ تزیبی ہے۔

# ﴿٩٠٥﴾ وَلَا بَاسَ بِاعْلَامِ النَّاسِ بِمَوْتِهِ وَيُعَجُّلُ بِتَجْهِيْزِهِ.

اعلام بابافعال کامصدر ہے خبردینا ،اطلاع کرنا۔ بعجل نعل مضارع مجبول باب تفعیل تعجیلاً مصدر ہے جلدی کرنا۔ تعجیز مصدر ہے جلدی کرنا۔ تجھیز سے بیاب تفعیل کامصدر ہے مادہ چہز ہے تیار کرنا مہیا کرنا اور اصطلاح میں جمہیز میں وہ تمام امور داخل ہیں جن کی وفات کے بعد سے دفن تک ضرورت پرتی ہے۔

ورکوئی حرج نہیں لوگوں کواس کی موٹ کی خبر دینے میں اور جلدی کی جائے اس کے کفن دفن میں۔

# عزیزوا قارب میں موت کی خبر کر دیں

میت کے دوست واحباب پروسیوں اوررشتہ داروں اورمیت سے تعلق رکھنے والے شاگردوں اور مریدوں کواور نیک لوگوں کو وست کے خرکر میں جائز ہے تاہم نیک لوگوں کو موت کی خبر دینا تا کہ اس کی نماز میں زیادہ آدمی شریک ہوں اور اس کے لئے دعائے خبر کر میں جائز ہے تاہم اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں بہت جلدی کی جائے بلاوجہ تا خبر نہ کی جائے۔ (ہندیہ: ا/ ۱۵۷، کتاب المسائل: ۵۴۲)

### ﴿ ٩٠٢ ﴾ فَيُوْضَعُ كَمَا مَاتَ عَلَى سَرِيْرٍ مُجَمَّرٍ وِتُرًا.

فیوضع میں فا ماقبل کی عبارت میں ویعجل کی تغییر کے لئے ہے یا فامفا جا ہے گئے ہے، مطلب بیہ ہے کہ جب اس کے مرنے کا یقین ہوجائے واس کے بعد تا خیر نہ کی جائے بلکہ بجہیز و تفین میں جلدی کی جائے۔ مسر ہو جمع مسور و آسے آسے مسلم مسرد و اسم مفعول ہے تجمیر مصدر ہے مادہ جَمو و مکتی ہوئی آگ انگارہ، یہاں می مراد یہ ہے کہ لو بان وغیر و خوشبوآ گ پررکھ کراس کو جلانا اور جب دھوال اٹھنے گئے تو تخت کے اردگر دتین یا پانچ مرتبہ محمادیا جائے۔

ترجيك چنال چدر كاديا جائے جيے بى وہ مرے ايك ايسے تخت پر جوطاق مرتبددهونى ديا كيا ہو۔

# کفن و دفن میں تاخیر کرنا کیساہے؟

فرماتے ہیں کہ جب مرنے کا بختہ یقین ہوجائے تو فورا ہی دھونی دئے ہوئے تختہ پررکھ کرکفن دُن کا انظام کیا ئے۔

فائدہ: مریض کے بارے میں ذرااحتیاط سے کام لیا جائے بسااوقات کسی پر سکتہ طاری ہوجاتا ہے اور پہنہیں چانا اور بداحتیاطی میں لوگ فن کردیتے ہیں اور موت حقیقی کا دراک نہیں ہوتا اور اطباء نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ بہت سے سکتہ کے مریض ہوتے ہیں حقیقت میں ان کی موت نہیں ہوتی مگر انہیں مردہ سمجھ کر فن کردیا جاتا ہے۔ (مراقی الفلاح علی نورالا بینیاح: ۳۱۰)

### ﴿ ٩٠٧ ﴾ وَيُوْضَعُ كَيْفَ اتَّفَقَ عَلَى الْأَصَحِّ.

ترجمه اور که دیا جائے جس جانب بھی اتفاق ہوسچے ترین ندہب پر (تختہ پر کھنے میں کسی زخ کی قید نہیں)

# میت کونسل دینے وقت پیر کدهر مول

میت کوشسل دیتے وقت تختہ پرر کھنے کی دوصور تیں ہیں ایک تو قبلہ کی جانب پاؤں کر کے لٹانا اور دوسرے قبلہ کی طرف منھ کرنا جیسا کہ قبر میں رکھتے ہیں جوصورت بھی آسان ہواس کواختیار کرلیں دونوں درست ہیں جی ترین قول یہی ہے۔ ( نماوی مجمودیہ قبر یہ ۲۹۹/۴۹ بطحطا دی علی مراتی الفلاح: ۳۱۰)

﴿٩٠٨﴾ وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ ثُمَّ جُرِّدَ عَنْ ثِيَابِهِ وَوُضِّى إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ صَغِيْرًا لَا يَعْقِلُ الصَّلُوةَ لِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقِ إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ جُنبًا وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلَى بِسِدْرِ اَوْ حُرْضِ وَإِلَّا فَاللَّهُ اللَّهُ وَلِحْيَتُهُ بِالخِطْمِيِ ثُمَّ يُضَجَعُ عَلَى يَسَارِهِ فَالْقُرَاحُ وَهُوَ المَاءُ الخَالِصُ وَيُغْسَلُ رَاسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالخِطْمِي ثُمَّ يُضَعَّ عَلَى يَسَارِهِ فَيُغْسَلُ حَتَّى يَصِلَ المَاءُ إلى مَا يَلِى التَّخْتَ مِنْهُ ثُمَّ عَلَى يَمِيْنِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ أَجْلِسَ مُسْنَدًا إلَيْهِ وَمَسَحَ بَطَنَهُ رَفِيْهِ وَلَهُ يُعَدُّ عَسْلُهُ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِقَوْبٍ وَيُجْعَلُ الحُنُوطُ وَمَسَحَ بَطَنَهُ وَلَهُ يَعَدُ غُسْلُهُ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِقَوْبٍ وَيُجْعَلُ الحُنُوطُ عَلَى يَحِينِهِ وَرَاسِهِ وَالكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ .

یستو فعل مضارع مجهول واحد ذکر غائب باب نصر سَتْوًا مصدر ہے چھیانا ڈھانکنا۔ عورہ قابل پوشیدگی اعضائے جمم،ستر جمع عَودَات ، جود ماضی مجهول باب نفعیل سے تجرید مصدر ہے کسی کے کیڑے اتارنا، برہندکرنا۔ استنشاق باب استفعال کا مصدر ہے ناک فیاب واحد تو ب کیڑا۔ مضمضہ منھ میں پانی ڈال کر جرانا، کلی کرنا۔ استنشاق باب استفعال کا مصدر ہے ناک

میں پانی چڑھانا۔ صب ماضی مجبول باب نفرے صَبَّا مصدر ہے، پانی ڈالنا، بہانا۔ مغلی اسم مفعول ہے باب افعال سے مصدر اخلاء ابالنا جوش دینا۔ غلق اور غلیان سے شتن نہیں ہے، کیونکہ بید دنوں مصدر لازم بین اور لازم سے مصدر اخلاء ابالنا جوش دینا۔ غلق اصل میں مُغلق تھایا تحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کوالف سے بدل دیا پھر دوساکن جمع ہوگئے الف کوگرادیا اور رسم الخط میں یا کو باقی رکھا گیا۔ صدر بیری کا درخت یہاں پر مراداس کے پی بیں۔ حوض حاء کے ضمہ کے ساتھ اور را پر سکون اور ضمہ دونوں پڑھنا درست ہے اُشنان (جڑی) جس سے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ قراح بروزن سَحَابٌ خالص پانی جمع اقدِ حَدَّ حطمی واحد خطمیہ گل خیرو (فیلے رنگ کا ایک پھول جوبطور دوااستعال کیا جاتا ہے) نیز ایک خوشبودار گھاس جوصا بن جیسا کام کرتی ہے۔ یضجع فعل مضارع مجبول باب افعال سے پہلو پر لٹانا۔ ینشف فعل مضارع واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع ہو تین باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع ہو تو تین ہون وی کا ایک مرکب جومرد کوشل دینے کے بعداس پر ملتے ہیں۔ کافور کور، فیک ویزہ نوشیاس کی گولیاں کیڑوں میں رکھتی ہیں تا کہ ان کود بھک وغیرہ نہ گے۔
میں عورتیں اس کی گولیاں کیڑوں میں رکھتی ہیں تا کہ ان کود بھک وغیرہ نہ گے۔

سرجی اور چھپادیا جائے اس کاستر پھرنگا کردیا جائے اس کے کپڑوں سے (بعنی اس کے کپڑے اتار لئے جائیں) اور وضو کرایا جائے گرید کہ ایسا چھوٹا بچہ ہو جونماز کونہ بچھتا ہو بلاکلی اور بلانا ک میں پانی دینے کے گرید کہ جنبی ہو اور بہایا جائے اس پر ایسا پانی کہ جس کو جوش دیا گیا ہو ہیری کے بیتے یا اشنان ڈال کر ورنہ پھر خالص پانی اور دھویا جائے اس کا سراور ڈاڑھی نظمی سے پھرلٹایا جائے اس کی بائیں کروٹ پر اور دھویا جائے تا آئکہ پہنچ جائے پانی اس حصہ تک جو تحت سے متصل ہے جا اس کی دائنی کروٹ پر اس طرح پھر بٹھایا جائے اپنی جانب سہارا دے کراور ملے اس کے پیٹ کو جس ملکے ملکے اور جو پچھاس نے بیٹ کورھود سے اور نہ لونایا جائے اس کے خواس کے پیٹ کپڑے سے اور لگادی جائے دی جائے اس کے ڈیٹ سے اور لگادی جائے دی جگہوں پر۔
سے اور لگادی جائے دخوط اس کی ڈاڑھی اور اس کے سر پر اور کا فور اس کے بحد نے گئے ہوں پر۔

# غسل دینے کا طریقہ

جس تختہ پونسل دیا جائے پہلے اس کو تین یا پانچ یا سات مرتبہ لوبان وغیرہ کی دھونی دی لیں پھراس پرمیت کو قبلہ کی طرف رُخ کر کے یا جیسے بھی آ سان ہولٹایا جائے اس کے بعد میت کے بدن کے کپڑے چاک کرلیں اور ایک تہبنداس کے سرتر پرڈال کربدن کے کپڑے اتارلیس یہبندموٹے کپڑے کاناف سے لے کرپنڈ کی تک ہونا چاہئے تا کہ بھیگنے کے بعد سرتنظر نہ آئے پھر بائیں ہاتھ میں وستانے بہن کر کرانا ضروری بعد سرتنظر نہ آئے پھر بائیں ہاتھ میں وستانے بہن کر میت کو استنجا کرائیں ، اور میت کو استنجا وستانے بہن کر کرانا ضروری ہے اور نہ کہ کوزندگی میں ہاتھ لگا نا اور دیکھنا جائز نہیں مرنے کے بعد بھی اس جگہ کو بلادستانے بہنے ہاتھ لگا نا اور دیکھنا جائز نہیں ، اس کے بعد وضو کرائیں وضو میں نہ کل کرائیں نہ اک میں پانی ڈالا جائے اور نہ گوں تک ہاتھ وھوئے جائیں ، جائز نہیں ، اس کے بعد وضو کرائیں وضو میں نہ کل کرائیں نہ اک میں پانی ڈالا جائے اور نہ گوں تک ہاتھ وھوئے جائیں ،

ہاں!لبتہ کوئی کپڑایا روئی وغیرہ انگلی پر لپیٹ کرتر کر کے ہونٹوں دانتوں اورمسوڑھوں پر پھیر دیں پھراس طرح ناک کے سوراخوں کوبھی صاف کردیں خاص کر اگر میت جنبی یا حائضہ ہوتو منھ اور ناک میں انگلی پھیرنے کا زیادہ اہتمام کیا جائے اس کے بعد ناک منھ اور کا نوں کے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تا کہ وضو عنسل کراتے ہوئے یانی اندر نہ جائے وضو کرانے کے بعد ڈاڑھی اورسرکے بالوں کوصابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح دھودیں پھرمردے کو بائیں کروٹ پرلٹا کر بیری کے پتول میں پکا ہوایا سادہ نیم گرم پانی دائیں کروٹ پرخوب اچھی طرح تین مرتبہ نیچے سے اوپر تک بہادیں کہ یانی بائیں کروٹ کے بیچے کہنچ جائے پھر دائیں کروٹ پرلٹا کرای طرح بائیں کروٹ پرسرے پیرتک تین مرتبہ یانی ڈالا جائے کہ پانی دائیں کروٹ تک پہنچ جائے نیز پانی ڈالتے ہوئے بدن کوبھی آ ہتہ آ ہتہ ملا جائے اگر میسر ہوتو صابن بھی استعال کریں اس کے بعدمیت کو ذرا بٹھانے کے قریب کردیں اور پیٹ کواویر سے پنیچے کی طرف آ ہستہ آ ہستہ ملیں اور د بائیں اگر پچھنجاست نکارتو سرف اس کو پونچھ کر دھوڈ الیں وضو عسل لوٹانے کی ضرورت نہیں اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پرلٹا کر کا فور ملا ہوا یانی سر ہے جمیر تک تین دفع ڈالیس پھرسار ہے بدن کوتولیہ دغیرہ ہے یو نچھے دیا جائے۔( درمختار مع الشامی بیروت: ۸۲/۳-۸۸، کتاب السائل: ۵۵۰) بدیات بھی ذہن شین رہے کہ بیری کے بتول سے ابالا ہوا یا نی جم ہے میل خوب صاف کرتا ہے اگر بیری کے سیتے میسر نہ ہوں تو صابن بھی کافی ہے، اور آخری مرتبہ کا فور ملا ہوا یانی استعال کرنا چاہئے کیونکہ اس سے جسم جلدی خراب نہیں ہوتا کا فور میں پیاخاصیت ہے کہ جس چیز میں وہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں جلدی تغیر نہیں آنا، دوسرا فائدہ بیہ کے کا فورلگانے سے موذی جانور کیڑے وغیرہ یا سنہیں آتے اس لئے لوگ کتابوں اور کپڑوں میں کا فور کی گولیاں رکھتے ہیں، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کا فور تیز خوشبو ہے پس اگر اچھی ملرح عسل دینے کے باوجودجسم میں کچھ بدبورہ گئ تو وہ کا فور کی خوشبو سے دب جائے گی۔ (تحفۃ الامعی:٣٩٢/٣)

# غسل دینے کے بعدعطراگا نا

جب میت کوتولیہ وغیرہ سے صاف کر کے گفن پر رکھ دیا جائے تو سراور ڈاڑھی پرادرعورت کے صرف سر پرعطر لگادیں پھر بیشانی، ناک، دونول ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پیروں پر کافورمل دیں (بعض لوگ گفن میں بھی عطر لگاتے ہیں میتیجے نہیں ہے)( درمختارمع الشامی ہیروت:۸۴/۳،البحرالرائق:۱۸۶/۲)

الا ان یکون صغیراً اس عبارت کا مطلب سیے که اگر بچه بالکل ناسمجھے اور نمازروز ہ کونہیں سمجھتا ہے تواس کو عنسل دیتے وقت وضوئرائی جائے گی۔ (تا تارخانیہ: عنسل دیتے وقت وضوئرائی جائے گی۔ (تا تارخانیہ: ۱/۳ مسئلہ ۳۵۹)

جاننا چاہئے کے خسل دینے کا جوطریقہ بیان کیا ہے بیمسنون ہے اگر کوئی اس طرح نہ نہلائے بلکہ سارے بدن پر صرف ایک مرتبہ پانی بہا دے تب بھی واجب غسل ادا ہوجائے گا۔ ( بہتی زیور:۱۱۳/۲)

#### اختياري مطالعه

میت کونہلانے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ دنیا سے رخصت ہوکر آخرت کی راہ لیتا ہے تمریعت نے تھم دیا ہے کہ اس کونہایت ہے کہ اس کونہایت کے کہ اس کونہایت کی تعظیم کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ اس کونہایت پاکیزہ حالت میں نہلا کر اور اچھے کیڑے پہنا کررخصت کیا جائے۔ (تخفۃ اللّٰمعی: ۱۳۹۱/۳)

# غسل دینے والوں کے لئے چند ہدایات

(۱) میت کوات گرم پائی سے نہ نہلا یا جائے جس سے زندہ آدی کو تکلیف ہوتی ہو بلکہ اس کو نہلانے کے لئے صرف نیم گرم پائی یا سادہ ہی استعال کیا جائے اس لئے کہ جس چیز سے زندہ آدی کو تکلیف ہوتی ہے ای سے مرد ہے بھی انکلیف محسوس کرتے ہیں۔ (شامی بیروت: ۱۸۰۳) (۲) شسل دینے والا اپنے قریب کوئی نوشبو (اگر بی وغیرہ) جلا کررکھ لے ۔ (عالکیری: ۱۸۵۱) (۳) جس بگٹسل دیا جائے وہاں پردہ ہوتا چاہیے اورزا کد آدمین کو ہاں بالکل نہ رہنا چاہیے ۔ (عالکیری: ۱۸۵۱) (۳) اگر نہلات وقت کوئی عیب دیکھیں مثلاً چرہ گرا گیا ہویا کالا ہوگیا ، ووغیرہ تو کس سامنے طاہر کردینا چاہتے ۔ (عالکیری: ۱۸۵۱) (۳) اگر نہلات وقت کوئی عیب دیکھیں مثلاً چرہ کی نورانیت یا جسم کی خوشبو وغیرہ تو اس کولوگوں کے سامنے طاہر کردینا چاہتے ۔ (سمان گرا کوئی اچھی علامت دیکھیں مثلاً چرہ کی نورانیت یا جسم کی خوشبو وغیرہ تو اس کولوگوں کے سامنے طاہر کردینا چاہتے ۔ (سمان کرلیس السائل: ۱۸۵۸) کیونکہ اس میں دو حکسیں ہیں: (۱) میت کونہلات وقت بدن پر چھیعیں پڑتی ہیں اور وہ نا پاک ہو گوگ میت کونہلا نے والا کے عاد کہ نہیں جب وہ کی میت کونہلاتے ہیں تو ان پرخوف اور گھراہی طاری ہوتی ہے بانور جواس کے قریب ہوتے ہیں ان پرخوف طاری ہوتا ہے ای طرح موت کا اثر مردہ کوشل کرتے وقت دوسرے جانور جواس کے قریب ہوتے ہیں ان پرخوف طاری ہوتا ہیں طرح موت کا اثر مردہ کوشل وسیخ والوں پر ہی پڑتا ہے اس لئے ان کوشل کا تھم دیا گیا ہے اور اٹھانے والوں پر اثر کم پڑتا ہے اس لئے ان کوشل کو سے والوں پر اثر کم پڑتا ہے اس لئے ان کوشل کو درے کو تھے دوالوں پر اثر کم پڑتا ہے اس لئے ان کوشل کو تھے ہو الوں پر اثر کم پڑتا ہے اس لئے ان کوشل کو تکھم ہے۔ (تکونہ اللمی جو تا کہ کا کہ کیا کہ ان کو تو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کی کو کہ کوئ

﴿ ٩٠٩ ﴾ وَلَيْسَ فِي الغُسُلِ اسْتِعْمَالُ القُطْنِ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ.

و اورضروری نہیں ہے شل میں روئی کا استعال روایات ظاہرہ میں۔

تشریع فرماتے ہیں کونسل میں روئی کا استعال ضروری نہیں ہے اگر کوئی استعال کر لے تو کوئی حرج نہیں مثلاً میت کا منھ کھلا ہوا ہواس میں روئی رکھ دی جائے ایسے ہی ناک کان پر روئی رکھ دی جائے اور خسل کے بعد ہٹا دی جائے۔

<sup>﴿</sup> ٩١٠﴾ وَلَا يُقَصُّ ظُفُرُهُ وَشَعْرُهُ وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهُ وَلِحْيَتُهُ.

یقص فعل مضارع مجہول باب نفر سے قص یَقُصُ قصًا تینی سے کتر نا ناخن وغیرہ کا ٹا۔ یسو ح فعل مضارع مجہول باب تفعیل تسریجاً مصدر ہے تکھی کرنا۔

سرجم اورنہ کا نے جائیں اس کے ناخن اور اس کے بال اور نہ تھی کی جائے اس کے بالوں اور ڈاڑھی میں منسک فرماتے ہیں کہ میت کے نہ ناخن کا نے جائیں اور نہ کسی جگد کے بال کا نے جائیں بلکہ جس طرح بھی ہوں اس حالت پر چھوڑ دیا جائے ایسے ہی میت کے بالوں اور ڈاڑھی میں بھی تنگھی نہ کی جائے۔

﴿ ٩١١ ﴾ وَالْمَرْأَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا بِخِلَافِهِ كَأُمَّ الْوَلِد لَا تَغْسِلُ سَيَّدَهَا .

ترجین اور عورت عسل دے عق ہاپ شوہر کو برخلاف مرد کے جیسا کہ ام ولد نہیں عسل دے عق اپ آقا کو۔ مر نے کے بعد بیوی اور شوہر کا حکم

اس عبارت میں تین مفائل بیان کررہے ہیں: (۱) کسی کا شوہر مرجائے تو بیوی کیلئے اس کا چہرہ دیکھنا نہلانا اور کفنانا درست ہیں۔ (۲) اگر بیوی مرجائے تو شوہر کے لئے اس کونہلانا اور بدن چھونا تو درست نہیں البتہ دیکھنا اور جنازہ افھانا جائز ہے۔ (۳) اس مسئلہ کو بیجھنے کے لئے ام ولد کی تعریف کا جاننا ضروری ہے، ام ولد وہ باندی ہے جس کے ساتھ اس کے آتا نے صحبت کی ہواوروہ حاملہ ہوگئی ہو پھر اس نے بچہ جنا ہویہ باندی آتا کے انتقال کے بعد آزاد ہوجائے گ، اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر آتا کا انتقال ہوجائے تو ام ولد اپنے میت آتا کو خسل نہیں دی سکتی کیونکہ بی آتا کے مرف کے بعد آزاد ہوگئی اور اجنبیہ عورت کے مانند ہوگئی، اس لئے اپنے آتا کو خسل نہیں دی سکتی ہو ہر بھی اپنی بوی کو خسل نہیں دی سکتی ، اس طرح شوہر بھی اپنی بوی کو خسل نہیں دے سکتی ، اس طرح شوہر بھی اپنی بوی کو خسل نہیں دے سکتی ، اس طرح شوہر بھی اپنی بوی کو خسل نہیں دے سکتا۔ (مراتی الفلاح مع الطحاوی: ۳۱۳)

﴿٩١٢﴾ وَلَوْ مَاتَتِ امْرأَةٌ مَعَ الرِّجَالِ يَمَّمُوْهَا كَعَكْسِهِ بِخِرْقَةٍ وَاِنْ وُجِدَ ذُوْ رَحْمٍ مَحْرَم يَمَّمَ بلاَخِرْقَةٍ .

يَمَّمُوا فعل ماضى صيغه جمع نذكر غائب باب تفعيل سے تيم كرانا۔ خوقة اس كى جمع خوق چيقرا، دهجى، پرانے كرئے كا كلاا۔ وحم رشتہ دار، وہ رشتہ دار جونہ عصبہ ميں كيڑے كا كلاا۔ وحم رشتہ دار، وہ رشتہ دار جونہ عصبہ ميں سے ہول اور نہ ذوك الفروض ميں سے جيئے جتيجيال اور پچازاد بہنيں۔ محرم ايبا قربى رشتہ دار جس كے ساتھ نكاح جائز نہ ہو، وہ تحف جس سے پردہ ضرورى نہ ہو، جيسے مال خالہ بہن اور اگر نكاح جائز ہوتو اسے غير محرم كہتے ہيں، جيسے چوپھى زاد بہن مامول زاد بہن جيازاد بہن۔

رجی اوراگر مرجائے کوئی عورت مردوں کے ساتھ تو تیم کرادیں اس کو جیسا کہ اس کے عکس کی شکل میں ایک کپڑے کے بی۔ اوراگر پایا جائے ذورحم محرم تو تیم کر آیا جائے بغیر کپڑے کے بی۔

# ميت كونسل دينے والا كوئى مردنه ہو

﴿ ٩١٣ ﴾ وَكَذَا النُّحنْفَى المُشْكِلُ يُمِّمَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

نَهِمَ ماضى مجہول باب تفعیل سے تیم کرایا جائے۔ منرجیم اورا یسے ہی خنثی مشکل کوتیم کرایا جائے ظاہرروایت میں۔

# خنثی کوسل کون دی؟

اگرفتنی مشکل میت بالغ یا قریب البلوغ ہوتو اس کوشل نہیں دیں سے بلکہ صرف یم کرائیں گے البتہ اگر نابالغ ہوتو اس کا تھم چھوٹے بچے اور بچی کے مانندہ یعنی اس کومرد یا عورت کوئی بھی شسل دے سکتا ہے۔

اس کا تھم چھوٹے بچے اور بچی کے مانندہ یعنی اس کومرد یا عورت کوئی بھی شسل دے سکتا ہے۔

فاقدہ: خلتی وہ خص ہے جس کے ذکر وفرج دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی نہ ہواگر دونوں اعضاء سے بیک وقت پیشاب لکتا ہوتو بلوغ تک خنٹی مشکل کہلائے گا اور بلوغ کے بعد اگر مرد کی طرح نواب میں عورت سے مباشرت کرے اور احتلام ہویا ڈاڑھی نکل آئے تو فدکر سمجھا جائے گا اور اگر عورت کی طرح پیتان ابھر آئے یا بہتان میں دودھ اترے یا چیش آنے گئے یا قابل جماع ہوجائے یا حالمہ ہوجائے تو مؤنث سمجھا جائے گا ، اور اگر دونوں میں سے کوئی آلہ نہ ہواور پیشاب کی سورخ سے آتا ہے جس کی شکل نہذ کر کی ہے نہ فرج کی تو ایسافت میں خنٹی مشکل کہلائے گا۔

ذہواور پیشاب کی سورخ سے آتا ہے جس کی شکل نہذ کر کی ہے نہ فرج کی تو ایسافت میں جنٹی مشکل کہلائے گا۔

(شریفیہ: ۱۲۵–۱۲۲۱ مطرازی: ۲۷۲)

﴿٩١٣﴾ وَيَجُوْزُ لِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ تَغْسِيْلُ صَبِيٌّ وَصَبِيَّةٍ لَمْ يَشْتَهِيَا .

تغسیل باب تفعیل کا مصدر ہے خوب دھونا، صاف کرنا، مردے کونہلانا۔ لم یشتھیا نفی جحد بلم فعل مضارع معروف سیغہ تثنیہ ذکر غائب باب انتعال اشتھائی یشتھی اشتھاءً خواہش کرنا، دل چاہنا۔ معروف سیغہ تثنیہ اور جائز ہے سردو تورت کے لئے ایسے بچداور بچی کونسل دینا کہ جن کی طرف دل نہ کھنچتا ہو۔

بچہو بی کوکون عسل دے؟

اگر کسی ایسے چھوٹے نابالغ بچے کا انتقال ہوجائے جن کود کیھنے سے شہوت نہیں ہوتی تو ایسے بچے کو عور تیں اور الی پچی کومرد بھی عسل دے سکتے ہیں اور اگر بچے و پچی اشنے بڑے ہوں کہ ان کے دیکھنے سے شہوت ہوتی ہوتو لڑ کے کومر داور لڑکی کو عورت ہی عسل دے۔ (طحطا دی: ۳۱۳، کتاب المسائل: ۵۴۸)

﴿ ٩١٥﴾ وَلا بَاسَ بِتَقْبِيْلِ المَيَّتِ .

ترجمه اوركوئى حرج نبيس ميت كوبوسدوي يس

### ميت كو چومنا

جس طرح زندہ کو چومنا جائز ہے مردہ کو چومنا بھی جائز ہے مرنے کے بعدا گرچے میت کاجسم ناپاک ہوجا تا ہے اس لئے عنسل فرض ہے اس کے بغیرنما نے جنازہ جائز نہیں گریہ نجاست خلمی ہے جیتی نجاست نہیں ، پس ظاہر بدن پاک ہے، اس کے میت کو چوم سکتے ہیں نجی نے حضرت عثان بن مظعون گوان کی وفات کے بعد چوما ہے جب حضرت عثان کا انتقال ہوااور آپ کواس کی اطلاع کمی تو آپ تشریف لے گئے اور ان کی چیٹانی کو بوسد دیا، اس وقت آپ کی آبھوں ہے آنسو ہاری سے اور خود نبی کو وفات کے بعد حضرت ابو برصد ہیں نے چوما ہے اور فرمایا: طِبْتَ حَبًّا و مَیّتًا آپ جب زندہ سے باری سے اور خود نبی کو وفات کے بعد جس سے مرح ہیں ، غرض میت کی تقبیل جائز ہے۔ (طحطا وی عَلی مراتی الفلاح: ۱۳۱۳، شعبی سخرے میں مراتی الفلاح: ۱۳۱۳، شعبی سخرے میں مراتی الفلاح: ۱۳۱۳، شعبی اللہ میں اللہ میں

### ﴿ ٩١٧﴾ وَعَلَى الرَّجُلِ تَجْهِيْزُ الْمَرَأَتِهِ وَلَوْ مُغْسِرًا فِي الْأَصَحِّ.

معسراً اسم فاعل بباب افعال سے اعساد مصدر بے تنگ دست ہونا ، فلس ہونا۔

ور اورشو ہر برضر وری ہے ابنی عورت کی جبیز و تلفین اگر چہوہ تنگدست ہو تیج ترین قول میں۔

### عورت کا گفن و دفن کس کے ذمہ ہے؟

میت کی ذات پر جوسب سے پہلے خرج کیا جائے گا وہ کفن دفن کا خرج ہے اور بیخرج بمنز لدنفقہ کے ہے ای وجہ سے عورت کا کفن شوہر کے ذمہ ہے اگر چہ عورت مالدار ہواور شوہر غریب ہو کیونکہ عورت کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، یہی

قول مفتی به ب- (طرازی: ۲۷، در مختار: ۱/۸۱۰)

### ﴿ ١٤﴾ وَمَنْ لَا مَالَ لَهُ فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَغَقَتُهُ .

وجود اورجس مخص کے پاس مال نہیں ہے تواس کا کفن اس پر ہے جس پراس کا نفقہ لازم (تھا)۔

# مفلس کا گفن و دن کس کے ذمہ ہے؟

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مرنے والا مال چھوڑ کر مراہ تو اس کے ترکہ میں سے سب سے پہلے جہیز و تکفین ہی کی جائے گی اس کا قرضہ اس کی وصیت اور میراث پڑلی بعد میں ہوگا ، اور اگر مرنے والا بالکل غریب ہوکر مراہ تو پھر جہیز و تکفین اس فض پر لازم ہے جس پر زندگی میں اس کا خرج لازم تھا ، مثلاً غلام کا گفن اس کے آتا پر ہے اور گروی رکھی ہوئی چیز کا کفن و فن گروی رکھنے والے پر ہے ایسے ہی اگر کسی خص نے اپنا غلام بچ دیا اور ابھی مشتری کے حوالہ نہیں کیا اور غلام بیجنے والے کے قبضہ میں ہی مرگیا تو اس کا گفن و فن بائع پر لازم ہے۔ (البحر الرائق: ۱۹۱/۳) شامی: ۱۸۱۰)

### ﴿ ٩١٨﴾ وَإِنْ لَهُ يُوْجَدُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ.

فرجه اوراگرنه مووه وض براس كانفقدواجب بيت المال كذمه

# بیت المال کے ذمہ س کا کفن ودفن ہے؟

فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرگیا اور وہ بالکل غریب تھا اور اس کا کوئی ایسا پر سانِ حال بھی نہیں تھا کہ جس پر زندگی میں اس کا خرج لازم ہوتا یا ایسا شخص موجود ہے گروہ بھی اتنا غریب ہے کہ گفن وڈن کا انتظام نہیں کرسکتا تو ذکورہ دونوں صورتوں میں اس میت کا گفن وڈن بیت المال فین حکومت اسلامیہ کے خزانہ سے کیا جائے گا۔

### ﴿ 919﴾ فَانْ لَمْ يُعْطِ عَجْزًا وَظُلْمًا فَعَلَى النَّاسِ .

لم يعط نفى جحد بلم درنعل متنقبل مجهول باب افعال سے اعطاء مصدر ہودیا۔ عجزاً باب (ض) كامصدر ہادائيكى سے معذور ہونا، بے بس ہونا۔

ور کا کرندد یا جائے عاجزی یاظلم کے باعث قومسلمانوں کے ذمہے۔

# مسلمانوں کے ذمہ کفن ودن کب ہے؟

فرماتے ہیں کدا گرصورت حال اتی خراب مجری ہے کہ حکومت اسلامہ کا خزانہ بھی خالی ہے یا حکومت اسلامیہ کا

منتظم ظالم ہے کہ مال مصارف اورمستحقین پرخرج ہی نہیں کرتا ہے توالیی نازک ترین صورت میں مسلمانوں پر کفن و فن کا انتظام ضروری ہے اوراگر کوئی بھی کفن و فن کاانتظام نہ کرے تو سب کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ (شامی:۱/۸۱۰)

### ﴿ ٩٢٠﴾ وَيَسْأَلُ لَهُ التَّجْهِيْزَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ .

یسال فعل مفیارع معروف ہے اور دومفعولوں کی طرف متعدی ہے، لَهٔ یسال کے متعلق ہے اور ہممیرمیت کی جائب لوٹ رہی ہے، التجھیز یسال کامفعول اول ہے اور من لایقدر علیه فاعل ہے اور غیرہ مفعول ٹانی ہے۔

مفعول ہے کہ جہیر و تکفین کا وہ مخص جو قادر نہ ہواس کے سامان کفن مہیا کرنے پراپنے علاوہ کی دوسر مے مخص ہے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو یا چندلوگوں کومعلوم ہے کہ مرنے والا تنگدست ہے اور وہ مخص یاوہ لوگ بھی اس قد رغریب ہیں کہ اس کے گفن و فن کا انتظام نہیں کرسکتے تو پھر ایس صورت میں بیان لوگوں سے ما تگ کر کفن و فن کا انتظام کریں جوانتظام کی طاقت رکھتے ہیں۔ (البحر الرائق:۱۹۲/۲)

### ﴿ ٩٢١ ﴾ وَكَفَنُ الرَّجُلِ سُنَّةً قَمِيْصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ مِمَّا يَلْبَسُهُ فِي حَيوتِهِ .

آزاد تہبند ہنگی (مذکر ومؤنث دونوں طرح مستعمل ہے) جمع اُزُد و آذِرَة . لفافة لیٹنے کا کپڑا جمع لَفَائِفُ. حجمت اور مردکا کفن باعتبار سنت کے قیص از اراور لفافہ ہے اسی قیم کے کپڑوں میں سے جن کو دہ اپنی زندگی بس پہنتا ہے۔

مردكاكفن

اس عبارت میں دومسئلے بیان کررہے ہیں: (۱) مرد کا گفن: مرد کے گفن کے مسنون کپڑے تین ہیں: 1 قیص ۲٪ ازار سے لفافد۔ (۲) کفن کیسا ہو؟ کفن کا کپڑاای حیثیت کا ہونا چاہئے جیساوہ (مردہ) اپنی زندگی میں جمعہ وعیدین وغیرہ کے موقع پراستعال کرتا تھا اور عورت کو بھی اسی طرح کا کفن دیا جائے جو وہ اپنی زندگی میں میکے یا شادی وغیرہ میں جانے کے موقع پراستعال کرتی تھی۔ (طحطا وی: ۳۱۵)

﴿٩٢٢﴾ وَكِفَايَةً إِزَارٌ وَلِفَافَةٌ .

ترجمه اور باعتبار كفايت كازار اورلفافه ب\_

# مرد کا گفن گفایت

مرد کے گفن میں اگر صرف دو کپڑے ہول یعنی از اراور لفا فہ توبیجی بلا کراہت درست ہے اوراس کو گفن کفایت کہا

جاتاہ۔

### ﴿ ٩٢٣ ﴾ وَفُضِّلَ البِّيَاضُ مِنَ القُطْنِ .

فطن روئی کاش، قطنی روئی کا،سوتی ۔ ترجیمی اورافضل قرار دیا گیاسفیرسوتی کپڑا۔

### کفن کارنگ کیسا ہو؟

سفید کیڑا گفن کے لئے سب سے بہتر ہےالبتہ نیا پرانا (دھلا ہوا) سب برابر ہے۔اوراس بارے میں قاعدہ بہہ کہ جو کپڑا زندگی میں پبننا جائز ہے اس میں گفن دینا بھی جائز ہے اور جس کپڑے کو پہننا زندگی میں مکروہ ہے اس میں گفن دینا بھی مکروہ ہے۔اور جن کو پہننا حرام ہے اس میں گفن دیتا بھی حرام ہے، جیسے عورت کوریشی کپڑے میں گفن دیتا جائز ہے مردکوحرام ہے۔

﴿ ٩٢٣﴾ وَكُلِّ مِّنَ الإِزَارِ وَاللِّفَافَةِ مِنَ القَرْنِ اِلَى القَدَمِ وَلاَ يُجْعَلُ لِقَمِيْصِهِ كُمُّ وَلاَ يُجْرِيْصٌ وَلاَ يُجْعَلُ لِقَمِيْصِهِ كُمُّ وَلاَ يُحْرِيْصٌ وَلاَ جَيْبٌ وَلاَ تُكَفُّ اَطْرَافُهُ .

قون سینگ، القون فی الانسان انسان کے سرکی وہ جگہ جہاں جانور کے سینگ اسکتے ہیں جمع فُرُون. تُحمُّ آسین جمع اَنْحَمَامٌ و کِحَمَمَةٌ . دخویص کلی یعنی تین تراش کا کپڑا جو پا جاموں اور کرتوں وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ محرجہ اور از اراور لفافہ میں سے ہرا یک کپٹی سے لے کر پیروں تک اور نہ بنائی جائے اس کی قیص کے لئے آسین اور نہ کلی اور نہ جیب اور نہ سلا جائے اس کے کناروں کو۔

# ازارلفافةيص كي تفصيل

مسنون کفن مرد کے لئے تین کپڑے ہیں: (۱) از ارسے پاؤں تک،جس میں میت کو لپیٹا جاسکے۔ (۲) لفافہ،
اس کو چا در بھی کہتے ہیں بیسر کے بچھاد پر سے پیر کے بچھ نیچے تک ہوتی ہے یعنی از ارسے ایک ڈیڑھ ہاتھ لمبی۔ (۳)
قیص کندھے سے قدم تک جیب، آسین ادر کلی کے بغیر نہ وہ ملی ہوئی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ میت کے اوپر ہوتا ہے اور
دوسرا نیچے اور کندھے پر سے اُسے می لیا جاتا ہے اور اوپر کے حصہ میں گریبان چیر دیا جاتا ہے تا کہ اس کو گردن میں پہنایا
جاسکے نیز ذہن میں رہے کہ جو چا درسب سے اوپر چار پائی پر بطور پر دہ کے ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں کفن صرف
اتناہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

﴿ ٩٢٥﴾ وَتُكْرَهُ العِمَامَةُ فِي الْاَصَحَ .

فرجمه ادر مروه ہے بگری سیح ترین قول میں۔

شری مرده کے سر پر پکڑی باند هنا مکروه ہے اگر چہ بعض حفزات نے اس میت کے لئے جوعالم ہویاز اہد ہو مستحن قرار دیا ہے مگر علامہ شامی فرماتے ہیں والا صبح ان تکوہ العمامةُ بکلّ حال کما فی الزاهدی .

(شامی بیروت سے ۱۹۰/۳ مامی معری: ا/ ۸۰۷)

### ﴿ ٩٢٦﴾ وَلُفَّ مِنْ يَّسَارِهِ ثُمَّ يَمِيْنِهِ وَعُقِدَ إِنْ خِيْفَ الْتِشَارُةُ .

نف ماضی مجہول باب نصر لفًا مصدر ہے، لیشنا، و هانپنا، پیکرنا۔ عُقِدَ ماضی مجہول باب ضرب عَقَدَ یَعْقِدُ عَقَدَا کرہ لگانا۔ خیف ماضی مجہول باب سمع خَاف یغَاف حوقا ورنا۔ یسارہ اور یمینه دونوں ضمیریں ازار کی جانب لوٹ رہی ہیں جواس سے پہلی عبارت میں ہے اور اس عبارت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ازار اور لفاف میں ہے اور اس عبارت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ازار اور لفاف میں سے ہرایک کوالگ الگ لیٹے۔ انتشار باب افتعال کا مصدر ہے پھیلنا۔ (شامی بیروت: ۹۰/۳، شامی: ۱۸۰۸) میں اور لیٹا جائے اس کی بائیں جانب سے پھراس کی دائنی جانب سے اور بائد ہودیا جائے اگر و رہواس کے کھل جانے کا۔

مردکوکفنانے کا طریقہ

کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چار پائی پر پہلے لفافہ بچھائیں پھرازاراس کے بعد کرتا پھر مردے کواس پرلے جاکر پہلے کرتا پہنا دیں پھرازار لیبیٹ دیں،اس طرح کہ پہلے ہائیں طرف لیبیٹا جائے پھردائیں طرف تا کہ داہنی طرف اوپر رہے پھر چا درلیٹیس پہلے ہائیں طرف پھر دائیں طرف پھر کسی پٹی وغیرہ سے پیروں اور سراور کمر کے پاس سے کفن کو باندھ دیں تاکہ راستہ میں کھل نہ جائے۔(مراقی الفلاح: ۳۱۲)

### ﴿ ٩٢٤ ﴾ وَتُزَادُ الْمَرْأَةُ فِي السُّنَّةِ خِمَارًا لِوَجْهِهَا وَخِرْقَةٌ لِرَبْطِ ثَدْيَيْهَا .

خماراً خام کے سرہ کے ساتھ جمع احمرہ و خُمر و خُمر دو پٹا، اوڑھنی، سربند، یہاں مراد تین ہاتھ آبی اوڑھنی ہے۔ خوقہ جمع خِوق چیتھڑ اوجی پرانے کپڑے کا کلڑا، یہاں سیند بند مراد ہے جو لپتانوں سے رانوں تک ہوگا۔ دبط باب (ن) کا مصدر ہے باندھنا۔ تلدی لپتان جمع آفیہ و تُدِی (شامی: ۱/ ۸۰۷ طحطاوی: ۳۱۲)

ترجیم اور زیادہ کردی جائے عورت کے مسنون کفن میں ایک اوڑھنی اس کے چہرہ کے لئے اور ایک سینہ بند اس کی بہتا نوں کو ہاند منے کے لئے۔

### عورت كأكفن

عورت کے کفن کے مسنون کیڑے یانج ہیں: (۱) ازار (۲) لفافہ (۳) قیص بغیر آسٹین اور کلی کے (۴) سینہ بند

پتانوں سے رانوں تک (۵) خمار سربند تین ہاتھ لمبا، خلاصہ بیکہ تین کیڑے تو وہی ہیں جومرد کے ہیں اور دو کیڑے سینہ بنداور سربندزائد ہیں۔

### ﴿ ٩٢٨ ﴾ وَفِي الْكِفَايَةِ خِمَارًا .

### ور دیا و اور کفن کفایت میں ایک اور هنی کو (زیادہ کردیا جائے)

### عورت كاكفن كفايت

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ مرد کے گفن کفایت میں ایک اوڑھنی کا اضافہ کردیا جائے تو وہ مورت کا گفن کفایت ہوجائے گامثلاً قیص لفافہ اورسر بندیا از ارلفافہ اورسر بندیے ورت کا کفن کفایت ہے۔

﴿٩٢٩﴾ وَيُجْعَلُ شَغْرُهَا صَفِيْرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ القَمِيْصِ ثُمَّ الخِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ ثُمَّ الخِرْقَةُ فَوْقَهَا .

صفیرتین اس کا واحد صفیرہ ہے جمع صفائر وضُفُر چوٹی مصفور جس کے بال گندھے ہوئے ہول اور علی صدرها یفل محذوف کے متعلق ہے ای توضعان علی صدرها .

ترجیت اور کردی جائیں اس کے بالوں کی دولٹیں (اور رکھ دی جائیں) اس کے سینہ پر کرتے کے اوپر پھر اوڑھنی اس کے اوپر لفا فہ کے بیچے پھر سینہ بنداس کے اوپر۔

### عورت كوكفنانے كاطريقه

عورت کو کفنانے کا طریقہ بہہ کہ پہلے چا در (لفافہ) بچھا ئیں اس کے بعد سینہ بندر کھیں اس کے اوپرازار پھر تبیعی مردے کو کفن پر لے جاکر پہلے کرتا پہنائیں اور سرکے بالوں کے دوجھے کرے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دیں الیک حصہ داہنی طرف ایک حصہ بائیں طرف اس کے بعد سر بند کو سر اور بالوں پر ڈال دیں اس کو نہ با عموس نہیٹی پھرازار لپیٹ دیں پہلے بائیں طرف بھر دائیں طرف اس کے بعد پیر سر اور کمر کے پاس سے کفن پٹیوں سے باعد دیں تا کہ موا وغیرہ سے داستہ میں کھل نہ جائے۔ (ہندیہ: ا/ ۱۲۱) کی السائل: ۵۵۲)

### ﴿ ٩٣٠ ﴾ وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ وِتُرًا قَبْلَ أَنْ يُدرَجَ فِيْهَا.

اکفان جمع اس وجہ سے لائے ہیں کیونکہ کفن میں متعدد کرئے ہوتے ہیں۔ و ترا بیصفت ہے مصدر محدوف کی اصل عبارت یوں ہے: تجمیر ا و ترا ، یدر ج فعل مضارع مجبول باب افعال سے ، ایک چیز کودوسری میں وافعل کرتا۔

### اوردهونی دی جائے کفن کوطاق مرتباس میں داخل کرنے سے پہلے۔

# کفن کودهونی دینا

کفن کو پہلے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ لو بان وغیرہ کی دھونی دے دی جائے اس کے بعد مردے کو کفنایا جائے پانچ مرتبہ سے ذائد دھونی نہ دی جائے۔ (مراقی الفلاح: ۲۳۷ ، کتاب المسائل: ۵۵۴)

﴿٩٣١﴾ وَكَفَنُ الضَّرُوْرَةِ مَا يُوْجَدُ .

### ترجمه اوركفن ضرورت وه بجوميسرآ جائد

### كفن ضرورت

مردکودو کپڑوں سے کم میں کفن دینااورعورت کوتین کپڑوں سے کم میں کفن دینا کمروہ ہے، ہاں آگر کوئی مجبوری ہوتو پھروقت پر جو پچھ بھی میسر ہوخواہ ایک ہی کپڑا ہواس میں کفن دیدیا جائے لمما روی ان حمزۃ کفن فھی ٹوب واحد. (طحطاوی:۳۱۷)

#### اختياري مطالعه

قریب البلوغ لڑکا اورلڑ کی بڑے مر داور عورت کی طرح ہیں یعنی قریب البلوغ لڑکے کومر دکی طرح تین کپڑوں میں اور قریب البلوغ لڑکی کوعورت کی طرح پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے نیز بہت چھوٹے لڑکے اورلڑ کی کوبھی اسی طرح کفن دیا جائے گا، ہاں البتہ چھوٹے لڑکے کوایک کپڑے میں اورلڑکی کودوکپڑوں میں کفن دینا بھی جائز ہے۔ طرح کفن دیا جائے گا، ہاں البتہ چھوٹے لڑکے کوایک کپڑے میں اورلڑکی کودوکپڑوں میں کفن دینا بھی جائز ہے۔

فصلٌ الصلاة عليه

ما قبل سے مناسبت: جب صاحب كتاب ميت كا سكنسل اوركفن كے بيان سے فارغ مو كئة واب اس پرنماز كے بيان كوشروع كرتے بيں كيونكه على كان مرط ہے اور نماز مشروط ہے اور قاعدہ ہے: الشوط يتقدم على المشروط . (طحطاوى: ١١٥)

# بارگاوحق میں میت کی سفارش

نماز جنازہ حقیقت میں ابل ایمان کی طرف ہے اپ مومن بھائی کے لئے بارگاہِ خدادندی میں مغفرت کی سفارش کی ایک باوقارشن ہے اوراس سفارش کی قبولیت کا اللہ کی جانب سے وعدہ کیا گیا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جس میت

پر چالیس ایمان والے نماز جناز ہ پڑھیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں بلاشبہ قبول کر لی جاتی ہے (مسلم شریف حدیث ۹۴۸) اور ایک روایت میں ہے کہ جس مخص کی نماز جناز ہ میں مسلمانوں کی تین صفیں ہوں اس کے لئے جنت واجب ہے۔ واجب ہے۔

# نمازِ جنازہ میں شرکت کرنے والوں کوخوشخبری

نہ صرف بید کہ نماز جنازہ سے میت کو فائدہ پنچتا ہے بلکہ خود نماز جنازہ پڑھنے والے بھی سعادت سے محروم نہیں رہتے اوران کے لئے بھی مغفرت کا وعدہ ہے، چنال چوا یک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ایک نفرت کو فر مایا: انسان کو اس کی موت کے بعد سب سے پہلے بدلہ بید یا جاتا ہے کہ اس کے جنازہ کے ساتھ چلنے والے تمام نوگوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (الترغیب والتر ہیب مکمل ۵۲۷۳، کتاب المسائل:۵۲۸)

افسوس كامقام

آج کل بہت افسوس کی بات ہے کہ عام طور پرنما نے جنازہ کے موقع پر بیم بنم نظر آتا ہے کہ پچھاو ہنا نے ہی جگہ سے دور کھڑ ہے دور کھڑ ہے دور کھڑ سے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہور ہے؟ تو کوئی تا پا کی کا عذر کر دیتا ہے اور کوئی دعا جنازہ یا دنہ ہونے کا ذکر کرتا ہے حالا تکہ یہ اعذا رسب لچرا اور کمزور ہیں اس کئے کہ پاک حاصل کرتا کوئی مشکل نہیں اور رہ گئی دعا کی بات تو یہ نما نے جنازہ کے فرائض میں داخل ہیں ہے بلکہ اس کے فرائض صرف دو ہیں:
مل تیام من جا جارم جبہ کہیں کہنا۔ اتنی آسان عبادت کو مض غفلت کی وجہ سے انجام نددینا بردی محرومی کی بات ہے۔
ملا تیام من میں داخل کی بات ہے۔

﴿٩٣٢﴾ اَلصَّالُولَهُ عَلَيْهِ فَرُضٌ كِفَايَةً .

فرجمه نماز پر هنااس پرفرض كفايه بـ

# نماز جنازه فرضِ كفايه ب

نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہ پڑھی اور مسلمان میت کونماز کے بغیر بی دفنادیا عمیا توجن کو معلوم ہے سب مخنا ہگار ہوں محے اور اگر صرف ایک فخص نے بھی نماز جنازہ پڑھٹی کی تو فرض کفایہ اوا ہو گہا کہ ماز جنازہ کے لئے جماعت شرط نہیں ہے۔ (طحطاوی: ۱۹۲۸، ہندیہ: ۱۹۲/۱، کتاب المسائل ۲۹۵)

﴿٩٣٣﴾ وَٱرْكَانُهَا ٱلتَّكْبِيْرَاتُ وَاسْيَامُ .

# لا بیناح حرجه می اوراس کے ارکان تکبیریں ہیں اور قیام۔

# نمازِ جنازہ کے فرائض

نمان جنازه میں دوچیزیں فرض ہیں: (۱) چار مرتبہ الله اکبر کہنا۔ (۲) کھڑے ہونے کی قدرت رکھنے والے محض کا نماز جنازه كورے موكر بردھنا۔

﴿٩٣٣﴾ وَشَرَائِطُهَا سِتَّةٌ اِسْلَامُ المَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ وَتَقَدُّمُهُ وَحُضُوْرُهُ اَوْ حُضُوْرُ اَكْثَرِ هَدَيْهِ أَوْ يَصْفِهِ مَعَ رَأْسِهِ وَكُوْنُ المُصَلِّى عَلَيْهَا غَيْرَ رَاكِبٍ بِلاَعُذْرٍ وَكُوْنُ الْمَيِّتِ عَلَى الأرضِ فَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى آيْدِى النَّاسِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَوةُ عَلَى المُخْتَارِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

ترجمه اوراس کی شرطیس چه بین میت کامسلمان مونا اوراس کا پاک مونا اوراس کا آ کے مونا اوراس کا موجود **مونایااس کے بدن کے اکثر جھے یااس کے آ دھے جھے کا سر کے ساتھ موجود ہونا اور اس پرنماز پڑھنے والے کا سوار نہ ہونا** بغیر کمی عذر کے اور میت کا زمین پر ہونا پس اگر ہوسواری پر یالوگوں کے ہاتھوں پر تو نماز جائز نہ ہوگی ند ہب مختار کی بناء پر محرتسى عذركے باعث۔

# نماز جنازہ کے بیچے ہونے کی شرطیں

**نماز** جنازہ کے میچے ہونے کے لئے دونتم کی شرطیں ہیں: (۱) وہ شرطیں جن کا نمازیوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ (۲) ووشرطیں جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے، چناں چہ جن شرطوں کا نمازیوں میں پایا جانا ضروری ہے وہ چیم ہیں: (۱) بدن کی پاکی (۲) کیڑے کی پاکی (۳) جگه کی پاکی (۴) ستر چھپانا (۵) قبله کی طرف منھ کرنا (۲) نیت کرنا وقت اس کے لئے شرطہیں۔

اورجن شرطول کامیت میں پایا جانا ضروری ہے وہ بھی چھ ہیں اور اس عبارت میں انہیں کا بیان کرنامقصود بھی ہے۔ (۱) میت کامسلمان مونا (۲) میت کے بدن اور کفن کا نجاست سے پاک ہونا، ہاں اگر نجاست اس کے بدن سے کفنانے کے بعد نکلے پھر کوئی حرجے نہیں نماز درست ہے اس کا دھونا ضروری نہیں اور میت اگر کسی یاک حیار یائی یا تخت یا مسى ياك كدے يالحاف وغيره پر ركھي موكى موتواب اس چاريائي وغيره كى زبين كاپاك موناشر طنبيس بلكه اس حالت بيس نماز جناز ہاس پر درست ہے اور اگر چار پائی یا تخت وغیرہ بھی نا پاک ہو یا میت کو بغیر چار پائی کے نا پاک زمین پرر کھ دیا سیا ہوتو اب اس صورت میں میت کی جگد کے یاک ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے بعض کے نزویک شرط ہے لہذا اس

صورت میں نما نے جنازہ تیجے نہ ہوگی اور بعض کے زو یک شرطنیں الہذا نماز تیجے ہوجائے گی۔ (ابحرالرائق:۱۹۳۲) (۳)

میت کے سرکا چھپانا لہذا اگر میت بالکل بر ہنہ ہوتو اس کی نما نے جنازہ درست نہ ہوگی ، پیشرط نمازی اور میت دونوں میں ہونا ضروری ہے اس شرط کو متن میں بیان نہیں کیا ہے۔ (۴) میت کا نمازیوں ہے آئے ہوتا لہذا اگر میت نمازیوں سے پیچھے ہوا ور نمازی اس سے آئے ہوتو نماز جنازہ ہوگی۔ (شامی:۱۸۱۸) (۵) میت کا موجود ہونا لہذا اگر میت نمازیون سے نماز جنازہ پڑھی تو نماز ورست نہ ہوگی یا میت کے بدن کا نصف سے زائد یا نسف کا ہونا اس کی تفصیل بہ ہے کہ کی میت کے بدن کا نصف سے زائد یا نسف کا ہونا اس کی تفصیل بہ ہے کہ کی میت جنازہ پڑھی جائے گا اس کے بعد دفنا یا جائے گا اور اگر صرف نصف حصد دستیاب ہوا تو اس کو با قاعدہ خسل دیے کر کمن پہنا کر نمانی جنازہ پڑھی جائے گا اس کے بعد دفنا یا جائے گا اور اگر صرف نصف حصد دستیاب ہوا تو زائد ہے میں لیپ کر نماز پڑھے بغیر جنازہ پڑھی جائے گا اور آگر کی میت کا مرف سریا بایدن کا نصف سے کم دستیاب ہوا تو نداسے خسل دیا جائے گا اور نداس پر نماز پڑھے بغیر جنازہ پڑھی جائے گا اور آگر کی میت کا مرف سریا بدن کا نصف سے کم دستیاب ہوا تو نداسے خسل دیا جائے گا اور نداس پر نماز پڑھی جائے گا در خالم میں بائم کی بائد ہوئے ہوئی میں پہلے کر خالم دیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی اور نائی دیا ہوئے ہوئی ہوئی ہوئے ہوئی ہیں ہیت کو اور اور غیرہ کی ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میت دواری پڑھی کہ دوئی دیا ہی پڑپیں رکھ سے تو ایک جموری میں بائسوں میں یا میت کو مواری پر موئی الفلاح مع المحطادی دوست)

و سحون المدهد المعدلي المع اسعبارت كامطلب بيب كرنما زجنازه پڑھ والاسوارى پرسوار نه ہوا يہ بى بيش كرنما نه جنازه نه پڑھ مال اگركوئى عذر ہو مثلاً ينچ زهين پر يچر بى يجير ہوتو سوار ہونے كى عالت هي نما زجنازه پر هناورست به مات سر الكركل سات شرطيس ہوگئ ہيں اور نما زجنازه كوخن مون مون بين اور نما زجنازه كي باخ شرطيس ہيں: (ا) قدرت ليني مصلى كا جنازه كى نماز پڑھنے پر قادر ہونا۔ (۲) عقل للبذا مجنون پر جنازه كى نماز فرض نہيں۔ (۳) بلوغ ينج پرنما زجنازه پر هنافرض نہيں اى وجہ سے اگر نابالغ كوامام بناديا جائے ياصرف كوئى نابالغ كي نمازه برخ صلى الله بين نمازى كامسلمان ہونا شرط ہے ، كافر پر يجنازه فرض نہيں۔ (۵) موت كاعلم ہونا، للبذا جس كوميت كے مرف كا پينة نہ ہووہ معذور سمجھا جائے گا۔ (شامى: ۱۸۱۸)

<sup>﴿</sup> ٩٣٥﴾ وَسُنَنُهَا اَرْبَعٌ قِيَامُ الإَمَامِ بِحِذَاءِ صَدْرِ المَيّتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْنَى وَالثَّنَاءُ بَعْدَ التَّانِيةِ وَالثَّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِفَةِ .

مہا تھیر کے بعد اور درودشریف پڑھنانی پر، دوسری تھیر کے بعد اور دعاکر نامیت کے لئے تیسری تھیر کے بعد۔

# نماز جنازه كيسنتيں

نماز جنازہ میں تین چیزی مسنون ہیں: (۱) الله کی حمد وثنا بیان کرنا۔ (۲) نبی پر درود پڑھنا۔ (۳) میت کے لئے دعا کرنا۔ (درمختار مع الشامی بیروت: ۹۹/۳)

صاحب نورالا بینا کے نماز جنازہ میں چار چیزیں مسنون بتلائی ہیں، تین تو او پرگزر پکی ہیں اور چوتھی ہے کہ جنازہ مردکا ہویا عورت کا نماز کے وقت امام میت کے سینہ کے مقابل کھڑا ہو گرعلامہ شامی، صاحب بحرالرائق اور علامہ طحطاوی نے اس کو مستحب کے درجہ میں رکھا ہے چناں چیفر مایا: و هذا ظاهر الروایة و هو بیان الاستحباب .

(طحطاوی نے اس کو مستحب کے درجہ میں رکھا ہے چناں چیفر مایا: و هذا ظاهر الروایة و هو بیان الاستحباب .

(طحطاوی: ۳۲۰، البحرالرائق:۲۰۰/۲، شامی: ۱۸۱۹)

﴿ ٩٣٧﴾ وَلاَ يَتَعَيَّنُ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْ دَعَا بِالْمَاثُوْرِ فَهُوَ اَحْسَنُ وَاَبْلَغُ وَمِنْهُ مَا حَفِظَ "عَوْثَ" مِنْ دُعَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاغْفُ عَنْهُ وَاكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَذْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ وَنَقِّهٍ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ وَارْجِهِ وَادْخِلُهُ الجَنَّةُ وَاعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

ماثور اسم مفعول بابن، ض، أفر أفر القل كرنا، ماثود منقول احسن اسم تفضيل ہے بہت اچھا۔ ابلغ اسم تفقیل ہے مقصود تك زيادہ پنچانے والا بلغ بلوغا باب نفر سے پنچنا۔ عافہ معافاۃ سے امر حاضر معروف ہے، مراد بيہ كه اس كوعذاب سے سلامتى اورامن عطافر ما۔ واعف عنه عَفا يعفو اعفوا (ن) معاف كرنا، ورگز ركرنا، لينى اس ہے جوگنا ہوں كا ارتكاب ہوگيا ہے وہ درگز رفر ما دنول اصل ميں ان چيزوں كو كہا جاتا ہے جوم ہمان كے لئے مہيا كى جائيں، يہاں پر كثر سے ثواب يا قبر كی نعتيں مراد ہیں۔ مدخل جمع مَدَاخِل (ضد مَخُوج) واخله كا دروازه، كين، اينٹرى، يہاں مرادقبر ہے۔ قلب اس كى جمع فلوج برف بورک آوله، دنس نون كے فتہ كساتھ ميل كچيل، كين اينٹرى، يہاں مرادقبر ہے۔ قلب اس كى جمع فلوج برف بورک آوله، دنس نون كے فتہ كساتھ ميل كيل، كندگى جمع ادناس باب (س) ہے ستعمل ہے۔ اھلا حيوا من اھلہ و زوجا حيوا من زوجہ اس عبارت ميں اگر، الل سے مراد زوج ہے تو پھر عطف تفيرى ہے اوراگر الل سے مراد رحمت كے فرضے اور وہ مسلمان پروى جن كا انتقال ہو چكا ہے يا جنت كے باشندے مراد ہوں تو پھرا يك جملہ كا عطف دوسر سے پر مفايرت كے لئے ہے۔ (ططاوى: التقال ہو چكا ہے يا جنت كے باشندے مراد ہوں تو پھرا يك جملہ كا عطف دوسر سے پر مفايرت كے لئے ہے۔ (ططاوى: التقال ہو چكا ہے يا جنت كے باشندے مراد ہوں تو پھرا يك جملہ كا عطف دوسر سے پر مفايرت كے لئے ہے۔ (ططاوى: التقال ہو خكا ہے ار میں عبد واحد عاضر باب افعال سے محفوظ رکھ، پناہ ميں دکھ۔

ورمتعین نہیں دعا کے لئے کوئی خاص دعا اور اگر پڑھے منقول دعا تو بہت اجھا اور مقصود تک زیادہ

پنچانے والا ہے، مجملہ ان کے وہ دعا ہے جس کو حضرت وف بن مالک نے نی سے یاد کیا ہے، اے اللہ! اس کی مغفرت فرما اور اس کو حفر اللہ اس کے مناہ معاف فرما ، اور معزز بنا، اس کی مہمانی کو اور کشادہ کرد ہے اس کے دافل ہونے کی جگہ (قبر) کو اور اس کو دھوڈ ال پانی ، برف اور اولوں سے (سمنا ہوں سے پاک صاف کرد ہے) اور پاک صاف کرد ہے) اور پاک صاف کرد ہے) اور پاک صاف کرد ہے اس کو تمام خطا کو سے جیسا کہ صاف کیا جاتا ہے سفید کیڑ امیل کچیل سے اور اس کو ایسا مکان بدلہ میں عطافر ما جو بہتر ہوں دنیاوی اہل وعیال سے اور ایسا جوڑا جو بہتر ہواس کے مکان سے اور ایسے اہل وعیال عطافر ما جو بہتر ہوں دنیاوی اہل وعیال سے اور ایسا جوڑا جو بہتر ہواس کے مکان سے اور ایسا کو جنت میں اور پناہ دے اس کوقبر کے عذاب اور دوز نے کے عذاب سے۔

تیسری تکبیر کے بعد کیا دعا پڑھیں

نماز جنازہ میں تیسری تجبیر کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں میت کے لئے دعائے مغفرت ہونی چاہئے، ایک دعامتن کے اندرموجود ہے جس کے بارے میں صاحب کتابؓ نے احسن اور اہلغ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یہ دعا حضرت عوف بن مالک ہے منقول ہے وہ کہتے ہیں: نبی نے ایک جنازہ پڑھایا میں نے کان لگا کر سنا تو آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم الخ آ مے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعاس کر میں بیتمنا کرنے لگا کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ (مراتی الفلاح: ۳۲۱، الدرالمعضود: ۲۲۲/۵)

اهم فائده: واغسله بالماء والثلج والبرد الى قوله من الدنس.

اس عبارت کے بارے میں علام طحطاوی فرماتے ہیں کہ یہاں استعارہ بالکنایہ ہے استعارہ بالکنایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ دل میں تثبیہ دے کرمشہ کے علاوہ تمام ارکان تثبیہ (مشہ بہ ، وجہ شبہ ، ادات تثبیہ ) کو ترک کردیا گیا ہو، چناں چہ یہاں بھی میت کوالیے کپڑے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کودھویا جاتا ہے اورمشہ کے علاوہ تمام ارکانِ تثبیہ کورک کردیا گیا ہے اور مشہ بہ متروک کا کوئی لازم مشبہ نہ کورک کے طاب یہ کہ دیا گیا ہو، چنانچہ یہاں پر بھی مشبہ بہ یعنی کپڑے کا لازم مشبہ یعنی میت کے کہ شبہ بہ متروک کا کوئی مناسب مشبہ کے ثابت کیا گیا ہو۔ (طحطاوی: ۳۲۱) مطلب یہ ہے کہ مشبہ بہ متروک کا کوئی مناسب مشبہ نہ کورک کے ثابت کردیا گیا ہو۔ (طحطاوی: ۳۲۱)

﴿ ٩٣٤﴾ وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .

فرجمه اورسلام پھيردے چوشى تكبيرك بعد بغيركسى دعا كرفا مرروايت ميں۔

چوتھی تکبیر کے بعد فوراً سلام پھیرنا

فرماتے ہیں کہ چوتھی تکبیر کہد کرسلام پھیردے اس میں کوئی دعانبیں ہے، سیح بات یہی ہا گر چبعض مشائخ نے

فرمایا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا الْحُ یا رہنا لا تزغ الْحُ پڑھ کرسلام پھیرے۔ (مراقی الفلاح: ۳۲۱)

### ﴿ ٩٣٨ ﴾ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيْرَةِ الْأُولَى .

ترجمه اورندا ٹھائے اپنے ہاتھ پہلی تکبیر کے علاوہ میں۔

# یہای تکبیر کے علاوہ ہاتھ نہاٹھائے

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ نمازِ جنازہ پڑھتے وقت پہلی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لوتک اٹھا کرناف کے پنچے باندھ لیں اور پھراس کے بعد کی تین تکبیر دوں میں کانوں تک ہاتھ نہا ٹھائے بلکہ بغیر ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر کہتا رہے۔

### ﴿ ٩٣٩﴾ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا لَمْ يُتَّبَعْ وَلَكُنْ يَنْتَظِرُ سَلَامَهُ فِي الْمُخْتَارِ.

لم بتبع نفی جحد بلم در نعل متعقبل مجهول باب افتعال مصدر إقباعًا بيجهِ چلنا، پيروی كرنا۔ وراگرامام يانچ تكبيري كهددت و بيردى نه كي جائے بلكه انظاركرے گاس كسلام كالپنديده قول ميں۔

# اگرامام نمازِ جنازہ میں یا نچ تکبیر کہددے؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگرامام نے نمازِ جنازہ پڑھاتے وقت پانچویں تکبیر کہی تو مقتدی اس پانچویں تکبیر میں امام کی متابعت نہیں کریں گےتو پھر کیا کرے؟ اس میں بیروی نہ کرے، رہی یہ بات کہ مقتدی جب پانچویں تکبیر میں امام کی متابعت نہیں کریں گےتو پھر کیا کرے؟ اس میں حضرت امام ابوحنیفہ سے دوروایتیں ہیں: (۱) مقتدی فوراً سلام پھیر دیں تاکہ پانچویں تکبیر میں امام کی مخالفت ثابت ہو اور دوسری روایت یہ ہے کہ مقتدی امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں تاکہ سلام کے اندر متابعت ہوجائے، مصنف کہتے ہیں کہ مختاریہی دوسری روایت ہے۔ (درمختار مع الشامی بیروت: ۲/۳ مراتی الفلاح: ۳۲۲)

﴿٩٣٠﴾ وَلَا يُسْتَغُفَرُ لِمَجْنُونِ وَصَبِيِّ وَيَقُولُ اَللْهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَقَّعًا .

فوطاً فااورراء کے فتہ کے ساتھ آگے جاکرالی چیزوں کا انظام کرنے والا جو جنت میں ہمارے لئے بہتر ہوں۔ ذخوا ذال کے ضمہ کے ساتھ اور خاء کے سکون کے ساتھ ذُخَو یَذْخَو دُخوا وَدُخوا (ف) ذخیرہ کرنا جمع کرنا اسٹاک کرنا،کسی چیز کو بوقت ضرورت محفوظ رکھنا۔

وراستغفار نہیں کیا جائے گا پاگل اور بچہ کے لئے اور کہا اللہ! بنادے اس کو مارے لئے آگے

چل کرانظام کرنے والا اور بنادے اس کو ہمارے لئے تواب اور ذخیرہ اور بنادے اس کو ہمارے لئے سفارش کرنے والا اور سفارش قبول کیا ہوا۔

# بجه کی نماز جنازه

جاننا چاہئے کہ دعا کرنا در حقیقت میت کے لئے مغفرت طلب کرنا ہے اور ثناء اور صلوٰ ق علی النبی سے ابتداء کرنا دعا کی سنت ہے، یہی وجہ ہے کہ پاگل اور تا بالغ بچہ کے لئے استغفار نہ کرے کیونکہ مکلف نہ ہونے کی وجہ سے ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوا، ہاں ان کی نما زِ جنازہ پڑھنا ضروری ہے اور اس کا طریقہ وہی ہے جو بڑوں پر نما زِ جنازہ کا ہے، بس فرق یہ ہے کہ تیسری تکبیر کے بعدید دعا پڑھیں گے جو متن میں کھی ہے اور اگر بچی ہوتو اجعلہ کے بجائے اجعلہ ا پڑھیں اور شافعًا کے بجائے شافعة اور مشفعًا کے بجائے مشفعة پڑھیں گے۔

#### اختياري مطالعه

# نماز جنازه کی ترکیب

نماز جنازه کامسنون اورمستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کوآگر کھ کر بالغ امام اس کے سینہ کے مقابل کھڑا ہوجائے اورسب لوگ دل میں یازبان ہے بھی بینیت کریں کہ میں اللہ کی رضا اور میت ہے تھی میں وعا کرنے کے لئے نماز جنازه پڑھ رہا ہوں ، اس کے بعد اللہ اکبر کہ ہر دونوں ہاتھ کا نوں کی لوتک اٹھا کرتاف کے نیچے با ندھ لیس پھر ثنا یعنی سبحانك الملہ میں وہدمدك و تبادك اسمك و تعالی جدك و جل ثناءك و لا الله غیرك پڑھ، اس کے بعد دور رئی بھی کہیں اس کے بعد دور رئی بھی کھی ہے ، اللہ محمد و علی ال محمد کوما صلیت و سلمت و باركت و رحمت و ترحمت علی ابراهیم صلّ علی محمد و علی ال محمد کما صلیت و سلمت و باركت و رحمت و ترحمت علی ابراهیم و علی ال ابراهیم انگ حمید مہید اس کو بھی پڑھ کے ہیں ، اس کے بعد تیری تھیر کہیر کہیں ، تکمیر کے بعد میت کے وعالی اللہ مو من اور اگر بالغ ہے مرد ہو یا عورت تو یہ وعا پڑھیں : اللّهم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیر نا و کہیونا و ذکر نا و انٹانا اللّهم من احیت منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیته منا فتو فہ علی الایمان اور اگر چاہے تو وہ و وہ عالی جو حضرت عوف بن ما لک ہے منقول (سکلہ ۱۳ میں) گر ری ہے ، اگر بالغ الای ہوتو اجعلہ کے بجائے اجعلہا اور شافعًا کے بجائے و مشفعًا کے بجائے وہ مشفعًا کے بجائے اسلام پیر دیں ، اور اگر کی تحق کو نماز دعا پڑھیں ، اس کے بعد پڑھی تئمیر کہ کرسام پیر دیں ، اور اگر کی تحق کو نماز دیا وہ وہ مناد ہوتو وہ من اور اگر کی تحق کو نماز دیا وہ وہ وہ مناد وہ وہ وہ مناد ہوتو وہ من اور اگر می تعار ہے اور اگر یہ می وہ منازہ کی دی اور اگر یہ می دوروں دی وہ اور اگر کہ مناور اگر یہ کھی کہ کرسام پیر دیں ، اور اگر کی می وہ اور اگر یہ کی دیا دین والمؤ منین والمؤ منات پڑھتار ہے اور اگر یہ کی دوروں کے بعد کی مناور کر میا وہ دوروں دوروں کے ایک کے ایک کے بعد کی میں دوروں کے ایک کے اور اگر کی ہوتو اجعلہ میں والمؤ منات پڑھتار ہے اور اگر کہ ہوتو اوروں کے بید پڑھی کئیر کہ کر سال میات کی دوروں دوروں کے اور اگر بید وہ کی اور اگر میا یا دنہ ہوتو اوروں کے ایک دوروں کے بید پڑھی کی بید کوشی کو میان دوروں کے بیا کے اور اگر کیا کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو میان دوروں کو کیا کی دوروں کی کی دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں

یادند ہوسکے تو صرف چارتکبیر کہنے سے نماز ہوجاتی ہے، لہذا بلاعذر نماز نہ چیوڑے۔ (درمخارمع الشامی مصری ۱۸۱۲، بیروت: ۱۰۳/۳ مطحطاوی: ۳۲۱، کتاب المسائل: ۵۷۳)

#### فصل

### ﴿٩٣١﴾ اَلسُّلْطَانُ اَحَقُّ بِصَلُوتِهِ ثُمُّ نَائِبُهُ ثُمَّ القَاضِي ثُمَّ إِمَامُ الحَيِّ ثُمَّ الوَلَى .

السلطان حكرال، بإدراء، جمع سلاطين . المعنى مجلد جمع أخياءً.

ورجمه باوشاه سب سے زیادہ تحق ہے اس کی نماز پر هانے کا بھراس کا نائب بھرقاضی بھرمحلّہ کا امام بھرولی۔

# نماز جنازه میں امامت کامستحق

اگراسلامی حکومت ہوتو نماز جنازہ کی امامت کا اولین جن دارھا کم وقت ہے پھراس کا نائب وہ نہ ہوتو قاضی شہر پھر
اس کا نائب اوراگر بیلوگ موجود نہ ہوں یا حکومت اسلامی نہ ہو (جیسے ہندوستان میں حکومت اسلامی نہیں ہے ) تو زندگی
میں جس محلّہ کی صحبہ میں میت نماز پڑھتار ہا ہوا دراس مجد کے امام کی امامت سے خوش رہا ہوتو دہ امام ولی میت کے مقابلہ
میں اولی ہے بشرطیکہ وہ علم وتقوی میں افضل ہوتو پھر ولی ہی کو اولیت حاصل ہوگی، اس تفصیل سے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ اگر میت اس امام سے خوش نہ رہا ہو یا اس امام کے مقابلہ میں ولی میت علم وتقوی میں افضل ہوتو پھر ولی ہی کو اولیت حاصل ہوگی، اس تفصیل سے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ اگر میت کی نماز جنازہ اپنے جانہ ولی پر مطلقا اولیت حاصل ہوگی، اس تفصیل سے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ اگر میت کی نماز جنازہ اپنے دارہ ولی پر مطلقا اولیت حاصل نہ ہوگی، لبندا وہاں کے امام کو ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہئے بلکہ ولی کوتن ہے خواہ خود موسل نہ ہوگی البندا وہاں کے امام کو ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہئے بلکہ ولی کوتن ہے نواہ کواہ مواور پڑھائے یا کسی دوسرے سے پڑھوائے اور دلی کے لئے نماز جنازہ پڑھائے کا استحقاق نکاح کی ولایت کی ترتیب کے اعتبار کی ہواؤر کا بی مقدم ہوگا اگر کوئی ولی نہیں تو پھر شو ہراوروہ بھی نہ ہوتو پھر پڑوی کوتن حاصل ہے نیز اس ولا بیت میں وہی لوگ داخل ہیں جن کیلئے نماز جنازہ پڑھائی درست ہو، اسی وجہ سے عورت، نبخے، پاگل وغیرہ کا اعتبار نہیں کیا میں وہی لوگ داخل ہیں جن کیلئے نماز جنازہ پڑھائی درست ہو، اسی وجہ سے عورت، نبخے، پاگل وغیرہ کا اعتبار نہیں کیا

﴿ ٩٣٢﴾ وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ التَّقَدُّم أَنْ يَّاذَنَ لِغَيْرِهِ.

وجس اورجس مخض كوآ كروهة كاحن عاصل باس كے لئے جائزے كداجازت ديدے اپنے فيركو۔

ياذن فعل مضارع معروف باب (س) إذْنَّا مسدر باجازت دينا.

# کیاولی دوسرے سے نماز جنازہ پڑھواسکتاہے؟

اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ جس محف کونماز جنازہ پڑھانے کاحق پہنچتا تھا وہ خود ند پڑھا کر دوسرے سے پڑھوا ہے تو می پڑھوائے تو ایسا کرنا جائز ہے مثلاً ولی خود ند پڑھا کرامام کواجازت دیدے یا بادشاہ اپنے نائب کواجازت ویدے تو میہ درست ہے۔

### و ٩٣٣ ﴾ فَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ أَعَادُهَا إِنْ شَاءَ وَلاَ يُعِيْدُ مَعَهُ مَنْ صَلَّى مَعَ غَيْرِهِ.

شاء ماض معروف باب (ف) (م) شيئًا اراوه كرنا، جابنا عيره اى الولى ممن ليس له حق التقدم اعادها اى الصالوة ان شاء فالاعادة ليست بواجهة معه اى مع من له حق التقدم.

حرجی ہیں اگر نماز پڑھادے اس کے علاوہ تو لوٹا لے اس کو اگر جا ہے اور دوبارہ نہ پڑھے اس کے ساتھوہ مخص جو پڑھ چکا ہے دوسرے کے ساتھ۔

### جنازه بردوباره نماز يزهنا

اگرامامت کامستی محف جنازه کی نماز پڑھا چکا تو اب دوباره اس کی نماز جنازه پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگرمیت کے ولی کی اجازت کے بغیر کسی غیر مستی نے نماز جنازه پڑھادی ہوتو اب ولی کے لئے نماز جنازه پڑھنا درست ہے البتہ جولوگ پہلے نماز پڑھ کچکے ہیں وہ ولی کی اقتداء میں دوبارہ نماز نہ پڑھیں۔ (کتاب المسائل: ۹ ۵۵، در مختار مع الشامی زکریا: ۱۲۴/۳)

﴿ ٩٣٣﴾ وَمَنْ لَهُ وِلاَيَةُ التَّقَدُم فِيْهَا آحَقُ مِمَّنْ آوْصَلَى لَهُ المَيِّتُ بِالصَّلُوةِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ الل

آو صلی فعل ماضی معروف باب افعال ایصاءً مصدر ہے کسی کے لئے کسی چیز کی وصیت کرنا۔ معروب اور جس محض کو (سمم شریعت کے بموجب) نقدم کاحق حاصل ہے نماز جنازہ میں وہی زیادہ حقدار ہے اس محض سے کہ جس کے لئے وصیت کی ہے میت نے اس پر (بینی میت پر) نماز پڑھانے کی مفتی بہتول پر۔

### وصیت کی کہ میری نماز جنازہ فلاں پڑھائے

اگر کسی مخف نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ فلال مخف پڑھائے تواس وصیت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے بلکہ جو امات کامستی ہے دی نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے تاہم اگر اولیاء میت اس سے نماز پڑھوانا جا ہیں تواس میں کوئی

حرج بھی نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح: ۳۲۴)

### ﴿ ٩٣٥﴾ وَإِنْ دُفِنَ بِلاَ صَلُوةٍ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ وَإِنْ لَهُ يُغْسَلُ مَا لَمْ يَتَفَسَّخْ.

لم یتفسخ گفی جحد بلم در نعل ستقبل معروف باب تفعل تفسخ یتفسخ تفشخ بیشنا بگڑے کئڑے ہونا۔ حرجیمی اور اگر فن کردیا جائے بغیر نماز کے تو نماز پڑھی جائے اس کی قبر پراگر چیسل نہ دیا گیا ہو جب تک روہ نہ چھنے۔

### قبريرنماز جنازه يرهينا

اگرکسی میت کونمازِ جنازہ کے بغیر دفن کردیا گیا تو جب تک اس کی نعش کے بھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہواس وقت تک اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے گی اس کے بعد نہیں اور نعش بھٹ جانے کی مدت ہر جگہ کے تفاوت کے اعتبار سے مختلف ہوسکتی ہے،اسی طرح موسم کے اعتبار سے بھی مختلف ہوسکتی ہے۔ (درمختار مع الشامی زکریا: ۱۲۵/۳)

# غسل کے بغیرنما نہ جنازہ بڑھادی گئی

اگرمیت کونسل دیے بغیر جنازہ کی نماز پڑھادی گئی اور جنازہ ابھی فن نہیں کیا گئیا ہے تو دوبارہ اسے نسل دیے کر نماز چنازہ پڑھانی کی جائے ہے۔ پہتہ نمازِ جنازہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگرمیت کو فن کرنے کے لئے قبر میں اتارا جا چکا ہے لیکن ابھی مٹی نہیں دی ہے کہ پہتہ چلا کہ اسے نسل نہیں دیا گیا تو نعش قبر سے نکال کرفسل دے کردوبارہ نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی اور اگر مٹی بھی دی جا چکی ہے تو اب میت کو نکالا تو نہیں جائے گالیکن او پرسے دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی۔

(مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۳۲۴، کتاب المسائل:۵۸۳)

#### اختياري مطالعه

(۱) کسی میت پرنمازِ جنازہ پڑھی گئی اس کے بعد پیتہ چلا کہ جس امام نے نماز پڑھائی اس کا وضونہیں تھا تو اس میت پر دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی اوراگر فن کے بعداس بات کا پیتہ چلا ہوتو قبر کے اوپر دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھی جائے گ جبکہ نعش کے بھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ (المحیط البر ہائی:۹۸/۳ ، کتاب المسائل:۵۸۳)

(۲) اگر عمارت منہدم ہونے یا زلزلہ کی وجہ سے کوئی شخص ملبہ میں دب جائے اور کوشش کے باوجودا سے زندہ نہ ذکالا جاسکے تو جب تک بیغالب گمان ہوکہ اس کی لاش پھولی پھٹی نہ ہوگی اس کی نما زِ جنازہ او پر سے پڑھی جاسکتی ہے۔ (شامی بیروت: جس/ ۱۱۷)

﴿٩٣٦﴾ وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الجَنَائِزُ فَالْإِفْرَادُ بِالصَّلْوةِ لِكُلِّ مِّنْهَا أَوْلَى وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ

#### فَالْأَفْضَلُ .

ورجمه اوراگراکٹے ہوجائیں بہت سے جناز ہوان میں سے ہرایک کی الگ الگ نماز پڑھنا افضل ہے اورمقدم رکھا جائے گاسب سے افضل فحض کو پھر جوافضل ہو (جو باتی ماندہ میں افضل ہو)

# بیک وفت کئی جناز ہے جمع ہوجائیں

اگرایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہوجائیں تو بہتریہ ہے کہ ہرایک کی نمازِ جنازہ علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے اس صورت میں جوسب سے زیادہ علم عمل میں افضل ہواس کی نمازِ جنازہ سب سے پہلے پڑھی جائے اور اگرسب پرایک ہی ساتھ نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے سب کے لئے ایک ہی نماز کا فی ہوجائے گی۔

﴿٩٣٤﴾ وَإِن الْجَتَمَعْنَ وَصُلِّى عَلَيهَا مَرَّةً جَعَلَهَا صَفًّا طَوِيلًا مِمَّا يَلِى القِبْلَةَ بِحَيْثُ يَكُونُ صَدُرُ كُلِّ قُدَّامَ الإمَامِ وَرَاعَى التَّرْتِيْبَ فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِى الإمَامَ ثُمَّ الصِّبْيَانَ بَعْدَهُمْ ثُمُّ النَّخَنَاثِي ثُمَّ النِّسَاءَ .

یلی فعل مضارع معروف باب (ض) و لیا (م) ہے، قریب ہونا، ملا ہوا ہونا۔ صدر سینہ جمع صُدُورٌ .

صبیان اس کا واحد صَبِی ہے بچر۔ خیاتی خیطی بروزن فعلی ہجرا جمع خینات و خیاتی بفتح الخاءیہ خینی سے
مشتق ہے، باب تفعیل کا اسم مفعول مُخینت بھی اس سے ہجرا، ایسا محض جس میں بچک ہوا در اصطلاح میں خینی و وقی ہے جس کے ذکر وفرج دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی نہ ہو۔ (طرازی:۲۱۱، شریفیہ:۱۲۳)

ترجی اور اگرجع ہوجائیں (بہت سے جنازے) اور نماز پڑھی جائے ان پر ایک مرتبہ تو کردے ان کی (امام) ایک کمبی صف اس جانب میں جومتصل ہے قبلہ کے اس طرح کہ ہوجائے ہرایک کا سینہ امام کے سامنے اور لحاظ رکھے ترتیب کا چنال چدر کھے مردوں کو اس جانب میں جومتصل ہے امام سے پھر بچوں کو ان کے بعد پھر ہیجو وں کو پھر عور توں کو۔

### جنائز کے درمیان صف بندی کی ترتیب

آگرمتعدد جنازوں پرایک ہی نماز پڑھی جائے توان کے درمیان صف بندی کے تین طریقے ہیں: (۱)اس طرح صف بندی کی جائے کہایک جنازہ کی پائکتی دوسرے کے سراہنے سے ل جائے۔

(۱) یعنی ثالاً جنوباً قطار بنائی جائے اولاً مرد کا جناز ہر تھیں اس کی پائتی پر نابالغ بچہ کا جناز ہ اوراس کی پائتی پرعورت کا جناز ہ اور پھر نابالغ بچی کا جناز ہ اور امام سب سے مقدم میت کے پاس کھڑا ہوگا کیو کہ ان جناز وں میں وہی افضل ہے اور افضلیت کی وجہ ہی ہے اس کومقدم رکھا گیا ہے ، اس کی صورت اس طرح ہے:

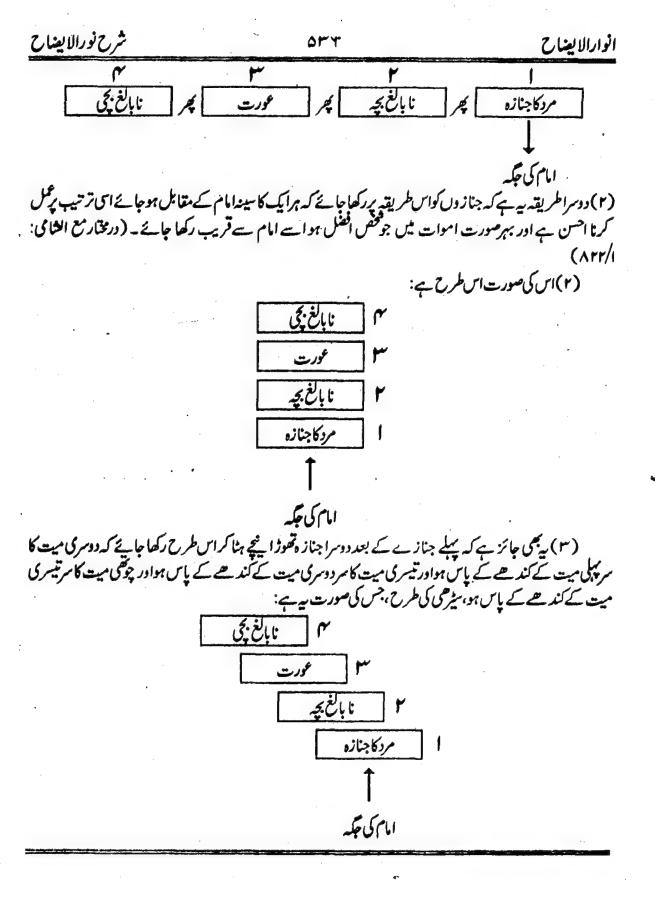

سب جنازوں کے لئے دعا: اللهم اغفر لحینا ومیتنا النع کافی ہے، نابائغ جنازہ کے لئے اس دعا کے ساتھ نابائغ کی دعاشامل کرلے تو بہتر ہے۔ (درمخارمع الشامی: ۸۲۲/۱) مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۲۵، فرآوی رحمہے: ۱۸/۵) معالی : مخلف جنازوں میں اگرفنٹی کا جنازہ بھی ہوتو عورت کے جنازے سے پہلے اس کا جنازہ رکھا جائے پھر عورت کا جنازہ رکھا جائے۔

پھر آ مے صاحب کتاب مفول کی ترتیب بیان کررہے ہیں چناں چفر مایا کرسب سے پہلے مردوں کے جنازے رکھے جائیں پھر بچوں کے پھر آپجڑوں کے پھر مورتوں کے یعنی مردوں میں جوافضل ہووہ سب سے مقدم رکھا جائے پھر اس سے کم افضل، وہلم جڑا ایسے ہی بچوں میں جوافضل ہو پھراس سے کم افضل ایسے ہی آپجڑوں میں پھر مورتوں میں میک ترتیب افتیار کریں گے۔

### ﴿ ٩٣٨ ﴾ وَلَوْ دَفَنُوا بِقَبْرِ وَاحِدٍ وَضَعُوا عَلَى عَكْسِ هَلَدًا.

و حدمه اورا کرون کریں ایک قبر میں اور کمیں اس سے برکس۔

سرو کا سروی اس عبارت کا مطلب بہ ہے کہ فماذ جنازہ پڑھنے کے وقت تو قبلہ کی جانب مورتوں کے جنازے رکھے گئے سے اورقبلہ سے دورلین امام کے قریب اورامام سے ملے ہوئے بڑے مردول کے جنازے رکھے گئے شھاب تدفین کے وقت قبر بیس قبلہ کی جانب بالغ مردول کی تعش رکھی جائے گی پھر بچوں کی پھر پیچووں کی اورقبلہ سے دوران سب قسمول کے بعد عور تیں رکھی جا کیں گی اورجیسا کہ امام سے ملا ہواسب سے افضل محض کا جنازہ تھا یہاں قبلہ سے ملا ہوا سب سے افضل محض کا جنازہ درہے گا اس کے بعد قرتیب وار۔

﴿٩٣٩﴾ وَلَا يَقْتَدِىٰ بِالإمامِ مَنْ وَجَدَهُ بَيْنَ تَكْبِيْرَتَيْنِ بَلْ يَنْتَظِرُ تَكْبِيْرَ الِامَامِ فَيَذْ مُلُ

ترجید اوراقنداونه کرے امام کی وہ فقص کہ پائے اس کودو تجبیروں کے درمیان بلکه انظار کرے امام کی (آئیدہ) تجبیر کا پھر شامل ہواس کے ساتھ اور موافقت کرے اس کی دعا میں پھر تعنا کرے اس حصد کی جوفوت ہو کہا جناز ہا شانے سے پہلے۔

نماز جنازه مين مسبوق كاحكم

اگرکوئی فض نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ اس کے آنے سے پہلے کچو بھیریں ہو چکی تھیں تو اس مخض کواور نمازوں کی طرح آتے ہی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتا جا ہے بلکہ امام کی اللی بھیر کا انظار کرے جب امام آگی بھیر کہ کرجووفا کے بیٹو بیٹون بھی اب ہاتھ اٹھا کر بھیر کہد کر بھروفا

ر سے گایہ بھی پڑھتار ہے پھر جب امام سلام پھیرد ہے تو میخص امام کے سلام کے بعد بقیہ تکبیریں کہدکر سلام پھیرد ہاور اس کے درمیان اس کے لئے پھر بڑھنا ضروری نہیں اور اگر مسبوق آتے ہی امام کی تکبیر کا انظار کئے بغیر نماز میں شریک موجائے تو بیشرکت معتبر تو ہے لیکن چونکہ نماز جنازہ کی ہر تکبیرایک رکعت کے قائم مقام ہاس لئے اس تکبیر کا پھھا عتبار نہ ہوگا بلکہ اس تکبیر کو بھی امام کے سلام کے بعد دوبارہ کہنا ہوگا۔ (در مختار مع الشامی بیروت: ۱۰۸/۱-۱۰۹۰، کتاب المسائل :۵۷۸)

﴿ 90 ﴾ وَلاَ يُنْتَظِرُ تَكْبِيْرَ الإمَامِ مَنْ حَضَرَ تَحْرِيْمَتَهُ .

ترجمه اورانظار نبیس کرے گاامام کی تلبیر کا وہ خص جوتح یمہ کے وقت موجود تھا۔

سستى كى وجهس تكبيرتحريمه مين تاخير كرنا

ایک فخض امام کی تکبیرتحریمہ کے وقت حاضرتھالیکن غفلت یا نیت کمبی کرنے یا کسی اور وجہ سے امام کے ساتھ تکبیر نہ کہد سکا تو ایسافخض امام کی دوسری تکبیر کہنے سے پہلے ہی امام کے ساتھ شریک ہوجائے امام کی دوسری تکبیر کا انتظار نہ کرے کو یا بیخض مدرک کہلائے گا اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیرکر نماز مکمل کڑے گا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۲۷، کتاب المسائل: ۵۷۹)

﴿ ٩٥١ ﴾ وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ فَاتَّنَّهُ الصَّلَوةُ فِي الصَّحِيْحِ.

ترجيك اورجو مخص آيا چوتھى كليركے بعدسلام سے پہلے تو فوت ہوگئ اس كى نماز سے ندہب كے مطابق۔



اگرکوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ امام چاروں تکبیریں کہہ چکا تھااب اگرینماز میں شریک ہوتا چاہتا ہوتو فرا امام کے سلام کے بعد تمن تکبیریں کہہ کرملام کھیروے، مضرت امام ابو یوسف کا فد ہب ہوادا مام محد کی ایک روایت بھی یہی ہے، اس پرفتو کی بھی ہے۔ قال الثامی بحثا و ذکر فی انحیط ان علیہ الفتوی (شامی بیروت: ۱۱۰/۱۱) اور صاحب نورالا یعنائ کا رجمان یہ کہ چار محمیروں کے بعد آنے والا محضاوی فرماتے ہیں: الا ان ما علیہ الفتوی مقدم علی غیرہ کما ذکروہ لما فیہ من التسهیل میں علام محطاوی فرماتے ہیں: الا ان ما علیہ الفتوی مقدم علی غیرہ کما ذکروہ لما فیہ من التسهیل محصیل العبادة لہذامفتی ہے قول وہی ہے جس کوعلامہ شامی وطحطاوی وحلی نے قل فرمایا ہے۔ (صلی کبیر: ۵۸۵) مطحطاوی العبادة لہذامفتی ہے قول وہی ہے جس کوعلامہ شامی وطحطاوی وحلی نے قال فرمایا ہے۔ (صلی کبیر: ۵۸۵)

﴿٩٥٢﴾ وَتُكْرَهُ الصَّلُوةُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ الجَمَاعَةِ وَهُوَ فِيْهِ أَوْ خَارِجَهُ وَبَعْضُ النَّاسِ فِي المَسْجِدِ عَلَى المُخْتَارِ.

ترجیب اور مکروہ ہے نماز اس پر جماعت کی مجد میں حال بید کہ وہ میت اس میں ہویا اس کے ہاہراور بعض لوگ مسجد میں مذہب مختار پر۔

### نماز جنازهمسجدمين يزهنا

# مسجد میں نماز جنازہ سچے ہونے کی صورت

میت اورنمازی معجد میں یا میت باہراورا مام سمیت سب نمازی معجد میں ہوں تو یہ بالا تفاق مکروہ ہے اورا کر جنازہ کے ساتھ امام اور کچھ لوگ میں ہوں تو یہ بالا تفاق مکروہ ہوئے کی بنایر) کے ساتھ امام اور کچھ لوگ معجد کے باہر ہوں اور کچھ لوگ عذر کی وجہ سے معجد (مثلاً خارج مسجد جگہ تنگ ہوئے۔ کے اندر ہوں تو صرف اندر والوں کی نماز مکروہ ہوگی اور یہ کراہت بھی مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے مکروہ تنزیمی ہوگی۔ (ایسناح السائل:۵) میں المائل:۵) مجمع الانہر:۱/۱۸،۴منامی:۱/۸۲۸)

﴿٩٥٣﴾ وَمَنِ اسْتَهَلَّ سُمِّىَ وَغُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ وَانْ لَمْ يَسْتَهِلَّ غُسِلَ فِي المُخْتَادِ وَأُذْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ .

 ا كر حسدادرسيد كل كيا مواكر سركى جانب سے پيدا مويانا فتك كل كيا مواكر پيروں كى جانب سے النا پيدا مواور پيك ميں حركت وغيره كا اعتبار نبيس ہے۔ (حاشيد نورالا يعناح) آدرج مامنى مجبول باب افعال سے ادرائج معدر ہے ايك هى كودوسرى ميں داخل كرنا ، لينينا۔

ورجوب اورجوب اورجوب المال كانام ركها جائے اللہ ديا جائے اوراس برنماز برخى جائے اورا كرنہ جلائے تو عسل ديا جائے ، مخار فرہب كى روست ، اور ليدينا جائے ايك كيڑے ميں اور دفن كرديا جائے اوراس برنمازنہ بردهى جائے۔

## بچہ پیدا ہونے کے بعد مرجائے

اگرکوئی بچہ پیدا ہوا اوراس میں زعرگی کے آٹار پائے مئے مثلاً حرکت ہوئی یا چمینکا یا جمائی لی ، تواس پر انقال کے بعد زعدوں کے احتام جاری ہوں مے بعنی اس کا نام رکھا جائے گا خسل دیا جائے گا اور نمانے جنازہ پڑمی جائے گی اور ورافت وفیرہ جاری ہوگی۔ (مراتی الفلاح مع العجادی: ۳۲۷، کتاب المسائل:۵۵۲)

#### مراهوا بجه پيداهوا

ہدکورہ مبارت میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ مراہوا پیدا ہوا یعنی پیدائش کے بعداس میں زندگی کے آثار بالکل فیل بائے سے یا جوحمل ساقط ہوجائے بعنی کر جائے تو ایسے بچہ کا نہ تو نام رکھا جائے گا اور نہ بی اس پرنما زجنازہ پڑمی جائے گی اور اسے کفنانے میں سنت طریقہ کی رعابت کرنا بھی ضروری نہیں ہے بلکدا سے شسل دے کرا کی پاک کڑے میں لیسٹ کر فن کر دیا جائے گا، صاحب کتاب نے فی المعنداد کی قیدلگا کر ظاہر الروایت کو نکال دیا ہے اور وہ یہ ہے کو الیسے بچہ کو مسل نہیں دیا جو مصنف نے بیان کیا ہے۔

وَ ٩٥٣﴾ كَصَبِي سُنِيَ مَعَ آحَدِ ابَوَيْدِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ آحَدُهُمَا أَوْ هُوَ أَوْ لَمْ يُسَبُّ حَدُهُمَا مَعَهُ.

مبی مانی مجول میغدوا حدغا تب باب منرب منهی بسبی سبیا وسِبَاءً قید کرنار لم یُسب ننی جحد بلم درهل مستقبل مجول ...

وحده اس بهر کی طرح سے جوقید کیا گیا ہوائے ال باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ مگر یہ کہ مسلمان موجائے اُن دونوں میں سے کوئی ایک یاوہ خودیا قیدنہ کیا گیا ہوان دونوں میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ ۔

## قيدى بچه برنماز جنازه

صورنت مسلدید الركونی بحددارالحرب سے والدین میں ہے كى ایك كے ساتھ كرفاركر كا ياكيا اوروہ بچہ

مر کیا تو اس پرنماز جناز ہبیں پڑھی جائے گی کیونکہ بچہ دالدین کے تالع ہوکر کا فرے، ہاں اگر اس کے دالدین بیس سے کوئی ایک مسلمان ہوگیا یا بچہ تنہا ہی گرفتار کرے لایا کیااس کے ساتھ دالدین نہیں ہیں تا اس کے ساتھ دالدین نہیں ہیں تو اب تینوں صورتوں میں اس پرنماز جناز و پڑھی جائے گی۔

نوت: كصبى مين كاف تشبيه كاب كوياكه اقبل كمستلدكواس كما توتشيدى -

﴿٩٥٥﴾ وَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيْبٌ مُسْلِمٌ غَسَلَهُ كَنَسْلِ خِرْقَةٍ نَجِسَةٍ وَكَفَّنَهُ فِي خِرْقَةٍ وَٱلْقَاهُ فِي حُفْرَةٍ أَوْ دَفَعَهُ اِلَى اَهُلِ مِلَّتِهِ .

حُفرة جَع حُفَرٌ كُرُها، حَفَرَ يَحْفِرُ حَفْرًا باب (ض) زمين مِن كُرُها كمودنا - مِلْة اس كى جَعْ مِللْ به مُداهِب، اديان -

ور اور آگر ہوکی کافر کا کوئی رشتہ دار مسلمان (اورید کافر مرجائے) تو دھود ہے اس کو ناپاک کپڑے کے دھونے کی طرح اور کفناوے اس کوالیک کردے اس کواس کے دھونے کی طرح اور کفناوے اس کوالیک کڑھے بیں یا حوالے کردے اس کواس کے خصیب والول کے۔

كسى مسلمان كاكوئى كافررشته مرجائے تو كيا حكم ہے؟

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کا فرمرااوراس کے کفاراولیاء میں سے وہاں کوئی نہیں ہے البتہ مسلمان ولی ہے یعنی اس کا فر کا کوئی قریبی رشتہ دارمسلمان ہے تو بیمسلمان اس کونا پاک کپڑے کی طرح دھوکرا کیک کپڑے میں لیبیٹ کرکسی گڑھے میں ڈال دے یعنی نہ مسلمان میت کی طرح وضوکرایا جائے گا اور نہ دیگر مستجاب کا لحاظ ہوگا اور جیسے گفن میں تین کپڑے مسلمان کے لئے ہوتے ہیں نہ اس کا لحاظ ہوگا اور جیسی قبر مسلمان کے لئے بنائی جاتی ہے نہ ایسی قبر بنائی جائے گی بلکہ ایک گڑھا کھودکراس میں دبادیا جائے گا خواہ وہ کسی رُخ پر ہو،صاحب نورالا بینا کے فرماتے ہیں کہ یا تو وہ مسلمان رشتہ دار وہ شکل اختیار کرے جو ماقبل میں آ چکی ہے اور یا اس کے نہ ب والوں کے حوالہ کردے وہ اس کے ساتھ جو چاہیں معالمہ

﴿٩٥٧﴾ وَلا يُصَلِّى عَلَى بَاغ وَقَاطِع طَرِيْقٍ قُتِلْ فِي حَالَةِ المُحَارَبَةِ.

بَاغِ جَعَ بِعَاةَ بَعْی یبغِی بُغَاءً و بَغْیًا باب ضرب سے نافر مانی کرنا، حق سے بہٹ جانا۔ قاطع طریق راستہ کا شخ والا مراد ڈاکو۔ محاربة باب مفاعلة کا معدر ہے جنگ کرنا اور مجرد میں باب آج سے حَوِبَ یعوبُ حَوَبًا غضبناک بونا، آگ بُولا بونا۔

ورنمازنه پرهی جائے گی باغی اور ڈاکو پر جو مارویا گیا ہو جنگ کی حالت میں۔

# باغى اور ڈاکو پرنماز جنازہ

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص امام حق کی اطاعت سے باہر ہوکر بغاوت وسرکشی پراتر آئے اور سمجھانے بجھانے کے باوجوداطاعت وفر ما نبر داری میں نہ آئے اور جنگ پراتر آئے اور لڑائی میں مارا جائے تو نہ اس کونسل دیا جائے گااور نہ اس کی نما نے جنازہ پڑھی جائے گی ایسے ہی اگر ڈاکوڈاکہ ڈالتے وقت مارا جائے تو عبرت کے لئے اس کی بھی نما نے جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کونسل دیا جائے گا۔ (درمخارمع الشامی: ۱۸۱۲/۱)

#### ﴿ ٩٥٧﴾ وَقَاتِلِ بِالْخَنْقِ غِيْلَةً .

خنق باب نفر کامصدر خَنَقَ یَخُنُقُ خَنْقًا گلاگونٹنا، دم گھوٹنا، سانس روکنا غِیلة وحوکہ غَالَ یعولُ غَولاً باب نفرسے ہے دھوکہ سے آل کرنا، بخبری میں مارڈ النا۔ قاتلِ اس کاعطف باغ پر ہے اورعلٰی کے تحت ہے اس وجہ سے مجم ورہے۔

فرجون اور (نفماز پڑھی جائے گی) دھوکہ سے گلا گھونٹ کر مارڈ النے والے (شخص پر)

## قاتل برنماز جنازه

صورت مئلہ بہ ہے کہ کوئی مخص دھوکہ بازی ہے لوگوں کا گلا گھونٹ کر آل کرتار ہتا ہے جب وہ قاتل مارا جائے گا تو اُسے نفسل دیا جائے گا اور نداس پرنماز پڑھی جائے گی۔

### ﴿ ٩٥٨ ﴾ وَمُكَابِرٍ فِي المِصْرِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ .

مكابر اسم فاعل ب باب مفاعلة سے كابَر يكابِر مُكابَرة وشنى وعنادكرنا، غالب آنا مراديبال پروه خص مكابر اسلام بي باغ بي جوشهر ميں بے مناه لوگول كوئل كرنے كيلئے كھرار ہتا ہے۔ سلاح بتصار جمع أسلحة مكابر كاعطف بھى باغ

ترجمه (اورنه نماز پرهی جائے گی)رات کوجتھیار لے کرشہر میں جرم کرنے والے بر۔

بے گناہ لوگوں کے قاتل کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو تحص رات میں ہتھیار لے کر گھومتا ہے اور با گناہ لوگوں کو آل کرنے اور مال ہڑپ کرنے کے پیچے رہتا ہے اس کا تھم ڈاکو کی طرح ہے اگر میخص مال لینے سے پہلے اور کسی کو آل کرنے سے پہلے پکڑا گیا تو ایسی صورت میں حاکم اس کو اتنی مدت تک قید میں رکھے کہ وہ تو بہ کرلے اور حرکات وسکنات سے محسوس ہو کہ اس نے جرم سے

توبر کی ہے اور آگر مال لینے کے بعد پکڑا گیا تو دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کا نا جائے گا اور آگر اس نے کسی بے گناہ کو آل کر دیا اور مال نہیں لیا اور پکڑا گیا تو حاکم اس کو بطور حد قل کرے گانہ کہ قصاصاً تو اس اعتبار سے کہ اس کی سز آئل ہے اس پر نمازنہ پڑھی جائے گی نیز ذہن میں رہے کہ متن میں بسلاح کی قید اتفاقی ہے، مقصود اس کی جانب سے قبل کا پایا جانا ہے خواہ متھیار سے مارے یا پھرسے یا لاٹھی وغیرہ سے۔ (شامی: ۱۸۱۸، البحر الرائق: ۲۱۵/۲)

### ﴿٩٥٩﴾ وَمَقْتُولِ عَصَبِيَّةً وَإِنْ غُسِلُوا .

عصبیة بهال پر نسخ مختف بین، نورالا بیناح کے نسخہ میں عَصَبِیَة ہادر تنویرالا بصار کے نسخہ میں عُصَبَة ہے اس کے معنی بین جماعت، ٹولی، گروہ اور عَصَبِیَة نسلی تعصب، گروہ بندی، طرفداری، متعصب جماعتی طرفداری کرنے والا، یہاں مرادوہ فخص ہے جواپی قوم کی ظلم و تعدی پر مددکرتا ہے اوراپی برادری کے خلاف کوئی بات سنانبیں چاہتا ہے اوراگرکوئی کہددے قوناراض ہوجاتا ہے۔ (شامی: ۱۸۱۴)

ترجی (اورنمازنبین پڑھی جائے گی) اس مخص کی جوعصبیت میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا ہوا گرچیٹسل دیا جائے گا (ان سب کو)

# عصبیت میں مارے جانے والے کا حکم

صورت مسلم بیہ کہ اپن قوم اور برادری کی طرف داری کرتے ہوئے کوئی شخص بارا گیا یعنی قومی حمیت وغیرت میں اس نے جان دیدی تو ایسے شخص پر بھی نماز نہ پڑھی جائے گی، رہ گئی یہ بات شل دیا جائے گایا نہیں یہ مسلم مختلف فیہ ہے، بعض حضرات فر ماتے ہیں کوشل نہیں دیا جائے گا اور صاحب نور الا بیناح وغیرہ فر ماتے ہیں کوشل دیا جائے گا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں: حکم اہل عصبیة و مکابر و خناق حکم البغاة فی انهم لا یغسلون ولا یصلی علیم و اما فی الدرد من قوله و ان غسلوا ای البغاة و القطاع و المکابر فانه مبنی علی الروایة الاحرای و قدمنا تر جیحها. (۱/۸۱۵)

﴿ ٩٢٠ ﴾ وَقَاتِلُ نَفْسِه يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ .

ترجمه اورخود کشی کرنے والے کوشس دیا جائے گااوراس پرنماز پڑھی جائے گا۔

# خودکشی کرنے والے پرنمازِ جنازہ

خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنالازم ہے اگر چہخودکشی فی نفسہ بہت بڑا گناہ ہے۔ (شامی:۱/۸۱۵،احسن الفتادی:۱/۱۹۲،ایناح المسائل: ۵۵)

#### ﴿ ٩٢١ ﴾ لا عَلَى قَاتِلِ أَحَدِ أَبُولِهِ عَمَدًا.

مرجمه ندكر انبيل نماز پڑھى جائے گى) اپنا مال باپ ميں سے كى ايك كوجان بوجد كول كرنے والے بر

والدين كے قاتل كا حكم

صورت مسئلہ بیہ کہ اگر کسی فض نے اپنے مسلمان والدین میں سے کسی ایک کو جان ہو جھ کرظاماً مار ڈالا اور پھر حاکم وقت نے اس فخض کو قصاصاً مارا تو اس فخض پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی اگر جان ہو جھ کرنہ مارا ہو بلکہ خطاع آلی کا صدور ہو گیا اور حاکم وقت نے اس کے آل کا فیصلہ کر دیا ہوتو پھر خسل بھی دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی ایسے ہی اگر والدین مسلمان نہیں ہے بلکہ کا فریحے یا باغی ہے اور لڑ کے نے ان کو آل کر دیا تو پھر متن کا ندکورہ بالا تھم نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۳۱)

## فَصُلٌ فِي حَمُلِهَا وَدَفَنِهَا

(بیصل جنازہ اٹھانے کے بیان میں اور اس کو دفن کرنے کے بیان میں ہے)

اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ جنازہ کے ساتھ چل کر قبرستان تک جایا جائے ،حضرت ابو ہریرہؓ کی مشہور روایت ہے کہ نمی نے اپشاوفر مایا جو مخص جنازہ میں حاضر ہو، یہاں تک کہاس کی نماز پڑھی جائے تو اسے ایک قیراط اجر ملتا ہے اور جو فرن تک شریک ہوتو اس کے لئے دو قیراط اجرمقرر ہے تو آپ سے بوچھا گیا کہ دو قیراط کتنے بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے برابر۔ (بخاری شریف: ا/ ۷۷)

#### ۔ دن کرنا فرضِ کفایہ ہے

میت کے شسل کفن اور جناڑہ کی نماز کی طرح فن کرنا بھی فرضِ کفایہ ہے اگر کسی نے بھی یہ فرض اوا نہ کیا تو سب منابگار ہوں گے۔ (طحطاوی: ۳۳۱)

## ﴿٩٢٢﴾ يُسَنُّ لِحَمْلِهَا إَرَبَعَةُ رِجَالِ ﴿

یسن فعل مضارع مجول ہے۔ لحملها اس میں ام فی کے معنی میں ہاور 'حل' یُسَن کانا ئب فاعل ہے اور مطلب ٹیے کہ سنت جناب کا نائب فاعل ہے اور مطلب ٹیے ہے کہ سنت جناب کا نائب فاعل ہے کہ افعائے اس کو جا میں ہے کہ افعائے وہ تحریف کو نکالنا مقعود ہے کے ونکہ ورقی لی کا جنازہ کے منابحہ جانا کے وہ تحریف ہے۔

#### ترجيه مسنون بين جنازه الهاني بين جارمرد

## بڑے جنازہ کواٹھانے کا طریقتہ

اگرمیت بردی ہومرد ہو یا عورت تو اس کو چار پائی وغیرہ پرلٹا کر لے جائیں، سر ہانا آ گے رکھیں اوراس کے چاروں پایوں کوایک ایک آدی اور بلا عذر جنازہ کو سواری پر لے جائے گائی تخوائن مواری پر لے جائے گائی تا مواری پر لے جائے گائی تا مواری پر ایک جائی گائی تا مواری پر ایک جائے گائی تا مواری پر ایک جائی گائی تا مواری پر ایک جائے گائی گائی گائی ہے اور جنازہ کو دولکڑیوں کے در میان اس طرح اٹھانا کہ اسے دوآدی ولیوں نے اٹھار کھا ہو، بیطریقہ کروہ ہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہوتو درست ہے مثلاً راستہ تنگ ہو کہ چاریا تی پر چار آدی سنت کے مطابق ندا ٹھا کیا ۔

(البحرالرائق:۲/۲ ۲۰، درمخنارمع الشامي:۱/۳۳۸،مراقي الفلاح مع الطحطاوي:۱۳۳۱، کناب المسائل:۵۶۳)

﴿ ٩٢٣﴾ وَيَنْبَغِىٰ حَمْلُهَا اَرْبَعِيْنَ خُطُوةً يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِهَا الآيْمَنِ عَلَى يَمِيْنِهِ وَيَمِيْنُهَا مَا كَانَ جِهَةً يَسَارِ الحَامِلِ ثُمَّ مُؤَخَّرِهَا الآيْمَنِ عَلَيْهِ ثُمَّ مُقَدَّمِهَا الآيْسَرِ عَلَى يَسَارِهِ ثُمَّ يَخْتِمُ الآيْسَرَ عَلَيْهِ .

مقدم اسم مفعول ب باب تفعیل سے اگلا حصد یمین جمع ایمن و ایکامِن و ایکامِن و ایکامِن و اہما ہاتھ، داہن جانب موسور بایل جمع یکسور بایک جانب والا۔ مؤخر پچھادصہ اَخَرَّهُ تاخیرًا پیچھے کرنا۔

ورمناسب ہاس کا اٹھانا جالیس قدم شروع کرے جنازہ کے اگلے جھے دا ہے سے اپنے داہتے پر اور جنازہ کی داہتے حصہ کو اپنے واہتے واہتے ہو اپنی جانب وہ ہے جو اٹھانے والے کی بائیں جانب ہے پھر جنازہ کے پچھلے داہتے حصہ کو اپنے واہنے کندھے پر پھر جنازہ کی بائیں جانب کو اپنے بائیں کندھے پر پھر جنازہ کی بائیں جانب کو اپنے بائیں کندھے پر پھر ختم کرے جنازہ کی بائیں جانب کو اپنے بائیں کندھے بر۔

## جنازه لے جانے کامسنون طریقہ

جنازه کواٹھانے کامسنون طریقہ ہے ہے کہ پہلے میت کی داہنی طرف کا اگلا پایدا ہے داہنے کندھے پرد کھ کردس قدم چلے پھر پچھلا پایدا ہے داہنے کندھے پرد کھ کردس قدم چلے پھر بائیں طرف کا اگلا پایدا ہے بائیں کندھے پرد کھ کردس قدم چلے اور پھر پچھلا پاید بائیں کندھے پرد کھ کردس قدم چلے اور پھر پچھلا پاید بائیں کندھے پرد کھ کردس قدم چلے احدیث شریف میں اس طرح اٹھانے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ (مراقی الغلاح: ۳۳۱، کتاب المسائل: ۵۶۷)

## ﴿٩٢٣﴾ وَيَسْتَحِبُ الإسرَاعُ بها بلا خَبَبٍ وَهُوَ ما يُؤدِّى إلى اصْطِرَابِ الْمَيَّتِ.

اسراع باب افعال کامصدر ہے جلدی چلنا۔ خبب بفتح الخاء والباء الاولی ایک شم کی دوڑ اس کی علامت بیہ ہے کہ مردہ کو جھنگے لگیں۔ اضطر اب شکر ہوجمع اضطر ابات.

ترجمه اورمستحب جنازه كوتيز لے جانا بغير دوڑ كاور حب وه رفتار بے جو پنجاد ميت كو دولا دين كى طرف

## جنازہ کوجلدی لے کر چلنا

جنازہ کو تیز قدم لے جانامسنون ہے خرامال خرامال نہیں جلنا چاہے گرا تنا تیز نہیں کہ میت حرکت میں آجاہے اس سے جنازہ کو تیز قدم لے جایا جائے جنانچہ نبی نے سے جنازہ کی ہے قعتی ہوتی ہے، شریعت کا تھم یہ ہے کہ قبرستان کی طرف جنازہ جلدی لے جایا جائے چنانچہ نبی نے ارشاد فر مایا جنازہ کو لے کر جلدی چلواس لئے کہ اگروہ نیک ہے تو تم اس کو بہتر ٹھکا نہ تک پہنچاؤگے (جلدی ہی چھاچھوٹ جائیگا) ہمکنارہوگا) اور اگروہ نیک نہیں ہے تو اپنی گردنوں سے برائی کو (جلد) ہٹاؤگے (بری چیز سے جلدی پیچھاچھوٹ جائیگا) ( بخاری شریف: ۱۳۱۵)

#### اختياري مطالعه

بعض جگہوں پر جو بیرواج ہے کہ قبرستان قریب ہونے کے باوجود محض کندھے لگانے والوں کی رعایت میں دور کے راستہ سے جناز ہ کو قبرستان تک پہنچایا جاتا ہے ندکورہ حدیث کی روشنی میں پیطر ایقہ صحیح نہیں بلکہ تھم بیہ ہے کہ نماز جناز ہ ہونے کے بعد بلاتا خیر جلداز جلدمیت کو قبر میں پہنچادینا جا ہے اور بلا خاص عذر کے ہرگز تا خیر نہیں کرنی جا ہے۔

فاندہ: چلنے کا پہلا درجہ مشی (چلنا) ہے پھر هَروَلَهُ (تیز چلنا) ہے، پھر اسواع (اورتیز چلنا) ہے، پھر خَبَبٌ (لمِکا دوڑنا) ہے، پھر عَدُوّ (تیز دوڑنا) ہے، پس جنازہ کے بیچھے تیز چلنا چاہئے اور جب لوگ تیز چلیں گے تو جنازہ بھی تیز چلے گا۔ (تخفۃ الاکمعی:۳۱۵/۳)

﴿ ٩٦٥﴾ وَالمَشْىُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ المَشْيِ آمَامَهَا كَفَضْلِ صَلُوةِ الفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ

ترجم اور چلنااس کے پیچےانفنل ہے اس کے آ کے چلنے سے فرض نمازی فضیات کی طرح نفل پر۔

# جنازہ کے پیچھے چلنا

جنازہ کے پیچے بیدل چلناافضل ہے،اورایک موقع پرحضرت علیؓ نے فر مایاتتم ہاں ذات کی جس نے محدکو ہی برحق بنا کر بھیجا کہ جنازہ کے پیچے چلنے والے کی فضیلت آگے چلنے والے پرالیم ہے جیسے فرض نماز کی فضیلت نفل پراور اگر چندآ دمی آ محینکل جائیں اور جنازہ سے دور نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر سب کے سب آ دمی آ محے بڑھ جائیں اور جنازہ پیچیے کردیں یا چند آ دمی آ محے نکل کر جنازہ سے دور ہوجائیں تو یہ مکروہ ہے۔ (درمختار مع الثامی: ۸۳۴/۱ البحرالیائق:۲۰۲/۲ مراتی الفلاح:۳۳۲)

جنازہ کےساتھ پیدل جائیں

بہتریہ ہے کہ بلاضرورت جنازہ کے پیچھے سوار ہوکرنہ چلیں بلکہ بیدل چلنے کا اہتمام کریں اس لئے کہ فرشتے بھی مومن کے جنازہ کے ساتھ بیدل جاتے ہیں،حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنازہ کے ساتھ نبی کی معیت میں لکے تو آپ نے پچھلوگوں کوسواری پردیکھا تو ارشاد فرمایا کیا آپ لوگوں کوشرم نہیں آتی ؟ اللہ کے فرشتے بیروں پرچل رہے ہیں اورتم سواریوں پر چڑھے بیٹھے ہو۔ (ترندی: ۱۹۲/۱)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بلاضرورت جنازہ کے ساتھ سوار ہوکر جانا پندیدہ نہیں ہےتا ہم اگر ضرورت ہومثلاً قبرستان بہت دور ہویا جانے والا کمزور ہویا پوڑھا ہویا بیار ہوتو سواری پرکوئی حرج نہیں ہے مگر سواری لوگوں کے پیچھے چلنی چاہئے تاکہ لوگوں کو چلنے میں دشواری نہ ہواور قبرستان سے واپسی کے وقت سوار ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ (تحفۃ اللمعی: سا/ ۱۸۸ ،کتاب المسائل: ۵۲۳)

﴿ ٩٢٢ ﴾ وَيُكُرُّهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِاللَّهِ كُو .

توجمه اور مروه بآ وازبلندكرنا ذكرك ساتهد

# جنازہ کے پیچھے کیاذ کرکرے؟

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ کے پیچھے خلتے وقت خاموش رہنا چاہئے اور اپن موت کے بارے میں سوچے قبر کے سوال وجواب کے بارے میں خور وفکر کرے کہ ایک دن جمیں مرنا ہے اور اپنے کرے کرائے کا حساب و کتاب وینا ہے اور اگر کچھے ذکر واذکار کرنا چاہتا ہے تو وہ آ ہتہ آ واز سے ہو بلند آ واز سے قر آ ن کریم پڑھنایا کوئی دوسرا ذکر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (طحطاوی: ۳۳۲)

﴿٩٢٤﴾ وَالجُلُوسُ قَبْلَ وَضُعِهَا .

ترجمه اوربیشااس کور کھے جانے سے پہلے۔

فبرستان مين بيثهنا

وضع کے دومطلب ہیں ایک جناز ہ کندھوں سے نیچر کھنا، دوسرے جناز ہ قبر میں اتارنا۔ جنازہ قبر میں اتار نے

سے پہلے بیٹھنا جائز ہے،اور جناز ہ پہنچنے سے پہلے قبرستان بلاضرورت جا کر بیٹھنا مکروہ ہے،ای طرح جناز ہ کے کندھوں سے اتر نے سے پہلے بھی بیٹھ جانا مکروہ ہے لیکن جناز ہ کندھوں سے اتر جانے کے بعد بیٹھنامنع نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح:۳۳۳)

### ﴿٩٢٨﴾ وَيُحْفَرُ القَبْرُ نِصْفَ قَامَةٍ أَوْ إِلَى الصَّدْرِ وَإِنْ زِيْدَ كَانَ حَسَنًا .

زید ماضی مجبول ہے باب (ض) زاد یوید زیادة وزید ازیاده مونا، زیاده کرنا۔ خرجیمی اور کھودی جائے قبرآ دھے قد کی برابریاسینة تک اورا گرزیاده گبری کردی جائے تو بہت بہتر ہے۔

# قبركي گهرائي

قبر کے دو جھے ہوتے ہیں: ایک وہ حصہ جس میں میت کورکھا جاتا ہے ادر ایک تختوں سے اوپر کا حصہ، تو نقهی عبارات سے بیم معلوم ہوتا ہے کتختوں سے اوپر کا حصہ، تو نقهی عبارات سے بیم معلوم ہوتا ہے کتختوں سے اوپر کی حصہ کی گہرائی کم از کم اتنی ہو کہ اس پر تختہ رکھنے سے وہ تختے میت کے بدن سے ندگیں، یہ نفصیل صندوتی قبر بنانے کی ہے (اس کا بیان آگی عبارت میں آرہاہے) (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۳۳۳۳، کتاب المسائل: ۵۸۲)

#### ﴿ ٩٢٩﴾ وَيُلْحَدُ وَلاَ يُشَقُّ إِلَّا فِي أَرْضِ رِخُوَةٍ.

الملحد فعل مضارع مجہول باب فتے ہے آخدا مصدر ہے، بغلی قبر کھودنا بشق فعل مضارع مجہول باب نفر سے مشقا مصدر ہے، کسی چیز کا آ دھا حصہ کرنا ،صندوتی قبر بنانا۔ رخوۃ رَخِی یَرْ خی دَخًا ور حوۃ باب کم نرم ہونا۔ مشقا مصدر ہے اور بغلی قبر بنائی جائے اور صندوتی قبر نہائی جائے گرزم زمین میں۔

# بغلى قبر

اصل سنت بغلی قبر بنانا ہے جس کولحد کہا جاتا ہے لہذا جس جگہ کی مٹی سخت ہو وہاں بغلی قبر بنانی چاہئے اور اس کی صورت یہ ہے کہ قبر کھود کر قبلہ کی جانب آئی جگہ مزید کھودی جائے جس میں بآسانی میت کولٹایا جاسکے اس کے بعد بچی اینٹوں سے اس حصہ کوڈھک دیا جائے۔ (طحطاوی: ۳۳۳، الحیط البر بانی: ۸۹/۳٪ تاب المسائل: ۵۸۵)

## صندوقی قبر

صندوقی قبرکومر بی میں شق کہاجاتا ہے جہاں کی زمین ایس نرم ہوکہ بغلی قبر کھود نے میں قبر کے بیٹھ جانے کا ندیشہ ہو تو وہاں صندوقی قبر بنائی جائے گی اور اس قبر کے بنانے کا طریقہ بیہ ہے کہ قبر کھود کر اس کے پیچوں بھا ایک مزید گڑھا بنایا جائے جس کی لمبائی چوڑ ائی میت کے بدن کے مناسب ہواوراس کے اوپر سے تختوں وغیرہ سے ڈھک دیا جائے۔ (الحیط البر ہانی:۹۰/۳،مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۳۳۳)

فائدہ: بغلی قبر بناناش کے مقابلہ میں افضل ہے کیونکہ بغلی قبر میں میت مردارخور جانوروں سے محفوظ رہتی ہے جانورزم مٹی کھودتار ہتا ہے اورمیت ایک طرف رہ جاتی ہے اس کے ہاتھ نہیں آتی ،اس عربی متن کے ذیل میں صاحب مراتی افغلاح نے ایک مسئلہ اور ذکر کیا ہے اور وہ سے کہ اگر زمین بہت زیادہ زم ہویا سیا ہزدہ ہوتو میت کوکسی صندوق یا تابوت میں رکھ کر فن کریں ،صندوق چاہے ککڑی کا ہویا پھر کایا لوہ کا،سب جائز ہے گربہتر یہ ہے کہ پہلے صندوق میں نیچ تھوڑی کی مٹی بھادی جائے۔ (حوالہ بالا)

﴿ ٩٤ ﴾ وَيُذْخَلُ المَيّتُ مِنْ جِهَةِ القِبْلَةِ .

وردول کیا جائے میت کوتبلد کی جانب سے۔

میت کوقبر میں کس طرح اتاریں؟

میت کوقبله کی طرف سے قبر میں اتاریں اس کی صورت رہے کہ جناز ہ قبرسے قبلہ کی جانب رکھا جائے اور اتار نے والے قبلہ رخ کھڑے ہوں پھرمیت کواٹھا کر قبر میں اتار دیں۔ (مراقی الفلاح: ۳۳۳، کتاب المسائل: ۵۸۷)

﴿ ١٤٩ ﴾ وَيَقُولُ وَاضِعُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ضرجی اور کیجاس کور کھنے والا اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے ندہب پر۔ قبر میں رکھتے ہوئے کیا بردھیں؟

میت کوتبریس اتارتے وقت میت کوتبریس رکھتے ہوئے یہ پڑھیں: بسم الله و علی ملة رسول الله یا بسم الله و علی ملة رسول الله اورایک روایت یس ہے و علی سنة رسول الله .

﴿ ٩٤٢ ﴾ وَيُوجِّهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ .

ترجمه اورزخ كرديا جائے قبله كى جانب اس كى دائن كروث بر

میت کوقبر میں کس طرح رکھا جائے

مرده كوقبريس دائيس كروث لنانا جابيخ اورا كرداني كروث لنانامكن ند بوتو حيت لناكراس كامني قبله كي طرف كرنا جابية

#### ﴿٩٧٣﴾ وَتُحَلُّ العُقَدُ .

عُقد بين من جاس كاواحد عُقدة بي مركره عَقدَ يَعْقِدُ عَقْدًا باب (ض) كره لكانا ـ خرجه من اور كول وى جائيس كربين \_

# کفن کی گر ہیں کب کھولیں؟

فرماتے ہیں کہ میت کوقبر میں رکھنے کے بعداس کے گفن کی گر ہیں کھول دی جائیں کیونکہ اب گفن کے منتشر ہونے کا خوف باتی نہیں رہا۔

#### ﴿ ٩٤٣ ﴾ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَيْهِ وَالقَصَبُ .

اللام وكسرالباء جيسے لَبِنَّ اس كا واحد بھى اس طرح ہے لَبِنَةٌ (٢) بكسراللام وسكون الباء جيسے لِبْنَّ اس كا واحد لِبْنَةٌ ہے اللام وكسرالباء جيسے لَبِنَّ اس كا واحد لِبْنَةٌ ہے الله موسكون الباء جيسے لِبْنَّ اس كا واحد لِبْنَةٌ ہے كِي اين اللہ وسكون الباء جيسے لِبْنَ اس كا واحد لِبْنَةٌ ہے كِي اين اللہ وسكون الباء جيسے زمل ، بائس وغيره۔ على اين اللہ واحد اللہ اللہ واح

# قبر برچی آینٹیں لگانا

اس عبارت میں بیربیان فر مارہے ہیں کہ میت کوقبر میں رکھنے کے بعد قبر پر کچی اینٹیں کھڑی کردی جا کیں اور نرسل وغیرہ ڈال دی جا کیں اور اینٹوں ونرسل کے درمیان جوسوراخ وکشادگی رہ جائے اس کوبھی کچے ڈھیلوں پھروں یا گارے سے بند کردیا جائے ان تمام چیزوں کا حکم اس وجہ سے ہے کہ اس میں میت کا ذیا دہ اکرام ہے، کیونکہ بے ضرورت میت کے چہرے پرمٹی ڈالنا بے ادبی ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۳۳، شامی: السم معری)

﴿ ٩٤٥ ﴾ وَكُرِهُ الآجُرُّ وَالخَشَبُ.

آجر ہمد الھمزةِ وتشدید الرّاء پختراینٹ۔ خشب جمع اخشابٌ لکڑی اور خَشَبَةٌ لکڑی کا تختد۔ ترجمه اور سَروه ہے کی اینیں اور لکڑی رکھنا۔

# قبراندر سے کیسی ہو؟

قبر کے اندرمیت کے چاروں طرف کی اینٹیں یالکڑی کے تختے اور چٹائی وغیرہ بچیانا کروہ ہے کیونکہ یہ چیزیں

مضوطی اورزینت کے لئے ہیں اور شانِ قبر کے غیر مناسب ہیں، البت اوپر سے تختے وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے قال فی الحلیة و کر هو الاجو الواح المحشب وقال الامام التمر تاشی هذا اذکان حول المیت فلو فوقه لا یکوه لانه یکون عصمة من السبع . (شامی زکریا:۱۲۲/۳، البحر الرائق:۲۰۹/۲) اور بوقت ضرورت فوقه لا یکوه لانه یکون عصمة من السبع . (شامی زکریا:۱۲۲/۳، البحر الرائق:۲۰۹/۲) اور بوقت ضرورت کی ایکے ہی بائی نکل رہا ہے۔ کپڑایا چٹائی وغیرہ میت کے یئی بچھا سکتے ہیں مثلاً بارش کی وجہ سے قبر کی اندر کی مٹی کیلی ہے یا نیجے سے پائی نکل رہا ہے۔ کپڑایا چٹائی وغیرہ میت کے یئی بچھا سکتے ہیں مثلاً بارش کی وجہ سے قبر کی اندر کی مٹی کیلی ہے یا نیجے سے پائی نکل رہا ہے۔

#### ﴿ ٧٤ ﴾ وَأَنْ يُسَجِّى قَبْرُهَا لَا قَبَرُهُ .

المستجی فعل مضارع مجهول صیغه واحد ندکر غائب باب تفعیل سَجّی یُسَجّی تَسجِیة المَیِّتَ مرده پر جادر و النام کیڑے میں لیٹینا اور مجردیں باب نفرے ہے سَجَا یسجو سَجوًا میت کوڈ ھائیا۔

ترجمه اور (متحب، ع) چھپالی جائے ورت کی قبرنہ کہ مرد کی قبر۔

## میت عورت کوقبر میں اتار تے وقت پر دہ

اگرمیت ورت ہے تواسے قبر میں اتارتے وقت چاروں طرف سے چادر وغیرہ کے ذریعہ پردہ کرلیا جائے تاکہ نامحرموں کی نظراس کے کفن پر نہ پڑے اور عورت کے محرم ہی اسے قبر میں اتاریں نامحرم وہاں سے ہٹ جائیں، جاننا چاہئے کہ میت اگرم دہوتو اسے قبر میں کوئی بھی مردا تارسکتا ہے اورا گرعورت ہوتو ضروری ہے کہ اس کوا تاریخ والے اس کے دشتہ دارہوں جن سے اس کا نکاح حرام ہے یعنی ذی دم محرم اورا گریہ نہوں تو اس کوقر بھی دشتہ دارا تاریب یعنی ذی رحم غیر محرم اورا گروئ قر بھی دشتہ دارا تاریب یعنی ذی محرم اورا گرکوئی قر بھی دشتہ دار بھی نہ ہوتو اجنبی مرد بھی عورت کو قبر میں اتاریخ کے لئے عورتوں کی ضرورت نہیں۔ (البحرالرائق: ۲۰۸۲) آسے صاحب نورالا بھنائے فرماتے ہیں کہ اگر میت مرد ہے تو اس کوقبر میں اتاریخ وقت پر دہ نہ کیا جائے کیونکہ مردوں کے حال کی بنیا دکشف پر ہے نہ کہ سر پر ، ہاں اگر بارش وغیرہ کی وجہ سے پر دہ کرلیا جائے یا برف گرد ہی ہویا دھوپ سخت ہوتو کوئی حرج نہیں۔ (البحرالرائق: ۲۰۹/۲)

﴿ ٤٧٤ ﴾ وَيُهَالُ التُّوَابُ .

یهال نعل مضارع مجهول هال یهیل هیلاً علیه التوابَ مثی دُالنا، بابضرب سے ستعمل ہے۔ ترجیع اور دُالدی جائے مٹی۔

# قبر برمٹی ڈالنا

جومٹی قبر کھودتے ہوئے نکلے وہی دوبارہ قبر پر ڈال دی جائے إدھراُدھرے اور زیادہ مٹی نہ ڈالی جائے اور مٹی

ڈالنے والے میت کے سرکی طرف سے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ مٹی ڈالیں، پہلی مرتبہ ڈالتے وقت "منھا خلفناکم" دوسری مرتبہ "وفیھا نعید کم" اور تیسری مرتبہ "ومنھا نخوجکم تارة اخوی" پڑھیں۔ (درمخارمع الثامی ذکریا:۱۳۳/۳)

### ﴿ ٩٤٨ ﴾ وَيُسَنَّمُ القَبَرُ وَلَا يُرَبَّعُ.

# قبراویرے کیسی ہو؟

قبرکواوپر سے اونٹ کی کوہان کے مشابہ بنایا جائے چکور نہ بنایا جائے ،ابیا کرنا مکر و قیح کمی ہے،حضور نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ (شامی زکریا:۱۳۳/۳)

﴿ 949 ﴾ وَيَحْرُمُ البِنَاءُ عَلَيْهِ لِلزِّيْنَةِ.

و اور حرام ہے تعمیر اس پرخوبصور تی کے لئے۔

# قبر ريتقمير جائز نهيس

قبر پرتغمیر کرنا قبدوغیر و بنانا بغرضِ زینت شرعاً جائز نہیں ہے، اور قبر تیار ہونے کے بعد پانی ڈال کرمٹی کو جمانا تا کہ مواسے مٹی اڑنہ جائے مید جائز ہے۔ (شامی ذکریا:۱۴۳/۳)

نوت: جن بعض فقهی عبارتوں میں اس سلسلہ میں کچھزم با تیں لکھی گئی ہیں وہ احادیث صیحے صریحہ کے مقابلہ میں مجتنبیں ہیں۔

### ﴿٩٨٠﴾ وَيُكُرُّهُ لِلاحْكَامِ بَعْدَ الدُّفْنِ .

ترجمه اور مروه بم مضبوطي كيلئ وفن ك بعدر

صورتِ مسلّدیہ ہے کہ فن کرنے کے بعد قبر پر تغییر کرنا مضبوطی کے لئے مکر و وتح کی ہے کیونکہ کسی چیز کی مضبوطی اس کو باتی رکھنے کے لئے ہے حالانکہ قبرختم :ونے کے لئے ہے اور جب قبر کا نشان مث جائے گاتو وہ جگہ دوبارہ تدفین میں استعمال ہو سکے گی۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۳۵)

### ﴿ ٩٨١﴾ وَلَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَيْهِ لِئَلًّا يَلُهَبَ الْأَثْرُ وَلَا يَمْتَهِنَ.

أنو دريانان، براني يادگارجم آفار . يمنهن فعل مضارع معروف باب افتعال، امتهان مصدر ب، حقير سمجها، يا مال كرنا-

نرجی اورکوئی حرج نہیں لکھنے میں (کتبداگانے میں) اس پرتا کہنہ جاتی رہے پرانی یادگاراورتا کہنہ حقیر مجی جا کیں۔ قبر بر کتبہ

میت اگر بہت بڑا آ دی ہے اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو ایسے آ دی کی قبر پر کتبہ لگانا جائز ہے تا کہ اجنبی لوگوں کے لئے پہچانے میں آسانی ہو، یہ بڑ سُیاگر چدد دختار میں کھا ہے اور یہ اں صاحب کتاب کا کلام بھی اس جانب مثیر ہے گراس بارے میں حضرت اقد س فقی سعیدا حمدصا حب مدظلہ العالی نے تحفۃ اللّم می جلد ثالث میں اس بارے میں بوی مفصل بحث کھی ہے اور فر ماتے ہیں کہ کتبہ لگانے کی ممانعت کے سلسلہ میں اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث موجود ہے، اس وجہ سے قبروں پر کتبہ لگانا ممنوع ہے اور رو گئی یہ بات کہ اس کا امت میں تعامل ہے ان کا جواب میہ ہے کہ تعامل اس وقت جمت ہوتا ہے جب وہ نص کے خلاف نہ ہو۔ (تخدۃ اللّم می :۳۲/۳)

﴿ ٩٨٢ ﴾ وَيُكُرَهُ الدَّفَنُ فِي البُيُوْتِ لِإنْحتِصَاصِهِ بِالأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ.

و اور مروہ ہے دفن کرنا گھروں میں اس کے خاص ہونے کی وجہ سے انبیاء کے ساتھ۔

تدفین قبرستان میں ہونی جا ہے

گھر میں کسی نیک آوئی کی یا عام آوی کی قبر بنانا جائز نہیں سب کی تدفین قبرستان میں ہوئی چاہئے ، آپ کا ارشاد ہے حسلوا فی بُیُوْتِکُم وَلاَ تَسَّحِدُوْهَا قُبُوْدًا اینے گھروں میں نماز پڑھواوران کوقبریں مت بناؤلین گھروں میں نمازیں پڑھنی چاہئیں تاکہ گھروں میں قبریں بھی نمازیں پڑھنی چاہئیں تاکہ گھروں میں قبریں بھی ہوں گی تو ہوسکتا ہے کہ نماز میں قبرساسنے پڑے حالانکہ قبر کی طرف منھ کر کے نماز پڑھنے کی ممالعت آئی ہے اور انبیاء کی روح جس جگہ قبض ہوتی ہے وہیں ان کو فن کردیا جاتا ہے ، بیان کی خصوصیت ہے جیسے حضرت عاکشتہ کے مجرہ میں جس چار پائی پر آپ کی روح قبض ہوئی تھی تھی اس کے نیچ قبر تیار کی گئی اور اس جگہ آپ کی تدفین ہوئی ہے ہی آپ کی خصوصیت ہے۔ (تخفۃ اللمعی: ۱۲۲/۳)

﴿ ٩٨٣ ﴾ وَيُكُرَهُ الدَّفَنُ فِي الفَسَاقِي .

وجمع اور مروه بإن كرنا نساتي مير

# فساقی میں دنن

اولاً بطورتمہیدیہ بات ذہن نشین رکھنے کہ گزشتہ زمانہ میں زمین میں ایک گڑھا کھودلیا کرتے ہتے اور اس کے چاروں طرف کمرہ نما عمارت بنالیا کرتے تھے اور مردوں کواس میں فن کرتے تھے، اس طرح کارواج مصروغیرہ میں تھاتو کیا ایسا کرنا تھے ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طرح مردوں کو فن کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں چندخرابیاں ہیں (۱) وہ جگہ قبر کی طرح نہیں کھودتے تھے۔ (۲) بلا ضرورت ایک ہی جگہ میں بہت سے لوگوں کو فن کرنا۔ (۳) بلا صائل مردوں وعورتوں کا اختلاط۔ (۳) اس پرعمارت بنا نا اور اس کو پختہ کرنا۔ (مارے دیار میں اس کا کہیں رواج نہیں ہے) مردوں وعورتوں کا اختلاط۔ (۳) اس پرعمارت بنا نا اور اس کو پختہ کرنا۔ (مارے دیار میں اس کا کہیں رواج نہیں ہے)

﴿٩٨٣﴾ وَلَا بَاسَ بِدَفَنِ آكُثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِى قَبْرٍ لِلضَّرُوْرَةِ وَيُحْجَزُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ بالتُرَاب .

ینحبخز فعل مضارع مجبول باب(ن) حَجَزَ یَحْجُزُ حَجْزًا رکاوٹ کھڑی کرنا، چیزوں کے درمیان فصل کرنا۔ حرجی ادر کوئی حرج نہیں ایک سے زیادہ دفن کرنے میں ایک قبر میں ضرورت کی وچہ سے اور آ ٹرکردی جائے ہردو کے درمیان مٹی سے۔

# ایک قبر میں کئی میت دفن کرنا

ایک قبر میں کئی گئی میتیں ضرورت کی بنیاد پر فن کرنا جائز ہے اور دولاشوں کے درمیان فصل کرنا چاہئے خواہ کپڑے کے ذریعہ فصل کیا جائے یا گھاس ہے یا کاغذ وغیرہ کے ذریعہ اور جس قبر میں متعدداموات دفن کرنی ہوں اس کو کھود نے کے دوطریقے ہیں،ایک شال جنوب، لمی قبر کھودی جائے،اس کو پاٹنا آسان ہوتا ہے اور قبر کھود نے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشرق ومغرب چوڑی قبر کھودی جائے خزوہ احد میں چوڑی قبریں کھودی گئی تھیں۔
کہ مشرق ومغرب چوڑی قبر کھودی جائے خزوہ احد میں چوڑی قبریں کھودی گئی تھیں۔
(تحفۃ اللّمعی:۳۲۰/۳، البحرالرائق:۴۲۰۹،مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۳۳۲)

﴿٩٨٥﴾ وَمَنْ مَّاتَ فِى سَفِيْنَةٍ وَكَانَ البَرُّ بَعِيْدًا أَوْ خِيْفَ الضَّرَرُ عُسِلَ وَكُفِنَ وَصُلِّى عَلَيْهِ وَٱلْقِى فِى البَحْرِ .

مسفینة کشتی، جہازجع سُفُنّ . بَرِّ خشکی خیف ماضی مجهول باب مع سے مصدر خوفًا وُرنا۔ صور نقصان جع اَضُوادٌ . بحر سمندر، وریاجع بحادٌ .

ترجیمی اور جومر جائے کشتی میں اور خشکی دور ہویا ڈر ہو بگڑ جانے کا توعشل دیا جائے اور کفن دیا جائے اور نماز پڑھی جائے اس پراور ڈال دیا جائے سمندر میں۔

## سمندری سفر کے دوران وفات

اگرسمندری سفر کے دوران کی شخص کا انقال ہوجائے اور کنارے تک وی نیخے میں اتنی دیر ہو کہ فعش کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتو ایک صورت میں میت کو حسب دستور شسل و کفن دے کر نما زِ جنازہ پڑھی جائے گی اوراس کے بعد کوئی وزنی چیز بائدھ کرمیت کو سمندر کے حوالہ کردیا جائے گا، قبر کا رُخ اس کی داہنی کروٹ پر ہواور وزنی چیز اس وجہ ہے بائد می جائے گی تا کہ لاش او پر نہ تیرے اورا گر کنارہ قریب ہوتو تھوڑی دیرا نظار کیا جائے گا اور خشکی میں لاکر با قاعدہ تدفین کی جائے گی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۳۲، کتاب المسائل: ۵۹)

﴿٩٨٧﴾ وَيَسْتَحِبُ الدَّفَنُ فِي مَحَلِّ مَاتَ بِهِ أَوْ قُتِلَ فَإِنْ نُقِلَ قَبْلَ الدَّفَنِ قَدْرَ ميلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِ وَكُرِهَ نَقْلُهُ لِاكْتُرَ مِنْهُ .

ور الرمتن اور مستحب ہے فن کرنا جس جگہ مراہے یا قتل کیا گیا ہے پھر اگر منتقل کیا جائے فن سے پہلے ایک میل یا دومیل کے فاصلہ پرتو کوئی حرج نہیں اور مکروہ ہے اس کا منتقل کرنا اس سے زیادہ۔

## جنازہ دوسرے شہر میں لے جانا

اولی اورافضل یہ ہے کہ میت کا جس شہر میں انقال ہوہ ہیں تدفین کا انظام کیا جائے اوراگراس نے وصیت کی ہو کہ مجھ کوفلاں جگہ دفن کرنا تو اس وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں شرعاً یہ وصیت باطل ہے، اور اس کے خلاف کسی کا بھی عمل جست نہیں جست قرآن و صدیث ہیں اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس کا جہاں انقال ہو وہیں اسے وفن کرنا چاہئے ، دوسری جگہ نتقل نہیں کرنا چاہئے البت آگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دوسری جگہ نتقل کیا جائے تو اس کی بھی مخبائش ہے مثلاً آگر کوئی فض بخر ض علاج سہار نپور سے چنڈی گڑھ میر ٹھ دبلی لے جایا گیا اور وہاں اس کا انقال ہوجائے تو اس کو وہاں وفن کرنے میں مشقت زیادہ ہے کیونکہ وہاں کوئی جان پہچان نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں سے جنازہ واپس لانے میں لا سکتے ہیں اور آگر مبئی ، مدراس ، سعودی عرب ، دبئ وغیرہ میں انقال ہوا ہے تو اب وہاں سے جنازہ واپس لانے میں مشقت زیادہ ہے اس لئے وہیں وہن کردینا چاہئے ، ہاں آگر بآسانی ہوائی جہاز وغیرہ سے بتجلت نتقال کیا جائے تو کوئی کرا ہت نہیں ہے۔

﴿ ٩٨٤﴾ وَلا يَجُوْزُ نَقْلُهُ بعدَ دَفْنِهِ بِالاجْمَاعِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ

#### أُخِذَتْ بِالشُّفْعَةِ.

معصوبة اسم مفعول مؤنث ہے جرالی ہوئی چز، غصَبَ یَغْصِبُ غَصْبًا باب (ض) جرااور قبراً کوئی چز لے لیا۔ الشفعة فقها واسلام کی مقرر کردہ شرائط پر پڑوی کی جائداد کو جرا ملکیت میں لینے کاحق شفعَ یَشْفَعُ شَفْعًا باب (ف) جوڑا بنانا (کمی چز کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز ملانا)

ترجیم اور جائز نہیں ہے اس کونتقل کر نااس کے دفن کے بعد بالا نفاق گرید کہ وہ زمین چینی ہوئی ہو (زبردی بھند کیا موامو) یا لے لی کئی جوشفعہ کے ذریعہ۔

# ميت كو بعد دفن منقل كرنا

﴿ ٩٨٨ ﴾ وَإِنْ دُفِنَ فِي قَبْرٍ حُفِرَ لِغَيْرِهِ ضَمِنَ قِيْمَةَ الْحَفْرِ وَلَا يُخْرَجُ مِنهُ.

حفر ماضى مجهول باب (ض) حفر الحودنا\_

ترجیمی اور آگر ذمن کردیا جائے ایسی قبر میں جو کھودی جائے دوسرے کے لئے تو ضامن ہوگا کھدائی کی اجرت کا اور تکالا نہ جائے اس ہے۔

## قبر كھود كرميت نكالنا

صورت مسكديد ب كدايك مخف نے زندگی ميں اپنى قبر بنوار كھى تتى اس ميں كسى اور ميت كو فن كر ديا كيا تواب ميت

کوتو قبر کھود کرنہیں نکالا جائے گا، ہاں قبر کھودنے والے کی اجرت دینی پڑے گی اگر کسی جگداس کا رواج ہواور قبر کی جگد کی قبت المال قبت المال میت کے ترکہ میں سے اوا کی جائے گی ورنہ بیت المال سے اگر کسی جگہ ہے گئے ورنہ بیت المال سے المجل نہ ہوتو مسلمانوں سے لی جائے گی۔

﴿ ٩٨٩ ﴾ وَيُنْبَشُ لِمَتَاعِ سَقَطَ فِيْهِ وَلِكُفْنِ مَغْصُوْبٍ وَمَالٍ مَعَ المَيَّتِ .

ينبس فعل مضارع مجهول باب نفر نبش ينبش ببشا مرفون كونكالنا متاع سامان جمع أميعة . معصوب اسم مفعول به باب ضرب سے - غصب بعصب غصب جراكوئي جزايدا -

ترجیں اور قبر کھولی جاسکتی ہے کسی سامان کے باعث جوقبر میں گر گیا ہواور زبردی لئے ہوئے گفن کے باعث اور کسی مال کے باعث جومیت کے ساتھ ( وفن ہو گیا )

# قبركب كھول سكتے ہيں؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبر میں کوئی گرانقذر سامان گرجائے یعنی ایسا قیمتی سامان کہ جس کے بغیر کام نہ چل سکے
اور تدفین کے بعد یاد آئے تو مجور آ قبر کھود کر اس سامان کو نکا لئے گا گنجائش ہے ایسے ہی کی مخف سے زبردی کیڑا چمین کر
میت کے نفن میں لگا دیا اب کپڑے کا مالک اس کا مطالبہ کر رہا ہے تواگروہ قیمت لینے پر راضی نہ ہوتو قبر کھول کر اس کا کپڑا
دیا جائے گا، اس طرح آگر مردہ کو دفن کیا گیا اور اس کے ساتھ مال ددولت بھی دفن ہوگیا تو اس مال کو حاصل کرنے کے
لئے قبر کھولنے کی گنجائش ہے جیسا کہ نبی اکرم نے ابور غال کی قبر کو کھولنے کی اجازت دیدی تھی، سونے کی ایک چھڑی کی
وجہ سے جواس کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۳۸)

﴿ ٩٩٠ ﴾ وَلا يُنبَشُ بِوَضْعِه لِغَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ترجیک اور قبرنہیں کھولی جاسکتی میت کور کھنے کی وجہ سے غیر قبلہ پریابا ئیں کروٹ پر (لٹانے کی وجہ سے)

اسری اصل مسئلہ یہ ہے کہ میت کوقبر میں داہنی کروٹ پرلٹایا جائے اورا کر بیمکن نہ ہوتو چت لٹا کراس کارخ

قبلہ کی جانب کردیا جائے مگر ہوا یوں کہ میت کو با میں کروٹ پرلٹادیا یا اس کارخ غیر قبلہ پر کردیا تدفین کے بعد یاد آیا تو

اب جانب قبلہ کرنے کے لئے قبر کا کھولنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر صرف شختے رکھے گئے ہوں مٹی نہ ڈالی می ہوتو شختے ہٹا کر

اس کوقبلہ دوکروینا جا ہے۔

## فَصُلٌ فِى زِيَارَةِ القُبُوُرِ

# یہ صل ہے زیارت ِ قبور کے بیان میں

#### ﴿ 999 كُلُبَ زِيَارَتُهَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الْاصَحِ.

شرجه متحب ہے قبور کی زیارت مردوں اورعورتوں کے لئے سیح ترین قول پر۔

تنسوج شروع میں زیارت قبور کے لئے قبرستان جانا مطلقاً ممنوع تھااور بیممانعت حضورِ اقدس کیلئے بھی تھی، آ **ے کواپی والدہ کی قبر پر حاضری کی بڑی خواہش تھی مگرا جازت نہیں تھی ، پچھ عرصہ کے بعد آ ہے کو والدہ ماجدہ کی قبر پر** حاضری کی اجازت مل می، چنال چہآ ہے نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کوزیارتِ قبورے روکا تھا، اب محمد کوان کی والدہ **ی قبر پر جانے کی اجازت مل کئی ہے، لہذا آپ لوگ قبرستان جایا کریں اور شروع میں زیارت ِ قبور ہے اس لئے روکا عمیا** تھا کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں ابھی توحید کا جع بوری طرح جمانہیں تھا اس لئے اندیشہ تھا کہ قبرستان جانے سے قبور پرتی کا سلسله شروع موجائے گا چناں چہ قبروں پر جانے سے منع کیا گیا پھر جب امت کا تو خیدی مزاج بن گیا اور اسلام کی بنیادی تعلیمات دلوں میں جڑ پکڑ گئیں اور دلوں میں شرک کی نفرت بیٹھ ٹی اور قبور پر جانے میں شرک کا اندیشہ نہ ر ہاتو آپ نے قبور پر جانے کی اجازت دیدی اور جواز کی بیوجہ ببان کی کہزیارتِ قبور میں بڑا فائدہ ہے اس ہے آ دمی کو ا بني موت ياد آتى ہے اور دنيا ہے دل أكھڑتا ہے اور وہ انقلابات زمانہ سے عبرت حاصل كرنے كا بہترين ذريعہ ہے اور اولیاء کی قبور پر جاکرایی موت کوئی یا دنہیں کرتا ، بیمقصدتو قبرستان میں جاکر پورا ہوتا ہے اب آ گے ایک مسلّہ یہ ہے کہ عورتیں قبرستان جاسکتی ہیں یانہیں؟ یہاں صاحب کتاب کی عبارت سے مردوں اور عورتوں کے لئے قبرستان جانے کا استجاب معلوم موتا ہے اور ای کواضح قول بتایا ہے، اصل بأت بیہ کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے امام اعظم سے بھی دوروایتیں منقول ہیں جواز کی بھی اور عدم جواز کی بھی اور حضرت اقدس مولا نامحد قاسم نا نوتو ک کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کے لئے قبرستان جانے سے احتر از ضروری ہے اور فتا وی دار العلوم ۲/ ۱۸۸ میں ہے، راجح یہی ہے کہ عورت زیارت ِ قبور كوندجاويء

آخری بات:عورتوں کے لئے بکٹرت قبرستان آنا جاناممنوع ہے بھی بھارکوئی عورت قبرستان جائے تو ممنوع نہیں اور بکٹرت جانے کی ممانعت اس دجہ سے ہے کہ وہ وہاں جاکر روئیں دھوئیں گی اور بے صبری کا مظاہرہ کریں گی، بال نوچیں گی منھ پیٹیں گی پردہ کا اہتمام نہیں کریں گی، اورعورتوں کے لئے بزرگوں کی قبروں پر جانے کی ممانعت کی وجہ فسادِ اعتقاد ہے وہ وہاں جائیں گی تو مرادیں مائے گی، قبروں کا طواف کریں گی، ان کو سجدہ کریں گی، ان پر چا در

ڈالیں گی، وہاں چراغ جلائیں گی، چڑھاوا چڑھائیں گی،غرض شرکیات دمحر مات میں مبتلا ہوں گی جیسا کہ عامۃُ اولیا واللہ کے مزارات پر ہوتا ہے اور جن مردوں کا حال بھی عورتوں کی طرح ہوان کوبھی منع کیا جائے گا، اورا گر بھی بھار شتہ دار کی قبر پر چلی جائے تو اس کی تنجائش ہے (مستفاوتخفۃ اللمعی جلد ثالث) اور جہاں تک ہوسکے ان کو جانے سے روکنا ہی چاہے اس میں خیر ہے۔

﴿٩٩٢﴾ وَيَسْتَحِبُ قِرائَةُ يُسَ لِمَا وَرَدَ انَّهُ مَنْ رَخَلَ الْمَقَابِرَ وَقَرَأَ يُسَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيْهَا حَسَنَاتٌ .

ستحب فعل مضارع معروف باب استفعال سے پند کرنا۔ مقابو اس کا واحد مقبوۃ قبرستان۔ حفف ماضی معروف باب تفعیل مصدر تحفیفاً بلکا کرنا، کی کرنا، آرام پہنچانا، اور بِعَدَدِ مَا میں ما، من کے معنی میں ہے۔ حسنات نیک اعمال نیکیاں واحد حَسَنةً.

ترجی اور مستحب ہے سور وکی لیس شریف کا پڑھنا کیونکہ وار دہوا ہے کہ جو محص قبرستان جائے اور سور وکی لیس پڑھے تو ہاں مدفون ہیں ) اس دن اور ملتی ہیں اس پڑھنے والے کوئیکیاں ان بڑھے تو ہلکا کر دیتا ہے عذاب اللہ ان لوگوں سے (جو وہاں مدفون ہیں ) اس دن اور ملتی ہیں اس پڑھنے والے کوئیکیاں ان تمام مردوں کے برابر جواس میں ہیں۔

# قبرستان جا کرکیا پڑھے؟

جب قبرستان جائے تو اولا ان الفاظ میں سلام کرنا چاہئے اے اہل قبور اتم پرسلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہاری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہمارے پیش رَوہواور ہم تمہارے نشان قدم پر آر ہے ہیں، پھرسلام کے بعد قبلہ کی طرف پشت کرکے اور میت (قبر) کی جانب منھ کر کے جتنا ہو سکے قرآن شریف پڑھ کرمیت کو تو اب پہنچادی مثلاً سورہ فاتحہ سورہ لیس سورہ الملک وغیرہ پڑھ کر اور اس بہنچاد سے اس عبارت میں سورہ لیس کی نضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو محض قبرستان میں جا کر میہ سورت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مردوں کے بقدر نیکیاں مرحمت فرمائیں گے اور اس روز تمام مردوں سے عذاب ہلکا کردیا جائے گا۔

﴿ ٩٩٣ ﴾ وَلا يُكُرَهُ الجُلُوسُ لِلْقِرَأَةِ عَلَى القَبْرِ فِي المُخْتَارِ.

و اور مروہ نہیں ہے بیٹھنا پڑھنے کے لئے قبر پر ندہب مخار میں۔

قبرکے پاس بیٹھ کر قرآنِ کریم پڑھنا

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان جا کر قرآنِ کریم خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج

نہیں ہے، یہاں عبارت میں علیٰ عند کے معنی میں ہے کیونکہ قبر کے اوپر بیٹھنا خواہ پڑھنے کے لئے ہو یادیسے ہی بہرصورت مرووتر می ہے۔

### ﴿ ٩٩٣ ﴾ وَكُرِهَ القُعُوٰدُ عَلَى القُبُوْرِ لِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَوَطُوْهَا وَالنَّوْمُ وَقَضَاءُ الحَاجَةِ عَلَيْهَا

وطوء باب (س) كامصدرب، ييرون سدوندنا، كالنار عليها ضميركام جع قبور بـ

ترجيه اورمروه ہے بیشے ناقبرول پر بغیر قرأت کے اوران کوروند نااور سونااور تضاء حاجت کرناان پر۔

مسکہ یہ ہے کہ قبر میں کو جین ہی جی جی کہ ان کے جائے ان پر جیا جائے ان پر جیٹا جائے ان پر قضاء حاجت کی جائے ان پر جیٹا جائے ان پر جیٹا جائے ان پر جول جائے ان پر جیٹا جائے ان پر جول ڈالے جا کیں اور تعظیم یہ ہے کہ قبر میں اونجی اونجی بنائی جا کیں قبروں پر گئبد بنایا جائے ان پر کتبہ لگایا جائے ان پر چول ڈالے جا کیں ان پر چول ڈالے جا کیں ان پر چوادرین چر ھائی جا کیں اور ان پر چراغاں کیا جائے اور اعتدال یہ ہے کہ دل میں قبور کی قدرومنزلت ہواور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جوسنت سے ثابت ہے یعنی قبروں کی زیارت کے لئے جانا اور ان کے پاس کھڑے ہوکر ایصال اور کرنا اور دعائے مغفرت کرنا۔ فقط

﴿ 990﴾ وَقَلْعُ الحَشِيْشِ وَالشَّجَرِ مِنَ المَقْبَرَةِ وَلَا بَأْسَ بِقَلْعِ اليَابِسِ مِنْهُمَا.

قلع باب فتح کامصدر ہے اکھاڑنا، جڑ سے نکالنا۔ حشیش ہری گھاس بابس اس کا واحد یَبْس ہے ختک، تری کے بعد ختک شدہ۔ منهما مثنیہ کی ضمیر حثیث اور شجری جانب راجع ہے۔

ترجی اور کھاس کا نثااور درخت اکھاڑنا قبرستان ہے (کروہ یہ ہے)اورکوئی ترج نہیں گھاس اور درخت میں ہے ختک شدہ کے کا منے میں ۔ سے ختک شدہ کے کا منے میں ۔

# قبرکے آس پاس کی سبزگھاس کا ٹنا

مستحب بیہ ہے کہ قبر کے اوپر کی تر گھاس وغیرہ نہ کائی جائے ،اس سے میت کوانس حاصل ہوتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ ہری گھاس پھونس اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے اور اس کے ذکر کرنے کی وجہ سے رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے، ہاں خشک ہونے کے بعد کاشنے میں کوئی حرج نہیں البتہ اگر قبر کے آس پاس گھاس وغیرہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوتوا سے کاٹ کرراستہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ (مراقی الفلاح: ۳۲۲ ،فتاوی رجمیہ: ۱۰۵/۵)

# بَابُ اَحُكَامِ الشَّهِيُدِ

# شهيد كاحكام كابيان

## اسلام میں شہید کا مقام

راوحق بین اخلاص کے ساتھ اپنی جان قربان کردیتایا بحالت مظلوی قل ہوجانا جس کواسلامی اصطلاح بین شہادت
کہاجاتا ہے اسلام کی نظر میں بہت او نیخے درجہ کا عمل ہے اور ایسافض اخروی زندگی کے اعتبار سے نہایت خوش نصیب اور
نیک بخت قرار پاتا ہے، ایک روایت میں حضرت عبادہ بن صامت ہی اگرم سے نقل فرماتے ہیں کہ شہید کے لئے اللہ
تعالیٰ کی طرف سے سات اہم انعامات ہوتے ہیں: (۱) خون کا پہلافوارہ نکلتے ہی اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (۲)
جنت میں اس کا فعکانہ پہلے ہی دکھلا دیا جاتا ہے۔ (۳) اس کوائیانی جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ (۳) اسے عذا ہے قبر سے پناہ
دی جاق ہے اور وہ قیامت کی عظیم ہولنا کی سے محفوظ رہے گا۔ (۵) اس کے سر پر وقار کا تان رکھا جائے گا جس کا ایک
موق دنیاو مافیہا سے زیادہ شاہو ار ہوگا۔ (۲) اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ (رواہ احمد المعتجر الرابح فی
کے محقر ہی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ (رواہ احمد المعتجر الرابح فی
ہواب العمل الصالح: ۲۵۵) الغرض شہادت بہت بری سعادت ہے جس کی تمنا ہر مومن کو دئی چا ہے چناں چہ
حدیث میں وارد ہے کہ نی نے ارشاوفر مایا کہ جو فض صدق ولی سے شہادت کا متنی رہے تو اللہ تعالی اسے آخرت میں
حدیث میں وارد ہے کہ نی نے ارشاوفر مایا کہ جو فض صدق ولی سے شہادت کا متنی رہے تو اللہ تعالی اسے آخرت میں
مورث کی درجوں سے نوازیں می گوکہ اس کی موت بستر پر آئی ہو۔ (مسلم شریف عن بال بن صنیف، مدیث او ۱۹۹۰)

# شهيدى قشميل

انجام اوراحکام کے اعتبار سے شہید کی تین قشمیں ہیں:

(۱) دینوی واخروی شہید (شہید کامل): یعنی وہ فض جوظلماً دھار دار آلہ سے قبل کیا جائے یا صدق دل سے
اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے جہاد کرتے ہوئے شہادت کی سعادت حاصل کرے اس کو آخرت میں شہادت کا مرتبہ
نصیب ہوگا اور دنیا ہیں بھی اس پر شہید کے احکام جاری ہوں گے۔

(۲) اخروی شہید نیہ وہ مخص ہے جو جہاد وغیرہ میں شہادت نہ پائے کیکن اپنی جان و مال کے دفاع بیں مارا جائے یا پیٹ کی بیاری میں وفات پائے یا طاعون وغیرہ میں مرجائے مختلف روایات میں تقریباً ساٹھ آ دمیوں کا تذکرہ آیا ہے سے

سب،روایات اوجزالمسا لک میں جمع کی گئی ہیں۔

(س) صرف د نیوی شہید: ایسامنافق یابدنیت شخص جو محض دکھاوے کے لئے جہاد میں شریک ہوکر ماراجائے یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے یا خاندانی حمیت کی وجہ سے یا کسی اور د نیوی غرض سے لڑتا ہے اور مرتا ہے چونکہ دلوں کے جید اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس لئے ان کو د نیوی احکام میں شہید ما تا گیا ہے، ان کے ساتھ حقیقی شہداء جیسا معاملہ کیا جائے گالیکن آخرت میں ایسے لوگوں کوشہادت کا مرتبہ حاصل نہ ہوگا۔ (مستفاد کتا ب المسائل و تحفۃ اللم می جلد ثالث )

﴿ 997﴾ اَلشَّهِيْدُ المَقْتُولُ مَيَّتٌ بِاَجَلِهِ عِنْدَنَا اَهْلِ السُّنَّةِ .

شہید نعیل کے وزن پر ہے مفعول کے معنی میں شہید کو دنیا ہی میں جنت الفردوس کی خوشخبری مل جاتی ہے اس وجہ سے اس کوشہید کہتے ہیں۔ اجل جمع آ جال وقت مقرر ،موت کا وقت۔

شجی شہید مقول مرتا ہے اپن موت سے جمارے یعنی الل سنت والجماعت کے نزد یک۔

اس مسلم کا تعلق عقا کداورعلم کلام سے ہے معتزلہ کا خیال بیہ ہے کہ مقتول کی عمر انجھی باقی تھی قاتل نے اس کی عمر کو بچے ہی میں ختم کر دیاور ندا بھی اس کا رزق باقی تھا جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مقتول کی عمراتی ہی مقدرتھی وہ اپنی ہی موت مراہے ، روگئی یہ بات کہ پھر قاتل پر قصاص کیوں واجب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاکر اجتماعی نظام امن وامان کے ساتھ باقی رہے۔

مانده: علامه كاسانى في بدائع الصنائع ج الم 22 پر اہل سنت والجماعت كى چار شرطين نقل فرمائى ہيں: (1) شيخين كو فيائز سمجھنا۔ (٣) فينين كو جائز سمجھنا ( المسمجھنا ( كمجور كي يانى كو تھوڑا سابِكا يا جائے تو وہ حلال ہے بشرط كيكہ نشہ نہ آيا ہو )

﴿ ٩٩٧﴾ وَالشَّهِيْدُ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الحَرْبِ أَوْ أَهْلُ البَغْيِ أَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ أَوِ اللَّصُوْصُ فِي مَنْزِلِهِ لَيْلًا وَلَوْ بِمُثَقَّلِ أَوْ وُجِدَ فِي المَعْرَكَةِ وَبِهِ أَثَرٌ .

اهل الحوب اس مرادر في كافر بين يعنى اس ملك كاباشنده جهال كفارى حكومت ب البغى قانون شكى، حد سے تجاوز قطاع بيد قاطع كى جمع ب اور قطاع الطريق كہتے بين ڈاكه زنى كى وجہ سے لوگول كاراسته كائے والے اللصوص واحد لِصَّ چور ليلًا يہ قيدا تفاقى ب، مطلب بيہ كه ذاكو كھر پر چڑھ آئيں خواہ دن مير يا بات ميں دونول كا تحكم برابر ہے۔ منقل بھارى وزن دار مغركة ميدان جنگ جمع معادك .

ورشہیدوہ چنص ہے جس کو مارد یا ہوحر بی کا فروں نے یاباغیوں نے یا ڈاکو وں نے یا چوروں نے اس کے گھر میں رات کواگر چہ بھاری چیز سے (ماراہو) یا پایا گیا گڑا گیا میں اور اس پرزخم کے نشانات ہیں۔

# شهيد كامل كى شرائط

جسشہید کے ساتھ بجہیز و تکفین میں خصوصی معاملہ کیا جاتا ہے اس کے لئے سات شرا کط پائی جانی لازم ہیں اگر میہ سب شرطیس پائی جا نیس گی تو اس پر دنیا میں شہید کے احکامات جاری ہوں گے اور اگر ان شرا کط میں سے ایک شرط بھی مفقو دہوجائے تو اس پر شہید کا تھم جاری نہ ہوگا مصنف نے چھ شرا کط بیان کی ہیں، متن کی نہ کورہ عبارت میں شرطِ اول کا بیان ہوا ہو جا وروہ یہ ہے کہ اگر مقتول کوئل کرنے والاحر بی کا فریا باغی یا ڈاکو ہویا مقتول کے گھر بر ڈاکو چڑھ آئیں یا اسے راست میں گھیر کر مار ڈالیس خواہ کسی بھی طرح ماریں دھار دار آلہ سے یا بغیر دھار دار آلہ کے ہرصورت میں اس مقتول پر شہید کا فل میں گھیر کر مار ڈالیس خواہ کسی بھی طرح ماریں دھار دار آلہ سے یا بغیر دھار دار آلہ کے ہرصورت میں اس مقتول پر شہید کا میں مردہ پایا گیا اور اس کے کے احکام جاری ہوں گے، آگے مصنف فر ماتے ہیں کہ وہ آدمی بھی شہید ہے جو میدانِ جنگ میں مردہ پایا گیا اور اس کے جسم پر خل کا اثر ہے جسم پر خل کا ان اور اس کے جسم پر جلن کا اثر ہے میں موکد اس کو مارا گیا ہے۔ (درمخار معالشا می :۱۸ میں موکد اس کو مارا گیا ہے۔ (درمخار معالشا می :۱۸ میں موکد اس کو مارا گیا ہے۔ (درمخار معالشا می :۱۸ میں موکد اس کو مارا گیا ہے۔ (درمخار معالشا می :۱۸ میں موکد اس کو مارا گیا ہے۔ (درمخار معالشا می :۱۸ میں موکد اس کو مارا گیا ہے۔ (درمخار معالشا می :۱۸ میں موکد اس کو موکد کو موکد اس کو موکد اس کو موکد کی موکد کو موکد کو موکد کو میں موکد کو موکد کر موکد کو موکد کو موکد کو موکد کو موکد کی موکد کو موکد کر موکد کو موکد ک

﴿ ٩٩٨ ﴾ أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ظُلْمًا عَمَدًا بِمُحَدَّدٍ .

عَمْدٌ ويده دانسته بالقصد عَمَدَ يَعْمِدُ عَمْدًا بابضرب قصد كرنا، اراده كرنا مَحَدَّد تيز دهاردار، حَدَّدَ يُحَدِّدُ تَخْدِدُ وَهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ا مارا ہواس کو کسی مسلمان نے ظلم کے طور برجان بوجھکر دھاردار آلہ ت۔

### (٢)ظلماً مقتول ہونا

شہید کے احکام جاری ہونے کے لئے یہ جمی شرط ہے کہ اسے کسی سلمان یا ذمی نے ناحق قل کیا ہوزخی کردیے والے دھاردار آلہ سے، اس سے معلوم ہوا کہ جو محض کسی حق کی دجہ سے قل ہو مثلاً اس پر قصاص لازم ہو یا خود بخو دکسی حادثہ میں مارا جائے تو اس پر دنیا میں شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ نیز مسلمان یا ذمی کی قید سے اس صورت سے احتراز ہے جبکہ قل کا واقعہ حربی کا فریا باغی یا واکوؤں کی طرف سے پیش آیا ہوتو اس میں دھاردار آلہ نے قل کرنا شرط نہیں بلکہ بیلوگ جس طرح بھی ماری مقول پر شہید کے احکام جاری ہوجا ئیں گے اور آلہ دھاردار کی قید سے اس صورت کا استثناء مقصود ہے جبکہ پھرو غیرہ مارکوئل کیا ہو کہ آگر مسلمان یا ذمی آلہ دھاردار کے علاوہ سے کسی کوئل کریں تو ایسے مقتول پر شہید کے احکام جاری ہوجا کہ دھاردار کے علاوہ سے کسی کوئل کریں تو ایسے مقتول پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوئے۔ (درمخارمع الثامی: ۱۸ مسلمان)

﴿٩٩٩﴾ وَكَانَ مُسْلِمًا .

ترجمه اوروه (مقول) مسلمان مور

## (m) مسلمان بونا

شہیدے لئے مسلمان ہونا شرط ہے لہذا غیرمسلم کے داسطے سی شہادت نہیں ہو عق۔

﴿ ١٠٠٠ ﴿ بَالِغُا .

شرجمه بالغ هو

## (۴)مكلّف ہونا

شہیدوہی کہلائے گاجوشرعاً مکلف یعنی عاقل بالغ ہولہذا آگر بچہ کوظلما قبل کردیا گیایا پا گل شخص کولل کیا گیا ہوتو اس پر ونیامیں شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ (شامی زکریا:۱۵۸/۳) متاب المسائل:۵۹۳)

﴿ ا • • اللَّهُ عَنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجَنَابَةٍ .

ترجمه فالى موقيض نفاس اور جنابت ب-

# (۵) حدث اكبرے ياك مونا

شہید کامل کے احکام اسی شخص پر جاری ہوں مے جوشہادت کے وقت حالت جنابت میں ندر ہا ہوالہذا اگر کوئی جنبی شہید ہوا یا عورت حیات جناب میں ندر ہا ہوالہذا اگر کوئی جنبی شہید ہوا یا عورت حیات کی طرح اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ (شامی ذکریا: ۳/ ۱۵۸) کتاب المسائل: ۵۹۵)

#### ﴿١٠٠٢﴾ وَلَمْ يَرْتَتُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ.

لم یونٹ نفی جحد بلم در نعل مضارع معروف ارتفاث سے اس کا مادہ رَتِّ ہے، رَتِّ اصل میں پرانی چیز کو کہتے ہیں مرادیہ ہے کہ شہادت کے بارے میں ایسانہیں ہوا جیسا کہ پرانا کیڑا ہوجاتا ہے۔ انقضاء باب انفعال کا مصدر ہے تم ہونا، پورا ہوجانا۔

ترجمه ادر پرانانه پڑے جنگ ختم ہونے کے بعد۔

# (۲) زخمی ہونے کے بعد زندگی سے نفع نہ اٹھا نا

شہیدشری کے لئے بیمی ضروری ہے کہ وہ زخی ہونے کے بعداور حالت جنگ میں معرکہ تم ہونے کے بعدا پی

#### زندگی سےمعتربہ نفع ندا محاسکا ہو، باتی تفعیل آ مے آ رہی ہے۔

﴿ ١٠٠٣﴾ فَيُكَفَّنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلاَ غُسْلِ وَيُنْزَعُ عَنْهُ مَا لَيْسَ صَالِحًا لِلْكَفْنِ كَالفَرْوِ وَالحَشْوِ وَالسِّلَاحِ وَالدِّرْعِ وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ فِي ثِيَابِهِ وَكُرِهَ نَزْعُ جَمِيْعِهَا .

خَمْ بَعْ دِمَاءٌ خُون، دَمِی یَدُملی دَمِّی باب (س) خُون آلود ہونا،خُون ٹیکنا۔ ینزع فعل مضارع مجبول باب (ض) نَزَعَ ینزِعُ نَزْعًا کیڑے اتارنا، ٹکالنا۔ یُزادُ فعل مضارع مجبول باب (ض) زِیادةً مصدر ہے زیادہ کرتا۔ فوو کھال کا کوٹ، چڑے کا چونے، جانور کی بالدار کھال جُع فِرَاءٌ . حشو روئی ہے جرا ہوا کیڑا۔ درع وال کے کسرہ کے ساتھاس کی جمع دُرُوع ہے، زرہ لیمن لو ہے کا جالی وارکرتا جواڑائی میں پہنتے ہیں۔ عند ضمیر کا مرجع شہید ہے جمعها ای ٹیابه التی قتل فیها .

خرجت چناں چہ گفن دیا جائے گا اس کے خون کے ساتھ اور اس کے کپڑوں کے ساتھ اور اس پرنماز پڑھی جائیگی بغیر مسل کے اور اتار لئے جائیں گے اس سے ایسے کپڑے جو کفن کے مناسب نہ ہوں جیسے پوئٹین روئی کے کپڑے ہتھیاراور زرہ اور زیادتی کی جائے گی (اگر اس کے کپڑے کم ہوں) اور کمی کی جائے گی (اگرزیادہ ہوں) اس کے کپڑوں میں اور مکروہ ہے ان تمام کا اتار نا۔ (یعنی وہ کپڑے جن میں وہ شہید کیا گیا)

#### شهيد كے احكامات

شہیدکائل کے احکامات درنِ ذیل ہیں: (۱) شہیدگوشل نہیں دیا جائے گا اور نداس کے بدن پرلگا ہوا خون اس سے صاف کیا جائے گا البتہ آگر شہید کے بدن پرخون کے علاوہ کوئی اور ناپا کی نگی ہوتو اسے دھویا جائے گا۔ (۲) شہید شہادت کے وقت جو کپڑے شلوار وغیرہ پہنے ہوئے ہوان کپڑوں کواس کے جسم سے اتارانہیں جائے گا۔ (۳) آگروہ کپڑے کپڑے کہ شہادت کے وقت جو کپڑے اس کے بقدر کپڑوں میں اضافہ کردیا جائے گا۔ (۳) اورا گراس کے بدن کے کپڑے عدد مسنون سے ذائد ہوں تو زائد کپڑے اتار لئے جائیں ہے۔ (۵) اس طرح آگر بدن پرایسی چیز ہو جو کفن ند بن سے مثلاً چرئے کا کوٹ یا ٹو پی یا جوتا یا ہتھیار وغیرہ تو آنہیں بہر حال اتار لیا جائے گا، باتی سب احکام جو دوسرے مسلمانوں کے لئے ہیں مثلاً نماز جنازہ اور ذفن وغیرہ وہ سب اس کے حق میں بھی جاری ہوں گے، اخیر میں صاحب کتاب سے فرمارے ہیں کہ شہید کے بدن کے وہ کپڑے جوشہادت کے وقت پہنے ہوئے ہیں وہ اتار کردوسرے کپڑول میں کفن دینا کمروہ ہے۔ (الحیط البر بانی: ۱۳۳۳) مراتی الفلاح مع الطحطا وی: ۳۲۳)

﴿ ١٠٠٨ وَيُغْسَلُ إِنْ قُتِلَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ جُنُبًا .

ترجم اورخسل ديا جائے گا اگرتل كيا حميا بچه يا پاكل يا حاكضه عورت يا نفاس والى ياجنبى ـ

تشری اگر کسی شہید میں مذکورہ بالا شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کونسل بھی دیا جائے گااور دوسرے مردول کی طرح نیا کفن بھی پہنایا جائے گااس کی تفصیل مسئلہ ۱۰۰،۱۰۰ میں ملاحظ فرمائیں۔

﴿ ١٠٠٥﴾ أو ارْتُتُ بَعْدَ انْقِصَاءِ الْحَرْبِ بِأَنْ آكُلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ تَدَاوَىٰ أَوْ مَضَى وَقَتُ الصَّلُوةِ وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ نُقِلَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ لَا لِخَوْفِ وَطْئ النَّيْلِ أَوْ أَوْصَلَى أَوْ بَاعَ آوِ الشَّرَىٰ أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامَ كَثِيْرِ وَإِنْ وُجِدَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ انْقِصَاءِ الْحَرْبِ لَا يَكُوْنُ مُرْتَثًا .

آرتی ماضی مجبول ٹاءی تقدید کے ساتھ یعنی وہ مخص جے میدانِ جنگ سے ایسی حالت میں منتقل کیا گیا کہ اس میں زندگی کی رمق باتی تھی اور اس کا نام مُر سٹ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ شہادت کے تھم میں یہ پرانا ہوگیا، اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ شہادت کے تھم میں یہ پرانا ہوگیا، اس وجہ سے اس پر دنیاوی احکامات مثلاً نماز وغیرہ لازم ہوگی جبکہ کی نماز کا وقت ہوش وحواس میں گزرا ہو۔ (مراتی الفلاح: ۳۲۵) وطی باب افعال محلی باب مع سے ہے روندنا، کیلنا۔ حیل گوڑے مجاز آگوڑے سوار۔ اوصی فعل ماضی معروف باب افعال ابھاء مصدر ہے، وصیت کرنا اور وصیت کے انہوی معنی پند ونسائے کے جین اور اصطلاح شرع میں وہ نیک کام اور ترمات جین جن کی تعلیق انسان اپنی موت پر کرتا ہے مثلاً کسی شخص کو یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعدتم میری فلاں چیز کے مراک ہو۔ (تشریخ السراجی: ۳۹)

فرجم یا پرانا پڑجائے جنگ نم ہونے کے بعد اس طرح کہ کھالے یا پی لے یا سوجائے یا دواکر لے یا گزر جائے نماز کا وقت اس حالت میں کہ وہ ہوش میں تھا یا نتقل کیا گیا میدان جنگ سے (گر) گھوڑوں کے روند دینے کے خوف سے نبیل (یعنی اگر اس خوف سے نتقل کیا گیا تو بیاس کی شہادت میں کوئی حرج پیدائبیں کرے گا) یا وصیت کرے یا ہے یا خریدے یا بہت ی با تیس کرے اور اگر بائی گئیں فہ کورہ بالا چیزیں جنگ ختم ہونے سے پہلے تو مرحث نہیں ہوگا (یہ چیزیں تا خیر میں شارنہ ہوں گی بلکہ اس کو شہید کامل کا درجہ حاصل ہوگا)

سے ایر مسلم ۱۰۰۱ کے اجمال کی تفصیل ہے، مطلب یہ ہے کہ شہید شری کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فرخی ہونے کے بعداور حالت جنگ میں معرکہ ختم ہونے کے بعدا پی زندگی سے معتد بدفع ندا تھا سکا کمام مشلاً کھانے پہنے یا دواعلاج کرنے کی مہلت اسے نہ ملی ہوا در نہ ہی ہوش وحواس کے ساتھ ایک نماز کا وقت یا ایک دن رات اس پر گزرے ہوں اور نہ ہی اسے جنگ ختم ہونے کے بعد بلا عذر جائے حادثہ یا مقام معرکہ سے اٹھا کر لا یا گیا ہوا وراگر ووران جنگ اسے منتقل کیا جائے یا جنگ جاری رہتے ہوئے وہ زخی ہونے کے بعد زندگی سے پچھنفع اٹھائے تو شہادت کا حکم ساقط نہیں ہوتا اور اگر جنگ ختم ہونے کے بعد ندکورہ بالا چزیں پائی جا کیں تو شہادت کا حکم ختم ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح مع الطحلاوی: ۲۳۵ - ۲۳۸)

﴿١٠٠١﴾ وَيُغْسَلُ مَن قُتِلَ فِي المِصْرِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدٍّ ظُلْمًا أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ أَوْ قَوْدٍ

### وَيُصَلِّي عَلَيْهِ.

مصل شہرجع اَمصاد . حد سزاجوشر بعت اسلامیہ کے مطابق دی جائے۔ قود مصدر باب مع تصاص مقتول کے بدلہ میں قاتل کافل۔

ور اور المسل دیا جائے گااس فخص کو جو آل کیا گیا ہو شہر میں اور بیمعلوم نہ ہو سکے کو آل کیا گیا کسی حد میں ظلما یا آل کیا گیا کسی شرعی سزامیں یا قصاص میں اور اس پر نماز پڑھی جائے گی۔

سرے اگرکوئی فخص کسی آبادی یا آبادی کے قریب کسی جگدسوائے معرکہ جنگ کے مقتول پایا جائے اور یہ معلوم ندہو سکے کہ کس وجہ سے آگر کی اور ایک معلوم ندہو سکے کہ کس وجہ سے قبل کیا گیا ہے تو اس پر شہید کے احکام جاری ندہوں گے۔ مارا گیایا تصاصاً مارا گیا تو اس پر بھی شہید کے احکام جاری ندہوں گے۔

#### كتاب الصوم

## روزه كابيان

### عظمت دمضان

رمضان المبارک نہایت پُرعظمت اور بابرکت مہید ہے ای بابرکت مہید بیں قرآن کریم کا نزول ہوا اور اس مقد سم ہینہ بیں رحمت خدادندی مونین کی طرف خاص طور ہے ، توجہ ہوتی ہے ، فل عبادت کا ثواب فرض اور فرض کا سز فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے ، رمضان کا جا ندطلوع ہوتے ہی جنت کے در واز ہے کھول دیے جاتے ہیں اور دوز خ کے در واز ہے ندکر دیے جاتے ہیں اور در زخ کے در واز ہے ندکر دیے جاتے ہیں اور نرش جنات ہوئے والی درواز ہے ہوئے ہیں ، رمضان کے مہینہ کو یہ فسیلت بھی حاصل ہے کہ وہ روز وں کا مہینہ ہے رمضان کے روز ہے ہر مسلمان پر فرض ہیں ، روز وا نسان کو اللہ کی ہرآن نازل ہونے والی نعتوں اور نواز شوں کی قدر و قیمت ہے آگاہ کرتا ہے ، روز و مالدار کو نقراء کی بھوک اور جنا جوں کی بحث بی اور فقر کا احساس دلاتا ہے جس کے نتیجہ میں مالدار کا دل فقراء کے لئے نرم پڑتا ہے اور وہ ان کے تعاون کی ہر ممکن کوشش میں لگ جاتا ہے۔ دلاتا ہے جس کے نتیجہ میں مالدار کا دل فقراء کے لئے نرم پڑتا ہے اور وہ ان کے تعاون کی ہر ممکن کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ماقب ل سے معنا سبت : نماز چونکہ ایک بدنی عبادت ہے اور وز ہ بھی بدنی عبادت ہے ، اس لئے دونوں بدنی عبادت کے اور کا کہ کا کہ ان کیا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۳۸)

صوم کی لغوی تعریف: کی چزے رُکنا ول ہویانعل۔

مشروعيت صوم: روزه كامشروعيت نصف شعبان ٢ جرى مين جوكى ـ

﴿ ١٠٠٤ ﴾ هُوَ الإمْسَاكُ نَهَارًا عَنْ إِذْ خَالِ شَيْءٍ عَمَدًا أَوْ خَطَّأً بَطَنًا أَوْ مَالَهُ حُكُمُ البَاطِنِ

## وَعَنْ شَهْوَةِ الفَرَجِ بِنِيَّةٍ مِنْ اَهْلِهِ .

امساك مصدرے باب افعال سے رُكنا۔ بطنا پيد جمع بُطون يہ ادخال شيء كامفعول بہے۔ لھاراً جمعنى دن، نہاركى دوسميں بيں: (۱) نہارعرفی يه سورج كے لكنے سے سورج كغروب ہونے تك كاوفت ہے۔ (۲) نہار شرعی يہنے صادق سے سورج كغروب ہونے تك كازمانہ ہے، اس جگہ يہي مراد ہے۔

ترجیب وہ رُکنا ہے دن کے دفت کی چیز کو داخل کرنے سے جان ہو جھ کریافلطی سے پید میں یا (بدن کے ) اس حصہ میں جو پید کے تکم میں ہے اور شرمگاہ کی خواہش سے نیت کے ساتھ اس کے اہل سے (ایسے فخص سے جواس کا اہل ہو)

تشریب اس عبارت میں روزہ کی اصطلاحی تعریف کا بیان ہے، مبح صادق سے غروبِ آفتاب تک اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے ارادہ سے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد وعورت غیرمعذور پرفرض ہے۔

فوائد قبیود: نهاراً اس قید کولگاکررات کونکالنامقصود ہے، کیونکہروزہ دن میں مشروع ہے نہ کہرات میں۔ ادخال اس قید کولگاکران چیزوں کونکالنامقصود ہے جو بلااختیار داخل ہوجائے جیسے اگریتی اورلوبان وغیرہ کا دھواں ایسے ہی غبار جوخود داخل ہوجا تا ہے ان سے روزہ نہ ٹوٹے گا ہاں اگرا تناہی غبار پی نک لے یا اگریتی وغیرہ جلاکر ایپ پاس رکھ کرسو بھے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ عمدا آو حطا اس قید کولگاکرنسیان والی صورت کونکالنا چاہتے ہیں یعنی اگر کسی کواپناروزہ بالکل یا د نہر ہے اور بے خیالی میں کھالے یا بی لے یا ہوی سے ہمبستری کر لے اور بعد میں یاد آجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ ما آجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ ما له حکم الباطن جیسے دماغ عن شہوۃ الفرج جماع ہویا چھیڑ چھاڑ جس سے انزال ہوجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ ما گلہ حکم الباطن جیسے دماغ عن شہوۃ الفرج جماع ہویا چھیڑ چھاڑ جس سے انزال ہوجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ بیت کرنے سے مقصود عبادات کوعادات سے ممتاز کرنا ہے جیسے بھوکار ہنا بھی محض طبعی خواہش کی بنا پر ہوتا ہے اور یہی بھوکار ہنا جس موادعاقل بالغ مسلمان ہوا وہ روزہ بن جاتا ہے۔ اھل اس سے مرادعاقل بالغ مسلمان ہوا وہ روزہ نین جاتا ہے۔ اھل اس سے مرادعاقل بالغ مسلمان ہوا وہ نفسہ نفاس والی کافر دیوانہ سب نکل گئے۔ (مراتی الفلاح: ۱۳۲۲ سے ۱۳۲۲)

# ﴿١٠٠٨﴾ وَسَبَبُ وَجُوْبِ رَمَضَانَ شُهُوْدُ جُزْءٍ مِّنْهُ وَكُلُّ يَوْمٍ مِنْهُ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ آدَائِهِ

وجوب فرض کے معنی میں ہا وریہاں عبارت میں مضاف محذوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے: سبب فرض صوم رمضان. رمضان رَمُضٌ سے مشتق ہے کی چیز کا جلنا، اور وجد سے کہ اس ماہ میں گناہ جل جاتے ہیں اور ختم ہوجاتے ہیں، رمضان سے علیت اور الف نون زائد تان کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ منہ دونوں جگہ خمیر کا مرجع رمضان ہے، ادانہ ای لوجوب اداءِ ذلك اليوم.

ترجمه اوررمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا سبب رمضان کے کسی جز کا آجانا ہے اوررمضان کا ہردن سبب ہاس کی ادائیگی کی فرضیت کے لئے۔

### روز ہ کے واجب ہونے کا سبب

اصل مسئلہ کو بچھنے ہے بل بطور تمہید ہیہ بات ذہن شین رکھے کہ سب اور وجوب اور وجوب اوا ہے دوا صطلاحی الفاظ بیں سب وجوب (یعنی واجب ہونے کا سب) کا مطلب ہیہ کہ جس ہے ادا کرنا واجب ہوجائے اور سب وجوب ادا کینا ہے سب رائی کے واجب ہونے کا سب) کا مطلب ہیہ کہ جس ہے ادا کرنا واجب ہوجائے مثلاً قرض کا لینا ہے سب ہے دو ہے کہ واجب ہونے کا مقروض کے او پر اور پھر قرض خواہ کا مطالبہ کرنا ہے سبب ہے ادا کے واجب ہونے کا ،اب اصل مسئلہ ہے کہ ماہ رمنمان کی طرف مضاف اصل مسئلہ ہے کہ ماہ رمنمان کی طرف مضاف اصل مسئلہ ہے کہ ماہ رمنمان کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اضافت سیسے کی دلیل ہے اور ہردن کے روز ہے کی فرضیت کا سبب وہ دن ہے کیونکہ ہردن کا روز ہ مستقل مواد ہے ہے دو ہر ہے دونر ہے دونر سے دونر کے دونر میں جب ہردوز ہ مستقل عبادت ہے ، مہی وجہ ہے کہ ایک روز ہ کے فاسد ہونے سے دوسر سے دوز سے فاسد نہیں ہوتے ، پس جب ہردوز ہ مستقل معبادت ہے لئے اسباب ہوتے ہیں۔

﴿١٠٠٩﴾ وَهُوَ فَرْضٌ اَدَاءٌ وَقَضَاءٌ عَلَى مَنِ اجْتَمَعَ فِيْهِ اَرْبَعَةُ اَشْيَاءَ اَلِاسْلَامُ وَالعَقْلُ وَالبُلُوْ ثُحُ وَالعِلْمُ بِالوُجُوْبِ لِمَنْ اَسْلَمَ بِدَارِالحَرْبِ اَوِ الكَوْنُ بِدَارِالِاسْلَامِ .

داد الحرب اس حکومت کو کہتے ہیں جس کا اقتدار اعلی غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، اور نظام حکومت کو علانے میں پورا اختیار غیر مسلموں کو ہے، جیا مریکہ، برطانیہ، جرمنی۔ دار الاسلام اس حکومت کو کہا جاتا ہے جس کا اقتدار اعلی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوجیت افتدار اعلی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوجیت سعودی عرب،مصر، بگلہ دیش۔

خرجیم اور وہ فرض ہے اداءاور قضا ( دونوں اعتبار ہے ) اس مخض پر کہ جمع ہوں اس میں جار چیزیں اسلام عقل بلوغ اور جاننا فرضیت کا اس مخض کے لئے جواسلام لایا دارالحرب میں یا ہونا دارالاسلام میں۔

# روزہ کس پر فرض ہے؟

فرماتے ہیں کہ جس محض میں چار چیزیں پائی جائیں اس پر رمضان المبارک کاروزہ رکھنا فرض ہے آگر ماو مبارک میں ندر کھ سکا تو بعد میں قضالا زم ہے (۱) مسلمان ہونا (۳) بالغ ہونا (۳) آگر دارالحرب میں مسلمان ہوا ہے اور دواں کی فرضیت کا پنہ چل عمیا ہے تو روزے رکھنا لازم ہے اور آگر فرضیت رمضان سے بے خبر ہے تو

روزے فرض نہ ہوں کے اور علم کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضا بھی لازم نہ ہوگی اور اگر دارالاسلام میں ہے تو پھر روزوں کی فرضیت سے واقف نہ ہونا عذر نہیں سمجھا جائے گا۔

﴿١٠١٠ وَيُشْتَرَطُ لِو جُوْبِ آدَائِهِ الصِّحَّةُ مِنْ مَّرَضِ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَالْإِقَامَةُ .

ترجمه اورشرط لگائی گئی ہاس کی ادائیگی کے فرض ہونے کے لئے تندرست ہونے کی بیاری سے اور (فالی ہونا) چیض ونفاس سے اور مقیم ہونے کی۔

### شرا ئطاداء

فرماتے ہیں کدرمضان المبارک کے اداروز رے رکھنے کے لئے چندشرطیں ہیں: (۱) بیمار نہ ہولہذا اگر بیماری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ ہویا بیماری بڑھنے کا شدید خطرہ ہوتو روزہ ندر کھنا جائز ہے۔ (۲) عورت حالت جیف ونفاس میں نہ ہوای لئے چیف ونفاس والی عورتوں کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں لیکن بعد میں قضالا زم ہے۔ (۳) مقیم ہوتا، الہذا اگر کوئی معنی مسافر شری ہے تو اس کے لئے روزہ ندر کھنا مباح ہے۔

﴿ ١٠١﴾ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَةِ اَدَائِهِ ثَلَاثَةٌ اَلنِّيَةُ وَالنُّحُلُو عَمَّا يُنَافِيْهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَعَمَّا يُنَافِيْهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَعَمَّا يُفْسِدُهُ .

ترجیہ اورشرط لگائی گئی ہےروزے کی ادائیگی کے بیچے ہونے کے واسطے تین چیز وں کی ،نیت اور خالی ہوتا ان چیز ول سے جوروزے کے منافی ہیں یعنی حیض وِنفاس اوران چیز ول سے جواس کوفاسد کردیتی ہیں۔

تشریعی فرماتے ہیں کرروزہ جب سیح ہوگا جب تین چیزیں پائی جا کیں: (۱) نیت (۲) حیض ونفاس سے پاک ہونا (یا ایک کے فرض ہونے کے لئے بھی شرط ہے) (۳) روزہ کوفاسد کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔

﴿١٠١٢﴾ وَلاَ يُشْتَرَطُ اَلنَّحُلُو عَنِ الجَنَابَةِ .

عَلَقَ باب (ن) كاممدرج، خَلاَ يَعْلُو خُلُوا و خَلاَءَ خالى مونا۔ توجيم اورشر طنيس لكائي كئ ہے خالى مونا۔

## جنابت روز ہ کےمنافی نہیں

اس عبارت کا مطلب بیہ کروزہ میں جنابت معزبیں لہذا اگر سوتے ہوئے شل کی حاجت ہوگئی تو مفسد صوم فہیں ایسے ہی حالت جنابت میں سحری کھانے سے اور ضبح صادق کے بعد خسل کرنے سے روزہ میں فسادنہیں آتا کیونکہ

جنابت روزه کے منافی نبیں ہے ہاں اگر عورت کی ماہواری کادن ہوتو روزہ نہ ہوگا، یہی مسئلہ ایام نفاس کا ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۴۳۹۹)

## ﴿ ١٠١٣ ﴾ وَرُكْنُهُ الْكُفُّ عَنْ قَضَاءِ شَهْوَتَى البَطَنِ وَالفَرَجِ وَمَا ٱلْحِقَ بِهِمَا.

کف باب نفر کا مصدر ہے رکنا۔ شہوتی یہ نثنیہ ہے شہو ہ کا یاضمیر شکلم کی جانب اضافت کی وجہ سے نون کر کھیا اس کے معنی لذت خواہش۔ ما الحق بھما لینی وہ چیزیں جو پہیا اور شرمگاہ کے ساتھ لائن کردی گئی ہیں جیسے دوا۔

ترجمه اورروزه کارکن پیداورشرمگاه کی لذتوں کے پوراکرنے سے زک جانااوران چیزوں سے جوان کے ساتھ لاحق کردی گئی ہیں۔

سروز وکارکن بیان کیا ہے کے نفسانی خواہشات ولذات سے اپنے آپ کوروک کرر کھنا دوز ہ کارکن ہے۔ دز ہ کارکن ہے۔

# ﴿١٠١٨﴾ وَحُكْمُهُ سُقُوطُ الوَاجِبِ عَنِ اللِّمَّةِ وَالثُّوَابُ فِي الآخِرَةِ وَاللَّهُ آعُلَمُ .

وراس كاحكم فرض كاذمه يارجانا اورآ خرت مين ثواب ملنا اورالله ذياده جانے والا بـ

# روزه كانحكم

تھم اس اٹر کو کہتے ہیں جو کسی ٹی پر مرتب ہوتا ہے یہاں اس عبارت میں روزہ کا تھم بیان کیا گیا ہے اوروہ یہ ہے کہ فرض روزہ کی ادائیگی پر دنیا میں مکلف کے ذمہ سے واجب کا ساقط ہونا اور آخرت میں تواب کا حاصل ہونا ہے اور اگر روزہ فرض ہیں ہے تو اس کا تھم فقط آخرت میں تواب کا حاصل ہونا ہے۔

# فَصْلُ (فِی صِفَةِ الصَّوْمِ وَتَفْسِیْمِهِ) (یفصل ہےروزہ کی کیفیت اوراس کی تقسیم کے بیان میں )

﴿١٠١٥﴾ يَنْقَسِمُ الصَّوْمُ اللَّى سِتَّةِ أَفْسَامٍ فَرْضٌ وَوَاجِبٌ وَمَسْنُوْنٌ وَمَنْدُوْبٌ وَنَفْلٌ وَمَكُرُوْهُ .

فَرْضَ سے مَكُرُوْهُ تك،ان تمام الفاظ كو سنَّةُ أفسام سے بدل مان كرمجرور برد سكتے بي اورمبتدا محذوف كى

خرمان كرمرفوع بمى يرد سكة بيل مثلًا أحدُها فرض وقائيها واجب وثالثها مسنون الخد

ترجی منظم ہوتا ہے روزہ چیقسموں کی طرف (ان میں سے ایک) فرض ہے (روسرا) واجب ہے، (تیسرا)مسنون ہے، (چوتھا)مندوب ہے، (پانچواں)نفل ہے، (چھٹا) مکروہ ہے۔

تشریب فرض: وہ تھم ہے جس میں زیادتی اور کی کا اختال نہ ہواور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہوجس میں کسی طرح کا شک وشبہ نہ ہوجیسے روز وں کی تعداد۔

واجب: وہ تھم شری ہے جس کا ثبوت فرض کے مقابلہ میں ایک گونہ کم تر دلائل ہے ہوجیسے رکوع سے اٹھ کرسید ھے کھڑ اہونا جسے تو مہ کہتے ہیں واجب ہے۔

مسنون : بعنی سنت وہ طریقہ ہے جودین میں رائج ہواور فرض ، واجب کے علاوہ ہوجیے بنج گانہ نماز باجماعت سے میلے اذان دیناوا قامت کہنامسنون ہے۔

مندوب بین منتجب وہ عمل ہے کہ اگر اسے اختیار کیا جائے تو تو اب ملے گا اور اگر نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہوگا جیسے دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں مونڈ ھے پرنظرر کھنا اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں مونڈ ھے پرنظر رکھنامستحب ہے۔

نفل: وقمل ہے جس کے کرنے ہیں تواب ہے اور ترک میں کوئی کراہت نہیں، جیسے نماز اشراق وجاشت۔
مکروہ: بنیا دی طور پر کراہت کی دو تسمیں ہیں: (۱) کراہت تحریمی اگر کوئی فعل ترک واجب کوشافل ہے تواس پر
مکروہ تحریمی کا اطلاق ہوگا جیسے فرض نماز بلاضرورت فیک لگا کر پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ (۲) کراہت تنزیمی اگر ممانعت
کی دلیل ترک استحباب پر بنی ہے تو وہ فعل مکروہ تنزیمی ہے جیسے نماز میں قیام کی حالت میں ایک پیر پرزوردے کر کھڑ اہونا
مکروہ تنزیمی ہے۔

﴿١٠١٦﴾ أمَّا الْفَرْضُ فَهُوَ صَوْمُ رَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً وَصَوْمُ الكُّفَّارَاتِ وَالمَنْذُورِ فِي الْأَظْهَرِ.

مندور اسم مفعول ہے باب (ن ض) مَذَرَ يَنْدُرُ مَذْرًا و مُذُوْرًا كُونَى چيزائي اوپرلازم كرلينا، نذر ماننا، منت ماننا (يه كهاس كافلال كام ہوگيا تووه اتنامال غريبوں كودے گا)

ترجیک بہر حال فرض ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں ادا ہوں یا قضا اور کفاروں کے روزے اور وہ روزے جن کی منت مانی گئی ہے ظاہر مذہب کے مطابق۔

## فرض روز وں کی تعداد

اس عبارت میں فرض روز وں کی تعداد کو بیان کرر ہے ہیں چنانچے فر مایار مضان کے روز نے فرض ہیں اوران کا وقت بھی مقرر ہے ان کوفرض معین یا اداء کہیں گے،اوراگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے یا غفلت ولا پرواہی سے ندر کھ سکا تو بعد میں

قضاء کرنافرض ہے، گراس کے لئے کوئی دن یا تاریخ مقرز نہیں ہوتی جس قد رجلدی موقع ملے رکھ لے ان کوفرض غیر معین کہتے ہیں، ایسے ہی کفار و ظہار کفار و قتل خطاء کفار و قتم کے روز ہے ایسے ہی اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہوگیا تو تین روز ہے رکھنے ظاہر ترین قول کے بموجب فرض ہیں بیخی ہوگیا تو تین روز ہے رکھنے ظاہر ترین قول کے بموجب فرض ہیں بیخی فرض عملی ہیں کہ جس طرح فرض پڑمل لازم ہے ای طرح ان روزوں کا رکھنا بھی لازم ہے گران کا منکر کافرنہیں ہوتا برضان کے روزوں کے کہان کا منکر کافرنہیں ہوتا برضان کے روزوں کے کہان کا منکر کافر ہے۔

#### ﴿ كَا \* اللهِ وَامَّا الْوَاجِبُ فَهُو قَضَاءٌ مَا أَفْسَدَهُ مِنْ صَوْم نَفْلٍ.

ترجيه اوربهر حال واجب پس وه قضا كرنا ہے اس نفل روزه كوجس كوتو ژويا تھا۔

نفل كاحكم

نقل روزہ شروع کرنے کے بعدلازم اور واجب ہوجاتا ہے اگر کمل کرنے سے پہلے توڑوے گاتو قضاء واجب ہوجاتی ہے اور یہی تھم نقل نماز کا بھی ہے۔

## ﴿١٠١٨﴾ واَمَّا المَسْنُونُ فَهُوَ صَوْمُ يَوْمٍ عَاشُوْرَاءَ مَعَ التَّاسِعِ.

عاشوراء کو بالمداور بالقصر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور الف ممدودہ والف مقصورہ چونکہ دوسہوں کے قائم مقام ہے۔ ہےاس وجہ سے بیلفظ غیر منصرف پڑھا جائے گا اور عاشورہ دس محرم کا نام ہے، تاسع کے معنی ہرمحرم الحرام ہے۔ سیستا اور بہر حال مسنون پس وہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ کاروزہ ہے نویں کے ساتھ۔

## تصوم عاشوراء

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ دمضان کے دوز نے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا جب رمضان کی فرمنیت آئی تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہوگی اور قاعدہ یہ ہے کہ جو تھم آسانی کے طور پرمنسوخ کیا جاتا ہے، ننخ کے بعد بھی اس کا استخباب باتی رہتا ہے اور عاشورہ کے روز ہے کی فرضیت بھی آسانی کے لئے ختم کی گئی تھی کیونکہ ایک سال میں دومرتبہ روزوں کی فرضیت امت پر بھاری ہے پس نفس استخباب باتی رہے گا اور جب بدروزہ مستحب ہے تو ندر کھنا بھی جائز ہے اور عاشورہ کا روزہ ۹ رمحرم الحرام سے شروع کرنا افضل ہے آگر چہ دس محرم اور گیارہ محرم کا بھی بلاکسی کراہت کے درست ہے، عاشورہ کے روزہ سے گزشتہ ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿١٠١٩﴾ وَأَمَّا الْمَنْدُوْبُ فَهُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَنْدُبُ كُوْنُهَا الْآيَّامُ الْبِيضَ

### وَهِيَ النَّالِثُ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالخَامِسَ عَشَرَ.

مندوب اصطلاح شریعت میں متحب۔ اہام بیض بین بیابین کی جمع ہے بینی سفید اور روش دن چونکہ ۱۳ اسم اسلام ارتفاد کی جمع ہے بینی سفید اور روش دن چونکہ ۱۳ سار ۱۵ ارتفاد کی میں جا اور بیرا تیں مہینہ کی تمام راتوں میں سب سے زیادہ روش ہوتی ہیں اس لئے ان تاریخوں کوایام بیش کہا جاتا ہے۔ مراتی الفلاح مع الطحاوی: ۳۵۰) کو نھاضمیر کا مرجع ثلاثة ہے۔

ترجیک اوربہر حال متحب پس دہ ہر ماہ میں تین دن روز ہر کھنا ہے اور متحب ہے ان تین دن کا ایا م بیض میں سے ہونا اور وہ چا ند کی تیر ہویں چودھویں پندر ہویں تاریخ ہے۔

# ایام بیض کےروزے

ہر ماہ تین روزے رکھنامتخب ہے اور بیصوم الدہر (ہمیشہ روزہ رکھنا) کی ایک شکل ہے اس لئے کہ الحسنة بعشو ق امثالها کے قاعدہ سے تین روز ہیں روزے ہو گئے بینی ایک دن کاروزہ دس دنوں کے روزوں کے برابرہوگا کی ہمین روزے رکھنے والا صائم الدہر ہوا اور رمضان کے روزوں کو دس میں ضرب نہیں دیں گے ان کو محفوظ رکھیں ہما ہمین ہمین روزے ایام بیش بینی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں کے ہوں۔
رکھیں گے، آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ تین روزے ایام بیش بینی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں کے ہوں۔
(مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۵۰)

### ﴿ ١٠٢٠ ﴾ وَصَوْمُ يَوْمِ الْإِنْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

سرجمه اور پروجعرات کے دن کاروز ہ۔

### بيراور جمعرات كاروزه

مستحب روزوں میں سے بی ہی ہے کہ پیراور جعرات کاروزہ رکھا جائے،رسول اللہ نے فرمایا: بندوں کے اعمال پیش کے جاکیں پیراور جعرات کو ربارگاہ ایزدی میں) پیش کئے جاتے ہیں اس میں پیند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کئے جاکیں درانحالیکہ میں روزے سے ہوں۔(تریزی،مراتی الفلاح: ۳۵۰)

## ﴿١٠٢١﴾ وَصَوْمُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالِ ثُمَّ قِيْلَ الْأَفْضَلُ وَصُلُهَا وَقِيْلَ تَفْرِيْقُهَا .

وصل باب (ض) سے وصل یصل وصلاً النا، جوڑنا۔ تفریق باب تفعیل کا مصدر ہالگ الگ کرنا۔ وصلها تفریقها دونوں می ضمیریں سِٹ کی جانب راجع ہے۔

وردول اورشوال کے چوروزے رکھنا چرکہا کیا ہے ان کوملا کررکھنا افضل ہے اور کہا گیا ہے ان کوعلیحدہ علیحدہ

ر کھناانفنل ہے۔

# شوال کے چھروز ول کا بیان

رمضان کے بعد شوال کے چوروز مے متحب ہیں اور میصوم الدہر (ہمیشدروز ور کھنے) کی سب سے اونی شکل ہے اور بیصوم الد ہراس طرح ہے کہ شوال کے چھروز سے رمضان کے تیس روزوں کے ساتھ ل کر ۳۲ ہوجا کیں محرمضان کے روزے اگر انتیس بھی موں گے تو حکما تمیں شار موں مے کیونکہ حدیث میں آیا ہے شہرا عید لا ینقصان (ترفدى) يعنى أكررمضان انتيس دن مين بورا موتو مجمى ثواب بورتيس دن كاسطى كا، پهر الحسنة بعشوة امثالها (لیعنی ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے) کے قاعدہ سے ۳۷ کو دس میں ضرب دیں گے تو تین سوساٹھ روز ہے موجائيں مے اس طرح وہ صائم الدہر ہوگیا۔

آ محے فرماتے ہیں کہ شوال کے چھروز مے متفرق رکھنا بھی جائز ہے اور مسلسل بھی ابن السبارک فرماتے ہیں ا**گر کو کی** یہ چےروزے شوال کے پورے مہینے میں رکھ لے تو جائز ہے یعنی وہ بھی حدیث پر عامل ہوگا اور فضیلت کامستحق ہوگا مگر بہتر یہ ہے کہ عید کے بعد فورا شروع کردیئا جائیں اور مسلسل رکھے جائیں۔ (تخفۃ الامعی: ١٣٣/٣) مراقی الفلاح مع

﴿١٠٢٢﴾ وَكُلُّ صَوْمٍ ثَبَتَ طَلَبُهُ وَالوَعْدُ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ كَصَوْمٍ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَهُوَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ وَاَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .

ور برده روزه جس کی طلب اورجس پر (تواب کا)وعده سنت (رسول) سے تابت ہو جیسے صوم داؤدی یعنی حفرت دا وُدٌ کی طرح روز ہے رکھنا کہ وہ ایک دن روز ہر کھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے اور بیتمام (تغلی) روزول میں اللہ کے نزد کی سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے۔

# صوم دا ؤدي

صوم الد ہر کی ایک صورت صوم داؤدی ہے بعنی ایک دن روز ہ رکھا جائے، دوسرے دن ندر کھا جائے ،اسی طرح سال مجرروزے رکھے حضور کے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ اس صورت میں نہ بھوکا رہنے کی عادت پڑے گی اور نہ روزہ سے کمزوری آئے گی،صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طرح روز ہ رکھنا اللہ کوسب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔

﴿ ١٠٢٣﴾ وَاَمَّا النَّفُلُ فَهُوَ مَا سِوىٰ ذَٰلِكَ مِمَّا لَمْ يَثْبُتُ كَرَاهَيَّتُهُ .

فنرجی اور بہر حال نقل ہی وہ ان کے علاوہ ان روز وں میں سے ( مذکورہ بالا روز وں کے علاوہ تمام روز ہے



بن ) كرون كرابت ابت ابت المين موليد

﴿١٠٢٣﴾ وَأَمَّا لِلْهِ ﴿ وَلَمْ الْعَالَ مَا مُكُرُوهٌ تَنْزِيْهًا وَمَكُرُوهٌ تَحْرِيْمًا الْآوَّلُ كَصَوْمٍ عَنْ أُوْرَاءَ مُنْفَرِدًا عَن الْعَالِيْمِ إِلْعَالَى مَنْ مُ الْعِيْدَيْنِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ.

اور بہر حال مروہ پس وہ دوقتمیں ہیں ملہ مردہ تنزیبی اور مل مکردہ تر کی اور مل مکردہ تحرم کا کردہ تر میں اور ایا انگر این کے روزے۔

# تمروو تنزيبي وتحريمي روزون كابيان

﴿١٠٢٥﴾ وَكُرِهُ اِلْهَرَادُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاِلْمَرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ وَيَوْمِ النَّيْرُوْذِ آوِ المِهْرَجَانِ اللَّ

سبت سنچر، بار، سبت سبتًا باب نفرضرب سنچرے دن ندہی تقریب کرنا۔ نیروز اس کی اصل نوروز تھی

جب بیکلام عرب کے اوز ان پرنہیں آر ہاتھا تو اس میں بیغلیل کی کہ واوکو یا سے بدل دیا، موسم بہار کا آخری دن۔ایرانی مشمی سال کا پہلا دن جو ۲۱ رمارچ کو ہوتا ہے،عیدالنیر وزاہل فارس کا سب سے بڑا تیو ہار۔ مھر جان پہ جھڑ سے موسم کا آخری دن، جشن ،کسی قابل ذکر واقعہ یا خاص خوثی منانے کی تقریب بیفارس کا لفظ مہراور جان کا مرکب ہے مہرے معنی سورج کے ہیں جمع مِہر جانان۔

تنجیمی اورمکروہ ہےصرف جمعہ کاروزہ رکھنااورصرف بنچر کاروزہ رکھنااور نیروزیا مہر جان کاروزہ رکھنا مگریہ کہ موافق ہوجائے اس کی عادت کے۔

### نیروز ومہر جان کے روز ہے

اس عبارت میں چند مسائل کا بیان ہے: (۱) جمعہ کا روزہ بالا تفاق مستحب ہے البتہ اگر تخصیص سے نفسیلت کا وہم پیدا ہو کہ آ دمی جمعہ کے آگے پیچے روزہ رکھنا جائزہی نہ سمجھے تو صرف جمعہ کا روزہ رکھنا مگروہ ہے جیسے نماز میں منقول سور تیں پڑھنا جائز ہی نہ سمجھے تو مگروہ ہے۔ (۲) سنچ میں روزہ رکھنا فی نفسہ جائزہے نمی نے اس دن میں روزہ رکھا ہے اور سنچر کا روزہ جمعہ یا اتو ار کے ساتھ ملا کر رکھنا بھی جائز ہے اور تنہا سنچرکا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں مگر چونکہ سنچرکا روزہ یہودی رکھتے ہیں اس لئے جہاں یہودی ہوں وہاں سنچر میں روزہ نہیں رکھنا چا ہے کیونکہ اس میں ان کی مشابہت لازم آئے گی۔ (۳) نیروز اورمہر جان بیدونوں دن امرانیوں کے شوہار شخص کی نکہ انہیں سے موسم بداتا تھا اس لئے ہمیں نیروز اورمہر جان میں روزہ رکھنے گئی اور کے مائی کہ مشابہت اور آنفاق سے نیروز اورمہر جان مجمول اور اگروہ ہاتے ہیں کہ مثلاً ایک فخض کی عادت ہر جمعرات کو روزہ رکھنے گئی اورانفاق سے نیروز اورمہر جان مجمول پورا کر رہا ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطا وی:۳۵)

﴿١٠٢٩﴾ وَكُرِهَ صَوْمُ الْوِصَالِ وَلَوْ يَوْمَيْنِ وَهُوَ اَنْ لَا يُفْطِرَ بِعَدَ الغُرُوْبِ اَصْلًا حَتَّى يَتَّصِلَ صَوْمُ الغَدِ بِالْأَمْسِ .

ترجی اور مروہ ہے صوم وصال اگر چہدو ہی دن کا ہواور وہ یہ ہے کہ افطار نہ کرے غروب کے بعد بالکل میں استعمال کا روزہ ہے جائے استحال کا روزہ ہے جائے استحال کے دوزہ سے۔

صوم وصال

صاحب كتاب فرمات بين كموم وصال مروه باوراس كاطريقه بيب كدوتي فخص رات دن روز وركمتارب

سورج غروب ہونے کے بعد بھی افطار نہ کرے اور سحری کے وقت سحری بھی نہ کھائے پھر اٹھے دن کا روزہ شروع موجائے ،صوم وصال فی نفسہ جائز ہے گرعوماً امت کے لئے مکروہ ہے اور نبی نے امت کو شفقۂ صوم وصال سے روکا ہے چناں چہا گرکوئی فخص طاقت رکھتا ہوتو اس کے لئے صوم وصال جائز ہے گرعام لوگوں کے لئے دشواری ہے اس لئے ان کو صوم وصال نہیں رکھنا جا ہے۔

﴿١٠٢٤﴾ وَكُرِهُ صَوْمُ الدُّهْرِ.

ترجمه اورمروه بميشدروزه ركفنا

### صوم الدہر

حقیق صوم الد ہر کمروہ ہے اوروہ یہ ہے کہ آ دی پورے سال کے روزے رکھے حتی کہ ان پانچ دنوں کے بھی روزے رکھے جن میں روزے حرام ہیں اور اگر پانچ ممنوع دنوں کو چھوڑ کر باتی دنوں کے روزے رکھے تو یہ صورت جائز ہے گر شریعت کو پسند نہیں ،اس لئے کہ جو بمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کی صبح صادت سے پہلے کھانے کی اور غروب کے بعد کھانے کی عادت ہوجاتی ہے درمیان میں اسے کھانے پینے کی خواہش نہیں ہوتی ،پس روزے کی جو مشقت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی پس روزے کی جو مشقت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی پس روزہ وزہ ہے فائدہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح: ۳۵۱)

# فَصْلٌ فِيْمَا يَشْتَرِطُ تَبْيِيْتُ النِّيَّةِ وَتَعْيِيْنَهَا فِيْهِ وَمَا لَا يَشْتَرِطُ

(یفصل ہےان روزوں کے بیان میں کہ جن میں رات سے نیت کرنا شرط ہے اوران کو عین کرنا شرط ہے اوران کو عین کرنا شرط ہے اوران روزوں کے بیان میں کہ جن میں بیشر طنہیں ہے )

﴿١٠٢٨﴾ أمَّا القِسْمُ الَّذِي لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ تَعْيِيْنُ النِّيَّةِ وَلَا تَبْيِيْتُهَا فَهُوَ اَدَاءُ رَمَضَانَ وَالنَّذُرُ المُعَيَّنُ زَمَانُهُ وَالنَّفَلُ فَيَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ اللَّي مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى الاَصَحِّ.

تبييت باب تفعيل كامصدر برات كونيت كرنا-

ترجیم بہر حال وہ قتم کہ شرط نہیں ہے اس میں نیت کی تعیین اور نہ رات سے نیت کرنا وہ رمضان کے ادا روز ہے اور الی نذر کاروزہ کہ جس کا زمانہ تعیین ہواور نفلی روزہ ہے، چناں چہ تیج ہے رات کی نیت سے آ دھے دن سے پہلے تک سیح ترین قول پر۔

## نیت کس طرح کرے؟

جوروز بالله کی طرف سے متعین ہیں جیسے رمضان کے روز بے بابند بے کی طرف سے متعین ہیں جیسے نذر معین کے روز بے اور نظل روز ہے ان میں صرف روز بے کا ارادہ کر لینا کافی ہے تعین ضروری نہیں چناں چہ اگر رمضان شریف میں یا نذر معین کے دن میں مضان کا اور نذر معین کے دن میں یا نذر معین کے دن اس نذر کا روزہ ہوگا۔
اس نذر کا روزہ ہوگا اور باقی دِنوں میں نظل روزہ ہوگا۔

#### وفتت

متن میں دوسرامسلہ بیریان کررہے ہیں کہ رمضان شریف اور نذر معین اور نفل روزوں کی نیت رات سے لیکر یا مبح کوآ دھے دن سے پہلے کرلے تو جائز ہے۔

فائدہ: تعیین المتیة اس عبارت میں مصدر کی اضافت اس کے مفعول کی طرف ہاورمتن میں نقل سے مراد فرض اور واجب کے علاوہ روز ہے مراد ہیں جیسے مسنون مندوب مکروہ روز ہے۔

### ﴿١٠٢٩﴾ وَنِصْفُ النَّهَارِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى وَقُتِ الصَّحْوَةِ الكُبْرِيٰ .

الصحوة الكبرى جاشت كا وقت جبكه سورج خوب جره آيا بو، اس كى وجد سميديد يه به كه اس وقت سورج كى روشى كمل بوجاتى به بخوة كم معنى روشى اور كبرى كم معنى روشى اور كبرى كم معنى كمل اوريبال عبارت مين ضحوه كبرى سه مرا دنصف النهارشرى بهجس سے پہلے پہلے روزه كى نيت كرنا ضرورى ہے تاكه اكثر نبار ميں نيت عبادت پائى جائے ،اس كے بعد نيت كرنے كا كوئى اعتبار نيس ہے۔

ترجمه اورنصف النهارم صادق كطلوع مونے في حود كبرى كوت تك ہے۔

#### دن سے مراد

اس عبارت میں اس بات کو بیان کررہے ہیں کہ ماقبل میں جونہار (دن) آیا ہے اس ہے کونسا دن مراد ہے اس کا جواب سے کہ شری دن مراد ہے جو جو جو جو جو جو جو بیا کہ شری دن مراد ہے جو جو جو جو جو بیا گا بیا ہے مشلا اگر چار بیجے صادق ہوا اور تھے بیا آ قاب نے دو ہو تھ کے مواتو گیارہ بیجے ہواتو گیارہ بیجے سے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے۔ عرفی دن طلوع آ قاب سے غروب آ قاب تک ہے۔

﴿١٠٣٠﴾ وَيَصِحُ أَيْضًا بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفُلِ وَلَوْ كَأَنَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيْضًا فِي

#### الآصَحّ

# و اور المحمل اور المحمل المانية اور الله المانية المحمل المرجدوه مسافر مويام يض موسي ترين قول مين ـ

# کیارمضان کے روزوں میں تعیین ضروری ہے؟

فرماتے ہیں کہ درمضان میں روزہ رکھنے کیلے تعین کی نیت کرنا شرطنیس ہے بعنی دل پازبان سے یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں کل آئندہ درمضان کا روزہ درکھوں گا بلکہ صرف ہے کہنا کہ ہیں کل آئندہ روزہ رکھوں گا کا فی ہے کیونکہ درمضان میں غیر درمضان کا روزہ مشروع ہاں گئے یہاں تعین کی نیت شرط قرار نہیں دی غیر درمضان کا روزہ ادانہ ہوگا بھی موجودہ میں اگر کوئی شخص درمضان میں نفل روزے دادانہ ہوگا بالکہ موجودہ خواہ وہ مختص سافر ہو بعنی اگر مسافر بھی نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق نفلی روزہ ادانہ ہوگا بلکہ موجودہ موضان کا روزہ ادانہ ہوگا بلکہ موجودہ درمضان کا روزہ ہوئے کی دلیل ہے اور اس کے عاجز بیس ہوتو اس پر موجودہ درمضان کا روزہ واجب ہوگا ، یہی می خیج ترین قول ہے بعض نہ ہونے کی دلیل ہے اور جب وہ عاجز نہیں ہے تو اس پر موجودہ درمضان کا روزہ واجب ہوگا ، یہی میں کی دخصت احتمالی بجز کے ساتھ متعلق ہے اوراحتالی بجزیباری بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو اس کوروزہ ندر کھنے کی اجازت ہوا درجب روزہ دندر کھنے کی اجازت ہے اوراحتالی بوجب ہوئی ، جب روزہ دندر کھنے کی اجازت ہے اوراس نے رکھ لیا تو نیت کے مطابق ہی فیملہ ہوگا۔

﴿١٠٣﴾ وَيَصِحُ أَذَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةٍ وَاجِبٍ اخَرَ لِمَنْ كَانَ صَحِيْحًا مُقِيْمًا بِخِلَافِ المُسَافِر فَإِنَّهُ يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ مِنَ الْوَاجِبِ.

ترجید اور درست ہے رمضان کا ادا (روزہ) کسی دوسرے داجب کی نیت سے اس محض کے لئے جو تندرست اور مقیم ہو برخلاف مسافر کے کیونکہ ادا ہوگا ای داجب کا جس کی وہ نیت کر لے۔

#### رمضان ميں نذريا قضا كاروزه

فر ماتے ہیں کہ اگرکوئی مخف تندرست ہے اور مقیم ہے اور وہ رمضان میں نذریا تضا کے سی روزہ کی نیت کر لے تو بھی رمضان ہی کاروزہ اوا ہوگا اس قضایا نذر کاروزہ نہ ہوگا کیونکہ رمضان کے مہینہ میں واجب آخر کا روزہ مشروع نہیں ہے ہاں اگر مسافر رمضان میں کسی واجب آخریعنی قضاءیا کفارہ کی نیت کر لے تو حضرت امام ابومنیف کے نزدیک جس

واجب کی نیت کی ہے وہی ادا ہوگا ، رمضان کا روزہ ادا نہ ہوگا اور صاحبین ؓ نے فرمایا کدرمضان میں اگر مسافر بھی واجب آخر کی نیت کرے گا تو اس کی طرف سے بھی موجودہ رمضان ہی کاروزہ ادا ہوگا اور واجب آخر کاروزہ ادا نہ ہوگا۔

﴿١٠٣٢﴾ وَالْحُتَلَفَ التَّرْجِيْحُ فِي المَرِيْضِ إِذًا نَوىٰ وَاجِبًا اخَرَ فِي رَمَضَانَ .

ور اور منتلف ہوگئ ہے ترجی مریض کے بارے میں جبکہدہ نیت کرے کی دوسرے واجب کی رمضان میں۔

# مریض رمضان میں کسی واجب آخر کی نبیت کرے تو؟

فرماتے ہیں کہ اگر مریض نے رمضان میں کسی واجب آخر مثلاً قضایا کفارہ کے روزے کی نیت کی تو واجب آخر کا اوا ہوگایارمضان کا اس بارے میں علاء کے مابین اختلاف ہوا ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ موجودہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نیت کے مطابق ہی روزہ ادا ہوگا اور رمضان کا روزہ ادا نہ ہوگا۔

﴿١٠٣٣﴾ وَلاَ يَصِعُ المَنْذُورُ المُعَيَّنُ زَمَانُهُ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ غَيْرِهِ بَلْ يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ مِنَّ لُوَاجِبِ فِيْهِ.

ترجی اور سیح نہیں ہے اس نذر کاروزہ جس کا زمانہ تعین کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی واجب کی نیت سے بلکہ واقع ہوگا اس واجب کا نیت ہے بلکہ واقع ہوگا اس واجب کا جس کی نیت کی ہے اس میں۔

# نذر معین کے روزہ کے لئے کیا تعیین ضروری ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نذر معین کا روزہ مطلق نیت ہے بھی اوا ہوجا تا ہے اورنقل کے روزے کی نیت ہے بھی اوا ہوجا تا ہے اورنقل کے روزے کی نیت سے بھی اوا ہوجا تا ہے بیس نذر معین کا روزہ واجب آخر ہوجا تا ہے بیس نذر معین کا روزہ واجب آخر کی نیت سے بھی اوا ہوجا تا ہے اور وجہ فرق یہ یعنی قضا اور کفارہ کی نیت سے بھی اوا ہوجا تا ہے اور وجہ فرق یہ ہے کہ نذر معین کا روزہ بندے کا واجب کر دہ ہے اور رمضان کا روزہ اللہ تعالی کا واجب کر دہ ہے ، اللہ کا واجب کر دہ روزہ ویکہ اس کے وہ واجب آخر کی نیت سے اواجہ وجائے گا اور بندے کا واجب کر دہ نذرہ جونکہ اس کے وہ واجب آخر کی نیت سے اوانہ ہوگا۔

﴿١٠٣٣﴾ وَاَمَّا القِسْمُ الثَّانِيُ وَهُوَ مَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ تَغْيِيْنُ النِّيَّةِ وَتَبْيِيْتُهَا فَهُوَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَقَضَاءُ مَا اَفْسَدَهُ مِنْ نَفْلٍ وَصَوْمُ الكَّفَّارَاتِ بِاَنْوَاعِهَا وَالْمَنْذُورُ المَّطْلَقُ كَقَوْلِهِ إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيْضِى فَعَلَى صَوْمُ يَوْمٍ فَحَصَل الشِّفَاءُ . شفی فعل ماضی معروف باب (ض) شفلی یشفی شِفاءً تندرتی عطا کرنا، احیما کرنا۔

تعریب اور بہر حال دوسری قتم وہ ہے کہ ضروری ہے اس میں نیت کو متعین کرنا اور رات سے نیت کرنا وہ رمضان کے قضاروز ہے اور اس نفل کی قضا کہ جس کور کھ کرتوڑ دیا اور کفارے کے روز ہے اس کی تمام اقسام کے ساتھ اور نذر مطلق کے روز ہے چیے اس کا قول اگر اللہ شفادیدے میرے بیار کوتو میرے ذمہ ایک دن کا روزہ ہے پھر شفا ہوگئ۔

# تعيين نيت

اس عبارت میں ان روز وں کا بیان ہے جن میں تعیین نیت اور رات سے نیت کرنالا زم ہے اور ایسے روز ہے جارت کے ہیں: (۱) رمضان کی قضا کا روز ہ (۲) کسی نے فل روز ہ رکھ کرتوڑ دیا تو اس پر قضا واجب ہے۔ (۳) کفاروں کے روز ہے۔ (۳) نذر غیر معین کے روز ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ فدکورہ بالا چاروں قسم کے روز وں میں تعیین کی نیت کرنا شرط ہے بعنی دل یا زبان سے بیکہنا شرط ہے کہ میں نے قضائے رمضان کی نیت کی یا میں نے نذر مطلق کے روز ہے کی نیت کی یا میں نے نذر مطلق کے روز ہے کی نیت کی یا قتل کے روز ہے کی نیت کی یا قتل کے روز ہے کی نیت کی یا قتل کے روز ہے کی نیت کی یا فلل کے روز ہے گا گر کسی نے فلل روز ہ رکھا اور پھرتو ڑ دیا تو بعد میں قضا کرتے وقت تعیین ضروری ہے، دوسری بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ فدکورہ بالا روز وں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے جس کہ فدکورہ بالا

فَصْلٌ فِيْمَا يَثْبُتُ بِهِ الهِلاَلُ وَفِي صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكِّ وَغَيْرِم آَى كَصَوْمٍ يَوْمَيْنِ

مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ (بیصل ہےان چیز ول کے بیان میں جن سے بیا ندکا ثبوت ہوتا ہے اور یوم شک دغیرہ جیسے مہینہ کے آخری دو دِنوں کے روزے کے بیان میں )

﴿١٠٣٥﴾ يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِرُوْيَةِ هِلَالِهِ أَوْ بِعَدِّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ اِنْ غُمَّ الهِلَالُ .

ملال نیاجاند، پہلی رات کا جاند۔ عَدِّ باب نفر کامصدر ہے تارکرنا، گننا، شار میں لانا۔ غَمَّ ماضی مجہول باب نفر سے غمَّا مصدر ہے پوشیدہ رہنا۔

و المار ہوتا ہے دمضان اس کے جاند کود مکھ لینے سے یا شعبان کے میں دن کن لینے سے اگر جاند چمپا وجائے۔

#### رمضاك كادارومداز

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتداء کا مدار چاندہ یکھنے پر ہے اگر انتیس شعبان میں چاندنظر آجائے تو رمضان شروع کردیں مے اور اگر انتیس شعبان کو مطلع صاف نہ ہو بادل گہرا غباریا تیز سرخی ہوجس کی وجہ سے چاندنظر نہ آئے تو تمیں دن پورے کر کے روزے شروع کریں ہے۔

﴿١٠٣١﴾ وَيَوْمُ الشَّكِ هُوَ مَا يَلِيَ التَّاسِعَ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ وَقَدِ اسْتَوى فِيْهِ طَرِثُ العِلْمِ وَالجَهْلِ بِان عُمَّ الهِلَالُ .

استوی ماضی معروف باب افتعال سے استواء مصدر برابر ہونا۔ اور یہاں سے ایم کی اضافت جوشک کی جانب ہورہی ہاس کی وجہ کا بیان ہے۔ طوف جمع اَطُواڤ کنارہ، ہر چیز کی آخری صد۔ علم باب مع کا مصدر ہے، حقیقت کا جاننا، واقفیت، جہمتان واقفیت، بخبری۔ ہان اس میں باسبیت کے لئے ہے۔ حقیقت کا جاننا، واقفیت، وربیم شک شعبان کا وہ دن جو انتیس شعبان سے متصل ہوا ور تحقیق کہ برابر ہواس میں جانے اور نہ جانے اور یہ شک شعبان کا وہ دن جو انتیس شعبان سے متصل ہوا ور تحقیق کہ برابر ہواس میں جانے اور نہ جانے کا پہلو بایں معنی کہ چا ند چھپارہ جائے۔

### لوم الشك

اگرانتیں شعبان کومطلع صاف نہ ہو بادل گہرا غباریا تیز سرخی ہوجس کی وبہ سے چاندنظر نہ آئے تو اگلا دن ہوم الشک ہے کیونکہ اس میں دواحمال ہیں ایک ممکن ہے آسان کے کنارے پر چاند ہوا درعلت کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو پس وہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ چاند نہ ہو پس وہ شعبان کی تمیں تاریخ ہوگی اس لئے یہ یوم الشک ہے۔

﴿١٠٣٤﴾ وَكُرِهَ فِيْهِ كُلُّ صَوْمِ اِلَّا صَوْمَ نَفْلٍ جَزَمَ بِهِ بِلَا تَرْدِيْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ آخَرَ وَاِنْ ظَهَرَ آنَهُ مِنْ رَمَضَانَ آجْزَأُ عَنْهُ مَا صَامَهُ وَاِنْ رَدَّدَ فِيْهِ بَيْنَ صِيَامٍ وَفِطْرٍ لَا يَكُوٰنُ صَالِمًا .

جزم ماضی معروف باب (ض) جُزْمًا مصدر بے پختدارادہ کرنا۔ تردید باب تفعیل کا مصدر ہے ہی وہیں کرنا، ایک رُخ پرنہ جمنا۔ اجزاء ماضی معروف باب افعال سے کافی ہونا، کفایت کرنا۔ فیہ ضمیر کا مرجع ہوم الشک ہے۔ عنه ضمیر کا مرجع رمضان ہے رُدُدَ ای الشخص ، فیہ ای فی یوم الشك .

ترجی اور مکروہ ہے اس میں ہرروزہ مگروہ نظل روزہ جس کا ارادہ پختی سے کیا ہوبغیر تذبذب کے ظل روزہ اور دوسرے روزے کے درمیان اورا گر ظاہر ہوجائے کہ بیر(دن) رمضان کی دوسرے روزے کے درمیان اورا گر ظاہر ہوجائے کہ بیر(دن) رمضان کی

طرف سے جوروزہ اس نے رکھا ہے اور اگرشش و پنج کرے اس میں روزہ اور افطار کے درمیان تو وہ روزہ دار نہیں سمجما جائے گا۔

يوم الشك ميں روز ہ رکھنے كى چندصورتوں كابيان

فرماتے ہیں کہ یوم شک میں روز ہ رکھنا مکر وہ ہے کیونکہ اس دن کے روز ہمیں دواحمال ہیں اگر وہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو روز ہ فرض ہوگا ور نفل ہوگا پھر روز ہ رکھنا ہیں: (۱) بقینی طور پرنفل کی نیت ہے روز ہ رکھا یہ صورت جائز ہے، اس صورت میں اگر رمضان المبارک کا جوت ہوگیا تو یہ روز ہ رمضان کا مانا جائے گا ور نفل ہوگا۔ (۲) مشکوک طور پرنیت کی کہا گر رمضان ہوا تو روز ہ سے رہول گا ور نہیں تو اس صورت میں روز ہ نہوگا خواہ رمضان ہوا تو روز ہ نیت کی کہ جاند ہوگیا تو رمضان کا روز ہ ہوگائیں تو نفل کا بی مروہ ہے۔ ہوجائے گا، یہ کر وہ ہے۔

﴿١٠٣٨﴾ وَكُرِهَ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ وَلاَ يَكُرَهُ مَا فَوْقَهُمَا .

فوق ظرف مكان (ضد تحت) بلندى وارتفاع كے بيان كے لئے ،اضافت كى صورت ميں منصوب ہوتا ہے جيسے السماء فوق الارض اور اگر لفظ مضاف نہ ہو صرف معنى مضاف ہوتو مبنى على الضم ہوتا ہے جیسے السماء من فوق آسان ہمارے اوپر ہے۔

ترجمہ اور ناپند سمجھا گیا ایک دن یا دودن کاروزہ رکھنا شعبان کے آخر میں اور مکر دہ نہیں ہے دو دِنوں سے زیادہ۔

### ۲۹ ریا ۳۰ رشعبان میں روز ہ رکھنا

شریعت نے جوعبادت جتنی مشروع کی ہے اتن ہی بجالانی چاہئے نداس میں کی کرنی چاہئے ندزیادتی ۔ کی کرنے کی خرابی تو ظاہر ہے اور زیادتی کرنے میں برائی ہے ہے کہ جب احتیاط کے نام پراضا فہ کیا جائے گا تو وہ اضافہ بڑھتا جائے گا گھر جب بوجھ نا قابل برداشت ہوجائے گا تو لوگ اصل کوبھی چھوڑ دیں ئے، اب سنے! صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ایک یا دوروز نے بینی ۲۹ ریا ہے سر رشعبان میں رکھنا مگروہ ہے اور اگر اس سے زائدر کھے تین چار پانچ اس کی اجازت ہے جس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ ممانعت اصل میں ان روزوں کی ہے جوبطور احتیاط کے رکھے جائیں تعنی رمضان کے روزوں میں سے ہوتی ہے لہذا کوئی زائدر کھے رمضان کے روزوں میں سے ہوتی ہے لہذا کوئی زائدر کھے تو اس کی اجازت ہوگی علیہ منع کے مفقو دہونے کی وجہ سے ہاں اگر کسی شخص کا معمول ہر ماہ کی آخری تاریخ میں روزہ کو اس کی اجازت ہوگی علیہ منع کے مفقو دہونے کی وجہ سے ہاں اگر کسی شخص کا معمول ہر ماہ کی آخری تاریخ میں روزہ رکھنے کا ہے تو اس کے لئے انتیس یا تمیں شعبان میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔

﴿١٠٣٩﴾ وَيَامُرُ المُفْتِى العَامَّةَ بِالتَّلَوُّمِ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ بِالإِفْطَارِ إِذَا ذَهَبَ وَقُتُ النِّهَةِ وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الحَالُ وَيَصُوْمُ فِيْهِ المُفْتِىٰ وَالقَاضِىٰ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْخَوَاصِ وَهُوَ مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ضَبْطِ نَفْسِهِ عَنِ التَّرْدِيْدِ فِى النِّيَّةِ وَمُلاَحَظَةٍ كُوْنِهِ عَنِ الْفَرْضِ .

العامة عوام (خلاف الخاصة) جمع عَوامُ جاء القومُ عامّة سبالوگ آئے۔ التلوم باب تفعل كاممدر به انظار كرنا، تو تف كرنا۔ يتمكن فعل مضارع معروف باب تفعل سے تَمَعُنَا مصدر به جب اس كے صله ميں من آئے تو معنى ہوں محكى چيز پرقا در ہونا۔ ضبط باب (ن) كامصدر به قابو ميں لانا، كنفرول كرنا۔ ملاحظة باب مفاعلة كامصدر به كاظرنا، خيال ركھنا۔

ور کا جنہ اور تھم دے مفتی عوام کو شک کے دن انتظار کرنے کا پھرافطار کرنے کا جب جاتار ہے نیت کا وقت اور معتمین نہ ہو کوئی حالت اور دوزہ رکھے اس میں مفتی اور قاضی اور دہ مختص جو خواص میں سے ہواور خاص وہ ہے جو قادر ہو اس کو ضبط کرنے برنیت میں ہیر پھیر کرنے سے اور (قادر ہواس روزہ کا) فرض روزہ ہونے کے لحاظ کرنے پر۔

ایوم الشک میں عوام وخواص کے احکامات

صورت مسئلہ یہ ہے کہ یوم الشک میں مفتی عام اوگوں کو تھم دے کہ وہ انظار کریں لینی بغیرروزے کی نیت کے زوال کے قریب تک اس کے بعد افطار کریں اور علاء اور خواص اس دن میں روزہ رکھیں لینی جولوگ اسٹحکام نیت پر قاور ہول تر دو میں نہ واقع ہول اس کی تفصیل ہے ہے کہ یوم الشک میں عوام کے لئے روزہ رکھنا کروہ ہے البتہ خواص رکھ سکتے ہیں پھر اگر انفاق سے وہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوتو بیروزہ فرض ہوجائے گا گرضروری ہے کہ یوم الشک کا روزہ فل کی بیت سے رکھا جائے رمضان کا کوئی تصور نہ ہواور یہی خاص اور عام کا معیار ہے جو شخص نفل کی پختہ نیت کرسکتا ہے وہ خاص ہے اور نیت پختہ نہ ہو، یہ خیال آئے کہ اگر رمضان ہوگا تو رمضان کا روزہ ہوجائے گا وہ عامی ہے۔

﴿ ١٠٣٠﴾ وَمَنْ رَأَىٰ هِلَالَ رَمَضَانَ آوِ الفِطْرِ وَحْدَهُ وَرُدَّ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الصِّيَامُ وَلَا يَجُوْزُ لَهُ الفِطْرُ بِتَيَقَّنِهِ هِلَالَ شَوَّالِ وَإِنْ ٱلْفَطَرَ فِي الْوَقْتَيْنِ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فِطْرُهُ قَبْلَ مَا رَدَّهُ الْقَاضِىٰ فِي الصَّحِيْحِ .

خرجی اورجس نے دیکھارمضان یا عید کا چاند تنہااور دوکر دیا گیااس کا قول تو لازم ہےاس کوروزہ رکھنااور چائز نہیں اس کے لئے افطار کرنااس کے شوال کے چاند کا یقین کرنے کے بعد (بھی) اورا گرافطار کو لے دونوں وقتوں میں تو تضا کرے اور کفارہ نہیں ہے اس پراگر چہ ہواس کا افطار کرنا اس سے پہلے ہی کہ واپس کرے اس کوقاضی می ترین قول میں۔

# تنہا جا ندد مکھنے والے کا کیا تھم ہے؟

اس عبارت میں دومسئے بیان کررہے ہیں: (۱) اگر تنہا ایک فخص نے ماہ رمضان کا چاند دیکھا اور کسی وجہ ہے اما من کا قول قبول نہیں کیا اور روزہ کا فیصلہ نہیں کیا تو اس تنہا دیکھنے والے کوروزہ رکھنا چاہئے اس میں جماعت کی موافقت نہ کرے۔ (۲) اگر ایک فخص نے عید کا چاند دیکھ لیا ہوا ور دوسرے حضرات کونظر نہ آیا ہوا ور قاضی صاحب نے ایک گواہ کا اعتبار نہیں کرنا چاہئے بلکہ ایک گواہ کا اعتبار نہیں کرنا چاہئے بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے، آگے فرماتے ہیں کہ اگر تنہا چاند دیکھنے والے نے روزہ نہ رکھا تو بعد میں اس پروزہ کی قضالا زم ہوگا، صاحب نور الا بیناح نے فی اسمح کی قضالا زم ہوگا، صاحب نور الا بیناح نے فی اسمح کی قضالا زم ہوگا، صاحب نور الا بیناح نے فی اسمح کی قبید لگا کران بعض حضرات کے قول کورد کردیا ہے۔

﴿ ١٠٣١﴾ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمِ أَوْ غُبَارٍ أَوْ نَحْوِهٖ قُبِلَ خَبَرُ وَاحِدِ عَدْلِ أَوْ مَسْتُورٍ فِي الصَّحِيْحِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ أُنْثَى أَوْ رَقِيْقًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ تَابَ لِرَمَضَانَ.

غیم باول جمع غیوم ، عدل انصاف پرور، منصف جمع عُدُول عادل و فخف ہے جس کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوں اور عدل ایک رومانی قوت ہے جوانسان کوتقوئی پرآ مادہ کرتی ہے جس میں بیتوت ہووہ عاول ہے۔ مستور اسم مفعول باب نصر سے سنز امصدر چھپانا، مستور کے نغوی معنی ہیں پوشیدہ اور اصطلاحاً ایسافخض جس کی حالت پوشیدہ ہو شاس کا تقویٰ ظاہر ہون فسق و فجور۔ محدود افی قلف و فخض جے تہت کے سلسلہ میں حدلگائی گئی ہو۔

ترجی اوراگر آسان میں کوئی علت ہولینی بادل یا غباریا اس جیسی کوئی چیز تو قبول کر لی جائے گی رمضان کے لئے ایک عادل آ دمی کی خبر یا مستورالحال کی سیح نہ ہب کے مطابق اگر چہ گواہی دی ہواس نے اپنے جیسے کسی ایک مختص کی محاوی ہوا تھی ہوتا ہے۔ معاملہ میں سزایا فیر مختص جوتو بہ کر چکا۔

# اگرمطلع صاف نہ ہوتو رمضان کے جاند کا کیا تھم ہے؟

رمضان کی ابتداء کا مدار جورویت پرہاس کا مطلب سے کہ فی الجملہ رویت ضروری ہے آگر کسی کو بھی چا ندنظر آیا اوروہ رویت کی گواہی دے تو چا ندکا جوت ہوجائے گا، ہر مخص کے لئے چا ندد کھنا ضروری نہیں پھرا گرمطلع صاف نہ ہو پادل گردو خمباریا تیز سرخی ہوتو رمضان کے چا ندیس ایک عادل مسلمان یا مستورالحال کی گواہی کافی ہے۔ سیجے ندہب یہی ہول کردو خمباریا تیز سرخی ہوتو رمضان کے چاندیس ایک عادل مسلمان یا مستورالحال کی گواہی تبول نہ ہوگی۔ ولو شہد علی شہادہ النے اس عبارت کا مطلب سے

ہے کہ اصل گواہ خود قاضی کی عدالت میں حاضر نہ ہوسکا یا تو اس وجہ ہے کہ وہ بیار ہے یا پی کسی معروفیت کی وجہ ہے اور
اس نے کسی کے سامنے گواہی دی تا کہ وہ یہ گواہی قاضی کی مجلس میں دے ۔ کہ تو رمضان کے چا ندکی گواہی میں تعداد یعنی
دو گواہ کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی کافی ہے خواہ آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورہ ہے او محدود اللنے جانا چاہئے کہ کی پہ
زنا کی تہمت لگانا شرعا جرم ہے ایسے مخص پر ہتک عزت کا دعویٰ کیا جاسکتا ۔ ،جس کے نتیجہ میں تہمت لگانے والے گوائی والی تبدی اس کی گواہی قبل استدائیا مخص اگر تو بہر لے تو دیں
کوڑے مارے جا کیں گے اور آئندہ کے لئے عدالت میں اس کی گواہی قبل کی ابتدائیا مرہ اس لئے اس بارے میں
امور میں اس کی روایت یا خبر قبول کی جاسکے گی چونکہ رمضان کے چا ندگی گواہی مجمی دینی امرہ اس لئے اس بارے میں
مجمی اس کی گواہی قبول ہو جائے گی۔

#### ﴿١٠٣٢﴾ وَلاَ يُشْتَرَطُ لَفُظُ الشُّهَادَةِ وَلاَ الدُّعُوىٰ .

ترجمه اورشرطنبيس لكائي كئى بشهادت كفظ كى اورندووى كى ـ

سرب اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ چا ندد کیفے والے کے لئے قاضی کی عدالت میں یہ کہنا ضروری ہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آج چا ندد کیفا ہے تی کہ اگر کسی نے حاکم کے پاس گواہی دی اور دوسرے کی فضی نے اس کی گواہی کو منااور گواہی دینے والا بظاہر عادل ہے تو سننے والے پرضروری ہے کہ روز ور کھے حاکم کے فیصلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔ ماری وائر کرنااور پھراس پر گواہی وینا یہ سب بھی ضروری نہیں ہے۔ ماری الفلاح: ۳۵۸)

﴿١٠٣٣﴾ وَشُرِطَ لِهِلَالِ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَفْظُ الشَّهَادَةِ مِنْ حُرَّيْنِ اَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ بِلَا دَعْوىٰ .

ورشرط لگائی گئی عید کے جاند کے لئے جب کہ ہوآ سان میں کوئی علت لفظ شہادت کی جودوآ زادمردیا ایک آزادمرداوردوآ زادعورتوں کی جانب سے ہوبغیردعویٰ کے۔

# عید کے جاند کا حکم

فر ماتے ہیں کہ اگر مطلع صاف نہ ہوتو عید کے جا ندیس تعداد دوگواہ بھی شرط ہیں اور ان کا دیندار ہونا بھی شرط ہے اس طرح لفظ شہادت یا ہرزبان میں اس کا متر ادف لفظ بولنا ضروری ہے ،متن کی عبارت میں بلادعویٰ کا مطلب ہے کہ قاضی کے یہاں یعنی جج کی عدالت میں کوئی گواہی اس وفت پیش ہوتی ہے جب کوئی دعویٰ ہوا ہواس ضابطہ کو پورا کرنے کے لئے ایک شکل نکالی جاسکتی ہے کہ مثلاً کوئی محض کسی پردعویٰ دائر کرے کہ اس نے میراقرض نیس دیا جبکہ اس نے وحدہ کیا تھا کہ چاند دیکھنے کے بعدادا کروںگا،اس صورت میں جاند دیکھنے کے گواہ ہونے جاہئیں جو باضابطہ عدالت میں ہوسکتے ہیں، یہاں یمی بتایا جار ہاہے کہ عید کے جاند کے ثبوت کے لئے اس طرح کے دعوے کی ضرورت نہیں بلکہ بلاکسی دعوے کے گواہ گواہی دیں گے۔

﴿١٠٣٣﴾ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ فَلَابُدٌ مِنْ جَمْعِ عَظِيْمٍ لِرَمَضَانَ وَالفِطْرِ وَمِقْدَارُ الْجَمْعِ العَظِيْمِ مُفَوَّضٌ لِرأي الإمَام فِي الآصَحِّ.

مفوض اسم مفعول باب تفعیل سے تفویض مصدر ہے سپر دکرنا ،سونپنا ،کسی معاملہ میں تصرف کا اختیار دینا۔ ترجیمی اوراگرنہ ہوآ سان میں کوئی علت تو ضروری ہے ایک بڑی جماعت کا ہونارمضان اورعید کے لئے اور جماعت عظیم کی مقدار سپر دکر دی گئی ہے امام کی رائے کے مصح ترین ند ہب میں۔

مطلع صاف ہونے کی صورت میں رمضان وعیدین کے جاند کا حکم

صورت مسلدیہ کا گرمطلع صاف ہولین گردو غبار دھواں تیز سرخی نہواس کے باوجود بستی یا شہر کے عام کو گوں کو چاند نظر نہیں آیا تو الی صورت میں رمضان وعیدین کے چاند نظر نہیں آیا تو الی صورت میں رمضان وعیدین کے چاند کے لئے صرف دو چار گواہوں کے اس بیان کا اعتبار نہ ہوگا کہ ہم نے اس بستی یا شہر میں چاند دیکھا ہے بلکہ اس صورت میں ایک بردی جماعت کی گواہی ضروری ہوگی لیعنی آئی بردی جماعت کہ تقافی گوان کی گواہی سے یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی انہوں نے چاند دیکھا ہے ان کودھو کا نہیں ہوا ہے اس جماعت کی تعداد کے متعلق فقہاء کے مختلف اقوال ہیں ، ایک روایت امام ابویوسف سے یہ ہے کہ انہوں نے پچاس کی تعداد بیان فرمائی ہے اور بعضوں نے کہا کہ ہر مسجد جماعت سے ایک دوآدی ہونے چاہئیں مگر سیح بات یہ ہے کہ کوئی خواہ فاص تعداد شرعاً متعین نہیں بقتی تعداد سے یہ یقین نہوجائے کہ یہ سب مل کر جموث نہیں بول سکتے وہی تعداد کا نی ہے خواہ پچاس ہویا کہ وہیش ۔ (الدر المنفود ۲۵/۱۹۱۰) انوار القدوری: الرک ۲۵ مراتی الفلاح مع الطحطا دی ۲۵۹)

﴿١٠٣٥﴾ وَإِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِشَهَادَةِ فَرْدٍ وَلَمْ يُرَ هِلَالُ الْفِطْرِ وَالسَّمَاءُ مَصْحِيَّةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ الفِطْرُ .

لم أو الني جحد بلم درنعل متعقبل مجهول باب فتح سے رائیا مصدر ہے دیکھنا۔ مصحیة اسم مفعول مؤنث بروزن مرامیة اصل میں مصحویة تھا، واواور یاایک جگہ جمع ہوگئے،ان میں سے پہلاساکن تھا، واوکو یا سے بدل دیااور پھریا کایا میں اور میم کے ضمہ کویا کی مناسبت سے سروسے بدل دیا مصحیقة ہوگیا، بے بادل والا دن،صاف تھرادن۔ میں اوغام کردیا اور جب بوری ہوجائے گئتی ایک مخص کی گواہی سے اور نظر ندا سے عید کا جا ند حالانکہ آسان صاف ستمرا ہے تو جا ترجیس اس کے لئے افطار کرتا۔

ایک کی گواہی کا تھکم

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ اگر رمضان کے جائد کی صرف ایک محف نے گواہی دی تھی اس کی بنا پر روز ور کھنا مروع کردیا تھا اب مہین فتح میں منانی محمی نہ مروع کردیا تھا اب مہین فتم موگیا تمیں دن روز بر رکھ بھے گر جائد نظر نہیں آیا اور آسان بھی صاف ہے تو عید منانی محمی نہ موگا اور مقدمہ چلائے اور مزادے۔

﴿١٠٣١﴾ وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيْحُ فِيْمَا إِذَا كَانَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.

ر بندار نیک آ دمیوں کی گوائی سے۔ د بندار نیک آ دمیوں کی گوائی ہے۔

صورت مسئلہ بہ بے کدرمضان کے جاند کی گواہی دومعتبرلوگوں نے دی تھی اس بنیاد پردوزے شروع کردیئے گئے تھے، اب ماو مبارک ختم ہوگیا لینی تمیں دن مکمل ہو گئے اور آسان بالکل صاف ہے پھر بھی جا ندنظر نہ آیا تو ایکے دن عیدمنائی جائے گی اور دوسرا قول یہ ہے کہ عید نہیں منائی جائے گی اور دوسرا قول یہ ہے کہ عید نہیں منائی جائے گی۔ بعض نے قول اول کورائح قرار دیا ہے اور بعض نے قول وائی کو۔ (مراتی الفلاح: ۳۵۹)

هُوْدِ . ﴿ ١٠٣٤﴾ وَلاَ خِلَافَ فِي حِلِّ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ وَلَوْ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِشَهَادَةٍ الفَرْدِ .

فَوَدُّ انسان وغيره كالكِفردجم اَفْوَادٌ وفِوَادٌ.

ورکوئی اختلاف نہیں افطار کے جائز ہونے میں (عیدالفطر کے تسلیم کر لینے میں) جبکہ آسان میں کوئی علت ہوا کرچہ تابت ہورمضان ایک محض کی گواہی ہے۔

# دوکی گواہی کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے چاندگی گوائی دومعتر آدمیوں نے دی تھی جس کی بنا پر رمضان کے روزے شروع کردیئے گئے تھے، آج تیں روزے کمل ہو گئے ہیں گر آسان پر گردو خباریا تیز سرخی ہے جس کی وجہ سے چاندنظر نہیں آیا توا گلے روزعید منائی جائے گی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ شغق علیہ مسئلہ ہے اور یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جب کہ رمضان کا جوت ایک فض کی گوائی کی بنیاد پر ہوا ہو۔ (مراتی الفلاح:۳۵۹)

﴿١٠٢٨﴾ وَهِلَالُ الْأَضْحَى كَالْفِطْرِ .

وربقرعیدکاچا تدعیدالفطرکے مانشہ۔(احکامات میں دونوں برابر ہیں)

سرے اگرمطلع صاف نہ ہوتو عیدالفطر کے جاند کے ثبوت کے لئے دو گواہ بھی ضروری ہیں اوران کا دیندار ہونا بھی لازم ہاورا گرمطلع صاف ہوتو پھرایک بڑی جماعت کی گوائی سے جاند کا ثبوت ہوگا،ایسے ہی ذی الحجہ کے جاند کا تھم ہے۔ تفصیل ۱۰۳۲،۱۰۳۲ میں ملاحظ فرمائیں۔

﴿١٠٣٩﴾ وَيُشْتَرَطُ لِبَقِيَّةِ الاَهِلَّةِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَذْلَيْنِ اَوْ حُرِّ وَحُرَّتَيْنِ غَيْرِ مَحْدُوْدَيْنِ فِي قَذْفِ.

آهلة يرجع باس كاواحد هلال بهلى رات كاچاند محدودين اسم مفعول جع باب (ن) حَدًّا مصدر به مزادينا، حد جارى كرنا قلف باب (ض) كامصدر به كى يركى بات كى تهمت لگانا، ياكى برائى كى طرف منوب كرنا -

ترجی اورشرط لگائی گئی ہے باتی جاندوں کے لئے دوعادل آزادمردیا ایک آزاد عادل مرداوردو آزادعادل مورتیں جوتہت کےسلسلہ میں سزایا فتہ نہ ہوں۔

# رمضان کےعلاوہ دیگرمہینوں کا حکم

صورت مسئلہ ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہو بادل کرد دغباریا تیز سرخی ہوتو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے لئے دومردیا ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی سے چاندکا ثبوت ہوگا بشر طیکہ گواہوں کے اوصاف ان میں موجودہوں اورخود جا عدد یکھنے کی گواہی دیں یا اس بات کی گواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے قاضی کے سامنے گواہ پیش ہوئے ، قاضی نے گواہی کو تبوی اور اگر مطلع صاف ہوتو ثبوت بلال کے لئے ضروری ہے کہ اتنی بڑی تعداد چاند و کھے جس سے یقین ہوجائے کہ واقعی انہوں نے چاندد یکھا ہے ان کودھوکا نہیں ہوا ہے۔

﴿ ١٠٥٠﴾ وَاِذَا ثَبَتَ فِى مَطْلَعِ قُطْرٍ لَزِمَ سَائِرَ النَّاسِ فِى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوىُ وَاكْتُرُ الْمَشَائِخِ .

مطلع اس کی جمع مطالع ہے اس کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگد۔ قبطن ملک، کنٹری، (مختلف شہروں اور آباد یوں پر مشتمل دہ مجموعہ جو کسی خاص نام سے مشہور ہو) جمع اَفْطَارٌ.

میں اور اس جب جوت ہوگیا (جاند کا) کسی ملک کے مطلع میں تو لازم ہوجائے گا تمام لوگوں پر ظاہر مذہب میں اور اس کے مطابع کا تمام لوگوں پر ظاہر مذہب میں اور اس پر فتوی ہے اور یہی اکثر مشائخ کا خدہب ہے۔

# اختلاف مطالع كابيان

اس عبارت میں اختلاف مطالع کابیان ہے مطالع مطلع کی جمع ہے اس کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ چونکہ ز مین کول ہے اس لئے جا ندسورج ہر جکہ الگ الگ اوقات میں نکلتے چھپتے ہیں۔رمضان میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہے یانہیں؟ اعتبار ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ ہر جگہ کے لئے وہیں کی رویت کا اعتبار ہوگا ، ایک جگہ کی رویت کا دوسری جگہ اعتبارنه بوگا اوراعتبارنه بونے کا مطلب بہے کہ ساری دنیا کا ایک مطلع ہے کسی بھی جکہ جا مدنظر آجائے تواس کو ہرجکہ مان لیا جائے یعنی جہاں تک معتبر ذریعہ سے رویت کی خبر پہنچ اس کو مان لیا جائے ، پہلے راج قول می**تھا کہ**ا ختلا ف مطالع كااعتبار بيس البة بعض حضرات اختلاف مطالع كاعتباركرت تعصمثلا حنفيديس سامام قدورى اورامام زيلعي اوربعض شوافع وغيره مكرجارون ففهول مين فتوى اس برتفا كهاختلاف مطالع كااعتبار نهيس ايك جكه كي جاند و يكيف كي خبر معتبر ذرايعه سے جہاں تک پنچاس کو مانااوراس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے جبیا کرصاحب کتاب نے ای بات کو میان کیا ہے لیکن جب نقل وحمل اور مواصلات کے ذرائع وسیع ہوئے اب آ دمی ۲۳ مھنے میں پوری زمین کا چکر لگا سکتا ہے اور دو جار من میں ایک کونے کی خبر دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے تو علاء کا فتوی بدل کیا اگر چہ اب بھی بعض لوگ پرانی رائے ے قائل ہیں کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں مگر اس زمانہ میں ننا نوے فیصد علماء کی رائے بیہ ہے کہ اب مما لک بعیدہ میں اختلاف مطالع كاعتبار بالبنة مما لك قريبه مين اعتبار نبين اوراليي دوجگهبين جهال كي جاند كي تاريخين هميشه يا اكثراكيك رہتی ہیں وہ مما لک قریبہ ہیں جیسے ہندوستان ، پاکستان ، بنگلہ دیش اور جن جنگہوں کی تاریخوں میں ہمیشہ یا اکثر اختلاف ہوتا ہے جیسے بندوستان اورسعود بیروہ ممالک بعیدہ ہیں اس وجہ سے پاکستان کی رویت الل مند کے لئے معتبر مولکی اور عرب مما لك كي معتبر نه هو كي \_ ( مستفاد تحفة الامعي :٣/٣٠ ،الدرالمنضو د:١٨٣/٣، الينياح المسائل: ص 29 )

﴿١٠٥١﴾ وَلاَ عِبْرَةَ بِرُؤيَةِ الهِلاَلِ نَهَارًا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ اللَّيْلَةُ المُسْتَقْبِلَةُ فِي المُخْتَارِ .

ترجی اورکوئی اعتبار نہیں جاند و کیھنے کا دن میں برابر ہے سورج ڈھلنے سے پہلے ہویا اس کے بعد میں اور وہ چاند آنے والی رات کا ہے پہندیدہ مذہب میں۔

# اگردن میں جا ندنظر آجائے تو؟

صورت مسئلہ بیہ کہ چاند قبل الزوال دیکھا جائے یا بعد الزوال دونوں صورتوں میں اس دن کے حق میں بیروہ ت معتبر نہ ہوگی اور دونوں صورتوں میں روزہ تو ڑنا درست نہ ہوگا اور تو ڑنے کی صورت میں قضا و کفارہ اس پرواجب ہے خواہ روزہ قبل الزوال توڑے خواہ بعد الزوال ہر حال میں ممنوع ہوگا اور بیرچاند آنے والی رات کا سمجھا جائے گا، یہی حضرت امام ابو حنیفه وامام محمد کا قول ہے، یہی مختار اور مفتی بہہے۔ ( فناوی دار العلوم: ۲/۱۲۱، در مختار مع الشامی بیروت: ۳۲۲/۳، فناوی محمود بیقدیم: ۱/۸۷۷)

# بَابُ مَا لاَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ

# (ان چیزوں کا بیان جوروز ہ کونہیں تو ڑتی)

#### ﴿ ١٠٥٢﴾ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَيْئًا مَا لَوْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا .

جامع مامنی معروف باب مفاعلة سے مُجامعة مصدر بصحبت كرنا، ہم بسترى كرنا۔ معرف اوروه چوہيں چيزيں بيں كوئى چيز اگر كھالے يائى لے ياصحبت كرلے بحول كر۔

### بعول سے کھانا

رمضان کاروزہ ہو یا غیررمضان کا اگر کسی کواپناروزہ بالکل یاد نہ رہاور بے خیالی میں کھالیا یا بی لیا یا ہیوی سے ہمستری کرلی اور بعد میں یاد آجائے تو روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ روزہ بدستور باتی رہے گا۔ ( درمخار ہیڑوت: ۳۲۱/۳)

﴿١٠٥٣﴾ وَإِنْ كَانَ لِلنَّاسِىٰ قُدْرَةٌ عَلَى الصَّوْمِ يُذَكِّرُهُ بِهِ مَنْ رَّاهُ يَاكُلُ وَكُرِهَ عَدَمُ تَذُكِيْرِهِ . تَذْكِيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةً فَالآوْلَىٰ عَدَمُ تَذْكِيْرِهِ .

وراگرہوبھولنے والے مخص کے لئے روزہ پرطافت تو یا ددلا دے اس کو ہمخض جود کھے اس کو کھا تا ہوا اور کرو تح کے اس کو کھا تا ہوا اور کرو تح کی ہے اس کو یا دندولا نا۔

# بھول کر کھانے والے کوروز ہیا دولا نا جاہئے یا نہیں؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فخص بھول کرکھائی رہا ہے اور کی فخص نے اس کود کیے لیا تو اگر دیکھنے والے کوائدازہ ہو کہ روزہ دارشام تک بلاکسی پریشانی کے روزہ بورا کرسکتا ہے تو اسے بتادینا ضروری ہے اور اگریدائدازہ ہو کہ بیدوزہ بورانہیں کرسکتا تو یا دندولا تا بہتر ہے اسے تعوز اکھانے پینے وے اور علامہ زیلعی نے اس طرح تعبیری ہے کہ اگر بھول کر کھانے پینے والا جوان ہے تو یا دولا تا ضروری ہے اور اگر بوڑھا ہے تو یا دندولا تا بہتر ہے۔ (شامی بیروت: اس سے سے اور ا

﴿١٠٥٣﴾ أَوْ أَنْزَلَ بِنَظْرِ أَوْ فِكُرِ وَإِنْ آدَامَ النَّظْرُ وَالفِكْرُ .

#### و الزال موجائے و کھنے کے باعث یا خیال کرنے کے باعث اگر مسلس و کھار ہا اورسو جار ہا۔

# نظر کرنے سے انزال

اس عبارت میں دومسئلے بیان کررہے ہیں: (۱) اگر اتفاق سے روزہ کی حالت میں کسی حسین عورت پر نظر پڑجائے اور کمزوری کی وجہ سے انزال ہوجائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا اگر چہ مسلسل دیکھتے رہنا جائز نہیں ہے۔ (۲) کسی عورت کے بارے میں غور وفکر کیا اور کرتا ہی رہا اور پھر غور فکر کی وجہ سے انزال ہوگیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اس عورت کا دل میں خیال جمالینا جائز نہیں ہے۔ (درمختار:۲/۱۳۴۲)

#### ﴿٥٥٩﴾ أو ادَّهَنَ .

اقھن ماضی معروف باب افتعال سے إقھان مصدر ہے اصل میں اِدْدَھنَ تھا ایک جنس کے دوحرف ایک کلمہ میں جمع ہو گئے ان میں سے پہلاساکن ہے ایک کا دوسرے میں ادغام کردیا اِدَّھنَ ہوگیا۔ میں جمع ہو گئے ان میں ایک لگائے۔

## سرمیں تیل لگا نا

روزه کی حالت میں سرمیں تیل نگانے سے روزه میں کوئی خرابی نہیں آتی ۔ (ایضاح المسائل:۸۵)

### ﴿١٠٥١﴾ أوِ اكْتَحَلَ وَلَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ.

اکتحل فعل ماضی معروف باب افتعال اکتحال مصدر بے سرمدلگانا، طَعْمَ وَالَقَه، لذت، مزه، نمیث، مرغوب کھانا جمع طُعُومٌ. اور فینمیر کا مرجع الکحل ہے۔

فرجمه ياسرمدلكا لاأكرچه بائ اسكامزه البخطق ميس-

### آئکھ میں دوا

آ نکه مین دوا دالیے اورسر مدلگانے سے روز ہیں کوئی خرابی نہیں آتی روز ہبستور باتی رہتا ہے اگر چداس کا اثر حلق میں محسوس کیوں ندہو۔ (مراقی الفلاح: ٣٦١، ایشاح المسائل: ٨٥)

#### ﴿ ١٠٥٤ ﴾ أو احْتَجَمَ .

احتجم فعل ماضى معروف بإب افتعال مصدر احتجام تحجيف لكوانا ، سينكى لكوانا ، بذريد آله فاسدخون فكلوانا ، سير

طریقہ دنیا میں آج بھی رائج ہے اور مختلف طریقوں سے بدن سے فاسدخون نکالا جاتا ہے۔ مریقہ دنیا میں آج بھی رائج ہے اور مختلف طریقوں سے بدن سے فاسدخون نکالا جاتا ہے۔

## روزه میں خون نکلوانا

روزه کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور اگر الی کمزوری کا خطرہ ہے کہ روزہ کی طاقت باقی نہ رہے تو مکروہ ہے۔ (احسن الفتاویٰ:۳۲۵/۴، طحطاوی:۳۲۱، ایضاح المسائل:۸۷)

﴿٥٨٠أَ﴾ أو اغْتَابَ .

اغتاب فعل ماضی معروف باب افتعال اغتیاباً مصدر بے غیبت کرنا، اغتاب اصل میں اغتیب تھایامتحرک ماقبل میں اغتیب تھایامتحرک ماقبل مفتوح یا کوالف سے بدل دیا، اِغتاب ہوگیا۔

ترجمه یا غیبت کرے۔

### روز ه میںغیبت کرنا

غیبت کے معنی ہیں وصف الرحلِ فی غیبتہ ہما یکو اُ اذا سَمِعَه لیمی کو آدی کے متعلق اس کی عدم موجودگی میں ایس بات کہنا کہ اگر وہ سے تو ناراض ہو، سی اجرع ضرکیا یارسول اللہ!اگر وہ بات واقعی ہو؟ آپ نے فر مایا جبھی تو غیبت ہے ور نہ تو وہ بہتان ہے۔ (طحطاوی: ۳۱۱) اب اس کے بعد صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ روز ہ کھانا پینا اور صحبت مجھوڑ نے کانام ہے اور یہ تینوں کام مباح ہیں ہیں جب روز ہ داراللہ کی خوشنو دی کے لئے مباح چیز وں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ممنوعات شرعیہ سے بدرجہ اولی احتراز کرنا چاہئے پھر بھی اگر کوئی کسی ممنوع شرعی کا ارتکاب کرتا ہے مثلاً روز ہ کی صالت میں کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کاروز ہ فاسد تو نہ ہوگا گر وہ خض گناہ گار ہوگا۔

﴿١٠٥٩﴾ أَوْ نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يُفْطِرُ .

ترجمه باراده كراا فطار كااورا فطارنه كرار

# قصدا فطار كانحكم

فرماتے ہیں کداگرایک مخص روز و دار ہے اوراس نے افطار کا وقت ہونے ہے ہیلے ہی افطار کا ارادہ کرلیا مگر افطار نہیں کیا تو صرف نیت کر لینے سے اس کاروز و فاسد نہ ہوگا ہاں اگر افطار کا پختہ ارادہ کرلیا تھا تو روز ہ تو نہ ٹو فے گا البت میں میں میں الفطاوی : ۲۱)

#### ﴿١٠٢٠﴾ أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ دُخَانٌ بِلاَ صُنْعِهِ .

دخان وهوال جمع دَوَاجِن. صنع كام عمل (حيوان يا پقرى طرف منسوب ند موكا) الم حيوان يا پقرى طرف منسوب ند موكا) الم حيات اس كال مين دهوال بغيراس كسي فعل كـ

# اگربتی کے دھوئیں کا حکم

اگریتی اورلوبان وغیرہ جلا کراگراپنے پاس رکھ کرسو تھتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے کیکن اگر بالقصد سو تھتا نہیں بلکہ بلااختیار داخل ہوجائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا لہذا جمعہ وغیرہ میں مساجد میں رمضان کے موقع پر اگریتی وغیرہ جلانے سے احتر از کرنا بہتر ہے۔ (ایصناح المسائل: ۸۲) البتہ اس دھوئیں کے سواعطر کیوڑہ گلاب کا بھول وغیرہ اور خوشبوکا سو کھنا جس میں دھواں نہ ہودرست ہے۔ (مراتی: ۳۲۱–۳۲۲)

#### ﴿١٠١﴾ أَوْ غُبَارٌ وَلَوْ غُبَارَ الطَّاحُوْنُ .

طاحون جمع طَوَاحِينُ آ ٹا پینے کی چکی یامشین، آ ٹائل۔

و غبارا گرچه چکی کا غبار مو۔

تشریع فرماتے ہیں کہ وہ گردوغبار جوخود بخو دواخل ہوجاتا ہے اس سے روز ہبیں ٹوٹے گا، ہاں اگر گردوغبار پھا کک لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسے ہی آٹا پینے کی چکی کے چلنے سے جو آٹے کا گردوغبار اڑر ہاہے وہ بھی اگر باافتار داخل ہوجائے تو بھی روزہ نہ ٹوٹے گا۔

﴿١٠٩٢﴾ أَوْ ذُبَابٌ .

ورجمه المحكم وائر

حلق میں بلاا ختیار کھی کے چلے جانے سے بھی روز ہنہ ٹوٹے گا۔

﴿ ١٠٢٣﴾ أَوْ أَثَرُ طَعْمِ الآدُويَةِ فيهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ .

الأدوية يجع إلى كاواحد الدواء بهدوا فيه ضمير كامرجع طل ب-

ترجم یا چلاجائے ) دواؤں کے مزہ کا اثر حلق میں حالانکہ وہ اپنے روزہ کو یا در کھنے والا ہے۔

دوائی کا اثر حلق میں محسوس ہوتو کیا تھم ہے؟

صورت مسكديد ب كدايك محص روزه كى حالت مين دوائى كوث ربا ب اوراس كااثر استحلق مين محسوس موربا ب

جبكه روزه بهي ياد ہے تو بھي روزه نه تُوٹے گاا ہے ہي خوشبوسو تکھنے ہے بھي روزه نه تُوٹے گا۔

#### ﴿١٠٢٣﴾ أَوْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَلَوِ اسْتَمَرُّ يَوْمًا بِالْجَنَابَةِ.

#### وجمع امنح کی عالت جنابت میں اگر چہ پورے دن جنابت کے ساتھ ہی رہا۔

## جنابت روز ہ کے منافی نہیں

جوفض جنبی ہوخواہ بیوی ہے صحبت کی وجہ ہے یا احتلام کی وجہ ہے اور وہ رمضان کا یا غیر رمضان کا روزہ رکھنا چاہے اور صبح صادق کے بعد غسل کر لے تو درست ہے اس لئے کہ جنابت روزہ کے منافی نہیں روزہ کی حالت میں اگر احتلام ہوجائے تو روزہ نہیں ٹوٹنا، اگر چہ اس حالت کے اندر پورے دن رہنا حرام ہے اور نا پاک رہ کر نحوست مول نہیں لینی چاہئے۔

#### ﴿١٠٢٥﴾ أَوْ صَبَّ فِي إِخْلِيْلِهِ مَاءً أَوْ دُهْنًا .

صب ماضى معروف صیغه واحد غائب باب نفر صبًا مصدر ہے پانی ڈالنا، بہانا۔ احلیل پیثاب نکلنے کا سوراخ جمع اَحالیل .

#### وراخ میں پانی ایت و کر کے سوراخ میں پانی یا تیل۔

# ذ کر کے سوراخ میں تیل ڈالنے کا حکم

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے ذکر میں پانی یا تیل یا دوا وغیرہ ڈال لی اور وہ مثانہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مثانہ تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، (ہندیہ: ۴/۲۰) اوراصلیل کی قیدسے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دواڈ الی جائے تو فور اُس کاروزہ ٹوٹ جائے گا۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۳۱۲)

#### اختياري مطالعه

اگر کسی مرض کی شخیص یا مدت وضع حمل کا انداز ہ لگانے کے لئے لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالے تو اس کی دوصور تیں ہیں: (۱) اگر وہ خشک ہاتھ ڈالے جس پر پانی یا دوا کا پچھاٹر نہ ہوتو روز ہنیں ٹوٹے گا۔ (۲) اور اگر تر ہاتھ ڈالا یا دواوغیرہ لگا کر ہاتھ ڈالاتو روز ہ ٹوٹ جائے گا۔ (عالمگیری:۱/۲۰۳)

#### ﴿٢٢ اللَّهُ أَوْ خَاضَ نَهْرًا فَلَخَلَ الْمَاءُ أُذُنَّهُ .

خاص فعل ماضى معروف باب نفرس خوصًا مصدر بي إلى مين گسنا - اذن كان جمع آذان.

#### ترجمه يكس جائے نهريس اور داخل موجائے پانى اس ككان يس

# كان ميں يانى چلے جانے كاتكم

فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کسی نے نہر میں غوطہ لگایا اور اس کے کان میں پانی داخل ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ کان میں پانی داخل کیا تو ایک قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (طحطاوی: ۳۲۲) لہذا احتیاط ضروری ہے۔

﴿٤١٠١﴾ أَوْ حَكَّ أَذُنَهُ بِعُوْدٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ دَرَنْ ثُمَّ آدْخَلَهُ مِرَارًا إِلَى أَذُنِهِ .

تحك فعل ماضى معروف باب نفرت حكما مصدر بي كهجإنا

و المجایا این کان کوسی کری سے اور اس بر میل کچیل نکا پھر داخل کیا اس کوئی بارا پنے کان میں۔

## کان کامیل نکالنے سے بھی روز ہیں ٹوشا

صورت مسلدیہ ہے کہ ایک محف نے روزہ کی حالت میں اپنا کان کسی لکڑی سے تھجایا اور سوراخ کے اندر سے میل نکالا پھرمیل کی ہوئی لکڑی کو بار بارکان میں داخل کیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔

﴿١٠٢٨﴾ أَوْ دَخَلَ أَنْفَهُ مُخَاطٌ فَاسْتَنْشَقَهُ عَمَدًا أَوِ الْبَلَعَةُ وَيَنْبَغِي اِلْقَاءُ النَّخَامَةِ حَتَّى لاَ يَفْسُدَ صَوْمُهُ عَلَى قَوْلِ الإمَامِ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللّهُ .

مخاط ناک کی رین ،سینک - استنشق ماضی معروف باب استفعال سے مصدر استنشاق تاک میں کوئی چیز چڑھاتا، ابتلع ماضی معروف باب افتحال سے اور مجرد میں باب فتح سے بَلَعَ يبلَعُ بَلْعًا نگانا - النخامة کھنکار، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ متن میں او دخل انفه کے بجائے او نزل الی انفه کہنازیادہ بہتر تھا - حتی تفریعیہ ہے اورفعل اس کے بعد مرفوع ہے -

توجیع یا آیاس کی ناک میں سینک اور شروک لیااس کو جان بو جھ کریانگل گیااس کواور مناسب ہے رینٹ کا پھینک وینا (تھوک وینا) تا کہ نہ ٹوٹے اس کاروز ہ حضرت امام شافعیؓ کے قول کے مطابق۔

رينك كأحكم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے ناک میں سینک آئی اس نے قصد اُاوپر چڑھالی کے حلق میں چلی عی اس کونگل علی اور کے تاکہ ام مثافعی علی اور دوزہ نیں اُوٹا، آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ناک کی رینٹ کا باہر پھینک دینا مناسب ہے تاکہ امام شافعی

کے اختلاف سے نکل جائے کیونکہ ان کے نزدیک نگل لینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔

اختياري مطالعه

من کی رال نظنے سے روز ہبیں ٹو شا اور اگر منے سے رال نظی لیکن ابھی وہ منقطع ہوکر ٹیکنے نہ پائی تھی کہ اسے منعد کی طرف مین جی کرنگل لیا تو اس سے بھی روز ہنٹوٹے گا اور اگر ٹیک کئی پھرنگل کمیا تو ٹوٹ جائے گا۔ (مراتی الفلاح:۳۲۲)

﴿١٠٢٩﴾ أَوْ ذَرَعَهُ القَى وَعَادَ بِغَيرِ صُنْعِهِ وَلَوْ مَلَا فَاهُ فِي الصَّحِيْحِ أَوِ اسْتِقَاءَ أَقَلَّ مِنْ مِلَا فِيْهِ عَلَى الصَّحِيْحِ وَلَوْ اَعَادَهُ فِي الصَّحِيْحِ .

ذرعه القى كمعنى بين اس كوالتي موكئ - استقاء كمعنى بين قى طلب كى يعنى بالقصدى -سين طلب كے لئے ہے -

فرجیں یااس کوتئ ہوئی اورلوٹ گئی بغیراس کے فعل کے (خود بخود) اگر چہ بھردیا ہواس کا منصیح ترین قول میں۔ میں یا قصد آئی کی اپنے منے بھرے کم سیح ترین قول پراگر چہاس کو واپس کرلیا ہوسیح ترین قول میں۔

# قے کا کیا حکم ہے؟

اس عبارت میں صاحب کتاب حالت صوم میں ٹی کا تھم بیان فرماتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود بخود تی ہوجائے چاہے تھوڑی ہویا زیادہ تو روزہ نہیں ٹو شا کیونکہ اس میں بندے کا دخل نہیں، آھے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ٹی ہوئی پھر خودہی حلق میں لوٹ گئ چاہے ہم تھ بھر کر بھی ہوروزہ نہیں ٹوٹے گاسیح قول یہی ہے یعنی امام محمد کے نزدیک، امام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ اگر منھ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اورا گر جان بو جھ کر لوٹالیا تو امام تحمد کے نزدیک ٹوٹ جائے گا اورا گر جان بو جھ کر لوٹالیا تو امام تحمد کے نزدیک ٹوٹ جائے گا اورا گر روزہ کی حالت میں قصد آئی کی تو منھ بھر کر تی ہونے کی صورت میں بالا تفاق روزہ ٹوٹ جائے گا اورا گر منے بھر کر نہ ہوتو امام محمد کے نزدیک بیں ٹوٹے گا اور مار میں ٹوٹے گا اور گر اس کولوٹالیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک نبیں ٹوٹے گا اور اگر اس کولوٹالیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک نبیں ٹوٹے گا اور امام محمد کے نزدیک ٹوٹ جائے گا۔

﴿ ٤٠٠ ﴾ أَوْ أَكُلَ مَا بَيْنَ ٱسْنَانِهِ وَكَانَ دُوْنَ الحِمُّصَةِ.

اسنان اس كاواحد سِنَ وانت \_ حمصة چنا\_

ا کھالے اس چیز کو جواس کے دانتوں کے بیج میں ہے اور وہ چنے سے م مقی۔

# چنے سے کم غذا کا حکم

اگرکوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منھ سے نکا لے بغیرا سے نگل گیا تو روز ہ فاسد نہ ہوگا۔ (ہندیہ: ۲۰۲/۱)

﴿ اله الله أَوْ مَضَغَ مِثْلَ سِمْسِمَةٍ مِنْ خَارِحٍ فَمِهِ حَتَّى تَلاَشَتُ وَلَمْ يَجِدُ لَهَا طُعُمًا فِي حَلْقِهِ.

ترجیع یا چبائے تل جیسی کوئی چیز اپنے منھ کے باہر سے حتی کہ وہ زل مل گئی اور نہ پائے اس کا کوئی مزہ اپنے ملق میں۔ علق میں۔

صفوری مسئلہ بیہ ہے کہ تل جیسی کوئی چیز روزہ دار نے منھ میں ڈال کر چبائی اور وہ منھ میں رَل مل می اوراس کا مزہ بھی حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر اس چیز کونگل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۳۲۳)

# بَابُ مَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوُمُ وَتَجِبُ بِهِ الكَمَّارَةُ مَعَ القضَاءِ

(ان چیزوں کابیان جن سے روز ہ وٹ جاتا ہے اور واجب ہوتا ہے ان کی وجہ سے گفارہ قضا کے ساتھ)

﴿٢٤٠﴾ وَهُوَ اِثْنَانَ وَعِشْرُوْنَ شَيْئًا اِذَا فَعَلَ الصَائِمُ شَيْئًا مِنْهَا طَائِعًا مُتَعَمِّدًا غَيْرَ مُضْطَرِّ لَزِمَهُ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ .

طائعًا خوشی سے، اختیاری طور پر۔ متعمد جان ہو جھ کر، ارادہ سے۔ مضطر اسم مفعول باب افتعال سے مصدر اصطر او مجود کرنااور مضطر کے معنی ہیں بے تاب، بقرار، بے چین، پریشان ۔ کفارہ گناہ کا شرعی اتاریعنی شریعت نے گناہ کی سزاسے محفوظ رکھنے کے لئے جو بدلہ بصورت صوم یا صدقہ یا باندی وغلام کی آزادی کی تجویز فرمادی ہے اسے کفارہ کہتے ہیں۔

اوروہ بائیس چیزیں ہیں جب کرے روزہ داران میں سے کسی ایک کوخوشی سے جان ہو جھ کراس حال

میں کہوہ ہے تاب نہ ہوتو اس پر قضا اور کفارہ لازم ہے۔

شری کفارہ واجب ہونے کے لئے چندصورتیں ہیں: (۱) رمضان شریف کا روزہ ہو۔ (۲) روزہ دار مکلف ہو۔ (۳) روزہ دار مکلف ہو۔ (۳) روزہ دار مکلف ہو۔ (۳) روزہ تو ژا کا سے مجبور ہوکرروزہ تو ژا کا سے ہوں اگر کئی بیاری وغیرہ یا جبر واکراہ کی وجہ ہے مجبور ہوکرروزہ تو ژا کا دنہ ہوگا۔ جاننا چا ہے کہ یہاں عبارت میں صاحب کتاب نے جو بائیس کی تعداد بیان کی ہے بیتقریباً ہے انہیں میں انھار مقصود نہیں ہے اس سے زیادہ بھی ہوسکتی ہیں۔

فوائد قیود: طائعاً اس قید کولگا کرمگر ، (جس پرزبردی کی گئی ہو) کونکالنامقصود ہے کیونکہ اگر کسی پرزبردی کی گئی ہو) کونکالنامقصود ہے کیونکہ اگر کسی پرزبردی کی گئی ہو) کونکالنامقصود ہے کفارہ نہیں۔ متعمدا یہ قید بھی احر ازی ہے اس سے ناس (بھولنے والا) اور منعطی (غلطی کرنے والا) کونکالنامقصود ہے۔ کیونکہ اگر کوئی فض بھول سے کھائی لیے تو روزہ نہو نے گا اور اگر غلطی ہوگی مثلاً کلی کرتے وقت علق میں پانی چلا گیا اور روزہ یا دھا تو روزہ جاتا رہا تضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۱۳) غیر مضطر اس قید کولگا کر مضطرکونکالنامقصود ہے یعنی اگر روزہ دارکوکی عمل کی وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنا بیتا ہوگیا کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ تو ژدینا درست ہوا در محتار مع الشامی ہوگی اور اگر خود قصد آ اس نے اتنا کام کیا جس کی وجہ سے ایس عالت ہوگئی تو گنا ہگار بھی ہوگا۔ (درمختار مع الشامی ۔ ۲۵۸/۳)

﴿ ١٠٤٣ وَهِيَ الْجِمَاعُ فِي آحَدِ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ .

ترجیں اور دہ صحبت کرنا ہے دونوں شرمگا ہوا ، میں سے کسی ایک میں (اس سے کفارہ واجب ہوتا ہے ) فاعل پر (بھی ) اور مفعول پر (بھی )۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوزہ میں با قاعدہ روزہ دار بیوی سے جمبستری کرلی ہے نو تضاء کے ساتھ ساتھ دونوں پر کفارہ بھی واجب ہوگا اوراس دن کھانا پینا بھی جائز نہ ہوگا ایسے ہی لواطت کرنے میں جب سپاری چھپ جائز نہ ہوگا ایسے ہی لواطت کرنے میں جب سپاری چھپ جائے اگر چہنی نہ نکلی ہولیعنی انزال نہ ہوا ہوتو قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں اورا گر بے دوزہ دار مرد نے روزہ دار بیوی سے صحبت کر لی تو کفارہ عورت پر سرف قضا لازم ہے کہ ساتھ مردز بردتی صحبت کر لے تو عورت پر صرف قضا لازم ہے کفارہ ہیں۔

﴿ ١٠٤٨ وَالأَكُلُ وَالشُّرُبُ سَوَاءٌ فِيْهِ مَا يُتَغَذَّىٰ بِهِ أَوْ يُتَدَاوىٰ بِهِ .

یتغدی فعل مضارع مجبول واحد ند کرعائب باب تفعل سے تَغَدِّیٰ تَغَدِّیْا غذا حاصل کرنا اورغذاوہ کھانے پینے کی چیز جس کی طرف طبیعت کورغبت ہواور پیٹ کی خواہش اس سے پوری ہوجائے جیسے گیہوں روٹی گوشت پائی۔ یتداوی فعل مضارع مجبول یعنی وہ چیز جودوا کے کام آتی ہواور دواسے ایسی چیز مراد ہے جس سے بدن کی درسی ہو۔ بنوجی اور کھانا اور پینا ہرا ہر ہیں اس میں وہ چیز جس کے ذریعہ غذا حاصل کی جاتی ہے یا دوا کی جاتی ہے۔ تشریع صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ روزہ یا دہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف مخص رمضان میں جان ہو جھ کر بلاکسی اشتباہ کے کوئی دل پندغذا یا نفع بخش دوا کھائی کرروزہ کوفا سد کردی تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ (عالمکیری:۲۰۷-۲۰۵)

اختياري مطالعه

امراضِ قلب میں جو کولی زبان کے نیچر کھی جاتی ہے اور وہ وہیں جذب ہوکر تحلیل ہوجاتی ہے اس سے روز ہیں اور فہیں اور فالکین اگر دواکے اجزاء لعاب کے ساتھ لی کر طلق کے راستہ سے اندر چلے جائیں تو روز ہ ٹوٹ جائے گا۔
(شامی:۱۳۳/۲)

#### ﴿٥٤٠﴾ وَابْتِلَاعُ مَطَرٍ دَخُلَ اِلَى قَمِهِ .

ابتلاع باب افتعال کامصدر ہے اور مجرد میں باب (س ف) سے متعمل ہے لگانا۔

مسری صورت مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار نے بارش ہوتے ہوئے اپنا منھ آسان کی جانب اٹھا کر کھول دیا اور بارش کا قطرہ منھ میں آگیا اور وہ اس کونگل گیا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا قضا د کفارہ دونوں لازم ہوں کے برف اور اولہ بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ (مراتی الفلاح:۳۲۳)

#### اختياري مطالعه

آ نسویا چېره کاپسیندایک دوقطره بلااختیار حلق میں چلا جائے توروزه فاسدنه هوگا۔ ( هندیہ: ۱/۲۰۳)

#### ﴿ ٢٤٠١ وَأَكُلُ اللَّحْمِ النَّيْ إِلَّا إِذَا دَوَّدَ.

اللحم کوشت جمع لُحُومٌ. الني ناءَ ينيئ نينًا باب ضرب كيار بهنا، (جوابھى پكانہ بو) اور نئى كَ تغير حاشيه ميں يكسى به وهو اللحم الذى لم تسمه النار ولم ينضج وه كوشت جهة ك نے ندچهوا بواور نه پكايا يعن كما كوشت . قَوْدَ ماضى معروف كها جاتا ہے دَوَّدَ الشئ تدويدًا كيڑے پڑنا كيڑ ابدا بونا، كيڑ الكنا۔

فرجه اور کے گوشت کا کھالینا مگر جبکہ کیڑے برا جائیں۔

صورت مسلدیہ کروزہ کی حالت میں عدا کیا گوشت اور کیا جا ول کھانے ہے بھی قضا و کفارہ دونوں لا زم ہوں گے اس سے بحث تبیں کہ گوشت حلال جانور کا ہے یا حرام کا ایسے بی جھکے کا گوشت ہو یا شرعا فرخ کیا ہوا ہم صورت بن کھانے سے رہے گئے ہیں کہ اگر گوشت میں کیڑے پڑ گئے یا بد بو پیدا ہوگی اس کے سورت بن کھانے ہے در ہم کے یا بد بو پیدا ہوگی اس کے سوئے کی وجہ سے در ہم کے ایو اب در بیٹ کے اور صرف قضا لازم ہوگی کفارہ نہیں کے وکہ اس میں غذا کے معن

نہیں رہےاب وہ بدن کونقصان ہی پہنچا سکتا ہے۔ (شامی بیروت:۳۸۵/۳ بطحطاوی:۳۲۳)

﴿ ٤٤٠ ﴾ وَ أَكُلُ الشَّحْمِ فِي اخْتِيَارِ الْفَقِيْهِ أَبِي اللَّيْثِ .

الشحم ح بي، كِمنائى جمع شُحُومٌ شَحِمَ يَشحَمُ شحمًا باب (س) حِ بي دار مونا، فربه مونا، ح بي عجرا

ترجيه اورجر بي كاكهانا فقيه ابوالليث كاختيار كرده تول ميل

تشریع فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دارنے جربی کھالی تو فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ روزہ فاسد ہوجائے گا اور قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں۔

﴿ ١٠٤٨ ﴾ وَقَدِيْدِ اللَّحْمِ بِالْإِتِّفَاقِ .

فديد كاركاموا كوشت، يا كوشت كالمبايار چه جينمك لكاكر شكهاليا كيامور

توجده اورسو كه كوشت كا (كمالينا) بالاتفاق.

تشریبی فرماتے ہیں کہ شکھایا ہوا گوشت کھانے سے بالا تفاق قضا و کفارہ دونوں لازم ہوجائیں گے۔

﴿ ١٠٤٩ ﴾ وَأَكُلُ الحِنْطَةِ وَقَضمُهَا إِلَّا أَنْ يُمْضَغَ قَمْحَةً فَتَلَاشَتْ.

حنطة گيهول جمع حِنطُ . قضم بابض، س، دانتول كى نوك سے چباكر كھانا۔ بمضغ تعلى مضارع معروف باب (فنن) مضعًا دانتول سے چبانا۔ قصحة گيهول كادانه، آدهى رتى برابر۔

فرجمه اوريهون كاكهالينااوراس كاچبانا كريد چبائ ايك دانه كدوه رال رلاجائد

فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دارنے گیہوں کھالئے یا ان کو دانتوں سے چبا کر کھالیا تو قضا و کفارہ دونوں موں کے لیکن اگر کیہوں کا ایک دانہ منھ میں ڈالا اوراسے چبایا اور وہ وہیں پر جذب ہوکر دانتوں اور زبان ہی میں رہ گیا اندر نبیس کیا اور اس کا مزہ کی طاق میں محسوس نہیں ہوا تو اس صورت میں ندروزہ ٹوٹے گا اور نہ قضاء و کفارہ لازم ہوگا۔

﴿﴿﴿ ١٠٨﴾ وَالْهِبَلَاعُ حَبَّةِ حِنْطَةٍ وَالْبَيْلَاعُ حَبَّةِ سِمْسِمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ خَارِجِ فَمِه فِى المُخْتَارِ .

ترجیم اور گیہوں کے ایک دانہ کانگل جانا اور تل یا اس جیسے کی غلہ کے ایک دانہ کا اپنے منھ کے باہر سے لیکر نگل جانا پندیدہ تول میں۔

فشري فرماتے ہيں كم اكرروزه دارنے كيهوں كادانه ياتل وغيره كادانه نگل ليا يعنى باہر سے اٹھا كرمنھ ميں ڈالا

اورنگل گیا توبالا تفاق اس کاروزہ ٹوٹ گیا مرکفارہ لازم ہوگا یانہیں؟ اس بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کفارہ لازم نہ ہوگا صرف قضا لازم ہے مگر مفتی بہ تول ہے ہے کہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۲۵)

### ﴿ ١٠٨١ ﴾ وَٱكُلُ الطِّيْنِ الارمني مُطلقًا وَالطِّينِ غَيرِ الإرمنِي كالطِّفْلِ إِن اعْتَادَ ٱكُلَّهُ.

الطين الادمنى ايكتم كى سيابى مائل سرخ مثى ـ

ورارمنی منی کا کھانا مطاقاً اور ارمنی مٹی کے علاوہ کسی اور مٹی کا کھانا جیسے طین طفل اگر عادت ہواس کے

کھانے کی۔

خرماتے ہیں ارمنی مٹی کے کھانے کا عادی ہویا نہ ہو ہرصورت ہیں اس کے کھانے سے روزہ وفٹ جائے گا اور قضا و کفارہ دونوں لا زم ہوں کے کیونکہ اس کو دوا کے طور پر کھایا جاتا ہے اور عالمگیری کے حوالہ سے بیمسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر دوا کے طور پر کھا کر روزہ تو ڑدیا تو قضا و کفارہ دونوں ہوں کے اور ارمنی مٹی کے علاوہ دوسری مٹی موجب کفارہ اس وقت ہوگی کہ جب وہ کھانے والافخص اس کا عادی ہو ورنہ نہیں یعنی بے فائدہ مٹی کھانے سے روزہ فوٹ جائے گا مگر صرف قضا لازم ہوگی۔

#### ﴿١٠٨٢﴾ وَالمِلْح القَلِيْلِ فِي المُخْتَارِ.

ملح نمك جمع أملاخ.

ترجمه اورتھوڑ اسانمک فرہب مخار کے بموجب (موجب کفارہ ہے)

تشریب فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے تھوڑا سا نمک کھالیا تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں کے کیونکہ زیادہ نمک کی نہ خواہش ہوتی ہے ادر نہ دوا کے طور پر کھایا جاتا ہے۔

﴿١٠٨٣﴾ وَالْبِيلَاعُ بُزَاقِ زَوْجَتِهِ أَوْ صَدِيْقِهِ لَا غَيْرِهِمَا .

البتلاع باب افتعال كامصدر ب نكانا - بزاق تحوك باب نفر س بَذَق يَبْدُق بَذْقًا وَبُزَاقًا تَعُوكنا ـ

ترجمه اورنگل جانااپنی بیوی یا اپنے دوست کے تھوک کونہ کیان دونوں کے علاوہ۔

تشریکی اگر کوئی شخص دوسرے کا تھوک نگل لے تو روز ہ فاسد ہوجائے گا قضالا زم ہوگی کفارہ نہیں اگرا پناتھوک ہاتھ میں لے کرنگل جائے تو روز ہ فاسد ہوجائے گا کفارہ لازم نہ ہوگا لیکن اگر اپنے پبندیدہ فخص مثلاً ہوی یا دوست کا تھوک ہےتو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ (شامی:۲/ ۱۴۸)

#### اختياري مطالعه

روزه کی حالت میں اگر کوئی محض کسی بزرگ کاتھوک تیر کا چاٹ لیے تو روزه فاسد ہوجائے گا اور قضا و کفاره اس پر لاز**م ہوگا۔ ( نآ**ویٰ دارالعلوم :۲/۲۳۲ ، شامی بیروت :۳۴۵/۳)

﴿١٠٨٣﴾ وَٱكُلُهُ عَمَدًا بَعْدَ غِيْبَةٍ أَوْ بَعْدَ حَجَامَةٍ أَوْ بَعْدَ مَسٍ أَوْ قُبْلَةٍ بِشَهُوةٍ أَوْ بَعْدَ مُضَاجَعَةٍ مِنْ غَيْرِ اِنْزَالٍ أَوْ بَعْدَ دُهنِ شَارِبِهِ ظَانًا أَنَّهُ اَفْطَرَ بِلَالِكَ الْآ إِذَا اَفْتَاهُ فَقِيْةٌ أَوْ سَمِعَ الْحَدِيْثُ وَلَمْ يَعْرِفْ تَاوِيْلَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ . الحَدِيْثُ وَلَمْ يَعْرِفْ تَاوِيْلَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ .

قبلة بوسجع فبل و فبلات مضاجعة باب مفاعلة كامصدر باردويس اس كمعنى بي صحبت كرنااور عربى الله معنى بي صحبت كرنااور عربي من الله كمعنى بين بدن سے بدن لگانا يبال روزه كى حالت بين بيوى كوساتھ كانا مراد برد دهن تيل جمع أدهان موجهم جمع شواد ب ، تاويل باب نفعيل كامصدر ب جمع تاويلات . ظاہرى مطلب سے سى بات كو پھير ويا۔

حرجت اوراس کا کھالینا جان ہو جھ کرغیبت کے بعدیا فاسدخون نکلوانے کے بعدیا جھونے کے بعدیا شہوت کے ساتھ ہوست کے ساتھ ہوست کے ساتھ ہوست کے ساتھ ہوست کے ساتھ ہوسے لینے کے بعد بیے خیال کرکے کہ ان چیزوں سے روز وٹوٹ گیا گمر جبکہ اس کوکسی فقیہ نے فتویٰ دیا ہویا حدیث کو سنا ہوا در نہ بہچان سکے اس کی تاویل کواپنے لم جہب کے مطابق اورا گر بہچان لیے اس کی تاویل کوقواس پر کفارہ واجب ہوگیا۔

سرب اس عبارت میں چند مسائل کا بیان ہے: (۱) حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس تخص نے غیبت کی اس کا روز و ٹوٹ گیا، اس حدیث کا مطلب ہے کہ ایس صورت میں تواب کم ہوجاتا ہے اب اگر کی تخص نے اس حدیث کو سنا اور اس کی تغیبت کر اور ہی کہ ایس صورت میں تواب کم ہوجاتا ہے اب اگر کی تخص نے اس موجہ کو سنا اور اس کی تغیبت کر اور ہی حالت میں کسی کی غیبت کی اور چر ہے ہجھ کر کہ غیبت کر نے سے تو روز ہوٹوٹ جاتا ہے جان ہو جھ کر کھالیا تو اب تک تو روز ہنٹوٹا تھا مگر جب کھالیا تواب روز ہوٹوٹ گیا اب قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ ہی ۔ (مرافی الفلاح: ۳۱۵) (۲) روز ہی حالت میں خون نگلوانے سے روز ہ فاسد ہوگیا اور قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں کے یہ یہ ہوں گے۔ (۳) روز ہی حالت میں ہوئی کا بوسہ لینے چھونے یا ساتھ لٹانے سے روز ہ نبیل ٹوٹنا مرکسی روز ہ دارنے ہی ہوں گے۔ (۳) روز ہی حالت میں مونچھوں پرتیل لگانے سے روز ہ فاسد نہیں ہوتا مگر روز ہ دار نے سمجھا کہ ان افعال کو کرنے سے روز ہ نوٹ جاتا ہے یہی سوچ کراس نے کھائی لیا تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ (سمبیل ہوتا مگر روز ہ دار نے سمجھا کہ ان افعال کو کرنے سے روز ہ نوٹ جاتا ہے یہی سوچ کراس نے کھائی لیا تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ (در مختار مع الشامی ہیروت: ۱۳ سے اور اللہ افتا ہوں کے۔ (در مختار مع الشامی ہیروت: ۱۳ سے اور این ہیں ہوں تے۔ (در مختار مع الشامی ہیروت: ۱۳ سے اور اللہ افتا ہوں کے۔ (در مختار مع الشامی ہیروت: ۱۳ سے اور اینہ میں تے ہوئی ایس کے مات میں تھر یہ میں تے ہوئی ہیں سے گوئی اگوانا بھینی بدن سے فاسد خون نگلوانا ، یہ طریقہ دنیا میں آتے ہیں المنے اولا یہ مجھیں تے ہوئی ہیں سے گھیلگوانا ہوئی بدن سے فاسد خون نگلوانا ، یہ طریقہ دنیا میں آتے ہیں

رائج ہے اور مختلف طریقوں سے بدن سے فاسدخون لکالا جاتا ہے اور روزہ کی حالت میں پھنے لگوانے یا کسی اور طریقہ سے بدن سے خون لکوانے سے بدن سے خون لکوانے سے بدن سے خون لکوانے سے برن ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے امام احمد کے نزد کیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے دیگر فقہاء کے نزد کیک روزہ نہیں ٹوٹنا، اب صورت مسئلہ یہ جھکہ ایک محف روز سے سے اوراس نے بچھنے لکوائے پھر کسی حنبلی عالم سے مسئلہ یہ چھنا کہ میراروزہ ٹوٹ کیا یا نہیں؟ حنبلی مفتی صاحب نے اپنے ندہب کے مطابق جواب دیا کہ روزہ ٹوٹ کیا ہے اس نے جان ہو جھ کر کھائی لیا تو اب اس محف میں حب نے قول پر عمل کرے۔ (در عقار مع الثامی: پر صرف قضا لازم ہے کفارہ نہیں، کوئکہ اس پر ضروری ہے کہ مفتی صاحب کے قول پر عمل کرے۔ (در عقار مع الثامی: سے کہ مفتی صاحب کے قول پر عمل کرے۔ (در عقار مع الثامی:

او مسمع المحدیث حدیث شریف میں ہے رسول اللہ دیکا نے فر مایا جو پچھنے لگار ہاہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ میا اور جو لگوار ہاہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ میا اور جو لگوار ہاہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اب صورت مسئلہ بیہ ہے کہ روزہ دار نے فاسدخون نکلوایا اور پھر حدیث کی روشن میں بیسوچا کہ روزہ تو ٹوٹ کیا اب جان ہو جھ کر کھالیا اور حدیث کی تاویل کا اسے کم نہیں ہے تو اس پرصرف تضاہے کفارہ نہیں ، اورا گرحدیث کی تاویل کو جانتا ہے تو پھر قضاو کفارہ دونوں ہوں گے۔

(درمخارمع الشامي:۳۲۷/۳ مراقي الفلاح:۳۲۵)

#### اختياري مطالعه

ماتیل میں بچینے کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کی مختلف تاویلیں کی گئی ہیں: (۱) افطر الحاجم والمحجوم میں افطر کاد ان یفیطر کے معنی میں ہے اور مطلب بیہ کی گئی ہیں: (۱) افطر الحاجم قریب ہو گیا جا جم کا تو اس لئے کہ وہ خون چوستا ہے لیں خون کے حلق میں چلے جانے کا اندیشہ ہے اور مجوم کا اس لئے کہ اس کوخون لگلنے کی وجہ سے کمزوری لائق ہو گئی ہے اسے فوری دوالینی پڑسکتی ہے اور روز ہتوڑ تا پڑسکتا ہے۔ (۲) المحاجم والمحجوم میں ال عہدی ہو اور مراد دو مخصوص آ دمی ہیں جو تجامت کے دوران غیبت کررہے تھان کے بارے میں آپ نے فرمایا دونوں کا روز ہوٹ گیا لینی دونوں کے روز وں کا تو اب ضائع ہو گیا اور ضیاع تو اب کی علت جامت نہیں ہو جب بلکہ غیبت ہے۔ (شامی: ۳/ ۱۳۳۷) (۳) افطر الحاجم والمحجوم اگر چہ جملہ خبر بیہ کمراس میں انشاء مضمر ہو ادر وہی مقصود ہے لینی آپ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ روزہ کی حالت میں پچھنے نہ لگوا کیں اور یہ ممانعت شفقہ تھی ہو ادر وہی مقصود ہے لینی آپ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ روزہ کی حالت میں پچھنے نہ لگوا کیں اور یہ ممانعت شفقہ تھی ہو میں اور یہ ممانعت شفقہ تھی ہو سے در شختہ اللمعی :۳/ ۱۳۸)

﴿١٠٨٥﴾ وَتَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ طَاوَعَتْ مُكْرَهًا.

ترجیمی اورواجب ہوگا کفارہ اس عورت پرجس نے موافقت کی مجبور کئے ہو ہے گ۔ تشریب ایک مخص نے روزہ دارکو جان سے مارنے کی یا کسی عضوکو کا شنے کی دھمکی دیکر کہا کہ فلاں عورت سے جو تیری بیوی ہے محبت کروہ عورت بخوشی آ مادہ ہوگئی لیمنی اس پرکوئی زبردسی نہ کی گئی تو کفارہ صرف عورت پر ہوگامر د پڑ ہیں۔

# فَصُلٌ فِي الكَفَّارَةِ وَمَا يُسُقِطُهَا عَنِ الذِّمَّةِ

(فصل کفارہ کے بیان میں اور ان چیزوں کے بیان میں جوسا قط کردیتی ہیں کفارہ کو ذمہ ہے)

### ﴿١٠٨٦﴾ تَسْقُطُ الكَفَّارَةُ بِطُرُوِّ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسِ أَوْ مَرَضٍ مُبِيْحٍ لِلْفِطْرِ فِي يَوْمِهِ .

طَوو ، طَوَأَ يَطُوأُ طَوَأً وَطُرُوءًا باب فَحْ سے طاری مونا پیش آنارونما مونا، اچا تک پیش آنا۔ مبیح اسم فاعل باب افعال سے مصدر اِبَاحَة جائز کرنا۔

ترجیم ساقط ہوجا تا ہے کفارہ حیض یا نفاس یا ایس بیاری کے اچا تک پیش آ جانے سے جوجا تزکرنے والی ہو روزہ توڑنے کواسی دن میں۔

تشریب صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ کوئی عورت روزہ دارتھی اس نے جان ہو جھ کر کھا پی الیاجس کی وجہ ہے اس کا روزہ فاسد ہوگیا، اب اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہول کے پھراسی دن عورت کویش آگیا یا نفاس تو قضاء لازم ہوگی کفارہ ساقط ہوجائے گایا کسی نے قصد آروزہ تو ڑ دیا پھرائیا ہوگیا کہ اگر روزہ دار جوتا تو روزہ تو ڑنا جائز ہوجاتا تو صرف قضالازم ہوگی کفارہ ساقط ہوجائے گا۔ (درمختار:۱۵۱/۳)

فوائد قیود: مرض مبیح ماقبل کا مسئله اس وقت ہے جب کہ یہ بیاری اس نے خود بیدا نہ کی ہو چناں چہ اگرخودکوزخی کرلیایا اپنے آپ کو پہاڑیا حصت پر سے نیچ گرادیایا ایسا کوئی کام کیا جس کی وجہ سے بیحد ہیا س لگ گئ تو ان تمام صورتوں میں اگرروز ہتو ڑے گاتو کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح: ۳۲۲، وحاشید ورالا بیناح) فی یومه ماقبل کامسئلہ اس وقت ہے کہ جب حض ونفاس یا بیاری اس دن چش آئی جس دن روز ہتو ڑا تھا اور اگر اس دن سے پہلے یا اس دن کے بعد یہامور چیش آئے تھی کامسئلہ اس وقت ہے کہ جب حض ونفاس یا بیاری اس دن جائے یا س

## ﴿١٠٨٤﴾ وَلاَ تَسْقُطُ عَمَّنْ سُوْفِرَ بِهِ كُوْهًا بَعْدَ لُزُوْمِهَا عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .

مسوفی ماضی مجہول باب مفاعلۃ سے مُسَافَرَةً وَسِفَادًا مصدر ہے،سفر کرنا،اور بہاں پر با کے ذریعہ متعدی کیا عمیا تومعنی ہوں مے سفریس لے جانا۔ تحرِها جرامجور ابادل ناخواستہ۔

ترجم اورمعاف نہیں ہوگا اس مخص سے کہ جس کوسفر میں لے جایا گیاز بردی کفارہ واجب ہوجانے کے بعد

اس برطا ہرروا بت میں۔

انوارالا بيناح

تسری کی شخص نے جان ہو جھ کرروزہ تو ڑدیا اس کے بعد کو کی شخص اسے زبردتی سفر میں لے جاتا ہے تو اس سے کفارہ سا قط نہ ہوگا اور یہی تھم اس وقت ہے کہ جب اپنا اختیار سے سفر میں جائے ہاں اگرروزہ کی حالت میں ہی سفر میں چلا گیا خواہ خود گیا ہویا کوئی زبردتی لے گیا ہواور وہاں جاکرروزہ تو ڑدیا ہوتو اب کفارہ ساقط ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطادی: ۲۲ ۲۳، درمجتار مع الشامی: ۱۵۱/۲)

﴿١٠٨٨﴾ وَالكَفَّارَةُ تَخْرِيْرُ رَقَبَةٍ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤْمِنَةٍ فَانْ عَجَزَ عَنْهُ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيْهِمَا يَوْمُ عِيْدٍ وَلَا آيَّامُ التَّشْرِيْقِ فَانْ لَمْ يَسْتَطِع الصَّوْمَ اَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا يُعْلِيْهِمْ وَيُعَشِّيْهِمْ غَدَاءً وَعَشَاءً مُشْبِعِيْنَ اَوْ غَدَاءَيْنِ اوْ عِشَاءَيْنِ اَوْ عِشَاءً وَسُحُوْرًا اَوْ يُعْقِيهِمْ وَيُعَشِّيْهِمْ فَدَاءً وَعَشَاءً مُشْبِعِيْنَ اَوْ غَدَاءَيْنِ اوْ عِشَاءَيْنِ اَوْ عِشَاءً وَسُحُوْرًا اَوْ يُعْطِى كُلُّ فَقِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ اَوْ دَقِيْقِهِ اَوْ سَوِيْقِهِ اَوْ صَاعَ تَمَرِ اَوْ شَعِيْرِ اَوْ قَيْمَتَهُ .

متتابعین پیتشند ہے اس کا واحد مُتتَابِعٌ ہے اور تَتَابع مصدر ہے مسلسل لگاتار۔ یعدیهم فعل مضارع معروف غدی تغدید قضح کا کھانا کھلانا ہے دینا۔ غداء اصل میں شخ کے کھانے کو کہتے ہیں اور عرب میں شخ کا کھانا وس معروف غدی تغدید قضح کا کھانا کھلانا۔ عشاء گیارہ بج کھایا جاتا تھا جیسے ہمارے یہاں دو پہر کا کھانا، لیخ۔ یعشیهم عَشّی تغشید رات کا کھانا کھلانا۔ عشاء رات کا کھانا، وُنر۔ مشبعین اسم فاعل شع کا صیغہ ہے باب افعال سے اشبع یُشبع اِشباعاتم میر کرنا۔ مسحور سحرکا کھانا سحرکا کھانا سحرک کھانا سحرک ایمانا سویق سماع اس کا وزن موجودہ اوزان کے اعتبار سے ڈیڑھ کلوم کرام، ۱۳۸ ملی گرام ہوتا ہے، احتیاطا ایک کلوم کرام گیوں یااس کی قیمت۔ دقیق آٹا جمع آدفی قد وَد قد یکون کرام، ۱۳۸۰ ملی گرام ہوتا ہے، احتیاطا ایک کلوم میرک کرام گیوں یااس کی قیمت۔ دقیق آٹا جمع آدفی وَد قد یک قد باب (ن) بار یک کرنا، بینا۔ سویق ستو، جو گیہوں جو وغیرہ کوکوٹ کر بنایا جاتا ہے جمع آسو قد قد

ورکفارہ ایک غلام کوآ زاد کرنا ہے آگر چہوہ مسلمان نہ ہو پس اگر عاجز ہواس سے تو روز بر کھے دو مہنے کے لگا تارکدان میں عیداور ایام تشریق نہ ہوں پھرا گرطا قت نہ ہورہ زے کی تو کھلائے ساٹھ مسکینوں کو بھی اور شام کو بھا اور شام کو بھا اور شام کو بھا اور شام کو بھا دے یا دو دن شم کے دفت بعنی دن کا کھانا کھلا دے یا دو دن سے ایک شام اور سحری کھلا دے یا دیدے ہرایک فقیر کونصف صاع گیہوں یا اس کا آٹایا اس کا ستویا ایک ستویا ایک ستویا ایک ستویا ایک سات کھوریا جو یا اس کی قیمت۔

### كفاره كابيان

رمضان کاروز ہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آ زاد کرے خواہ کا فرہویا مسلمان بالغ ہویا تابالغ کیونکہ

آیت بین تحریر دقیۃ ہے جوعام ہے البتہ مومن غلام کا آزاد کرنازیادہ بہتر ہے۔ اگر غلام کا آزاد کرنامکن نہ ہوجیہا کہ آئ کل کا دور ہے تو لگا تاردوم بینہ کے روزے رکھے درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہوا گردرمیان میں بقر عیداور تین دن اس کے بعد آگئے تو اس فاصلہ کی دجہ سے متوا تر روزوں میں فرق آئے گا لہذا کفارہ میں جو پہلے روزے رکھے گئے ہیں وہ شارنہ موجائے موں کے بلکہ ۱۱ ردی الحجہ سے از سرنوروزے رکھنے مول کے، یہ بات ذہن شین رہے کہ اگر عورت پر کفارہ لازم ہوجائے تو اس کی المال پرکوئی فرق نہ تواس کی ماہواری (نا پاکی) کے ایا معذر سمجھ جائیں گے اوران دِنوں میں روزہ نہ رکھنے سے اس کے سلسل پرکوئی فرق نہ پڑے گا مگر پاکی کے بعد فور آروزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔

اختيارى مطالعه

(۱) اگرایک بی مسکین کوساٹھ دن تک مبح شام کھلایا تو بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔ (۲) آٹھ دس برس کے بچوں کوجو کہ قریب البلوغ نہ ہوں کھانا کھلانے سے کفارہ ادانہیں ہوتا البتہ اگر ان کومقد ارکفارہ تملیکا دیدے مثلاً نصف صاع مندم یااس کی قیمت ہرایک بچہ کی ملک کر دی جائے تو درست ہے۔ (درمختار مع الشامی:۸۰۲/۲)

﴿١٠٨٩﴾ وَكَفَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ جِمَاعٍ وَٱكُلٍ مُتَعَدَّدٍ فِى آيَّامٍ لَمْ يَتَخَلَّلُهُ تَكُفِيْرٌ وَلَوْ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى الصَّحِيْحِ فَانْ تَخَلَّلَ التَّكُفِيْرُ لَا تَكْفِى كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِى ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ.

کفت ماضی معروف باب (ض) کِفَایَة (م) ہے کافی ہونا، کفایت کرنا، دوسری چیز سے بے نیاز کرنا۔ کھم متخلل نفی جحد بلم درفعل ستقبل معروف اب تفعل تَخَلَّلَ مِتخلَّلُ تَخَلَّلًا درمیان سے نکلنا، وقفہ ہونا۔ تکفیر باب تفعیل کامصدر ہے تدارک کرنا، تلافی کرنا۔

وركانی موكا ایك كفاره متعدد جماع اور متعدد مرتبه كهانا كهالينے سے ایسے چند دنوں میں كمان ميں

کفارہ درمیان میں نہیں آیا اگر چہدورمضان ہے ہوں سیجے نہ ہب پر پس اگر درمیان میں کفارہ ادا کردے تو کافی نہ ہوگا، ایک کفارہ ظاہر روایت میں۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماع کرنے یا کھانا کھا پینے وغیرہ کے بعد کفارہ اداکردیا پھر دوسری مرتبہ جماع کرنے یا کھانا کھایا کھایا تو کفارہ دوبارہ دینا پڑے گااور جب تک کفارہ ادانہ کرے اس وقت تک اگر کئی مرتبہ جماع کرے یا کھانا کھالے خواہ ایک رمضان میں یا چندرمضان میں تو صرف ایک کفارہ آخر میں اداکرنا کافی ہوجائے گا گر ایساکرنا سخت گناہ ہے۔ (حاشیہ نورالا بیناح، مراقی الفلاح: ۳۱۷)

## بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ مِنُ غَيُرٍ كَفَّارَةٍ

# (ان چیزوں کا بیان جوروزہ کو فاسد کردیتی ہیں بغیر کفارہ کے )

﴿ ١٠٩٠﴾ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَّحَمْسُونَ شَيْئًا اِذَا اَكُلَ الصَّائِمُ اُرُزَّانِيًّا اَوْ عَجِيْنًا اَوْ دَقِيْقًا اَوْ مِلْحًا كَثِيْرًا دَفْعَةً اَوْ طِيْنًا غَيْرَ اَرْمَنِيّ لَمْ يَغْتَدُ اَكُلَهُ اَوْ نَواةً اَوْ قُطْنًا اَوْ كَاغَذًا اَوْ سَفَرْجَلًا وَلَمْ يُطْبَخْ اَوْ جَوْزَةً رَطَبَةً اَوِ ابْتَلَعَ حَصَاةً اَوْ حَدِيْدًا اَوْ تُرَابًا اَوْ حَجَرًا .

ارزانیا کیا چاول۔ عجین گدها ہوا آٹا، جمع عُجُنّ عَجَنَ یَعْجِنُ عجنًا باب (ض) آئے میں پائی ڈال کر ہاتھوں یا مشین سے ملانا۔ نواۃ گھلی جمع نویات ونوی قطن روئی، کاٹن۔ سفر جل ایک پھل کا نام جو سبب کے مشابہ ہے اور کابل وشمیر میں پیدا ہوتا ہے، جمع سفاد ہُ واحد سفر جَلَدٌ جوزة اخروث، جَوْزٌ کا واحد ہے۔ حصاۃ کنکر، پھری جمع حصی و حُصِی خصی بحصی حصیا باب (ض) کی کوکنکر مارنایا کی پرکنگریاں پھینکنا۔

شرجی اوروہ ستاون (۵۷) چیزیں ہیں جب کھائے روز ہ دار کچے جاول یا گندھا ہوا آٹا یا پہا ہوا آٹا یا بہت سانمک ایک مرتبہ یا ارمنی مٹی کے ملاوہ (کوئی اور مٹی) جس کے کھانے کی اس کو عادت نہ ہویا تختیلی یا روئی یا کاغذیا مہی (اور ابھی تک) کی نہیں تھی یا ہرااخروٹ یانگل گیا کنگریا لو ہایا مٹی یا پھر۔

تشریع نرماتے ہیں کہ اگر روزہ دارنے کیے جاول کھالئے تو روزہ فاسد ہوجائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی ہوا مام ہوگا ، فتوی اسد ہوجائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوگا ، فتوی اسی تول برہے۔ ایسے ہی اگر گندھا ہوا آٹایا خشک آٹا کھالیا تو قضا لازم ہوگی اورا گر تھی ہیں ملا ہوا تھایا شکر ملی ہوئی تھی تو اب کفارہ بھی لازم ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دارنے بہت سانمک کھالیا ایک ہی دفعہ تو صرف قضا ہوگی اورا گر کئی مرتبہ میں کھالیا تھوڑ اتھوڑ اکر کے تو پہلی ہی

مرتبہ کھانے سے تضاوکفارہ دونوں لازم ہوں گے، فرماتے ہیں کاغذ کھانے سے بھی روزہ فاسد ہوجائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی ایسے ہی سفر جل کھانے سے بھی روزہ فاسد ہوجائے گا اور صرف سفر جل ہی مراذ ہیں بلکہ ایسا کھل مراد ہے جو گئی لازم ہوگی ایسے ہی سفر جل کھانے ہیں کہ اگر ایسا خروث کھایا کہ جس میں گری نہیں ہے تو صرف قضا ہے اورا گراس میں گری تھی لازم تو اب دوصور تیں ہیں اولا حلق میں چھلکا پہنچا ہوگا یا گری اگر چھلکا پہنچا تو صرف قضا ہے کفارہ نہیں ورنہ کفارہ بھی لازم ہوگی ایسے ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ پیتر کی کئری یا بے فائدہ می کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے گرصرف قضا لازم ہوگی ایسے ہوگا۔ آگے فرماتے بیں کہ پیتر کی کئری یا بے فائدہ می قضالان م ہوگی۔

﴿١٠٩١﴾ أو احْتَقَنَ .

احتقن ماضى معروف بإب افتعال احتقان (م) بها كثها موناا ورنه نكلنا

ترجمه ياحقنكراكر

حقنه كأحكم

پید کی صفائی کے لئے پیچھے کے راستہ سے جودواچڑ ھائی جاتی ہے جس کو'' انیمیا'' کہا جاتا ہے اس سے روز ہاؤٹ ف

﴿١٠٩٢﴾ أو اسْتَعَطَ .

استعط ماضی معروف واحد غائب باب افتعال اِستِعَاطاً مصدر ہے ناک میں دوا ڈالنا، بیلغوی معنی ہے مرحکم صرف دواہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر پانی ڈالاتو بھی یہی حکم ہے جسیا کہ تشریح کے تحت آر ہاہے۔ حرف دواہی کے ساتھ خاص نہیں دوا ڈالے۔

### ناك ميں دواڈ النا

روزہ کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے اور پانی پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے روزہ کی حالت میں وضواور عسل کرتے وقت ناک میں بانی احتیاط سے چڑھانا چاہئے اگر بانی د ماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ناک سے آگے منھ کی طرف بھی سوراخ ہے اور د ماغ کی طرف بھی پھر د ماغ سے بیٹ کی طرف الگ سوراخ ہے اوراحتیاط کا طریقت ہے کہ سانس روک کر پانی چڑھائے د ماغ میں پانی نہیں چڑھے گا۔ (تحد اللہ می ۱۱۱/۳ اجمادی ۲۱۵۰)

﴿ ١٠٩٣ ﴾ أَوْ أَوْجَوَ بِصَبِّ شَيْءٍ فِي حَلْقِهِ عَلَى الأَصَحِّ.

آوجو ماضی معروف باب افعال سے مصدر ایجارًا مادہ وَ جُوّ ہے، کوئی چیز منے میں ڈالنااوراس کی تغییر صاحب کتاب نے بصب شیء فی حلقہ کہدکر کی ہے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بصب کے شروع میں جو باہے وہ او جو کی منظر کھی کے لئے ہے اور صَبُ باب (ن) کا مصدر ہے ڈالنا۔

# حلق میں کوئی چیز ڈال لینا

مسئلہ بہہے کہ کئی وغیرہ کے ذریعہ کوئی چیز حلق میں ڈال کراندر پہنچانے سے روز ہ ٹوٹ جائے گااور صرف قضالا زم ہوگی کفارہ نہیں صبیح ترین ندہب یہی ہے۔

فائدہ: على الاصح اس قيد كاتعلق احتقن ، استعط، او جر تينوں سے ہاوراس قيد كولگا كرامام ابويوسف كول سے احراز ہے كہوہ تينوں صورتوں ميں كفارہ كے بھى قائل بيں۔ (مراتى الفلاح مع الطحطاوى: ٣١٧)

﴿ ١٠٩٣ ﴾ أَوْ أَقْطَرَ فِي أَذُنِهِ دُهْنًا أَوْ مَاءً فِي الأصح .

اقطر علامہ شائ نے فرمایا ہے کہ بیلفظ دوطریقے سے پڑھ سکتے ہیں: (۱) معروف (۲) مجبول مجبول پڑھنے کی صورت میں فی اذنه اس کا نائب فاعل ہے اورا گلا جملہ مفعول ثانی ہے اور معروف پڑھنے کی صورت میں دھنا اس کا مفعول ہے، اور فی اذنه اقطر کے تعلق ہے۔ اور معروف پڑھنا ہی اولی ہے جبیبا کہ مصنف کی عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

### کان میں تیل یا دواڈ النا

روزه کی حالت میں کان میں تیل اور دواؤالنے سے روزه فاسد ہوجاتا ہے قضالا زم ہوگی کفارہ نہیں اور کان میں خود بخو د پانی چلے جانے سے روزہ نہیں ٹو فنالکین اگر باقاعدہ کان میں پانی داخل کیا توایک قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۳۱۸) خلاصہ بید لکلا کہ تیل اور دوا کے ڈالنے سے بالا تفاق روزہ ٹوٹ جائے گا اور پانی کے خود بخو و چلے جانے سے بالا تفاق نہ ٹوٹے گا اور داخل کرنے سے ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں دوقول ہیں: (۱) نہیں ٹوٹے گا اختارہ فی الہ داید و التبیین و صححه فی المحیط و فی الولو الحیة انه المحتار . (۲) ٹوٹ جائے گا مثله فی البزازیه و استظهرہ فی الفتح و البرهان. (شامی بیروت: ۳۲۸/۳)

#### اختيارى مطالعه

حضرت اقدس مفتى سعيد احمد صاحب دامت بركاتهم فرماتے بين كه كان مين سيال دوا والنے سے بعض حضرات

کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹو ٹا اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کان سے آ گے منے کی طرف تو بالا تفاق سوراخ نہیں گرد ماغ کی طرف سوراخ ہے بانہیں؟ اس میں اختلاف ہے جن حضرات کے نزدیک سوراخ ہے اللہ تفاق سوراخ نہیں وہ عدم نقض کے قائل ہیں اور میرے ان کے نزدیک کان میں دواڈ النا مفسد صوم ہے اور جن کے نزدیک سوراخ نہیں وہ عدم نقض کے قائل ہیں اور میرے نزدیک کان میں دوا ڈ الے سے روزہ نہیں ٹو ٹا البتہ بہتر یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں کان میں دوا نہ ڈ الے لیکن اگر کوئی ڈ اللے لیوروزہ نہ ٹو ٹے گا۔ (تحفۃ اللمعی: ۱۲۱/۳)

## ﴿ ١٠٩٥﴾ أَوْ دَاوَىٰ جَائِفَةً أَوْ آمَّةً بِدَوَاءٍ وَوَصَلَ اللَّي جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ.

داوی مُدَاوَاةً علاج كرنا، دوا داروكرنا۔ حائفة پيك ميں كوئى ايبازخم ہوگيا جومعدہ كاندرتك جاتا ہاوروہ ستقل وراخ بن گيا ہاس كو جا كفه كہتے ہيں جمع جَوائِفُ . آمّة سركاوہ زخم جواندرونِ د ماغ تك پہنچ گيا ہواور اللي جو فه كاتعلق جائفة سے ہاور اللي دماغه كا تعلق آمّة سے ہے۔

تعریب یا علاج کرے پیٹ کے زخم یا د ماغ کے زخم کاکسی دواسے اور وہ پہنچ جائے اس کے پیٹ یا د ماغ کے اندر تک۔

زخم بردوالگانا

فرماتے ہیں کہ اگر پیٹ میں کوئی زخم ہوگیا اور اس پر دوالگانے یا ڈالنے سے وہ دوا معدہ کے اندر پہنچ جائے تو روزہ اوٹ جائے گاخواہ دواتر ہو یا خشک ہو، دونوں صورتوں میں تھم برابر ہے، ایسے ہی اگر سر پر زخم ہے اور اس پر دوالگائی وہ دماغ تک پہنچ گئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ جو چیز دماغ میں پہنچتی ہے وہ وہاں نہیں تھہرتی وہ ضرور پیٹ میں اتر جاتی ہے، علا مدا بن تجمیم مصری فرماتے ہیں کہ دماغ اور پیٹ کے درمیان اصلی سوراخ ہے اور دماغ میں چڑھے والی ہر چیز پیٹ میں اتر جاتی ہے ہیں اتر جاتی ہے ہیں اتر جاتی ہے ہیں اصل ناقض جونے معدہ میں کسی چیز کا پہنچنا ہے۔ (البحر الرائق بیروت: ۲-۳۰۰ مطلاوی:

## ﴿ ١٠٩٧﴾ أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ مَطْرٌ أَوْ ثَلْجٌ فِي الْاَصْحٌ وَلَمْ يَبْتَلِعُهُ بِصُنْعِهِ.

ترجمہ یا داخل ہوجائے اس کے حلق میں بارش یابرف صحیح ترین قول میں اور نہ نگلے اس کواپ نعل ہے۔ تشریع صورت مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے منھ میں بلاا ختیار بارش کی بوندیا برف چلا گیا اور اس نے اسے نہیں نگلاتو روزہ فاسد ہوجائے گا اور صرف قضالا زم ہوگی اوراگراپنا اختیار ہے نگل گیا تو کھر کفارہ بھی ، وگا۔

﴿ ١٠٩٤ ﴾ أَوْ أَفْطَرَ خَطَأً بِسَبْقِ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ اللَّي جَوْفِهِ .

# شرجه یا نوٹ جائے ملطی سے کل کے پان کے چلے جانے کے باعث اس کے پیٹ تک۔ حلق میں یانی چلا جائے

اگردضو وغیرہ کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جائے اور روزہ یا دکھا تو روزہ جاتار ہا تضا واجب ہے کفارہ نہیں لیکن پھر بھی دن بھر کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ (شامی بیروت:۳۳۳/س،امدادالفتادیٰ:۱۳۶/۳)

﴿١٠٩٨﴾ أَوْ أَفْطَرَ مُكْرَهًا وَلَوْ بِالْجِمَاعِ أَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى الْجِمَاعِ.

ورجمه یا تو رو ساس حالت میں کرزبردی کی گئی ہو،اگر چہ جماع کے در بعد ہے ہویا مجبور کی گئی جماع پر۔

روزه فاسدكرانے كا حكم

اس عبارت میں دومسئے بیان کررہے ہیں: (۱) کسی نے دھمکی دے کر کسی روزہ دار کا روزہ فاسد کرادیا یعنی مثلاً صحبت کرنے پر مجبور کردیا تو ایسی صورت میں صرف قضالازم ہوگی کفارہ نہیں۔ (۲) کسی عورت کو مجبور کیا گیااوراس سے زبردتی مجامعت کی گئی تو عورت پرصرف قضاء ہے کفارہ نہیں۔

﴿١٠٩٩﴾ أَوْ اَفْطَرَتْ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهَا مِنْ اَنْ تَمْرَضَ مِنَ الخِدْمَةِ اَمَةً كَانَتْ اَوْ مَنْ كُوْحَةً .

ترجمہ یا توڑ دے اپنی جان پرخوف کرتے ہوئے اس بات کا کدوہ بیار ہوجائے گی خدمت کرنے سے خواہ باندی ہویا منکوحہ۔

# خدمت کرنے کی وجہ سے روز ہ تو ڑنے کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار باندی کواس بات کا پختہ یقین ہے کہ اپنے آقا کی خدمت کی وجہ سے بیار پڑجائے گی اس نے بیسوچ کرروزہ تو ژدیایا آزاد عورت کواس بات کا یقین ہے کہ شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے بیار ہوجائے گی، بیخیال کر کے اس نے روزہ تو ژدیا تو ان دونوں صورتوں میں محض قضالا زم ہے۔

## ﴿ ١٠٠١ ﴾ أَوْ صَبَّ اَحَدٌ فِي جَوْفِهِ مَاءً وَهُوَ نَائِمٌ .

صَبُ ماضى معروف واحد مذكر غائب باب (ن) صَبًّا مصدر به پانی دُالنا، بهانا اور هوضمير صائم كى جانب لوث ربى بهادر يه جمله حال واقع مور باب - جوف پيك، مرچيز كااندروني كھوكھلا حصة جمع أجو ات.

شرجمہ یا ڈال دے کوئی اس کے منھ میں پانی اس حال میں کہ وہ سویا ہوا ہے۔ تشریب صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ روز و دارسویا ہوا تھا کسی نے اس کے منھ میں پانی ڈال دیا جواندر پہنچ گیا تو اس کا

روزه فاسد موكيا اوراب قضاء لازم ہے كفاره نبيل۔

## ﴿ اللَّهِ أَوْ أَكُلَ عَمَدًا بَعْدَ أَكُلِهِ نَاسِيًّا وَلَوْ عَلِمَ الخَبَرَ عَلَى الْاَصَحّ .

توجمہ یا کھالے جان ہو جھ کراس کے بھول کر کھانے کے بعدا گرچہ دہ صدیث کو جان لے بھی ترین تول میں۔ مجھولنے کے بعد جان ہو جھ کر کھانے والے کا تھکم

فائدہ: متن کی عبارت میں خبر سے مراد صدیث رسول ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فر مایا جس نے بھول کر کھایا یا پیاوہ روزہ نہ تو ڑے اس لئے کہ وہ کھانا اور پینا ایک رزق ہے جواللہ تعالی نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ (تر ندی) کفارہ واجب نہ ہونے کی بیوجہ بھی ہوئتی ہے کہ بھول کر کھانے والا اشتباہ میں پڑگیا اور اس نے بیسوچا کہ جان بوجہ کر کھانے سے روزہ ٹو ٹنا ہے تو اس نے نسیان کوعمہ پر قیاس کر لیا اور بید خیال کیا کہ کھانا روزہ کے منافی ہے خواہ بھول کر یا جان بوجہ کر اور صدیث جس کا تذکرہ ماقبل میں آ چکا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ نبیں ٹوٹا تو اس شبہ کی وجہ سے کفارہ ساقط ہوگیا۔ (شامی بیروت: ۳۳۵/۳)

﴿١١٠٢﴾ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا ثُمَّ جَامَعَ عَامِدًا .

فرجمه ياصحبت كرلي بهول كر پهر سحبت كرك جان بوجه كر

تشریبی اگرکسی کواپناروز ہ بالکل یا د نہ رہے اور بے خیالی میں بیوی سے سحبت کرلی تو اس کا روز ہ بدستور باقی رہے گالیکن اگراس نے سیمچھ کر کہروز ہ جاتار ہااب جان ہو جھ کرصحبت کرلی تو صرف تضالا زم ہے کفارہ نہیں۔

#### ﴿ ١١٠١ ﴾ أَوْ أَكُلَ بَعْدَ مَا نُوى نَهَارًا وَلَمْ يُبَيَّتُ نِيَّتَهُ :

لم بیت نفی جحد بلم در فعل ستقبل معروف باب تفعیل ست بَیّت تبییتًا رات میں کس کام کوانجام وینا۔ خرجی یا کھالے دن میں نیت کرنے کے بعد درانحالیکہ رات سے اس کی نیت نہ کی ہو۔

# صبح صادق کے بعد جان بوجھ کر کھانی لیاتو کیا تھم ہے؟

اس عبارت کومل کرنے کے لئے اولا یہ بات ذہن شین رکھے کر دختان کے اواروز ہے اور تذریعین کے روز ہے ان میں حضرت امام مالک و شافعی واحمہ کے نزدیک صبح صادق سے پہلے نیت کر نا ضروری ہے اگرضح صادق ہوگی اور نیت نہیں کی تو روز ہنیں ہوگا اور احناف کے نزدیک صبح صادق کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں۔ (او جز المسالک: ۱۳/۱، عمدة القاری: ۲/۸ کے) اب سنے صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماہ مبارک میں ایک شخص نے شبح صادق کے بعد روزہ کی نیت کی اور اس کے بعد جان ہو جھ کر کھا لی ایا یا صحبت کر لی تو اس کا روزہ فاسد ہوگیا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لا زم ہونا چا ہے تھا گر چونکہ ائمہ ثلا شکے ند مہب کے مطابق صبح صادق کے بعد نیت کرنے کا کوئی اعتبارہی نہیں ہے، اس لئے وہ روزہ وار ہی نہیں سمجھا جائے گا اب جو اس نے کھایا بیا ہے وہ غیر روزہ وار ہونے کی حالت میں کھایا بیا ہے تو ائمہ ثلا شہر کے اس ند ہر اس کے اس ند ہر اس کی بنا پر کفارہ کا تحکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ کفارہ ایک سزا کی بنا پر کفارہ کا تحکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ کفارہ ایک سزا کی بنا پر کفارہ کا تحکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ کفارہ ایک سزا

﴿ ١١٠٣ ﴾ أَوْ أَصْبَحَ مُسَافِرًا فَنُويُ الْإِقَامَةَ ثُمَّ أَكُلَ .

وجه یاسی کرے مسافر ہونے کی حالت میں چھیرنیت کر لے تھر نے کی پھر کھالے

# مسافر شرعی نے پندرہ روز قیام کی نیت کر لی تو کیا تھم ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص میں کے دفت مسافر شرعی تھا اور اس نے مبح صادق سے پہلے روز ہ رکھنے کا پختہ ارادہ کرلیا یا مبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی (دونوں صورتوں میں حکم برابر ہے) پھراس نے پندرہ روز مختبر نے کا ارادہ کرلیا اس کے بعد اس نے کھا پی کرروزہ فاسد کردیا یا پہلے روزہ توڑدیا پھرا تامت کی نیت کی تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا ،صرف قضالا زم ہے اور اب بقیہ دن کھا تا بینا حرام ہے کفارہ لازم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے مسافر تھا لہذا اس کو افطار کرنا جائز تھا اور کفارہ شبہ سے ساقط ہوجا تا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۳۶۹)

﴿١١٠٥﴾ أوْ سَافَرَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ مُقِيْمًا فَأَكُلَ .

## و اسفر کرے سے بعداس حال میں کدوہ تھم تھا چرکھا لے۔

# روز ہ دار مقیم مسافر ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

صورت مسئلہ بہ ہے کہ ایک شخص مقیم تھا اور روزہ سے تھا وہ صبح صادق کے بعد سفر میں چلا گیا اور پھر حالت سفر میں اس نے کھا پی کریا جماع کر کے روزہ فاسد کردیا یہ خیال کر کے کہ اب تو مسافر ہے تو اس پر قضا ہے کفارہ نہیں کیوں کہ سفر شروع ہوجانے کے بعد رخصت حاصل ہوجاتی ہے اس لئے شبہ بیدا ہوا پس کفارہ واجب نہیں، ہاں اگر کسی ضرورت کی بنا پر درمیان سفر سے وطن واپس آ گیا اور پھر جان ہو جھ کر کھا پی لیا تو اب قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا کیونکہ واپس لوشنے کی وجہ سے اس کا سفر ختم ہوگیا یا سفر کی نہیت ہے جل دیا گر ابھی اپنے جائے قیام کی آبادی اور اس کے ملحقات سے آگے نہیں بوھا بلکہ گھریا محلہ سے ہی لکلا تھا اور جان ہو جھ کر روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا کیونکہ ابھی تک وہ مسافر شرعی ہی نہیں بوھا بلکہ گھریا محلہ کے الطحطا وی: ۳۱۹)

#### ﴿١١٠٢﴾ أَوْ ٱمْسَكَ بِلاَ نِيَّةٍ صَوْمٍ وَلَا نِيَّةٍ فِطْرٍ .

#### ورجم یا رُکارے بغیرروزہ کی نیت کے اور بغیرروزہ ندر کھنے کی نیت کے۔

## بلانیت بھوکا پیاسار ہے سے کیاروزہ ہوجائے گا

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے رمضان شریف میں تمام دن یو نہی گز اردیا بغیر کھائے ہے نہ روزہ کی نیت کی اور نہ روزہ نہر کھائے ہے نہ روزہ کی نیت کی اور نہ روزہ نہر کھنے کی نیت کی تو اس صورت میں اس دن کے روزہ کی قضا واجب ہوگی نہ کہ کفارہ کیونکہ روزہ کے بیچے ہونے کے لئے نیت کرنا ضروری ہے اور کیاں نیت نہیں پائی گئی اور شرط کے ختم ہوجانے سے مشروط ختم ہوجاتی ہے اور کھارہ اس مخفل پر لازم ہوتا ہے جورزہ رکھنے کے بعد اس کو تو ڑوے اور یہاں نیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے روزہ بالکل نہیں پایا گیا اس لئے کفارہ لازم نہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۳۱۹)

﴿ ١٠٤﴾ أَوْ تَسَحَّرَ أَوْ جَامَعَ شَاكًا فِي طُلُوْعِ الفَجْرِ وَهُوَ طَالِعٌ أَوْ أَفْطَرَ بِظَنِّ الغُرُوبِ وَالشَّمْسُ بَاقِيَةٌ .

تستحر ماضی معروف باب تفعل سے سحری کھانا۔ شاکا شک وشبہ میں مبتلا شَكَّ یشك شمُّا باب (ن) جب صلین فی آئے تومعنی :وں گے شک کرنا، شبہ کرنا۔

برے والا ہوسج صادق کے طلوع میں حالا نکہ وہ طلوع میں حالا نکہ وہ طلوع میں حالا نکہ وہ طلوع ہوں حالا نکہ وہ طلوع ہو جو ہے۔ ہو چکی یا افطار کرلے (سورج) حجیبے جانے کے گمان پر حالا نکہ (ابھی) سورج موجود ہے۔

# صبح صادق کے بعد غلطی سے کھانے والے کا حکم

اس عبارت بیس تین مسلے بیان کررہے ہیں: (۱) اگر کسی کی آ کھ دیر بیس کھلی اور بید خیال ہوا کہ ابھی رات باتی ہے اس گمان پر بحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا تضار وزہ رکھے اس گمان پر بحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا تضار وزہ رکھے اور کفارہ واجب نہیں لیکن پھر بھی کچھ کھائے ہے نہیں اور روزہ داروں کی طرح رہے ۔ (۲) بحری کے بعد کسی نے اپنی بوری سے صحبت کی اور اس کو بید شک تھا کہ ابھی ضبح صادق نہیں ہوئی ہے حالانکہ مین صادق ہو چھی تھی اور سحری کا وقت فتم ہوگیا تھا تو اب اس صورت میں صرف قضالا زم ہوگی کفارہ نہیں ۔ (۳) اگر سورج غروب ہونے کے گمان سے روزہ کھول لیابعد میں معلوم ہوا کہ ابھی چند منٹ باتی تھے تو روزہ جاتار ہا، اس کی قضا کرلے کفارہ واجب نیس اور جب تک سورج نہیں ۔ وب جائے کھانا پینا در ست نہیں ۔ و

﴿ ١٠٨ ﴾ أَوْ أَنْزَلَ بِوَطْئِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهَيْمَةٍ أَوْ بِتَفْخِيلِدٍ أَوْ بِتَبْطِيْنِ.

ترجمه باانزال موجائ مرده بإجانورے وطی کرنے سے باران باپید پردگرنے سے۔

جانورے وطی کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ دوزہ دار نے کسی مردہ عورت سے صحبت کی یا جانور سے تو چونکہ جامبین سے کمل تضاء شہوت نہیں ہے اس کے صرف تضالا زم ہے یا ایک فخص نے روزہ کی حالت میں اپنی ہوی کے پیٹ یاران پراپنے عضوتا سل کو کررگر دیا جس کی وجہ سے انزال ہوگیا تو اس صورت میں صرف روزہ کی تضالا زم ہوگی کفارہ لازم نہ ہوگا۔

(درمخارمع الشامی میروت: ۳۳۸/۳، درمخارمع الشامی مصری: ۱۳۳/۲)

﴿ ١١٠٩ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ لَمْسِ .

قبلة بوسه جمع قُبَلٌ.

ورجه الاسدليني المحفوف (كسب

بوں و کنار کی وجہ ہے انزال ہو گیا تو کیا تھم ہے؟

ایک مخض نے ماہ رمضان میں دن کواپی زوجہ سے بوس و کنار کیا جس سے انزال ہوگیا تو اس صورت میں روزہ فاسدہ و جائے گابعد میں ایک روزہ قضاء کرنا واجب ہوگا، کفارہ لا زم نہ ہوگا۔ ( فاوی دارالعلوم: ۲/ ۲۱۷، در مختار:۳۲۸/۳)

﴿ اللَّهُ أَوْ اَفْسَدَ صَوْمَ غَيْرِ اَدَاءِ رَمَضَانَ :

#### ترجمه بإفاسد كرد برمضان كاداروزه كعلاوه

# غيررمضان كاروزه قصداً تورو حيتو كياحكم ہے؟

فرماتے ہیں کہا گرغیررمضان میں روز ہ رکھ کراس کو جان بو جھ کرتو ڑ دیا تواس کی وجہ ہے اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا مسرف قضالا زم ہوگی۔۔۔

تنبید: بانا چاہے کہ یہاں عبارت میں اداء کی قیدلگا کریہ بیان کرنا چاہتے ہیں کدرمضان کے قضاروزہ کے فاسد کرنے میں کفارہ نہ ہوگا، اداکی قیداس بات کو بیان کرنے کے لئے نہیں لگائی گئی ہے کہ قضاءرمضان کے فاسد کرنے میں قضا بھی نہ ہوگا۔ (شامی بیروت: ۳۲۸/۳)

﴿ ااا الله أوْ وُطِئَتْ وَهِيَ نَائِمَةً .

ترجمه ياصحبت كرلى كن اس حال ميس كدوه سوكى جولى ہے۔

## سوئی بیوی سے صحبت کرنا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عورت سوئی ہوئی تھی شو ہرنے اس حال بیں اس سے دطی کر لی تو روزہ فاسد ہوگیا اورعورت پر صرف قضالا زم ہے اور شو ہر پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ (شامی ۱۳۳/۲: شامی بیروت :۳۳۹/۳)

﴿ ١١١٢﴾ أَوْ أَقْطَرَتْ فِي فَرْجِهَا عَلَى الْأَصَحّ.

اقطرت ماضی معروف باب افعال سے ٹیکانا، تھوڑ اتھوڑ ابہانا۔ شرجیم یا ٹیکا لے (کوئی عورت) اپنی شرمگاہ میں صحیح ند ہب ہر۔

## شرمگاه میں دواڈ النا

اگرکوئی عورت شرمگاه میں دواڈال لیتو فور اس کاروز ہٹوٹ جائے گااورروز ہ کی قضاء بغیر کفارہ کے لازم ہوگ۔ (البحرالرائق:۳۰۱/۲)

﴿ اللهِ أَوْ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ مَبْلُوْلَةً بِمَاءٍ أَوْ دُهنِ فِي دُبُرِهِ .

مبلولة اسم مفعول مؤنث باب نفرسے بَلَّ بَلَلا بَعَلُونا، تركرنا، مبلولة كَمِعَى بَعِيَّى بُولَى۔ ورجي يادافل كرلے اپني انگل اس حال ميس كدوه بَعِيَّى بوئى ہے پانى يا تيل سے اپنے يا خاندے مقام ميں۔

## د برمیں انگلی داخل کرنا

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کسی روزہ دار نے اپنے پیچھے کے راستہ میں انگلی ڈالی تو اس کی دوصور تیں ہیں: (۱) اگر خشک انگلی داخل کرے جس پر پانی یا دوا کا پچھاٹر نہ ہوتو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ (۲) اگر تر ہاتھ ڈالا یا دواوغیرہ لگا کر ہاتھ ڈالا تو روزہ ٹو، نے جائے گا اور قضالا زم ہوگی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۷۰)

﴿ ١١١٣ ﴾ أَوْ أَدْخَلَتْهُ فِي فَرْجِهَا الدَّاخِلِ فِي المُخْتَارِ.

و داخل کر لے کوئی عورت بھیگی ہوئی انگلی کواپنی شرمگاہ کے اندر کے حصہ میں پندیدہ تول کے مطابق۔

عورت کا شرمگاه میں انگلی داخل کرنا

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ سی عورت نے اپنی فرج کے اندرونی حصہ میں بھیگی ہوئی انگلی داخل کرلی تو فورا اس کاروزہ افٹ جائے گا۔ (شامی مصری:۱۳۵/۳، شامی بیروت:۳۲۹/۳)

﴿ ١١١٥﴾ أَوْ أَدْخَلَ قُطْنَةً فِي دُبُرِهِ أَوْ فِي فَرْجِهَا الدَّاخِلِ وَغَيَّبَهَا.

قطنة روئى كالكرا، پهايد غيب ماضى معروف باب تفعيل سے چھپانا، غائب كرنا۔

ن افرائے عائب کرے۔ یں اورا سے غائب کردے۔

# دُ بر میں روئی وغیرہ داخل کرنا

مسلہ یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنے پیچھے کے راستہ میں روئی یا کوئی چیتھڑا یا لکڑی داخل کر لی یا عورت نے اپنی شرمگاہ کے اندرونی حصہ میں داخل کر کے اس کو کمل اندر پہنچادیا تو روزہ فاسد ہوجائے گا اور قضا لازم ہوگی۔

﴿١١١٢﴾ أَوْ أَدْخَلَ حَلْقَهُ دُخَانًا بِصُنْعِهِ .

وجعه ياداخل كرلاي حلق مين دهوان الي فعل \_\_\_

قصدأ دهوان سوتكهنا

اگر کوئی مختص روزه کی حالت میں اگر بتی اورلوبان وغیره کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ تاک یا منع میں واقل کرے تو

روزه فاسد موجائے گا۔ (شامی مضری: ۱۳۳/۲)، شامی بیروت: ۳۲۷/۳) اور حقه بیزی پینے ہے بھی روزه ٹوٹ جاتا ہے اور قضالا زم موتی ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے بعنی اگراسے نفع بخش سمجھا تب تو کفارہ وقضا دونوں لازم موں مے ورند مرف قضا ہوگی۔ (فناوی دارالعلوم: ۲/۲۱۹، شامی:۱۳۲/۲)، شامی بیروت: ۳۲۷/۳)

﴿ كَاالَ ﴾ أَوِ استَقَاءَ وَلُو دُونَ مِلَءِ الفَمِ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ وَشَرَطَ اَبُوْ يُوْسُفَ مِلْءَ الفَمِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

دُونَ الرف مكان منصوب، مضاف اليه ك مطابق اس كمعنى مخلف بين يهال پرمرادكم، كم درج جيب هذا الشيء دُون كذا يه چيزاس سے كم درج كى ہے۔

ترجیب یا جان بوجه کرتے کردے اگر چه منه کھرسے کم ہی ہو، ظاہر روایت میں اور شرط لگائی امام ابو پوسف نے مند بھر کی اور بھی تجے ہے۔

#### روزہ میں تے ہونا

اگرروز وی حالت میں قصداتے کی تو منے مجرتے ہونے کی صورت میں بالا تفاق روز ہ ٹوٹ جائے گا اور اگر منے محرر منہ محرر منہ کا مرائم منہ کا مرائم منہ کا مرائم منہ کا جبکہ امام ابو یوسف کے نزد کیے نہیں ٹوٹے گا۔ (شامی مصری:۱۵۲/۲)

﴿ ١١١٨﴾ أَوْ اَعَادَ مَا ذَرَعَهُ مِنَ القَىٰ وَكَانَ مِلْءَ الفَمِ وَهُوَ ذُاكِرٌ لِصَوْمِهِ .

ذرعهُ القي بافتيارة آجانا-

ترجمه يالونا لے اس قے كوجوخود بخو د موني اوروه مند بھرتھی حالانكه اس كوروزه يا د ہے۔

تسریع فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کسی کوخود بخو دیے آئی اور وہ منے بھر کرتھی پھراس نے اسے تصدا لوٹالیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی اور اگر منے بھر سے کم تھی اور پھر قصدا لوٹالیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جیسا کہ فراوئ عالمکیری میں لکھا ہے (۱/۲۰۴) گرعلا مہ کھطاوی نے عدم فسادکواضح کہا ہے۔

﴿ ١١١٩ وَ اكُلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَكَانَ قَدرَ الْحِنْمُصَةِ .

مِينٌ جَع أسنان وانت رحِمُص وحِمَّصَة چنار

سرجی یا کھالے اس چیز کوجواس کے دائتوں میں ہے اور وہ چنے کی مقد ارتجبی ۔ سرجی اگر کوئی غذا چنے کی بقدر دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منھ سے نکالے بغیرائے نگل گیا تو روزہ فاسد ہوجائے گااور تضالا زم ہوگی اوراگر منھ سے باہر نکال لیا پھر کھایا تو تضاو کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

## ﴿ ١٢٠) ﴾ أَوْ نُوَى الصَّوْمَ نَهَارًا بَعْدَ مَا أَكُلَ نَاسِيًا قَبْلَ إِيْجَادِ نِيَّتِهِ مِنَ النَّهَارِ.

ترجمه یا نیت کرے روز ہ کی دن میں بھول کر کھانے کے بعد دن کے وقت روز ہ کی نیت کو وجود میں لانے سے پہلے۔

# بھول کرکھانے کے بعد نیت کرلی ہ کیا تھم ہے،

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں کسی نے بھول سے کھالیا یا پی لیا اس کے بعد رمضان کا خیال آیا تو روزے کا ارادہ کرلیا اور بھول کر کھانے پینے سے پہلے اس نے روزہ کی نیت بالکل نہیں کی تھی تو اگر چہ یہ کھانا پینا بھول کر کھایا گیا گر پھر بھی اس پر قضالا زم ہوگی ہاں اگر روزہ کا ارادہ کر رکھا تھا اور پھر بھول کر کھالیا یا پی لیا تو اب روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ (مراقی الفلاح مع الطحطادی: ۲۵۰)

﴿ اللهُ أَوْ اُغْمِى عَلَيْهِ وَلَوْ جَمِيْعَ الشَّهْرِ اللَّ انَّهُ لَا يَقضِى اليَوْمَ الَّذِي حَدَثَ فِيْهِ الإُغْمَاءُ او حَدَثَ فِي لَيْلَتِهِ . الإِغْمَاءُ او حَدَثَ فِي لَيْلَتِهِ .

اغمی ماضی مجبول باب افعال سے اِغماء مصدر ہے شی طاری ہونا، بے ہوش ہونا اور اغماء ایک بیاری ہے جس میں انسان کے قوئ میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ حدث ماضی معروف باب (ن) حُدُوثا (م) ہے پیش آنا۔ مسرحی یا بے ہوشی طاری ہوجائے اس پراگر چہتمام مہینہ ہوگر یہ کہ قضانہیں کرے گاس دن کی کہ جس دن بے ہوشی طاری ہوئی اس دن کی رات میں۔ بہوشی طاری ہوئی اس دن کی رات میں۔

## روز ہ کی نیت کے بعد بے ہوش ہوجائے

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کی محض نے سحری کھائی اورروزہ کی نیت بھی کرلی اس کے بعد دن میں یا ای رات میں اس پر ہے ہوشی طاری ہوگئی اور کئی دن تک ہے ہوش رہایا پورا ماہ ہے ہوش رہا تو جس دن ہے ہوشی شروع ہوئی ہے اس دن کی قضا تو نہ کر ہے ہوش رہا اس دن روز ہے کی نیت کے قضا تو نہ کر ہے ہوئی در اس کے بعد کے دِنوں کی قضا کرنا واجب ہوگا چونکہ جس دان ہے ہوئی رہا اس دن روز ہی نیت کے ساتھ روزہ کوتو ڑنے والی چیز دل سے باز رہا اس لئے اس دن کی قضا واجب نہ ہوگی اور اس کے بعد کے دِنوں میں نیت نہیں پائی گئی ماس لئے اس دن کوتو ڑنے والی چیز ول سے رکناروزہ شارنہ ہوگا اور نیت اس لئے نہیں پائی گئی کہ ہے ہوشی طاری ہونا انع نیت ہے۔ (انوار القدوری: الح ۲۸۱ مراقی الفلاح: ۳۵۰)

﴿ اللَّهُ اللَّهُ

جُنَّ جُنُونًا وَتَجَنَّنَ بِإِكُل مِونا، ديوانه بننا، آپ سے باہر مونا اور جِنَّةٌ بَمعنی ديوانگی پاگل پن آسيب كا اثر۔ معتد پھيلايا گيا، دراز كيا گيا، لمبا، طويل۔

وجه ایا کل موجائے اس حالت میں کہ (اس کا جنوں) تمام ماہ متد ندر ہا ہو۔

صورتِ مسلمیہ ہے کہ اگر مجنون کورمضان کے کسی حصہ میں افاقہ ہوگیا تو گزرے ہوئے دِنوں کی قضا کرے گااور آئندہ دِنوں کے دوزے رکھے گاجتی کہ اگر رمضان کے آخری دن میں زوال سے پہلے بھی اس کوآ رام ہوگیا تواس صورت میں اس پران تمام روزوں کی قضالا زم ہوگی جن میں وہ پاگل رہااور اگر سارار مضان گزرگیااور اس کوآ رام نہیں ہواتواس پرقضانہیں وہ غیر مکلف ہوگیا۔

﴿ ١١٢٣﴾ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ بِإِفاقَتِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا بَعدَ فَواتِ وَقتِ النِّيَّةِ فِي الصَّحِيحِ.

الفاقة باب افعال كامصدر ہے اصلی حالت پرآنا، اَفَاق المهجنو نُ من جنونه دیوانہ کوہوش آنا، دیوانگی دورہونا۔ اور لازم نہ ہوگی اس پر تضااس کے ہوش میں آجانے ہے رات کو یا دن کونیت کا وقت ختم ہوجانے کے بعد سیج تمہر کے مطابق۔

اگر مجنون كوجنول سے افاقه ہوجائے تو كيا حكم ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری دن میں زوال کے بعد یعنی نیت کا آخری وقت گزرجانے سے بعد کسی محنون کو جو پورے مہینہ مجنون رہا آرام ہوا تو اس پر قضا نہ ہوگی، محنون کو جو پورے مہینہ مجنون رہا آرام ہوا تو اس پر قضا نہ ہوگی، صاحب مراقی الفلاح نے لکھا ہے و علیہ الفتوی لان اللیل لا یصام فیہ ولا فیما بعد الزوال کما فی مجموع النوازل والمحتبی والنهایة وغیرها وهو مختار شمس الائمة . (مراقی الفلاح: ۳۷۰)

فصل

﴿ ١١٢٣ ﴾ يَجِبُ الإمْسَاكُ بَقِيَّةَ اليَوْم عَلَى مَنْ فَسَدَ صَوْمُهُ .

ترجمه واجب ہے رُ کے رہناون کے باقی حصد میں اس خض پر کہ جس کاروز ہ فاسد ہو گیا۔

فسادروزه كانحكم

صورتِ مسلدیہ ہے کہ اگر کسی مخص کاروزہ فاسد ہوگیا تو دن کا جوحصہ باتی بچا ہوا ہے اس میں کھانے پینے وغیرہ سے پر میز کرے اور شام تک روزہ داروں کی طرح رہے اور روزہ کا فاسد ہونا خواہ عذر کی دجہ سے ہویا بغیر عذر کے۔

## ﴿ ١١٢٥ ﴾ وَعَلَى حَاثِضِ وَنُفَسَاءَ طَهُرَتَا بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ.

ترجمہ اوراس حض ونفاس والی عورت پرجو پاک ہوئی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد۔ تشریح اگر کوئی عورت رمضان کے دن میں حیض ونفاس سے پاک ہوگئ تواس پردن کے باقی حصہ میں روزہ کوتو ژنے والی چیزوں سے رکناوا جب ہے۔

﴿ ١١٢١﴾ وَعَلَى صَبِيٌّ بَلَغَ وَكَافِرِ ٱسْلَمَ وَعَلَيْهِمُ الذَّعْبَاءُ إِلَّا الآخِيْرَيْنِ.

ترجیه اوراس بچه پرجو بالغ ہوااوراس کافر پرجومسلمان ہوا اوران سب پر قضالازم ہوگی مگر اخیر کے دو آ دمیوں پر۔

## بجيها وركا فركا مسئله

رمضان کے دن میں ایک نابالغ بچہ بالغ ہوگیا یا کافر مسلمان ہوگیا تو یہ دونوں بقیہ دن میں کھانے پینے اور صحبت وغیرہ سے پر ہیز کریں تا کہ روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے رمضان کے مقدس وقت کا حق پورا پورا ادا ہوجائے لیکن اس کے باوجود اگر کچھ کھا فی لیا تو ان پر اس دن کی قضاء داجب نہ ہوگی، ہاں اس دن کے بعد جو رمضان کے ایام ہیں ان کے روز ہاں پر فرض ہوں مے کیونکہ اب ان کے اندرروزہ کی اہلیت موجود مہے کہ عاقل بالغ مسلمان ہیں اور شرعی اعذار سے پاک ہونے والی عورتوں پر اس دن کی قضاء ہمی بعد میں لازم ہوگی جس دن وہ پاک ہوئی ہیں کی قضاء ہوگی۔

# فَصِلٌ فِيُمَا يُكرَهُ لِلصَّائِمِ وَفِيهُمَا لاَ يُكرهُ وَمَا يَستجِبُّ

( پیکسل ان چیز ول کے بیان میں ہے جوروز ہ دار کے لئے مکروہ ہیں اور جومکروہ نہیں اوروہ چیزیں جومستحب ہیں )

﴿ ١١٢٤ ﴾ كُرِهَ لِلصَّائِمِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ ذُوقٌ شَيْءٍ وَمَضْغُهُ بِلاَّ عُذُرٍ.

ذوق باب (ن) چكھنا، ذا كقه معلوم كرنا۔ مضغه مَضَغِ يمْ ضَغُ مَضْغًا چبانا، باب فتح۔

ترجمه مكروه بروزه دارك لئے سات چيزيں چكھناكسى چيز كا اوراس كا چيا نابلاعذر

بلا عذر کسی چیز کے چکھنے اور چبانے سے روز ہیں کراہت تحریمی آ جاتی ہے، ہاں اگر کوئی عذر ہوتو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، مثلاً کسی عورت کا خاوند بدمزاج ہوتو کھانے کانمک چکھ لیا کرے اور پھرتھوک وے یا اپنے شیرخوار پچرکوکوئی چیز چبا کر کھلانا چاہے اور وہاں کوئی غیرروزہ دارنہ ہوتو بچہ کی حفاظت کی خاطر عورت چباسکتی ہے۔ (مراتی الفلاح: ۳۷۱)

#### ﴿ ١١٢٨ وَمَضْغُ العِلْكِ .

علك دردت كا كوندجو چبانے سے ند كھے، جمع عُلوك و أعْلاك واحد عِلْكَةً.

ترجمه اوركوندكاجبانا

سرے فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دارگوند چبالے تواس کا روزہ فاسدتو نہ ہوگا البتہ روزہ دار کے لئے گوند چبانا مگروہ ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ پچھا جزاء حلق سے پیچا تر جائیں اوراگر زبان سے لفافہ کا گوند چاٹ کرتھوک دیتا ہے اور پھراس کے بعد تھوک نگل جاتا ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر بغیر تھوکے نگلتا ہے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ (احسن الفتاویٰ:۳۲۲/۳ ،ایشاح المسائل:۸۱ ،درمختار:۱۵۳/۳،درمختار بیروت: ۳۵۳/۳)

﴿١٢٩﴾ وَالقُبْلَةُ وَالمُبَاشَرَةُ إِنْ لَمْ يَامَنْ فِيْهِمَا عَلَى نَفْسِهِ الإِنْزَالَ أَوِ الجِمَاعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ.

ترجی اور بوسدلینااورساتھ لنانا اگراطمینان نہ ہودونوں میں اپنفس پر انزال یا جماع سے، ظاہر روایت میں۔
بحالت صوم بیوی سے دل لگی کرنا

روز وکی حالت میں اپنی بیوی ہے بوس و کنار ہونا اور ساتھ لیٹنا ایسے آ دمی کے لئے مکروہ ہے جس کو انزال یا جمیستری کا خطر ہ ہولیکن جس مخص کوخطرہ نہ ہووہ لیٹ سکتا ہے۔ (در مختار مع الشامی الشامی ہیروت: ۳۵۳/۳)

﴿ ١١٣٠ وَجَمْعُ الرِّيْقِ فِي الْفَمِ ثُمَّ ابتلاعُهُ .

رِيقَ جُعِ ارْيَاق ورِياق تُفوك، لعاب

ترجمه اورتهوك كااكشاكرلينامني بيراس كونكل جانا-

تھوک نگلنا

منے میں تھوک جمع کر کے نگلناروزہ کی حالت میں مکروہ ہے۔ (ہندیہ: ۱۹۱۱)

﴿ ١١٣١ ﴾ وَمَا ظُنَّ أَنَّهُ يُضَعِّفُهُ كَالْفَصْدِ وَالْحَجَامَةِ .

فَصِدَ فَصَدَ يَفْصِدُ فَصُدًا بِابِ ضربِ فَصِد كُرنا، فاسد خون ثكالنا، رك كھول كر حجامة حَجَمَ يَحْجُمُ مَحْجُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

و اوروہ چیز ( کہ جس کے متعلق بیہ خیال ہو) کہ اس کو کمز ورکر دے گی جیسے فصد اور سینگی لگوا نابہ

## خوان نكلوانا

روزہ کی حالت میں ہراییا کام جس ہے اس قد رضعف کا اندیشہ ہو کدروزہ توڑ دینا پڑجائے گا اختیار کرنا مکروہ ہے اور کمزوری کا اندیشہ نہ ہو تھوڑا سا میں تھوڑا سا اور کمزوری کا اندیشہ نہ ہوتو جائز ہے مثلاً شوگر ٹیسٹ کرنے کے لئے خون دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا خون لیا جا تا ہے اور روزہ میں خاص طور پر فرض روزہ میں کسی مریض کوخون کی بوتل دینا مکروہ ہے، ایسے ہی سینگی لگوانا یا فصد کرانا کیونکہ کمزوری کا اندیشہ ہے اور فوری دوالینی پڑسکتی ہے۔ (تخة اللمی :۳/ ۱۲۸)، عالمکیری: ۱۹۹/ تاضی خاں: ۱/۲۸)

## ﴿ ١٣٢) ﴾ وَتِسْعَةُ اَشْيَاءَ لَا تُكُرَّهُ لِلصَّائِمِ القُبْلَةُ وَالمُبَاشَرَةُ مَعَ الْأَمْنِ.

و اورنوچیزین کروه نبین روزه دار کیلئے بوسه لینا اور ساتھ لیٹنا بحالت امن۔

تشریب روزہ کی حالت میں اپنی ہوی ہے ہوں و کنار ہونا اور ساتھ لیٹنا ایسے آ دمی کے لئے بلا کراہت جائز ہے۔ جس کوانزال یا جمہستری کا خطرہ نہ ہو، لہذا ہوڑھے آ دمی کے لئے بلا کراہت جائز ہے۔

## ﴿ ١١٣٣﴾ وَدَهْنُ الشَّارِبِ وَالكَّحْلُ وَالحَجَامَةُ وَالفَصْدُ .

ورمونجهول كوتيل لكانا إورمرمه لكانا اور تجيفي لكوانا اور فصد كرانا

سوب روزه کی حالت میں مونچھوں پرتیل نگانا بلاکران ت جائزے ایسے ہی آ نکھ میں سرمدلگانے ہے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی ، روزہ بدستور باتی رہتا ہے، ایسے ہی سینگی لگوانا یا فصد کرانا بلا کراہت درست ہے جبکہ غیر معمولی کمزوری نہ پیدا کرے۔

﴿ ١٣٣﴾ وَالسِّوَاكُ اخِرَ النَّهَارِ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ كَاَوَّلِهِ وَلَوْ كَانَ رَطَبًا أَوْ مَبْلُولًا بِالْمَاءِ.

رجی اور مسواک کرنا دن کے آخر حصہ میں بلکہ وہ مسنون ہے جیسے دن کے اول (حصہ) میں اگر چہ مسواک ہری ہوئی ہو۔ مسواک ہری ہویا یانی میں بھیگی ہوئی ہو۔

روزه میں مسواک کا حکم

صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جونماز مسواک کرکے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نمازوں سے ستر گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ (مراقی الفلاح: ۳۷۲) روزہ کی حالت میں بھی ہر وضومیں مسواک کرتا سنت ہے روزہ وارکے من کی جو بواللہ تعالی کو پسند ہے مسواک اس سے مانع نہیں ہے۔ (ہدایہ: ۱/۲۲۱) حضرت امام شافعی نے زوال کے بعد مسواک کرنے کو مروہ فر مایا ہے انہیں کے مذہب کورد کرنے کیلئے صاحب کتاب نے "احو النھار" کی قیدلگائی ہے، اور فر مایا ہے کہ مسواک ہروفت کر سکتے ہیں۔ (طحطاوی: ۳۷۲)

#### اختياري مطالعه

اگرمسواک کرتے وقت اس کا ریشہ حلق میں داخل ہو کر پیٹ میں پہنچ جائے تو اس سے روز ہ فاسد نہیں ہوتا۔ (احسن الفتاویٰ:۴/۴۳۵)

## \* ﴿ ١١٣٥ ﴾ وَ المَضْمَضَةُ وَ الإسْتِنْشَاقَ لِغَيْرِ وُضُوْءٍ.

توجيه اوركلي كرنااورناك مين پانى چر هاناوضوك علاوه كے لئے۔

شری روزہ کی حالت میں کلی کرتا اور ناک میں پانی چڑھانا جبکہ اس کا ارادہ وضو کانہیں ہے محض شنڈک حاصل کرنے ہے۔ روزہ حاصل کرنے کے ایسا کرنا بلا کرا ہت درست ہے مگرنا ک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے روزہ مکروہ ہوجاتا ہے۔ (ہندیہ: ۱۹۹/)

## ﴿١٣٢) وَالْإِغْتِسالُ وَالتَّلَقُّفُ بِثَوْبٍ مُبْتَلِّ لِلتَبَرُّدِ عَلَى المُفْتَى بِهِ.

تلفف باب تفعل سے ہے لیٹنا۔ تبرد باب تفعل کا مصدر ہے ٹھنڈک چاہنا، کہا جاتا ہے نَزَلَ من الماءِ يَتَبَرُّدُ وہ ٹھنڈک کی خاطریانی میں اترا۔

رجم اور عشل کرنااور لیٹنا بھیگے ہوئے کیڑے میں شنڈک ماصل کرنے کے لئے مفتیٰ بہذہب کے مطابق کرنے کے لئے مفتیٰ بہذہب کے مطابق کا مست کے مطابق کا میں بار بارغسل کرنا بلا کراہت درست ہے،ایسے ہی روزہ کی حالت میں بار بارغسل کرنا بلا کراہت ہے۔(درمخارمع الثامی: ۱۵۶/۲) حالت میں رومال بھگو کرسر پررکھنا اور بھیگے ہوئے کیڑوں میں لیٹنا بلا کراہت جائز ہے۔(درمخارمع الثامی: ۱۵۶/۲)

## ﴿ ١١٣٤ ﴾ وَيَسْتَحِبُ لَهُ ثَلَاثَهُ اَشْيَاءَ السَّحُوْرُ وَتَاخِيْرُهُ وَتَعْجِيْلُ الفِطْرِ فِي غَيْرِ يَوْم غَيْم

سحور (سین کے زبر کے ساتھ) کے معنی ہیں تحری کا کھانا اور سُحود (بالضم) کے معنی ہیں تحری کھانا۔ خیم بادل جمع غُیُوم .

ترجیب اور مستحب ہے اس کے لئے (روزہ دار کے لئے) تین چیزیں سحری کھانا اور اس کو لیٹ کر ہا اور افطار میں جلدی کرنا بادل کے دن کے علاوہ میں۔

## مستحبات ِروز ه کابیان

اس عبارت میں تین مستحبات روزہ کو بیان کررہے ہیں: (۱) پھونہ پھر تحری کے وقت کھایا جائے خواہ تھوڑا ساہی ہویا ایک گھونٹ پانی ہو، بی نے فر مایا سحری کھایا کرو، بیٹک سحری کھانے میں یاسحری کھانے میں برکت ہے، سحری میں پیٹ بھر کھانا ضروری نہیں، مندا حد میں روایت ہے، جس نے ایک لقہ کھایا اس نے سحری کھائی اور سن سعید بن منصور میں روایت ہے، جس نے ایک گھر کھانا کا روزوں میں ہوروزوں میں مندا حمد میں برکت ہیہ کہ دل نہیں دکھتا جس نے کی وجہ سے حری نہیں کھائی اس میں فرق، سحری کا ایک لقہ ہے اور سحری کھانے میں برکت ہیہ کہ دل نہیں دکھتا جس نے کی وجہ سے حری نہیں کھائی اس کا ول وہ پہرتک دکھتا رہتا ہے نیز کھانا پینا روزہ میں مددگار ہوتا ہے اور میں مددگار ہوتا ہے اور سحری کھانا کہ اور دعل کے در میان امتیاز ہوتا ہے، نیز اس میں سنت کی اجباع نشاط میں زیادتی سحری کھانا گر سے مسلم اور اہل کتا ب کے روزوں کے در میان امتیاز ہوتا ہے، نیز اس میں سنت کی اجباع نشاط میں زیادتی اور دعل کو روزہ کو سے جب کی اندی شری ہونے کی گھڑی میں دعا کا موقع ملنا اور دیگر بہت سے فوائد ہیں۔ (۲) ضبع صادق کے قریب سحری کھانا گر اور دعل کو سے ہونے کا اندیشہ ہونے گئے۔ (۳) سورج ڈو ہے ہی نماز سے پہلے روزہ کھولے میں جوافطار میں جلادی کرنا۔ صدیث قدمی ہوائی ارشاوفر ماتے ہیں: مجھے میرے بندوں میں وہ بندے زیادہ پہند ہیں جوافطار میں جلای کرتے رہیں گے۔ میں ان ہیں جوافطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لوگ برابر خیر میں رہیں کے جب تک انظار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کرتے ہیں۔ ایک صدیث میں آپ نے فرمایا لوگ برابر خیر میں رہیں کے جب تک انظار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کرتے ہیں۔ ایک صدیث میں آپ نے فرمایا لوگ برابر خیر میں رہیں کے جب تک انظار میں جلدی کرتے رہیں گے۔

فَصُلٌ فِي العَوَارِضِ

(فصل عوارض کے بیان میں لیعنی وہ اعذار جن کی وجہ سے روز ہ توڑ دینا جائز ہے)

﴿ ١٣٨﴾ لِمَنْ خَافَ زِيَادَةَ المَرْضِ أَوْ بُطُءَ البُرْءِ وَلِحَامِلٍ وَمُرضِعٍ خَافَتْ نُقُصَانَ العَقْلِ أو الهَلَاكَ أو المَرَضَ عَلَى نَفْسِهِمَا نَسَبًا كَانَ أَوْ رَضَاعًا .

بُطَة بَطُو (ک) بُطًا وبِطَاءً وبُطُوءًا ست پڑنا،ست رفتار،ونا۔ بُرْءٌ وَبُرُوءٌ شفا، صحستیابی۔ بَرِئ یَبُواءُ بَرْنًا وبُرْنًا باب(س) صحستیاب،ونا۔ مُرْضِع دودھ پلانے والی (مال) رِضَاعًا راء پرفتہ اور کرودونوں افعت ہیں مگرراء کافتہ اصل ہے ضیح لغت میں باب(س)سے ہادراال نجدنے کہاہے کہ باب(ض)سے ہے لغت میں رضاعت چھاتی سے دودھ چوسنے کو کہتے ہیں۔ نفسِهما شننے کی شمیر کا مرجع حال اور مرضع ہے۔

ترجیب (روزہ ندر کھنا جائزہ ہے) اس مخص کے لئے جوخوف کرے بیاری کے بڑھ جانے کا یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لئے کہ خوف کرے عقل کے نقصان کا یا ہلاکت کا یا بیاری کا اپنے اوپر بچنسبی ہویارضاع۔

#### أعذارمتيجه

اس عبارت میں چندمسائل کا بیان ہے: (۱) روز ہ رکھنے کی وجہ ہے جس کی بیاری بڑھ جاتی ہے تو ایسے مریف کو رمضان شریف میں روز ہ افطار کرنے کی اجازت ہے، پھر جب تندرست ہوجائے اور روز ہ رکھنے کے قابل ہوجائے تو اس کی قضا کرے۔ (۲) اگر روز ہ رکھتا ہے تو زیادہ دیر میں صحت یاب ہوگا تو ایسے مریض کے لئے بھی روز ہ ندر کھنا جائز ہے۔ (۳) حالت جمل میں عورت کے اندرروز ہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا بچہ کی طرف سے اندیشہ ہوتو روز ہ ندر کھنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کرے۔ (۳) اگر دودھ پلانے والی عورت کو اندیشہ ہوکہ روز ہ رکھنے کی وجہ سے شیر خوار بچہ اجازت ہے اور بعد میں قضا کرے۔ آگر ماتے ہی یا دوالی عقل کا اندیشہ ہوتو ان تمام صورتوں میں روز ہ افطار کرنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کرے، آگر ماتے ہیں دوالی عقل کا اندیشہ ہوتو ان تمام صورتوں میں روز ہ افطار کرنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کرے، آگر ماتے ہیں کہ بچرنہیں ہو یا کسی کا دودھ پیتا لے رکھا ہو۔

﴿ ١٣٩﴾ وَالْخَوْفُ الْمُعْتَبَرُ مَا كَانَ مُسْتَنَدًا لِعُلَبَةِ الظَّنِّ بِتَجْرِبَةٍ أَوْ اِخْبَارِ طَبِيْبٍ مُسْلِمٍ حَاذِق عَدْل .

تبجربه آزمائش جائج، کسی کام کوکر کے ویکھنا تا کہ اس میں نقص باقی ندر ہے جمع تبجارِ بُ حادق با کمال، ماہر، ہوشیار جمع حُدًّاق.

ترجیک اورخوف جس کااعتبار کیا جاتا ہے وہ خوف ہے جوتصدیق شدہ ہوغالب گمان ہے (یہ غالب گمان) تجربہ کے ذریعیہ ہویادیندارمسلمان ماہر حکیم کے خبر دینے ہے ہو۔

تشریع جس خوف کا تذکرہ اس سے پہلی عبارت میں آیا ہے اُس خوف سے مرادیہ ہے کہ مریف کو خود نالب گمان ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جان خطرہ میں پڑ جائے گی یا بیار می بڑھ جائے گی یا ماہر طبیب مسلم نے خبر دیدی ہے تو ایسے مریض کوروزہ ندر کھنے کی شرعی اجازت ہے۔

﴿ ١١٣٠﴾ وَلِمَنْ حَصَلَ لَهُ عَطْشٌ شَدِيْدٌ أَو جُوْعٌ يُخَافُ مِنْهُ الهَلَاكُ

عطش پیاس۔ عَطِشَ یَعْطَشُ عَطَشًا باب مع سے، پیاس لگنا، پیاسا ہونا۔ جوع بھوک، فاقہ جَاعَ یجُوْعُ جَوْعًا وِجَوْعَةً وِمَجَاعَةً باب(ن) بھوکا ہونا، بھوک لگنا، فاقد مست ہونا۔

اوراس فخض کے لئے کہ جس کو تخت پیاس یا بھوک تکی ہوکہ جس سے مرجانے کا خطرہ ہو۔

تشریع کسی ممل کی وجہ سے بے صد مجھوک پیاس لگ گئی اور اتنا بیتاب ہو گیا کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ اور در درست ہے لیکن اگر خود قصد اُس نے اتنا کام کیا جس کی وجہ سے ایس حالت ہوگئ تو گناہ گار ہوگا اور کفارہ اوا

کرنے کے بارے میں دوقول ہیں ایک قول مدہے کہ لازم ہوگا اور دوسرا قول مدہے کہ لازم نہ ہوگا۔ ( در مختار مصری: ۱۸۸/۲، بیروت:۳۸/۳۳)

﴿ السَّالَ وَلِلْمُسَافِرِ الفِطْرُ وَصَوْمُهُ آحَبُ إِنْ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَمْ تَكُنْ عَامَّةُ رُفَقَتِهِ مُفْطِرِيْنَ وَالاَفْضَلُ فِطْرُهُ مُوَافَقَةً لِلْجَمَاعَةِ وَلاَ مُشْتَرِكِيْنَ أَوْ مُفْطِرِيْنَ فَالاَفْضَلُ فِطْرُهُ مُوَافَقَةً لِلْجَمَاعَةِ

لم يضره نفى جحد بلم درنعل متنقبل معروف ضَوَّ يَضُوُّ ضَوَّا نقصان دينا، اوريهال ضرر سے مرادوہ ضرر ہے كه جس ميں جان كا خطرہ ہے تو گھر مسافر كے لئے روزہ تو رُناواجب ہے دُفقة ساتھيوں كى جماعت، جمع دُفق ودِ فاق جمع الجمع أَدْ فَاق.

ترجیمی اور مسافر کے لئے روزہ نہ رکھنا (جائزہے) اور اس کوروزہ رکھنا افضل ہے اگر نقصان نہ دے اس کو اور نہ ہواس کے ساتھیوں کی اکثریت روزہ نہ رکھنے والی اور نہ خرچ میں شریک چناں چہ اگر شریک ہوں یا روزہ نہ رکھنے والے ہوں توافضل ہے اس کے لئے روزہ نہ رکھنا جماعت کی موافقت حاصل کرنے کے لئے۔

# مافرك لئے كياتكم ہے؟

سنر میں رمضان میں روز ہے نہ رکھنا جائز ہے اور اگر سنرسہولت کا ہے اور روزہ میں کچھ دشواری نہیں ہے تو بہتر روز ہے رکھنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ساتھیوں کی اکثریت روزہ دار ہوا در ساتھیوں کا توشیئر اکٹھا نہ جو بلکہ سب کے پاس اپناالگ الگ ہوتو بھی روز ہے رکھنا بہتر ہے لیکن اگر ساتھیوں کی اکثریت غیر روزہ دار ہویا تو شیئسفر سب کا اکٹھا ہوتو ساتھیوں کی رعایت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے کیونکہ اگر ان کی عدم موافقت کرتے ہوئے روزہ رکھے گاتو ان پرشاق گزرے گا۔ (در مختار مع الشامی مصری: ۲۲۱/س)

﴿١١٣٢﴾ وَلَا يَجِبُ الإِيْصَاءُ عَلَى مَنْ مَاتَ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهِ بِمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَضَوْا مَا قَدَرُوْا عَلَى قَضَائِهِ بِقَدرِ الإقَامَةِ وَالصِّحَةِ .

تعرجی اور واجب نہیں (فدیہ اوا کرنے کی) وصیت کرنا اس مخض پر جومر جائے اپنے مرض اور سنر اور اس جیسے عذر کے دور ہونے سے پہلے جیسا کہ پہلے گذر کمیا اور قضا کریں اتنے روز وں کی کہ جن کی قضا پروہ قادر ہوجا کمیں اقامت اور تندرتی کی مقدار۔

# بيأركاتكم

اگر بیار بیاری کی حالت میں مرگیا اور مسافر بحالت سفر مرگیا تو ان کے ذمہ قضا لازم نہ ہوگی کیونکہ ان پر قضا کا وجوب اس وقت ہے جب کہ مرض اور سفرختم ہونے کے بعد اتنا زمانہ پالیں جس میں روزے رکھے جاسکیں اور بہاں صورت حال یہ ہوگی لیکن اگر بیار تندرست ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ مرکئے تو ان پر قضا کا وقت بالکل نہیں مل سکا اس لئے ان پر قضا لازم نہ ہوگی لیکن اگر بیار تندرست ہوگیا وہ مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ مرکئے تو ان پر قضا کر نالازم ہوگا یعنی اگر تندرست ہونے کے بعد اور مقیم ہونے کے بعد استے دن زندہ رہا جتنے دن کے روز سے فوت ہوئے شے تو فوت شدہ تمام روزوں کی قضا لازم ہوگی مثلاً ایک شخص تمام ما ورمضان ضروری ہے اور المقدرا قامت روزوں کی قضا لازم ہوگی مثلاً ایک شخص تمام ما ورمضان سنر میں رہا اب سفر سے فارغ ہوکر مکان پر آیا اور دس روز بعد اس کا انتقال ہوگیا تو یہاں صرف دس روزکی قضا کرنی واجب ہوگی یعنی استے روزوں کے فدیدا اکرنے کی مرتے وقت وصیت کرنا واجب ہوگا۔

﴿ السَّالَ وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّتَابُعُ فِي القَضَاءِ فَانْ جَاءَ رَمَضَانٌ آخَرٌ قَدَّمَ عَلَى القَضَاءِ وَلاَ فِلْ السَّاحِيْرِ اللهِ .

تتابع مسلسل بدر ب، باری باری باری فلدیة نقر معاوضه، عبادت مین کوتا بی یا غلطی کابدل جواللہ کے لئے پیش کیا جائے۔ المیہ ضمیر کا مرجع رمضان آخر ہے۔

ترجی اورشرطنیں لگائی گئا تارروزے رکھنے کی قضاء میں پھراگر آ جائے دوسرارمضان تو مقدم کرے قضاء پراورفدینہیں ہے مؤخرکردینے سے دوسرے رمضان تک۔

## قضاروز بےلگا تارر کھناضروری نہیں

اگر کسی کے دمضان کے دوزے قضا ہوگئے ہول خواہ سفر کی وجہ سے یا بیاری کی وجہ سے یا جیش و نفاس کی وجہ سے تو ان کی قضاء میں انتیار ہے آگر چاہے سب کولگا تارر کھ لے یا تھوڑ نے تھوڑ کر کے رکھ لے مثلاً اگر چار دوزے قضاء ہوئے تو ان کوایک ہفتہ میں یا ایک ماہ میں بچھ دن بچ میں چھوڑ کر قضاء کر سکتا ہے، البتہ مستحب بہی ہے کہ جیسے ہی قضا کا موقع ملے بلاتو قف لگا تارادا کرے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دمضان کے قضا روزے جن کوتا خیر سے قضا کرتا بھی درست تھا اس نے بلاعذراتی تا خیر کردی کہ دوسرار مضان آ پہنچا تو اب موجودہ دمضان کے دوزے در کھے اور انہیں بعد دمضان رکھے اور اس طرح تا خیر کرنے سے اس پرصرف قضاء ہے فدید واجب نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: 20 میں اس کے دوزے سے اس پرصرف قضاء ہے فدید واجب نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی:

﴿ ١١٣٣﴾ وَيَجُوْزُ الفِطْرُ لِشَيْحِ فَانْ وَعَجُوْزٍ فَانِيةٍ وَتَلْزَمُهُمَا الفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الآبَدِ فَضَعُفَ عَنْهُ لِاشْتِعَالِهِ بِالمَعِيْشَةِ يُفْطِرُ وَيَفْدِى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ عَلَى الفِدْيَةِ لِعُسْرَتِهِ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَسْتَقِيْلُهُ.

شیخ فانی اس قدر بوڑھا ہوکہ اس میں بالکل قوت نہیں رہی اور موت کے قریب پہنچ گیا ہے عمر کی کوئی تعین نہیں ہے قوت وعدم قوت پردارو مدار ہے۔ عَجُوزٌ بردھیا جمع عُجُزٌ و عَجَائزُ . معیشة گرربر کا سامان روزیند (کھانا پینا آمدنی وغیرہ) جمع مَعَایِشُ. عُسرَة تنکدی، مالی پریٹانی۔ یستقیل فعل مضارع معروف باب استفعال سے استقالاً مصدر ہے کس سے کہنا کہ اس کی خطاء سے درگر رکرے یہاں پرمراد ہے کہ اللہ سجانہ وتعالیٰ سے اپنی غلطیوں وکوتا ہیوں کی معافی جا ہنا۔

ورجائز ہےروزہ نہ رکھنا ایسے خص کے لئے جو قریب الفناء ہے اور ایسی بڑھیا کے لئے جومرنے کے ایم تیار بیٹھی ہے اور لازم ہوگا ان دونوں پر فدیہ ہردن کے عوض میں نصف صاع گندم اس مخص کی طرح جس نے منت مان کی ہمیشہ روزہ رکھنے کی چھرعا جز ہوگیا اس سے اس کے شغول ہونے کی وجہ سے گزربسر کے سامان میں افطار کرتا رہ جاور فدید یتار ہے پھراگر قادر نہ ہوفد ہد پر اپنی تنگدی کے باعث قواست خارے اللہ سے اور درگزر کی درخواست کرے۔

شیخ فانی وفانیکا کیاتھم ہے؟

شخ فانی وفانیہ جو کہ روزہ رکھنے کی طاقت ندر کھان کوفد بید ینالازم ہاورفد بیان کے ذمہ دین ہے جس وقت موادا کرے ورنہ مرتے وقت وصیت کرے کہ میرے ترکہ میں سے روزوں کا فدیدادا کیا جائے فدید کی مقداریہ ہے کہ ہر ایک روزہ کے وض میں ایک صدقۂ فطر یااس کی قیمت فقراء کودی جائے اورا نیک صدقۂ فطر کی مقدار نصف صاع گیہوں ہے بینی ایک کلوہ ۵۵ گرام ۔ آ گے فرماتے ہیں کہ شخ فانی پر جوفد سے بیب الکل ای طرح ہے جیسے کی شخص نے نذر مانی کہ اگر میرے اولا دہو (خداوند کریم مجھ کو اولا د بخشے) تو ہمیشہ روزے رکھا کروں گا اب اولا دہو گئی اور وہ شخص اپنے گزر بسر کی وجہ سے روز نے بین رکھ سکتا تو اس وقت سے ہی فدیدادا کرتا رہا وراگر ذندگی میں فدیدادا نہ کرسکا تو مرتے وقت وصیت کرجائے اوراگر وہ شخص بے انتہا تنگدست ہے کوئی مال ومتاع اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ سے تو بدواستغفار کرے اور معافی ما نگنار ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت کے موا خذہ سے بی جائے گا۔

﴿١١٣٥﴾ وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ اَوْ قَتْلِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ عِنْقٍ وَهُوَ شَيْخٌ فَانَ اَوْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى صَارَ فَانِيًا لَا يَجُوْزُ لَهُ الفِدْيَةُ لَانًا الصَّوْمَ هُنَا بَدَلٌ عَنْ غَيْرِهِ

وراگرواجب ہواس پرقتم یا قتل (خطا) کا کفارہ پھرنہ پائے اس چیز کوجس سے کفارہ ادا کر لیعنی

غلام آزاد کرنا اور وہ شخ فانی ہے یاروز نے نہیں رکھے یہاں تک ہوگیا قریب انناءتو جائز نہیں اس کے لئے فدیدادا کرنا کیونکہ روزہ یہاں دوسری چیز کابدل ہے۔

صورت مسئل سند کرد در مستقل طور پرفرض ہوئی کا کفارہ لازم تھا یا قبل خطاء کا کفارہ لازم تھا اور وہ غلام آزاد کرنے پرقا ورضا مگراس نے مسئل تھا اور اس نے روز ب کرنے پرقا ورضا مگراس نے مارز بیس کیا یا غلام آزاد کرنے پرقا قادر نہ تھا مگر روز برکھ سکتا تھا اور اس نے روز بر میں رکھے حتی کہوہ اب روز برکھنے سے بھی معذور ہوگیا تو الیسے خص کیلئے فدیدادا کرنا جا ترنہیں یا بصورت و میں جا ترنہیں بلکہ اس کو غلام آزاد کرنے کی وصیت کرنی ہوگی کیونکہ روزہ کے بجائے فدیداس صورت میں جا ترنہوں بلکہ اس کو غلام آزاد کرنے کی وصیت کرنی ہوگی کیونکہ روزہ سے نہواں روزہ آزادی غلام کے بدلہ میں ہے۔

## ﴿ ١٣٦ اللهِ وَيَجُوْزُ لِلمُتَطَوِّعِ الفِطْرُ بِالْأَعُذُرِ فِي رِوَايَةٍ.

المتطوع اسم فاعل ہے باب تفعل سے تطوع امصدر ہے ففل پڑھنا، یعنی غیرمفروضہ عبادت کرنا۔ المحصل اور جائز ہے ففل روز ہر کھنے والے کے لئے افطار کرنا بغیر عذر کے ایک روایت میں۔

# نفل روز ہتوڑنا کیساہے؟

﴿ ١٣٢٤﴾ وَالضِّيَافَةُ عُذُرٌ عَلَى الآظُهَرِ لِلصَّيْفِ وَالْمُضِيفِ وَلَهُ البَشَارَةُ بِهالِهِ الفَائِدَةِ الجَلِيْلَةِ.

المضيافة مهمان نوازى، ميزبانى ـ المضيف مهمان طاقاتى (يه چونكه مصدر باس لئے اس ميس مفرد و شنيه وجمع اور فذكر ومؤثث برابر بيس) جمع اصياف و صُيوف صيافة صيف دونوں باب (ض) كے مصدر بيس ـ البشارة خوشخرى جمع بَشَالُو بَشُو بَشُو بَشُو ا باب (ن) خوش بونا ـ

ترجمه اورمیز بانی عذر ہے ظاہرروایت کے مطابق مہمان اورمیز بان (وونوں کے ) لئے اوراس کے لئے

خو خری ہاس فائدہ جلیلہ کی وجہ سے۔

# روزه داركودعوت قبول كرنى جاہئے

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانے پر بلایا جائے اور وہ روزے سے ہوتو بھی دعوت قبول کرے پھر تقریب میں پنچ اور صاحب خانہ سے معذرت کرے اگر عذر قبول ہوجائے تو دعا ئیں دے کروا پس آ جائے اور اگر میز بان کھانے پر امبراد کرے تو روزہ تو زنایا مہمان کی خاطر میز بان کا فلل روزہ تو زنایا مہمان کی خاطر میز بان کا فلل روزہ تو ژنایا مہمان کی خاطر میز بان کا فلل روزہ تو ژنا جائز ہے، صاحب مراتی الفلاح نے جنیس کے حوالہ سے کھا ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو خص اپنے بھائی کے احترام میں فلل روزہ تو زدے تو اسے ہرروزہ کے بدلہ میں ایک ہزار روزوں کا ثواب ملے گا اور جب قضا کرے گا تو ہر روزہ کے بدلہ میں دو ہزار روزوں کا ثواب ہوگا۔ متن میں بشارت سے یہی مراد ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۷۷)

﴿ ١٣٨﴾ وَإِذَا ٱلْطَرَ عَلَى آيِ حَالٍ عَلَيهِ القَضَاءُ إِلَّا إِذَا شَرَعَ مُتَطَوِّعاً فِي خَمْسَةِ آيَّامٍ يُومَى العِيْدَيْنِ وَآيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَلاَ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا بِإِفْسَادِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ وَاللَّهُ آعْلَمُ.

تعرجی اور جب توڑد ہے کسی بھی حالت پر تو اس پر قضا ہے گر جبکہ شروع کریے نفلی روز ہ رکھنے والا پانچ ونوں میں عید کے دودن اور تشریق کے تین دن تو لازم نہیں ان روزوں کی قضاان کے فاسد کرنے سے فلا ہرروایت میں اور اللہ بی زیادہ جانبے والا ہے۔

## ایام خسه میں روزوں کا بیان

فرماتے ہیں کیفل روزہ خواہ عذر کی بنیاد پرتو ڑا ہو یا بغیر عذر کے دونوں صورتوں ہیں قضا واجب ہے مگر پانچ ایام
کے روزے ایسے ہیں کہ اگر انہیں شروع کردیا تو ان کا پورا کرنا واجب نہ ہوگا بلکہ ان کوتو ڑنا اور چھوڑنا واجب ہوگا
چناں چا گران کو درمیان میں چھوڑ دیا تو ان کی قضا واجب نہ ہوگی اور قضا واجب نہ ہونے کی دلیل ہے کہ شروع کرنے
کے بعد پورا کرنا اس لئے واجب ہوتا ہے تا کہ شروع کی ہوئی چیز کی وہ مقدار جواوا کی تئی ہے اس کی حفاظت ہو سکے مگر
چونکہ ایام خسم میں روزہ شروع کرنے کے بعد میمانعت پر شمتل ہونے کی وجہ سے اوا کی ہوئی مقدار کی حفاظت کرنا واجب
نہیں ہوتا اس لئے اوا کی ہوئی مقدار کی حفاظت کرنے کے لئے اس کا پورا کرنا بھی واجب نہ ہوگی اور جب شروع کردہ
روزوں کو پورا کرنا واجب نہیں ہے تو درمیان میں تو ڑنے اور چھوڑنے کی وجہ سے اس کی قضا بھی واجب نہ ہوگی کوئک قضا
اسی چیز کو درمیان میں چھوڑنے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے جس کوشروع کرنے کے بعد پورا کرنا بھی واجب ہو۔
(نور الانوار: ۲۱ حاشیہ ۲۲ میشہ ۲۰۰۰)

# بَابُ مَا يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ مِنْ مَنْذُورِ الصَّوْمِ وَالصَّلُوةِ وَنَحْوِهِ مَا (انعبادتوں کابیان جن کاپورا کرنالازم ہے یعنی نذر کردہ روز ہے اور نماز اور ان جیسی عبادتیں) یعنی آزادی اوراعتکاف

﴿١٣٩﴾ إِذَا نَذَرَ شَيْنًا لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِهِ إِذَا اجْتَمَعَ فِيْهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَأَنْ يَكُونَ لَيْسَ وَاجِبًا .

للد ماضی معروف باب (ن ض) نذرًا و نُدُورًا كوئى چيزاپنے اوپرلازم كرلينًا،منت ماننا (په كه اس كافلاں كام **موگيا تووه اتنامال غريبو**ں كودےگا) <mark>الوفاء و ف</mark>لى يفي وفاءً باب (ض) پوراكرنا۔

ترجیمی جب منت مان لے کسی چیز کی تولازم ہے پورا کرنااس چیز کا جب پائی جا کیں اس میں تین شرطیں ہے کہ ہواس کی جنس سے کوئی واجب اور یہ کہ ہومقصو داور یہ کہ نہ ہوواجب۔

## نذر بوری کرنے کے شرا نطاور تفریعات کا بیان

درست نبیں۔

## ﴿ ١١٥٠ كَالَا يَلْزَمُ الْوُضُوْءُ بِنَذْرِهِ .

ترجمه بسلازم نه ہوگا د ضوکر نا وضو کی منت مانے ہے۔

البل میں نذر کے میچ اور درست ہونے کے لئے تین شرطیں بیان کی می ہیں، اب بہاں سے تفر یعات اور مثالوں کو بیان کر می ہیں، اب بہاں سے تفر یعات اور مثالوں کو بیان کر رہے ہیں مگر شرا لط کی ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے اس عبارت کا تعلق شرط والی سے ہنال چیفر ماتے ہیں کہ وضوک منت مانے سے وضوکر نالا زم نہ ہوگا کیونکہ وضوکر ناعباوت مقصودہ نہیں بلکہ اوالیکی نماز کے لئے صرف ذریعہ اور وسیلہ یا شرط ہے۔

#### ﴿١١٥١﴾ وَلَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ .

ترجمه اورنهجدهٔ تلاوت

اس عبارت کا تعلق شرط ثالث سے ہے چونکہ سجدہ تلاوت آ بت سجدہ پڑھنے کے بعد خود ہی اللہ کی طرف سے واجب ہواس کی منت ماننا جا تر نہیں ہے۔

#### ﴿ ١٥٢ ﴾ وَلاَ عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ.

ورندمريض كيمزاج برى \_

سے اس عبارت کا تعلق شرطِ اول ہے ہے چنانچہ مریض کی مزاج پری اگر چہ نیک کام ہے جس پر بہت زیادہ تو اب ساتا ہے مگر فرض نہیں، دوسرا فرق میہ بھی ہے کہ نذرالیی عبادتوں کی ہونی جا ہے جوحقوق اللہ میں سے ہوں اور مزاج پری بندوں کے حقوق میں سے ہے۔

#### ﴿ ١١٥٣ ﴾ وَلَا الوَاجِبَاتُ بِنَذْرِهَا .

ترجمه اورندواجب عبادتين ان كى نذر مان سے

شری فرماتے ہیں کہ جوعباد تیں ایس ہیں کہ وہ واجب اور فرض ہیں ان کی نذر ماننا بھی صحیح نہیں ہے جیسے پنجا نہ نمازین نماز و تر رمضان کے روزے کیونکہ جو چیزیں پہلے سے لازم ہیں ان کواپنے او پر پھرلازم کرنا محال ہے اور دوسری دلیل ہے ہے کہ اللہ کی جانب سے فرضیت زیادہ اہم ہے، اس فرضیت اور لزومیت کے مقابلہ میں جو بندہ کی جانب سے ہو۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۷۹)

﴿١١٥٣﴾ وَيَصِعُ بِالعِنْقِ وَالْإِغْتِكَافِ وَالصَّالُوةِ غَيْرِ المَفْرُوْضَةِ وَالصَّوْمِ.

ترجمہ اور سیح ہے (نذر ماننا) غلام آزاد کرنے کی اور اعتکاف کرنے اور فرض کے علاوہ دوسری نماذ کے رہے اور دور کھنے کی۔

تشدی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نذر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہوگیا تو میں غلام آزاد کروں گا تو اس طرح نذر ماننا درست ہے ایسے ہی اعتکاف کی نذر ماننا صحح ہے کیونکہ جنس اعتکاف میں قعدہ اخیرہ ہے جو کہ فرض ہے اور اعتکاف نماز کے لئے بیٹے کر انتظار کرنا ہے گویا کہ وہ نماز ہی ہے اور قعدہ اخیرہ بھی نماز ہی کے اندر ہوتا ہے ای وجہ سے اعتکاف کی نذر مجع ہے ،ایسے ہی بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جوفرض واجب خل اور سخب بھی ہوتی ہیں جیسے نماز روز ہے واجب ہیں اور ان کے علاوہ وغیرہ کہ پانچوں وقتوں کی نمازیں اور رمضان کے روز ہے فرض ہیں نماز عیدین نماز ور واجب ہیں اور ان کے علاوہ روز ہے یا نمازیں فرض ہیں وہ فل ہیں چوعبادتیں نوافل ہیں خواہ نمازیں ہوں یار وز سے ان کی نذر ماننا درست ہے۔

﴿ ١١٥٥﴾ فَإِنْ نَذَرَ نَذُرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَوُجِدَ لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِهِ .

ترجیم پس آگرنذر مانے نذر مطلق یا مطلق معلق کے ساتھ اور وہ پائی می تولازم ہے اس کا پورا کرنا۔ نذر مطلق معلق کا بیان

اولاً نذر مطلق ونذر معلق کی تعریف سیجھے، نذر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اور دن کی تعیین کے بغیر منت مائی جائے اور اس میں کسی قتم کی شرط نہ ہو مثلاً یہ کہد یا کہ خدا کے لئے میر ہا و پر لازم ہے کہ میں دور گعت نماز پڑھوں گااور نذر معلق کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اور دن کی تعیین کے ساتھ نذر مانے اور کسی شرط پر معلق کردے مثلاً اگر فلال بیارا چھا موگیا تو میں آنے والی جعرات کوروزہ رکھوں گا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نذر مطلق ہویا نذر معلق ان کا پورا کرتا لازم ہے مرنذر معلق کی تو نذر پورا کرتا لازم ہیں۔ لازم ہے محرنذر معلق منت مانا اگر چہ ہے مگر پندیدہ نہیں اور نذر مطلق بلاکرا ہت جائز ہے۔ فائدہ: جانا جا ہے معلق منت مانا اگر چہ ہے مگر پندیدہ نہیں اور نذر مطلق بلاکرا ہت جائز ہے۔

﴿١١٥٢﴾ وَصَحَّ نَذُرُ صَوْمِ العِيْدَيْنِ وَآيَّامِ التَّشْرِيْقِ فِي المُخْتَارِ وَيَجِبُ فِطُرُهَا وَقَضَارُهَا وَإِنْ صَامَهَا آجْزَاهُ مَعَ الحُرْمَةِ.

تعرجی اور سی ہے ہیدین کے روز وں اور ایا م تشریق کے روز وں کی نذر ند ہب مختار میں اور واجب ہے ان کو تو ژنا اور ان کی قضا کرنا اور اگر رکھ ہی لئے تو کا فی جائمیں گے اس کو کراہت تحریمی کے ساتھ۔

آيام خسه مين نذر كابيان

فرماتے ہیں کداگر کسی نے وروی الحجہ کو یوں کہا کہ میں کل روزہ رکھوں گایا یوں کہا کہ میں اللہ کے لئے نذر مانتا

﴿ ١١٥٤﴾ وَٱلْغَيْنَا تَغْيِيْنَ الزَّمَانَ وَالمَكَانَ وَالدِّرْهَمِ وَالفَقِيْرِ فَيُجْزِئُهُ صَوْمُ رَجَبَ عَنْ نَذْرِهِ صَوْمَ شَغْبَانَ وَيُجْزِنَهُ صَلَوْةُ رَكَعَتَيْنِ بِمِضْرٍ نَذَرَ اَدَاءَهُمَا بِمَكَّةَ وَالتَّصَدُقُ بِدِرْهَمٍ عَنْ دِرْهَم عَيَّنَهُ لَهُ وَالتَّصَرُّفُ لِزَيْدِ الفَقِيْرِ بِنَذْرِهِ لِعَمْرِو .

آلغیناً فعل ماضی معروف جمع مشکلم باب افعال اِلغاء مصدر ہے، کا لعدم کرنا ، باطل قرار دینا ، ختم کرنا۔ عَیْنَ باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ہے تعیین مصدر ہے تعین و تخصیص کرنا۔

اور ہم نے لغوقر اردیدیا زمان مکان درہم اور نقیر کی تعیین کو چنانچہ کافی ہے اس کور جب کاروزہ اس کے نذر ماننے کی طرف سے شعبان کے روزہ کی اور کافی ہے اس کو دور کعت نماز مصر میں کہ نذر مانی تھی ان کی ادائیگی کی مکم میں اور صدقہ کردینا کسی کے دوسر ہے کہ درہم کا اس درہم کے بدلہ میں جس کونذر کے لئے متعین کیا تھا اور خرچ کردینا زید فقیر کے لئے اس کے منت ماننے سے عمرہ کے لئے ۔۔

# نذرمين تعيين الزمان والمكان

حنیہ کے زدیک نذر کے اندرتعین الزمان والمکان معترضیں لہذا اگرکوئی شخص کسی خاص معجد میں نماز کی نذر مانے یا کسی خاص زدہ کی نذر مانے والمکان معترضیں لہذا اگرکوئی شخص کے درہم اور فقیر کی تعین کسی خاص زمانہ میں روزہ کی نذر مانے میں درہم اور فقیر کی تعین کے محمی غیر معتبر ہے ان سب چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ماہ شعبان کے روزوں کی نذر مانی تھی اور اس نے وہ روزے ماہر جب میں رکھ لئے تو کافی ہے کیونکہ خاص زمانہ کی نیت لغو ہے اور ایسے

ہی اگر مکہ مکرمہ میں دورکعت نماز پڑھنے کی نذر کی تھی اب مصر میں وہ دورکعت پڑھ لے توضیح ہوجائے گی کیونکہ خاص مکان یا جگہ کا اعتبار نہیں اور اس درہم کے بدلہ میں جس کونذر کے لئے خاص کیا تھا کمی دوسرے درہم کا صدقہ کردینا جائز ہوگا، کیونکہ درہم یارو پے پہنے کے خاص کردینے کا مجھ اعتبار نہیں اور ایسے ہی اگر عمر فقیر کودینے کی منت مانی تھی اس کے بجائے زید فقیر کے واسطے خرچ کردینا جائز ہوگا کیونکہ فقیر کومقرر کرنے کا مجھ اعتبار نہیں۔

﴿ ١١٥٨ ﴾ وَإِنْ عَلَّقَ النَّذُرَ بِشَرْطٍ لَا يُجْزِئُهُ عَنْهُ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ وُجُوْدِ شَرْطِهِ.

توجیم اورا گرمعلق کردے نذرکو کسی شرط کے ساتھ تو کافی نہ ہوگا اس کو اس نذر کی طرف سے وہ کام جس کو اس نے کیا اس کی شرط کے یائے جانے سے پہلے۔

اس نے کیااس کی شرط کے پائے جانے سے پہلے۔

عدد معلق کی توجب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی نذر پوری کرنا

من مانی تھی توجب تک لاکا نہ ہوجائے نذرکا پورا کرنا صحح نہ وگالا کا ہونے پر ہی صحت کا تھم لگے گا۔

من مانی تھی توجب تک لاکا نہ ہوجائے نذرکا پورا کرنا صحح نہ وگالا کا ہونے پر ہی صحت کا تھم لگے گا۔

## باب الإعتكاف (اعتكافكابيان)

ماتبل سے مناسبت مصنف نے کتاب الصوم کی تکمیل کے لئے اخیر میں اعتکاف کا باب قائم کیا اس لئے کہ جس طرح صوم فرض کا تعلق ما ورمضان سے ہے اس طرح اعتکاف بھی اس ماہ کے عشر ہُ اخیرہ کی سنت ہے۔ (الدرالمنضود:۳۲۲/۴، طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۳۸۱)

اعتکاف کی فضیلت جو محض خلوص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پیچیلے تمام گناہ معاف کردئے جاتے ہیں اور دو مج اور دو عمروں کا ثواب ملتاہے نیز چالیس دن تک سرحدِ اسلام کے محافظ ہونے کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور جو چالیس دن تک سرحدِ اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گنا ہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جبیبا کہ نومولود بچہ کا حال ہوتا ہے۔ (ایضاح المسائل: ۹۱)

اعتكاف كلغوي معنى الزوم الشيء وحبس النفس عليه حمى چيزكولازم يكرنااورات نفس كواس برجمانا-

﴿١١٥٩﴾ هُوَ الإقَامَةُ بِنِيَّتِهِ فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيْهِ الجَمَاعَةُ بِالفِعْلِ لِلصَّلُواتِ الخَمْسِ فَلا يَصِحُ فِي مَسْجِدٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِ الجَمَاعَةُ لِلصَّلُوةِ عَلَى المُخْتَارِ.

هو اس کامرجع اعتکاف ہے۔ بنیتہ ضمیر کامرجع اعتکاف ہے۔ فیہ ضمیر کامرجع مسجد ہے۔

وہ گھبرنا ہے اعتکاف کی نیت سے کسی الی مسجد میں جس میں جماعت قائم کی جاتی ہو بالفعل پانچوں ممازوں کے لئے چناں چہ ختی ہیں الی مسجد میں کہ جس میں جماعت قائم نہ کی جاتی ہونماز کے لئے ، مذہب مختار پر۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے شرق معنی ہے ہیں کہ عبادت کی نیت ہے مسجد میں تھہرا جائے پھرآ کے مسئلہ ہے ہے کہ کوئی مسجد ضروری ہے؟ امام ابوطنیفہ کے نزد یک مسجد جماعة بعنی جس کے لئے امام اورمؤذن متعین ہوں پانچوں وقت کی نماز ادا ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، اس میں دونوں قول ہیں اور امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ اعتکاف واجب کے لئے مطلق مسجد کافی ہے۔ (الدرالمنضود: اعتکاف نفل کے لئے مطلق مسجد کافی ہے۔ (الدرالمنضود: ۱۳۸۲) مراقی الفلاح: ۳۸۲)

﴿ ١١١٠ ﴾ وَلِلْمَرْ أَةِ الْإِغْتِكَافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَهُوَ مَحَلٌّ عَيَّنتُهُ لِلصَّلَوةِ فِيْهِ.

ترجی اورعورت کے لئے اعتکاف ہے اپنے گھر کی مسجد میں اور (گھر کی مسجد سے مراد) وہ جگہ ہے کہ جس کو اس نے نماز پڑھنے کے لئے متعین کرلیا ہو۔

#### عورت كااعتكاف

مسلامیہ کورت کا اعتکاف مبحد بیت میں میچ ہے مبحد بیت سے مراد کھر میں وہ جگہ ہے جس کوہ واپی نماز کیلئے متعین کر ہے اورا گرعورت مبحد جماعت میں اعتکاف کر بے تواس کا اعتکاف میچ بھی ہوجا تا ہے یانبیں؟ اس میں ہمارے یہاں دونوں قول ہیں جواز اور عدم جواز ۔ (الدرالمنفود: ۴/۲۷)

﴿ الاا ال وَ الْإِغْتِكَافُ عَلَى ثَلَاثَةِ ٱقْسَامِ وَاجِبٌ فِي الْمَنْذُورِ.

ترجمه اوراعتكاف تين قتم پر بواجب منت ماني موئي صورت ميں۔

# اعتكاف كاقسام ثلنه كابيان

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں: (۱) واجب اعتکاف: منت کا آعتکاف ہے اور منت ونذرو ہیں: (۱) نذر معلق (۲) نذر معلق (۲) نذر معلق (۲) نذر معلق سے کہ اگر اس کا فلاں کام ہوگیا تو وہ اعتکاف کرے گا چروہ کام ہوگیا تو اعتکاف کرے گا چروہ کام ہوگیا تو اعتکاف کرنا واجب ہے۔ (۲) نذر مجرز بیہ کہ کسی چیز پر معلق کے بغیر اللہ کے لئے اعتکاف کی نذر مانے ، اس صورت میں بھی اعتکاف واجب ہے اور نذر میں زبان سے للّهِ عَلَیْ یعنی مجھ پر اللہ کے لئے واجب ہے یا ہر زبان میں جوکلہ اس کے متر ادف ہووہ بولنا ضروری ہے مشن نیت کرنے سے اعتکاف واجب نہیں ہوتا۔ (تحفۃ اللّم میں سے مراتی الفلاح: ۱۲۳/۳)

## ﴿ ١١٢٢﴾ وَسُنَّةٌ كِفَايَةً مُؤَّكِّدَةً فِي العَشْرِ الْآخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ .

ترجمه اورسنت مؤكده كفاييب رمضان ك عشرة اخيره ميل ـ

سرب اس عبارت میں دوسری فتم کابیان ہے یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہے اور علی الکفایہ کا مطلب بہہ کہ اگر ایک دوآ دمی بھی اء کاف کرلیں تو سارے محلّہ کی طرف سے سنت ادا ہوجائے گی اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب پرترک سنت کا وبال ہوگا یہاں سے معلوم ہوا کہ سنت کے ترک پر بھی عذاب ہے، در مخار میں ہے اگر کوئی مخض دائی طور پر سنن مؤکدہ کا تارک ہوجائے تو وہ عنداللہ ماخوذ ہوگا یعن تارک سنت کے لئے بھی مزاہ اوراس کے اندرروزہ شرط ہے نیز بیس رمضان کو سورج ڈو بے سے پہلے مجد میں داخل ہونالازم ہے۔ لئے بھی مزاہے اوراس کے اندرروزہ شرط ہے نیز بیس رمضان کو سورج ڈو بے سے پہلے مجد میں داخل ہونالازم ہے۔ (در مخار من الثامی مصری: ۲/ ۷۵ امثامی بیروت: ۳۸۳/۳)

﴿ ١١٢٣ ﴾ وَمُسْتَحَبُّ فِيْمَا سِوَاهُ .

سواه ضميركامرجع العشر الاخير بـــ

ترجمه اورمستحب باس كے ماسواز ماندميں۔

تشریح نہ کورہ دواعت کا فول کے علاوہ جوبھی اعتکاف ہے وہ مستحب ہے۔

## ﴿ ١١٢٣ ﴾ وَالصَّوْمُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ المَنْذُورِ فَقَطْ.

فقط بس، صرف فحسب کے معنی میں اسے عدد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اب گویا کہ اس کے بعد پھی تیں کہا جاتا ہے، قراتُ هذا فقط میں نے صرف یہ پڑھا۔

ترجمه اورروزه شرط ہے صرف منت مانے ہوئے اعتکاف کی صحت کے لئے۔

تشریع فرماتے ہیں کہ واجب اعتکاف میں روز ہ شرط ہے خواہ روز ہے کی منت مانی ہویا نہ مانی ہو، روز ہے گئے۔ کے بغیر واجب اعتکاف نہیں ہوتا اورا گر کوئی شخص رمضان میں نذر کا اعتکاف کریے تو رمضان کاروز ہ کافی ہوجائے گا۔

## ﴿ ١١٢٥ ﴾ وَ اَقَلُّهُ نَفُلًا مُدَّةٌ يَسِيْرَةٌ وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا عَلَى المُفْتَى بِهِ .

اقلہ ای اقل الاعتکاف حال کونه نفلاً لین حال کی بنا پرنفلاً منصوب ہے۔ یسیرة تھوڑاسا، ذراسا شیء یسیر تھوڑی کی چیز۔

ترجیک اور کم سے کم اعتکاف اس حال میں کہ وہ فل ہوتھوڑی میں مدت ہے اگر چہ چلتے ہوئے ہی ہو ہفتیٰ بہ ول بر۔

# نفلى اعتكاف

نفلی اعتکاف کے لئے وقت کی تحدید ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے، امام اعظم کے نزدیک نفل اعتکاف کا زمانہ کم ایک دن ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک دن کا اکثر حصہ ہے اور امام محمد کے نزدیک تحدید نہیں ہے، ایک گھڑی کا بھی اعتکاف صحیح ہے تی کہ متجد سے گزرتے ہوئے اعتکاف کی نیت سے پھی تو قف کیا بیٹھا نہیں تو بھی اعتکاف ہوگیا، فتوی امام محمد کے قول پر ہے۔ (شامی: ۲/۱۵)، البحر الرائق: ۳۲۳/۲، عینی شرح کنز: ۱۰، شامی بیروت: ۱۸۳/۳، تحفق المعنی: ۱۸۳/۳) اس لئے برخص کے لئے مناسب ہے کہ جب متجد میں داخل ہواء تکاف کی نیت کرلیا کرے کہ اسٹے تماز وغیرہ میں مشغول رہے اعتکاف کا ثواب بھی ملتارہے۔

تنبیه: ولو کان ماشیا الخ جانا چاہئے کہ مجد کوگزرگاہ بنانے کی ممانعت ہے، اس عبارت ہے اس جانب اشارہ ہے کہ جو محض مسجد کے اندر سے گزرگردوسری جانا جانا چاہے تو وہ اعتکاف کی نیت سے گزر ہے تو اس طرح حیلہ کرنے سے ممانعت ندر ہے گی۔ (مراتی الفلاح:۳۸۳)

## ﴿ ١٢١١ ﴾ وَلا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَالْجُمُعَةِ .

## ترجمه اورنه لكاس عرشرى ضرورت كے لئے جيے جعد

# معتلف كب بابرنكل سكتابي؟

اعتکاف نذراورا خیرعشرہ کے اعتکاف میں بلاضرورت شرعیہ مجد سے باہر نکلنا جائز نہیں جیسے جمعہ پڑھنے کے لئے جاسکتا ہے لین اگراس محبد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو دوسری محبد میں جمعہ پڑھنے کے لئے جانا جائز ہے البتہ معتکف کو چاہئے کہ دہ محبد سے کم سے کم غیر حاضر رہے، جمعہ کے بالکل قریب محبد سے نکلے اور جمعہ پڑھ کر نورا واپس آ جائے، نضول وقت نہ گزار سے اور سنتیں اپنی محبد میں پڑھے اور اگر دیبات کی محبد میں اعتکاف کیا ہے تو جمعہ کے لئے باہر نکلنا درست نہیں ہے، اس لئے کہ دیبات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ (کفایۃ المفتی: ۲۳۲/۳ ، فقا وی محبود یہ: ۳۵/۵ کا ، ایسان درست نہیں ہے، اس لئے کہ دیبات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ (کفایۃ المفتی: ۴۳۲/۳ ، فقا وی محبود یہ: ۳۵/۵ کا ، ایسان السانل: ۹۲) اور دیگر حاجاتِ شرعیہ مثلاً مریض کی عیادت کے لئے جناز ہ پڑھنے کے لئے یاسبتی میں حاضر ہونے کے لئے اس وقت نکل سکتا ہے جب اعتکاف کرتے وقت ان کاموں کا استثناء کیا ہے ور نہیں تکر اس پر فقو کی نہ دیا جائے تا کہ لوگ اعتکاف کوتما شدنہ بنالیں۔

﴿ ١٢٤ ﴾ أَوْ طَبْعِيَّةٍ كَالْبَوْلِ .

## ترجیک یا کی طبعی (ضرورت کے لئے) جیسے پیشاب۔

## طبعی ضرورت کے لئے نکلنا

فرماتے ہیں کفسل واجب اور بیشاب باخانہ کے لئے بقدرضرورت معتکف کامسجدے باہر لکانا جائز ہے۔

﴿١٢٨﴾ اَوْ ضَرُوْرِيَّةٍ كَانْهِدَامِ المَسْجِدِ وَاخْرَاجِ ظَالِمٍ كُوْهًا وَتَفَرُّقِ آهْلِهِ وَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ اَوْ مَتَاعِهِ مِنَ المُكَابِرِيْنَ فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَةُ مِنْ سَاعَتِهِ .

انهدام باب انفعال کا مصدر ہے گرجانا۔ کو لها مجوراً ناخوشی سے۔ متاع سامان کی جمع اَمْتِعَة مُکابرین اسم فاعل باب مفاعلۃ سے کابَر وَ مُکابر وَ وَشَمْنی وعناد کرنا، غالب آنا۔

ر فرورت سے) جیسے میں اضطراری (ضرورت سے) جیسے مجد کا منہدم ہوجانا اور کسی ظالم کا زبردتی نکال دینا اور اس محبد کے لوگوں کا منتشر ہوجانا اور اپنی جان یا اپنے مال پرخطرہ ہونا ظالموں کی جانب سے چناں چہ چلا جائے کسی دوسری مسجد میں اس وقت۔

شری فرماتے ہیں کہ تخت مجوری میں بھی معتلف مجد سے باہر جاسکتا ہے جیسا کہ اس کی چند مثالیں متن میں موجود ہیں مگر شرط بیہ ہے کہ دوسری معجد میں جانے کی نیت سے نگلے اور راستہ میں کہیں فضول وقت نہ گزار ہے تو بید نکانا اور چلنا بھی اعتکاف مانا جائے گا۔ (مراقی الفلاح: ۳۸۳)

﴿ ١١٦٩ ﴾ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِالْأَعُذُرِ فَسَدَ الوَاجِبُ وَانْتَهِى بِهِ غَيْرُهُ.

وجہ سے اس کی وجہ سے اس کے علاوہ (جوواجب نہ ہووہ اس نکلنے سے نتم ہوجائے گاواجب کی تعدنہ ہوگا)

# ضرورت ِشدیده کے بغیر مسجد سے نکانا کیا حکم رکھتا ہے؟

﴿ ١ اللهُ وَ آكُلُ المُعْتَكِفِ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَعَقدُهُ البَيْعَ لِمَا يَخْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَيَالِهِ فِي المَسْجِدِ وَكُرِهَ الْحَضَارُ المَبِيْعِ فِيْهِ وَكُرِهَ عَقْدُ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ .

نرجیں اورمعتلف کا کھانااوراس کا پینااوراس کا سونااورالی چیزوں کے بیچنے یاخریدنے کامعاملہ کرنا کہ جس کی خوداس کو یااس کے بال بچوں کوضرورت ہے مسجد میں اور مکروہ ہے بیٹے کالا نامسجد میں اور مکروہ ہےان چیزوں کامعاملہ کرنا جو تجارت کے لئے ہیں۔

## معتكف کے لئے مسجد میں خرید وفر وخت

فرماتے ہیں کداعتکاف کی عالت میں معتلف کھانا پیناسونا سب مسجد میں ہی کرے گااور تجارتی یا غیر تجارتی سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خرید نامعتکف کے لئے ناجائز ہے البتہ خرید وفروخت کا معاملہ جواس کے لئے اور اس کے بال بچوں کے لئے ضروری ہے مسجد میں کیا جائے تو جائز ہے لیکن سامان مسجد میں نہلائے۔

#### اختياري مطالعه

اگر کوئی کھانالانے والانہیں ہے یہ کسے کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کھانالانے کے لئے بھی باہر نکل سکتا ہے اس میں دیر نہ لگائے اور کھانام سجد میں لا کر کھائے۔ (طحطاوی:۳۸۴)

## ﴿ اِكَالَ ۗ وَكُرِهَ الصَّمْتُ إِنَ اغْتَقَدَهُ قُرْبَةً وَالتَّكُلُّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ.

صمت باب نفر کامصدر ہے صَمَتَ یَضْمُتُ صَمْتًا وَصُمُوْتًا خاموش ہونا اور سکوت کے بجائے صمت کا استعال اس وجہ سے کیا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، سکوت نام ہے دونوں ہونٹوں کو ملانے کا اور اگرید ملانا لمباہو جائے تو صمت ہے۔ قربة الله کی خوشنو دی کا حصول۔ (شامی:۱۸۵/۲)

ترجیب اور مکروہ ہے خاموش رہنا اگر سمجھے اس کو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ اور (ای طرح) بولتے رہنا (بھی مکروہ ہے ) مگراچھی بات۔

## معتكف كإخاموش رهنا

متجد میں بری بات بولنا تو جبی کے لئے ناجائز ہے گرمعتکف کے لئے خاص طور سے ممنوع ہے اعتکاف کے آواب میں سے یہ ہے کداچھی بات کے سوااورکوئی کلام نہ کرے اور چپ چاپ گم صم بیٹھنا اس خیال سے کہ اس میں تو اب زیادہ ہے اعتکاف میں مکروہ ہے اگر یہ خیال نہیں تھا تو پھرکوئی کراہت نہیں ہے ہاں خاموش رہنا زبان کے گناہ سے بچنے کے لئے سب سے بردی عبادت ہے۔ (اللباب: ۱۱۳۳)، انوار القدوری: ۱/۲۹۰، مراتی الفلاح: ۳۸ مرا

## ﴿ ١٤١١ ﴾ وَحَرُمَ الوَطْءُ وَدَوَاعِيْهِ وَبَطَلَ بِوَطْئِهِ وَبِالإِنْزَالِ بِدَوَاعِيْهِ.

وَطَأُ وَطِئَ يَطَأُ وَظُأَ باب مع سے روندنا، كلنا۔ دواعيه زنا پرابھارنے والى چيزي مثلاً عورت كا بوسدلينا شہوت كساتھاس كوچھونا۔اور شمير كامرجع وَطُءٌ ہے۔

ترجیم اور حرام ہے صحبت کرنا اور صحبت پر ابھار نے والی چیزوں کا اختیار کرنا اور باطل ہوجائے گا اس کے صحبت کرنے سے اور اس انزال سے جومحر مات جماع کی وجہ سے ہو۔

## حالت اعتكاف مين جمبستري

حالت اعتکاف میں ہمبستری کرناحرام ہے دن میں ہویارات میں بھول کر ہویا جان ہو جھ کرخواہ انزال ہوا ہویا نہ مواہو، ہرحال میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا ایسے ہی معتکف نے شرمگاہ کے علاوہ بیوی کے کسی دوسرے حصہ بدن کے ساتھ مباشرت کی یابوس و کنار کیا تو اگر انزال ہوجائے تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا ورنہ نبیں اور قضا لازم ہوگی جس کی تنصیل (مسئلہ ۱۱۲۳) میں گزر چکی ہے۔

﴿ ١٤٣﴾ وَلَزِمَتُهُ اللَّيَالِي آيْضًا بِنَذْرِ اِعْتِكَافِ آيَّامِ وَلَزِمَتُهُ الاَيَّامُ بِنَذْرِ اللَّيَالِي مُتَتَابِعَةً وَانْ لَمْ يَشْتَرِطُ التَّتَابُعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَزِمَتُهُ لَيْلَتَانَ بِنَذْرِ يَوْمَيْنِ .

ترجی اور لازم ہوجائے گا راتوں کا اعتکاف کرنا بھی چند دنوں کے اعتکاف کی نذر کرنے سے اور لازم ہوجائے گا راتوں کا اعتکاف کی نذر کرنے سے اور لازم ہوجائیں گے دن راتوں کے اعتکاف کی نذر کرنے سے لگا تارا گرچیشرط ندلگائی ہولگا تار کی ، ظاہر روایت میں اور لازم ہوجائیں گی دورا تیں دودن کے اعتکاف کی نذر کرنے ہے۔

# كيادنوں كے اعتكاف كى نذر سے راتوں كا بھى لازم ہے؟

اگرکسی نے چند دِنوں کا عنکاف اپنے اوپرلازم کیا مثلاً اس طرح کہا اللہ کے واسطے بھے پردس دن کا عنکاف لازم ہوگا اسے بی برعس کی صورت میں اور پے در پے لازم ہوگا اگر چہ ہوتو دس دن کا اعتکاف ان کی راتوں کے ساتھ لازم ہوگا ایسے بی برعس کی صورت میں اور پے در پے لازم ہوگا اگر چہ پے در پے کی شرط نہ لگائی ہو کیونکہ اعتکاف کا دار و مدار بی تسلسل پر ہے اور دِنوں کے ذکر سے راتیں ادر راتوں کے ذکر سے دن اس وجہ سے شامل ہوں کے کیونکہ قاعدہ ہے کہ بھیغہ جمع ایام یالیالی کا ذکر اپنے مقابل کوشامل ہوں گے چانچے ہہلی الفلاح مع العجمال دی: ۱۳۸۵) اور اگر دو دن کے اعتکاف کی نذر مانی تو دوراتیں بھی اس میں شامل ہوں گی چنانچے ہہلی رات غروب سے بعدنکل جائے۔

## ﴿٣٤١١﴾ وَصَحَّ نِيَّةُ النُّهُرِ خَاصَّةً دُوْنَ اللَّيَالِي .

ورجه اور محم مرف دون (عامتكاف) كي نيت نه كدراتول كي

ماقبل کی عبارت میں جو مسئلہ آیا ہے کہ اگر دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرلیا تو راتیں بھی شامل ہوں گے، یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جبکہ دنوں کے ساتھ راتوں کی ایسے ہی اگر راتوں کالازم کرلیا تو دن بھی شامل ہوں گے، یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جبکہ دنوں کے ساتھ دن کی بھی نیت کی تھی یا بالکل نیت نہیں کی تھی ، اب اس عبارت میں یہ سئلہ بیان کی بھی نیت کی تھی کے اور صرف دنوں کے اعتکاف کی نیت کی راتوں کے بغیر تو اس کی نیت تھے ہے اور صرف دنوں کے اعتکاف کی نیت کی راتوں کے بغیر تو اس کی نیت تھے ہے اور صرف دنوں کا

اعتکاف ہی اس کے ذمہ ہے نیز لگا تاریخی ضروری نہیں ہے ہاں اگر شرط لگائی تو پھر لگا تارکر تا ضروری ہے اور اس اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ ہرروز شبح سادق کے بعد مسجد میں داخل ہواور غروب شمس کے بعد نکل جائے یہ اس وقت ہے جب وہ ایک ماہ سے کم کے اعتکاف کی نظر کرے تو وہ نیت کے مطابق عمل کرے گا کقولہ نذر ت اعتکاف عشرین یوما و نوی بیاض النہار حاصة منہا صحت نیته . (مراتی الفلات: ۱۸۰)

﴿ ١٤٥٥ ﴾ وَإِنْ نَذَر اِغْتِكَافَ شَهْرٍ وَنَوَى النَّهُرَ خَاصَّةً أَوِ اللَّيَالِي خَاصَّةً لَاتَعْمَلُ نِيَّتُهُ اِلَّا اَنْ يُصَرِّحَ بِالْإِسْتِثْنَاءِ .

نَهُرٌ نَهَارٌ كَ جَعْ ہے دن ، طلوع فجر سے غروبِ آفتاب تك كاوقت مصرح فعل مضارع معروف باب تفعيل سے تعرف باب استفعال كا سے تعرف باب استفعال كا ميان كرنا۔ الاستثناء عام قاعدہ يا تعم سے نكالنا، باب استفعال كا (م) ہے۔

ترجی اوراگرنذر مانے ایک مہینہ کے اعتکاف کی اور نیت کرے دنوں کی خاص طور پریاراتوں کی خاص طور پرتو کارآ مدنہ ہوگی اس کی نیت گریہ کہ صراحت کردے استثناء کی۔

ایک ماہ کے اعتکاف کی نذر ماننے کا کیاتھم ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک میں نے ایک ماہ کے اعتکاف کی نذر مائی اوراس نے صرف دنوں کی نیت کی یا صرف راتوں کی نیت کی تواس کی نیت کا پچھا عتبار نہ ہوگا اور رات دن اعتکاف کرنا ہوگا کیونکہ مہینہ رات اور دن و دنوں کوشائل ہونے کا نام ہے، آ گے فرماتے ہیں کہ اگر اس نے راتوں کا استثناء کر دیا توصوف دنوں کا اعتکاف لازم ہوگا اور اگر دنوں کا اعتکاف اور بیکہا کہ میرے ذمہ اللہ کے لئے ایک ماہ کی راتوں کا اعتکاف ہوسکتا کیونکہ اعتکاف منذور میں روزہ ایا مکا استثناء کرنے کے بعد محض راتیں رہ گئیں اور راتوں میں منت کا اعتکاف نہیں ہوسکتا کیونکہ اعتکاف منذور میں روزہ شرط ہے اور راتیں روزہ کا کل نہیں ہیں۔ (درمخارع الثامی مصری: ۱۸۷/۲)، ہیروت: ۳۸۹۴/۱۰ الحرال التی اللہ کے اللہ کا الفلاح: ۳۸۱ الفلاح: ۳۸۱)

﴿ ٢ اللهِ وَالْإِغْتِكَافُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

ترجمه اوراعتكاف كتاب الله اورسنت رسول الله سے ثابت ٢٠

اعتكاف كي مشروعيت

فرباتے ہیں کہ اعتکاف کی مشروعیت قرآن کریم سے باللہ سجانہ وتعالی کافرمان ب ولا تباشروهن وانتم

عاکفون فی المساجد لین ان بیویول سے اپنابدن بھی نہ ملنے دوجس زمانہ میں کہتم لوگ اعتکاف دالے ہومسجدوں میں ایسے بی اعتکاف کا ثبوت حدیث رسول سے بھی ہے حضرت ابو ہریہ وحضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضور کہ ینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد ہمیشہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے یہاں تک آپ کا انقال ہوگیا۔ (مراتی الفلاح: ۳۸۱) اورجس سال وصال ہوا ہے اس سال ہیں روز کا اعتکاف فرمایا۔

﴿ ١٤ اللهُ وَهُوَ مِنْ اَشْرَفِ الْاَعْمَالِ اِذَا كَانَ عَنْ اِخْلَاصٍ وَمِنْ مَّحَاسِنِهِ اَنَّ فِيْهِ تَفُرِيْغَ الْقَلْبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَتَسْلِيْمِ النَّفْسِ اِلَى المَوْلَى وَمُلَازَمَةَ عِبَادِتِهِ فِي بَيْتِهِ وَالتَّحَصُّنَ بِحِصْنِهِ.

اشرف اسم تفضیل اعلی وافضل محاسن یه حُسْن کی جمع ب (خلاف تیاس) اچها کیال ،خوبیال ، بھلاکیال ۔
تفریغ باب تفعیل کا مصدر ہے خالی کرنا۔ تحصن باب تفعل کا مصدر ہے قلعہ بند ہونا۔ حِصن جمع حُصُون واُحْصَان قلعہ بمغوظ مجد۔

ترجی اوروہ افضل کا موں میں سے ہے جبکہ وہ اخلاص سے ہواوراس کی خوبیوں میں سے بہے کہ اس میں دل کو خالی کرنا ہے دنیوی معاملات سے اور نفس کو سونپ دینا ہے مولی کی طرف اوراس کی عبادت کولازم کر لینااس کے کھر میں اوراس کے قلمہ میں محفوظ ہوجانا ہے۔

# اعتكاف افضل ترين عمل

فرماتے ہیں کہ اعتکاف اگرا خلاص کے ساتھ ہوتو افضل ترین اعمال میں سے ہاں کی خصوصیتیں حدِ احصاء سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا ومافیہا سے کیسوکر لیٹا ہے اور نفس کو مولی کے سپر دکر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے، فیزاس میں اللہ کے گھر میں پڑ جانا ہے اور کریم میز بان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے نیز اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہوتا ہے کہ دیمن کی رسائی وہاں تک نہیں وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں۔

﴿٨٤١١﴾ وَقَالَ عَطَاءٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَثَلَ المُعْتَكِفِ مَثَلُ رَجُلٍ يَّخْتَلِفُ عَلَى بَابٍ عَظِيْمٍ لِحَاجَةٍ فَالمُعتَكِفُ يَقُولُ لَا ٱبْرَحُ حَتَّى يَغْفِرْلِي .

بختلف فعل مضارع باب افتعال سے اختلاف مصدر ہے آمد ورفت رکھنا۔ لا ابوح فعل مضارع منفی معروف واحد متکام باب مع سے بَوِحَ يبوّح بَوَحًا الگ ہونا، لا ابوح كم عنی ہوں كے لگا تار، برابر۔
معروف واحد متكام باب مع سے بَوِحَ يبوّح بوّح الگ ہونا، لا ابوح كم عنی ہوں كے لگا تار، برابر۔
نوجم اورفر ما یا حضرت عطائے نے معتکف كى مثال اس آ دمی جیسی ہے جو (كسی بہت بوے سرواركے) بوے

دروازے پر کسی ضرورت کے لئے آتار ہتا ہے ہیں معتلف (زبانِ حال سے اوں) کہتا ہے کہ میں (یہاں سے ) نہیں ہوں گا جب تک میری مغفرت نہ ہوجائے۔

### معتكف كي مثال

حفرت عطاء بن ابی رباح جوجلیل القدر تابعی ہیں اور حفرت ابن عباس کے شاگر درشید ہیں اور حفرت امام ابوصنیفہ صاحب المذہب کے استاذمحترم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ معتلف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جاپڑ ہے کہ اتنا میری درخواست قبول نہ ہو میں نہیں ملوں گا،نگل جائے دم تیر نے قدموں کے بیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرز و ہے۔اگر حقیقتا یہی حال ہوتو پھر دل بھی موم ہوجاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات بخشش کے لئے بہانہ و حوید تی ہے بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتی ہے۔

﴿ 9 اللهِ وَهَادًا مَا تَيَسَّرَ لِلْعَاجِزِ الْحَقِيْرِ بِعِنَايَةِ مَوْلَاهُ الْقَوِيِّ الْقَدِيْرِ اَلْحَمْدُ لِلْهِ الَّلِمِيْ هَانَا لِللّٰهُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ اللّٰهُ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ اللّٰهُ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ اللّٰهِيَاءِ وَعَلَى اللّٰهَ سُبْحَانَهُ مُتَوَسِّلِيْنَ اَنْ يَجْعَلَهُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ مُتَوسِّلِيْنَ اَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَويْمِ وَانْ يَّنْفَعَ بِهِ النَّفْعَ الْعَمِيْمَ وَيُجْزِلَ بِهِ الثَّوَابَ الْجَسِيْمَ :

تیسر ماضی معروف باب تفعل سے ، بہل اور آسان ہوجانا۔ حقیر بحثیت ، معمولی۔ عنایة توجہ ، اہتمام۔ والاہ فعل ماضی معروف باب مفاعلة سے مُو الاہ مصدر ہے مدد کرنا۔ متوسلین تَوسُل سے ہوسیاہ ڈھونڈ نا ، کی کونی میں ڈالنا، ذریعہ ، سفارش۔ یعجز ل فعل مضارع معردف صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے خوب دینا ، بخشش کرنا، دل کھول کردینا۔ جسیم بھاری بھرکم ، زبردست۔

اوریہ (جو کھ بیان کیا گیا) آسان ہوااس بے حیثیت عاجز کے لئے اپنے طاقتورقدرت والے آقا کی توجہ سے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جی جس نے ہم کو ہدایت عطافر مائی اس تالیف کی اور ہم بھی راستہ نہ پاسکتے تھے اگر خدا ہمیں راستہ نہ بتا تا اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ہمار سے سردار اور رہے آقا محمد پر جو تمام انبیا ، کوختم کرنے والے ہیں (آپ کے بعد کوئی نبی نبیس آئے مجانے طلی نہ بروزی نہ تشریعی نہ فیرتشریعی ، صرف حصرت عیسیٰ کہ وہ بھی پیدا نہ ہوں گے جو خاتم النبیین کے لقب میں نفصان آئے بلکہ آسان سے اتریں گے نبوت ان کو پہلے ل چکی تھی قرب قیامت ہوں گے جو خاتم النبیین کے لقب میں نفصان آئے بلکہ آسان سے اتریں گے نبوت ان کو پہلے ل چکی تھی قرب قیامت امتی کی حیثیت سے تشریف لا تمیں گے ) اور آپ کی اولا و پر اور آپ کے اصحاب پر اور ذریت پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی مدد کی اور درخواست کرتے ہیں ہم اللہ سجانہ وتعالیٰ سے وسیلہ اختیار کرتے ہوئے کہ وہ اس کتاب کو اپنی ذات کریم کے لئے خاص کر سے اور اس کے ذریعہ عام نفع عنایت فرمائے اور اس کے ذریعہ سے بہت بڑا تو اب عطا

فر مائے۔

نشری صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نمازروزے وغیرہ کے جوسائل پیش کے گئے ہیں وہ پروردگارِ عالم کی سے بناہ تو جہات کا ثمرہ ہو ورنہ بندہ اس لائق کہاں تھا اور مصنف نے اولا کتاب نورالا بیناح یہاں تک کلمی تھی جیسا کہ اس آخری حمدوثنا ہے معلوم ہور ہاہے بعد میں خیال آیا کہ لگے ہاتھوں زکو ہ و جج کے مسائل کا بھی اضافہ کرتا جا ہے ، بریں بناباتی حصہ میں زکو ہ و جج کے مسائل پیش کے جارہے ہیں۔

# كِتَابُ الزَّكُوةِ (زكوة كى تاب)

### فريضه زكوة

ہرمسلمان کوخصوصاً پیحقیقت پیش نظررکھنی چاہئے کہ اسے جو کچھ بھی دولت وٹروت بلی ہے اس کااصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے اور اس نے محض اپنے فضل وکرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کاحق وے رکھا ہے جب اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اس کی قدرت کی بنا پرہمیں یہ تعت میسر آئی ہے تو آگروہ اپنے بندوں کو یہ تھم کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹاویں تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا کیونکہ اس کی چیز ہے وہ جہاں اور جتنی چاہے خرج کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرج کرنا ضروری قرار دیا۔

## بیرگر ادا سیجی*ے*

ہے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کی قبولیت کی نشانی پیتھی کہ صدقہ کا مال کسی جگہ رکھ ویا جاتا اور آسان سے

آ کرا سے جلا کر خاکستر کر دیتی گویا صدقہ کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آسکتا تھا بلکہ اس کا آگ ہے بھسم

ہوجاتا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھالیکن اللہ نے اس امت مرحومہ پر بیکرم فر مایا کہ اس سے زکو ہ کی شکل میں وصول کیا ہوا

مال اسی کے ضرورت مندا فراد پرخرچ کر دیا جاتا ہے اس تھم کی وجہ سے زکو ہ دینا اور آسان ہوگیا کہ ہم اپنے مال کوضائح

مہیں کر دے بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔

# زكوة وصدقه مال مين اضافه كاسبب ہے

عام طور پرلوگ بیہ بھتے ہیں کہ زکو ہ کی اوائیگی اور صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے کین قرآن وحدیث کی صراحت یہ ہے کہ صدقہ سے مال گھٹتا ہیں بلکہ بڑھتا ہے، سوال یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے ہیں تو جب زکو ہیا صدقہ نکالا جاتا ہے تو مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے پھر یہ کیوں کہا گیا کہ صدقہ سے مال نہیں گھٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ کی وجہ سے اگر چہ بظاہر مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے مگر اس کی بنا پرمن جانب خدادندی جو برکت ہوتی ہے خواہ بعد میں کاروبار میں اضافہ کی صورت میں وہ صدقہ کی مقدار کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہوجاتی ہے۔

### نقذفا كده:

یہ بات بھی قابل خور ہے کہ اکثر عبادات کے قواب اور نتیجہ کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے مثلاً نماز سے بخت میں فلال نعمت سلے گی ، روزہ داروں کو فلال تو اب کا مستحق بنایا جائے گا گرز کو قوصد قات کے لئے جہال آخرت میں عظیم الشان اجرو تو اب کا ذکر ہے وہیں دنیوی نقلہ فائدہ کو بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ذکو قوصد قات ادا کرنے سے بلائیں اور مصبتیں ٹلا دی جاتی ہیں۔

## آخرت كانفع

- (۱) ایک روپیہ کے بدلہ میں سات گنا اجرمقرر ہے اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ (سور وُ بقرہ: آیت ۳۱۱)
  - (٢) صدقه مارے لئے قیامت کے دن جیت بے گا۔ (مسلم شریف: ١١٨١)
- (٣) زکوۃ وصدقہ کے (معمولی حسہ) ایک مجور کواللہ تعالی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اوراس کی ای طرح پرورش فرماتا ہے بھے انسان اپنی اوفئی کے بچری پرورش کرنا ہے تا آس کہ وہ چھوٹی کی مجور اللہ تعالیٰ کے بہاں بوے پہاڑ کے برابر تک بھی جاتی ہے۔ (مسلم شریف: ١/٣٦١) خلاصہ کلام ہے کہ جس کواللہ نے نصاب کا ما لک بنار کھا ہے اس کے ساتھ کتنے فضل عظیم کا معاملہ فر مایا ہے اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوۃ اوراکرتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اوراسے جبری فضل عظیم کا معاملہ فر مایا ہے اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوۃ اوراکرتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اوراسے جبری فیلی تصور کریں تو اس سے بودی جمافت کیا ہوسکتی ہے ، اسلے اس فرض کی انجام قبی میں قطعاً تغافل اور تال مول سے کام نہیں نہاس کرما و مبارک میں فریف کی اور اب سر گنا بودھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ مل کی تو فیق عطافر مائے آمین فراسی ماقبل سے منا سبت: صلوٰۃ وصوم دونوں عباوت بدنیہ ہیں اور زکوۃ عباوت مالیہ ہے نیز اصح قول کی بنا پرصوم کی ماقبل سے منا سبت: صلوٰۃ وصوم دونوں عباوت بدنیہ ہیں اور زکوۃ عباوت مالیہ ہے نیز اصح قول کی بنا پرصوم کی

ماقبل سے مناسبت: صلوۃ وصوم دونوں عبادت بدنیہ ہیں اور زکوۃ عبادت مالیہ ہے نیز اصح قول کی بنا پرصوم کی فرضیت مقدم ہے زکوۃ پراس وجہ سے صاحب کتاب نے اولا کتاب الصلوۃ پھر کتاب الصوم اور پھر کتاب الزکوۃ کوبیان کیا ہے، ذکوۃ کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کوزکوۃ اس کیا ہے، ذکوۃ کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کوزکوۃ اس کئے کہتے ہیں کہ یہ مالدار کے مال میں زیادتی، خیروبرکت اور یا کیزگی پیدا کرتا ہے۔

زگو آق کی فرضیت: زکو قاسلام کابندائی دور میں فرض کی گئی میں سرو مرفل جوابندائی سورتوں میں سے ہے اس کی آخری آیت میں زکو قاکر کو قاسلام کابندائی دور میں ذکو قاکی آخری آیت میں زکو قاکر کو قاکر ہے ارشاد باک ہے واقیموا الصلوق واتوا الزکو قاکر کی دور میں ذکو قاک تعمیلات نازل نہیں موئی تھیں ، محابہ نے دریافت بھی کیا تھا: یستلونك ماذا ینفقون؟ قل العفو کوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرج کر یں؟ جواب دیں اپن ضرورت سے زائد کوخرج کرو، مال کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ، جب جرت کے بعد س ارتجاری میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اسلامی نظام وجود میں آیا تو زکو قاکی تفصیلات نازل ہوئیں۔ (تحفقہ

الامعی:۴/۷۰۵)

ز کو ق کا حکم: زکوة کی فرضیت پرتمام است کا اتفاق ہے جو خص زکوة کی فرضیت کا انکار کرے گااس پر کفر کا فتویٰ یکے گا۔ (عینی شرح ہدایہ: ۱۱۵۱)

﴿ ١١٨٠) هِيَ تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْصِ لِشَخْصِ مَخْصُوْصِ .

ترجيه و و مخصوص مال كاكسى مخصوص فحض كو ما لك بنانا ہے۔

## زكوة كىتعريف

اس عبارت میں زکوہ کی تعریف کا بیان ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مال جس پرسال گزرجائے اور نصاب کے بقدر ہو اس میں سے چالیسویں حصہ کا ایے مسلم محض کو مالک بنادینا جونقیر ہواور ہاشی یا ہاشی کا آزاد کر دہ نہ ہواللہ کے حتم کی تعمل کی نبیت سے ۔ زکوہ کی تعریف سے معلوم ہوا کہ اس کی حقیقت تملیک ہے لہذا جہاں تملیک کے معنی نبیں پائے جا ئیں گے وہ ذکوہ شرعی نہ ہوگی مثلاً مسجد میں خرج کرنا کفنِ میت میں دینا رفاہ عام میں لگانا جیسے مہمان خانہ مسافر خانہ وغیرہ ہوانا، ایسے ہی اگر فقیر کو مکان ایک مدت تک رہنے ہے لئے دیا اور اس کے کرامیہ میں زکوہ کی نبیت کر حلی تو اس سے زکوہ ادانہ ہوگی اور ایسے ہی اگر فقیر کو مکان ایک مدت تک رہنے ہے لئے دیا اور اس سے زکوہ ادانہ ہوگی ان کو کھانے کا مالک بنانا ضرور کی ہوگی اور ایسے ہی اگر مستحق فقراء کو ایک جگہ بھا کر کھانا کھلائے کا رواج ہے تو منتظمین کو چا ہے کہ وہ ذکوہ کی رقم تملیک کر کے ہون خرج کریں ورنہ زکوہ ادانہ ہوگی) (طحطاوی: ۳۸۹، درعتار مصری: ۳/۲) مدرعتار ہیروت: ۱۲۱/۳)

﴿ ١٨١﴾ فُرِضَتْ عَلَى حُرِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مِالِكٍ لِنِصَابٍ مِنْ نَفْدٍ وَلَوْ تِبْرًا أَوْ حُلِيًّا أَوْ انِيَةً أَوْ مَا يُسَاوِىٰ قِيْمَتَهُ مِنْ عُرُوْضِ تِجَارَةٍ فَارِغٍ عَنِ الدَّيْنِ وَعَنْ حَاجَتِهِ الاَصْلِيَّةِ نَامٍ وَلَوْ تَقْدِيْرًا .

نصاب اس معنی اصل کے ہیں اور شریعت میں مال اسباب اور جانوروں کی اس مقدار کا نام ہے جس پرزگؤۃ فرض ہوتی ہے۔ تبو سونے چاندی کا ڈلا جوڈ ھلا ہوا نہ ہو۔ خیلی اس کا واحد حَلْی جاء کے فتہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے بمعنی زیورخواہ سونے چاندی کا ہویا کسی فیمتی پھر موتی وغیرہ کا مگر یہاں سونے چاندی ہی کا مراد ہے کیونکہ مسئلہ زکوۃ اس مین مین ہے اور جوز بورات جواہر سے بنائے میے ہوں ان میں زکوۃ نہیں ہے۔ آنیۃ برتن جع اَو انئی عروض بیسم العین عَرض کی جمع ہے جیسے فلو میں فلس کی جمع ،سامان اور ہر چیز سونے چاندی کے علاوہ اور بعض نے لکھا ہے موض وہ سامان جو میا مان جو کی میں برھنے کی عروض وہ سامان جو کیل وموزون نہ ہواور نہ وہ حیوان ہونہ زمین (المصباح المنیر) نام ایسا مال جس میں برھنے کی

صلاحيت ہو۔

خرجی فرض کی گئی ہے آزاد مسلمان مکلف پر جونفذ کے نصاب کا مالک ہوخواہ وہ کچاسوتا جا ندی ہو یازیوریا برتن پاسامان تجارت ہو جونصاب کی قیمت کے برابر ہوقرض سے ضالی ہواور اپنی ضرورت اسلی سے زائد ہو ہوھنے والا ہو اگرچہ (اس کا بڑھنا فرضاً اور ) تقدیر آہی ہو۔

تشریع اس عبارت میں زکوۃ کی فرضیت کی اہلیت اور شرا لطا وجوب زکوۃ کو بیان کررہے ہیں۔

## زكوة كى فرضيت كى اہليت

ز کو ق کی فرضیت کے لئے ضروری ہے کہ آ دی میں درج ذیل اہلیتیں پائی جائیں: (۱) آزاد ہو، غلام باندی پرز کو ق فرض ہیں۔ (۲) مسلمان ہو، کا فر سے زکو ق کا مطالبہ ہیں۔ (۳) بالغ ہو، بچہ پرز کو ق فرض ہیں، الہذااس کے ولی سے ادا کر نے کا مطالبہ ہیں کیا جائے گا۔ (۳) سمجھ دار ہو پاگل پرز کو ق فرض نہیں جبکہ پاگل پن اس پر سلسل طاری ہواورا گرکوئی صحف بے ہوش ہو گراس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال موجود ہوتو اگر چہ وہ سال بھر بے ہوش رہ سے پھر بھی اس کے مال میں زکو ق واجب ہوگی۔ (عالمگیری: ۱/۱۲) (۵) اسے زکو ق کی فرضیت کاعلم ہوخواہ حکما جیسے اسلامی ماحول میں رہنے والا محف ۔ (در مختار مصری: ۱/۲۷) ۵) اسے زکو ق کی فرضیت کاعلم ہوخواہ حکما جیسے اسلامی ماحول میں رہنے والا محف ۔ (در مختار مصری: ۱/۲۷) ۵) اسے زکو ق

### شرائط وجوبِ زكوة

ز کو قفرض ہونے کے لئے درج ذیل شراکط کا پایا جانالازم ہے: (۱) مال بقد رنساب ہو، مثلاً سونے کا نصاب ہیں مشقال اور چاندی کا نصاب وصودرہم وغیرہ اور سونے چاندی کی ہر چیز اور زیورات پرزکو قفرض ہوگی خواہ مردول کے ہوں یا عورتوں کے تراش کر ہے ہوں یا بیگھا کر برتن ہوں یا بیکھا وراستعال میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔ (۲) مکیت تام ہولہذا جو مال اپنے قبند میں نہ ہوسر دست اس کی زکو قا کا مطالبہ ہیں۔ (۳) نصاب قرض ہوئی آم ہولہذا ہو مال اپنے قبند میں نہ ہوسر دست اس کی زکو قا کر ض ہوگی۔ (۳) نصاب نسرورت اسلی ہے۔ زائد ہواستعالی مراکز نصاب کو پہنچتا ہے تو زکو قافرض ہوگی۔ (۳) نصاب نسرورت اسلی ہے۔ زائد ہواستعالی ساز وسامان پر زکو قافریں ہے جیسے استعالی کپڑے چا دریں فرش وغیرہ، فرج کولر واشنگ مشین گاڑی موٹر سائنگل اپنی مناز وسامان پر زکو قافریں ہوگی۔ کہ برتن مطالعہ کی کتابیں ۔ صنعت کاروں کے اوزار مشین ، کار خانے فیکٹریاں کرامیہ پر چلنے والی بسیں اور ٹرک اور کا شنکار حضرات کے ٹریکٹر اور آلات زراعت کے اوزار مشین ، کار خانے فیکٹریاں کرامیہ پر چلنے والی بسیں اور ٹرک اور کا شنکار حضرات کے ٹریکٹر اور آلات زراعت کے اوزار مشین ، کار خانے فیکٹریاں کرامیہ پر چلنے والی بسیں اور ٹرک اور کا انتکار حضرات کے ٹریکٹر اور آلات زراعت میں بردھنے کی صلاحیت ہواوراس کی دوصور تیں ہیں: (۱) پیدائش مالی نامی ہوئینی وہ مال جے تجارت کی جائے یانہیں۔ (۲) عملی مالی نامی تعنی وہ مال جے تجارت کی نیت سے خواہ ان کی تجارت کی جائے یانہیں۔ (۲) عملی مالی نامی تعنی وہ مال جے تجارت کی نیت سے خواہ ان کی تجارت کی جائے یانہیں۔ (۲) عملی مالی نامی تعنی وہ مال جے تجارت کی نیت سے خواہ ان کی تجارت کی جائے یانہیں۔ (۲) عملی مالی نامی تعنی وہ مال جے تجارت کی نیت سے مطلقا مالی نامی تعنی وہ مال جے تجارت کی نیت سے مطلقا مالی نامی تعنی وہ مال جو تجارت کی جائے یانہیں۔ (۲) عملی مالی نامی تعنی وہ مال جو تجارت کی نیت سے مطلقا مالی نامی تعنی وہ مال جو تجارت کی نیت سے مطلقا مالی نامی تعنی وہ مالی جو تجارت کی نیت سے مطلقا مالی نامی تعنی وہ مالی تعنی دو تو اور اس کی تعنی وہ کی تعنی وہ کار معارت کی تعنی سے کر کیست کر بھر اس کی تعنی وہ کی تعنی دو تو کی تعنی وہ کی تعنی وہ کی تعنی کی تعنی کی تعنی کی تعنی کی تعنی کی تعنی کر تعنی کر تعنی کر تو کر تعنی کی تعنی کی تعنی کر تعنی کر تام کر تارک کر تو تو تو کر تو

خريدا كميا مو ـ (در مخارم الشامي: ٨/٢، بيروت: ٣/١١٤)

او ما ہساوی قیمته من عووض تجارة فقہا و تجارتی بال کوعروض تجارت کہتے ہیں اوراس سے مرادسونے چاندی کے علاوہ ہروہ سامان ہوتا ہے جو تجارت کے لئے مہیا کیا گیا ہوخواہ وہ کی بھی قتم کا ہومثلاً آلات اور مثینیں ہوں استعالی سامان ہویا کیڑے ہوں، کھلنے پینے کی چیزیں ہوں یازیورات ہوں، حیوانات و نباتات ہوں، غرض جو چیزیں فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے خرید و فروخت کے لئے مہیا کی گئی ہیں وہ سامانِ تجارت ہیں جس کس کے پاس سامانِ تجارت ہواوراس پرسال گزرجائے اوراس کی قیمت بقدرتصاب ہوتو اس پرزکوۃ کی ادائیگی لازم ہوگی یعنی سامان کی قیمت کا چالیسواں حصہ یا ڈھائی فیصد جس طرح سونے و چاندی کی ذکوۃ کا حساب ہوتا ہے۔ (انوارالقدوری: ا/ ۲۵۵، مؤلف: راقم الحروف)

﴿١٨٢﴾ وَشَرْطُ وُجُوْبِ اَدَائِهَا حَوِلَانُ الْحَوْلِ عَلَى النِّصَابِ الْاَصْلِيِّ .

### مرحه ادراس کی ادائیگی کے وجوب کی شرط سال بھر کا گزرجانا نصاب اسلی پر۔ **ز کو ق کی ادائیگی** کب واجب ہوتی ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زکوۃ کی فرضیت تواسی وقت سے ہوجاتی ہے جب سے نصاب کا مالک ہوتا ہے البتداس کا اوا کرنا ہوتا ہے البتداس کا اوا کرنا ہوتا ہے البتداس کا اوا کرنا ہوتا ہوتا ہے اس درمیان میں اگر مال ندر ہے یا صاحب مال ندر ہے تو مخناہ گارند ہوگا کیونکہ ابھی تک ادا کرنا ہیں ہے او پر فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ (در مختار مع الشامی مصری:۱۳/۲، بیروت:۱۷/۳)

﴿ ١٨٣﴾ وَأَمَّا المُسْتَفَادُ فِي أَثْنَاءِ الحَوْلِ فَيُضَمَّ اللَّي مُجَانِسِهِ وَيُزَكِّى بِتَمَامِ الحَوْلِ الأَصْلِيِّ سَوَاءٌ أُسْتُفِيْدَ بِتِجَارَةٍ أَوْ مِيْرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ .

مستفاد برحوری، پرانث، نیاحاصل شده مال د اکنات جمع به اثنی کی درمیان، کهاجاتا به جاءُوا فی الناء الامر وه کام کے درمیان میں آئے مجانسة مثابہ ہونا، باب مفاعلة کامصدر بے۔

ترجیم اورببرحال وہ ال جوبرہ گیا ہودرمیان سال میں وہ ملایا جائے گااس کے ہم جنس کی طرف اورز کو ہ دی جائے گی اصلی سال کے ختم پر برابر ہے مال بور گیا ہوتجارت سے یا میراث کے ذریعہ یا اس کے علاوہ (کسی اور صورت سے حاصل ہوا ہو)

## اضافه شده مال نصاب میں شامل ہوگا

دوران سال نصاب مي جس قدراضا فه موااس سب پراخيرسال مين زكوة واجب موكى يعن جس دن سال بورامو

اس دن کا بیلنس دیما جائے گا اورکل پرزکوۃ واجب ہوگی یعنی درمیان سال میں جو مال عاصل ہوا خواہ وہ خرید نے سے ہو یا جانوروں کے بیچ دیئے سے یا وراشت سے یا جبدہ غیرہ سے تو وہ اپنے ہم جنس نصاب کے ساتھ ملادیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بھی زکوۃ دی جائے گی مثلاً شروع سال میں بچپس اونٹ تھے سال کے درمیان میں ان کے بچپس بچ ہوگئے تو اب سال کے ختم پر بیہ بیچ بھی ان اونٹوں کے ساتھ ملادئے جائیں گے اورکل اونٹوں کی زکوۃ میں تین سالہ اونٹی دی ہوگئ آگر چہان بچوں پر ابھی سال نہیں گزرایا پندرہ ہزار کا تجارت کا مال تھا اس میں نفع ہوا اور بیس ہزار کا ہوگیا تو سال ویا ہونے پر بیس ہزار کی زکوۃ واجب ہوگی اس صورت میں مال متفاد پر الگ سے سال گزرتا ضروری نہیں۔ جانا جا ہے کہ اداء زکوۃ کے وجوب کے لئے قری سال کا اعتبار ہوگا نہ کہ شمی سال کا۔ (طحطا وی: ۳۹۱)

#### اختياري مطالعه

قنبیه: اس مسئلہ کو اچھی طرح یا در کھنے اور اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ اکثر سرمایہ دار حضرات سہولت کے لئے سرکاری سال کی ابتداء وانتہاء (مارچ اپریل) کے اعتبار سے ذکو ہ کا حساب لگاتے ہیں اور قمری سال کا اعتبار نہیں کرتے جس کی وجہ سے شرعی حساب کمل نہیں ہویا تا اس لئے ذکو ہ نکا لئے والوں پرلازم ہے کہ وہ چا اس کے مہینہ کی جس تاریخ سے صاحب نصاب ہوتے ہیں اس تاریخ کو ہر سال پی ذکو ہ کا حساب لگایا کریں۔ (تاخیص المسائل: کی جس تاریخ سے صاحب نصاب ہوتے ہیں اس تاریخ کو ہر سال اپنی ذکو ہ کا حساب لگایا کریں۔ (تاخیص المسائل: ۸۲، مؤلف راقم الحروف)

### ﴿ ١١٨٢ ﴾ وَلَوْ عَجَّلَ ذُوْ نِصَابِ لِسِنِيْنَ صَعَّ .

عَجْلَ باب تفعیل سے ماضی معروف تعجیلاً مصدر ہے، جلدی کرنا۔ آو والا جمع ذَوُو. بیلفظ مضاف ہوکر استعال ہوتا ہے بیاضا فت اسم ظاہر کی طرف ہوتی ہے جوعوا جنس ہوتا ہے اور ذو کے ذریعہ اس اسم جنس کوصفت بنایا جاتا ہے جیسے ذو مال رجُل کی صفت ہے، اور مال اسم ظاہر ہے اور جنس ہے اس کی طرف ذوکومضاف کیا گیا ہے بھی ذو فی استعمال کی طرف و دوکومضاف کیا گیا ہے بھی ذو فی استعمال کے بیسے شاعر کے قول وہنوی ذو حفرت و ذو طویت میرا کنوال جے بیس فی میرا کنوال جے بیس فی کودا اور جے بیس نے یا ٹا۔ (مُدَوَّ رکیا، گول کیا)

وراگر پیگی دے دے صاحب نصاب چندسالوں کے لئے توضیح ہے۔

# پیشگی ز کو ة ادا کرنا

آگر کسی شخص نے بفذر نصاب مال ملکیت میں آنے کے بعد حساب لگا کر چند سالوں کی پیشکی زکوۃ ادا کرد**ی تو بھی** اس کی ادائیگی درست ہوجائے گی تا ہم ا**گلے** سالوں میں اگر مال بڑھ جائے تو اس حساب سے مزید زکوۃ ٹکالنی **ہوگی اور** اگر نصاب کمل ہونے سے پہلے زکوۃ ادا کردے تو ادائیگی درست نہ ہوگی اور اس خرچ کرنے کی حیثیت نفلی خیرات سے

### ما نند موكى \_ (طحطا وى: ٩٨٩ ، انوار القدوري: ١/ ٢٥١)

﴿١١٨٥﴾ وَشَرْطُ صِحَّةِ اَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ لِآدَائِهَا لِلْفَقِيْرِ اَوْ وَكِيلِهِ اَوْ لِعَزْلِ مَا وَجَبَ وَلَوْ مُقَارَنَةٌ حُكْمِيَّةً كما لُو دَفعَ بلاَ نِيَّةٍ ثُمَّ نواى وَالمالُ قائمٌ بيدِ الفَقِيْرِ.

مقارنة قارنه قرانًا ومُقارنة باب مفاعلة كى كساته اور تصل ربنا وكيل كسى كا قائم مقام اور ذمه دار جع وُ كَلاءُ . عزل عليم كى عزل عِزل عِزل عزل باب (ض) الكرنا ـ

ترجیم اورز کو ق کی ادائیگی کے مجھے ہونے کی شرط ایسی نیت ہے جومتصل ہو فقیر کوز کو قرادا کرنے یا اپنے وکیل کو یا واجب مقدار کو علیحدہ کرنے کے لئے اگر چہاتصال حکمی ہو (اتصال حکمی کی مثال) جیسا کہ اگر دیدی بغیر نیت کے پھر نیت کی درانحالیکہ مال موجود ہے فقیر کے قبضہ میں۔

سرب اس مبارت میں دوستے بیان کررہے ہیں: (۱) فقیر کوز کو قادیے وقت یا دکیل کوسپر دکرتے وقت یا کل مال سے الگ کرتے وقت یا کل مال سے الگ کرتے وقت زکو قاکی نیت ضروری ہے۔ (۲) اگر دیتے وقت نیت نہیں کی اور بعد میں نیت کی اور الجھی مال فقیر کے بیس سے مال خرج ہوجانے یا ضائع ہوجانے کے بعد ذکو قاک نیت کی تواس نیت کا اعتبار نہیں۔ (مراتی الفلاح: ۳۹۰)

#### اختياري مطالعه

# (۱) مال دیئے بغیرز کو ۃ کاوکیل بنانا

اگر کسی کوز کو ۃ اداکرنے کا حکم دیا اور ابھی مال نہیں دیا بلکہ کہا کہ میری طرف سے اداکروے تو اس کے اداکرنے سے بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔

# (۲)وکیل دوسرے کووکیل بناسکتاہے

اگرایک فخص کو ما لک نے زکوۃ کی ادائیگی کاویل بنایاس نے مالک کی اجازت کے بغیر دوسرے کوویل بنادیا تو محمی جائز ہے۔ (شامی مصری:۱۵/۲، بیروت:۱۷۳۳)

﴿١٨١﴾ وَلاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الفَقِيْرِ أَنَّهَا زَكُواةً عَلَى الاَصَحِّ حَتَّى لَوْ أَعْطَاهُ شَيْئًا وَسَمَّاهُ هِبَةً أَوْ قَرْضًا وَنَوىٰ بِهِ الزَّكُوةَ صَحَّتْ.

مبة بباصل میں وَهَبَ بهبُ باب (ض) كامصدر بشروع سے واؤكومذف كركا خير ميں باءتانيف زياده كردى مى بجيسے وعد بعد سے عدة ب، لغت ميں بباس كوكتے بيں كدوسر سے كوايى چيز دى جائے جواس كے

لئے نقع بخش ہودہ مال ہویا غیر مال۔

مرجیه اورشرطنیں ہے فقیر کا جا ننااس ہات کو کہ بدز کو ہے سیح ترین ند مب پرحتی کدا گردیدےاس کو پھے اور نام رکھاور نام رکھاس کا مبدیا ترض اور نیت کر لے اس سے زکو ہ کی تو تیج موکئی۔

## زكوة كوبهه ما قرض كههكردينا

صورت مسئلہ یہ ہے کدر کو قادینے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی نبیت تو یہ ہو کہ زکو قادا کرر ہا ہوں لین لینے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی نبیت تو یہ ہو کہ ڈی والے کے لئے ضروری نہیں کہ اس کومعلوم ہو کہ بین زکو قالے ہو کہ بین کہ اس کو کہدد ہے کہ بین نے قرض معاف کردیا ہے تا کہ اس کو جبکہ نبیت زکو قادا ہوجائے گی بعد بین اس کو کہدد ہے کہ بین نے قرض معاف کردیا ہے تا کہ اس کو سکون ہوجائے ایسے ہی عیدی کے عنوان سے مستحق زکو قاحمرات کوزکو قاکی رقم دینے سے بھی زکو قادا ہوجاتی ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۹۰)

﴿ ١٨٤ ﴾ وَلَوْ تَصَدُق بِجَمِيْعِ مَالِهِ وَلَمْ يَنُو الزُّكُواةَ سَقَطَ عَبْهُ فَرْضُهَا.

مرجمه اورا كرخيرات كروسا بناسارا مال اورزكوة كي نيت ندكر يقوسا قط موكياس سے زكوة كافريف،

# بورانصاب صدقه كرديا توضمناز كوة بهي اداهو كئي

﴿ ١٨٨) ﴿ وَزَكُوا اللَّهُ مِنْ عَلَى آفْسَام فَانَّهُ قَوِى وَوَسُطْ وَضَعِيْفٌ فَالْقَوِى وَهُو بَدَلُ الْقَرْضِ وَمَالُ التِّجَارَةِ إِذَا قَبَضَهُ وَكَانَ عَلَى مُقِرِّ وَلَوْ مُفَلَسًا أَوْ عَلَى جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيّنَةٌ زَكَاهُ لِمَا مَصْى وَيَتَرَاخَى وُجُوْبُ الآدَاءِ إِلَى آنْ يَقْبِضَ آرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَفِيْهَا دِرْهَمٌ لَآنُ مَا دُوْنَ النَّحْمُسِ مِنَ النِّصَابِ عَفُو لَا زَكُواةً فِيْهِ وَكَذَا فِيهُما زَادَ بِحِسَابِهِ .

قوص جن فووص أوهار مفلسا و مخص جس مين قرن ادانه كريك كا فت مور بانتها غريب، بياسم فوص أوهار مفلسا و مخص كريب، ياسم اور ديدالي قرارديديا حاحد اسم فاعل باب فق سے

جَحَدَ يبجحَدُ جحدًا وجُحودًا الكاركرنا، جِثْلانا - النَّحْمْسُ بِانْجِوال حصر (١/٥) جَعَ أَحْمَاسٌ.

فرجی اور قرض کی زکو ہ چندتم پرہے کیونکہ (ایک) قرض توی ہے، (دوسرا) قرض متوسط، (تیسرا) قرض صعیف، پس قوی وہ قرض کا بدل اور مالی تجارت کا بدل ہے جب قبضہ کرے اس پراور ہوا قر ارکرنے والے پراگر چہوہ ہے انتہا غریب ہویا ہوا نکار کرنے والے پر (گر) قرض خواہ کے پاس کواہ ہیں زکو ہ دے اس کی جو وقت گزر چکا اور ملتوی رہے گاز کو ہ کی ادا گیگی کا وجوب یہاں تک وصول کرلے چالیس درہم چناں چہان میں ایک درہم ہے کیونکہ نصاب کے پانچویں حصہ سے کم معاف ہے اس میں کوئی زکو ہ نہیں اور ایسے ہی جوزیا دہ ہواس میں اس کے حساب سے ہے۔

# قرض كى اقسام ثلثه كابيان

صورت مسلدید ہے کہ اگر کسی کا کسی آ دی پر قرض ہے تو اس کی زکو ہ ہوگی یانہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرض کی تین قشمیں ہیں: (۱) قوی (۲) متوسط (۳) ضعیف-اس عبارت میں قرض قوی کی زکو ہ کابیان ہے ہفسیل یہ ہے کہ ا كركسى فے ادھاركسى كومال دے ركھا ہے اوراس كے وصول ہونے كى اميد ہے مثلاً قرض لينے والا قرض كا اقر اركرتا ہے بھلے ہی فی الحال اس کے یاس ادا کرنے کوئیں ہے یا قرض لینے والا قرض سے انکاری ہواور مالک کے یاس شرعی ثبوت مو ( یعن قرض قوی کی یہ چندصور تیں ہیں ) تو ایسے قرض کی زکو ہ وصول ہونے سے پہلے ادا کرنا لازم نہیں بلکہ وصول ہونے کے بعداد اکر نالازم ہےاور جتنا وصول ہوتار ہے گااتنے کی زکو ۃ اداکر نالازم ہے اور گزشتہ سالوں کی زکو ۃ بھی ادا كرنالازم ہےايسے بى تتجارتى قرض كى زكو ة كامسئلہ ہے يعنى اگر تھوك ميں مال بھيجا جائے اوراس كى رقم حاصل ہونے كى امیدرہتی ہے لیکن در میں وصول ہوتی ہے تو ایسے قرض کے وصول ہونے پر گزشتہ سالوں کی زکو ہ بھی ادا کرنالا زم ہے جیہا کہ آج کل عام طور پر تجارت اور کاروبار کا یہی طریقہ رائج ہے،اس کے بعد صاحب کتاب نے اس مسئلہ کوایک مثال بیان کر کے اچھی طرح واضح کیا ہے مثلاً جالیس درہم وصول ہوئے تو اس کا جالیسواں حصہ یعنی ایک درہم زکو ۃ ہوگی پھر جب مزید جالیس درہم وصول ہوں گے تو ایک درہم ز کو ۃ کا واجب ہوگا جالیس ہے کم میں ز کو ۃ نہیں ہے، پھرآ گے ہر **چاکیس پرایک درہم واجب ہوتا رہے گا، یہاں تک دوسودرہم میں پانچ درہم لازم ہوں گے اورا گر دوسو چالیس ہوں تو** ان میں چھدرہم لازم موں کے وَهَلُمَّ جَوَا اور گزشتہ سااوں کی زکوۃ اداکرنے کاطریفند ملامہ شامی نے ایک مثال سے واضح کیا ہے مثلاً کسی نے کسی کوبطور قرض تین سو درہم دیئے اوران پر تین سال گزر گئے ، مالک نے دوسو درہم وصول کر لئے تواب پہلے سال کی زکو ۃ پانچے درہم اور دوسرے وتیسرے کی جارجا ردرہم لازم ہوگی ایک سوساٹھ میں سے کیونکہ یا نج اداکرنے کے بعد جالیس ہے کم نیج ملئے۔ (شام مصری:۲/۲٪،شامی بیروت:۳/۲۱۷)

﴿ ١٨٩﴾ وَالْوَسْطُ وَهُوَ بَدَلُ مَا لَيْسَ لِلتِّجَارَةِ كَثَمَنِ ثِيَابِ البِذْلَةِ وَعَبْدِ الخِدْمَةِ

وَدَارِ السُّكْنَىٰ لَا تَجِبُ الزَّكُوةُ فِيْهِ مَا لَمْ يَقْبِضْ نِصَابًا وَيُعْتَبَرُ لِمَا مَضَى مِنَ الحَوْلِ مِنْ وَقُتِ لُزُوْمِهِ لِلِامَّةِ المُشْتَرِىٰ فِى صَحِيْحِ الرِّوَايَةِ .

البللة بوقت كام بينے كے كيڑے جمع بِدَلٌ بَدُلُ بَدُلُ بَدُلًا باب (ن) كام كے وقت كالباس ببنا۔ السكنى رہائش، رہائش كاه، مكن۔

رجی اور (قرض) متوسط اور وہ اس چیز کابدل ہے جو تجارت کے لئے نہیں ہیں جیسے استعال کے کپڑوں اور خدمت کے فلام اور رہنے کے مکان کی قیمت زکوۃ واجب نہیں ہوتی اس میں جب تک کہ ایک نصاب وصول نہ کر لے اور اعتبار کیا جائے گا اس حصہ کا جو گزرگیا سال سے اس کے لازم ہونے کے وقت سے مشتری کے ذمہ مسیح روایت میں۔

سروی اس عبارت پی ترض متوسط کی زکر ق کا بیان ہے اور قرض متوسط ہے مراد ہے ہے کہ ان چیز وں کا معاوضہ جو تجارت کی چیز ہی نہ تھیں جیسے ترج اور استعال کے گیڑوں کی قیمت اور خدمتگار غلام اور رہنے کے مکان کی میت بقصیل ہے کہ کمی تحض نے اپنے استعالی کیڑے بچ ڈالے بن کی قیمت ایک نصاب کے برابر تم یا خدمتگار غلام تھایار ہے کا مکان تھااسے بچ دیا اور وہ در آئی ہے جو بقد رنصاب ہے اس کے بعد ایک سال گزرگیار قم وصول نہیں ہوئی تو ان تمام صورتوں میں تھم ہے کہ جب کم از کم ایک نصاب کے برابر قم وصول ہوگ تب زکر قادا کرنی ہوگی اور سال کا آغاز نیجنے کے وقت سے لگایا جائے گا ایعنی جب ہے کہ جب کی قض نے ان چیز وں کوٹر بدا ہے اور اس پر قیمت واجب ہوئی ہے اس وقت سے مال کا حساب لیا جائے گا اب اگر ٹر بدال دور کی تر درسال بعدرہ بید یا ہے تو وصول ہوت ہی گزشتر سال کی ذکر قادا کرنی پڑے کہ دین متوسط کے سلسلہ میں دو روایت ہیں جب کہ واردا کی گئی کا تھم اس وقت دیا جائے گا جب بفتر رفساب رقم وصول ہوجائے اور اس پر سال بھی گزرجائے تب زکر قاموکی یعنی بیند رفساب رقم وصول ہوجائے اور اس پر سال بھی گزرجائے تب زکر قاموکی یعنی بھند کرنے کے بعد نیا سال گزریا میاں گزرجائے تب زکر قاموکی یعنی بھند کرنے کے بعد نیا سال گزریا مضروری ہے۔ ( ۲) محمد بن سائے کی جن بقند کرنے کے بعد نیا سال گر رہائے تب زکر قاموکی یعنی بھند کرنے کے بعد نیا سال گئی کا مضروری ہے۔ ( شامی مصری ۲۰ / ۲۸ میشای بیروت : ۱۸ / ۲۱ میاں

﴿١٩٠﴾ وَالصَّعِيْفُ وَهُوَ بَدَلُ مَا لَيْسَ بِمَالِ كَالْمَهْرِ وَالرَّصِيَّةِ وَبَدَلِ الخُلْعِ وَالصَّلْحَ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ وَالدِّيَةِ وَبَدَلِ الكِتَّابَةِ وَالسِّعَايةِ لَآتَجِبُ فِيْهِ الزَّكُواةُ مَا لَمْ يَقْبِضُ نِصَابًا وَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَولُ بَعْدَ القَبْضِ.

مھو روپید یاجنس جومسلمانوں کے نکاح کے وقت مرد کے ذمے ورت کو دینا مقرر کیا جاتا ہے، جن زوجیت کا

بین، جمع مُهُوْدٌ ومُهُوْدٌةٌ. وصیة اس کی جمع وصایا ہے وہ نیک کام جن کو انسان اپی موت پرمعلق کرتا ہے مثلاً کمی فض کو یہ کہنا کہ جمع رے مرنے کے بعدتم میری فلاں چیز کے مالک ہو۔ بدل حلع زوجیت کو مال کے بدلہ میں نکال وینا ضلع ہے، بالفاظ دیکر شوہر کا بیوی ہے مال لے کر طلاق دینا۔ دیمة اس کی جمع دیات ہے خون بہا، دیت میں تا واؤ کے عوض میں ہے کیونکہ یہ و دی سے شتق ہے شریعت میں اس مال کو کہتے ہیں جونس کا بدل قرار دیا کیا ہے بعن مقتول کے ولی کو قاتل کی طرف سے جان کے بدلہ دیا جانے والا مال سعایة، غلام کو آزاد کرنے کے لئے بقدر غلامی کام کرانا (غلام کا میکو حصر آزاد کرنا ہاتی ہے تو اس کو ایسے کام کا مکلف کرنا جواس کا بدل ہوجائے اور و مکمل آزادی حاصل کرلے۔

تعریب اور ضعیف اوروہ آن چیز وں کا بدلہ ہے جو مال نہیں جیسے مہر ومیت بدل خلع اور قصد آئمل کرنے کی وجہ سے مسلح کا مال اورخون بہا ، بدل کتابت بدل سعایت ان سب میں زکو ۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کدا یک نصاب وصول ندکر لے اور اس برسال بھرندگر رجائے قبضہ کرنے کے بعد۔

اسمبارت میں قرم ضعیف کی زکو ہ کا بیان ہے اور قرص ضعیف سے مرادان چیزوں کا بدلہ ہے جو مال بیس اس کی چندمثالیس مسنف نورالا بیناح بیان کررہے ہیں: (۱) جب تک عورت اسے مہریر قبضہ ندکرے اور قبضہ کے بعد سال نگر رجائے اس وقت تک اس کی زکو ہاس پرواجب نہیں ہے۔ (۲) ایک مخص نے اپنے وارثین کومرتے وقت رپرومیت کی کہ میرے مال میں سے ایک ہزار درہم زید کودیدینا وارثین نے ایک سال تک وہ رقم زید کے جوالہ ہیں ک تو تبعنہ سے پہلے زید برز کو ہ لازم نہ ہوگی بلکہ جب قبعنہ کے بعد سال بحر گزر جائے گا تب ز کو ہ لازم ہوگ ۔ (٣) عورت نے شوہر سے اس شرط پر طلاق حاصل کی کہاس کو ایک ہزار رویے دے گی ، بدرتم بدل ضلع ہے عورت نے ایک سال تک بیرقم نہیں دی تو امھی شوہر پرز کو ۃ بھی لازم نہ ہوگی۔ (۴) زید نے عمر کوقصدا دھار دارآ لہ ہے قبل کر دیا اور عمر کے اولیا ء نے مثلاً ایک ہزار پرصلح کر لی ممرا یک سال تک انہیں وہ ہزار ندمل سکے تو جب تک قبصنہ کے بعدا یک سال ندگز ر جائے زکوۃ نہ ہوگی۔(۵) کسی نے غلطی ہے کسی کوئل کردیا مثلاً شکار پر کولی چاائی وہ کسی آ دمی کولگ عمیٰ ،اس صورت میں قصاص نہیں بلکہ دیت ہےاوروہ ایک سال تک ندل سکی تو جب تک قبضہ کے بعد ایک سال نہ گزر جائے زکو ۃ نہ ہوگی۔ (٢) آتانے اپنے غلام سے کہا کہ ایک ہزار درہم اوا کردوآزاد ہوجاؤ کے، غلام نے ایک سال تک ادانہ کئے تو آتا ہر زكوة نه بوكى \_(2) دوآ دميوں في كراكك غلام خريدا تقاان ميں سے ايك نے اپنے حصد كے بقدر غلام آزادكرديا اور دوسرا مخف تنک دست اور غیرمستطیع مونے کے باعث آزاد کرنے سے معذور ہے، تو غلام مزدوری کر کے دوسر مے دفس مے حصد کی رقم ادا کرے گااس رقم کا نام بدل سعایت ہے،اس غلام نے وہ رقم ایک مدت تک ادانہ کی تو جسب تک وہ رقم اس مخص کے قبضہ میں نہ آ جائے اور سال مجرنہ گزر جائے اس وقت تک زکو قالازم نہ موگی۔ (متفاد ماشیہ نورالا بیناح: ۵، مراتی الفلاح مع الطحلاوی: ۳۹۰)

### ﴿ ١٩١١﴾ وَهَلَدًا عِنْدُ الْإِمَامِ وَأَوْجَبًا عَنِ الْمَقْبُوْضِ مِنَ الدُّيُوْنِ النَّلَائَةِ بِحِسَابِهِ مُطْلَقًا .

تعریب اور بیر (تفصیل) امام اعظم کے نز دیک ہے اور واجب کیا ہے صاحبین نے تینوں قرضوں کے وصول شدہ حسہ کی اس کے حساب کے مطابق مطلقاً۔

سرب ماقبل میں دیون ملاشہ سے متعلق جو تفصیل کزر چک ہے بدامام صاحب کے نزویک تھی، صاحبین فرماتے ہیں کہ جس قدرر تم وصول ہوتی رہار ہویانہ ہواور خواہ وصول شدہ رقم نصاب کے برابر ہویانہ ہواور خواہ نصاب کا یا نچواں حصہ وصول ہویانہ ہو، ہرصورت میں زکو قالازم ہوگی۔

﴿١١٩٢﴾ وَإِذَا قَبَضَ مَالَ الطِّمَارِ لَآتَجِبُ زَكُوهُ السِّنِيْنَ المَاضِيَةِ وَهُوَ كَالِيٍ وَمَفْقُوٰدٍ وَمَغْصُوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَمَالٍ سَاقِطٍ فِى البَحْرِ وَمَذْفُون فِى مَفَازَةٍ أَوْ دَارٍ عَظِيْمَةٍ وَقَدْ تَسِى مَكَانَةُ وَمَانُحُوْذٍ مُصَادَرَةً وَمُوْدَعِ عِنْدَ مَنْ لَآيَعُوفُهُ وَدَيْنَ لَآ بَيْنَةَ عَلَيْهِ.

مال صمار اس سے مرادایا ال ہے جس کی وصول یا بی دشوار ہو۔ ابق اسم فاعل باب (س، ن بض) فرار ہوتا، فلام کا آتا کے پاس سے بھاگ جاتا ، ازرا وشرارت یعنی بغیر سی ظلم وزیادتی کے اورا کر آقا کے ظلم وزیادتی ہے بھا گا ہے تھا گا ہے ہما گا ہے۔ مفقو د اسم مفعول ضائع شدہ، کمشدہ، باب (ض) فلفدا و فلفدا الله مسدر ہے جرا کوئی چیز لینا، نا جائز قبعنہ کرنا۔ سے کوئی چیز کم یا ضائع ہوجانا۔ مفصوب اسم مفعول باب ضرب غصبًا مصدر ہے جرا کوئی چیز لینا، نا جائز قبعنہ کرنا۔ مفاذ قبط ہو گا ہے ہما ہم مفعول ہے اب مفاد ہم ہما کرنا، اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنا۔ مود ع فق الدال جس کے پاس امانت رکھی جائے ، بیاسم مفعول ہے باب افعال سے ایدا تھا (م) ہے، مطالبہ کرنا۔ مود ع فق الدال جس کے پاس امانت رکھی جائے ، بیاسم مفعول ہے باب افعال سے ایدا تھا (م) ہے، مطالبہ کرنا۔ ۔

رجی اور جب قابض ہوجائے مال منہار پرتو واجب نہ ہوگی گزشتہ سالوں کی زکوۃ (مال منہار کی مثالیں) جیسے ہما گا ہوا خلام کم شدہ اور خصب کیا ہوا مال جس پر گواہ موجود نہ ہوں اور (جیسے ) دریا بیس گرا ہوا مال اورجنگل بیس فن کیا ہوا خلام کم شدہ اور فوم ال جو امانت رکھ کیا ہوا بطور تا وان اور وہ مال جوا مانت رکھ دیا میا ہوا ہسے خص کے پاس جس کو یہیں بہچا متا اور وہ قرضہ جس پر گواہ نہوں۔

# جس مال کے وصول کی امید نہ ہواس کی زکو ہ واجب نہیں

جاننا چاہیے کہ مال منار سے مراداییا مال ہے جس کا مالک تو ہے گرید مال اس کے قبضہ میں نہیں اور اس کا حاصل کرنا بھی سخت مشکل ہے، اس کی کئی مثالیں صاحب کتاب نے بیان فر مائی ہیں: مثلاً کوئی شخص تجارت کی نیت سے غلام خرید کرلایا تقااوروہ بھاگ کیایا اس کا کوئی سامان کم ہوگیا اوروہ بقدر نصاب تقایا کسی نے چین لیا اور مالک کے پاس شری

جُوت بہیں ہے کہ اس پر جاکر گواہی دیدے کہ بیاس کا مال تھایا مال دریا میں گرگیا یا جنگل و بیابان یا کسی بوے مکان میں وفن کردیا قطاوروہ جگہ یا دندرہی یا کسی حاکم نے اس پر جر مانہ لازم کردیا اور مال تا وان میں چلا گیایا مال کسی ایسے شخص کے پاس بلور امانت رکھ دیا جس کو پہچا نتا نہیں لین کسی اجنبی کے پاس ، یا قرض لینے والا قرض سے انکاری ہواور مالک کے پاس شرقی جُوت نہ ہوتو ان تمام صور توں کا تھم بیہ ہے کہ ذکو ہلازم نہیں البتہ اگر بعد میں کسی طرح بیتمام اموال مل جائیں، تو اب سال گزرنے کے بعد یا دیگر نصاب کے ساتھ ملاکرزکو ہوا جب ہوگی اور سابقہ سالوں کی ذکو ہوا جب نہ ہوگی۔ تو اب سال گزرنے کے بعد یا دیگر نصاب کے ساتھ ملاکرزکو ہوا جب ہوگی اور سابقہ سالوں کی ذکو ہوا جب نہ ہوگی۔ (در مختار مع الشامی مصری: ۲/۱۱ ، بیروت: ۱۵/۱۷)

### ﴿ ﴿ ١١٩٣﴾ وَلَا يُجْزِئُ عَنِ الزَّكُوةِ دَيْنٌ ٱبْرِئَ عَنْهُ فَقِيْرٌ بِنِيَّتِهَا .

دین قرض جو مدت معید کے ساتھ ہو بلامدت معید کوعربی میں قرض کہیں مے دین نہیں۔ ابدی ماضی مجہول باب افعال سے ابد اغ مصدر ہے سبکدوش کرنا اور اخیر تک یہ پورا جملہ ماقبل کی صفت بے گا۔ عند ضمیر کا مرجع دین ہے۔ بنیتھا ضمیر کا مرجع ذکو ق ہے۔

ورکانی نہیں ہوسکاز کو ہ کاطرف سے ایسا قرض کہ جس نے نقیر بری کردیا گیا ہواس کی نیت ہے۔ فقیر کا قرض معاف کرنے سے زکو ہ ادانہیں ہوتی

اگرخالد کا قرض راشد پر ہے اور راشد اپی غربت کی وجہ ہے قرض اداکر نے سے عاجز ہے اور خالد پرز کو ہ واجب ہے تا کیا خالد اپنے مقروض فقیر راشد سے زکو ہ کی نیت سے قرض ساقط کر دینے سے زکو ہ اداکر نے والا سمجھا جائے گایا فہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح زکو ہ ادائیس ہوتی ، ہاں البتہ اس کے لئے ایک حل ہے کہ اولا زکو ہ کی نیت سے بقدر قرض راشد کو دیدے اور پھر اس مجلس میں ہاتھ ور ہاتھ اپنے قرض کے نام سے راشد سے واپس لے لیا جائے تو ایس مورت میں خالد کی زکو ہ ادا ہوجائے گی اور راشد کا قرض بھی ادا ہوجائے گا۔ (درمختار مصری: ۱۲/۲، ایسناح المسائل: ۱۱ مطلاوی: ۲۹۰، درمختار میروت: ۲/۲۱، ایسناح المسائل: ۱۱ مطلاوی: ۲۹۰، درمختار میروت: ۲/۲۱)

#### اختياري مطالعه

نکورہ بالاحیلہ افتیار کرنے میں اگر خالد کو بیخطرہ ہوکہ داشد کے ہاتھ میں رقم بینچنے کے بعد قرض کے نام ہے واپس خبیں دے گا یا ہما گ جائے گا تو اس کے حل کیلئے دوطریقے ہیں: (۱) راشد مقروض کوز کو ق کا رو بید دے کرفورا اپنا ہاتھ بردھا کر ازخودا ہے قرض کے نام سے قبضہ کر لے اس لئے کہ داشد شرعاً ٹال مثول کرنے والا بن گیا ہے اور ایسے مقروض سے اپنا قرض زبردی وصول کر لینا جائز ہے۔ (۲) خالد کے کسی خادم یا نوکر کو راشد زکو ق وصول کر نے کے لئے وکیل بنائے وہ وکیل راشد کی طرف سے قرض اداکرنے کا وکیل بن کر بنام قرض خالد کو میں دونوں ادا ہوجا کیں گے۔ (متفاد ایضاح المسائل:۱۱۱، درمختار مع الثامی:۱۲/۲، درمختار

بيروت:٣/١٤)

### ﴿١١٩٣﴾ وَصَحَّ دَفْعُ عَرْضِ وَمَكِيْلِ وَمَوْزُون عَنِ زَكُوةِ النَّقْدَيْنِ بِالقِيْمَةِ.

عرض سامان جمع عُروض ، مكيل وه چيزي جن كالين دين پيانه سے اندازه كر كے بوتا مورون وه چيزي جن كالين دين تول سے بوتا بو۔ نقدين اس سے مراد سونا و جاندى ہے۔

پیرین کا من ویوں کے اور مکیلی اور موزونی چیزوں کا دینا سونے اور چاندی کی زکوۃ کے عوض میں قیمت محصاب ہے۔

شری صورتِ مسلدیہ ہے کہ سامان اور وہ چیزیں جوناپ کرنچی جاتی ہیں اور وہ چیزیں جونول کرنچی جاتی ہیں سونے چاندی کی زکوۃ میں قیمت کے حساب سے دیدینا سیح اور جائز ہے مثلاً زیور کی زکوۃ میں زکوۃ کی قیمت کا غلہ دیدیا جائے۔ دیدیا جائے۔

﴿ ١١٩٥﴾ وَإِنْ أَذْى مِنْ عَيْنِ النَّقَدَيْنِ فَالمُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا آدَاءً كَمَا اغْتُبِرَ وُجُوْبًا .

ترجمه اوراگرادا کرے خاص سونے جاندی سے تو معتبران دونوں کا وزن ہے ادا کی حیثیت سے جیسا کہ اعتبار کیا گیادا جب ہونے کے لحاظ ہے۔

### سونے اور جاندی میں وزن کا اعتبار

فرماتے ہیں کداگر عین چاندی یا عین سونا سے زکوۃ اداکی جائے تو وزن کا اعتبار ہوگا مثلاً سونے کا نصاب ہیں مثقال ہے تو اس کا چالیہواں حصد نصف مثقال واجب ہوگا ایسے ہی چاندی کا نصاب دوسودرہم ہے تو اس کا چالیہواں حصد پانچ درہم لازم ہوں کے اور موجودہ دی گرام کے تولد کے حساب سے ۸ تولد کے گرام سونے کا نصاب سے گاتو اس کا چالیہواں حصہ گرام ہوگا ، ایسے ہی ۱۲ گرام ۲۳۰ ملی گرام چاندی کا نصاب سے گاتو اس کا چالیہواں حصہ کرام کے مرام ہوگا ، لیے ہی ۱۲ گرام ۲۳۰ ملی گرام چاندی کا نصاب کے سے گاتو اس کا چالیہواں حصہ نکالنا فرض ہوگا ، لیمن کا گرام ۲۱ ملی گرام ، جیسا کرزکوۃ واجب ہونے میں بھی اسی نصاب کا اعتبار ہے یعنی صاحب نصاب ہونے کے لئے دوسودرہم چاندی کا مالک ہویا ہیں مثقال سونے کا مالک ہو۔

#### اختياري مطالعه

# سونے جاندی میں خرید کی قیمت کا اعتبار

سونے جاندی میں زکو ۃ اصلاً وزن کے انتبار سے واجب ہوتی ہے مثلاً ۴۴ گرام سونے میں ایک گرام سونا واجب ہوگا اب اگراس کی ادائیگی روپیہ کے ذریعہ کرنے کا ارادہ ہے تو واجب شدہ وزن کی باز ارسے خرید کی قیمت نکالنا واجب

موگا فروخت کی قیمت معتبر نه بوگی \_ ( در مخارمع الشامی: ۲/ ۴۰، بیروت: ۳۰/۳۰)

### ﴿١١٩٢﴾ وَتُضَمُّ قِيْمَةُ العُرُوضِ إِلَى القَّمَنَيْنِ وَالدُّهَبِ إِلَى الفِضَّةِ قِيْمَةً.

ترجید اور ملالی جائے گی سامان کی قیمت سونے اور جا ندی کی طرف اور سونے کی جاندی کی طرف قیمت کے اعتبار سے۔

# تنجارتی سامان سونا اور چاندی کا الگ الگ نصاب اگر پورانه ہوتو کیا کرے؟

اس عبارت میں دوسئے بیان کررہے ہیں: (۱) زیور کے ساتھ اگر روپید یا سامان تجارت ہوتو اگر چرزیورکا وزن نصاب تک نہ کہنچا ہولیکن سب ملاکر قبت چاندی کے نصاب تک کہنچ کی تو زکو ہ واجب ہوجائے گی مثل ایک تولیسونا ہوارساتھ میں پانچ ہزاررو ہے ہیں یا مالی تجارت ہوتو کل کی قبت چوکہ چاندی کے نصاب تک کہنچ رہی ہے اس لئے زکو ہ واجب ہوگی۔ (۲) اگر سونا اور چاندی وولوں کے زیورات ملیت میں ہوں لیکن کی ایک کا نصاب بھی پورانہ ہوتو دولوں کو ملاکر قبت لگائی جائے گی اگر وولوں کے زیورات ملیت میں ہوں لیکن کی ایک کا نصاب ہمی پورانہ ہوتو دولوں کو ملاکر قبت لگائی جائے گی اگر وولوں کی قبت ال کرسونے یا چاندی کے کسی نصاب کو پہنچ جائے تو زکو ہ واجب ہوجائے گی مثلاً آج کل سونے اور چاندی کی قبتوں میں بڑا فرق ہوگیا ہے اب اگر کسی کے پاس ڈیڑھ تو لیسونا ہے اور ھالد چاندی ہوتا دی ہوجائے گی تو چاندی کے اعتبار سے نصاب تک کہنچ جائے گی لا بذا زکو ہ واجب ہوگی۔ (ستفاد کھی مالسائل ، مؤلف راتم الحروف: ۸۳، درمخارمع الشامی مصری: ۲۵ مرم السائل ، مؤلف راتم الحروف: ۸۳، درمخارمع الشامی مصری: ۲۵ مرم ۱۳۰۰ ، بیروت: ۲۵۱/۲۵)

### ﴿ ١١٩٤ ﴾ وَتُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الحَوْلِ لَا يَضُرُّ إِنْ كُمُلَ فِي طَرِفَيْهِ .

حول سال جمع آخوال ، تحمل مامنی معروف باب (ک) ممل ہونا، کامل ہونا، پورا ہونا۔ طرفیہ ضمیر کا مرجع حول ہے۔

ترجید اورنصاب کا تم موجانا سال کے اندرنقصان دہبیں اگر کامل رہے اس کی دونوں جانب میں۔

## سال کے درمیان میں نصاب گھٹ جائے

اگرشروع اور اخیرسال میں ندیاب پوراتھا مگر درمیان سال میں اس کی مقدار کم رہی تب بھی پورے نصاب کی زکوۃ واجب ہوگی۔(بدائع الصنائع:٩٩/٢)

﴿١١٩٨﴾ فَإِن تَمَلَّكَ عَرْضًا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ وَهُوَ لَا يُسَاوِىٰ نِصَابًا وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ ثُمُّ بَلَغَتْ قِيْمَتُهُ نِصَابًا فِي اخِرِ الْحَوْلِ لَا تَجِبُ زَكُوتُهُ لِلاَلِكَ الْحَوْلِ . تملک ماضی معروف باب تفعل سے تملیکا (م) ہے، مالک ہونا۔ ہساوی تعلی مضارع معروف باب مفاعلة سے کسی کے برابرہونا۔

ترجیم کھراگر مالک ہوجائے کی سامان کا تجارت کی نیت سے اور وہ برابرنہیں نعماب کے اور نہیں ہوگی اس کے پاس اس کے علاوہ (کوئی اور مال) کھر پہنچ جائے اس کی قیمت نصاب کوسال کے آخر میں تو واجب نہیں ہوگی اس کی زکو ہاس سال کی۔

فت مال کے مسئلہ پر تفریع ہے صورت مسئلہ یہ ہے کہ سی مخص نے تجارت شروع کی اوراس وقت مال بھدر نصاب نہ تھا لیکن اخیر سال میں نصاب کے بھذر ہو گیا تو اس مال کی زکو ہ اس سال واجب نہ ہوگی بلکہ جب سے نصاب کے بھذر ہوا ہے سال گزرنے پرزکو ہوا جب ہوگی۔ (مراتی الفلاح: ۳۹۱)

﴿١٩٩﴾ وَيِصَابُ اللَّهَبِ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا وَيِصَابُ الفِضَّةِ مِالتَا دِرْهَمٍ مِن الدَّرَاهِمِ النِّي كُلُّ عَشْرَةٍ مِنْهَا وَزْنُ سَبِعَةِ مَثَاقِيْلَ.

مانتا درهم اس سے چاندی کا نصاب بتلایا ہے وہ دوسو درہم ہے درہم یہ بوتانی کلمہ ہے چاندی کا سکہ ایک درہم اس سے کا ندی کا سکہ ایک درہم اس میں میں استعمال کے سرام کا موتا ہے، حضرت مفتی رشیدا حمر صاحب احسن الفتاوی کے نزدیک ایک درہم کا وزن سرام کا ۲۰۰۰ ملی کرام ہے۔

ترجیم اورسونے کا نصاب بیں مثقال ہے اور جا ندی کا نصاب دوسودرہم ہے ان درہموں میں سے کہ ان میں سے ہردس درہم سات مثقال کے وزن کے ہوں۔

## سونے کا نصاب بیس مثقال اور جاندی کا دوسودرہم ہے

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سونے کا نصاب ہیں مثقال ہے اس سے کم میں زکوۃ واجب نہ ہوگی اور ہیں مثقال میں چالیسواں حصہ واجب ہے، بالفاظ دیکر ڈھائی فیصد واجب ہے بینی آ دھا مثقال ہے اور ایک مثقال کا وزن سم ماشہ ہم رقی اور گراموں کے حساب سے ہم گرام ہیں مثقال کا وزن ہوگا، البذا ہیں مثقال کا وزن کہ گرام ہم ملی گرام ہوگا۔ اور موجودہ دس گرام کے تو لہ کے حساب سے ماتولہ میں گرام ہونے کا نصاب ہے گا۔ لبذا اگر می مختص کے پاس کے گرام ہونے کا نصاب ہوگا۔ اور موجودہ دس گرام ہونے کا نصاب ہوگا۔ اور موجودہ دس گرام ہونا ہے جو کہ ہیں مثقال کا وزن ہے تو اس میں آ دھا مثقال یعنی ہم گرام ہونا کہ المی گرام ہونا کا نوزن ہے تو اس میں آ دھا مثقال یعنی ہم گرام ہونا کہ المی گرام ہونا کو نوزن ہے تو اس میں آ دھا مثقال یعنی ہم گرام ہونا کہ المی گرام ہونا کو نوزن ہے تو اس میں آ دھا مثقال یعنی ہم گرام ہونا کہ کرام ہونا کو نوزن ہے تو اس میں آ دھا مثقال یعنی ہم گرام ہونا کہ دونا ہونا کو نوزن ہوگا۔ (انوار القدوری: ۱۸ ۲۵ میں مثقال کا دون ہونا ہونا کو نوزن ہوگا۔ (انوار القدوری: ۱۸ ۲۵ میں مثقال کا دونا کو نوزن ہونا ہونا کو نوزن ہونا کہ دونا ہونا کو نوزن ہونا کو نوزن ہونا کو نوزن ہونا کہ دونا کو نوزن ہونا کو نوزنا کو نوزن ہونا کو نوزنا کو

جاندى كانساب دوسودرہم ہے دوسو ميں ايك پائى بھى كم ہوتو زكوة واجب نہيں اور دوسودرہم ميں جاليسويں حصد كاندى كانساب دوسودرہم ہيں ، اورحضور كے زبانہ ميں جزيرة العرب ميں درہم نہيں وصلتے سے بلكدروم وايران

﴿ ١٢٠٠﴾ وَمَا زَادَ عَلَى نِصَابِ وَبَلَغَ خُمْسًا زَكَّاهُ بِحِسَابِهِ .

ترجیں اور جو مال کہ نصاب سے زائد ہواور پہنچ جائے نصاب کے پانچویں حصہ کو (مثلاً دوسو درہم میں چالیس درہم) توز کو ق دےاس کی اس کے حساب سے۔

نصاب برزيادتي كأحكم

اقبل میں بیمسلگرز چکاہے کہ چاندی کا نصاب دوسودرہم ہے اورسونے کا نصاب ہیں مثقال ہے، اب بی بیان فرماتے ہیں کہ اگر دوسودرہم پرزیادتی ہوجائے تو زیادتی میں زکوۃ واجب نہ ہوگی گرید کہ زیادتی کی مقدار چالیس درہم ہول تو این ہیں چودرہم واجب ہوں کے پھر ہر چالیس میں ایک درہم واجب ہوتا رہے گا ایسے ہی اگر دوسوچا لیس درہم ہول تو ان میں چودرہم واجب ہوں کے پھر ہر چالیس میں ایک درہم واجب ہوتا رہے گا ایسے ہی اگر ہیں مثقال پر چار مثقال سے کم کا اضافہ ہوتا ہے تو اس زیادتی میں کوئی زکوۃ واجب نہ ہوگی، ینفصیل امام صاحب کنزدیک ہے اورای کوسا حب نورالا بیضاح یہاں پر بیان فرمارہ ہیں، اس بارے میں صاحبین فرماتے ہیں کہ دوسودرہم سے جتنے زائد ہوں گے ان میں ان کے حماب سے زکوۃ واجب ہوگی تی کہ اگر دوسو سے ایک درہم بھی زائد ہوگا تو ان کی زکوۃ پانچ درہم اورایک درہم کا چالیسواں حصہ واجب ہوگی، ایسے ہی ہیں مثقال سے اگر ایک مثقال زیادہ ہوتو زکوۃ میں آ دھا مثقال اور آ دھا قیراط واجب ہوگا کیونکہ ہیں مثقال کا چالیسواں حصہ آ دھا مثقال اور آ دھا قیراط ہے اس کا مطلب ہیہوا کہ سونے چاندی کی زکوۃ میں نصاب پورا ہونے کے بعد عنو مثقال کا چالیسواں حصہ آ دھا قیراط ہے اس کا مطلب ہیہوا کہ سونے چاندی کی زکوۃ میں نصاب پورا ہونے کے بعد عنو

نہیں ہے بلکہ ما زادعلی النصاب قلیل ہو یا کثیر اس کے بقدر زکوۃ واجب ہوگی۔ (انوارالقدوری: ۲۵۳،۲۵۲/۱، ۲۵۳،۱۵۲،۱ الدرالمنفود:۳۱/۱۳)

### ﴿ ١٢٠١ ﴾ وَمَا غَلَبَ عَلَى الْغَشِّ فَكَالْخَالِصِ مِنَ النَّقْدَيْنِ.

غش باب نصر سے ملاوث کرنا ، کھوٹا اور غیرخالص بنانا۔

ترجمه اورجوغالب بوكھوٹ پرتووہ خالص سونے اور جاندى كے مانند ہے۔

كھوٹ كاتھم

فی طلے ہوئے سکہ میں اگر چاندی غالب ہواور کھوٹ یعنی دوسری دھات مغلوب ہوتو وہ سکہ چاندی کے ہم میں ہوگا اور اس میں چاندی کی زکو ہ واجب ہوگی یہی تھم سونے کا ہے اور اگر کھوٹ غالب ہواور چاندی یا سونا مغلوب ہوتو وہ سامان کے تھم میں ہوگا چنانچہ اس کی قیمت کا اندازہ کر کے دیکھا جائے گا اگر وہ مقدار نصاب کو بھی جائے تو زکو ہ واجب ہوگی ور نہیں۔ (انوار القدوری: ۱۸۳۱)

﴿١٢٠٢﴾ وَلَا زَكُوةَ فِي الْجَوَاهِرِ وَالْلَالِي اِلَّا اَنْ يُتَمَلَّكُهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَسَائِرِ الْعُرُوْضِ .

جواهر جوهر کی جمع ہے بیتی پھرجس کے تکینے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ لالی موتی واحد لَوْ لُوَة .. ترجیم اورز کو ہنیں جواہراورموتیوں میں مگرید کہ مالک ہوجائے ان کا تجارت کی نیت سے تمام سامانوں کی المرح

# استعالى ميريموتى برزكوة واجب نهيس

میرے اور موتی اور جواہرات جن کو بغرض استعال خریدا ہے ان پرز کو قانبیں ہے خواہ وہ کتنے ہی قیمتی کیوں نسموں البتدا کر ہیروں وغیرہ کی تجارت کرتا ہے تو مالی تجارت کے اعتبار سے ان کی قیمت پرز کو قاوا جب ہوگی۔ (مراتی الفلاح: ۳۹۱)

﴿ ١٢٠٣﴾ وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى مَكِيْلِ أَوْ مَوْزُوْنَ فَغَلَا سِغْرُهُ وَرَخُصَ فَأَذَى مِنْ عَيْنِهِ رُهْعَ عُشْرِهِ أَجْزَاهُ وَإِنْ أَذَى مِنْ قِيْمَتِهِ تُغْتَبَرُ قِيْمَتُهُ يَّوْمَ الْوُجُوْبِ وَهُوَ تَمَامُ الْحَوْلِ عِنْدَ الْإِمَامَ وَقَالًا يَوْمَ الْاَدَاءِ لِمَصْرَفِهَا .

غَلا السِّعْرُ غَلاءً باب المرے بعاؤ بوھنا، گرانی ہونا، مدے متجاوز ہونا۔ دَخص باب كرم سے دُخصًا

معدر ہے ستا ہونا، ارزال ہونا۔ ربع عشر دسویں کا چوتھائی یعنی چالیسوال حصد مصرف مستحق زکوۃ حضرات (بیان آمے آرہاہے)

مرد ہے خاص اسی چیز میں سے اس کے دسویں حصہ کا چوتھائی یعنی چالیسواں حصہ تو اس کو کا فی ہوگا اور اگر اوا کر سے اس کے دسویں حصہ کا چوتھائی یعنی چالیسواں حصہ تو اس کو کا فی ہوگا اور اگر اوا کر سے اس کی قبت کے دس اور وہ سال کا ختم ہونا ہے، امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا اوا میکی کے دن اس سے سے تو کے لئے۔

موزونی کا تکلم

صورت مسئلہ بیہ کہ ایک مخص نے کوئی مکیلی یا موزونی چیز تجارت کی فرض سے فریدی پھر کھے وقت کے بعدوہ چیز مہلکی ہوگئی یا سستی ہوگئی اور اس سامان پر ایک سال بھی گزر گیا ہے اب مالک اس کی زکوۃ دینا چاہتا ہے تو اس کی دو صور تیں ہیں: (۱) اگر بعینہ وہی چیز زکوۃ میں دینا چاہتا ہے تو اس کا چالیسواں حصہ ادا کردے تو زکوۃ میح ہوجائے گی۔ صور تیں ہیں: گر آئی میں مینا چاہتا ہے تو بید یکھا جائے گاسال کب ممل ہوا ہے اس دن اس سامان کی بازاری قیمت کیا تھی کا اس کے اعتبار سے ذکوۃ تاکانی ہوگی، یہ تفصیل امام صاحب سے منقول ہے اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ جس روز رکوۃ اس محفی کو دی گاجوز کوۃ کامصرف ہے لین جس کوزکوۃ دینی چاہا ہے اس روزد یکھا جائے گا کہ اس چیز کی کیا تیمت ہے۔

#### اختياري مطالعه

# مال تجارت میں فروختگی کی قیمت کا اعتبار

تنجارتی سامان کی زکوۃ میں بیدد یکھا جائے گا کہ وجوب زکوۃ کے وقت اس کی بازاری قیمت کیا ہے؟ اس قیمت کا حساب لگا کرز کوۃ اوا کی جائے گی تا جرکی خرید کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا مثلاً کسی تا جرنے سوروپید میں سامان خریدا اور دوکان پرلا کروہ لفع کے ساتھ دوسوروپید میں فروخت کرتا ہے تو وہ فروختگی کی قیمت کے اعتبار سے ہی زکوۃ نکا لے گا۔ دوکان پرلا کروہ لفع کے ساتھ دوسوروپید میں فروخت کرتا ہے تو وہ فروختگی کی قیمت کے اعتبار سے ہی زکوۃ نکا لے گا۔ (تلخیص المسائل حصداول: ۹۰)

﴿ ١٢٠٣﴾ وَلَا يَضْمَنُ الزَّكُواةَ مُفْرِظٌ غيرُ مُتلفٍ فَهَلَاكُ الْمَالِ بَعْدَ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الوَاجِبَ وَهَلَاكُ الْبَعْض حِصَّتَهُ .

مفرط اس میں دولغت ہیں ایک راء کی تشدید کے ساتھ اسم فاعل ہے باب تفعیل سے ستی اور کا الی کرنے والا۔ دوسری راء کی شخفیف کے ساتھ باب افعال سے اسم فاعل ہے زیادتی کرنے والا ، اس موقع پر دونوں لغات کی مخبائش ہے۔ معلف اسم فاعل باب افعال سے اللاف مصدر عضا لُغ كرنا، بر باوكرنا۔

اور ضامن بیس ہوگا زکو ہ کاستی کرنے والا جو مال کو برباد کرنے والا نہ ہو چنا نچے مال کا ضائع ہوجاتا اس کے ایک حصہ کو۔ سال کرنہ نے بعد واجب کوشتم کرویتا ہے اور بعض کا ہلاک ہوجاتا اس کے ایک حصہ کو۔

حستى كالحكم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر سال ختم ہونے پرستی کی وجہ سے زکو قادانہیں کی حتی کہ وہ مال ہلاک ہو کیا تو زکو قاسا قط موجائے گی اگر چہاس تا خیر کی بناہ پر کناہ گار ہوگا فیز اگر سارا مال زکو ق کی نیت کے بغیر فقراء پر لھا ویتا ہے تو اس صورت میں ذکو قاسا قط نہ ہوگی ، آگے میں بھی بھی کی کیکن اگر اس نے مال کوخود ہلاک اور ختم کر دیا تو اس صورت میں ذکو قاسا قط نہ ہوگی ، آگے فرماتے ہیں کہ سال گزر نے کے بعد اگر پورا مال نصاب ضائع ہو گیا تو اس کی ذکو قاب میں ساقط ہوجائے گی کیونکہ مال نصاب ضائع ہوئے کے باوجود اگر مکلف پر زکو قاباتی رکھی گئی تو یہ مکلف پر ایک طرح کا تا وان ہوگا ، اس لئے ذکو قاسا قط ہوجائے گی۔ موجا میکی اور ہلاک شدہ کی ساقط ہوجائے گی۔ موجا میکی اور ہلاک شدہ کی ساقط ہوجائے گی۔

﴿ ١٢٠٥﴾ وَيُصْرَفُ الهَالِكُ إِلَى العَفْوِ فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزُهُ فَالْوَاجِبُ عَلَى حِالِهِ.

تعریب اور پھیرا جائے گا ہلاک شدہ مال عنو کی طرف (لینی اس مقدار کی طرف جس پر پچھ واجب نہیں) پھر اگر عنو سے تجاوز نہ کیا ہوتو واجب اپنی حالت پر ہے۔

# ز کو ہ کا تعلق نصاب سے یا عفو سے

مال کا ایک نصاب ہوتا ہے اور ایک عفو ہوتا ہے مثلاً چالیس بریوں میں ایک بری واجب ہے اور ایک سوہیں تک ایک ہی رہتی ہے جب ایک سوا کیس ہوجا کیں تو دو بکری ہیں چنانچہ چالیس بکری تو نصاب ہے لیکن درمیان میں اکتالیس سے ایک سوہیں تک عفو ہے، اب بیجے صورت مسلہ ہے ہے کہ اگر پچھ بکریاں ضائع ہوجا کیں تو اگر وہ عفو ہے زا کہ ہیں تب تو نصاب میں سے منہا کی جا کیں گو وی مورث ہوگی اور نصاب پر بدستور ذکو ہ واجب رہے گی، مثلا کسی کے پاس نصاب میں سال گزر نے کے بعد ان میں ایک بکری واجب ہوتی ہے لیکن سال گزر نے کے بند چالیس بکریاں مرکئیں تو باتی چالیس بکری واجب ہوتی وہ واجب رہے گی اور یہ مانا جائے گا کہ مطو منائع ہوگی اور آگر اکتاب سرکری مرکئیں تو چالیس عفو میں سے اور منائع ہوگی اور آگر اکتابیس بکری مرکئیں تو چالیس عفو میں سے اور انصاب میں سے کو تی نہ ہوگی اور اگر اکتابیس بکری مرکئیں تو چالیس عفو میں سے اور انساب میں سے گو تی نہ ہوگی اور اگر اکتابیس بکری مرکئیں تو چالیس عفو میں سے اور انساب میں سے شارک کی دکو ق سے موارث کا در معتار کا حالی کی دکر کے اصل نصاب میں سے گو تی نہ ہوگی اور اگر اکتابیس بکری مرکئیں تو چالیس عفو میں سے اور انساب میں سے شارک میں میں ایک کی در ورمتار کا الثامی مصری: ۲/ ۲۵ ، بیروت: ۱۹۲/۱۹)

﴿١٢٠١﴾ وَلاَ تُؤخَّذُ الزُّكُوةُ جَبرًا .

جبراً زبردی بلامرضی مجوراً محد مله اورنه لی جائے زکو ة زبردی۔

### جرأزكوة

صورت مسلم یہ کا گرصاحب نصاب زکو قادانہیں کررہا ہے توزکو قاوصول کرنے والا اس سے زبردی نہ لے اور اگر ذبردی لے لی اور اگر ذبردی لے لی تو زکو قادانہ ہوگی کیونکہ اس کے بغیراختیار کے لی ہے ہاں زکو قادانہ کرنے کی وجہ سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے اسے قید خانہ میں بھجواسکتا ہے تا کہ وہ مجبور ہوکرا پی خوشی سے زکو قادا کرے۔

(البحر الرائق:۲۲/۲۲)

### ﴿ ١٢٠٤ ﴾ وَلاَ مِنْ تَوِكَتِهِ إِلَّا أَنْ يُوْصِلَى بِهَا فَتَكُونُ مِنْ ثُلَيْهِ .

قر کة اس میں ایک لغت تا کا فتح اور راء کا کسرہ ہے، دوسری تا کا کسرہ اور راء کا سکون ہے نیز بکسرالتا عہی جائز ہے تر کہ کے معنی ہیں چھوڑی ہوئی چیز اور اصطلاح میں تر کہ دہ مال کہلاتا ہے کثیر ہو یا قلیل منقول ہو یا غیر منقول جس کو میت نے اپنی ملکیت میحد میں ایسے طریقتہ پر چھوڑا ہو کہ اس کی ذات کے ساتھ غیر کاحق وابستہ نہ ہو۔

(تشريح السراجي:٣٣)

ترجمه اورنداس كركميس عربيك وصيت كرجائ اس كاقو موكى اس كاليتهائي من سے

### تركه سے ذكوة

صورت مسئلہ یہ کہ ایک محف صاحب نصاب تھا اس برز کو ۃ فرض تھی وہ بغیرادا کئے ہی مرحمیا تواب اس کے مرحم کے بنیت کا پایا جانا ضروری ہے جو یہاں مفتود ہے ہاں اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے ذمہ ذکو ۃ باقی ہے تم لوگ اواکردیٹا تو تہائی میں میت کی مفتود ہے ہاں اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے ذمہ ذکو ۃ باقی ہے تم لوگ اواکردیٹا تو تہائی میں میت کی وصیت نافذ ہوگی ہاتی دو تہائی وارثین کاحق ہے، اس میں میت کو کی طرح کا دخل دینے کا اختیار نہیں ہے، وصیت کے نفاذ میں تہائی کی قیداس صورت میں ہے کہ میت کے ذمہ جوز کو ۃ ہے وہ تہائی مال سے زائد ہے گروارثین تہائی سے زیادہ میں اس کوجائز نہیں رکھتے تو اس صورت میں صرف الاکی حد تک وصیت نافذ ہوگی اوراگر تہائی سے زیادہ ہے اور ور شرجوعا قل وہالغ ہول وہ اس کوجائز رکھیں تو تہائی سے زائد میں ہمی وصیت نافذ ہوجائے گی نابالغ ور شرکی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔

﴿ ١٢٠٨﴾ وَيُجِيْزُ آَبُوْ يُوْسُفَ الْجِيْلَةَ لِدَلْعِ وُجُوْبِ الزَّكُوةِ وَكَرَهَهَا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى .

یجیز فعل مضارع معروف باب افعال اجازة مصدر ہے جائز قرار دینا۔ الحیلة تدبیر، ترکیب، جالا کی، ہوشیاری، ایباما ہرانہ طریقہ جوظا ہرسے ہٹ کرمقصد تک پہنچنے کی حکمت عملی پڑھنی ہوجمع جیل و حول .

ترجیب اور جائز قرار دیتے ہیں امام ابو یوسف حیلہ کوز کو ۃ کے دجوب کو ہٹانے کے لئے اور تکروہ سمجھا ہے اس کوامام محمد نے۔

# ز کو ۃ واجب ہونے سے قبل اس کوسا قط کرنے کا حیلہ

علام طحطا وی نے البحرالرائق کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اگر کسی خض نے سال کمل ہونے سے پہلے بقد رنصاب مال کسی خص کوبطور ہدید یدیا پھر سال کمل ہو گیا اور وہ مال موہوب لہ (جسے ھدیدة دیا گیا ہے) کے پاس ہے پھر واہب نے (ہدیة دینے والا) وہ اپنا دیا ہوا مال واپس لے لیا خواہ قانونی کارروائی سے لیا ہو یا بغیر قانونی کارروائی کے لیا ہوتو ایک صورت میں نہ ذکو ہ واہب پر ہے اور نہ موہوب لہ پر اور بیزکو ہ واجب ہونے سے بل اس کوسا قط کرنے کا ایک حیلہ ہاس حیلہ کی اجازت امام ابو یوسف کے یہاں ہواورام محمد اس کونا پند سمجھتے ہیں ، اورا گرفرض کوسا قط کرنے کی غرض سے حیلہ کرتا ہے یا بخل اور سنجوی کی بنا پر ایسی صورت نکالیا ہے کہ ذکو ہ ہی واجب نہ ہوتو بالا تفاق کر و تحریک ہے۔ طحطا وی ۔ ۳۹۱)

# **باب المصوف** (مستحقِ زكوة كابيان)

اسلام کی مجملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اس میں صدقہ و فیرات کی رقم خودا ہے ہی ہم جنسول پر خرج کرنے کی اجازت دی گئی ہے چنا نچ قرآن کریم میں زکو ہ وصد قات کے مصارف بیان کرتے ہوئے ارشا و قرمایا گیا ہے: اندما المصد قات للفقر اء الن اس آیت شریفہ میں آٹھ مصارف زکو ہ وصد قات بیان کئے گئے ہیں اور مولفة القلوب والامصرف اب باتی نہیں رہا اس لئے کہ اسلام کے غلبہ اور اس کی تعلیمات عام ہوجانے کے بعد اب اس کی ضرورت باتی نہیں رہی گویا کہ ان کو دیے کی علت ضعف اسلام تھی جب بیعلت ختم ہوگئ تو مصرف بھی ختم ہوگیا (البذائح ف ضرورت باتی نہیں رہی گویا کہ ان کو دی جاسکی فرس میں بول تو اس اعتبار سے انہیں زکو ہ دی جاسکی نوسلم ہونے کی وجہ سے ان پرزکو ہ صرف نہ ہوگی البت آگر وہ فقیر یا مسکین ہوں تو اس اعتبار سے انہیں زکو ہ دی جاسکی خوریم اور آئے جیسا کہ صدیث میں ہے بدأ الاسلام غریبا و سیعو د کھا بداء مین اسلام کس میری کی حالت میں شروع ہوا ہو اور آئندہ اس کا وہی حال ہوجائے گا جوشر و عیں تھا ہی آگر اسلام دور یعنی اسلام کس میری کی حالت میں شروع ہوا ہو اور آئندہ اس کا وہی حال ہوجائے گا ، ہر حال اب مصارف والی کی طرح کفار کی دلوق کا محتاج ہوجائے تو مولفة القلوب کا حصد دوبارہ شروع ہوجائے گا ، ہر حال اب مصارف زکو ہ وصد قات صرف سات ہیں جن کا یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے۔

مصرف اس کی جع مصارف ہے خرج کرنے کی جگہ، بیاسم مکان ہے اور اصطلاح میں مصرف سے مراد ہروہ

### مسلمان ہے کہ جس پرشرعاً زکو ہ وصد قات کا خرج کرنامیح اور درست ہے۔

﴿١٢٠٩﴾ هُوَ الفَقِيْرُ وَهُوَ مَنْ يُمْلِكُ مَالًا يَبْلُغُ بِصَابًا وَلَا قِيْمَتَهُ مِنْ آيِ مَالٍ كَانَ وَلُوْ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا .

فقیر معمولی روزی کا مالک ، غریب جمع فحقراء و فقر فقر مفقر فقر اغریب مونا ، نا دار مونا باب (ک) سے محتسب اسم فاعل ہے باب افتحال سے ایحتسبا اسم درے کیانا۔

ورجس ورابس است مال کا الک مورد کو اور الله و الله جائزہ فقیر ہے اور فقیر وہ فض ہے جو (بہت سے بہت) است مال کا الک موجونعاب کی مقدار کو ہیں کا اور نہ کسی نعمار فی زکو ہیں ہے اول فضی کا بیان ہے اور وہ فقیر ہے، فقیر وہ فض ہے جو مسلات اس میارت میں مصارف زکو ہیں سے اول فضی کا بیان ہے اور وہ فقیر ہے، فقیر وہ فض ہے جو صاحب نعماب تہ ہوئیکن وہ مالی غیرنای ہویا نای بھی ہوگراس کی ضرورت اصلیہ سے زائد نہ ہو اگر چہوہ فقیر می مساحب نعماب تو ہوئیکن وہ مالی غیرنای ہویا نای بھی ہوگراس کی ضرورت اصلیہ سے زائد نہ ہو اگر چہوہ فقیر می مسلسل اور جائز ہے کمر اس کے لئے زکو ہ اور صد قات واجب طال اور جائز ہے کمر السی تندرست کے لئے زکو ہ کا سوال کرنا اور ذکو ہ لین جائزتو ہے کمر مناسب نہیں اس لئے کہ جو بھی الاعضاء ہے اور کما سکتا ہے اُسوال کرنا اور ذکو ہ لین جائزتو ہے کمر مناسب نہیں اس لئے کہ جو بھی الاعضاء ہے اور کما سکتا ہے اُسوال کرنا ویز کو ہ الین جائزتو ہے کمر مناسب نہیں اس لئے کہ جو بھی الاعضاء ہے اور کما سکتا ہے اُسوال کرنا ویا ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی ۲۹۱۲)

#### اختياري مطالعه

اصل مسئلہ تو بہی ہے کہ جو مض غریب اور فقیر ہوا سے ذکو ۃ وینا درست ہے، لیکن آج کل غریب بچیوں کی شادی کے نام پر جو ہا قاعدہ چندہ کیا جا تا ہے اس میں بیشر عی خرابی چیش آتی ہے کہ اولا دوایک اصحاب خیر کے تعاون سے نصاب کے بعدر رقم جمع ہوجاتی ہے لیکن وائی تبائی رسومات اور لہی چوڑی دعوتوں کے انتظام کے لئے مزید رقم کا سوال جاری رہتا ہے تو اچھی طرح سمجھ لینا چا ہے کہ بعدر نصاب مال محاصل ہونے کے بعد مزید زکو ۃ کی رقم لینا ہر گز جائز نہیں ہواور وسے والے کو اگر اصل صورت حال معلوم ہوتو اس کے لئے دینا بھی درست نہیں ہے اس لئے ایس جگہوں پر آئر خرج مروری ہی ہوجائے والدادی رقم سے تعاون کیا جائے زکو ۃ نہ دی جائے ، احوط یہی ہے۔ (در مخارع الثانی عرام ۱۹۵۰)

### ﴿ ١٢١ ﴾ وَالْمِسْكِيْنُ وَهُوَ مَنْ لَا شَيءَ لَهُ .

ورجی اور سکین و وقت ہے کہ جس کے پاس کھی بھی نہ ہو۔ مشری زکو قاکا دوسرامصرف مسکین ہے اور مسکین وہ فتص ہے جس کے پاس چوہیں تھنے کا گزار و بھی نہیں ، یہ

مخص ركوة كاسوال كرسكتا باوراس كوزكوة دينا بمنى جائز ب-

﴿ المَا ﴾ وَالمُكَاتَبُ

#### ترجمه اورمكاتب

سری اس عبارت میں تیسر امصرف زکو ہیان کیا ہے ینی وہ غلام جس کے مالک نے اس کو یہ کہددیا ہوکہ استے رو پیر کے اداکر نے پرتو آزاد ہوجائے گاتوزکو ہ کی رقم سے ایسے مکا تب کا تعاون کرنا جائز ہے تا کہ وہ بدل کتابت اداکر کے اپنی گردن کوغلامی سے رہا کر سکے، تحریر دقبہ لینی خالص غلام کوآزاد کرنا اس میں داخل نہیں۔

## ﴿ ١٢١٢) وَالْمَذْيُونُ الَّذِي لَا يَمْلِكُ نِصَابًا وَلَا قِيْمَتَهُ فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ.

رجوں اور دہ قرض دار جو کسی ایسے نصاب کا مالک نہیں ہے اور نہ نصاب کی قیمت کا جواس کے قرض سے بچا ہوا ہو (قرض سے زائد نہ اس کے پاس کسی مال کا نصاب ہوا ور نہ کوئی ایسی چیز ہوجس کی قیمت نصاب کے برابر ہو) معرف میں کا میں سے مرادوہ تحص ہے جس کے پاس مال ہے لیکن اس کا سارا مال یا بعض مال قرض میں گھر اہوا ہے اور قرض اداکرنے کے بعد بفتر رنصاب باتی نہیں رہتا ، میخض آگر چہ بظاہر مالدار ہے گر حقیقت میں فقیر ہے اس لئے اس کوزکو قدینا جائز ہے اور اس کے لئے لین بھی جائز ہے۔

ختياري مطالعه

آگرکوئی محض بہت زیادہ مقروض ہے اور قرض ادا کرنے کے لئے اس کوز کو ہ کی رقم دینے میں بیخطرہ ہے کہ خود کھا جائے گا اور قرض ادا ترب کی اجازت لے کر مالدار آ دمی اپنی زکو ہ کی رقم ہے کہ خود کھا جائے گا اور قرض ادا ترب کی ترب کے اجازت لے کر مالدار آ دمی اپنی زکو ہ کی رقم ہے قرضدار فقیر کا قرض ادا کردے گا تو فقیر کا قرض اور مالدار کی ذمکو ہ دونوں ادا ہوجا کیں گے۔ (احسن الفتاوی): ۲۵۰/۲)

# ﴿ ١٢١٣﴾ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَهُوَ مُنْقَطِعُ الغُزَاةِ أَوِ الحَاجِّ.

منقطع اسم فاعل ہے باب انفعال سے انقطاع مصدر ہے کٹنا۔ غزاۃ غازی کی جمع ہے حملہ آور ، مجاہد۔ حاتج حاتی ج کے ارکان اداکرنے والاجمع حُجّا ج.

اوراللہ کے راستہ میں لینی وہ فض جو بجاہدین سے یا حاجیوں سے کیے دوہ گیا ہو۔

منقطع طاء کے کسرہ کے ساتھ ہے اور غزاۃ غازی کی جمع ہے اور فی سبیل اللہ کی تغییر عندالمجمو رہا ہدین کے ساتھ کی گئی ہے، فقر اور ضرورت کی قید کے بغیر اور حنفیہ میں سے امام ابو بوسف کی رائے بھی بھی ہے کی باتی بھید حاجت وفقر یعنی وہ بجادی مہیا کرنے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے بجاہدین کی جماعت سے منقطع ہورہ ہیں ایسے فض کا زکوۃ کی رقم سے تعاون کرنا درست ہے اس کو منقطع الغزاۃ سے تعبیر کیا ہے، بالفاظ دیگر وہ غازیانِ اسلام اور بجاہدین جو اپنی مالی بے سروسامانی کی وجہ سے اسلام لشکر سے بھڑ گئے ہوں کویا جہاد کرنے کے لئے ذکوۃ کی رقم سے بجاہدین کی مدد کی جاسکتی ہے۔ اور امام محد کے زویک فی سبیل اللہ سے مراد منقطع الحاج

ہے بعنی وہ مخص جس پر جج فرض ہو چکا تھالیکن ٹی الحال فقیر ہے ایسے مخص کو جج فرض ادا کرنے کے لئے زکو ۃ دی جاسکتی ہے۔ (طحطا دی:۳٬۲۲، شامی:۸۳/۲، شامی بیروت:۴۲۱/۳)

### ﴿ ١٢١٣﴾ وَابْنُ السَّبِيْلِ وَهُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَالٌ .

سرجی اورابن السبیل یعنی و قحف که جس کے پاس اس کے وطن میں تو مال ہولیکن اس کے ساتھ مال نہ ہو۔

تشریب اس عبارت میں چھٹے مصرف کا بیان ہے ، اور وہ بیہ ہے کہ وہ مسافر جوا ہے وطن میں مالدار ہواور داستہ میں کسی وجہ سے ضرور تمند ہوجائے تو اس کے لئے ذکو ۃ لینے کے بجائے مناسب بیہ ہے کہ کسی سے قرض لے لے اور وطن پہنچ کر اواکر دے اوراگر ذکو ۃ لین ناگزیر ہوتو صرف ضرورت کے بقدر ہی لے اس سے زائد لینا اس کے لئے درست نہیں لیکن اگر اندازہ لگا کر بھدر ضرورت لیا پھروطن واپسی تک خرج سے بچھر و ہے ہے گئے تو یہ باتی ماندہ رتم صدقہ کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ (شامی مصری: ۲۲۲/۳)، البحر الرائق:۲۲۰/۳، شامی بیروت: ۲۲۲/۳)

### ﴿ ١٢١٥ ﴾ وَالعَامِلُ عَلَيْهَا يُعْطَى قَدْرَ مَا يَسَعُهُ وَاعْوَانَهُ .

عامل کام کرنے والا، باب (س) سے اسم فاعل ہے، کہا جاتا ہے عَمِلَ فُلاَنَ علی الصَّدَقَةِ صدقہ کی وصولیا بی کام کرتا جھٹل بنا۔ یسع فعل مضارع معروف باب سمع سے سَعَةً مصدر ہے مخائش ہوتا۔ اعوان عَون کی جمع ہے مددگار، ہرمعاون چیز (مُدکروموَنث)۔ علیها ضمیر کا مرجع زکوۃ ہے۔ یسعه واعوانه دونوں ضمیریں عامل کی جانب راجع ہیں۔

ترجیمی اورکام کرنے والا اس پر (زکو ۃ کی تحصیل پر) دیا جائے گاا تنا کہ جوکافی ومناسب ہواس کواوراس کے مدد گاروں کو۔

#### اختياري مطالعه

حضور کے زمانہ میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عامل زکوۃ وصول کرنے کے بعد و بی غریوں میں تقسیم بھی کردیا کرتا تھا،

خالی ہاتھ جاتا تھا اور خالی ہاتھ لوٹ آتا تھا اور اگر زکوۃ کا مال زیادہ ہوتا اور غریب کم ہوتے اور تقسیم سے مال کی جاتا تو وہ مدینہ منورہ لے آتا ،غرض دو راول میں وصولی کا محکمہ اور تقسیم کا محکمہ ایک ساتھ تھا بعد میں بید دنوں محکمہ الگ ہوگئے، اب وصولی کرنے والے صرف وصولی کریں ہے، ان کے پاس ملک کے غرباء کی فہرست ہوگی اور وہ ہرایک کا حصہ پہنچا کیں گے اور بیدونوں وصولی کرنے والے اور تقسیم کرنے والے العاملین علیہا ہیں۔ (تحقیۃ اللمعی: ۲۲/۲)

﴿ ١٢١٧﴾ وَلِلْمُزَكِّى الدَّفْعُ إلى كُلِّ الأَصْنَافِ وَلَهُ الإِقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مَعَ وُجُودٍ بَاقِي الآصْنَافِ.

مزكى اسم فاعل باب تفعیل سے زكو ة دینے والا۔ اصناف صِنف كى جمع ہے تم ، نوع۔ حرجه اورزكو ة دینے والے کے لئے جائز ہے اقسام ندكورہ میں سے ہرایک كودینا اور باتی اقسام كے موجود

موتے موع صرف ایک سم براکتفا کرنا اوربس کرنا۔

سری ممارف زلاة کی جوسات قسمیں بیان کی گئی ہیں اگران میں سے صرف ایک قسم مثلاً مسکین یا مسافرات موجود ہا اور دوسری قسم میں اس موجود ہا بلا شبہ جائز ہے لیکن اگر دوسری قسم کے لوگ موجود ہوں تب بھی صرف ایک قسم کے ستے قین کو مثلاً صرف مسافر کو یا مکا تب کو پوری زکاو قرب دی جائز ہے، مگرایک مستحق زکاو آکو کے مشت اتنا مال دینا کہ وہ صاحب نصاب ہوجائے مروقتر کی ہے البت اگر وہ مقروض ہواور قرض کی ادائیگی کے لئے بوی رقم دی تو کوئی حرج نہیں۔ (عالمگیری: المما)

#### اختياري مطالعه

بعض سرمایدداراس مسئلہ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بسا اوقات ان پرکاروباری یا حکومت کا قرض اتنا زیادہ ہوجاتا ہے کہ ان کے اصل سرماید سے بڑھ جاتا ہے قو وہ لوگوں کے پاس جاکر بد کہتے ہیں کہ ہم مقروض ہونے کی وجہ سے مستحق زکو ہوگئے ،اس لئے زکو ہ کے مال سے ہمیں قرض کی ادائیگی میں تعاون دیا جائے اس طرح وہ لاکھوں روپیدکا مطالبہ رکھتے ہیں تواہیے لوگوں کوچا ہے کہ وہ پہلے اپنی ذاتی مالیت جائیدادگاڑیاں وغیرہ فروخت کر کے اپنا قرض اداکریں اوراس کے بعد بھی قرض ادانہ ہوتو اب تعاون کا مطالبہ کریں اس سے پہلے ان کا اپنے کوزکو ہ کا مستحق کہنا خریوں کی خت حق تلی ہے۔

﴿ ١٢١٤ ﴾ وَلاَ يُصِحُ دَفْعُهَا لِكَافِرِ .

ورجعه اورجح نبيس ذكوة كاديناكى كافركو

غیرسلم نقیر کوز کو ہ دیے سے زکو ہ ادائیں ہوتی اس لئے زکو ہ کاروبیکی کافر پرمرف کرنا جائز



نہیں ہےالبتہ اس کونفلی خیرات دے سکتے ہیں۔

﴿ ١٢١٨﴾ وَخَنِي يَمْلِكُ نِصَابًا أَوْ مَا يُسَاوِى قِيْمَتَهُ مِنْ أَيِّ مَالٍ كَانَ فَاضِلٍ عَنْ حَوَائِجِهِ الأَصْلِيَّةِ.

فلن الدان فرورت فَضَلَ يَفْضُلُ فضلاً باب(ن) ضرورت سے زائد ہوتا، باتی بچنا مقولہ ہے اَنْفِیٰ مِنْ مَالِكَ مَا فَضَلَ تَمْهِارا مال جَتناز ائداز ضرورت ہوا سے خرچ کرو۔

ترجیں اور (صیح نہیں) ایسے مالدار کو جوایک نصاب یا کسی ایسی چیز کا ما لک ہو جونصاب کی قیمت کے برابر ہو خواہ کسی مال سے ہو (بشر طیکہ بینصاب یا قیمت نصاب) اس کی اصلی ضروریات سے زائد ہو۔

تشریع جو خص نصاب نامی یا غیر نامی کا مالک ہے وہ غنی ہے اور غنی کے لئے نہ تو زکو ۃ کا سوال کرنا جائز ہے اور نہ ذکو ۃ لینا جائز ہے اور غنی کوزکو ۃ دینے سے زکو ۃ ادا بھی نہیں ہوتی۔

### ﴿ ١٢١٩ ﴾ وَطِفْلِ غَنِيٍّ .

### ترجمه اور (میخنبین) مالدار کے بچکو۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مالدار کے نابالغ بچہ کوز کو قدینا جائز نہیں ہے خواہ وہ سمجھ دار ہویا تا سمجھ کیونکہ نابالغ اولا داپنے باپ کے مالدار ہونے سے مالدار شارہوتی ہے۔ (شامی:۹۰/۲، شامی بیروت:۳۲۹/۳) اورا گرفقیر کے ناسمجھ بچہ کوز کو قدویری تو زکو قدادانہ ہوگی البتدا گراس کا ولی اس کی طرف سے قبضہ کر لے تو زکو قدورست ہوجائے گی اورا گرفقیر باپ کے بچھ دار بچہ کوز کو قدیدی تو زکو قدادا ہوجائے گی۔ (درمخارع الشامی:۹۲/۲، بیروت:۲۷۷/۳)

﴿ ١٢٢٠﴾ وَبَنِيْ هَاشِمٍ وَمَوَالِيْهِمْ وَاخْتَارَ الطَّحَاوِيُّ جَوَازَ دَفْعِهَا لِبَنِي هَاشِمٍ .

ترجمه اور (صیح نبیس) بنو ہاشم اوران کے آزاد کردہ غلاموں کواور پسند کیا طحاوی نے بنو ہاشم کوز کو قادینا۔

# سادات بنوباشم كوز كوة ديناجا تزنهيس

نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اپنے خاندان والوں کوزکو ۃ وصدقات واجبہ کے استعمال سے منع فرمایا ہے لہذا سادات اوران کے آزاد کردہ غلاموں کوزکو ۃ دیناکسی حال میں درست نہ ہوگا ،اس مسئلہ کے بارے میں ابوعصمہ کے حوالہ سے امام ابوحنیفہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ جہاں حکومت اسلامی کی طرف سے بنو ہاشم کے وظا نف مقرر نہ ہوں وہاں انہیں زکو ۃ دینا درست ہے اس کوامام طحادی نے بہند کیا ہے ،گر بہقول فقہاء کے نزدیک مرجوح اور نا قابل اعتبار ہے کے اور مفتی بہقول یہ ہے کہ سادات بنو ہاشم کوزکو ۃ دینا ہرگز جائز نہیں ہے البتہ زکو ۃ وصد قات واجبہ کے علاوہ نغلی

صدقات سے ان کی مدد کی جاسکتی ہے بلکہ پنیمبڑ سے نسبی نسبت کی بناء پران کی مالی خدمت کرنا بڑے تواب کا کام ہے۔ (شامی:۱/۲۱م/۱۰) بحرالرائق:۲۲۲۲، طحطاوی:۳۹۳، شامی بیروت:۳۲۹/۳)

بنوماشم ہے کون لوگ مراد ہیں؟

بنوہاشم سے درج ذیل ۵ خاندان کے افراد مراد ہیں: (۱) حضرت علیؓ کی تمام اولا د\_(۲) حضرت عباسؓ کی تمام اولا د\_(۳) حضرت جعفر کی تمام اولا د\_(۴) حضرت عقیلؓ کی تمام اولا د\_(۵) حضرت حارث بن عبدالمطلب کی اولا د\_اورا بولہب اگر چہ بنوہاشم میں سے ہے لیکن اس کواوراس کی اولا دکو بیشرف حاصل نہیں ہے۔ (البحرالرائق:۲۲۵/۲)

﴿ ١٢٢١ ﴾ وَأَصْلِ المُزَكِّي وَفَرْعِهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَمْلُوْكِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَمُعْتَقِ بَعْضِهِ.

ترجمہ اور زکوۃ دینے والے کے اصول اور اس کے فروع اور اس کی بیوی اور اس کے غلام اور اس کے ملام اور اس کے مکا تب اور ایسے غلام کو کہ جس کا کچھے حصر آزاد کردیا گیا ہو۔

کن لوگوں کوز کو ۃ دینا جائز نہیں

دوهم کے رشتہ داروں کوز کو ق دینا جائز نہیں، ایک وہ جن کے ساتھ ولا دت کا تعلق ہے بینی اصول باپ واوا نا نا پر نا نا الخ ، ای طرح ماں نانی پر نائی او پر تک دادی پر دادی او پر تک اور فرع بین بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچ تک، دوسرے وہ جن سے نکاح کا تعلق ہے بینی میاں یوی ایک دوسرے کوز کو ق نہیں دے سکتے ، ان دورشتہ داروں کے علاوہ نمام رشتہ داروں کواگر وہ غریب ہوں زکو ق دینا جائز ہے، پہذا آ دی اپنی سو تی ماں بہو ( بیٹے کی بیوی) یا داماد ( بیٹی کو ہوں) کوز کو ق دوسکتا ہے جبکہ دو مستحق زکو ق ہوں ایسے ہی بھائی بہن کوان کی اولا وکو پچاپھوپھی ما موں خالہ وغیرہ سب کوز کو ق دوسکتا ہے جبکہ دو مستحق زکو ق ہوں ایسے ہی بھائی بہن کوان کی اولا وکو پچاپھوپھی ما موں خالہ وغیرہ سب خاندان کو جوڑنے کا دوسراصلہ رحمی کا بین خالہ دوسراصلہ رحمی کا بین خاندان کو جوڑنے کا دوسراصلہ رحمی کا بین خاندان کو جوڑنے کا دوسراصلہ رحمی کا بین خاندان کو جوڑنے نے کا دوسراصلہ رحمی کا بین خاندان کو جوڑنے کا دوسراصلہ رحمی کا بین بیات خاندان کو جوڑنے کا دوسراصلہ رحمی کا بین بیات خاندان کو جوڑنے کا دوسراصلہ رحمی کا بین ہوں بی بیات کو دوسرک جوٹر ہیں ہیں اور اجنبیوں پر شوت سے کرج کرتے ہیں خیر ملاقہ کی محبد بیا مدرسہ ہوتو شوق سے چندہ دیں گے اجنبی کی بلاتکلف مدد کریں گراپ گاؤں کی مجد دوسر کا حق مقدم ہے لی چندہ دینے جندہ دیں گے اجنبی کی بلاتکلف مدد کریں گراپ گاؤں کی مجد دوسر کا حق مقدم ہے لی چندہ دینے جندہ دینے جندہ درکر نے جیں اور بدخ کی ان کو مقدم میں اور اپنے ہیں کو دینا ہے اور اپنے مکا نہ ہوتی ہوتی ہوتی ہی کہ ان کی ترکی ت جوتی ہے جن نچوان کوز کو ق دینا ہے تو کو دینا ہے اور اپنے مال کی زکو ق خود اپنے آ ہی کہ کی گائی اس کے تو کو تا جائیس میں دور کی جی دینا ہے اور اپنی کی کو ق دینا ہے اور اپنی کی کو تا ہے اور اپنی کی کو تو ہوتے ہوتی کو تو تا ہے ایک کی ذکو ق خود اپنے آ ہی کو دینا ہے اور اپنی کی دیکر تے ہوتی کو تو اور کی تا ہے اور اپنی کی کو تو دینا ہے اور اپنی کی دیکر تو تا ہے ایس کی دین کو ق دونے کو قادانہ ہوگی ۔ کو مینا ہے اور اپنی کو تو نے اپنی کی دینا ہے اور اپنی کو تو دینا ہے اور کو تو کو تا ہے اور کو تو کو تینا ہے اور کو تو کو کو تینا ہے اور کو تو کو تو کو کو تینا ہے اور کو تو کو تو کو تو کو تو کو کو کو کو کو کو تو کو تو کو ک

### ﴿ ١٢٢٢﴾ وَكُفُنِ مَيَّتٍ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَٰ ثَمَنِ قِنِّ يُغْتَقُ .

قِن خالص غلام (جوم کاتب ومد برنه بو) جمع اقنان اور دینه ضمیر کامرجع میت ہے۔ ترجیمی اورمیت کے فن اور اس کے قرض کی اوائیگی اورا یے غلام کی قیمت میں جس کوآزاد کیا جائے گا۔

ز کو ہ کی رقم مسجداور گفن میت میں خرچ کرنے کا حکم

فرماتے ہیں زکوۃ کی رقم ہے میت کی جمیز ہی فین کرنا جا ترنہیں ہے ایسے ہی زکوۃ کی رقم ہے میت کے قرض کواوا کرنا بھی جا ترنہیں ہے کیونکہ زکوۃ کی اوائیگی کے لئے بلا کوض اور بلا خدمت فقیر کوما لک بنانا شرط ہے اور یہ بات فد کورہ امور میں نہیں ہے ، آ گے فرماتے ہیں کہ اگر زکوۃ کے مال سے غلام یا باندی خرید کر آزاد کردئے جائیں تو زکوۃ اوانہ ہوگی کیونکہ ذکوۃ کارکن مالک بنانا ہے اور آزاد کرنے میں مالک بنانے کے معنی نہیں پائے جاتے بلکہ ملک ساقط کرنے کے معنی بائے جاتے ہیں پھر آ گے صاحب بحر نے زکوۃ کی اوائی کے صحیح ہونے کے لئے ایک حیلہ کھا ہے اور وہ یہ ہو کہ دی تواس طرح مالک کی زکوۃ بھی اوالے میں اور فقیر کو فیکورہ امور میں خرچ کرنے پر تواب بھی ملے گا۔ (البحر الرائق: ۲۲۱/۲۱)

﴿ ١٢٢٣﴾ وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرِّ لِمَنْ ظَنَّهُ مَصْرَفاً فَظَهَرَ بِخِلَافِهِ أَجزَاهُ اِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ وَمُكَاتَبَهُ .

توجیم اوراگردیدے فوروفکر کے اس محض کو کہ سمجھا اس کوستی زکوۃ پھرظا ہر ہوا اس کے خلاف تو کافی ہے اس کو کمریہ کہ ہواس کا غلام اور اس کا مکا تب۔

فقير مجه كرزكوة دى بعدمين يته چلاكه وه مالدار ب

اگر کمی مخص نے اپن ذکو ہ کمی مخص کوفقیر ہم کے کردی مثلاً وہ مخص فقراء کی لائن میں کھڑا تھا یا فقیروں جیسا حلیہ اس نے افتدیار کررکھا تھا بعد میں تحقیق ہے معلوم ہوا کہ وہ لینے والافخص متحق ذکو ہ نہ تھا مثلاً وہ مالدار ہے یا ہائمی گھرانے سے علق رکھتا ہے یا کا فر ہے یا ذکو ہ دینے والے کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیوی ہے تو ان تمام صورتوں میں دینے والے کی ذکو ہ اوا ہوگئی اور اگر ذکو ہ دینے کے بعد معلوم ہوا کہ جس کو ذکو ہ دی ہے وہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکا تب ہوتو وہ نے والے کی ذکو ہ ادا نہ ہوگی کیونکہ غلام اور مکا تب کے اندر مالک بنانا نہیں پایا گیا حالا نکد ذکو ہ کی ادائیگی کارکن ہی مالک بنانا ہے۔ (درمخارم الشامی بیروت ۱۲۲۸ مؤلف راقم الحروف، شامی بیروت ۲۲۳/۳)

﴿ ١٢٢٣﴾ وَكُرِهَ الإغْنَاءُ وَهُوَ أَنْ يَّفْضُلَ لِلْفَقِيْرِ نِصَابٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَبَعْدَ اغطاءِ

### كُلِّ فَرْدٍ مِنْ عَيَالِهِ دُوْنَ نِصَابِ مِنَ المَدْفُوعِ اِلَّهِ وَالَّا فَلَا يُكْرَهُ.

الاغناء أغنى إغناء مالدار بنانا، الداركرنار

ترجمہ اور مکروہ ہے مالدار بنادینا اوروہ یہ ہے کہ نی جائے نقیر کے پاس ایک نصاب اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد اور اس کے اہل وعیال میں سے ہرایک کودیئے کے بعد اس نصاب ہے کم جواس شخص کے پاس ہے جس کو بیر قم دی گئی ہے ورند تو مکر وہ نہیں۔

## أيك فقيركومقدارنصاب سےزائددينا

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ فقیر کو مالدار بنادینا کروہ تحرکی ہاس کا مطلب یہ ہے کہ ایک محف مستحق زکو ہ ہے اور وہ مقروض بھی ہے کی نے اس کوزکو ہ کی اتنی رقم دی کہ اس نے اپنا قرض بھی ادا کر دیا اور پھر بھی اس کے پاس مقدار نصاب مال نج گیا تو اس طرح دینے سے زکو ہ تو ادا ہو جائیگی لیکن ایسا کرنا مکر وہ تحرکی ہے کیونکہ مقصد شریعت کے موافق نہیں ہے اس لئے کہ زکو ہ سے فقیر کو مالدار بنانا مقصد نہیں ہے بلکہ پیٹ بھرنا مقصد ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک مخف مستحق زکو ہ ہے اور وہ کنبہ دار بھی ہے کہ ایک مقدار نصاب مستحق زکو ہ ہے اور وہ کنبہ دار بھی ہے کسی نے اس کوزکو ہ کی اتنی رقم دی کہ اگر وہ سب گھر والوں پر اس کومقدار نصاب سے مقتم کر نے واس کے پاس ایک نصاب کے بقدر ن کے جائے تو اس طرح دینے سے ذکو ہ تو ادا ہو جائے گی مگر ایسا کرنا مگر وہ تجربی ہے ادراگر مقدار نصاب سے ممنے تو مکر وہ نہیں ہے۔ (درمختار مع الشامی ہیروت: ۹۳/۲)

﴿ ١٢٢٥ ﴾ وَنَدُبَ إِغْنَاؤُهُ عَنِ السُّوالِ .

ترجمه اورمتحب ہاس كوب نياز كرديناسوال سے

# مستحق کوکتنی رقم دی جائے

فرماتے ہیں کمستحق زکو ۃ کو کم از کم اتن رقم دی جائے کہ اس روز اس کوسوال کی ضرورت ندر ہےاور افضل اور بہتر بیہ ہے کہ اس کے اہل وعیال اور قرض وغیرہ کی ضرور توں کا لحاظ کرتے ہوئے زکو ۃ دے۔ (طحطا وی علی المراقی: ۳۹۳)

﴿ ١٣٢٧﴾ وَكُرِهَ نَقْلُهَا بَعْدَ تَمَامِ الحَوْلِ لِبَلَدِ اخَرَ لِغَيْرِ قَرِيْبٍ وَاَخْوَجَ وَاُوْرَعَ وَاَنْفَعَ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِتَعْلِيْمٍ.

احوج اسم تفضیل بے زیادہ محتاج۔ اورع زیادہ پر ہیزگار، ورع پر ہیزگاری، تقویٰ۔ انفع زیادہ نفع بخش۔

ترجیمی اور مکروہ ہے اس کا (زکوۃ کا) منتقل کرنا سال پورا ہونے کے بعد کسی دوسرے شہر کی جانب کسی ایسے مخص کے لئے جورشتہ دارزیا دومختاج زیادہ متقی اور تعلیم کے سلسلہ میں مسلمانوں کے لئے زیادہ نفع بخش نہ ہو۔

# ز کو ة کاایک شهرسے دوسرے شہر کی جانب منتقل کرنا

جس شہراور جس علاقہ سے زکو ہی جائے اس شہراور اس علاقہ کے نقراء برخرچ کی جائے ، دوسری جگہ بھیجنا کروہ تنزیبی ہے مثلاً تنزیبی ہے لیکن اگر دوسری جگہ کے لوگ زیادہ مستحق ہوں تو دوسری جگہ زکو ہی کی رقم سجیخے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے مثلاً بہت سے مدارس ایسے بسمائدہ علاقوں میں واقع ہیں جہاں بہت سے مدارس ایسے بسمائدہ علاقوں میں واقع ہیں جہاں تعاون کرنا دین کی بقاکے لئے ضروری ہے تو وہاں زکو ہی کرقم بھیجنا نہ صرف جائز بلکہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ (درمختار معالثا می ۱۳/۲ بروت ۲۷/۳)

﴿ ١٢٢٤﴾ وَالْأَفْضَلُ صَرْفُهَا لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبُ مِنْ كُلِّ ذِىٰ رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ثُمَّ لِجِيْرَانِهِ ثُمَّ لِآهْلِ مَحَلَّتِهِ ثُمَّ لِآهْلِ حِرْفَتِهِ ثُمَّ لِآهْلِ بَلَدتِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ اَبُوْحَفُصِ الكَّبِيْرِ رَحِمَهُ اللّهُ لَاتُقْبَلُ صَدَقَةُ الرَّجُلِ وَقَرَابَتَهُ مَحَاوِيْجُ حَتَّى يَبْدَأُ بِهِمْ فَيَسُدُّ حَاجَتَهُمْ .

جیران پڑوی واحد جار۔ اهل حرفیہ پیشہ ور، کاریگر۔ ذی دحم محرم وہ نبی رشتہ دارجس سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہے جیسے ماں باپ وادا ٹا ٹا بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ، گریہاں پرمراد بھائی بہن ان کی اولاد، چیا پھوپھی اور ماموں خالہ وغیرہ ہیں جبکہ بیلوگ تحق زکو ہوں۔ محاویج اس کا واحد مَحْوَجْ ہے ضرور تمند۔

ترجی اورافضل ہے اس کاخرج کرنا قریب تر رشتہ دار کے لئے پھر (اس سے ) قریب تر (کے لئے ) اپنے ذک رحم میں سے ہرایک سے پھراپنے پڑوسیوں کے لئے پھراپنے محلّمہ دالوں کے لئے پھراپنے ہم پیشہ لوگوں کے لئے پھراپنے شہر دالوں کے لئے کھراپنے شہر دالوں کے لئے اور فر مایا شخ ابوحفص کبیر نے نہیں قبول کیا جاسکتا کسی شخص کا صدقہ درانحالیکہ اس کے رشتہ دار ضرورت مند ہوں تا آں کہ شروع کرے ان سے اوران کی ضرورت پوری کرے۔

### قریبی رشته دارون کاحق

قریبی رشتہ دارز کو ہ کے اہم مستحقین میں ہے ہیں ان کوز کو ہ دینے میں دوگنا تواب ہے ایک زکو ہ کا دوسرے ملدرخی اورقر ابت کا، واضح رہے کہ اصول وفروع (تذکرہ ماقبل میں آچکاہے) کے علاوہ بقیہ سب ضرور تمندرشتہ داروں مثلاً بھائی بہن ان کی اولا دیچا چچی بھو پھی ماموں خالہ اور بھانچ وغیرہ کوز کو ہ دینا شرعاً درست ہے بلکہ افضل ہے مجر مثلاً بھائی بہن ان کی اولا دیچا چی بھو پھی ماموں خالہ اور بھانچ وغیرہ کوز کو ہ دینا شرعاً درست ہے بلکہ افضل ہے مجر مثلاً بھائی بہن ان کی اولا دیکھ الیے ہم پیشہ بھراہے شہروالے۔ صاحب نور الا بیضائے نے شیخ ابو حفص کمیر کا ایک

قول تقل کیا ہے اس سلسلہ میں علامہ شائ نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک مرفوع روایت وضاحت سے تقل کی ہے کہ نمی کے فرمایا: اے امت محمد اس ذات کی تسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اللہ تعالی اس آ دمی کے صدقہ وخیرات کو قبول نہیں فرمائیں فرمائیں گے دمہ سے ساقط موجات کو قبول نہیں فرمائیں فرمائیں کے دمہ سے ساقط موجائے گا) کہ جس کا رشتہ دار ضرور تمند ہواور وہ محف غیروں برخرج کرے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے محف کی جانب نظر رحت نہیں فرمائیں گے۔ (شامی: ۹۳/۲) میروت: ۲۷۳/۳)

## بَابُ صَدَقَـةِ الفِطُرِ

## (صدقه فطركابيان)

## روزه کی زکوة

روزہ دارکتنا ہی اہتمام کرےروزہ کے دوران کچھنہ کچھ کوتا ہی ہوہی جاتی ہے کھانے چینے اورروزہ توڑنے والی باتوں سے بچٹا تو آسان ہوتا ہے کیکن لغو کلام فضول مصروفیات اور نا مناسب گفتگو سے کمل احر از نہیں ہو پا تا اس لئے اس طرح کی کوتا ہوں کی تلافی کے لئے شریعت میں رمضان المبارک کے تم پرصدقۃ الفطر کے نام سے گویاروزہ کی ذکوۃ الگ سے واجب قر اردی ہے ،حضرت عبداللہ بن عباس ارشا وفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا جو روزہ دار کے لغواور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لئے کھانے کا انتظام ہے جو فض اسے عید کی نماز سے پہلے اوا کردی تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ (ابوداؤو شریف ،حدیث ۱۹۹۹)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دومقاصد ہیں: (۱) روزہ کی کوتا ہوں کی تلائی۔ (۲) است کے مسکینوں کے لئے عید کے دن رزق کا انظام، تا کہ وہ بھی اس روزلوگوں کی خوشیوں ہیں شریک ہوسکیں، ای لئے پینی ہر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اَغْنُو هُمْ عن السُّؤال فی هذا الدَّوم (منہاج اسلم: ۳۳۴) یعنی اس دن مسکینوں پراتنا خرج کروکہ وہ سوال سے بے نیاز ہوجا کیں۔ اس لئے صاحب وسعت مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بروقت ادا کرنے کا اہتمام کریں جیسا کہ صدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نمازعیدسے پہلے صدقہ فطر اداکر نے کا تواب زیادہ ہے ای بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عرضید سے دو تین دن پہلے ہی صدقۃ الفطر اداکر دیا کرتے تھے۔ (ابوداؤدشریف: حدیث ۱۲۱۰) اور بیمناسب بھی ہے تاکہ سخق حضرات پہلے ہی صدقۃ الفطر اداکر دیا کرتے تھے۔ (ابوداؤدشریف: حدیث ۱۲۱۰) اور بیمناسب بھی ہے تاکہ سخق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کرسکیں۔

ایک اهم فانده: صدقة الفطر مین مسبب کی سبب کی طرف اضافت ہے یعنی بیصدقه فطری وجد

واجب ہوتا ہے اس فطر کے کیامعنی ہیں؟ امام شافعیؒ فرماتے ہیں، اس فطر کے بھی وہی معنی ہیں جو ہردن فطر کے ہیں یعنی
روز و کھولنا یعنی رمضان کی آخری تاریخ کاروز ہ کھولنا، پس جب سورج غروب ہوگا تو فطرہ واجب ہوگا کیونکہ آخری روزہ
اس وقت کھلتا ہے اور امام اعظم فرماتے ہیں، اس طرح روزہ تو رمضان کے ہردن میں کھلتا ہے پس ہردن فطرہ واجب ہوتا
چاہئے بلکہ یہال فطر کے دوسر مے معنی ہیں لیعنی روزہ نہ ہوتا، عیدالفطر کے دن روزہ حرام ہے بیفطر مرادہ اوراس کی خوشی میں فطرہ واجب ہے۔ (تحفۃ الامعی: ۲۰۳/۲)

**ماقبل سے مناسبت**: زكرة اورصدقة الفطر دونوں عباداتِ ماليہ بيں ليكن صدقة الفطر واجب ہے اورزكوة فرض ہاس وجہ سے صدقهُ فطرك احكام كوزكوة كاحكام كامكوركة

صدقه کے معنی: عطیہ کیکن یہاں پر مرادوہ عطیہ ہے جواللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی امید پر دیا بائے۔

صدقة فطر كى مشروعيت: صدقة فطر كى مشروعيت ذكوة سے پہلے اجرى ميں عيد سے دودن الى اوج المالك: ٢٤٦/٣)

﴿ ١٢٢٨﴾ تَجِبُ عَلَى حُرِّ مُسْلِمٍ مَالِكٍ لِنِصَابٍ أَوْ قِيْمَتِهِ وَاِنْ لَمْ يَحُلُ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ طُلُوعٍ فَجْرِ يَوْم الفِطْرِ وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَارِغِ عَنِ الدَّيْنِ وَحَاجَتِهِ الْاصْلِيَّةِ وَحَوَائِجِ عَيالِهِ.

ترجی واجب ہے ہرآ زادمسلمان پرجو مالک ہونصاب کا یا اس کی قیمت کا اگر چہ نہ گزرا ہواس پرسال عیدالفطر کے دن کی صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت اور نہ ہوتجارت کے لئے زائد ہوقرض سے اور اس کی ضرورت اصلیہ اورا پنے بال بچوں کی ضرورتوں ہے۔

## صدقة الفطركس برواجب ہے؟

مدقة فطرک وجوب کے لئے تین شرطیں ہیں: (۱) آزاد ہونا۔ (۲) مسلمان ہونا (۳) صاحب نصاب ہونا۔
تفصیل اس طرح ہے کہ اتنا مالدار مسلمان جس پرزگوۃ فرض ہوتی ہے یاز کوۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن رہائشی مکان اور مردی اسباب وآلات واوزار کے علاوہ اتنی قیمت کازائد مال واسباب ہے جتنی قیمت پرزگوۃ فرض ہوجاتی ہے تواس پر عیدالفطر کے دن صدقه فطرادا کرنا واجب ہے چاہاس مال پرسال گزرا ہویا نہ گزرا ہواور تجارت کا مال ہویا تجارت کا منہ ہوء صدقه فطرادرزکوۃ کے وجوب میں تھوڑا سافرق ہے ذکوۃ میں مال نامی ہونالازی ہے،صدقه فطر میں بیضروری نہیں ہے ای طرح زکوۃ کی اوائی کی کا وجوب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے،صدقه فطرفور آواجب ہوجاتا ہے وغیرہ البتہ نہیں ہے ای طرح زکوۃ اورصدقة الفطر متحد ہیں کہ ہے مال قرض اورضرورت اصلی سے زائد ہونا چاہئے ورندزکوۃ اورصدقه فطر

واجب نہ ہوگا۔عبارت میں عند طلوع فجر یوم الفطر سے صدقۂ فطرکے وقت وجوب کا بیان ہے اور عند تجب کامفعول فیہونے کی بناپر منصوب ہے۔ (طحا وی علی مراتی الفلاح: ۳۹۳)

﴿ ١٢٢٩﴾ وَالمُعْتَبَرُ فِيْهَا الْكِفَايَةُ لَا التَّفْدِيْرُ وَهِيَ مَسْكَنُهُ وَآثَاثُهُ وَثِيَابُهُ وَفَرَسُهُ وَسِلَاحُهُ وَعَبِيْدُهُ لِلْحِدْمَةِ .

مسكن ربائش مكان - اثاث كركاآرائش سامان، سامان زينت - ثياب ثوب كى جمع به كرا - فرس جمع المراد فرس جمع المراد عبيد عبدك جمع المراس محودًا - مسلاح جمع السلحة جمع السلحة عبدك جمع بعالم -

تعریب اورمعتبراس میں کفایت ہے نہ کہ فرض کر لینا اور وہ اس کا گھر اور اس کا گھریا۔ سامان اور اس کے کپڑے اور اس کے گھرٹے۔ اور اس کے خدمت گارغلام ہیں۔

## كن عبادتوں ميں صرف امكان شرط ہے؟

اصول نفتہ کے اعتبار سے بعض عبادتوں ہیں تو صرف امکان شرط ہے مثلاً ذکو ۃ کے نصاب ہیں مال نامی شرط ہے خواہ حقیقا ہویا نفتہ کے انتھیل پہلے کزرچک ہے ایسے ہی سفر میں فرض کرایا گیا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں تکلیف ہورا حت و آرام سے سفر کرنے والا بھی ای طرح قصر کرے گا جیسا کہ زحمت اور مشعقت کے ساتھ سفر کرنے والا قصر کرے گا اور بعض عبادتوں میں قدرت میسرہ شرط ہے بینی کہ اس وقت اس کے پاس وہ ہولت موجود ہوجینے صدقت فطر کے وجوب کے لئے بیشرط ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہوکہ وہ بال بچوں کی ضرورت اور اپنی موجود ہوجینے صدقت فطر ورث کے لئے فی الواقع کا فی ہور ہا ہو، صرف کا فی ہوسکنے کا امکان کا فی نہیں، شروع عبارت میں اس قاعدہ کی طرورت اور اپنی عامدہ کی طرورت میں اس کے بعد انسان کی لا زی ضرورتیں بیان کرد ہے ہیں مثلاً رہنے کا گھر گھر کا ساز وسامان جیسے فرق کو روا شخص میں وغیرہ انسان میں وغیرہ اپنی حقاظت کے لئے رکھے ہے ہتھیار مفالم بائد میاں جو خدمت پر ما مورہ وں۔ جاننا چا ہے کہ آگر کی کے پاس دو مکان ہیں ایک میں خودر ہتا ہے اور دو سرا خالی پڑا بائد میاں برصد ته فطر واجب ہیں اور اس کے پاس اس عمدہ کے خدوا جدب ہیں ہواراس کے پاس اس عمدہ نین و دورہ کو ایس کی میں اس میں اور اس کے پاس اس عمدہ نین و دورہ کو ایس کی میں اس میں اور اس کے باس اس عمدہ تین و دورہ کے اس کے میاں ہیں اور اس کے باس اس کی علاوہ اور کو کی دولت نہیں ہے تو ایسے مال پرصد ته فطر واجب نہیں ۔ (ایسناح المسائل : ۹۷)

﴿ ١٢٣٠ فَيُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الفُقَرَاءِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ يُخْرِجُهَا مِنْ

مالهم

ترجیں چناں چہ نکالے گا اس کواپنی جانب سے اور اپنے جھوٹے بچوں کی طرف سے جونقیر ہوں اور اگروہ مالدار ہوں تو نکالے گا اس کوان کے مال ہے۔

### صدقة فطركس كي طرف سے اداكيا جائے؟

صدقہ فطرا پی طرف سے اور اپنی نابالغ اولا دی طرف سے اداکر نا واجب ہے بشرطیکہ نابالغ بیج خود کسی نصاب کے مالک نہ ہوں اور اگر وہ بیچ خود صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا جھی کے بقول یہاں سے صدفۃ الفطر کے سبب وجوب کا بیان شروع ہوتا ہے اور وہ داش یمونکہ ویکی علیہ ہے یعنی ایسی ذات جس کا وہ خرج برداشت کرتا ہے اور وہ ذات اس کی سر پرتی میں ہے اور جس پراس کو ولایت تامہ حاصل ہواس کا اولیس مصداق تو آدمی کی خودا پی ذات ہے کیونکہ آدمی اپنا بھی خرج برداشت کرتا ہے اور اپنی تابالغ اولا دکی طرف اولا دکی جسی سر پرسی کرتا ہے اور ان کے ہر سے اور اپنی تابالغ اولا دکی طرف سے اور اپنی تابالغ اولا دکی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا۔

﴿ الْهُ اللَّهِ وَلاَ تَجِبُ عَلَى الْجَدِّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاخْتِيْرَ آنَّ الْجَدَّ كَالَابِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ فَقْرِهِ.

المنتير ماضى مجهول اصل ميں اُختير تھا،ضمه كے بعد يا پر كسره وشوار ہونے كى وجه سے نقل كر كے ما قبل كودے ديا ہے تا كے ضمه كو ہنا كر اُختير كر ہوگيا۔

ترجمہ اور واجب نہیں ہوتا دادا پر ظاہر روایت میں اور پند کیا گیا ہے کہ دادا باپ جیسا ہی ہے اس کے نہ ہونے کے وقت۔ ہونے کے وقت یا اس کے محتاج ہونے کے وقت۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ نہ ہواور پوتے جھوٹے ہوں تو ظاہر روایت یہ ہے کہ دادا پران کا مدق فطرواجب نہ ہوگا کے مانند ہے مدق فطرواجب نہ ہوگا کے مانند ہے اگر باپ موجود نہ ہوگا کے داداباپ کے مانند ہے اگر باپ موجود نہ ہوگر جا جا دفقیر ہوتو دونوں صورتوں میں دادا پر نابالغ پوتوں و پوتیوں کا صدقہ فطرواجب ہوگا۔

﴿١٢٣٢﴾ وَعَنْ مَمَالِيْكِهِ لِلْحِدْمَةِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَلَوْ كُفَّارًا لَا عَنْ مُكَاتَبِهِ وَلاَ عَنْ وَلَدِهِ وَكَذَا الْمَغْصُوْبُ وَالْمَاسُوْرُ. وَلَذِهِ الكَبِيْرِ وَزَوْجَتِهِ وَقِنِّ مُشْتَرَكٍ وَابِقِ إِلَّا بَغْدَ عَوْدِهِ وَكَذَا الْمَغْصُوْبُ وَالْمَاسُوْرُ.

ممالیك اس كاوا حدمملوك بے غلام - مدبو وہ غلام جس سے آقانے بيكهدديا كه مير مرنے كے بعدتو آزاد بهد ام ولد وہ باندى جس سے اس كے آقان خوست كى جواوراس سے اولاد پيدا ہوگئى ہو۔ مكاتب وہ غلام جس سے آقانے بيكهدديا ہوكدا يك بزاررو بي كماكر ديدے تو آزاد ہے۔ قِن غلام جمع اَفْنَانُ ابق اسم فاعل ہے باب

(س، ن، ض) فرار ہونا غلام کا آقا کے پاس سے بھاگ جانا۔ مغصوب اسم مفعول باب ضرب سے غضبًا معدر ہے جرا کوئی چیز لینا۔ ماسور اسم مفعول ہے باب ضرب سے أَسَرَ يَاسِرُ أَسْرًا وإِسَارًا قيد كرنا، غلام بنانا۔

فرجی اوراپ ان غلاموں کی جانب سے جو خدمت کے گئے ہیں اوراپ مد براورام ولدگی جانب سے اگر چہ بیلوگ کافر ہی ہوں نہ کہا ہے مکا تب کی طرف سے اور نہ اپنے برا سے کی طرف سے اور نہ اپنی ہوی کی طرف سے اور نہ مشترک غلام کی طرف سے اور نہ ہما مے ہوئے غلام کی طرف سے گراس کے واپس آنے کے بعد اور ایسے ہی چینا ہوا غلام اور قیدی غلام ہے۔ (گزشتہ ایام کا صدقہ فطروا جب ہوگا)

### صدقة فطركاسبب وجوب

یہ بات پہلے گزرچی ہے کہ صدقۃ الفطر کا سبب وجوب وہ ذات ہے جس کا انسان خرج برداشت کرتا ہے اوروہ اس کی سر پرتی ہیں ہے ای کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ غلاموں کا صدقہ نظر آتا گذرہ ہے کیوں کہ ان کے برے بھلے کا آقا ذرہ دارہے اور اس بات ہیں سب غلام با ندی کی ساں ہیں خواہ وہ سلمان ہوں یا کا فرہوں پس برغلام با ندی ہیں دہاور آقا وہ دہ سلم اور غیر سلم میں تفریق این کہ سب غلام با ندی ہیں دہاور آقا پر واجب ہے سلم اور غیر سلم میں تفریق این درست نہیں اور یہ سلما اب غیراہم ہے کیونکہ اب غلام با ندی ہیں دہاور بیل خواہ بی برواجب نہیں اس لئے ان کا صدقہ نظر بھی باپ برواجب نہیں لیکن اگروہ نیچ باپ کی بیس رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ نظر اور کر دے تو درست ہوجائے گا ایسے تی ہیوی کا صدقہ نظر ہر پرواجب نہیں گران کا خرج باپ کی طرف سے شوہر اور گردے تو درست ہوجائے گا ایسے تی ہیوی کا صدقہ نظر مروا دا کر دے تو درست ہوجائے گا ایسے تی ہیوی کا صدقہ نظر کردے تو درست ہوجائے گا ایسے تی ہیوی کا صدقہ نظر کردے تو درست ہوجائے گا ایسے تی ہیوی کا صدقہ نظر کردے تو درست ہوجائے گا ہے تو اس کی طرف سے بھی اس کا باپ صدقہ نظر ادا کرے گا اگر چہوہ بڑی عمر کا ہوء آگے فرماتے ہیں کہا کہ اگر ایک غلام دوآ دمیوں کی طرف سے بھی اس کا باپ صدقہ نظر ادا کرے گا اگر چہوہ بڑی عمر کا ہوء آگے فرماتے ہیں کہا کرائی غلام دوآ وہوں میں سے کسی پھی اس غلام کا صدقہ الفطر واجب نہ ہوگا کیوں کہ دونوں میں سے کسی پھی نہیں ہے طالا نکہ دونوں جی سے جس کا گرا تک دونوں جی سے جس کہا گا گیا ہوگی زیر دی چھین کر لے گیا یا غلام قید ہیں ہے تو واپس آنے کے بعد گزشتہ الفطر واجب ہوگا۔

<sup>﴿</sup> ١٢٣٣﴾ وَهِيَ نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرِّ أَوْ دَقِيْقِهِ أَوْ سَوِيْقِهِ أَوْ صَاعُ تَمَرٍ أَوْ زَبِيْبٍ أَوْ شَعِيْرِ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَزُطَالِ بِالعِرَاقِي .

وردہ آدماصاع ہے گیہوں سے یااس کے آئے سے یااس کے ستوسے یا مجور یا کشمش یا جو کا ایک

ماع ہے اور وہ آٹھ رطل عراقی کا ہے۔

### صدقه فطركى شرعى مقدار

ائمہ الله شرکزدیک ہر غلہ کا خواہ وہ منصوص ہویا غیر منصوص یعنی حدیثوں ہیں اس کا ذکر آیا ہویا نہ آیا ہوصد قتہ الفطرایک صاع ہے اور احناف کے نزدیک گیہوں اور کشش ہیں رائح تول کے مطابق نصف صاع ہے اور باتی غلوں میں الفطرایک صاع ہے اور غیر منصوص غلوں میں جیسے چاول چنے میں ایک صاع ہے اور خیر منصوص غلوں میں جیسے چاول چنے میں ایک صاع گیہوں کی قیمت کے برابرواجب ہے اور نصف صاع کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے ایک کلوم کے گرام ہوتی ہے، اور ایک صاع کی مقدار ماکلوم ماکلوم مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے ایک کلوم کے گرام ہوتی ہے، اور ایک صاع کی مقدار ماکلوم کا اعتبار میں ہوتی ہے، اور ایک صاع کی مقدار ماکلوم کا اعتبار ہوتی ہے، یہ بات بھی ذہن شین رہے کہ صدقہ فطر میں بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوتی ہوتا ہے کنٹرول یا راش کی دوکا نول کے دین کا اعتبار نہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ایک صاع ہوتا ہے اور ایک مطل موتا ہے اس اعتبار سے ایک صاع ماکلام کرام اور ۲۲ کا کی کرام کا ہوتا ہے اس اعتبار سے ایک صاع ماکلام کرام کا ہوتا ہے اس اعتبار سے ایک اور اس سے کرام کا ہوتا ہے اور اس سے کلوم کا کوزن درہم کے اعتبار سے نکالا گیا ہے اور اس سے کمام کا وزن درہم کے اعتبار سے نکالا گیا ہے اور اس سے کہلے صاع اور نصف صاع کا وزن درہم کے اعتبار سے نکالا گیا ہے۔

فوت: ایک متقال = اگرام ایس ملی گرام \_ایک درجم = اگرام ۱۲ ملی گرام \_ (امدادالاوزان)

#### اختياري مطالعه

### صاحب حیثیت لوگوں کے لئے مشورہ

آج کل نصف صاع کے اعتبار سے ایک صدقہ نظری مقدار ۲۰ – ۲۵ روپیٹیٹی ہے جو بڑے الداروں کے لئے کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی اس لئے ایسے لکھ پتی اور کروڑپی سرمایہ دار حضرات کومشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تو اب حاصل کرنے کے لئے نصف صاع گہوں کی قیت لگانے کے بجائے ایک صاع ۱۳ کلوڈیز ھروگرام مجودیا کشش کا حساب لگایا کریں اس میں ان کوزیادہ تو اب ملے گا اور فقراء کونفی زیادہ ہوگا، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھر ہیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاوفر مایا کہ تی فیمر نے ایک صاع محبودیا جو بیا آو حاصاع گیہوں کا صدقہ ضروری عباس نے اور یو کے مار دیا ہے جو ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے اور بڑے پرلازم ہے لیکن جب حضرت علی وہاں تشریف لائے اور یو کے مار کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ ستا ہے، آپ نے ارشاوفر مایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے اس لئے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا ایک صاع کے حساب سے نکالوتو زیادہ بہتر ہے۔ (ابوداؤد حدیث ۱۹۲۲) اس سے معلوم ہوا کہ وسعت دکھنے والے صاحب حیثیت لوگوں کواضا فہ کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا جا ہے۔

﴿ ١٢٣٣﴾ وَيَجُوْزُ دَفْعُ القِيْمَةِ وَهِيَ أَفْضَلُ عِنْدَ وِجْدَانِ مَا يَخْتَاجُهُ لِاَنَّهَا اَسْرَعُ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الفَقِيْرِ وَإِنْ كَانَ زَمَنَ شَدَّةٍ فَالحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرُ وَمَا يُؤكِلُ اَفْضَلُ مِنَ الدَّرَاهِمِ .

ترجمہ اور جائز ہے قیت کا اداکرنا اور وہ افضل ہے اس چیز کے ملنے کے وقت جس کی اس کوضر ورت ہور ہی ہے کیونکہ ان چیز اس کے وقت جس کی اس کوضر ورت ہور ہی ہے کیونکہ ان چیز ول کی قیمت فقیر کی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے بہت جلد کام آنے والی ہے اور اگر بختی کا زمانہ ہوتو گیہوں اور جو اور جو چیز کہ کھائی جاتی ہے افضل ہے دراہم ہے۔

#### صدقة الفطرمين كياديا جائے

فرماتے ہیں کہ صدقہ فطریس ندکورہ بالا چیزوں کی قیت دینا بھی جائز ہے بلکداس دقت قیت دینا ہی افضل ہے جبکہ فقیر کوکسی خاص چیز کی ضرورت ہواور وہ بازار وغیرہ میں ل رہی ہواور افضل اس وجہ سے ہے کہ فقیرا پی من پیند چیز خرید لے گااور غلہ وغیرہ دینے میں بیہ بات حاصل نہ ہوگی ، ہاں اگر قبط سالی ہواور لوگوں کوغلہ وغیرہ کی ہی زیادہ ضرورت ہوتو پھرونی دینا افضل ہے۔

﴿ ١٢٣٥﴾ وَوَقْتُ الرُّجُوْبِ عِنْدَ طُلُوعٍ فَجْرِ يَوْمِ الفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ أَوِ الْمَتَقَرَ قَبْلَهُ أَوْ اَسْلَمَ اَوْ اغْتَنْيَ اَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ لَا تَلْزَمُهُ .

الهتقر تعل ماضى معروف باب افتعال (م) الهتقارًا فَقُرَ يَفْقُرُ فَقُرًا وَالْمَتَقَرَ مِمَّاحَ ہونا، نا وارہونا، مفلس ہونا۔ اغتنی ماضی معروف باب افتعال سے اُغتِنَاءٌ مصدر ہے مالدار ہونا۔

ترجی اور وجوب کا وقت عیدالفطر کے دن کے مجمع صادق کے طلوع ہونے کے وقت ہے چنال چہ جو مرجائے یا تحاج ہوجائے یا تحاج ہو اس کے بعدتواس پرصدق فطرالازم مرجائے یا تحاج ہوجائے اس سے پہلے یا مسلمان ہوجائے یا مالدار ہوجائے یا پیدا ہواس کے بعدتواس پرصدق فطرالازم نہوگا۔

### صدقة الفطركب اداكياجائ

احناف کے نزدیک کیم شوال کی صبح صادق کے وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے چناں چہ جو مخص اس وقت موجود تھا اس پرصدقۃ الفطر واجب ہوگا اور جو مخص اس سے قبل مرجائے یا اس سے پہلے نقیر مختاج ہوجائے یا اس وقت کے گزرنے کے بعد مسلمان ہویا مالدار ہویا جو بچہ اس وقت کے گزرنے کے بعد پیدا ہوتو اس کا فطرہ واجب نہیں۔

﴿١٢٣١﴾ وَيَسْتَحِبُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ النُّورُوجِ إِلَى المُصَلِّى وَصَعَّ لَوْ قَدُّمُ أَوْ أَخُو

#### وَالنَّاخِيرُ مَكُرُوهٌ.

ورجی اورمستحب ہے اس کا نکالنا عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے اور سیح ہے اگر مقدم کردے یا مؤخر کردے اور تا خیر مکروہ ہے۔

فضل اورمتحب ہے کہ صدقۃ الفطر عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے اداکر دیں اگر رمضان سے مجلے اداکر دیں اگر رمضان سے مجل اداکر دیا اور گئی ہیں اور اگر عیدکا دن گزرگیا اور معدقہ ادانہ کیا تو اس وقت ادانہ کرنے سے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا بلکہ نکالنا واجب رہے گاخواہ کتنی ہی تاخیر ہوجائے اور اگر عید کے دن سے تاخیر کرے تو ایسا کرنا کر وہ ہے اور اس تاخیر کی وجہ سے گناہ ہوگا۔

﴿ ١٢٣٤) وَيَذْفَعُ كُلُّ شَخْصٍ فِطْرَتَهُ لِفَقِيْرٍ وَاحِدٍ وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَفْرِيْقِ فِطْرَةٍ وَاحِدٍ وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَفْرِيْقِ فِطْرَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الصَّحِيْحِ وَاللَّهُ المُوقِّقُ لِلسَّوَابِ. وَلَيْ فَقيرٍ وَيَجُوزُ دُفْعُ مَا عَلَى جَمَاعَةٍ لِوَاحِدٍ عَلَى الصَّحِيْحِ وَاللَّهُ المُوقِقُ لِللَّهُ اللَّهُ المُوقِقُ لَيْنَ اللَّهُ المُوقِقُ لِللَّهُ اللَّهُ المُوقِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُو

يدفع تعلمضارع معروف باب (ف) دَفْعًا اداكرنا، دينا فطورة صدقة فطوجع فِطوّ.

وجوں اور دے ہرآ دمی اپنا فطرہ ایک ہی فقیر کواور اختلاف ہوا ہے ایک فطرے کو ایک سے زائد فقیروں پر متفرق کرنے کے جائز ہونے میں اور جائز ہے اس صدقہ کا دیدینا جو ایک جماعت پر واجب ہے ایک محض کو تی خرب پر اور اللہ ہی درست با توں کی تو فیق دینے والا ہے۔

### ایک فقیر کو بوراصد قه فطردین

بہتریہ ہے کہ ایک آ دمی کا صدقہ فطر ایک بھی تحق فقیر کودیا جائے اور ایک صدقه فطر متعدد فقراء کو تقسیم کر کے دینا کم از کم مکروہ تنزیبی ہے، البتہ کی لوگوں پر واجب ہونے والاصدقه فطرایک فقیر کودینے میں کوئی حرج نہیں۔ (در عقار مع الثنامی مصری: ۲۱/۲، بیروت:۳۲۱/۳)

### كِتَابُ الحَجّ

### ( مج کی کتاب)

ماقبل سے مناسبت : عبادات تین قتم کی ہیں: (۱) صرف بدنیه (۲) صرف مالیه (۳) بدنیه ومالیه مشترک پس ای ترتیب سے مصنف نے ان کوذکر کیا ہے۔

حج : بكسر الحاء و فتحها دونو لغت بن قال الله تعالى ولله على الناس حِجُ البَيْتِ اس بن بحى دونو قبل بعكسه . حَجُ دونو قبل بين بي دونو قبل بعكسه . حَجُ دونو قبل بين بي بي بعض توبي بين كه بالكسر مصدر بالفتح اسم مصدر وقبل بعكسه . حَجُ فرن دونو قبل بعكسه . حَجُ الله عَد كرنا بالفاظ ديكر محضوص زمانه (ن) حَجُ الله عن بي قصد كرنا بالفاظ ديكر محضوص زمانه بين كعب شريف كى زيارت كا قصد كرنا بالفاظ ديكر محضوص زمانه بين كعب شريف كى زيارت كا قصد كرنا بالفاظ ديكر محضوص زمانه بين كعب شريف كى زيارت كا قصد كرنا بالفاظ ديكر محضوص العال كوخصوص طريقة سے اداكرنا۔

حج کس سن میں فرض هوا جاس پارے میں متعددا قوال بیں ،علامہ شائ نے اجری کے آخر میں جے کس سن میں فرض هوا جاس پارے میں متعددا قوال جی ،علامہ شائی نے اجری کے آخر میں جج کی فرضیت جے کی فرضیت جے کا وقت گزرنے کے بعد ہوئی گویا آپ نے جج کرنے میں تاخیر بالکل نہیں کی۔ (شامی معری:۱۹۰/۲)

حج کی فرضیت: ج ک فرضیت قرآن کریم ہے ہے چنانچ ارشادربانی ہے وَلِلْهِ عَلَی النّاسِ حِبُعُ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیلًا اور اللّہ ک (خوش کرنے کے) واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا ج کرنا (فرض) ہے (مگرسب کے ذمہ بس بلکہ خاص خاص کے) یعنی اس فض کے لئے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک (کانچنے) کے بیل کی ،ایسے ہی حدیث سے بھی جوت ہے، نی نے ارشا وفر مایا: اے لوگو! تم پر ج فرض کیا گیا ہے پس ج کرو۔ (مسلم شریف: ۱۳۲۷)

## تمم کے اعتبار سے حج کی قشمیں

تحكم وصفت كاعتبار بي جج كي درج ذيل ما فج تشميس بين:

(۱) فرض مین بعنی ستطیع محض کے لئے عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔

(۲) واجب: مثلاً میقات سے بلا احرام آ کے بڑھ گیا اور اس کی تلافی کے لئے جج کا ارادہ کیا تو یہ حج واجب کہلائے گا۔

(٣) نقل: جوج زندگی میں ایک سے زائد بار کیا جائے اور وہ واجب وغیرہ کی تتم سے نہ ہو، تو اس پرنقل کا اطلاق ہوگا۔

(س) حرام: نام ورى اورشرت كے مقصد سے یاحرام مال سے فيح كرناحرام ہے۔

(۵) مگرو و تحری مثلاً خدمت کے متاج والدین کی اجازت کے بغیر جانایا اہل وعیال کے نان ونفقہ کا انظام کے بغیر سفر میں چلا جانا۔(غنیة الناسک:۱۰)

#### ﴿ ١٢٣٨ ﴾ هُوَ زِيَارةُ بِقَاعِ مَخْصُوْصَةٍ بِفِعْلِ مَخْصُوْصِ فِي أَشْهُرِهِ.

بقاع بہج ہاں کاواحد ہُفَعَة ہے، زمین کا ایک حصد، یہاں پرمرادکعباورعرفات ہے۔ محصوص علیوں میں۔

### حج كى شرى تعريف

مج ان خاص افعال ومناسک (وتوف عرفه اورطواف زیارت وغیره) کانام ہے جو حج کی نیت سے احرام بائد منے کی حالت میں خاص اوقات (ایام حج) میں ادا کئے جاتے ہیں۔ (غدیة الناسک: ۱۰)

﴿ ١٢٣٩ ﴾ وَهِيَ شَوَّالٌ وَذُوْ القَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الحِجَّةِ.

شوال عربي مهينه اورمضان كي بعداً تاب ، قرى سال كادسوال مهينه ، اس پر بھى الف لام بھى داخل كردية بيل جمع شواويل وشواول . فوالقعدة قرى سال كاكيار بوال مهينه مينام اس لئركها كيا كرب لوگ اس مهينه بين مكر بين جات تخدنس فرك تخديد فرائ القعدة . فوات المعدة قرى سال كا آخرى مهينه فح كام بينه جمع فوات المحجة قرى سال كا آخرى مهينه في كام بينه جمع فوات المحجة .

ترجمه اوروه (عج کے مہینے) شوال ذی قعد واور ذی الجبکے دس دن ہیں۔

### ميقات زماني

جے کے ارکان کی ادائیگی کے لئے شرعاً وقت مقرر ہے جس کومیقات زمانی کہا جاتا ہے بیشوال ذی قعدہ اور ذی المحبہ کے ابتدائی دس دن ہیں ،اس وقت سے پہلے جج کا کوئی عمل مثلاً طواف زیارت بیاستی وغیرہ ادا کرنا معترنہیں ہے اور جج کا احرام با ندھنا بھی ان مہینوں سے پہلے مکر وقتح کی ہے اسلئے شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ہی جج کے اعمال کا آغاز کرنا جا ہے۔ (غدیۃ الناسک: ۴۹ ،طحطاوی: ۳۹۲)

#### ﴿ ١٢٣٠ ﴾ فُرِضَ مَرَّةً عَلَى الفَوْدِ فِي الأَصَحِّ .

علی الفور ہاتھ کے ہاتھ،جلدی ہی۔ شرحی فرض کیا گیاایک مرتبہ جلدی ہی سیح ترین ندہب میں۔

### حج پہلی فرصت میں کریں

شراکط پائے جانے کے بعد پہلی فرصت میں جج کی ادائیگی واجب ہا گر بلا عذرتا خیر کی تو گنا ہگار ہوگا، اس لئے ایسے تمام بھائیوں ہے گر ارش ہے کہ جن پر جج فرض ہو چکا ہے تا خیرنہ کریں اور عذاب البی سے اپنی تفاظت کریں تا ہم اگر تا خیر کے بعد اداکر لیا تو انشاء اللہ تعالی بچھلے گناہ بھی معاف ہوجا کیں گے، گر ایسے موقع کا کیا یقین ہے موت تو ہمہ وقت بیچھے گی ہوئی ہے، نیز مستطیع فخص کے لئے عمر میں ایک بارج کرنا فرض ہے اس سے ذائد کوئی کر ہے تو وہ الل ہے اور

جو خص مج فرض ہونے کے بعدادا کرےاس کا فرض ادا ہو گیا۔

قوله فی الاصع ادائے ج کے سلسلہ میں حضرت امام ابو یوسف نے تنگی وقت کا اعتبار کیا ہے اور امام محمہ نے وسعت وقت کا اعتبار کیا ہے بعنی حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک پہلے سال کے ج کے مہینے جج ادا کرنے کے لئے متعین ہیں بعنی پہلے ہی سال احتیا طائح کرنا ضروری ہے تا کہ جج فوت ہونے کا امکان باتی ندر ہے حضرت امام محمہ کے نزدیک پہلے سال کے ج کے مہینے ادائے ج کے لئے متعین نہیں ہیں بلکہ آئندہ سالوں تک جج کومؤ خرکرنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جج فوت نہ ہوجائے مرادیہ ہے کہ مرنے سے پہلے جب چاہ جج کرے اس تا خیر سے گناہ گار نہ ہوگا صاحب کتاب نے فی الاصح کہ کر امام ابو یوسف کے فد ہب کو رائح قرار دیا ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۹۲)

اختياري مطالعه

(۱) بیوی کی بیاری کی وجہ سے جے میں تاخیر: جس خص پر جے فرض ہو چکا ہولیکن اس کی بیوی بیار ہوتو بیاس کے لئے گئے کی ادائیگی میں تاخیر کاعذر نہیں بن سکتا (لہذااسے بیوی کی جار داری کامعقول انظام کر کے جج کو چلے جانا جا ہے۔
(۲) والدین کی بیاری کی وجہ سے جے میں تاخیر کی مخبائش: اگر کسی فخص پر جے فرض ہو چکا ہواور اس کے والدین بیان میں سے کوئی ایک ایسے بیار ہوں کہ ان کواس کی خدمت کی ضرورت ہوتو اسے جا ہے کہ جے کے ارادے کومؤخر کردے اور والدین کی خدمت بجالائے۔

(۳) جیموٹے بیچے کی رعایت میں جج میں تاخیر:اگر کسی عورت پر جج فرض ہو چکا ہولیکن اس کی گود میں چھوٹا بچہ ہو جس کی گلہداشت کی بنا پروہ فورا نج کرنے سے قاصر ہوتو بچہ کی رعایت میں اس کے لئے تج میں تاخیر جا ٹزہے۔

(۳) کیادمہ یا نزلدکامریس ج مؤ خرکرےگا؟ جس فض کودمہ کامرض لاحق ہوکہ تھوڑا چلنے ہے سائس پھو لنے لگتا ہو یا نزلدزکام کامسلسل مریس ہوکہ ذرای شخندک بھی برداشت نہ ہواس کے لئے بھی پہلی فرصت میں ج کی ادائیگی لازم ہے نہ کورہ امراض اس کے لئے عذر نہیں بن سکتے ( مویا کہ مناسب سفری انظامات مثلاً ضرورت کے کپڑے دوائیں اور اسباب وفیرہ کا انظام کرکے اے فریضہ جج اداکرنا چاہئے، بلڈ پریشر کے مریض وغیرہ کا بھی بہی تھم ہے) (غدیة الناسک ۱۲:)

﴿ ١٢٢١ ﴾ وَشُرُو طُ فَرْضِيَّتِهِ ثَمَانِيَّةٌ عَلَى الْاَصَحِ الإسْلامُ .

مروط شرائط وقیود واحد شرط اورشرط اس قید کو کہتے ہیں جس کے بغیر کوئی چیز کمل نہ ہولیکن اس کی حقیقت سے خارج ہو۔

وراس كفرض مونى كاتموشطين بي صحيح ترين ندبب برمسلمان مونا-

### حج كب فرض ہوتا ہے؟

جے کے واجب ہونے کے شرائط سات ہیں: (۱) مسلمان ہونا، لہذا جو محص تھلم کھلا کافر ہواس پر جی کی ادائیگی واجب نہیں، اور نہ ہی کسی غیرمسلم کے لئے حدود حرم کے دائرہ میں داخل ہونا جائز ہے، اورا گر کافرر ہے ہوئے جی کوچلا مجھی جائے اور جے کے تمام ارکان اداکر لے تواس کا جی معتبر نہ ہوگا۔ (غدیة الناسک: ۱۲)

#### ﴿١٣٣٢﴾ وَالعَقْلُ .

ترجمه اورعاقل مونار

دوسری شرط عاقل ہونا ہے، لبندا اگر مجنون ہے تو اس پر جج واجب نہیں ہے اور اگر مجنون اور پاگل کی طرف سے نفلی جج اوا طرف سے اس کا ولی (باپ وغیرہ) احرام بائدھ لے اور پھر اس سے ارکان اداکر اکیں تو اس کی طرف سے نفلی جج اوا ہوجائے گا اور ولی کو بھی تو اب ملے گا اور اگر پاگل فض کی طرف سے ولی نے جج کا احرام بائدھا اور پاگل کو ساتھ لے کر چلا پھر وقو ف عرف سے پہلے وہ پاگل فحض تندرست ہوگیا تو اسے جا ہے کہ اپنے احرام کی تجدید کرے اس کے بعد ارکان جج اداکرے اگر کے انظام کے انہ الناسک :۱۳)

#### ﴿٣٣٣﴾ وَالبُلُوعُ .

#### ترجمه اوربالغ مونا

شری تیسری شرط بالغ ہونا ہے لہذا نابالغ پر جج فرض نہیں اگر چہوہ مال ادراستطاعت والا ہولہذا جو بچہ بھی بوجہ کے استحد کہ استطاعت والا ہولہذا جو بچہ بھی بوجہ کہ محتا ہودہ اگر جج کے تمام ارکان اداکر لے تو اس کا جج محج ہوجا تا ہے لیکن وہ اس کے حق میں نفل شار ہوتا ہے، لہذا بالغ مونے کے بعد اگر استطاعت ہوتو دوبارہ جج کرنا ہوگا۔ (غدیة الناسک: ۱۳)

#### اختيــــارى مطالعــــه

اگر بچہ نے جج کا احرام بائد هاخواہ مجھ دار ہونے کی وجہ سے خود بائد هایا نامجھ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے ولی مثلاً والدین میں سے کسی نے بائد ها ہواور وقو ف عرف میں ہے کہ بالغ ہوجائے تو فدکورہ احرام سے اس کا جج فرض ادانہ ہوگا البتداگر بالغ ہونے کے بعد احرام کی تجدید کرلی اور پھر وقو ف عرف کیا تو اس کا جج فرض ادا ہوجائے گا۔ (غدیة الناسک :۱۳)

(۲) آگرکوئی شخص عاقل بالغ ہے کین بچپن کے اثرات کی بنا پر مال خرج کرنے میں بہت لا پرداہ اور چٹور پن کا عادی ہے تو ایسے فض پر جج فرض ہے اوراس کا تھم عام بجھ دارشخصوں کے مانند ہے تا ہم مناسب ہے کہ اخراجات کی کل رقم اس کے قبضہ میں نہ دی جائے بلکہ کسی دیانت دارشریک سفر کے حوالہ کرکے اس کو جج کے لئے بھیجا جائے۔ (غدیة

الناسك: ١٥)

#### ﴿ ١٢٣٣﴾ وَالْحُرِّيَّةُ .

#### ترجمه اورآزاومونا

سری اس عبارت میں چوتی شرط کا بیان ہاوروہ یہ ہے کہ جج واجب ہونے کے لئے آزاد ہونا شرط ہے لہذا غلام پرنہ توجج واجب ہاورنداس کے جج کرنے سے اس کا جج فرض ادا ہوگا بلکذآزاد ہونے کے بعدا گراستطاعت ہوتو دوبارہ جج کرنا ہوگا۔ (غنیة الناسک:۱۳)

#### ﴿١٢٣٥﴾ وَالوَقْتُ .

#### ترجمه اوروتت مونا

تشریع پانچویں شرط حج کا وقت پانا ہے لیعنی حج کے مہینوں شوال ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں یا اگر بہت دور دراز کارہنے والا ہے تو ایسے وقت میں یا ناجس میں سفر کر کے وہ حج کر سکے۔ (غنیة الناسک:۲۲)

﴿ ١٣٣١﴾ وَالقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَلَوْ بِمَكَّةَ بِنَفَقَةٍ وَسُطٍ وَالقُدْرَةُ عَلَى رَاحِلَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِهِ اَوْ عَلَى شِقٍ مَحْمِلٍ بِالمِلْكِ وَالإَجَارَةِ لاَ الإبَاحَةِ والاعَارَةِ لِغَيْرِ اَهْلِ مَكَةَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ اِذَا الْمَعْنَهُمُ المَّشْى بِالقَدَمِ وَالقُوَّةِ بِلاَمَشَقَّةٍ وَإِلَّا فَلاَبُدَّ مِنَ الرَّاحِلَةِ مُظْلَقًا وَتِلْكَ القُدْرَةُ فَاضِلَةٌ عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عَيَالِهِ اللّي حِيْنِ عَوْدِهِ وَعَمَّا لاَبُدً مِنْهُ كَالمَنْزِلِ وَآثَاثِهِ وَالآتِ المُحْتَرِفِيْنَ وَقَضَاءِ الدّين .

زاد توشیسنر، راش، اشیائے خوردنی جمع آذواد و آذودة . نَفَقَة خرج کی جانے والی مال کی مقدار زادراہ جمع نفقات . راحلة سواری کے لائق اونٹ، سفر وہار برداری کے لئے طاقت وراونٹ یا ادمئی (فکر ومؤنٹ ہردو کے لئے) تامبالغہ کی ہے جمع دَوَاحِل خچریا گدھامراد نہیں ہا اورعبارت میں مختص کی قیدلگا کریے بتلا نامقصود ہے کہ مشترک سواری پرقدرت ہونے ہے فرض ندہوگا۔ مَحْمِل جمع محامل وولی پاکی، چوپائے کے دوطرف لکے ہوئے تھیلے جن پر بوجھ رکھا جاتا ہے۔ مِلْك تابل تصرف مملوکہ فی جمع آملائد ملک یَمْلِک مِنْ باب (ض) مالک ہونا (قبضہ کے ساتھ حسب منشا تنہا تصرف کرنا)۔ احارہ ایسا معالمہ ہے جومنافع پر مال کے وض ہوتا ہے اورمنافع جس قدر پائے جاتمیں ای حساب سے اجارہ منعقد ہوتار بتا ہے۔ اباحة کی چیز سے مفت نفع انھانا۔ اعارہ یعنی عاریت کہی چیز کو مفت استعال کرنے کے لئے دے اور بعد میں اس کو واپس لے لے۔ حول اطراف، چہار جانب جمع آخوال.

آمکن ماضی معروف باب افعال، امکان، مصدر ہے کسی چیز پر کسی کوقادر بنانا، قدم پاؤں قدم (مؤنث ہے بھی ذکر بھی مستعمل ہوتا ہے) ٹانگ کاوہ جھہ جوز مین پر نکتا ہے اس کے اوپر پنڈلی ہوتی ہے۔ مَشَقَة کلفت، وشواری جمع مَشَاق ومَشَقَّاتُ ، لاہُدُ منه اس سے چھٹکار انہیں لینی وہ ضروری ہے جمع اَہٰدَاد وَبِدَدةٌ. منزل رہائش گاہ، مکان جمع مناذل. اَفَاتُ آرائش سامان، فرنیچر، فرش وغیرہ جمع اَفُتْ. محتوفین اس کا واحد مُحْتَوِق پیشہ ور، اِحْتَرَق بَحْتَرِق اِحْتَرِق اِحْتَرَق بِنِیْدا فَتْ اِحْتَرَق بِنِیْدا فَتْ اِحْتَرَق بِنْدا فَتْ اِحْدَر فَنْ اِحْدَر فَا اِحْدَر فَنْ اِحْدَر فَانَ الْعَالَ الْحَدِرُ فَنْ اِحْدَر فَنْ اِحْدَر فَنْ اِحْدَر فَنْ اِحْدَر فَنْ الْعَالَ الْعَلْدُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْحَدَر فَنْ الْعَالَ الْعَالَ الْعَدَرُ فَنْ الْعَالَ الْعَدُونَ الْعَالَ الْعَالَ اللّٰ اللّ

سرجی اورقا در ہونا تو شئے سفر پراگر چہ کمہ ہی میں ہودر میانی خرج کے ساتھ اورقا در ہونا ایس سواری پر جو خاص اس کے لئے ہویا پاکلی کے ایک حصہ پر ملکیت یا کرایہ کے طور پر نہ کدا باحت اور عاریت کے طور پر غیرا الل مکہ کے لئے اور وہ لوگ جو مکہ مکر مہ یا اس کے اطراف میں رہتے ہول (ان پر ج اس وقت فرض ہوگا) جبکہ ممکن ہوان کیلئے چلنا پیدل اور طاقت بلاکسی مشقت کے ورنہ ضروری ہوگا سواری مطلقا اور وہ قدرت ( یعنی تو شئے سفر اور خرج پر جوقدرت ہووہ) زائد ہو اس کے خرج سے اس کے واپس آنے کے وقت تک اور ان چیزوں سے ( بھی فاضل ہونی چاہئے) جو لازمی اور ضروری ہیں جیسے مکان اور اس کا سامان اور پیشہ وروں ( دست کاروں ) کے اوز ار و آلات اور قرض کی اوا گیگی۔

### استطاعت ہے کیا مرادہے؟

چھٹی شرط جے کے سفر پر قادر ہونا لینی بدنی طافت سواری اور توشد کا ہونا اگر یہ استطاعت نہیں تو جے واجب نہیں استطاعت سے مراد سفر کی ایسی قدرت ہے جو جانے والے کی حالت کے مناسب ہو مثلاً جو شخص مکہ کا رہنے والا ہے اور پیدل چلنے پر قادر ہے تو اس کے لئے پیدل چلنا استطاعت ہے اور جو چلنے پر قدرت ندر کھتا ہوا گر سواری اس کے لئے مہیا ہوتو اس کے لئے سواری قدرت ہے اور جو مکہ کے باہر رہنے والے ہیں تو اس مقام سے بسہولت جس سواری کے ذریعہ سفر جج کرنے کا معمول ہو مثلاً خشکی کے راستے سے کاروں بسول یا ٹرین وغیرہ کے ذریعہ یا سمندری راستے سے پانی کے جہاز ول کے ذریعہ یا دور دراز کے ممالک سے ہوائی جہاز کے ذریعہ الغرض جس جگہ سے جس طرح کی سواری سفر جج میں استعال ہوتی : واس پر قدرت شرط ہے بہی حال زادِ راہ کے سلسلہ میں ہے جو شخص جس طرح کے کھانے کا عادی ہو، سفر میں استعال ہوتی : واس پر قدرت شرط ہے بہی حال زادِ راہ کے سلسلہ میں ہے جو شخص جس طرح کے کھانے کا عادی ہو، سفر میں استعال ہوتی : واس پر قدرت شرط ہو جانا اس کے حق میں قدرت شار ہوگا۔ (غشیة النا سک۔ ۱۲)

### زادسفرحوائج اصليه سے الگ ہونا جا ہے

مج میں جس مالی وسعت کی شرط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن سے مناسب حال سواری (جس کا بیان او پر آ چکا ہے ) سے مکمعظمہ آمد ورفت کا خرج اس کے پاس ہواور بیخرج اس کی لازمی ضروریات سے علیحدہ ہواور لازمی

ضروریات میں مکان، سواری، کاری گری کے آلات، عالم کے لئے مطالعہ کی کتابیں، پہننے کے کیڑے، گھر کا ساز وسامان اور بفتدر ضرورت تجارتی سرمایہ وغیرہ شامل ہے۔ (غدیة الناسک: ١٩)

### ایام سفرمیں اہل وعیال کا خرج

استطاعت میں بیہی شرط ہے کہ جو تحض مکہ سے مسافت سفر سے زائد فاصلہ پر دہتا ہواس کے پاس اپنے اور اہل وعیال کے نفقہ کا انتظام بھی ہولہذا جس شخص کے پاس زادِ سفر تو ہے لیکن اہل وعیال کا خرج نہیں ہے تو اس پر جج فرض نہ ہوگا۔ (غدیة الناسک: ۱۸)

قوله علی داحلة مختصة : اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ج پر قدرت جبی تجی جائے گی جبکہ سواری ای کی مویا کرایہ پر لی ہواس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو چنا نچہ اگر دوآ دمیوں نے ملکر سواری کرایہ پر لی اور یہ طے کرایا کہ تر تیب وارا کی ایک منزل سوار ہوتے ہوئے جائیں محتوق قدرت علی الج نہیں بھی جائے گی۔ او علی شق محمل فرماتے ہیں کہ یا تو پوری سواری پر قدرت ہو یا بھٹل دیگر پاکی اور ڈولی کے دوصوں میں سے ایک پر قدرت ہو کے وکئد آیک جانب ایک سوار کے لئے کافی ہوجائے گی لہذا استے حصہ پر قدرت ہونے سے بھی قدرت علی الج مجی جائے گی۔ لا الا ہا حق والا عاد ق : لینی اباحت اور عاریت سے قدرت ٹابت نہیں ہوتی ، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فض اپنی طرف سے کی دوسرے کوئی کے خرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر جے فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر جے فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر جے فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر جے فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر جے فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر جے فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر بے فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر بے فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر بے فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر بی فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی وجہ سے اس پر بی فرض نہیں ہوگا اور یہ بیش کش کی دیس کی دیس کی کرنا اس پر اور خربیں ہے۔ (غذیة النا سک ۲۱۱)

#### اختيــــارى مطالعـــــه

## ج کے لئے حوائج اصلیہ کوہیں بیچا جائے گا

محرے ضروری ساز وسامان مثلاً فرج کوروغیرہ اگر چہ کتنے ہی قیمتی ہوں ان کی وجہ سے ج کے وجوب کا تھم نہ ہوگالہذا آئیں ج کرج کو جانا ضروری نہیں بلکہ ج کے وجوب کے لئے حوائج اصلیہ سے زائد مال ہونا ضروری ہے۔ موگالہذا آئیں ج کرج کو جانا ضروری نہیں بلکہ ج کے وجوب کے لئے حوائج اصلیہ سے زائد مال ہونا ضروری ہے۔ (غذیة الناسک: ۲۰)

### مج كوجائے يا گھركاسامان خريدے؟

اگر کسی کے پاس جے کے بفتر مال موجود ہولیکن اس کو گھر کے لئے مثلاً بڑا جزیۂ خریدنے کی ضرورت ہوتو اگر جے کا وقت آگیا ہوتو جزیئر ننے خریدے بلکہ پہلے جج کر کے آئے اور اگر جج کا وقت دور ہوتو ضرورت کے لئے جزیۂ خرید سکتا ہے اور اس پر جج فرض ننہوگا۔ (غدیة الناسک:۲۰)

### پہلے شادی کرے یا جج؟

اگرشادی کی ضرورت ہے اور جج کا وقت آ جائے تو اولا جج کرے اور اگر جج کے وقت میں دیر ہوتو شادی کرنے کو مرتبط ہوگی، یہی تھم اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کا ہے کہ بچوں کی شادی کی وجہ سے جج کومؤخر کرنا جائز نہیں ہے، (غدیة الناسک: ۲۰) یہ بات جومشہور ہے کہ جس گھر میں بالغ بچی نکاح کے قابل موجود ہواس پر بچی کا نکاح کئے بغیر جج کو جانا لازم نہیں، تو یہ بات محض غلط ہے۔ (انوار مناسک: ۱۲۸)

﴿ ١٢٣٤﴾ وَيُشْتَرَطُ العِلمُ بِفَرْضِيَّةِ الحَجِّ لِمَنْ اَسْلَمَ بِدَارِ الحَرْبِ أَوِ الْكُوْلُ بِدَارِ الإُسْلَامِ.

ترجیمی اورشرط ہے جانا ج کی فرضیت کا اس محص کے لئے جواسلام لا یا دارالحرب میں یا ہونا دارالاسلام میں اسوی ساتویں اور آخری شرط یہ ہے کہ ج کی فرضیت کاعلم ہوخواہ علم حقیقی ہو یاعلم حکمی ہو جھی کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی دارالاسلام میں یا اسلامی ماحول میں رہتا ہو کہ جہاں کے رہنے والے کو حکماً فرضیت کاعلم رکھنے والا قرار دیا جائے گا اور اس کے لئے یہ عذر نہ ہوگا کہ مجھے علم نہ تھا اور جس شخص کی پرورش دارالحرب میں غیراسلامی ماحول میں ہوئی جائے گا اور اسے پہلے سے ج کی فرضیت کاعلم نہ ہوسکا تو اس پر جے فرض نہیں لیکن اگر اس نے کرلیا تب بھی اس کا جے ادا ہوجائے گا۔ (غدیة الناسک :۱۳)

﴿ ١٢٣٨﴾ وَشُرُوطُ وُجُوْبِ الآدَاءِ خَمْسَةٌ عَلَى الآصَحِّ صِحَّةُ البَدَنِ وَزَوَالُ المَانِعِ الحَجِيِّيِّ عَنِ الذَّهَابِ لِلْحَجِّ وَأَمْنُ الطَّرِيْقِ .

زوال باب (ن) کا مصدر ہے، سرکنا، اور جب صلہ میں عن آئے تو معنی ہوں گئے فتم ہونا۔ مانع حسی مثلاً قید خانہ میں بند ہے یا بھومت کی جانب سے وارنٹ ہے۔ ذَهَاب باب (ف) کامصدر ہے جانا۔

ترجیم اورادا کے وجوب کی شرطیں پانچ ہیں سیخ ند ہب کی بناء پر، بدن کا سیح وسالم ہونا اور مانع حسی کا ختم ہوجانا حج کے لئے جانے سے اور راستہ کامحفوظ ہونا۔

### حج کی ادائیگی کی شرا نط کابیان

اب تک شرا لط وجوب کو بیان کررہے تھے،اب بہال سے جج کی ادائیگی کی شرا لط کو بیان کرتے ہیں چنانچہ ندکورہ عبارت میں تین شرا لط کا بیان ہے،فر ماتے ہیں کہ ہراس مخض پر حج کی ادائیگی ہے(۱) جو کہ تندرست بولنگر اا پا جج وغیرہ

نہ ہو(۲) اور راستہ کی ساری رکا وٹیس بھی ختم ہوں مثلاً حکومت کی طرف سے سنر کی منظوری ویز ا اور سواری اور کلک کی فراہمی (۳) اور دشمن وغیرہ کے خطرات سے مامون ہونا۔

#### ﴿ ١٢٣٩ ﴿ وَعَدَمُ قِيَامِ العِدَّةِ .

ترجمه اورعدت كاندرمنا

سر اس عبارت میں چوتی شرط کا بیان ہا ورمطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مرکمیا یا طلاق دیدی ہوتو جس وقت تک وہ میں ہے۔

﴿ ١٢٥٠﴾ وَخُرُوْجُ مَحْرَمٍ وَلَوْ مِنُ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ مُسْلِمٍ مَامُوْنٍ عَاقِلٍ بَالِغِ أَوْ زَوْجٍ لِإِمْرَاةٍ فِي سَفَرٍ.

مَحْوم وہ مردیاعورت جوایک دوسرے کے لئے محرم ہول یعنی قرابت کی وجہ سے نکاح جائز نہ ہواوران میں پردہ نہ ہوجت مَحَوم و بیا۔ نہ ہوجت مَحَادِم ، رضاع رضاع اخوت، دودھ شریک بھائی بہن رَضَعَ یَوْضَعُ رَضُعًا باب فَحْ دودھ پیا۔ مُصَاهِرة بابِمفاعلة کامصدرے ازدواجی رشتہ قائم کرنا، داماد بنا، یاداماد بنانا۔

ترجیک اورمحرم کا نکلنا اگر چدرضاعت کے باعث ہو یاسسرالی تعلقات کی وجہ ہو اوروہ مخص) مسلمان ہو مامون ہوعاقل بالغ ہو یاعورت کا شوہر ہو ہر سفریس۔

### عورت پر جج کب فرض ہوتا ہے؟

اس عبارت میں وجوب اواکی پانچویں شرط کابیان ہے، مطلب یہ ہے کہ حورت پر ج فرض ہونے کیلئے واتی مرف کے علاوہ ساتھ میں جانے والے محرم کا پوراسفرخرج بھی مہیا ہونالا زم ہے ورنہ عورت پرج فرض نہیں ہوتا۔ (ہدایہ: ۱/۲۱۳، ایناح المناسک: ۲۳۳)

### عورت کے محارم

عورت اپنشو ہر کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے اور شو ہر کے علاوہ ان تمام محرم مردول کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے جن
کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا مثلاً باپ دادا، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، سکڑ پوتے، لکڑ پوتے،
نواسے، داماد، خسر، خسر کا باپ، شو ہرکا ٹا ٹا، حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی، رضاعی بھائی، رضاعی باپ، حقیقی بچا، تایا، ماموں، ٹانا وغیرہ سب عورت کے ایسے عادم ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے لہذا ان میں سے ہر

ایک کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے گرتایا زاد ، چیازاد ، پھوپھی زاد ، ماموں زاد ، خالہ زاد بھائی شری محرم نہیں ہیں اس لئے ان کے ساتھ تین روز سے زائد مسافت کا سفر جائز نہیں ہے۔ (ایشاح المناسک: ۶۳،معلم الحجاج:۸۴)

## تین دن سے کم کی مسافت کاسفر

اگرمسافت سفرتین دن سے کم کی ہے یعنی سواستم کلومیٹر سے کم کی مسافت کی ہے اور فتنہ ومعصیت کا خطرہ بھی نہیں ہے تو حضرت امام ابو حنیف ہے مشہور تول کے مطابق عورت کے لئے بلائحرم اور بلا شوہر سفر کر کے جج کرنا بلاکرا مہت جائز ہے اور غیر مشہور تول کے مطابق ایسی صورت میں بھی محرم یا شوہر کے بغیر جج کا سفر کرنا مکروہ ہے اور فسادز مانہ کی وجہ سے اور غیر مشہور تول کے مطابق ایسی صورت میں بھی محرم یا شوہر کے بغیر جج کا سفر کرنا مکروہ ہے اور فسادز مانہ کی وجہ سے اس فیر مشہور تول پر فتوی دیا جاتا ہے اور اس پڑمل ہونا چا ہے۔ (شای معری: ۱۹۹/۲۰ کرا چی ۲۱۵/۲۰ میروت: ۱۱/۳۱)

### تین دن یااس سے زیادہ کی مسافت کاسفر

اگرسنرتین دن یااس سے زیادہ کی مسافت کا ہے یعنی سواستعر کلومیٹریااس سے زیادہ کا ہے تو حنی ندہب کے مطابق عورت کا بلامحرم یا بلاشو ہراتی کمبی مسافت کا سنر طے کر کے جج کو جانا کر و وتحر کی ہے لیکن اگر کر رے گی تو اس کا جم سیح موجائے گاالبتہ کراہت تحر کی کے ارتکاب کا گناہ ہوگا۔ (درمخارمصری:۲۰۰/۴، بیروت:۳۱۲/۳)

فوائد قبود: مسلم علامه طحطاوی فرماتے ہیں کہ سلم کی قید کے بجائے اگر ' غیر مجوی'' کی قید ہوتی تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ محرم اگر ذمی ہوتو بھی کافی ہے۔

مامون، عاقل بالغ: اس مرادیه به کهاس کی جانب سے اطمینان بوده بدمعاش نه بوجس کی بدخلتی کا ایک حالت بیس بھی خوف بواوراس قیدکولگا کروه مجوی نکل گیا جومحرم عورتوں سے نکاح کے جواز کا اعتقادر کھتا ہے ایسے ہی وہ بچہ جو بالغ نہیں بوااور مجنون ودیوانہ بیچاروں اس وجہ سے وہ سلمان رشتہ دارجس کی جانب سے اطمینان نه بوایسے ہی وہ بچہ جو بالغ نہیں بوااور مجنون ودیوانہ بیچاروں اس وجہ سے نکل گئے کہ مرم کا مقصد حفاظت ہے اور فدکورہ بالالوگوں میں بیمفقود ہے۔ (البحر الرائق: ۲/ ۱۳۳۹)

﴿ ١٢٥١ ﴾ وَالعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ بَرًّا وَبَحْرًا عَلَى المُفْتَى بِهِ.

ٱلْبَوْ مُنْكَى بَحْ بُرُورٌ. ٱلْبَحْرُ سمندر، دريا بَحْ الْبِحُرِ وبُحُورٌ.

و اوراعتبار ما كرميح سالم واليس وافي اختكى اورترى مصفتى بقول بر-

راستہ کے پُر امن ہونے کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کس چیز کا اعتبار ہے اس مبارت میں یہ بیان کرد ہے ہیں کہ راستہ کے پُر امن ہونے کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کس چیز کا اعتبار ہے چنال چفر ماتے ہیں کہ اس میں اکثر صحیح سالم والی آجانے کا عتبار ہے علامہ ابن نجیم نے فتح القدیر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ غلب سلامت کا مطلب خوف کا نہ ہوناحتی کہ اگر لئیروں کی جانب سے خوف ہوا ور وہ لوگ کی بارغالب آ پچے اور ان کو دہد بہ حاصل ہے اور مسافرین بذات خود کمزور ہیں تو الی صورت میں جج واجب نہ ہوگا پھر آ کے فرماتے ہیں کہ اگر سفر جج کا راستہ سمندر سے ہی گزرتا ہواس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتو جج اداکرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض حصرات فرماتے ہیں کہ اداکی ساقط ہوجائے گی مگر اس سلسلہ میں علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ اگر صحیح سالم واپس آنے کا غالب کمان ہوتا جی کہ واجب ہوگا ور نہیں ای کوصاحب کتاب بیان فرمارہ ہیں اور یہی قول اصح اور مفتی ہہے۔ (ابحر الرائق: ۲۳۸/۳۳)

﴿ ١٢٥٢﴾ وَيَصِحُ اَدَاءُ فَرْضِ الحَجِّ بِاَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ لِلْحُرِّ الإِحْرَامُ وَالإِسْلَامُ وَهُمَا شَرْطَان ثُمَّ الإِنْيَانُ بِرُكْنَيْهِ وَهُمَا الْوُقُوفُ مُحْرِمًا بِعَرَفَاتٍ لَحْظَةً مِنْ زَوَالِ يَوْم التَّاسِعِ اللَّي فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ بِشَرْطِ عَدَمِ الجِمَاعِ قَبْلَهُ مُحْرِمًا وَالرُّكُنُ الثَّانِي هُوَ اَكْثَرُ طَوَافِ الإِفَاضَةِ فِي وَقْتِهِ وَهُوَ مَا بَعْدَ طُلُوعٍ فَجِرِ النَّحْرِ .

لحظة مخفروتفيذراى درجع لَحظات . زوال سورج وهلن كاوتت.

تعرجت اور سیح ہوجاتا ہے فریضہ کی ادا کرنا چار چیز ول سے آزاد مخص کے لئے احرام اور اسلام اور بیدونوں شرطیں ہیں پھرادا کرنا جے کے دور کنوں کا اور وہ تھہرنا حالت احرام میں میدانِ عرفات میں ایک لمحہ کے لئے نویں ذی المجہ کے زوال کے وقت سے دسویں ذی المجہ کی صبح صادق تک صحبت نہ ہونے کی شرط کے ساتھ اس سے پہلے حالت احرام میں اور دوسرار کن وہ طواف افاضہ کا اکثر حصہ اس کے وقت میں ادا کرنا اور وہ دسویں ذی المجہ کی میں حساد ق طلوع ہونے کے بعد سے ہے۔

### حج کے فرائض

جے کفرائف میں دوطرح کے اعمال شامل ہیں ایک تو وہ عمل جس کا تحقق اصل عمل سے پہلے ضروری ہے جے اصطلاح میں شرط کہا جاتا ہے دوسرے وہ ارکان جو اصل اعمال میں شامل ہیں ان دونوں کو طاکر جج کے فرائف اصلاً تین ہوتے ہیں جو دریت نہیں ہوسکا (اگرچہ کتب نقہ میں ہوتے ہیں جو دریت نہیں ہوسکا (اگرچہ کتب نقہ میں شرط کہا ہے مگر بید درحقیقت فرض ہے) اور احرام کی حقیقت یہ ہے کہ جج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیا جائے لہذا احرام کے لئے ندصرف نیت کانی ہے اور نہ ہی صرف تبیہ مالکہ جس طرح نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیرتح بیماور نیت دونوں کا ایک ساتھ ہونا شرط ہے، کا ایک ساتھ ہونا شرط ہے، کا ایک ساتھ ہونا شرط ہے، احرام کی جو دوچا دریں ہوتی ہیں وہ احرام نہیں ہیں بلکہ بنا سلے ہوئے احرام کے کیڑے ان کو بجاز آاحرام کہ دیتے ہیں ، جج

یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے سے احرام شروع ہوجاتا ہے۔اور فریضہ بچ کی ادائیگی کے لئے مسلمان ہونا بھی شرط ہے ، یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ (۲) مرذی الحجہ کوزوال آفتاب کے وقت سے امرذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفہ میں کسی وقت مختم برنا چاہے ایک ہی منٹ کیوں نہ ہو۔ (۳) طواف زیارت جود سویں ذی الحجہ کی صبح سے لیکر بار ہویں ذی الحجہ تک کیا جاتا ہے۔ان تینوں فرضوں میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی توج چھچے نہ ہوگا اور نہ ہی اس کی تلافی دم وغیرہ کے ذریعہ ہو کتی ہے۔ (غدیة الناسک ۳۲۰)

## ملحق ببه فرائض

درج ذیل دوبا تیں بھی فرائض جے کے ساتھ کہتی ہیں: (۱) وقو نب عرفہ سے پہلے احرام کی حالت ہیں عورت سے صحبت نہ کرنا کیوں کہ اگر وقو نب عرفہ سے پہلے جماع پایا عمیا تو جے فاسد ہوجائے گا اوراس کی تلانی کی کوئی شکل نہ ہوگی البتہ وقو نب عرفہ اور طوا نب زیارت میں البتہ وقو نب عرفہ اور طوا نب زیارت میں ترتیب کیوں کہ ان میں سے کسی بھی طرح ترتیب الٹی تو جے درست نہ ہوگا۔ (انوارِ مناسک: ۲۱۹)

#### طواف زیارت کے اساء

طواف زیارت جوج کے اندراہم ترین رکن ہاس کے چھنام مشہور ہیں جوحس ذیل ہیں: طواف زیارت، طواف زیارت، طواف زیارت، طواف فرض، طواف فرض، طواف فرض، طواف فرض، طواف فرض، طواف کے لئے بہت کی شراکا ہیں ان میں سے صاحب کتاب نے صرف ایک شرط بیان کی ہاوروہ یہ ہے کہ کم از کم چار چکروں کی تحیل کرنا طواف میں فرض اور شرط ہے ورنہ طواف ہی صحیح نہ ہوگا اس کے بعد تین چکرواجب ہیں فرض یا شرط نہیں ہیں، باتی جملہ شراکا کے لئے ایشاح المناسک: ۹۸ کا مطالعہ مفید ہوگا۔

﴿ ١٢٥٣) وَوَاجِبَاتُ الْحَجّ

ترجمه اورج كواجبات

### واجبات بحج

جے میں ہروہ کام واجب ہے جس کوچھوڑ دینے کے بعداعادہ نہ کرنے کی صورت میں جر مانہ میں ایک قربانی واجب ہوجاتی ہووا بہات مجے اصلاً چھ ہیں: (۱) وقوف مزدلفہ (۲) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ (۳) رمی جمار کرنا (۴) قارن ومتع کودم شکر دینا۔ (۵) صلتی یا قصر کرانا (۲) آفاقی کوطواف وداع کرنا۔ (غنیة الناسک:۴۵) قنبید: بعض کتابول میں واجبات جی ۳۵ تک شار کئے ہیں وہ حقیقت میں بلاواسطہ جی کے واجبات نہیں ہیں بلکہ جی کے افغال کے واجبات جی اور شرائط جی بلکہ جی کے افغال کے واجبات ہیں مثلاً بعض احرام کے ہیں بعض طواف کے ہیں اور ان میں واجبات جی اور شرائط جی کے واجبات ہیں مثلاً بعض احرام کے ہیں، یہاں صاحب کتاب نے بھی واجبات جی اور ملحقات واجبات کو بھی شار کرلیا ہے جی کے واجبات بلاواسطہ صرف چھ ہیں، یہاں صاحب کتاب نے بھی واجبات جی اور ملحقات واجب ۲۲ تک ذکر کئے ہیں۔ (غدیة الناسک: ۲۲ مناسک علی قاری: ۲۲)

﴿ ١٢٥٣ ﴾ إنشاء الإخرام مِنَ المِيْقَاتِ.

ترجمه ميقات ساحرام كاشروع كرنا

### ميقات مكانى

(۱) میقات اس کی جمع مواقیت ہے، میقات وقت سے ماخوذ ہے، کسی کام کے لئے جودت متعین کیاجائے وہ اس کی میقات ہے چھر بعد بیں اس بیں مزید وسعت و گنجائش نکال کرمیقات کا استعال اس جگہ پر بھی کیا گیا جو کسی کام کے لئے معین و مقرر کیا جائے ، البذا میقات کے معنی ہوئے زمان معین یا مکان معین ۔ جج کے لئے میقات زمانی بھی ہے جس کا بیان گزر چکا ہے اور میقات مکانی بھی اور یہاں یہی معنی مراد ہیں، مواقیت الج کہتے ہیں مواضع احرام کو مکہ مکر مدے چاروں طرف معین جس کا ارادہ حرم مکہ میں دخول کا چاروں طرف معین جس کی ارادہ حرم مکہ میں دخول کا ہومعلوم ہوا کہ میقات ہی سے احرام با ندھنا واجب ہے۔

#### اختياري مطالعه

### ميقات كى حكمت

شاہی دربار میں حاضری کے کھا داب وضوابط ہوتے ہیں ای اعتبار سے اسم الحاکمین رب العالمین کے دربار میں حاضری حاضری کے آ داب بھی مقرر ہیں، میقات کی پابندیاں ای قبیل سے ہیں کہ جوشن باہر سے دربار خداوندی میں حاضری کے ادادہ سے اندرآئے اس کے لئے میقات پر پہنچتے ہی احرام کی پابندی لازم ہے اور احرام کی حالت کمال عاجزی کی حالت ہے جس میں آ دمی اپنی سب شان و شوکت کو اتار کرایک عاجز بندے کی شکل میں نظے سراور کھلے پاؤں حاضر ہوتا ہے، اس تھم میں امیر غریب بادشاہ یارعایا میں کوئی فرق نہیں ہے، اس عالی دربار میں سب کو کیسال انداز میں حاضر ہونے کا تھم ہے۔

﴿ ١٢٥٥) وَمَدُّ الوُقُوفِ بِعَرَفَاتِ إِلَى الغُرُوبِ.

#### ترجمه اوروتوف عرفات كوكينجاغروب تك

## غروب يشس سے بل حدود عرفات سے نكلنا

(۲) نوین ذی الحجہ کومیدانِ عرفات پہنچ جانے کے بعد زوال مش سے قبل و توف صحیح نہیں ہوتا زوال کے بعد ہی و قوف صحیح نہیں ہوتا زوال کے بعد ہی و قوف صحیح ہوتا ہے اس درمیان میں دعاؤں میں مشغول ہوجا نا اور ذکر و تلبیہ پڑھتے رہنا مسنون ہے، اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ غروب آ قباب ہوجائے تک عرفات میں رہنا واجب ہے، لہذا اگر غروب سے قبل عرفات سے لکلے گا تو ترک واجب کی وجہ سے دم دینالازم ہوگا۔ (شامی کراچی ۱۲/۲۲) مصری:۲۲۱/۲)

﴿١٢٥٢﴾ وَالْوُقُوْفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِيْمَا بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ.

ترجمه اورمزدلفه من فهرنادسوين تاريخ كي صبح صادق كے بعداورسورج نكلنے سے بہلے تك ـ

#### وقو ف ِمز دلفه کا وقت

(۳) و توف مزدلفه کاونت ذی المجه کی دسویں تاریخ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے لہذا آگر کوئی طلوع صبح صادق سے قبل یا طلوع مش کے بعد مزدلفہ میں و توف کرے گانواس کا و توف حضرت امام ابوصنیف کے نزدیک صبح منہ وگا۔ (شامی مصری:۲۲۳۲/۲،کراچی:۵۱۱/۲)

مزدنده: بیمنی اورعرفات کے درمیان ایک بردا میدان ہے جس کے تین جانب بہاڑ ہے عرفات سے والسی میں ای میدان میں مغرب اورعشا کی نماز ایک ساتھ پڑھنے کا تھم ہے۔ (ایساح المناسک:۳۴)

مزدلفہ کے حدود متعین ہیں اس کے اندر ہی قیام لازم ہے بہت لوگ حدودِ مزدلفہ سے پہلے قیام کرتے اور رات گزارتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد اب حدود مزدلفہ سے گزرتے ہیں ان کا وقو نب مزدلفہ فوت ہوجا تا ہے اور ان پردم واجب ہے۔

#### و ١٢٥٤ فَ رَمْيُ الْجِمَارِ.

جماد مینی کے وہ تین مشہور کھیے ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔

وجه اور جمرول بر منكريال بهينكنا .

سری (۴) جمرات کی رمی کرنا واجب ہے ایک دن کی رمی ترک کردی ہویا تینوں دن کی رمی ترک کردی ہو ایک بی دم واجب ہوتا ہے۔ (غنیة الناسک: ۹۷)

#### ﴿ ١٢٥٨ وَ ذِبْحُ الْقَارِن وَالْمُتَمَتِّع .

ترجمه اورقارن اومتمتع كاذرع كرنا

سرے (۵) قارن ومتع کا قربانی کرنا واجب ہے لہٰذا اُگر قربانی کئے بغیراحرام کھول لیں کے تو جرمانہ میں ایک قربانی اور کرنی لازم ہوجائے گی۔ (فتح القدیر:۹۵/۳)

جولوگ مکه مرمد میں استے پہلے پہنچ جائیں کہ وہ وہاں جاکر مقیم ہوجائیں تو ان پرصاحب نصاب ہونے کی قربانی مجھی دم تتع اور دم قرآن کے علاوہ واجب ہے لینی جو مخص جج سے قبل مکہ معظمہ آئے اور اس کا ارادہ بشمول ایام جج پندرہ روز قیام کا ہوتو وہ مقیم شار ہوگار اور مقیم ذی استطاعت حاجی پرجج کی قربانی کے علاوہ مالی قربانی حسب دست و رواجب ہوگی اب وہ جا ہے حرم میں قربانی کرے یا سے وطن میں قربانی کرائے۔

#### ﴿ ١٢٥٩ ﴾ وَالْحَلْقُ .

ترجمه اورسرمنڈوانا (یاسرے بال کوانا)

سرے کچ یا عمرہ کا احرام کھولنے کے لئے سر کا منڈ انا یا کتروانا لازم ہے بینی کچ یا عمرہ کے تمام ارکان سے فارغ ہونے کے بعداحرام کھولنے کی نیت سے سرکے بال صاف کر لئے جائیں۔

#### ﴿ ١٢٦٠ ﴾ وَتُخْصِيْصُهُ بِالْحَرَمِ وَآيَّامِ النَّحْرِ.

تخصیصہ عمیرکامرجع حلق ہے۔ حرم بیمکہ مرمہ کے جاروں طرف کھددوردورتک زمین ہے ادراس کے حدود پرنشانات گلے ہوئے ہیں، جوتقریاً ۵۵۰مربع کلومیٹر پرمشمل ہے، ان نشانات کے اندرونی حصدکورم کہا جاتا ہے۔ اہام النحو دسویں ذی الحبہ سے بار ہویں ذی الحبہ کے غروب تک تین دن ہیں۔

سرجمه اوراس كوخاص كرناحرم مي اورايام فريس-

## حدود حرم میں ایا منحرکے اندر حلق کرنا

صدود حرم میں ایام النحر کے گزرجانے سے قبل سرکے بال صاف کرکے احرام کھول دیناواجب ہے لہذا اگر صدود حرم سے باہر بال صاف کرے گایا بار ہویں ذی الحج گزرجانے کے بعد حلق یا قصر کرے گاتو جرمانہ میں ایک دم دینالازم ہوگا۔ (درمختار مصری:۲۸ ۳/۲ میناح المناسک:۵۹ ، درمختار کراچی ۲۰ (۲۵۰/۲)

﴿ ١٢٦١﴾ وَتَقْدِيْهُ الرَّمْي عَلَى الْحَلْقِ .

#### ترجمه اوركنكريول كے بھينكے كوسرمندانے سے بہلے كرليا۔

### جمره عقبه کی رمی وقربانی وحلق میں ترتیب

جمرۂ عقبہ (منی میں حرم شریف کی طرف بالکل اخیر میں جو کھمبا ہے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں) کی رمی قربانی حلق رأس کے درمیان ترتیب قائم رکھنا واجب ہے اور ترتیب اس طرح ہے کہ یوم الحر میں اولاً جمرۂ عقبہ کی رمی اس کے بعد قربانی (اگر قربانی لازم ہے) اس کے بعد حلق یا قصر لہٰذا اگر رمی سے قبل قربانی یا حلق کرے گایا قربانی سے قبل حلق کرے گا تو جرمانہ میں ایک دم ویٹالازم ہوگا۔ (درمختار ۲۸۲/۲، ایسناح المناسک: ۵۸، درمختار مع الشامی: ۲/۲ میں)

#### ﴿ ١٢٢٢﴾ وَنَحْرُ القَارِن وَالمُتَمَتِّع بَيْنَهُمَا .

نحو سینہ کے قریب کی رگوں کو نیزہ وغیرہ سے اس طریقہ سے کا ٹنا کہ ایک ہی بار میں کام تمام ہوجائے۔ قار ن فی قران کرنے والے کے قران کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جس میں میقات سے جج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ کر جاتے ہیں۔ مسمتع فی تحت کرنے والا اور تہتا اس جج کو کہتے ہیں کہ جس میں جج کے مہینوں میں مرف عمرہ کا احرام باندھا مائے کھر ارکان عمرہ کرکے احرام کھول دیا جائے پھر آٹھویں ذی المجہ کو جج کا احرام باندھا جائے۔

ترجمه اورنح كرنا قارن اومتمتع كادونوس كدرميان (رى جماراورطق كدرميان)

### قرباني كوحلق برمقدم كرنا

متمتع اورقارن کا قربانی کوحلق پرمقدم کرنا واجب ہے لہذا اگر حلق کومقدم کرے گاتو جرمانہ کا دم دینالازم ہوگا۔ (ایصناح المناسک: ۲۰ معلم الحجاج: ۲۲۷، فتح القدیر: ۲۵:۳۰، شامی کراچی: ۲۷۷/۲۳)

﴿ ١٢٢٣ ﴾ وَالْيُقَاعُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فِي آيَّامِ النَّحْرِ .

فرجه اورطواف زيارت كرناايا منح مس

### طواف زیارت ایا منحرکے اندر کرنا

طواف زیارت ایام الخر یعنی دسویں سے بارہویں ذی الحجہ کے درمیان کرلینا واجب ہے یعنی ان تین دنوں میں سے کسی بھی دن کرے گاتو موجب جرمانہ نہ ہوگا۔ (ایسناح المناسک: ۵۸، درمخارکراچی:۲/۰ سے م

﴿ ١٢٢٣ ﴾ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ .

سعی صفادمردہ کے درمیان مخصوص طریقہ سے چلنا۔ صفا یہ بیت اللہ شریف کی مشرقی جنوبی جانب ایک چھوٹی کی میاڑی ہے ادراس سے سعی کی ابتداکی جاتی ہے۔ مووہ یہ بیت اللہ شریف کی شال مشرقی جانب میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ جوصفا پہاڑی کے مقابل میں ہے یہاں پرسعی ختم ہوجاتی ہے۔

ترجمه اورسى كرناصفااورمروه كدرميان فج كعبينول ميس

سرے صفاومروہ کے درمیان سی واجب ہاس کے ترک کردیے سے جرمانہ لا زم ہوتا ہے انکہ اللہ کے نزدیک بیدکن اور فرض میں داخل ہے۔ (درمختار:۲۸/۲)

﴿ ١٢٦٥﴾ وَحُصُولُهُ بَعْدَ طَوَافِ مُعْتَدِّ بِهِ .

حصول باب(ن) کامصدر ہوا تع ہونا، ثابت ہونا اور شمیر کامرجع سعی ہے۔ معتد اسم مفعول باب افتعال اعتداد مصدر ہے شار میں آنا۔

ترجمه اوراس كاواقع مونا السيطواف كي بعدجس كاعتباركيا جاسك

### سعی سے بل طواف

سعی بین السفا والمروہ کاکسی بھی طواف کے بعد ہونا، لہذا ہرسی سے پہلے ایک طواف کا ہونا واجب ہے جاہے طواف قد وم ہویا طواف زیارت ہویا طواف نفل، لہذا اگر بغیر کسی طواف کے سعی کرے گا تو جرمانہ میں ایک وم دینالازم ہوگا۔ (ایساح المناسک: ۹۹)

﴿ ١٢٢١ ﴾ وَالمَشْئُ فِيْهِ لِمَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ .

ور پیدل چلنااس میں اس محف کوجس کے لئے کوئی (معقول) عذر نہو۔

### غيرمعذور كاسعى ميں پيدل چلنا

فیرمعذورتدرست آدمی کاستی میں پیدل چلنا واجب ہے، لبذا اگر بلاعذرسواری پرستی کرے گاتو وم دینالازم موگا۔ (درمخار:۲/۲۸،درمخارکراچی:۲۸۳/۲،اییناح المناسک:۵۸)

#### ﴿ ١٢٢٤ وَبَداءَةُ السُّعِي مِن الصَّفَا.

بداءة باب (ف) كامعدد بشروع كرنا، آغاز كرنا-فرجيمه ادرسى كاشروع كرناصفات-

### صفایہاڑی ہے سعی کی ابتداء

صفاومروہ کے درمیان سعی کی ابتداء صفا پہاڑی ہے کرنے کوبعض علاء نے واجب کہا ہے اوربعض نے سنت مگر صغا سے ابتداء نہ کرنے میں کسی کے نز دیک دم واجب نہیں ہے جو پھیری مروہ سے کی ہے اس کا اعادہ کرلے گاتو کوئی جرمانہ نہیں اورا گراعادہ نہ کرے گاتو ایک صدقۂ فطرلازم ہوگا۔ (معلم الحجاج: ۱۲۷، ایصناح المناسک: ۹۲)

﴿٢٦٨﴾ وَطُوافُ الْوَدَاعِ.

ترجمه اورزهتي كاطواف

سری آفاقی پروطن رواند ہوتے وقت طواف وداع کرنا واجب ہے اس کوطواف صدر بھی کہتے ہیں۔ (معلم الحجاج: ١٩٠)

آفاقی کی تعریف

یاس عاجی کے لئے بولتے ہیں جومیقات کے باہر سے جج یا عمرہ کے لئے حرم شریف پنچتا ہے جیسا کہ مندوستانی یا کتانی افغانستانی یمنی مصری وغیرہ۔

﴿ ١٢٦٩﴾ وَبَدَاءَةُ كُلِّ طَوَافٍ بِالبَيْتِ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ .

ترجمه اوربيت اللدك كردم طواف جمراسود سيشروع كرنا

### حجراسود سيطواف كى ابتداء

حجراسود سے طواف کی ابتداء کرنا اس کوصاحب در مختار نے واجب کہا ہے اور اکثر علماء نے سنت کہا ہے اس کے ترک کرنے سے دائج قول کے مطابق وم واجب نہیں ہوتا۔

حجد اسود: ترفدی شریف: ا/ ۱۷۵، میں حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر سے حدیث شریف مردی ہے کہ جمراسود جنت کے یا قوت کا ایک پھر ہے اس کے نورکو الله نے فتم کر کے دنیا میں اتارا ہے اگر اس کے نورکو الله نے فتم کر کے دنیا میں اتارا ہے اگر اس کے نورکو فتم نہ کیا جا تا تو مشرق ومغرب اس کی روشن سے منور ہوجاتے جس وقت اس کو اتارا گیا تھا بالکل دودھ کی طرح سفید تھا مگر جب انسانوں نے اس کا اعتلام کیا بعض بندے گناہ گار بھی ہوتے ہیں اس لئے ان کے گناہوں کا اثر اس پر ااور وہ میلا ہوگیا، یہ بیت الله کے مشرقی جنو بی گوشہ میں قد آ دم کے قریب او نچائی پر دیوار میں گڑا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف چاندی کے حلقے کے اندر جڑے ہوئے وروں طرف چاندی کے حلقے کے اندر جڑے ہوئے جاروں طرف چاندی کے حلقے کے اندر جڑے ہوئے

(اييناح المنامك:٢٧)

بي-

#### اختيـــاري مطالعـــه

یک نیک لوگوں کی نیکیوں نے پھر کواور سفید کیوں نہیں کیا؟ گنا ہگاروں کے گنا ہول نے اس کو کالا کیوں کیا؟ لیعنی نیکیوں کا اس براثر کیوں نہ بڑا؟

تیجہ بمیشدارذل کے تابع ہوتا ہے آگر دودھ میں پیشاب کا قطرہ گرجائے تو وہ دودھ نہیں بن جاتا بلکہ دودھ پیشاب بن کرنا پاک ہوجا تا ہے علاوہ ازیں کسی چیز کولوگ مسلسل ہاتھ لگاتے رہیں تو بھی جگہ میلی ہوجاتی ہے کو ونور کولوگ دس ہزارسال تک مسلسل چھوتے رہیں تو وہ بھی میلا ہوجائے گا بیا یک فطری بات ہے۔ (تخفۃ الامعی: ۲۷۵/۳)

﴿ ١٤٤ ﴾ وَالتَّيَامُنُ فِيْهِ .

ترجمه اوردائى جانب سيشروع كرناس يس-

سوی طواف جس طرح جراسود سے شروع کرنا واجب ہے اس طرح داکیں جانب سے طواف کرنا واجب ہے لیون کہ اور ہے اور ہے لیان کو چھو کے پاس پہنچ کرسب سے پہلے جراسود کا استلام کرے لین اس کو چھو نے پھر داکیں جانب چلے اور سات چکراگائے بیا کی طواف ہوا۔

﴿ المَا اللهِ وَالمَشْئُ فِيهِ لِمَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ .

و بیدل چاناطواف میں اس آدمی کوجس کے لئے کوئی عذر نہو۔

طواف میں پیدل چلنا

طواف میں پیل چلنے پر قدرت ہوتو پیل چانا واجب ہے لہذا اگر قدرت ہوتے ہوئے سواری پرطواف کرے گا توجر ماند میں دم دینالا زم ہوگا۔

﴿ ١٢٢ ﴾ وَالطُّهَارَةُ مِنَ الحَدَثَيْنِ.

ترجمه اور پاک مونادونول صداول سے۔

باوضوطواف كرنا

حدث اورنا پاک سے پاک صاف ہو کرطواف کرنا واجب ہے۔

﴿ ١٢٤٣ ﴾ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ .

ترجمه ادرسر چهانا۔

### طواف میں سترعورت

سترعورت يعنى بحالت طواف ستر كاعضاءكو چميانا واجب ب،البذا فيكطواف كرنا موجب دم موكار

﴿ ١٢٢ ﴾ وَأَقَلُ الْأَشُوَاطِ بَعْدَ فِعْلِ الْأَكْثَرِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ .

رجی اورطواف زیارت کے اکثر چکرکو (ایا نم جیس) اداکرنے کے بعد کم یعن تین چکراداکرنا۔ میسی کم از کم چار پھیروں کی پکیل کرنا طواف میں فرض ہے ورنہ طواف ہی سیح نہ ہوگا اس کے بعد تین پھیرے واجب ہیں فرض نہیں ہیں اور بیسب ایا منح میں ہی ہونے چاہئیں۔

﴿ ١٢٧٥﴾ وَتَرْكُ المَحْظُوْرَاتِ كُلُبْسِ الرَّجُلِ المَخِيْطِ وَسَتْرِ رَاسِهِ وَوَجْهِهِ وَسَتْرِ المَرْاةِ وَجُهَهِ وَسَتْرِ المَرْاةِ وَجُهَهَا وَالرَّفَثِ وَالدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ . المَرْاةِ وَجُهَهَا وَالرَّفَثِ وَالدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ .

محظورات اس کا داحد محظور ہے، ہروہ چیزجس سے بچاجائے، پر ہیز کیا جائے ، ممنوع، ناجائز۔ رفت میاں ہوی کے درمیان غداق سے تعلق رکھنے والی با تیں رفث کہلاتی ہیں، حالت احرام میں اس کی بھی مخبائش نہیں، مائٹ یو گفٹ رَفظ باب (ن) گندی با تیں کرنا۔ فسوق فت اور فسوق دونوں مصدر ہیں اور ان کے معنی ہیں حق وصلاح کے داستہ ہے جانا اور مادے کے اصل معنی ہیں کی چیز سے نکل جانا کہتے ہیں فکسقتِ الوظ بله عَنْ فَشوِ الله کھورا ہے گا بھے سے نکل آئی پس جو بندہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے وہ فاس ہے یعنی و بنداری کے دائرہ سے باہر ہوگیا اس لئے جج میں فتی یعنی معصیت سے بچنا ضروری ہے ورنہ جج مقبول نہ ہوگا۔ جدال ساتھوں سے لڑنا جھڑنا جے کے دوران اس سے بچنا بھی ضروری ہے، جَدَلَ یَخدَلُ جَدَلًا بہت جھڑا الوہونا۔ اشار ق شکار ساسنے موجود ہواوراس کی طرف محرم اشارہ کرے بینا جائز ہے۔ دلالة شکار تو ساسنے موجود نہیں لیکن شکار کے بارے میں محرم جانتا ہے وہ کی فیر محرم اشارہ کرے بینا جائز ہے۔ دلالة شکار تو ساسنے موجود نہیں لیکن شکار کے بارے میں محرم جانتا ہوہ کی فیر

معرف اورمنوع چیزوں کا جھوڑ دینا جیسے مرد کا سلے ہوئے کپڑے پہننا اور اپنے سراور چیرے کو جمپانا اور عورت کا اپنے چیرے کو جمپانا اور سے کو جمپانا اور شکار کرنے اور اس کی جانب اشارہ کرنے سے اور اس پر دہنمائی کرنے ہے۔ سے اور اس پر دہنمائی کرنے ہے۔

### احرام کی پابندیاں اور امور ممنوعہ

فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں ممنوعات احرام سے بچناجیے مردول کے لئے سلے ہوئے کیڑول کے پہنے سے

بچامراور چرو کوڈ ھاکئے سے بچاا ہے ہی حالت احرام میں عورت کے لئے بھی چرہ چھپانا ممنوع ہے،البتہ اگراجئیوں
سے پردہ کرنے کی نیت سے اس طرح چرے پر کپڑا ڈال لیتی ہے کہ کپڑا چرے سے مس نہ کرے اور کپڑا چرے سے دور
رہا تو جائز ہے اوراس کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ کپڑا چرے سے نہ لگنے پائے ۔ نیز احرام بائد ھکران تمام باتوں سے
پر چیز کر ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے یعنی حالت احرام میں جماع اور دوائی جماع کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا میاں
بوی کے درمیان جو ندات کی با تیں ہوتی جی ان کی بھی تنجائی نہیں البتہ اگر بوی ساتھ نیس ہے اور حالت احرام میں کوئی
صفتہ بات بولی یا حشقہ شعر پڑھاتو حذیہ کے نزد کیک رفٹ نہیں ہے،ایسے ہی ساتھیوں سے لڑئا جھڑنا جے کے دوران اس
سے بچنا بھی ضروری ہے جے کے سنر میں معمولی باتوں پر جھڑا ہوجا تا ہے ہیں اس سے نہنے کا خوب اہتمام کرنا چاہئے،
ایسے ہی خطکی کے جانورکونہ چھیڑے اور نہ مارے نہ کسی غیرمح م کوشکار کی جانب اشارہ کرے اور نہ دہمائی کرے۔

واجبات كأحكم

ندكوره واجبات كاعم يه ب كداكران بل سكونى بلاعذرادائيكى سره جائة وم واجب بوكا اورج درست موجائ كام ميت المحادر فدية الناسك:٣١)

نوف: فركوره واجبات من اكرباريك بني سكام لياجائ كاتو واجبات كى تعداد ٢٥ تك كان جاتى ب-

﴿ ١٣٤٧﴾ وَسُنَنُ الحَجِّ مِنْهَا الْإغْتِسَالُ وَلَوْ لِحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ آوِ الْوُضُوءُ إِذَا آرَادَ لِإَخْرَامَ.

سرجی اور ج کی منتی مجملدان کے مسل کرنا ہے اگر چہورت کو حض یا نفاس ہی ہویا وضو کرنا ہے جبکدارادہ کرے احرام کا۔

### احرام ہے بل عسل یا وضو

جانا چاہیے کہ فقہا منن پوککرستی ہے ونوں بھی مراد لیتے ہیں اور بھی اس کا بھس بھی مراد لیتے ہیں یہاں پر بھی سنن کے ذیل ہیں بعض ستیات کا ذکر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں توج کی سنتیں ہیں اور بعض احرام کی یہاں پر دونوں کو طلا جلا کر بیان کر دیا ہے میں حتی الا مکان دونوں کی جانب رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ (ان شا واللہ تعالیٰ) فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص احرام بائد ھنے کا ارادہ کرے تو وہ پہلے نسل کرلے یا وضو کر لے اور نسل کرنا افضل ہے اور قسل یا وضو کرنا حج واحرام دونوں کی سنت ہے، اس لئے احرام شعائز اللہ ہیں سے ہاس کے ذریعہ تو حدد کا شہرہ ہیں تباری راحرام بائد ھنے ہیں اس کی تعظیم ہے اور اگر فہانے کا

موقع نہ ہوتو بغیر نہائے بھی احرام باندھنے میں کچھ حرج نہیں جیسے آج کل ہوائی جہاز سے سفر ہوتا ہے اور کسی ائیر پورٹ پر نہانے کا انتظام نہ ہوتو گھرسے روانہ ہوتے وقت نہالینا کافی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ماہواری ونفاس کی حالت میں احرام باندھنااور طواف کے علاوہ سارے امورانجام دینا بلاکراہت جائز ہے یعنی حیض ونفاس احرام وغیرہ سے مانع نہیں ہے۔

﴿كَالَا ﴾ وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ جَدِيْدُيْنِ ٱبْيَضَيْنِ .

لبس باب مع کا مصدر ہے پہننا، آزار تہبندائگی (فدکرومؤنث دونوں طرح مستعمل ہے) جمع اُزُد ، داؤ وار بالائی لباس، جیسے جبرو غیرہ جمع اُزدِیة .

ورجيه تهبنداور جادركا ببنناجون مول اورسفيد مول

### احرام کے کپڑے

فرماتے ہیں کھنسل یا وضو کے بعداحرام کے دو کیڑے ایک چا دراورا یک تنی پہننا مردوں کے لئے احرام کی سنت ہوا درونوں نئے ہول یا دھلے ہوئے بیاحرام کے سخبات میں سے ہادراحرام میں سفید کیڑوں کا استعال ہی افضل ہے تا ہم اگر کسی نے سفید کے علاوہ کوئی اور دوسرار تک مثلاً کالالال پیلا یا ہراو غیرہ استعال کرلیا تو بھی درست ہے یار تکین اوٹی چا دریارزائی وغیرہ اوڑھ کی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ (غدیة الناسک: اسے)

﴿ ١٢٧٨ ﴾ وَالتَّطَيُّبُ .

ترجمه اورخوشبولكانا

## بدن برخوشبولگانے کا حکم

احرام باندھنے کے لئے عسل کرنے کے بعد بدن میں عطر دغیرہ لگانا مسنون ہے جبکہ خوشبو بسہولت میسر ہواور احرام کے کپڑوں میں ایسی گاڑھی خوشبو لگانا مثلاً جما ہوا مشک جس کا اثر بعد تک باتی رہے نا جائز ہے البتہ ایسی خوشبوجو گاڑھی نہ ہواوراس کا اثر بعد میں باتی ندرہے اس کا کپڑوں پرلگانا کو کہ جائز ہے گرندلگانا ہی بہتر ہے۔

(غنية الناسك: 2)

﴿ ١٢٤٩ وَصَلُوهُ رَكْعَتَيْنِ .

فرجمه اوردوركعت لفل يرد صنايه

### دوركعت صلوة احرام

دور کعت نمازادا کرنااحرام کی سنت ہے اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو الله احد پڑھے، اور اگر کسی نے کروہ وقت میں احرام ہاندھا ہے تواس وقت نمازادانہیں کرےگا۔ (غدیة الناسک: ١٤)

﴿ ١٢٨ ﴾ وَالْإِكْثَارُ مِنَ التَّلْبِيَةِ بَعْدَ الْإِخْرَامِ .

اكثار بإب افعال كامصدرب، كثير بنانا، تعداد برهانا

فرجه اورتلبيه كوكثرت سے كہنا احرام كے بعد

### ہرحال میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنامطلوب ہے

احرام کی ابتداء میں ایک مرتبہ تلبید پڑھنا شرط ہے اور ایک سے زائد مرتبہ تلبید پڑھنا مسنون ہے اور زیادہ سے زیادہ تلبید پڑھنا مستحب ہے بیٹے چلتے پھرتے اور پاکی ناپاکی الغرض ہرحالت میں تلبیدزیادہ سے زیادہ پڑھنامطلوب ہے۔

﴿ ١٢٨١ ﴾ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ.

ترجمه اس حال میں کہ بلند کرنے والا ہواس کے ذریعا بی آ واز کو۔

### مرد بلندآ وازسے تلبیه پردهیں

احرام کی ایک سنت یہ ہے کہ مرد تلبید قدرے بلند آواز سے پڑھے گراس قدر زور سے بھی نہ پڑھے کہ تکان موجائے اور عورت تلبید آہتد آواز سے پڑھے کہ تکان محوجائے اور عورت تلبید آہتد آواز سے پڑھے کہ کوئی اجنبی ندین سکے۔ (غنیة الناسک: ۲۸۷)

﴿ ١٢٨٢ ﴾ مَتْنَى صَلَّى أَوْ عَلَا شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًّا أَوْ لَقِيَ رَكْبًا وَبِالْأَسْحَارِ.

غلا ماضی معروف باب (ن) عُلُوًا مصدر بالدہونا،اوپرہونا۔ شرفا باب سمے سے مقرف ہشر ف مخرف ہشر ف بالدہونا۔ مبد من بالدہونا۔ مبد من بالدہونا۔ مبط ماضی معروف باب (ض) مُنُوطًا مصدر ہارتا، بیج آنا۔ وادیا پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان کا فاصلہ جوسیلاب کے بہنے کی جگہ ہو یہاں پرمراد پست جگہ ہے۔ دک آ بدراک کی جمع ہے، دس یا زیادہ سواروں کا قافلہ۔ اسحار جمع کے سحو کی رات کا خراور فجر سے کھے پہلے کا وقت۔

جسودت فماز رام ياج مع المنحك بلندجك بريااتر كسى بست ذمين مي يا مع قافله ساومن كونت.

### اوقات واحوال کے تغیر کے وقت تلبیہ کا حکم

ہرحال میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنامستحب اور مطلوب ہے مگر احوال اور اوقات کی تبدیلی مثلاً کسی بلند مقام کی طرف چڑھتے وقت یا کسی پست جگہ کی طرف اتر تے وقت میں اور طرف چڑھتے وقت یا کسی پست جگہ کی طرف اتر تے وقت میں اور شام اور فرض نمازوں کے بعد اس کے استحباب میں اور زیادہ تا کید ہوجاتی ہے یعنی ان اوقات میں بطور خاص تلبیہ کا اہتمام کرنا جا ہے ۔ (غنیة الناسک: 20)

#### ﴿ ١٢٨٣ ﴾ وَتَكُرِيْرُهَا كُلُّمَا أَخَذَ فِيْهَا .

تکویں باب تفعیل کا مصدر ہے بار بار دہرانا، اعادہ کرنا۔ اُنحلہ ماضی معروف باب (ن) اُنحلہ ا مصدر ہے، جب صلیمیں فی آئے تو شروع کرنے کے معنی ہوں گے۔

فرجه اوراس كوبار باركهناجس وقت بحى تلبيه كهناشروع كرك

### تلبیه تنی بارمتحب ہے؟

تلبیہ تین بار پڑھنامتحب ہے جس کی صورت ہیہونی جاہئے کہ تین باراگا تار پڑھے اور تلبیہ کے دوران کوئی اور بات چیت نہ کرے۔ (غنیة الناسک: ۲۲)

# ﴿ ١٢٨ ﴾ وَالصَّلُوةُ عَلَى النَّبِيُّ وَسُوالِ الجَنَّةِ وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ وَالْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ.

ترجی اور درودشریف پڑھنا نبی پراور جنت کا اور نیک لوگوں کی صحبت کا (کثرت ہے) سوال کرنا اور (کثرت ہے) سوال کرنا اور (کثرت ہے) دوزخ سے پناہ ما تگنا۔

سرے فرماتے ہیں کہ کثرت ہے درودوسلام پڑھتا جائے اور جہاں تک ممکن ہوای میں متغرق اور منہک رہاں تک ممکن ہوای میں متغرق اور منہک رہے اور جنت کی طلب اور نیک لوگوں کا پڑوس جنت الفردوس میں اور دوزخ سے پناہ ما تکتار ہے۔

#### ﴿ ١٢٨٥ ﴾ وَالغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَةَ وَدُخُولُهَا مِنْ بَابِ المُعَلَّاةِ نَهَارًا .

ورجه اوران کرنا کمیں داخل ہونے کے وقت اور کمیں داخل ہونا باب معلا قسے دن کے وقت ۔

## مکہ مکرمہ میں دخول کے وقت عسل کرنا

حضور کے زمانہ ہیں مدینہ منورہ ہے مکہ معظمہ دی دن ہیں چہنچ تصادر ساراعلاقہ ریتیلا تھا، ہوائیں چہنی تھیں گرد و فرارا ڑتا تھا اور آدی کا ہرا حال ہوجاتا تھا اس لئے سنت یہ ہے کہ جب مکہ تریب آئے تو نہائے دھوے اور احرام کی صاف تقری چا دریں پہنے پھر مکہ میں دافل ہوا در طواف کرے اس میں کعبہ شریف کی تعظیم ہے کین اب صورت حال مخلف ہوگئی کرنہائے معلق ہوا دری میں نہائے درنہ کہ بھی اور بہ ہوتے ہیں اس لئے موقع جدہ میں نہائے درنہ کہ بھی والی سنر کرتے ہیں اور بہ ہم معظمہ کی مشرتی اور مغربی جانبوں میں پہاڑی سلملہ ہے جو ہمان نہائے کا معقول انظام ہے۔ دوسرا مسلہ ہے کہ مکہ معظمہ کی مشرتی اور مغربی جانبوں میں پہاڑی سلملہ ہے جو بہت دورتک چلاگیا ہے اور ان کے بچ میں وادی مکہ ہے، حضور جب ججۃ الوداع کیلئے تشریف نے مگئے تو آپ نے مکہ سے قریب ذی طوی میں تیام فرمایا اور اسملہ وی میں میں اور کہ کی صحب اور مکہ کا مشہور قبرستان بحق من اس کیا پھر مکہ شریف کے بالائی حصہ سے دافل ہوئے ، بیت اللہ ہے مواج ہوں کی طرف مراجعت فرمائی تو مکہ ہے دو ہوں ہیں راست سے ایک کوصا حب کتاب من باب المعلاق ہے ہوئے اور مانے ہیں، آج کل لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں اس لئے جس راست سے بس جائے گی اس جائے گی اس جائے ہیں وائی ہو سے موال کی حصہ ہوگاہاں اگر اپنی پرائیویٹ کا ڈی میں سفر کرد ہوں کہ جس راست سے جانا چاہیں جائے ہیں تو مکہ میں داخلہ بالائی حصہ ہوگاہاں اگر اپنی پرائیویٹ کا ڈی میں سفر کرد ہوں کہ جس راست سے جانا چاہیں جائے ہیں تو مکہ میں داخلہ بالائی حصہ سے کرنامت جو اور افعنل ہے۔

تیسرا مسکدیہ ہے کہ حضور دن میں مکہ میں داخل ہوئے تصاور اس کی متعدد وجوہ تھیں اس لئے دن میں داخل ہوتا مسنون ہے مرآج کل صورت حال مخلف ہے۔

﴿١٢٨٢﴾ وَالتَّكْبِيْرُ وَالتَّهْلِيْلُ تِلْقَاءَ البَيْتِ الشَّرِيْفِ وَالدُّعَاءُ بِمَا اَحَبُّ عِنْدَ رُؤيَتِهِ وَهُوَ مُسْتَجَابٌ.

تِلْقَاءَ باب (س) کامصدرہے کی سے ملاقات ہونا ، ملنا۔ مستجاب اسم مفول ہے باب استعمال استیجابّة مصدرہے تیول کرنا۔

وقت کیونکہاس وقت دعائیں تبول کی جاتی ہیں۔

جب مجد حرام میں داخل ہواور کعبہ شریف پرنظر پڑے تو تین مرخبہ الله اکبراور تین مرجبہ لا الله الله الله الله کہاور بغیر ہاتھ اٹھائے اپنی دلی مراد کے مطابق ضرور دعا کرے وہ تبولیت دعا کا موقع ہے۔ (تحفۃ اللمعی:۲۵۲/۳)

﴿ ١٢٨٧ ﴾ وَطَوَاتُ القُدُومِ وَلَوْ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

#### ترجیه اورطواف قدوم کرنااگر چه ج کے مہینوں کے علاوہ میں ہی ہو۔

طواف قدوم مسنون ہے

طواف قدوم اس کوطواف لقاء اورطواف درود بھی کہتے ہیں جج کی سنتوں میں سے بیہ کہوہ آفاقی جومفرد بالج یا قارن ہوان کے لئے بیہ قارن ہوان کے لئے بیہ قارن ہوان کے لئے بیہ طواف مسنون ہے اور اہل مکہ اور وہ آفاقی جو تھتے یا عمرہ کرنے والے ہوں ان کے لئے بیہ طواف مسنون نہیں ہے اور اس کی صورت بیہ کہ میقات کے باہر سے آنے والے مفرد بالج یا قارن حرم شریف میں دافل ہوتے ہی فور آا کی طواف بطور فل کرلیں مے اس کوطواف قدوم کہتے ہیں۔ (ایسنا ح المنا سک ۱۹۲)

﴿ ١٢٨٨ ﴾ وَالْإِضْطِبَاعُ فِيْهِ وَالرَّمَلُ إِنْ سَعَى بَعْدَهُ فِي اَشْهُرِ الحَجِّ .

اصطباع باب افتعال کامعدرہ دائیں بغل سے جا دروغیہ ہ نکال کر ہائیں کندھے پر ڈالنا۔ رمل مونڈ ھے ہلاتے ہوئے تیز چلنا رَمَلَ مَوْلُ وَمَلاً وَرَمَلاً نَا (باب(ن) لیک کر چلنا۔

و دا اوراضطهاع کرنااس میں اور را اگرستی کرے اس کے بعد حج کے مہینوں میں۔

اضطباع كأحكم

﴿ ١٢٨٩﴾ وَالْهَرْوَلَةُ فِيْمَا بَيْنَ المِيْلَيْنِ الآخْضَرَيْنِ لِلرِّجَالِ وَالْمَشْيُ عَلَى هَينَةٍ فِي بَاقِي لَسَعْي .

مرولة تيز چلنا-لكنا (عام جال اور دوڑنے ك درميان كى جال) مشى چلنا، باب (ض) كاممدر بــ مينة مَوْنٌ سے بے على هون آسترى سے۔

ورتیز چلنامیلین اخفرین کے درمیان مردول کے لئے اور چلناباتی سعی میں (اپنی فطری) حالت پر

### میلین اخضرین کے درمیان ہر چکر میں دوڑنا

صفادم وہ کے درمیان دو ہر ہے تھے ہیں ان کومیلین اخصرین کہا جاتا ہے جب سی کرتے ہوئے ہر ستون کے پاس بہت جو ہاتھ تک جاری رکھے، با قاعدہ دوڑ نائیس پاس بہت جا ہے جو ہاتھ تک جاری رکھے، با قاعدہ دوڑ نائیس چاہئے بلکہ دوڑ نے کے قریب تیز چلنا مسنون ہے اور سی کے ہر چکر میں ان ستونوں کے پاس سے تیز چلنا مسنون ہے اور یہ جی کی سنت ہے، عورتوں بوڑھوں اور بیاروں کے لئے دوڑ نائیس ہے اور یہ حضرت ہا جرہ کی ایک یادگار ہے جے مناسک میں شامل کیا گیا ہے وہ جگہ جودو ہر سے نشانوں کے درمیان ہے پہلے وہاں نالہ تھا یہ تعبہ شریف تعبیر ہونے سے مناسک میں شامل کیا گیا ہے وہ جگہ جودو ہر سے نشانوں کے درمیان ہے پہلے وہاں نالہ تھا یہ تعبہ شریف تعبیر ہونے سے پہلے کی بات ہے اور مکہ کی ایک جانب او نجی ہے جب بارش ہوتی ہے تو بالائی حصہ کا پائی ای نالہ سے ذیریں حصہ میں آتا ہے، حضرت ہا جرہ نے جب پائی کی تلاش میں صفا سے مردہ اور مردہ سے صفا کے چکر لگائے تھے تو وہ اس ڈ حملان میں دوڑ کر مرام نے چڑ ھو جاتی تھیں ، ان کا یہ دوڑ نا اللہ کو پہند آیا چناں چاس کومنا سک میں لیا گیا۔

﴿ ١٢٩ ﴾ وَالْإِكْثَارُ مِنَ الطُّوَافِ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ صَلَّوةِ النَّفْلِ لِلْأَفَاقِيِّ .

ترجمه اورزیاده سے زیاده طواف کرتے رہنااوروہ افضل ہے ففل نمازے آفاتی کے لئے۔

## نفل طواف نفل نماز سے افضل

بیمسئلہ بھی بہت اہم ہے کہ مجد حرام میں نقل نماز انفسل ہے یا نقل طواف؟ تواس کی وضاحت ہوں ہے کہ موسم مج میں اہل مکہ کے لئے نقل طواف سے نقل نماز افضل ہے اور باہر سے آنے والے مسافروں کے لئے ہرز مانہ میں نقل قماز سے نقل طواف افضل ہے اور موسم حج کے علاوہ دیگر ایام میں کی اور غیر کی سب کے لئے نقل نماز سے نقل طواف زیادہ افضل اور اولی ہے۔ (ایعناح المناسک: ۱۲۲) پس جو محض بتو فیق الہی حرم شریف پہنچے اسے وہاں زیادہ سے دیادہ طواف سامل کرنے چاہئیں ، حدیث میں پچاس طوافوں کی بردی فضیلت آئی ہے اور اس تعداد میں نقل فرض واجب سب طواف شامل میں نیزیہ بچاس طواف ایک سفر میں کرنے ضروری نہیں پوری زندگی کے طوافوں کا مجموعہ اگر پچاس ہوجائے تو بھی اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ (تخفۃ اللّٰمعی:٣٢٦/٣)

﴿ الْمُعْلَمُ وَالنَّحُطْبَةُ بَعْدَ صَلَوةِ الظَّهْرِ يَوْمَ سَابِعِ الحِجَّةِ بِمَكَّةَ وَهِيَ خُطْبَةٌ وَاحَدَةٌ بِلَا جُلُوْسٍ يُعَلِّمُ المَنَاسِكَ فِيْهَا .

مناسك منسك كي جمع بح كعبادات (افعال واركان)

ورخصہ اورخطبددیا ظہر کی نماز کے بعد ذی الحجہ کی ساتویں تاریخ کو کہدیر اور یا الب بی خطبہ ہے بغیر بیشے سکھلا نے مناسک حج اس میں۔

### امام تین مقام پرخطبه دے گا

جج کی سنتوں میں سے بیہ کہ امام تین مقام پرخطبہ دےگا: (۱) ساتویں ذی الجبرکو مکہ تکرمہ میں۔(۲) ٹویں کو عرفہ میں۔ عرفہ میں۔(۳) عمیار ہویں کومٹی میں۔اس عبارت میں اول کا بیان ہے فرماتے ہیں ساتویں ذی الجبرکوظہرکی نماز کے بعدامام ایک خطبہ دےگا جس میں و ولوگوں کو افعال جج کی تعلیم دے۔

﴿١٢٩٢﴾ وَالنُحُرُو مُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ التَّرْوِيُةِ مِنْ مُّكَةَ لِمِنَّى وَالمَبِيْتُ بِهَا كُمُّ النُحُرُوْجُ مِنْهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ اللي عَرَفَاتٍ .

یوم التوویة آٹھویں ذی الحجہ، اس کو ہوم التروبیاس کئے کہا جاتا ہے کہ کمہ کوگ منی اورعرفات میں پانی کی فراہمی کے لئے آج کے دن پانی سے لدی ہوئی سوار ہوں کوساتھ لے جاتے تھے۔ (البحرالعمیق: ۱۴۰۳/۳) منی یہ وادی محسرے جرہ عقبہ تک دو طرفہ پہاڑوں کے درمیان ایک وسیج میدان ہے اور یہ میدان معجد حرام سے تین میل کے فاصلہ پرہے۔ مبیت باب (ض) کا مصدر ہے دات گزارتا۔

مرجوں اور لکاناسورج لکلنے کے بعد آخویں ذی الحج کو مکہ ہے منیٰ کی طرف اور منیٰ میں رات گزار نا مجرلکانامنیٰ سے مرف کے دن سورج نکلنے کے بعد عرفات کی طرف۔

### آٹھویں ذی الحجہ کومنی کے افعال

آ شویں ذی الحجہ کوسورج نکلنے کے بعدظہر سے پہلے منی پہنچ جانا اورظہر عمر مخرب عشاء اورنویں کی فجر کل پانچ نمازیں اداکرتا اور اس رات کومنی میں گزار نا نویں کو طلوع آفاب کے بعد منی سے عرفات کوروانہ ہوجانا، بیسب حج کی

سنتیں ہیں اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ (احکام جج: ۲۰)

نوت: لیکن آج کل رات ہی سے منی کی روائی شروع ہوجاتی ہے اور عام لوگوں کے لئے معلم کی بسول کے بغیر منی میں اپنے خیر منی میں اپنے خیر منی میں اپنے خیر منی میں اپنے خیر منکل ہے اس لئے عوام کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جس وقت بھی معلم کی ظرف سے لے جانے کا نظام ہواس کی پابندی کریں اور سورج نگلنے کا انظار نہ کریں۔

﴿ ١٢٩٣﴾ فَيَخْطُبُ الإَمَامُ بَغْدَ الزُّوَالِ قَبْلَ صَلْوةِ الظَّهْرِ وَالعَصْرِ مَجْمُوْعَةً جَمْعَ تَقْدِيْمٍ مَعَ الظَّهْرِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا .

مجموعة جمع مَجْموعَات كيجاك موئى چيزيدالعصرے حال مونے كى بناپر منصوب پڑھا جارہاہے۔ ترجی کھر خطبہ دے امام سورج ڈھلنے كے بعدظہراور (نیز)عصر كی نمازے پہلے اس حال میں كہ جمع كی می موعمر ظہر كے ساتھ ساتھ جمع تقذيم كے طور پر (بينى اپنے وقت سے مقدم كركے پڑھى جائے كى) دوخطبے بيٹھے ان دونوں كے درميان۔

#### عرفات ميں ظہروعصر

صورت مسئلہ بیہ کہ جب نویں ذی الحج کوز وال ہوجائے تو فورا ظہری اذان ہوگی اوراذان کے بعدام جعہ کے خطبہ کی طرح نماز سے قبل دو خطب دے گا اور عیدین کے خطبہ کی طرح پہلے خطبہ کے شروع بیں نو مرتبہ تبیر پڑھے گا اور دوسرے خطبہ کی ابتداء میں سات مرتبہ اور بالکل اخیر میں چودہ مرتبہ تبیر پڑھے گا اور تکبیر تشریق پڑھے گا اور خطبہ سے فارغ ہوکر ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں الگ الگ دوا قامتوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یہ جمع تقذیم ہے نماز سے فراغت کے بعد وقوف کیا جائے گا۔ (ایسناح المناسک: ۱۳۹، درمخارمع الثامی: ۲۳۷)

﴿١٢٩٣﴾ وَالإَجْتِهَادُ فِي التَّضَرُّعِ وَالخُشُوْعِ وَالبُكَاءِ بِالدُّمُوْعِ وَالدُّعَاءُ لِلنَّفْسِ وَالوَالِدَيْنِ وَالإِخْوَانِ المُؤمِنِيْنَ بِمَا شَاءَ مِنْ آمْرِ الدَّارَيْنِ فِي الجَمْعَيْنِ .

الاجتهاد بابافتعال كامصدر به يورى كوشش كرنامخت كرنا - تصرع باب تفعل كامصدر به كرا أنا اظهار عجر كرنا المجتهاد باب افتعال كامصدر به يورى كوشش كرنا ما يلى لا جارى وب بى كاظهار كرنا اورخشوع كم يمي بي بي بي - دموع دمع كى جمع به تسود دَمّع يَذْمَعُ دَمْعًا وَدَمْعَانًا آكه سه تسوم الربادة المحمد المعمد من المجمعين جارم ورسط كراجتها ومصدر كم تعلق ب-

ترجی اورخوب کوشش کرنا گرگرانے اوراظهار بجز کرنے اور آنسووں کے ساتھ رونے میں اور دعا کرنا خود ایخ اللہ ین اور تمام مسلمان بھائیوں کے لئے دین اور دنیا کے کاموں میں سے جوجا ہے دونوں جگہوں ہیں۔

#### وقو نيعرفه كالمسنون طريقه

دوران وقوف عرفہ قبلہ کی طرف رُخ کر کے دونوں ہاتھوں کوآسان کی طرف اٹھا کر تکبیر تبلیل شبیع حمد و ثنااور حضور پر درود شریف استغفار اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حضور قلبی کے ساتھ اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اعزاء واقارب ودوست احباب اور تمام مونین ومؤمنات کے لئے روروکر دعائیں مانگیں اورائ طریقہ پردعائیں باربار مانگلتے رہیں۔ (غیبۃ الناسک: ۸۰)

#### ﴿ ١٢٩٥﴾ وَالدُّفْعُ بِالسَّكِيْنَةِ وَالوَقَارِ بَعْدَ الغُرُوبِ مِنْ عَرَفَاتٍ .

ترجیب اورروانہ ونا شجیدگی اور وقار کے ساتھ غروب آفیاب کے بعد عرفات سے۔

جب عرفات کے دن حجاج کے لئے غروب میس سے قبل حدودِعرفات سے باہر لکانا جائز نہیں ہے جب سورج غروب ہوجائے تو عرفات کے لئے روانہ ہوجائے اور سکون ووقار کے ساتھ تلبیہ تکبیر تبلیل ذکر دعائیں درود شریف پڑھتے ہوئے چلے۔

#### ﴿١٢٩٦﴾ وَالنُّزُولُ بِمُزْدَلِفَةَ مُرْتَفِعًا عَنْ بَطَنِ الْوَادِي بِقُرْبِ جَبَلِ قُزَحَ .

مزدلفة اس كومزدلفه اس كئے كہتے ہيں از دلاف كمعنى قرب كے ہيں تجاج وہاں وتوف كركے اور رات گزار كر الله تعالى كا تقرب حاصل كرتے ہيں اور يا اس لئے كہ وہاں پہنچ كر حاجى لوگ منى كے قريب ہوجاتے ہيں برخلاف عرفات كے كہ جب وہاں تصوّمنى سے دور تتھے۔ (درمنضود:٣١٩/٣)

جبل قزح بیرمیدان مزدلفہ میں ایک چھوٹی می پہاڑی ہے جس کے دامن پرمجد مشعر حرام بی ہوئی ہے اوراس پہاڑ کے آٹار معمولی درجہ کے باتی ہیں جب وفات سے مزدلفہ کوچلیں گے تو دائیں بائیں او نچے او نچے دو پہاڑ ہیں جب دونوں پہاڑوں کے درمیان سے گزریں جب وزن کے بعد مزدلفہ کا حصہ شروع ہوجا تا ہے اور سامنے ہی جبل قزح اور مسجد مشعر حرام نظر آئے گی۔ (ایسناح المناسک:۳۲) قزح قاف کے ضمہ اور زائے فتح کے ساتھ ہے بروزن عمر، فیرمنصرف ہے ملیت اور عدل کی بناء پر قازح سے معدول بمعنی بلندی۔ (طحطاوی: ۳۹۸)

### وقوف مزدلفه کہاں افضل ہے؟

وقون مزدلفہ کا وقت دسویں ذی الحجہ کوطلوع صبح صادق اور طلوع ممس کے درمیان کا وقت ہے لہذا اگر کوئی طلوع صبح صادق سے پہلے یا طلوع مکس کے بعد دقوف کرے گا تو اس کا وقوف صبح نہ ہوگا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب مزدلفہ

بن جائے جائے تو جبل قزح کے قریب مفہر نامسخب ہے۔

﴿ ١٢٩٤ ﴾ وَالْمَبِيْتُ بِهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ .

توجيمه اورذي الحجبري وسويس رات كومز دلفه ي ميس كزارنا\_

تشدیبی اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ نویں ذی المجبر کوسورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا کئیں مجاور آنے والی رات یعنی دس ذی المجبر بہیں مزدلفہ میں گزار نی سند، ہے،اور وقوف جس کا بیان او پروالے مسئلہ میں آجا ہے وہ واجب ہے۔

﴿ ١٢٩٨ ﴾ وَبِمِنَى أَيَّامَ مِنْي بِجَمِيْعِ أَمْتِعَتِهِ .

جمع سب،کل،برائ تاکیلفظی - آمتِعة مَتَاعْ کی جمع ہے ہرقابل استفادہ چیز۔ حدجہ مل اورمنی میں (گزارنا) ایام نی کواپنے پورے سامان کے ساتھ۔

امام منى اورلىيالى منى

در حقیقت حج کے کل پانچ دن ہیں آٹھویں نویں دسویں گیار ہویں بار ہویں ذی الحجہ ان پانچ دنوں ہیں سے چار دن ایام منی ہیں بعنی نویں ذی الحجہ ایام منی میں سے نہیں ہے بلکہ بید یوم عرفہ ہے اور منی کی کل تین را تیں ہیں ان راتوں کا منی میں گزار تا سنت ہے (۱) آٹھویں اور نویں ذی الحجہ کی درمیانی رات۔ (۲) دسویں اور گیار ہویں ذی الحجہ کی درمیانی رات۔ (۳) گیار ہویں اور بار ہویں کی درمیانی رات۔ (ایسناح المناسک:۱۳۹)

﴿١٢٩٩﴾ وَكُرِهَ تَقْدِيْمُ ثِقِلِهِ إِلَى مَكَّةَ إِذْ ذَاكَ.

فِقُلَ جَعِ اثقالٌ وزن، بوجه، لود، تَقُلَ يَنْقُلُ ثِقَلًا وَثِقَالَةً بِعارى اوروزني مونا، باب (ك)

ترجمه اور مروه ہا ہے سامان کو پہلے سے بھیج دینا مکہ میں ان دِنوں میں۔

تشریبی فرماتے ہیں کمنی سے روانہ ہونے سے پہلے اپنا سارا سامان مکہ روانہ کردینا مکروہ ہے کیونکہ دل افعال جج سے غافل ہوکرسامان کی طرف مشغول ہوجا تا ہے، مگرآج کل سامان مکة المکر مدمیں بحفاظت رہائشگاہ پری ہوتا ہے اور حاجی لوگ ضرورت کے بقدر ہی اپنااوڑ معنا بچھونا ساتھ لے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔

﴿ ١٣٠٠ ﴾ وَيَجْعَلُ مِنِي عَنْ يَمِينِهِ وَمَكَّةً عَنْ يُسَارِهِ حَالَةَ الوُقُوْفِ لِرَمْي الْجِمَارِ.

وجه اوركرے منى كوائى داہنى جانب اور مكەكوائى بائيں جانب، رى جمار كے لئے كورے مونے كوقت

#### رمی کے وقت کھڑے ہونے کا طریقہ

جمرات کی رمی چاروں طرف سے درست ہے گرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کے پیج میں سے رمی کی تھی اور دمی کی تھی اور دمی کی تھی اور دمی کے آپ اس طرح کوڑے ہوئے تھے کہ کعبہ شریف آپ کی بائیں جانب اس کے پیش نظر مصنف کی عبارت ہے گراب وہاں نہوا دی ہے نہ اس کا پی البت رمی کا راستہ سنت کا لحاظ کر کے بنایا گیا ہے۔ پیش نظر مصنف کی عبارت ہے گراب وہاں نہوا دی ہے نہ اس کا پی البت رمی کا راستہ سنت کا لحاظ کر کے بنایا گیا ہے۔ (مستفاد تحفیۃ اللّٰمی :۳۰۲/۳)

﴿ ١٣٠١﴾ وَكُوْنُهُ رَاكِبًا حَالَةَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي كُلِّ الْآيَّامِ مَاشِيًا فِي الْجَمْرَةِ الْاوْلَى الَّتِي تَلِيَ الْمَسْجَدَ وَالوُسْطَي .

جمزہ عقبہ منیٰ میں جو تین مشہور تھیے ہیں جن پر کنگریاں ماری جاتی ہیں ان میں سے حرم شریف کی طرف بالکل اخیر میں جو کھمباہے اس کو جمرہ عقبہ جمرۃ الکبریٰ جمرۃ الاخریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جمرۃ اولی منیٰ میں جومبحد خیف ہے ہے اس سے قریب کا جو کھمباہے اس کو جمرۂ اولیٰ کہتے ہیں۔ جمرہ وسطی جمرۂ عقبہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو کھمباہے اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔

ترجیم اوراس کاسوار ہونا جمرہُ عقبہ پرری کرنے کے وقت تمام دِنوں میں (اور) پیدل ہونا جمرہُ اولی لیعنی جو جمرہ مجد خیف سے متصل ہےاور جمرہُ وسطیٰ بر۔ (رمی کے وقت)

# کیارمی سوار ہوکر کی جائے گی؟

جانتا چاہئے کہ دسویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے گی اور گیار ہویں اور بار ہویں میں تنیوں جمرات کی رمی واجب ہے، اب سنئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی تمام ایام میں سوار ہوکر کرتا اور جمرہ وسطی وجمرہ اولی کی رمی پیدل کرتا افضل ہے اس کی روشنی میں حندیہ نے بیر قاعدہ بنایا ہے کہ جس رمی کے بعدر می ہے وہ پیدل کرتا افضل ہے مراب سب پیدل ہی رمی کرتے ہیں جانور پر سوار ہوکر کرنا افضل ہے مگر اب سب پیدل ہی رمی کرتے ہیں جانور پر سوار ہوکر کرنا افضل ہے مگر اب سب پیدل ہی رمی کرتے ہیں جانور پر سوار ہوکر کرنا افضل ہے مگر اب سب پیدل ہی رمی کرتے ہیں جانور پر سوار ہوکر رمی کرنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ ( تخفۃ اللّٰمی : ۱/۳۰)

#### ﴿ ١٣٠٢ ﴾ وَالقِيَامُ فِي بَطَنِ الوَادِي حَالَةَ الرَّمْي .

رجی اور کھر اہونا وادی کے جس رمی کے وقت۔ سری اس کی تفصیل مسئلہ ۱۳۰۰ کے تحت گزر چکی ہے کہ نبی نے میدان کے چی میں سے رمی کی تھی اس کئے یہی مسنون ہے مگراب وہاں وہ وادی ہے نداس کا چی۔ ﴿ ١٣٠٣﴾ وَكُوْنُ الرَّمٰي فِي اليَوْمِ الاَوَّلِ فِيْمَا بَيْنَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا وَفِيْمَا بَيْنَ الزَّوَالِ وَعُرُوهُ الرَّمْيُ فِي اليَوْمِ الاَوَّلِ وَالرَّابِعِ فِيْمَا بَيْنَ طُلُوْعِ الفَجْرِ وَالشَّمْسِ فِي بَاقِي الاَيَّامِ وَكُرِهَ الرَّمْيُ فِي اليَوْمِ الاَوَّلِ وَالرَّابِعِ فِيْمَا بَيْنَ طُلُوْعِ الفَجْرِ وَالشَّمْسِ.

ترجیم اور رمی کا ہونا پہلے دن طلوع مش اور اس کے زوال کے درمیان اور باقی دِنوں میں زوال اور سورج غروب کے درمیان اور مکر وہ ہے رمی پہلے اور چو تھے دن صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان۔

#### گیار ہویں اور بار ہویں کی رمی کا وقت

چاروں اماموں کے نزدیک جمرہ عقبہ کی رمی طلوع آفاب کے بعدزوال سے قبل ہی کرنا افضل اوراولی ہے اور گیارہویں وبارہویں دونوں دِنوں کی رمی کا وقت زوال سے شروع ہوکر دوسرے دن صبح صادق تک رہتا ہے گمرزوال سے غروب تک وقت مسنون ہے اور غروب سے مبح صادق تک وقت مکروہ ہے اور شبح صادق کے بعد وقت قضا شروع ہوجا تا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ دس ذی الحجہ کو طلوع آفاب سے قبل مبح صادق کے بعد رمی کرنا مبح تندرست اور کمزور وضعف سب کے لئے مکروہ ہے مگر کوئی جرمانہ لازم نہیں ہے، یہی مسئلہ تیرہ ذی الحجہ کا ہے بعنی تیرہ ذی الحجہ میں امام صاحب کے نزد یک رمی کا وفت مبح صادق کے بعد سے غروب تک ہے گرزوال سے پہلے کروہ ہے اور زوال کے بعد سے فروب تک ہے گرزوال سے پہلے کروہ ہے اور زوال کے بعد سے نو مسنون ہے۔

﴿ ١٣٠٣﴾ وَكُرِهَ فِى اللَّيَالِى النَّلَاثِ وَصَحَّ لَآنَّ اللَّيَالِى كُلُّهَا تَابِعَةٌ لِمَا بَعْدَهَا مِنَ الآيَّامِ إِلَّا اللَّيْلَةَ الَّتِيْ تَلِى عَرْفَةَ حَتَّى صَحَّ فِيْهَا الوُقُوْثُ بِعَرَفَاتٍ وَهِى لَيْلَةُ العِيْدِ وَلَيَالِى رَمْيِ الثَّلَاثِ فَانِّهَا تَابِعَةٌ لِمَا قَبْلَهَا .

ترجی اور مکروہ ہے تینوں را توں میں اور (کیکن اگر کرلی جائے تو) تینچے ہے کیونکہ تمام را تیں تالع ہیں ان دنوں کے جوان کے بعد آنے والے ہیں مگر صرف وہ رات جو یوم عرفہ سے متصل ہے یہاں تک کہ سیجے ہے اس میں تھہر تا عرفات میں اور بیر (وہی رات ہے جو) عید کی رات ہے اور تینوں جمروں پر رمی کرنے کی را تیں (لیعنی گیار ہویں اور بار ہویں شب) تو بیرا تیں اپنے ماقبل دِنوں کے تالع ہیں۔

سری شریعت میں رات کودن سے پہلے مانا گیا ہے مثلاً جمعہ کی رات پہلے آئے گی، دن بعد میں ،اس قاعدہ کی ہنا پر اور ک کی ہنا پرلازم آتا ہے کہ عرفہ اور رمی کی بھی راتیں پہلے ہوں اور دن بعد میں ، مگر مصنف فرماتے ہیں کہ ان ایام میں یہ بات نہیں چنال چہنویں تاریخ ہوم عرفہ ہے عام قاعدہ کے لحاظ سے نویں شب ہی شب عرفہ ہونی چاہئے مگر دسویں رات ہوعید کی رات کہلاتی ہوہ شب عرفہ ہے، ای طرح رمی کے تینوں دن پہلے ہوں کے اور ان کے بعد ان کی رات آئے گی،

اب جمیں صورت مسلدیہ ہے کہ دسویں ذی الحجہ کی رمی طلوع آفتاب کے بعد کرنا افضل اور اولی ہے اور طلوع آفتاب سے بیل صبح صادق کے بعد کرنا مکروہ ہے اور صبح صادق سے بیل صبح صادق کے بعد کرنا مکر ہو ہے اور مبح صادق سے بیل رمی کرنا میں کے لئے بھی جائز نہیں ہے،

میار ہویں اور بار ہویں دونوں دِنوں کی رمی کا وقت زوال سے شروع ہوکر دوسر دون صادق تک بعد وقت قضا شروع سے خروب تک وقت مسنون ہے اور غروب سے مبح صادق تک وقت مکروہ ہا اور مجموع میں اور غروب سے مباور میں ہی کرنی جائے گردی رات میں کی جائے گی تو مکروہ ہے کین اگردن میں بی کرنی جائے اگر وزات میں کی جائے گی تو مکروہ ہے کین اگردن میں بی بین اگر دون میں بین کرنی جائے گی تو مکروہ ہے کین اگردن میں بین کرنی جائے گی تو مکروہ ہے کین اگردن میں بین کرنی جائے گی تو مکروہ ہے گئے دونا میں دونا میں دونا ہو جائے تو رات میں دی کرنا بلاکرا ہت جائز ہے۔

﴿ ١٣٠٥﴾ وَالمُبَاحُ مِنْ أَوْقَاتِ الرَّمْيِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ اللَّي غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنَ اليَوْمِ الاَوْلِ اللَّي غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنَ اليَوْمِ الاَوْل .

ترجی اورمباح رمی کے اوقات سے زوال کے بعد سے آفاب غروب ہونے کے وقت تک ہے پہلے دن سے۔ تشریع دسویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے غروب سے پہلے تک رمی کرنا بلا کراہت جائز ہے البتہ بلاعذر زوال تک تا خیر خلاف سنت ہے۔ (غذیۃ الناسک: ۹۱)

#### ﴿١٣٠٦﴾ وَبِهٰذَا عُلِمَتْ أَوْقَاتُ الرَّمْي كُلُّهَا جَوَازًا وَكَرَاهَةً وَإِسْتِحْبَابًا .

اوراس معلوم ہو محےری کے تمام اوقات جواز کراہت اوراس تباب کے اعتبار سے۔

افراس معلوم ہو محےری کے تو بارت ہاں ہوری عبارت ہے اس پوری عبارت سے رمی کے اوقات جواز کراہت اوراستجاب کے اعتبار سے معلوم ہو گئے بینی کب رمی کرنا جائز ہے کب مکروہ ہے اور کب متحب ہے اختصار السے بولاقل کرتا ہوں تو شنے دسویں ذی الحجہ کی ری طلوع آفاب کے بعد زوال سے بل کرنا افضل اور متحب ہے اور طلوع آفاب سے بعد نے قبل کرنا افضل اور متحب ہے اور طلوع آفاب سے بعد نے بل میں کرنا بالکل جائز نہیں ہے اور زوال کے بعد سے فروب سے پہلے پہلے تک تا خیر کی جائے تب بھی بلا کراہت جائز ہے البتہ بلا عذر زوال تک تا خیر ظانو سنت ہے اور غروب ہوجانے کے بعد رمی کرنا ہمی مکروہ ہے گیار ہویں اور بار ہویں ان دونوں دِنوں کی رمی کا وقت زوال سے شروع ہوکر دوسرے دن سے صادق تک رہتا ہے گرزوال سے غروب تک مسنون ہے اور غروب سے میں صادق تک بعد وقت قضا شروع ہوجاتا ہے اور رمی کی قضا کا وقت تیر ہویں کے غروب تک رہتا ہے اس کمروہ ہے اور میں کی وجاتا ہے اور رمی کی قضا کا وقت تیر ہویں کے غروب تک رہتا ہے اس کے بعد رمی کا وقت ختم ہوجاتا ہے اور اگر ہے ہو بی ذی الحجہ کو بھی منی میں رک جائے تو زوال تک رک کر تینوں جمرات کی رمی کا وقت ختم ہوجاتا ہے اور اگر ہوی جائز دوال سے بل دوال تھیں ایک قربانی واجب ہوجائے گی اور امام ابوضیفہ ہوگا یعنی زوال کے بعد اعادہ کرنا پڑے گا اور اگر اعادہ نہ کیا تو جر مانہ میں ایک قربانی واجب ہوجائے گی اور امام ابوضیفہ ہوگا یعنی زوال کے بعد اعادہ کرنا پڑے گا اور اگر اعادہ نہ کیا تو جر مانہ میں ایک قربانی واجب ہوجائے گی اور امام ابوضیفہ

كنزديك تيربوي تاريخ كوزوال سے پہلے رى كرنے كى صورت ميں اعاده نہيں ہے۔ (الجو برة الغيرة: الم 192 ، وحاشيه نورالا بيناح)

﴿ ١٣٠٤﴾ وَمِنَ السُّنَّةِ هَدْى المُفْرِدِ بِالحَجِّ وَالاَكُلُ مِنْهُ وَمِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالمُعْعَةِ وَالقِرَانِ فَقَطْ .

ورسنتوں میں سے بیہ ہے کہ مفرد بالع کاہدی (کوئی جانور ذیج) کرنا اور اس سے کھانا اور صرف نظی متعداور قران کی ہدی میں سے کھانا۔

# قربانی کاوجوب کس پرہے؟

قح کی تین قسمیں ہیں: (۱) جج افراد (۲) جج تمتع (۳) جج قران۔ جج إفراد: اس میں میقات ہے صرف جج کا احرام ہا ندھاجا تا ہے اورارکان جج کی ادائیگی کے بعد ہی احرام کھاتا ہے، باقی دو کی تفصیل مسئلہ (۱۲۵۵) کے حل لغات کے تحت ملاحظ فرمائیں۔ صورت مسئلہ یہ بیان کررہے ہیں کہ اگر کوئی حاجی جج تمتع یا جج قران کرتا ہے تو اس پرقر بانی کرتا واجب ہے لیکن اگر جج فراد کرتا ہے تو اس پرکوئی قربانی لازم نہیں ہے البتہ سنت اور مستحب یہ ہے کہ وہ بھی قربانی کرے اور اپنی اس قربانی کا گوشت بھی کھا سکتا ہے البتہ اگر کوئی قربانی کے تران کی قربانی کا گوشت بھی کھا سکتا ہے البتہ اگر کوئی قربانی کے میں جود کھانا اور مالداروں کوکھلانا درست نہیں ہے۔ کسی جرم کے ادلکاب کی بنا پر کی جاری ہے تو اس کے ستحق صرف نقراء ہی ہیں خود کھانا اور مالداروں کوکھلانا درست نہیں ہے۔

﴿١٣٠٨﴾ وَمِنَ السُّنَّةِ ٱلْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ مِثْلَ الأوْلَى يُعَلِّمُ فيها بَقِيَّةَ المَنَاسِكِ وَهِيَ قَالِئَةُ خُطَبِ الحَجِّ .

ورسنت میں سے خطبہ ہے ہوم الخر میں پہلے خطبہ کی طرح سکھائے اس میں جے کے باقی ارکان اور یہ خطبہ کی طرح سکھائے اس میں جے کے باقی ارکان اور یہ خطبہ کی محکمت خطبہ کی محکمت استان میں تیسرا ہے۔

## خطبالج

یبان عبارت میں یوم النحر سے مراد گیارہ ذی المجہ ہے خطب النج کی تعداد میں فقہاء کا اختلاف ہے، حنفیہ و مالکیہ کے نز دیک تین میں عردی المجہ ۹ رذی المحبراار ذی المحبراور شافعیہ وحنا بلہ کے نز دیک حیار میں عر۹ بر۱۲۱۰راورا مام زفرؒ کے نز دیک تین میں ۸٫۸ بر۱۰رزی المحبہ۔ (الدرالمعضو د:۲۲۵/۳)

﴿١٣٠٩﴾ وَتَعْجِيْلُ النَّفْرِ إِذَا اَرَادَهُ مِنْ مِنِي قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنَ اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ

وَإِنْ اَقَامَ بِهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنَ اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ اَسَاءَ وَإِنْ اَقَامَ بِمِنَى اِلَى طُلُوْعِ فَجْرِ اليَوْمِ الرَّابِعِ لَزِمَهُ رَمْيُهُ .

تعجیل باب تفعیل کا مصدر ہے جلدی کرنا۔ نقو باب (ض) کا مصدر ہے، کسی جگہ کوچھوڑ کر دوسری جگہ جانا،
یہاں پرمرادحا جی کامنی سے مکم معظمہ دالی آنا۔ انساء ماضی معروف باب افعال اِساء ہ مصدر ہے برایا غلط کام کرنا۔
حجیمی اور کوچ کا جلدی کرنا جبکہ ارادہ کرے اس کامنی سے سورج غروب ہونے سے پہلے بارہویں تاریخ سے اورا گر تھم رار ہے اس میں یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے بارہویں تاریخ کا تو اس پرکوئی چیز نہیں ہے لیکن اس نے براکیا اورا گر تھم رجائے منی میں تیرہویں تاریخ کی ضبح صادق تک تو ضروری ہوگی اس کی رمی۔

## بارہویں ذی الحجہ کومنی سے روانہ ہوجانا

بارہویں ذی الحجہ کو تنیوں جمرات کی رمی کے بعد غروب سے پہلے منی سے روانہ ہوجانا بلا کراہت جائز ہے اور غروب کے بعد روانہ ہوجانا بلا کراہت جائز ہے اور غروب کے بعد روانہ ہونا کراہت کے ساتھ جائز ہے اور اس کراہت کی وجہ سے کوئی جریانہ لازم نہیں ہے اور تیرہویں کو صبح صادق کے بعد تک اگر رک جائے تو زوال تک رک کرتیوں جمرات کی رمی کرنا واجب ہے لہٰذاا کر جمرات کی رمی کئے بغیرر وانہ ہوجائے تو جریانہ میں ایک قربانی واجب ہوجائے گی۔ (معلم الحجاج:۱۸۲) ایسناح المناسک:۱۲۱)

#### ﴿ ١٣١ ﴾ وَمِنَ السُّنَّةِ ٱلنُّزُولُ بِالمُحَصِّبِ سَاعَةً بَعْدَ ارْتِحَالِهِ مِنْ مِنلي .

محصب جاننا چاہئے کہ ابھے بطاء اور خیف بنی کنانہ اور محصب ایک ہی جگہ کے نام ہیں اور یہ وہی میدان ہے جہال قریش نے تسمیں کھائی تھیں اور آپ وہ کا ابوطالب کا بنو ہاشم کا اور بنوعبدالمطلب کا بائیکاٹ کیا تھا کہ جب تک وہ نی کو ہمیں نہ سونپ دیں گے ان کے ساتھ کوئی راہ ورسم نہیں رکھی جائے گی ، نہ شادی بیاہ کے معاملات ہول کے نہ خرید وفرو فت ہوگی چنا نچے تین سال آپ نے اور آپ کے فائدان نے مشقت کے ساتھ گزارے تھے پھر آپ نے اطلاع دی کے قریش نے جس عہد نامہ کو خاندان ہے ساتھ کوئی ہے ہوائے اللہ کے نام کے مصرف اللہ کا باقی ہے جس عہد نامہ کو خاند کو بائے کا ہے اس کو دیمک نے چائ لیا ہے سوائے اللہ کے نام کے مصرف اللہ کا باقی ہے تب جا کر قید سے چھٹکا را ملا اور بائیکا ہے تم ہوا۔ ارتبحال مصدر ہے باب افتعال سے سفر کرنا روانہ ہونا۔
مدنی کی سے تب جا کر قید سے چھٹکا را ملا اور بائیکا ہے تم ہوا۔ ارتبحال مصدر ہے باب افتعال سے سفر کرنا روانہ ہونا۔

فرجمه اورسنت ہار نامحسب میں تھوڑی دیراس کے منی سے روانہ ہونے کے بعد۔

#### مصب میں اترنے کا بیان

حضور جب تیرہویں کی رمی کر کے منی سے لوٹے تو مکہ سے باہر مصب نامی میدان میں پڑاؤ کیا تھا ظہرتو منی میں

ادا فرمائی معمرتا عشاء چار نمازیں یہاں محصب میں ادا فرمائیں اور عشاء کے بعد طواف وداع کر کے آجی دات کے قریب مدینہ کے لئے روانہ ہوگئے۔ آپ کا پڑاؤمصب میں عادت کے طور پرتھا یا عبادت کے طور پر؟ یعنی بیزول مناسک میں داخل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے ابن عمراس کوسنت کہتے ہیں اور ابن عباس وغیرہ محض راستہ کی ایک منزل قرار دیتے ہیں یعنی مناسک میں شارنہیں کرتے ، غرض ائمہ اربعہ کے نزد یک محصب میں اتر نامناسک میں داخل نہیں مگرچونکہ آپ ادر حضرات شخین وہاں اترے متے اس لئے اکثر علاء کے نزد یک محصب میں اتر نامستحب ہے مگر اب وہاں مکانات بن مسئے ہیں وہاں اتر نے کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ (تحفۃ اللمعی :۳۲۵/۳)

﴿ السَّا ﴾ وَشُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَالتَّصَلُّعُ مِنْهُ .

ذَمُوَمُ (غیر منصرف) مکم معظمہ میں خانہ کعبہ سے متصل بابر کت کواں جس کا شیریں پانی حجاج پیتے ہیں اور بطور تنمرک اپنے وطن لے جاتے ہیں۔ تنصلع آس کا مادہ صَلْع ہے جمعنی پہلی تصلع کے معنی خوب سیر یا سیراب ہونا۔ معرب سیرانی حاصل کرنا۔

الله تعالى في الله تبارك وتعالى في بر زمزم مين اليكي بركت وديعت ركى به جس كى انتها ونبين بهاس بإنى مين الله تعالى في مين الله تعالى في مين الله تعالى في مين الله تعالى في من الله تعالى في من يمارى كے لئے شفا بنايا بهاس لئے اس سے بركت حاصل كر في كے لئے خوب بير موكر بيئے۔ (اليفاح المناسك: ١٣٠)

﴿ ١٣١٢ ﴾ وَاسْتِقْبَالُ البَيْتِ وَالنَّظُرُ إِلَيْهِ قَائِمًا وَالصَّبُّ مِنْهُ عَلَى رَاسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ.

صَبّ الديلاموا بإنى اور عد الاموا بإنى صَبّ يَصُبُّ صَبّا باب (ن) والناء الديلنا

ترجیمی اور قبله کی طرف رُخ کرنا اوراسے دیکھنااس حال میں کہ کھڑا ہوا ہوا ور بہانا اس سے اپنے سراورا پنے تمام بدن بر۔

آب زمزم کھڑے ہوکر پینا

آبِ زمزم پینے کامسنون وستحب طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوکر پیا جائے ،حضور نے بھی کھڑے ہوکر نوش فرمایا ہے اور پینے وقت اپنی مرادوں پردھیان کیا جائے اور اپنے بدن پربھی ڈال لے۔ کھڑے ہوکرنوش فرمایا ہے اور پینے وقت اپنی مرادوں پردھیان کیا جائے اور اپنے بدن پربھی ڈال لے۔ (ایضاح المناسک: ۱۳۰)

﴿ ١٣١٣) وَهُوَ لِمَا شُرِبَ لَهُ مِنْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

اوروہ اس چیز کے واسطے ہے جس کے لئے وہ پیاجائے دنیااور آخرت کے کاموں میں ہے۔

تشریب فرماتے ہیں کہ زمزم کے پانی میں پروردگار عالم نے الی برکت اورتا شیرر کھی ہے کہ اس کے استعمال کے وقت جو بھی نیب کی جائے وہ انشاء اللہ ضرور پوری ہوگی چنانچے علمانے بڑے بڑے کاموں کے لئے ماء زمزم استعمال کیا اور ان کا مطلب حل ہوگیا۔

﴿ ١٣١٣ ﴾ وَمِنَ السُّنَّةِ اِلْتِزَامُ المُلْتَزَم وَهُوَ أَنْ يَّضَعَ صَدْرَة وَوَجْهَة عَلَيْهِ.

المتزام چٹنا باب افتعال کا مصدر ہے۔ یصنع تعل مضارع معروف باب (ف) وَضعًا مصدر ہے رکھنا۔ صَدُرٌ سینہ (گردن کے پنچے سے بیٹ تک) جمع صُدُورٌ.

ترجمه اورسنت میں سے ہالتزم کو چشنااوروہ یہ ہے کدر کھا پے سینداور چرہ کواس پر۔

#### ملتزم بردعا

ملتزم بیرکعبۃ اللہ کے درواز ہ اور حجراسود کے درمیانی حصہ کا نام ہے اس سے لیٹ کردعا ما نگنامسنون اور مقبول ہے اور لیٹنے کی صورت بیہ ہے کہ اس جگہا ہے رخسار اور سینے اور دونوں ہاتھوں کی کلا ئیوں کو پھیلا کر اس حصہ سے ملا دے اور رو روکر دعا تمیں مائے ، تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے حضرت سہار نپوری فرماتے تھے کہ ملتزم پر میں نے اللہ سے تین دعا تمیں مائلی تینوں قبول ہوئیں ۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں الدرائمنفود:۳۴۲/۳۔

﴿ ١٣١٥﴾ وَالتَّشَبُّتُ بِالاَسْتَارِ سَاعَةً دَاعِيًا بِمَا اَحَبَّ وَتَقْبِيْلُ عَتبَةِ البَيْتِ وَدُخُولُهُ بالاَدَب وَالتَعظيمُ .

تشبت باب تفعل كامصدر ب چشنا، گنا، وابسة بونا، تفامنا۔ استار پردے، واحد سِتَّر. عتبة چوكھث آستانہ جع عَتَبٌ وعَتبَاتٌ . ادب سليقه، تهذيب جمع آدابٌ.

ترجیمی اور تھامنا (خانہ کعبہ کے ) پردوں کوتھوڑی دیر کے لئے اس حال میں کہ دعا مائکنے والا ہواس چیز کی جو وہ چاہے اور بیت اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینا اور اس میں داخل ہونا سلیقدا وراحتر ام ہے۔

## خانه کعبے پردہ کو پکر کردعا کرنا

فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے پردے کو چمٹ کررونے کی شکل بنائے ، یاس صورت میں ہے کہ جب اس کا پکڑ ناممکن ہواور اگر اس کا بکڑ ناممکن نہ ہوتو اپنے ہاتھوں کو کھول کر اپنے سر پر دیوار پررکھے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی مرادیں مائے مناسک جج کی کتابوں میں امام نووی اور ملاعلی قاری نے کھا ہے کہ طواف وداع سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کے لئے منتحب ہے کہ بیت اللہ کے دروازہ کی چوکھٹ کو چو ہے اوراگر بیت اللہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے حاجی کے لئے منتحب ہے کہ بیت اللہ کے دروازہ کی چوکھٹ کو چو ہے اوراگر بیت اللہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے

توعایت درجهادب اورتعظیم سے داخل ہونا جا ہے اور وہاں جاکر دعا مانگنی جا ہے ،اوراگر موقع ہوتو نماز پڑھنا بھی مستحب ہے، جاننا جا ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہونا مناسک حج میں داخل نہیں ہے۔

﴿ ١٣١٧﴾ قُمَّ لَمْ يَبْقِ عَلَيْهِ إِلَّا أَعْظَمَ القُرُبَاتِ وَهِى زِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَمَ وَاصَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاصَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاصْحَابِهِ فَيَنُويْهَا عِنْدَ خُرُوْجِهِ مِنْ مَكُةَ مِنْ بَابِ سَبِيْكَةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى وَسَنَذْكُرُ لِلزِّيَارَةِ فَصَلًا عَلَى حِدَته إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

لم يبق نفى جحد بلم بقِي يبقى ببقاء باب(س) باتى رہنا، ﴿ جانا۔ قربات واحد قُوالَةٌ نيك كام۔ حرجت چرنبيں باتى رہااس پر گرايك سب سے بڑى عبادت اور سب سے زيادہ تواب كا كام اوروہ نبى اكرمً اوراً پ كے اصحاب كى زيارت ہے چنانچے نيت كرےاس كى جس وقت كہ باب سبيكہ سے ہوكر ثديہ مفلى ميں گزرتا ہوا كمہ معظمہ سے لكے اور ہم عقريب ذكركريں مے زيارت سے متعلق ايك مستقل فصل اگر اللہ نے چاہا۔

#### روضة اطهركى زيارت كى فضيلت

جے سے فراغت کے بعدسب سے افضل اور ہڑی سعادت سیدالمرسلین خاتم البیسین رحمۃ للعالمین رسول اکرم کے روضۃ اطہر کی زیارت ہے کوئی بھی صاحب ایمان ایسانہیں کرسکتا کد دیار قدس میں پہنچنے کے بعدر وضۃ اقدس کی زیارت سے محروم واپس آ جائے اور وہاں جانے کے بعدر وضۃ اطہر کی زیارت کرنا واجب کے قریب کا درجہ رکھتا ہے، حضور نے ارشاد فر مایا کہ موقع اور مخبائش کے باوجود جس نے میری زیارت نہ کی اس نے جھے تکلیف دی اور مجھے نا راض کیا، باتی تفصیل متعقل فصل کے تحت آ رہی ہے۔ آ مے فرماتے ہیں کہ مکۃ المکر مدسے مدینہ منورہ کی جانب روا تی مکہ کے ذری یں حصہ (مسفلہ ) سے گزرتا ہوا جب مکہ سے باہر لگے تو روضۃ اطہر کی نیت کر لے آ ج کل چونکہ بوں میں سفر ہوتا ہوا و جس راستہ سے وولوگ لے جانمیں می جانا پڑے گا، انسان بے بس ہوتا ہے اور اگرا پی ذاتی گاڑی سے آ دی سفر کر رہا ہوا ہے۔ جس راستہ سے وولوگ لے جانمیں می جانا پڑے گا، انسان بے بس ہوتا ہے اور اگرا پی ذاتی گاڑی سے آ دی سفر کر رہا ہوا ہے۔ جس راستہ سے وولوگ لے جانمیں میں مان کانام کدی بیضم الکاف والقصر مجمی ہے۔

#### فَصُلٌ فِي كَيُفِيَّةٍ تَرُكِيُبِ أَفْعَالِ الحَجِّ

(بیصل ہے افعال جج کور کیب دینے کی صورت اور طریقہ کے بیان میں)

﴿ ١٣١٤ إِذَا أَرَادُ الدخولَ فِي الحَجِّ أَخْرَمَ مِنَ المِيْقَاتِ كرابِغَ.

دابع جولوگ مصروشام سے جوک ہوتے ہوئے کم کاسٹر کریں ان کے لئے جھ میقات ہاس زماندیں بیمقام

وریان ساہوگیا ہے اور آج کل بیرجگہ تعین نہیں ہے اس لئے اس کے قریب رابغ نامی ساحلی قصبہ سے احرام باندھاجا تا ہے جوطریق بدر پرواقع ہے اس جگہ سے مکہ معظمہ کی مسافت ۸۵ اکلومیٹر ہے۔

ورجه جباراده كرے في داخل مونى كاتواحرام باند صعيقات عيا كمقام دابغ بـ

# میقات سے بغیراحرام گزرنے کا کیا تھم ہے؟

میقات سے باہرر ہے والا مکلف مسلمان اگر مکہ یا حدود حرم کے لئے عازم سفر ہوخواہ بیسفر کمی بھی مقصد سے ہواور وہ میقات کی طرف لوٹنا وہ میقات کی طرف لوٹنا وہ میقات کی طرف لوٹنا واجب ہے اگر نہلوٹے تو گناہ گار ہوگا اور دم بھی لازم ہوگا۔ (غنیة الناسک: ۲۰)

﴿١٣١٨﴾ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّا وَالغُسلُ وَهُوَ آحَبُ لِلتَّنْظِيْفِ فَتَغْتَسِلُ المَوْاةُ الحَاثِضُ وَالنَّفَسَاءُ اِذَا لَمْ يَضُرَّهَا .

تنظیف باب تفعیل کا مصدر ہے صفائی سخرائی کرنا۔ لم یضو نفی جحد بلم ضَرَّ یَضُرُّ ضَرَّا وضَرَرَا تکلیف پہنچانا، نقصان دینا۔

تعریب چناں چینسل کرے یا وضو کرے اور عنسل اور وہ زیادہ پسندیدہ ہے صفائی ستھرائی کے لئے چناں چہ عنسل کرے حاکھنہ عورت اور نفاس والی اگر نقصان نہ دے اس کو۔

# احرام باندھنے سے بل عسل کس مقصد کے لئے ہے؟

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو وہ پہلے شسل کرے یا وضوکر ہے لیکن مسل کرنا افضل ہے اور بیٹسل کرفائی سخرائی کے لئے ہے، یہ بیٹس کہنا یا کی کو دور کرنے کے لئے ہو، اسی وجہ سے حالت حیض میں جتلا عورت بھی یہ شسل کرے گیا ایسے ہی اگر نفاس والی عورت کوشسل کرنا نقصان وہ نہ ہوتو وہ بھی کرے گی اورا اگر نمانے کا موقع نہ ہوتو بغیر نہائے بھی احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فائده: حائضه كہتے ہيں اس عورت كوكہ جوايام حيض ميں چل رہى ہواورا يسے ہى حاملہ كہتے ہيں اس عورت كوجو حمل سے ہواور حائض بغیرتا و كاس عورت كوكہتے ہيں جوچف كى حدكو يہنے گئى ہولينى جس ميں حيض آنے كى صلاحيت ہو اور حامل مجروعن النّاء كہتے ہيں اس عورت كو جوحد حمل كو پہنچ گئى ہولينى جس ميں استقر ارحمل كى صلاحيت ہو۔ (حاشيہ ہداية الحو: ٣٢٩)

﴿١٣١٩﴾ وَيَسْتَحِبُ كَمَالُ النَّظَافَةِ بِقِصِّ الظُّفرِ وَالشَّارِبِ وَنَتْفِ الإبطِ وَحَلْقِ العَانَةِ

#### وَجِمَاعِ الْأَهْلِ وَالدُّهْنِ وَلَوْ مُطَيَّبًا .

نظافة نظف الشيء نظافة باب كرم سے صاف تقرا ہونا۔ قَصَّ از باب (ن) كائنا۔ ظفو تاخن جمع اَظْفَارٌ. شارب مونچھ بح شوارب. ابط بغل جمع آباط. عانة پيرو، ناف جمع عانات. مُطيّب خوشبوداركيا ہوا اور تيل كوخوشبوداركرنے كاطريقہ يہ كہ بےخوشبوكتيل ميں مثلاً گلاب كے بيتة والكر يكا كيں يہاں تك كدوه بيت جل جا كي بي محرج جمان كرتيل نكال ليس تو وہ خوشبودار ہوجائے گا۔

ترجی اورمتحب ہے بوری صفائی حاصل کرنا ناخن اور مونچھ کا کر بغل کے بال اکھاڑ کر اور ناف کے بیجے کے بال صاف کر کے اور تیل لگا کرا گر چہ خوشبود ار ہی ہو۔

#### احرام كيعض مسخبات

یہاں سے احرام کے بعض مستحبات کو بیان کرتے ہیں چنانچے فر مایا کہ صفائی ستھرائی اعلی درجہ کی ہونی چاہئے مثلاً ناخن تراشنا مونچھ کتر نا بغل صاف کرنا موئے زیرناف صاف کرنا اگر بیوئی پاس ہواورکوئی مانع نہ ہوتواس سے جماع کرنا تاکہ احرام کے دوران دل فارغ رہے، احرام کے لئے عشل کرنے کے بعد کنامی کرنا سراور ڈاڑھی میں تیل لگانا بھی مستحب ہے وہ تیل چاہے خوشبودار ہویا خوشبودار نہ ہو۔ (غذیة الناسک: ۲۸ ،۲۸)

﴿ ١٣٢٠ ﴾ وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ إِزَارًا وَرِدَاءً جَدِيْدَيْنِ أَوْ غَسِيْلَيْنِ وَالجَدِيْدُ الأَبْيَضُ ٱفْضَلُ.

ورجه ادر پہنے مردایک تبدنداور چا درجودونوں مع ہوں یا دھلے ہوئے اور مع سفید بہتر ہیں۔

# احرام کا کپڑا

فرماتے ہیں کو شل یا وضوکرنے کے بعداحرام کے دو کیڑے ایک چا درادرایک نگی پہننا مردوں کیلئے احرام کی سنت ہادر چا درایں لیس ہونی چا ہے جودا ہے تعداحرام کے منت ہادر چا درایں لیس ہونی چا ہے جودا ہے تندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر سہولت سے آجائے اور بدن کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہوا درائی (ازار) ایس ہوکہ جس سے ستر اچھی طرح حجیب جائے اور ازار ورداء دونوں نے ہوں یا دھلے ہوئے ، بیاحرام کے ستحبات ہیں سے ہیں اوراحرام میں سفید کیڑوں کا استعال ہی افضل ہے۔ (غدیة الناسک: اع)

اختياري مطالعه

بچہ کو بھی چا دراور لنگی پہنائی جائے: ناسجھ بچہ کی طرف سے احرام باندھنے کے وقت اس کے بدن سے ملے ہوئے کپڑے اتار کرچا در لنگی پہنا دی جائے۔ (غدیۃ الناسک: (۸۴)

﴿ ١٣٢١﴾ وَ لَا يَزُرُّهُ وَ لَا يَعْقِدُهُ وَ لَا يُخَلِّلُهُ فَانْ فَعَلَ كُرِهَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

بزر قعل مضارع معروف زر القميص ذرًا باب نفركا مصدر ب معندى لكانا بنن لكانا اور زر زاك مروك ماتح جمع أذراد بثن - يعقد تعل مضارع معروف باب ضرب عَقدًا مصدر بي كره لكانا - ينحلل تعل مضارع عروف باب تعمل ہے، کیڑے کو بھاڑ کر گلے میں ڈالنا۔

و حدمه اورنداس میں کھنڈی لگائے اورنداس کو باندھے اور نداس کو بھا ڈکر گلے میں ڈالے بھراگر کرلے تو مروہ ہاوراس برکوئی چرجبیں ہے۔

# حالت احرام میں سلے ہوئے کیڑے نہینے

احرام کے کیڑوں میں بہتر یمی ہے کہوہ بالکل سلے ہوئے نہ ہول لیکن اگر کسی نے کشف مورت کے خطرہ سے لنگی كاككوندكودوسر عي بانده دياياسلواليا تواس بركوئي جزالا زمنيس موكى \_ (غنية الناسك: ١١)

﴿١٣٢٢﴾ وتَطَيُّبْ.

فرجمه اورخوشبولگائے۔

# احرام کالحسل کرنے کے بعدعطرلگانا

احرام با ثدھنے کے لئے عسل کرنے کے بعد بدن میں عطروغیرہ لگانا مسنون ہے جبکہ خوشبوبسہولت میسر ہواور احرام کے کیڑوں میں ایس گاڑھی خوشبولگانا مثلا جما ہوا مشک جس کا اثر بعد تک باتی رہے تا جائز ہے البتدالي خوشبوجو گارهی نه مواس کا اثر بعد میں باتی ندر ہے اس کا کیروں میں لگانا کو جائز ہے مرندلگانا ہی بہتر ہے۔

اختیاری مطالعه احرام کے لئے مسل کرنے کے بعد کنگمی کرنامتحب ہے،ایے ہی سراورداڑھی میں تیل لگالینا بھی متحب ہے،وہ تل ما بخوشبودار بويا خوشبودارنه بور (غدية الناسك: 4)

#### ﴿١٣٢٣﴾ وَصَلَّ رَكَعَتُيْنِ.

اوردوركعت يزعف

مسوی دورکعت نماز اوا کرنا احرام کی سنت ہے لیکن کسی نے اگر مکروہ وفت میں احرام باندھا ہے تواس وفت فمازاواليس كرے كا\_ (غدية الناسك: ١٤)

اللهم اسالله! بمعنى يَا اللهُ يَسِّرُ فعل امر باب تفعيل تيسيرًا مصدر بآسان كرنا - تقبل فعل امر باب تفعل تقبلاً مصدر بقبول كرنا -

اور کہے اے اللہ! میں فیج کاارادہ کرتا ہوں اس کومیرے لئے آسان فرمااور میری طرف ہے تبول فرما اور کہے اے اللہ! میں فی وعا

ہ جی حرام با ندھنے سے قبل عسل یا وضو کر کے دور کعت نقل نماز پڑھ کران الفاظ سے دعا ماسکتے جو یہال متن میں رکور ہیں ۔

#### ﴿ ١٣٢٥﴾ وَلَبِّ دُبُرَ صَلُوتِكَ تُنُوى بِهَا الْحَجُّ .

لَيْ فعل امرے تلبِية سے باب تفعیل تلبید پڑھناجس کابیان اگلی عبارت میں آر ہاہے۔ دُبُو ہر چیز کا پچپلا مدجع أَذْبَادٌ.

ترجمه اورتلبیہ راھے اپی نمازے بعداس حالت میں کداس تلبیہ سے ج کی نیت کرے۔

# المجہلاتلبیکس وقت بردھاجائے

دورکوت صلوۃ احرام اداکرنے کے بعد نماز کا سلام پھیرتے ہی مصلاً ای مجلس میں احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھ لیا جائے لہذا احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ کے درمیان فاصلہ ہوجائے گا تو سنت طریقہ سے اہر بہت زیادہ فاصلہ ہوجائے گا۔
تو سنت طریقہ سے احرام باند صنے کا جو تھم ہے اس پڑمل نہ ہوگا اور سنت طریقہ کے تو اب سے بھی محروم ہوجائے گا۔
(مبین الحقائق: ٩/٢)

جانا جا ہے کہ ج میں تلبیہ کی حیثیت تقریبا ایس ہی ہے جیسی نماز میں تعبیر تحریمہ کی۔

﴿١٣٢٧﴾ وَهِيَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكُ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكُ إِنَّ الحَمْدَ وَاليِّعْمَةَ وَالمُلْكَ لَكُ لاَشَرِيْكَ لَكُ.

خرجی اور تلبیہ یہ ہے: میں بار بار حاضر ہوں خدادندا تیرے حضور میں بار بار حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں آپ کے حضور میں بار بار حاضر ہوں بیٹک تمام حمد وثنا ساری نعتیں اور فر ماں روائی بھی آپ ہی کے لئے ہے آپ کا کوئی شریک نہیں۔

#### تلبيه كالفاظ

اس تلبید میں چار جگدوتف مستحب ہے، عبارت میں علامت وقف کے ذریعدان کی نشا تد بی کردی می ہاور تلبیہ

میں بیالفاظ اس لئے پیند کے میے ہیں کہ وہ اپنے مولی کی بندگی پر برقر اررہنے کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کو بیہ بات بھی یا دولاتے ہیں کہ اب وہ بندگی کے لئے کمر بستہ ہے ہیں اس کوعبادت کا پورا پورا خق اداکر تا چاہئے اور تلبیہ ہیں وو مرتبہ لا شریک لک شامل کیا گیا ہے کیونکہ زبانہ جا ہمیت کے لوگ اپنے بنوں کی تعظیم کرتے تھے اور تلبیہ ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے تھے وہ کہتے تھے لا شریک لک الا شریک اھو لک تملی کہ و ما ملک یعنی آپ کا کوئی شریک بیں مرقبیں کی جو آپ کا ہے کے اور مسلمانوں کے تلبیہ کو وہ شریک کی تروید کے لئے اور مسلمانوں کے تلبیہ کو مشرکین کی تروید کے لئے اور مسلمانوں کے تلبیہ کی مشرکین کی تروید کے لئے اور مسلمانوں کے تلبیہ کی مشرکین کے تروید کے لئے اور مسلمانوں کے تلبیہ کی مشرکین کے تلبیہ سے جدا کرنے کے لئے رسول اللہ وہ کا کے تلبیہ میں یہ جملہ بردھایا ہے۔ (تخدہ اللہ عن ۲۲۰/۳)

#### اختياري مطالعه

(۱) احناف کے نزدیک کوئی بھی ذکر تلبیہ کے قائم مقام ہوجاتا ہے یعنی نجے یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد کوئی بھی اللہ کا ذکر کیا جائے مثلاً الجمد للد کہا یا سبحان اللہ کہا تو احرام شروع ہوگیا، یہذکر تلبیہ کے قائم مقام ہوجائے گا یعنی گویا کہ اس نے تلبیہ پڑھ لیا، اور عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں تلبیہ کا ترجمہ بھی پڑھ سکتا ہے گرعربی افضل ہے۔ (شامی ۲۱۷/۲۱)

# تلبيه زبان سے کہنا شرط ہے

(۲) تلبیدزبان سے اس طرح کہنا شرط ہے کہ حروف میج ادا ہوں ادر کم از کم خودس رہا ہوں اگر دل دل میں تلبیہ پڑھایا اس طرح زبان سے پڑھا کہ حردف تو میچ ہو گئے مگرخودس نہیں سکا یعنی بہت ہی آ ہت ہر پڑھا تو بھی تلبیہ معتبر نہیں ہوگا۔ موگا۔

(٣) كونكاكس طرح تلبيد يره هي كونك كوتلبيد يرصة وتت صرف زبان بلانا كافي بـ ( انتية: 24)

(۷) ایام تشریق میں تلبید کس طرح پڑھے، ایام تشریق میں فرض نماز وں کے بعد تلبید پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولا تکبیرتشریق میں تلبید پڑھ لیا تو اب اس کے ذمہ سے تکبیرتشریق ساقط ہوجائے گی۔ (فیتیدید) گی۔ (فیتیدید)

﴿١٣٢٤﴾ وَلاَ تنقُصُ مِنْ هَاذِهِ الْأَلْفَاظِ شَيْئًا وَزِدْ فِيْهَا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالرُّغْبَى اِلَيْكَ وَالزِّيَادَةُ سُنَّةٌ .

تنقص فعل مضارع معروف باب (ن) نقصًا ونُقصانًا كم كرتا - زد فعل امر باب (ض) زَيْدًا وزِيَادَةً معدر ب، بوهانا، زياده كرنا، اضافه كرنا - سعديك سَعْدٌ كاشْنيه باوركاف غير خاطب كى ب جمع أسْعُدٌ وسُعُودٌ خوش بختى ( نيكى اور بحلائى حاصل كرنے كى منجانب الله توفيق واعانت ) - يد باتھ، يهال پر مراد ملكيت اور قبضه ب در غينى باب (س) كامصدر بعاجزى وخوارى سے مائكنا، التجاكرنا -

خرجی اور کم نہ کرے ان الفاظ سے کچھاور ان میں اضافہ کرلے میں بار بار حاضر ہوں اور آپ کی عبادت کو نیک بختی تصور کرتا ہوں اور تمام بھلائی آپ کے اختیار میں ہے میں بار بار حاضر ہوں اور پوری رغبت آپ کی طرف ہے اور زیادتی سنت ہے۔

# تلبيه كالفاظ ميس كمي زيادتي

تلبید کے الفاظ میں بعد میں زیادتی تو مستحب ہے گر درمیان میں زیادتی کرنا اورای طرح سے تلبید کے منقول الفاظ سے کم کرنا کروہ تنزیبی ہے۔ (غدیة الناسک: ۲۷) حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے احرام با ندھا اور تلبید پڑھنا شروع کیا وہ کہ دہے تھے لبیك اللهم لبیك ..... الی قوله ..... لا شریك لك نافع کہتے ہیں ابن عمر فراتے تھے یہ بی كا تلبید ہے اور ابن عمر اپنی طرف سے بی كے تلبید کے بعد بردھاتے تھے لبیك لبیك وسعدیك الی آخر و معلوم ہوا کہ اگر کوئی ابن عمر نے جو جملے بردھائے ہیں وہ یا اپنی طرف سے کوئی اور جملہ بردھائے جس میں اللہ کی تعظیم ہوتو جائز ہے۔ (تحفة اللمعی: ۲۲۱/۳)

﴿١٣٢٨﴾ فَاِذَا لَبَّيْتَ نَاوِيًا فَقَدْ آخُرَمْتَ فَاتَّقِ الرَّفْ وَهُوَ الجِمَاعُ وَقِيْلَ ذِكْرُهُ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَالكَلاَمُ الفَاحِشُ وَالفُسُوْقُ وَالمَعَاصِى والجِدَالَ مَعَ الرُّفَقَاءِ وَالخَدَمِ وَقَتْلَ صَیْدِ البَرِّ وَالإِشَارَةَ اِلَیْهِ وَالدلالةَ عَلَیْهِ .

اتق فعل امر باب افتعال اتقاءً مصدر برائد وركرالله كامنع كى بوئى چيزول سے بچا۔ الفاحش اسم فاعل باب (ن) فخضًا مصدر ب قابل ذمت بونا، انتہائى برا بونا۔ معاصى واحد معصية كناه خطاء۔ رفقاء رفق كى جمع بساتقى۔ حدم خادم كى جمع بخدمتكار۔

حرب جہاع کا ذکر کرناعورتوں کی موجودگی میں اور فخش کلام کرنا اور ہے ہودہ بات کہنے دف سے اور وہ جماع ہے اور کہا گیا ہے جماع کا ذکر کرناعورتوں کی موجودگی میں اور فخش کلام کرنا اور ہے ہودہ بات کہنے سے اور کنا ہوں سے اور لڑائی جھکڑا کرنے سے ساتھوں اور خدمتگاروں کے ساتھا ور جنگل کا شکار مارنے سے اور اس کی طرف اشارہ کرنے اور اس پر راہنمائی کرنے سے۔

#### حالت احرام میں معصیتوں سے پر ہیز

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ احرام باندھ کر ان تمام باتوں سے پر ہیز کرے جن سے اللہ نے منع کیا ہے یعنی زبان سے گندی اور بیہودہ بات نکالنا اور معصیت و گناہ کرنا جماع یا دواعی جماع کرنا ایسے ہی اپنے ساتھیوں وخدمتگاروں

سے لڑتا جھڑنا جے کے دوران ان تمام باتوں سے بچا یہے ہی حالت احرام میں خشکی کے جانورکونہ چیزے اور نہ مارے بیخ محرم کے لئے نہ شکار کی طرف اشارہ کرنا جائز ہے نینی شکار سامنے موجود ہواوراس کی طرف اشارہ کرے بینا جائز ہے اوراگر شکارتو سامنے موجود نہیں ہے کہ فلاں جگہ اوراگر شکارتو سامنے موجود نہیں ہے کہ فلاں جگہ شکار ہے تو بین میں محرم جانتا ہے اب وہ کسی غیرمحرم سے یوں کے کہ فلاں جگہ شکار ہے تو بیرہنمائی بھی حرام ہے۔

فللده: والفسوق والمعاصى اس عبارت كے بارے ميں علام طحطا وى فرماتے ہيں كه يهاں عطف تفيرى به يعن فسوق كالمعاصى عرف واؤتا تغين كا يعنى فسوق كي تفير معاصى كے شروع ميں حرف واؤتا تغين كا اضافه به المحتب الفقهية. (عاشية ورالا بيناح) اضافه به المحتب الفقهية. (عاشية ورالا بيناح) اضافه به المحتب الفقهية. (عاشية ورالا بيناح) اختبادى معلامه

# بچه کو جھی ممنوعات احرام سے بچایا جائے:

ولی کو چاہئے کہ بچہ کو بھی ممنوعات احرام ہے بچائے رکھے تاہم اگر بچہ کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرلے تو ان دونوں میں ہے کسی پرچمی کوئی چیز لا زم نہ ہوگی۔ (غنیة الناسک:۸۴)

﴿١٣٢٩﴾ وَلَهْسَ المَخِيْطِ وَالعِمامَةِ وَالخُفَيْنِ وَتَعْطِيَةَ الرَّأْسِ وَالوَجْهِ وَمَسَّ الطِّيْبِ وَحَلْقَ الرَّأْسِ وَالشَّعْرِ .

# احرام کی پابندیاں مردوں کے لئے

حالت احرام میں مرد کے لئے ایباسلا ہوا کپڑا پہنامنوع اور ناجا کز ہے جوبدن کی ہیئت اورجم کی بناوٹ کے مطابق سلاگیا ہو یا بنالیا گیا ہو جیے کرتا جہ پائجامہ پتلون بنیان چڈی نیکر جا نگیہ جری ٹو پی گڑی وغیرہ اور جو کپڑا بدن کی ہیئت اور بناوٹ پرنہیں سلاگیا ہے تو اس کا پہننا بلاکرا ہت جا گزے لہذا کی ہوئی گئی پبننا جا کز ہے ایسے ہی پیروں میں بھی احرام ہے لہذا احرام کی حالت میں مردوں کے لئے ایسے موزے وجوتے پبننا منع ہے جس سے قدم کے اوپر انجری ہوئی بڑی وحک جائے الیا کہ اور شخنے کھلے رہتے ہیں تو اس کو بحالت احرام پہننے میں کوئی حرج میں مراور چہرہ ندؤ حاکے اور حالت احرام میں خوشبو استعال ندکرے نیز بدن و کپڑے دونوں پرلگا ناممنوع ہے ہروہ کپڑا جوخوشبو دار رنگ میں دنگا گیا ہویا خوشبو میں بیا ہو کی ہوئی ہوں سایا گیا ہو کوم نہیں پہن سکتا ندمر د کہن سکتا ہے نہ عورت ، ایسے بی

محرم اسینے سراور بدن کے بال بھی نہ مونڈے۔

· منبعه : بعض لوگ احرام میں ہوائی چپل پہناہی ضروری جھتے ہیں توان کا یہ خیال میج نہیں ہے۔

# احرام کی یابندیاںعورتوں کے لئے

حورت کے لئے بھی وہی پابندیاں ہیں جومردول کیلئے ہیں البتہ وہ سلا ہوا کیڑا اور بند جوتا کہی سکتی ہے اسی طرح سرحب دستورڈ ھانے گلیتین چرہ کواس طرح رکھے کہ اس پر کیڑا نہ لگنے پائے تاہم اجنبیوں سے پردہ کرنا ضروری ہے حورت اگرا ہے سر پر ہیٹ رکھ کراو پر سے نقاب ڈال لے توزیادہ بہتر ہے اس لئے کہ ایک صورت میں دوکام ایک ساتھ ہوجا کیں گے: (۱) اجنبی مردول سے پردہ۔ (۲) ہیٹ کی وجہ سے چرہ سے نقاب کا کیڑا الگنے نہیں پائے گا اور ایک صورت میں اگر بلا اختیار ہوا وغیرہ سے نقاب کا کیڑا اتفاق سے لگتار ہے اور عورت ہٹانے کی کوشش کرتی رہ تو کوئی جہا کہ خوات احرام میں ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے مردوعورت دونوں کے لئے دستانے پہنا علما وحنفیہ کے نزد یک پندیدہ نہیں ہے اور عورت کو حالت احرام میں ہرطرح کے زیورات پہننا جائز ہے مگرا حتیا طانہ پہنا اوئی ہے۔ (ستفاد غذیۃ الناسک و تحفۃ اللمعی وابینا ح المناسک)

#### اختيارى مطالعه

# (۱) کان گدی اور شور ی دها تکنے میں حرج نہیں

محرم کے لئے اپنے دونوں کا نوں گدی اور مھوڑی کے بنچ داڑھی کے ڈھا کنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### (۲) غیرمغتاداشیاء سے چېره دُ هانکنا

محرم اگراہے سریا چرہ کوکس ایس چیز سے ڈھانے جس سے عموماً سر ڈھانے کا کام نہیں لیا جاتا ہے مثلاً چمتری لکڑی لو ہا چینل اور شیشہ دغیرہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جا ہے اس ڈھانے سے سردی یا گری سے بچاؤہی مقصود کیوں نہ ہو۔

## (٣) احرام میں چبرے پر ماسک لگانا

آج کل جراثیم سے بیخے کے فیشن میں بحالت احرام چہرے پر ماسک لگاناعام ہوگیا ہے تو اس بارے میں شرق تھم اچھی طرح یا در کھنے کی ضرورت ہے کہ احرام میں اس طرح ماسک پہننا بلا شبہ منوع ہے۔ (غنیة الناسک:۲۵۸–۲۵۵)

﴿ ١٣٣٠ ﴾ وَيَجُوْزُ الإغْتِسَالُ وَالإسْتِظْلَالُ بِالخَيْمَةِ وَالمَحْمِلِ وَغَيرِهِمَا.

استظلال باب استفعال سے سامیہ حاصل کرنا۔ حیصة بانس پھونس وغیرہ کا سامیہ کے لئے بنایا ہوا گھر، جھونپڑی ، سوقی یااونی کپڑے کا بنایا ہوا مارہ کھر جھونپڑی ، سوقی یااونی کپڑے کا بنایا ہوا عارضی گھر جو بلیوں اور لکڑیوں پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ جمع خیام محمد مل میم اولی کے ساتھ دونوں کے ساتھ اور دوسرے میم کے نتمہ کے ساتھ دونوں لفت میم جی بیں ، کجاوہ۔

ترجمه اورجائز ہے عسل کرنا اور سامیر حاصل کرنا خیمہ اور کجاوہ اور ان کے علاوہ ہے۔

# محرم کے لئے سابیحاصل کرنا کیساہے؟

حالت احرام میں محرع شل کرسکتا ہے عند الجمہو روالائمۃ الثلاث اس میں کوئی حرج نہیں اس میں امام مالک کا اختلاف ہے ان کے نزدیک مکروہ ہے، آ محفر ماتے ہیں کہ کسی حجت کے نئیج یا خیمہ کے اندر بیٹھ کرسایہ حاصل کرنامحرم کے لئے درست ہے اوراحرام کی حالت میں عذریا بلا عذر سر پردو پٹہ یارو مال وغیرہ بائد ھنا مکروہ ہے اگر کمل ایک دن یا ایک رات کے بقدر بائد ھے رکھا تو دم لازم ہوگا۔

#### واسماك وَشَدُّ الهِمْيَانَ فِي الْوَسْطِ.

همیان ہاکے سرہ کے ساتھ ، تھیلی جو کرسے بائدھی جاتی ہے اور اس میں نفذی وغیرہ رکھی جاتی ہے جمع هَمَايين رهَمَاينُ.

ترجمه اورمماني كاكمريس باندهنا

## برس کمر میں با ندھنا

روپے پینے کی حفاظت کے لئے کمر میں پڑکا یا پرس وغیرہ با ندھنا بلا کراہت درست ہے بالفاظِ دیگرعبارت کی تعبیر اس طرح بھی کرسکتے ہیں کہ احرام کی جا در یالنگی میں روپیہ پیسہ پاسپورٹ ککٹ وغیرہ کی حفاظت کے لئے جیب لگانا بلاکراہت جائز اور درست ہے۔ (معلم الحجاج: ۱۱۵،غدیة الناسک: ۲۲)

﴿١٣٣٢﴾ وَاكْثِرِ التَّلْبِيَةَ مَتَىٰ صَلَّيْتَ اَوْ عَلَوْتَ شَرَفًا اَوْ هَبَطَتَّ وَادِيًا اَوْ لَقِيْتَ رَكِبًا وَبِالاَسْحَارِ رَافِعًا صَوْتَكَ بِلاَ جُهْدٍ مُضِرِّ .

اور کثرت سے پڑھئے تلبیہ کوجس وقت تو نماز پڑھے یا چڑھے کسی بلندی پر یا اترے کسی پست زمین میں یا ملے کسی اور کشر میں یا ملے کسی قافلے سے اور منبح کے وقت اس حال میں کہ بلند کرنے والا ہوا پٹی آ واز کو بغیر نقصان پہنچانے والی تکلیف کے۔

#### تلبیہ زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے

احرام کی حالت میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا چاہے محرم کے اعمال میں اللہ کوسب سے زیادہ پند تلبیہ اور قربانی ہے تلبیہ ہر گلوق کو اتنا پندہے کہ وہ تلبیہ پڑھنا والے کی موافقت کرتی ہے جیسے داؤڈ کے ذکر میں پہاڑاور پرندے ہمنوائی کرتے تھے، عور تیں تلبیہ سڑ اپڑھیں اور برت سے دل میں پڑھنا مراذ نہیں بلکہ حروف کی ادائیگی کے ساتھ اس طرح تلبیہ پڑھیں کہ ان کا پڑھنا ان کے کان سیں اور مرد بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گر چائیں نہیں باتی ندکورہ بالاعبارت کی تفصیل مسلمہ ۱۲۸۲ تا ۱۲۸۲ میں گر رچکی ہے وہاں ملاحظ فرمائیں۔

#### اختياري مطالعه

اگر چندآ دمی ایک ساتھ ہوں تو اجتماعی طور پر (مثلاً ایک آ دمی پڑھے پھر پچھلوگ آ واز ملا کرالفاظ دہرائیں ) تلبیہ نہ پڑھیں بلکہ ہرآ دمی علیحدہ بذات خود تلبیہ پڑھے۔ (غدیة الناسک: ۷۵)

نوت: آج كل اس بارے ميس خت كوتاى موتى بدوران سفرآ وازساتھ ملاكرتلبيد برد هاجا تا ہے جوسيح نہيں ہے۔

﴿ ١٣٣٣﴾ وَإِذَا وَصلتَ اللَّى مَكَةَ يَسْتَحِبُ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَدْخُلُهَا مِنْ بَابِ المُعَلَّى لِتَكُوْنَ مُسْتَقْبِلًا فِي دُخُولِكَ بَابَ البَّيْتِ الشَّرِيْفِ تَعْظَيْمًا .

باب المعلى جانا چاہئے كددخول مكه كة داب ميں سے يہى ہےكە ثنية العليا سے داخل ہواور ثنية السفلى سے خارج ہو، ثنية عليا كانا م كون الكاف والمداك كانام جون بحق ہواور بدراستہ جنت المعلى جوكدالل مكه كا قبرستان ہواتر رہا ہے اور آج كل بدمقام معاہدہ كے نام سے مشہور ہے اس جگہ قصر الملك بھى ہے اور رابطہ عالم اسلامى كا مركز \_ (ورمنضود: ٣/ ٢٢٨)

ترجی اور جب پہنچ جائے مکۃ المکر مہتو متخب ہے کوشل کرے اور داخل ہو مکہ میں باب معلیٰ سے تا کہ رخ رہے تیرے داخل ہونے میں تعظیم کے لحاظ ہے بیت اللہ شریف کے درواز ہ کا۔

تشریب میقات سے احرام با ندھنے کے بعد محرم مکہ معظمہ کی جانب چلے تو جس جگہ حرم کی حد شروع ہوتی ہے (جہاں آج کل غیر مسلموں کے لئے داخلہ ممنوع ہے، کے بورڈ لگے ہوئے ہیں) وہاں سے داخل ہوتے وقت نہایت خشوع وخضوع کا اظہار کرے اور والہانہ انداز میں تلبیہ کا ورد کرے اور ممکن ہوتو سواری سے اتر کر پیدل ہوجائے اور دعاؤں واستغفار کا اہتمام رکھے۔

تنبید: آن کل حکومت کا نظام جاج و معتمرین کے لئے اس انداز کا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سواریوں سے اتر میں سکتے ،اس لئے آج کل سواری سے اتر کر پیدل سے ن بششہ نہ کی جائے اس الگے آج کل سواری سے اتر کر پیدل سے ن بششہ نہ کی جائے ا

وردجاری رکھیں۔

# مكه عظمه مين داخله ي المساقيل

مکہ معظمہ میں داخلہ کے لئے نظافت حاصل کرنے کی غرض سے خسل کرنامسنون ہے۔(غدیۃ الناسک:۹۹) مشدورہ: آج کل جدہ سے روانہ ہونے کے بعد مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے قبل عسل کا کوئی موقع نہیں رہتا اس لئے بہتر ہے کہ اگر کوئی عذر اور دشواری نہ ہوتو جدہ سے روانہ ہونے سے پہلے جج ٹرمنل میں ہی اس نیت سے غسل کرلیا جائے وہاں غسل وغیرہ کے معقول انتظامات ہیں۔

## مکہ معظمہ میں کس طرف سے داخل ہوں

مستحب ہے کہ مکم معظمہ میں ثنیہ کدا کی طرف ہے داخل ہوں (لیکن اب عام حالات میں اس کا اہتمام کرناممکن نہیں ہے لہذا جہاں ہے داخل ہوا جائے)

# مکمعظمہ جہنچنے کے بعد مسجد حرام میں کب حاضر ہوں

﴿١٣٣٣﴾ وَيَسْتَحِبُ أَنْ تَكُوْنَ مُلَبِيًا فِي دُخُولِكَ حَتَّى تَأْتِيَ بَابَ السَّلَامِ فَتَلَّخُولَ المَسْجِدَ الحَرَامَ مِنْهُ مُتَوَاضِعًا خَاشِعًا مُلَبِيًا مُلَاحِظًا جَلاَلَةَ المَكَانِ مُكَبِرًا مُهَلِّلًا مُصَلِّيًا

#### عَلَى النَّبِيُّ مُتَلَطِّفًا بِالمُزَاحِمِ دَاعِيًا بِمَا أَحْبَبْتُ فَإِنَّهُ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ رُولِيةِ البَيْتِ المُكّرّمِ.

باب السلام بیم مجد حرام کے اس دروازہ کانام ہے جو صفامروہ کی طرف سے داخل ہونے میں پڑتا ہے، بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے ای دروازہ سے دافل ہونا افضل ہے اور صفامروہ کی طرف سے بہت سے دروازے ہیں ہر دروازہ پرنام لکھا ہوا ہے۔ مسجد حرام بی بیت اللہ کے چاروں طرف بن ہوئی مجد ہے اس میں ایک نماز کا اثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ کعب شریف جس کا طواف کرتے ہیں درحقیقت مجد ہے اس کے اردگرہ جو جگہ ہے وہ مطاف کہلاتی ہے پہلے کعب شریف کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی حضرت ابراہیم نے کعب کے دودروازے بنائے تھے، اور دونوں زمین سے لگے موئے تھے بعد میں قریش نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کیلئے ایک دروازہ کر دیا اوراس کوقد آدم اونیا کردیا تاکہ جے چاہیں داخل ہونے دیں چر باہر نماز ہونے گی اور مطاف کو بلکہ اس کے بعد جو مجد بنی ہوئی ہے اس کوم برحرام کہنے لگے ورٹ اصل مجد کعب شریف ہے۔ متو اصنعا خاشعا گڑ گڑانا، اظہارِ بجز کرنا۔ مُلاحظاً لاَحظ کوم برحرام کہنے لگے ورٹ اصل مجد کعب شریف ہے۔ متو اصنعا خاشعاً گڑ گڑانا، اظہارِ بجز کرنا۔ مُلاحظاً لاَحظ فیکر ایک کرنا۔ مزاحم ذَاحمَهُ مُزَاحمَهُ مُزَاحمَهُ مَزَاحمَهُ مُزَاحمَهُ مِنَاء کا مرک برنا، مربی برنا، مراحم ذَاحمَهُ مُزَاحمَهُ بِاللّٰ بُلْ بُلْ بُلْ بُلْمُنْ بُلُولُیْنَاء بِاللّٰ بُلُولُیْنا بُلْمُ بُلُولُیْنا بُلْمُنا بُلُولُیْنا بُلُولُیْنا ہُلُولُیْنا بُلُولُیْنا بُلُولُیْنا ہُلُولُیْنا ہ

ترجیک اور متحب ہے کہ داخل ہوتے وقت برابر تلبیہ کہتا رہے یہاں تک کہ باب السلام پرآئے گھر باب السلام سے مجد حرام میں داخل ہواں حال میں کہ گڑ گڑاتے تلبیہ پڑھتے مقدس جگہ کی عظمت وجلالت کا دل میں پورے طریقہ سے کھاظ رکھتے ہوئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہتے ہوئے حضور پر درود پڑھتے ہوئے نرمی کرتے ہوئے رکاوٹ بنے والے سے دعاما تکتے ہوئے اس چیز کی جوتو پند کرے کیونکہ ببت اللہ شریف کی زیارت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

مسجد حرام میں داخل ہونے کا ادب

فرماتے ہیں کہ جب مجد حرام میں داخل ہونے کا ارادہ کر ہے و انسل یہ ہے کہ باب السلام ہے داخل ہو (لیکن اب حرم ماشاء اللہ اتناوسیے ہو چکا ہے کہ ہے آدی کے لئے دروازوں کا پہچا نا اور اندر پہنچ کر صحیح راستہ پرواپس آتا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے اب یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس مستحب کے حصول کی کوشش میں اپنے کومزید شکل میں ندا الے ملکہ قیامگاہ ہے آتے وقت جو گیٹ سامنے پڑے اس کا نمبریا دکر کے ای گیٹ سے داخل ہواور اس سے واپس ہو) اور تواضع واکساری کرتے ہوئے اس متبرک اور عظیم الشان جگہ کا دل میں پورالحاظ وخیال کرتے ہوئے کہ کی طرح کی ب ادبی نہ ہوجائے کہ بیر وہلیل اور درود شریف پڑھتا ہوا داخل ہوا وراگر بھیڑ بھاڑ ہوتو مہر بانی وشفقت اختیار کرتے ہوئے چان رکرتے ہوئے جائے تواسے درگز رکرے اور بیت اللہ پرنظر پڑتے وقت تین مرتبداللہ اکبراور چانار ہے اوراگر کسی سے کوئی تکلیف پڑھی جائے تواسے درگز رکرے اور بیت اللہ پرنظر پڑتے وقت تین مرتبداللہ اکبراور

تین مرتبدلا الله الله کہتے ہوئے ہاتھ اٹھادے اور خوب دل لگا کراہتمام سے دعا کرے کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

﴿١٣٣٥﴾ ثُمَّ السَّتَقْبِلِ الحَجَرَ الاَسْوَدَ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا رَافِعًا يَدَيْكَ كَمَا فِي الصَّلُوةِ وَضَعَهُمَا عَلَى الحَجَرِ وَقَبِّلُهُ بِلاَصَوْتٍ فَمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ اِلَّا بِاِيْذَاءٍ تَرَكَهُ وَمَسَّ الحَجَرَ بِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ أَوْ اَشَارَ اِلَيْهِ مِنْ بَعِيْدٍ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا حَامِدًا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجی پھرمنہ سیجے جمراسود کی جانب تکبیر تہلیل کہتا ہوا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہوجیہا کہ نماز میں رکھے ان دونوں کو پھر پراور بوسہ دیجے اس کو بغیر آواز نکالے پس جو مخص عاجز ہواس سے گر تکلیف پہنچا کرتو اس کو چھوڑو ہے اور چھوٹے جمراسود کو کسی چیز سے اور اس کو بوسہ دے یا اشارہ کرے اس کی طرف دور ہی سے اس حالت میں کہ تجبیر تہلیل تعریف درود پڑھتا ہوا نی پر۔

#### طواف کی ابتداء میں حجراسود کی طرف سینداور منه کرے ہاتھ اٹھانا

چراسود کے مقابل کھڑا ہوکر با قاعدہ سینداور چرہ کو چراسود کی طرف کر کے نماز میں تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھوں کوکا نوں یا مونڈھوں تک اٹھا کر تکبیر کہہ کر طواف شروع کرنامسنون ہاتھوں کواس طرح اٹھائے کہ تھیلیوں کا رُخ جمراسود کی طرف ہوا در طواف کی نہیت بھی جمراسود کے استقبال کے دفت کرنامسنون ہے، پھرآ مے صاحب کتاب جمراسود کے استلام کے مسئلہ کو بیان کرر ہے ہیں، استلام کا مطلب سے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جمراسود پر دونوں ہاتھوں کے درمیان منھ رکھ کراس طرح بوسد دے کہ آ واز نہ ہو، جس کا طریقہ سے ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر دونوں ہاتھوں کی پشت اپنی طرف اور کے اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ ہاتھوں کی پشت اپنی طرف اور ظاہری حصہ پھر کی طرف ہواس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بوسد دے دے اور استقبال جمر میں صرف ہاتھ سے اشارہ کر مے منھ یا سروغیرہ سے اشارہ نہ کر سے اور اگر بھیڑ ہوتو جمراسود کے مقابل کھڑا ہوکر استقبال کر سے اور اس کی پر درود مشریف پڑھے۔

﴿١٣٣٧﴾ ثُمَّ طُفُ اخِذًا عَنْ يَمِيْنِكَ مِمَّا يَلِيَ الْبَابَ مُضْطَبِعًا وَهُوَ اَنْ تَجْعَلَ الرِّدَاءَ تَحْتَ الإبطِ الآيْمَنِ وَتُلْقِى طَرَفَيْهِ عَلَى الآيْسَرِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ دَاعِيًّا فِيْهَا بِمَا شِئْتَ وَطُفْ وَرَاءَ الحَطِيْمِ. طف نعل امرباب (ن) طوف وطواف اردگرد، گودمنا، چکراگانا، اور شریعت کی اصطلاح میں طواف کا اطلاق بنیت طواف بیت الله کے کم از کم می چکروں سے لے کرے چکراگانے پر ہوتا ہے لبذا مسے کم چکروں کا طواف شرعاً معتبر فہیں ہوتا۔ مضطبعاً باب افتعال سے اسم فاعل ہے اس کا مادہ صبع جمعنی باز و چونکہ اضطباع میں آدمی کے دونوں باز وادرایک مونڈ ھا کھلار ہتا ہے اس لئے اس کو اضطباع کہتے ہیں۔ تلقی فعل مضارع معروف باب افعال القاء مصدر ہے ڈالنا۔ حطبہ یہ بیت الله شریف کی جانب شال میں بیت الله سے متصل قد آدم دیوار سے گھرا ہوا حصہ ہم مصدر ہو ڈالنا۔ حطبہ یہ بیت الله شریف کی جانب شال میں بیت الله سے متصل قد آدم دیوار سے گھرا ہوا حصہ ہم بیت کی عمر مبارک ۲۵ برس کی تھی اس وقت قریش نے کعبہ شریف تقمیر کیا تھا کعبہ شریف ہو گیا تھا آپ خود بنائے کعبہ میں شریک سے ماس وقت تقمیر کعبہ سے لئے چندہ کیا گیا تھا اور شرط بیر کھی گئی کے صرف طال وطیب مال بی چندہ میں دیا جائے چنا ہے چندہ میں دیا جائے گئی کو حصہ کعبہ سے باہر نکال دیا، خور طبع کعبہ کا جزیہ۔

سرجی پھرطواف کرشروع کرتے ہوئے اپنی داہنی جانب سے بعنی خانہ کعبہ کے اس حصہ سے جودروازہ سے ملا ہوا ہے، اس حال میں کہ اضطباع کئے ہوئے ہواوروہ بیہ کہ کرے تو چا درکوداہنی بغل کے بینچاورڈ ال لے اس کے دونوں کٹارے بائیں مونڈ ھے پرسات چکراس حال میں کہ کرنے والا ہواس میں جو جا ہے اور طواف کر حظیم سمیت۔

#### طواف كاطريقنه

طواف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کے پاس پہنچ کرسب سے پہلے جراسود کا اسلام کرے بینی اس کو چھوئے پھردائیں جانب بیلے اور سات چکر لگائے بیا یک طواف ہوا اور ہر چکر میں جراسود کا اسلام کرے، یہ ستحب ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ طواف کے ساتوں چکروں میں اضطباع بھی کرے اور اضطباع کا مطلب بیہ ہے کہ احرام کی چاور کو واپنی بغل میں سے نکال کر اس کے ایک سرے کو آئے سینے کی جانب سے اور دوسرے سرے کو پیچھے کمر کی جانب سے بائیں کندھے پر ڈال لینا اور داہنا کندھا کھلا ہوار ہنے دینا اور ہراس طواف میں اضطباع مسنون ہے جواحرام کی حالت میں کندھے پر ڈال لینا اور داہنا کندھا کھلا ہوار ہنے دینا اور ہراس طواف میں اضطباع مسنون ہے جواحرام کی حالت میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کی جاتی ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ طواف صلیم کے باہر سے کیا جائے نہ کہ حطیم کے اندر داخل ہوکر چنا نچے اگر طواف کرنے والا اس کشادگی میں داخل ہوا جوحطیم اور بیت اللہ کے درمیان ہو طواف کی حذبہ کی وجہ سے جز الازم ہوگی۔

﴿ ١٣٣٤﴾ وَإِنْ آرَدْتُ آنُ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ عَقْبَ الطَّوَافِ فَارْمَلْ فِي الثَّلاَثَةِ الاَّشُواطِ الاُولِ وَهُوَ المَشْىُ بِسُرْعَةٍ مَعَ هَزِّ الكَيْفَيْنِ كَالمُبَارِذِ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ فَإِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ وَقَفَ فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةَ رَمَلِ لاَبُدَّ لَهُ مِنْهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيْمَهُ عَلَى الوَجْهِ المَسْنُونِ بِخِلافِ اسْتِقْبَالهُ وَيَسْتَلِمُ الحَجَرِ الاَسْوَدِ لَانَ لَهُ بَدَلًا وَهُوَ اسْتِقْبَالهُ وَيَسْتَلِمُ الحَجَرَ كُلَمَا

مَرَّ بِهِ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِهِ بِرَكْعَتَيْنِ فِي مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ المَسْجِدِ ثُمَّ دَعَا فَاسْتَلَمَ الحَجَرَ وَهَذَا طَوَافُ القُدُوْمِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِلاَفَاقِي.

مَوْرَ باب نفرے هَوْ يَهُوُ هُوَّا بلانا۔ کَيْفَ كندهاجِع اَكْتَاف مَبارد مقابل مردميدان،اس كاماده بَوْدُ عِنا بروان،الهِ بالري العرب الع

اور وہ چلنا ہے تیزی کے ساتھ مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے اس محض کے مانند جو مقابلہ کے لئے نکلا ہواوراکٹر چلنا ہے مفوں کے نظر ہونے میں بھراگر رکا دے بین اس سے لوگ تو تھر جائے ہیں جب پائے کشادگی تو رال کر ہے شروری ہاس مفوں کے نظر میں جب بائے کشادگی تو رال کر ہے شروری ہاس کے لئے کیلئے رال کرنا ہی بس اتی در تھر جائے کہ مسنون طریقہ پردل کر سکے برخلاف جراسود کے چومنے کے کیونکہ اس کے لئے ایک بدلہ ہے اور وہ اس کی طرف منہ کرنا ہے اور بوسد سے جراسود کو جب جب بھی اس کے پاس سے گزر سے اور بوسہ بی کے ساتھ طواف ختم کرے دورکعتوں کے ساتھ مقام ابراہیم میں یا جہاں بھی آسان ہو مجد حرام میں بھر دعا ما تھے بھر جراسود کو چوسے اور بیطواف قد وم ہے اور وہ سنت ہے آفاقی کے لئے۔

#### متعلقات طواف

ندکورہ بالاعبارت میں طواف ہی ہے متعلق چند مسائل بیان کررہے ہیں: (۱) رمل کا تھم رال تفخنین از باب نصراس کے معنی ہیں طواف کے دوران سینہ تان کرمونڈ ھوں کو ہلاتے ہوئے جھوٹے جھوٹے قدموں کے ساتھ ذرا تیز رفتار چلنا

جس طرح مقابلہ کے وقت پہلوان چلتے ہیں، ہراس طواف میں را مسنون ہے جس کے بعد صفا ومروہ کے درمیان سعی کرنے کا ارادہ ہوا درصرف شروع کے تین چکروں میں رال ہے بقیہ چار میں نہیں اور رال صرف مردوں کے لئے مسنون ہے ورتوں کیلئے نہیں ہے اور اگر کوئی مخص بالا رادہ رمل نہ کرے یا بھیڑ کی وجہ سے رمل نہ کرے تو اس پر کچھ واجب نہیں اس لئے کہ راسنت ہے البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کسی عذر مثلاً بیاری ضعف یا برد ھایے کی وجہ سے رال نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں، اگر شروع کے تین چکروں میں نہ کیا ہوتو پھراس کی تضااور تلافی باتی چکروں میں نہیں کی جائے گی اس لئے کہ باتی چکروں میں سکون اور وقار کی میئت اختیار کرنا ہی مسنون ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حتی الا مکان رال کی کوشش کرے اگر بھیٹر بھاڑ ہواور پچھ دیرتو قف کا موقع ہوتو ایسا ہی کرے اور پھررمل در نہ بصورت دیگر رمل ترک کردے، آ مے فرماتے ہیں کہ رمل کی تلافی کی رمل کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے، برخلاف حجرا سود کے استلام کے اصل تو یہی ہے کہ جب بھی طواف کرنے والا جمراسود کے پاس سے گزرے اس کوچھوئے اور چومے کین اگر بھیر ہواور چومنامشکل ہوتو اس کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوے اور سیمی دشوار ہوتو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرے اور تھیسر کیے، طواف سے فارغ مونے کے بعدمقام ابراہیم پر پنچ اور وہال بانچ کریہ آیت پڑھے: واتخذوا من مقام ابراهیم مُصلی (تم مقام ابراہیم کے پاس اپنامصلی بناؤ) یہ آیت پڑھ کر پھرمقام ابراہیم کے پاس دورکعت صلوۃ طواف پڑھے ای جگہ بڑھنازیادہ بہتراوراولی ہےاوراگراس کے پاس جگدنہ موتو حطیم کے اندرمیزاب رحت کے نیچے پڑھی جائے اوراگر وہاں جگدنہ طے تو حطیم کے اندرمیزاب رحمت کے برابر یا حطیم کے اندر کہیں بھی پڑھ لیں اور اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پوری مسجد حرام میں جہاں بھی جکمل جائے وہاں پڑھ لیں اور ہرطواف کے بعدیددورکعت پڑھناداجب ہےاس کا ترک کردینا بہت برا گناہ ہے طواف خواہ فرض ہویا واجب یانفل سب میں اس نماز کا حکم کیسال ہے۔طواف کے دوگانہ سے فارغ ہوکر کعبة الله کی چوکھٹ کو بوسہ دے اور ملتزم پرآ کر چٹ کر دعا کرے اور دیوار کعبہ پراپنار خسار نگا کر مرادیں مائے اس کے بعد زمزم کا بانی خوب سیر موکر ہے ، پھر جراسود کا استلام کرے اس طرح طواف کا اختیام بھی استلام یر ہی ہوگا ،البذا ایک طواف میں آ محدمرتبداستلام بایا جائے گا۔ آ مے فرماتے ہیں کہ اس طواف کا نام طواف قدوم ہے اور بیاس آ فاقی کے لئے مسنون ہے جومفرد ہائے یا قارن مواور الل مکاوروہ آفاتی جوس یاعمرہ کرنے والے موں ان کے لئے بیطواف مسنون نہیں ہے۔ (البحرالرائق:٣٦٣/٢)

﴿١٣٣٨﴾ ثُمَّ تَخْرِجُ إِلَى الصَّفَا فَتَصْعَدُ وَتَقُوْمُ عَلَيْهَا حَتَى ترى البيت فَتَسْتَقَبِلُهُ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا دَاعِيًا وَتَرْفَعُ يَدَيْكَ مَبْسُوْطَتَيْنِ ثُمَّ تَهبِطُ نَحوَ المَرْوَةِ عَلَى هِينَةٍ فَإِذَا وَصَلَ بَطْنَ الوَادِى سَعْيًا حَثِيثًا فَإِذَا تَجَاوَزَ بَطَنَ الوَادِى مَشْى وَصَلَ بَطْنَ الوَادِى مَشْى عَلَى هِيْنَةٍ حَتَّى يَاتِى المَرْوَةَ فَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَيَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا يَسْتَقْبِلُ البَيْتَ عَلَى هَيْنَةٍ حَتَّى يَاتِى المَرْوَةَ فَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَيَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا يَسْتَقْبِلُ البَيْتَ

مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلِّيًا دَاعِيًا بِاسِطًا يَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَهَاذَا شَوْطٌ، ثُمَّ يَعُوْدُ قَاصِدَ الصَّفَا فَإِذَا وَصَلَ فَا إِلَى المِيْلَيْنِ الآخْصَرَيْنِ سَعَى ثُمَّ مَشَى عَلَى هِيْنَةٍ حَتَّى يَاتِيَ الصَّفَا فَإِذَا وَصَلَ اللَّي المِيْلَيْنِ الآخْصَرَيْنِ سَعَى ثُمَّ مَشَى عَلَى هِيْنَةٍ حَتَّى يَاتِيَ الصَّفَا فَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَيَفْعَلَ اللَّي المَّيْلِيْ الآخْصَرَيْنِ سَعَى ثُمَّ مَشَى عَلَى هِيْنَةٍ حَتَّى يَاتِيَ الصَّفَا فَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَيَفْعَلَ كَامُ اللَّهُ وَهَلَا شَوْطُ ثَانٍ فَيَطُوفُ سَبْعَةَ اَشُواطٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالمَرْوَةِ وَيَسْعَى فَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِّلْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللللللللِمُ الللللْمُ الللّهُ الللللللللَ

مکبرا اسم فاعل باب تفعیل سے بھیر مصدر ہے، اللہ کی برائی، اللہ اکبری صدا بلند کرنا۔ مھللا اسم فاعل باب تفعیل ہلیل مصدر ہے جج بیں اَللٰهُم البیك تفعیل ہلیل مصدر ہے جج بیں اَللٰهُم البیك کہنا۔ مبسوطتین اسم مفعول شنید مؤنث باب (ن) بَسْطًا بھیلانا، کشادہ کرنا۔ ھینة اس کا تلفظ مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے، بہتر بکسر اللهاء ہے جو ھون بفتح اللهاء سے ماخوذ ہے وقار اور سکون سے چلنا ھینة اصل میں ھونة تھا واوکو یاسے بدل دیا واو کے ساکن ہونے اور ماقبل کر ہونے کی وجہ سے ھینة ہوگیا۔ بطن وادی دونوں پہاڑوں کے درمیان کا وہ حصہ جو ہموار ہے جس میں اتار اور چڑھائی نہیں اور جہاں سے چڑھائی شروع ہووہاں دوڑ تا سنت نہیں ہے، بلکہ چلنا ہے آ جکل تقریباً ساراہی حصہ ہموار کردیا گیا ہے، اس لئے بطن وادی میں دو ہر نشان لگا دے سے بین جن کومیلین اخد رسیان کے ہر چکر کوشی شوط بیت اللہ شریف کے طواف کے ہیں ۔ حفیقا تیز ، کہتے ہیں ولی حفیفا موہ کے درمیان کے ہر چکر کوشی شوط کہتا ہیں اس طرح صفامروہ کے درمیان کے ہر چکر کوشی شوط کہتا ہیں ، اس طرح صفامروہ کے درمیان کے ہر چکر کوشی شوط کہتا ہیں۔ بہاں عبارت میں دو ہرے حقی ہی مراد ہیں۔

توجیع پھر بیٹے میں کہ تئیر کہتا ہوا ہو لا الا اللہ تبدیہ پڑھتا ہوا ہو درودشریف پڑھتا ہوا دعا ما نگا ہواورا پنے کھڑا ہواس ھال میں کہ تئیر کہتا ہوا ہو لا الا اللہ تبدیہ پڑھتا ہوا ہو درودشریف پڑھتا ہوا دعا ما نگا ہواورا پنے ہوتے ہوں کھراترے مردہ کی طرف سکون اوراطمینان کے ساتھ پس جب پنجے بطن وادی میں تو دوڑے میلین اخصرین کے درمیان تیزی کے ساتھ دوڑ نا بھر جب گزرجائے بطن وادی سے تو سکون سے بلے یہاں تک کہ مردہ تک آئے بھراس پر چڑھے اور کرے جیسا کہ کیا صفا پر یعنی بیت اللہ کی طرف من کرکے کھڑا ہو تا ہو جب پہنچ میلیا کے ہوئے ہوا ہواں کو آسان کی طرف اور بید کھڑا ہوا ہو تھر بہالی تک کہ مردہ پڑھتا ہوا دعا ما نگا ہوا اس طرح کہ پھیلائے ہوئے ہوا ہے ہاتھوں کو آسان کی طرف اور بید ایک چکر ہے ، پھرلوٹے صفا پر جانے کے ارادہ سے جب پہنچ میلین اخصرین پرتو دوڑے پھر چلے اطمینان اور سکون سے یہاں تک کہ صفا پر آئے بھراس پر چڑھ جائے اور کرے جیسا کہ کیا تھا بہلی مرتبہ اور بید دوسرا چکر ہے پس سات چکر سے یہاں تک کہ صفا ہے تھر کرے مروہ پراوردوڑ سے طن وادی میں ساتوں چکروں میں سے ہرا یک چکر میں۔

#### سعي كاطريقه

سعی کاطریقہ بیہ کہ طواف سے فارغ ہوکر صلاۃ طواف اور دعا کے بعد آب زمزم لی لیجئے ،اس کے بعد مجراسود کا استلام كر كے مسجد حرام سے فكے اس كے بعد صفا يها أى كے دامن ير كھڑ سے موكر \_قبله كى طرف متوجه موكر باتھ اشا كرالله سے دعائیں مانکے اور تکبیر جہلیل پڑھ کرسعی شروع کردے اور جب ہرے تھمبے کے پاس پہنچ جائے تو دوڑنے کے قریب تیز ملے جب مروہ پر مینے گا تو ایک چکر کمل ہوجائے گا پھرای طرح مروہ سے صفا پرآئے تو دوسرا چکر پورا ہوجائے گااس طرح سات چکرمروہ پر جا کر پورے ہوجا کیں مے اور آخر میں قبلہ کی طرف متوجہ ہوکراللہ تعالی سے مرادیں مانکے اور تکبیر اور جلیل پڑھے۔

#### میلین اخضرین کے درمیان ہر چکر میں دوڑ نا

صفا اور مروہ کے درمیان دو ہرے تھے ہیں ان کومیلین اخضرین کہا جاتا ہے، (صفا ومروہ کے درمیان وادی کاوہ حصہ جہاں اس وقت حصت میں ہری لائنیں بطورنشانی کی ہوئی ہیں ) جب سعی کرتے ہوئے ہرے ستون کے ماس باقی جائے تو خوب تیز چلے اور تیز رفتاری کا سلسلہ دوسرے ستون کے بعد چھ ہاتھ تک جاری رکھے با قاعدہ دوڑ نانہیں جاہیے بلکددوڑنے کے قریب تیز چلنامسنون ہے، ادرسعی کے ہر چکر میں انستونوں کے پاس سے تیز چلنامسنون ہے، صفا ومروہ کے درمیان سعی بیہ یا دگار ہے حضرت ہاجرہ کی جو پانی کی تلاش میں اس جگددوڑی تھیں واقعہ مشہور ہے۔

فانده: علامه ططاوی فرماتے ہیں کہ عبارت میں جومروہ پر کھڑے ہو کر قبلہ کی جانب رخ کر نیکل بات آئی ہے، بیاس زماند کی بات ہے جب مروہ اور بیت اللہ کے درمیان کوئی آ زنگھی اور مروہ سے بیت الله صاف نظر آتا تھا، مراب صورت حال مختلف ہے درمیان میں عمارت آئی ہے مگر پھر بھی تھم یہ ہے کہ بیت اللہ کی جانب ہی رخ کرے کمراہو بھلے بی نظرنہ آئے (طحطاوی:۴۰۰)

جدید مسعی: آج کل سعی کی جگه پہلے کے مقابلہ میں کئی گنا چوڑی کردی گئی اورائے کئی منزلہ بناویا کیا ہے اور آنے جانے کے راستے الگ کردئے گئے ہیں تو حکومت کی تحقیق کے مطابق یہ پوری جگداصلاً صفاومروہ بہاڑ یوں کے جی میں ہاس لئے وہاں سی معنول میں سعی بلاتر دودرست ہے۔

#### ﴿ ١٣٣٩ ﴾ ثُمُّ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا وَيَطُوْفُ بِالبَيْتِ كُلَّمَا بَدَأَ لَهُ.

مقیم فعل مضارع معروف باب افعال سے قیام کرنا ، کھبرنا ، سکونت اختیار کرنا۔ بدآ ماضی معروف باب (ف)

ترجمه پر کفہرا رہے مکہ میں احرام باندھے ہوئے اور طواف کرتا رہے بیت اللہ کا جب اس کی طبیعت



#### ﴿١٣٢٠﴾ وَهُوَ ٱفْضَلُ مِنَ الصَّلُوةِ نَفْلًا لِلأَفَاقِي.

آفاقی دنیای گھومنے والا۔ اَفَقَ یافِقُ اَفْقًا باب (ض) دنیا کی سرکرنا۔ ترجمه اوروه افضل بے قل نمازے آفاقی کے لئے۔

# نفل طواف نفل نماز يعافضل

حرم شریف میں سب سے افضل عباوت طواف ہے نوافل ذکرواذکاراور قرآن کی تلاوت وغیرہ دوسر نے نمبر پر ہیں اور موسم جج میں اہل مکہ کے لئے فل طواف سے فل نماز افضل ہے اور باہر سے آنے والے مسافروں کے لئے ہرز مانہ میں لفل معاز سے فل طواف افضل ہے ، اور کی وغیر کی کے درمیان بیفر ق اس وجہ سے ہے کہ اہل مکہ کو پور سے سال فل طواف کے لئے موقع ملتا ہے ، اور آنے والے مسافروں کو صرف موسم جج میں ملتا ہے ، اب اگر موسم جج میں مکہ والے آکر بھیڑ کا کیس کے لئے موقع ملتا ہے اور آنے والے مسافروں کو موقع نہیں ملے گا ، اس مسئلہ کی کچھ نصیل (مسئلہ ۱۲۹) میں گزر چکی ہے۔ (ایسناح المناسک : ۱۲۲)

﴿ السَّلَى الفَجْرَ بِمَكَّةَ ثَامِنَ ذِى الحِجَّةِ تَاهَّبَ لِلْحَرُوْجِ اللَّى مِنَى فَيَخُرُجُ مِنْهَا بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَيَسْتَحِبُ اَنْ يُصَلِّى الظَّهْرَ بِمِنَى وَلاَ يَتُرُكُ التَّلْبِيَّةَ فِى اَحْوَالِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي الطَّوَافِ وَيَمْكُنُ بِمِنَى إلَى اَنْ يُصَلِّى الفَّجْرَ بِهَا بِغَلَسٍ وَيَنْزِلُ بِقُرْبِ مَسْجِدِ النَّخَيْفِ.

قامن آٹھوال فَمَنَ يشمُنُ ثمنًا باب (ن) کسی چیز کا آٹھوال حصہ لیزا۔ تاهب ماض ہے باب تفعل سے تأهبًا مصدر ہے تیار ہونا۔ یمکٹ فعل مضارع معروف باب (ن) مکٹا و مُکو تُا کھہرنا، قیام کرنا۔ غلس آخر رات کی تاریکی جع اَغلاس مسجد خیف میٹی ہیں جمرات کے قریب ایک بہت بڑی مجدہ اس کام جدحرام سے فاصلہ کلومیٹر ہے۔

ترجمه پرجب پڑھ لے، فجری نماز آٹھویں ذی الحجہ کومکہ میں تو تیاری کرے، منی کی طرف چلنے کی چنانچہ

نکے وہاں سے سورج نکلنے کے بعداور مستحب ہے کہ پڑھے ظہر منی میں اور نہ چھوڑے تلبیہ کسی بھی حالت میں مگر طواف میں اور تھہرار ہے منی میں یہاں تک کہ پڑھ لے فجر منی کے اندراندھیرے میں اوراترے مجد خیف کے قریب

## آ تھویں ذی الحجہ کوئی کے افعال

آٹھویں ذی الحج کوظہر سے پہلے مٹی پہنچ جانا اور ظہر عصر مذرب عشاء اور نویں کی فجر کل پانچ نمازیں اوا کرنا اور اس کو طاف کرنا کروہ دات کو مٹی میں گزار نا نویں کو طلوع آفاب کے بعد مٹی سے عرفات کو روانہ ہوجانا سنت ہے، اور اس کے خلاف کرنا کروہ ہے۔ (احکام جج ۲۰) صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ٹی میں مجد خیف کتریب ٹھہرے آج کل انظامیہ کی جانب سے میدان مٹی میں خیے لگادیے جاتے ہیں اور جس کو جہال ٹھہرانا ہے اس کا وہ خیمہ متعین کردیا جاتا ہے، اس لئے اپنے خیمہ میں ہی قیام کرے، اور اگر کسی محض کو حکومتی نظام کی مجبوری کی وجہ سے حدود نئی میں قیام کی جگہ نہ طرفو اس کے لئے مٹی میں ہی قیام کرے، اور اگر کسی محض کو حکومتی نظام کی مجبوری کی وجہ سے حدود نئی میں کیوں نہ ہو۔ (انوارِ مناسک: ۴۹۹) تا ہم بعض حضرات نے ایسی صورت میں خیموں ہی میں قیام کو ترجیح دی ہے (رسول اللہ کا طریقہ جج) در میان عبارت میں تبعی حدود تا ہے متعلق یہ بیان کرر ہے ہیں کہ تبلید کہ سے کہ جاتا ہی کہ جواب یہ ہے کہ احرام با تدھنے کے وقت تبلید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو عمرہ میں طواف شروع کرنے تک اور جج میں دسویں ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک اور جے میں دسویں ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک واری رہتا ہے، ان اوقات کے بعد تبلید پر صفح کا تھم ہیں ہے۔ (معلم الحجاج میں ان اوقات کے بعد تبلید ہوئے کا تھم ہیں ہیں۔ (معلم الحجاج میں ہوئی ہوئی ہیں۔ )

تنبیه: بعض لوگ احرام بے احرام ہرونت تلبیہ پڑھتے نظر آتے ہیں اس طرح بعض لوگ عمرہ کے طواف اور طواف زیارت کے دوران تلبیہ کا در در کھتے ہیں ، توبیطریقہ خلاف سنت ہے۔

﴿ ١٣٣٢﴾ ثُمَّ بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ يَذْهَبُ اللَّى عَرَفَاتٍ فَيُقِيْمُ بِهَا فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَاتِى مَسْجِدَ نَمِرَةَ فَيُصَلِّى مَعَ الإمَامِ الْاعْظَمِ أَوْ نَائِبِهِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بَعْدَ مَا يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا.

عرفات عرفه بهت وسيع ميدان ہاور پہاڑوں ہے گھراہوا ہے،اس پورے ميدان ميں كہيں بھى وقوف كياجا سكتا ہے۔ مسجد نمرة يدميدان عرفات كى وسيع وعريض مجد ہے،حضور صلى الله عليه وسلم نے عرفات ميں ظهروعمر ايك ساتھ پڑھائى تھيں، جہال آپ صلى الله عليه وسلم نے نماز پڑھائى تھى اسى جگه يہ سجد نمرہ ہے۔ يخطب فعل مضارع معروف باب (ن) خُطبَة تقرير كرنا،خطبد ينا۔

توجیع پھرسورج نکلنے کے بعد عرفات جائے اور وہاں تھہرے پھر جبسورج ڈھل جائے تو مجد نمرہ میں آئے اور پڑھے ام اعظم یااس کے نائب کے ساتھ ظہرا درعصر کی بعد اس کے کہ پڑھے دوخطبے بیٹھے ان کے درمیان۔

#### عرفات کے لئے روانہ ہونے کامسنون طریقہ

لویں ذی الحجہ کوئی سے عرفات کے لئے روانہ ہو نیکا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آفاب طلوع ہوجانے کا انظار کرے اور جب سورج کی روشی جبل جمیر (مئی سے جب عرفات کی طرف منھ کریں گے قبائیں ہاتھ کو پڑے گا اور یہ پہاڑ بہت اونچا اور لمبا ہے، سورج اس پہاڑ کی طرف سے طلوع ہوتا ہے ) کے اوپر سے نظر آجائے تو عرفات کے لئے روانہ ہوجائے، اور سکون وقار کے ساتھ تلبیہ بجبیر جبلیل ذکر دعائیں ورود شریف پڑھتے ہوئے چلے میدان عرفات میں بھی جانے کے بعد ہی وقوف سے جہوئے میدان عرفات میں بھی میں جانے کے بعد ہی وقوف سے ہوتا ہے، اس ورمیان دعاؤں میں مشغول رہنا اور درود شریف وغیرہ پڑھتے رہنا مسنون ہے، جب زوال ہوجائے تو فوز اظہر کی اذان ہوجاتی ہو اور اذان کے بعد امام، جمعہ کے خطبہ کی طرح نہا خطبے کے شروع میں اور عرب کے بعد امام، جمعہ کے خطبہ کی طرح نماز سے بل دو خطبہ دےگا، اور عیدیں جودہ مرتبہ بھیر پڑھے گا، اور خطبے سے میں اور غربی ہوکر ظہر اور عمر دونوں نماز ول کوظہر کے وقت میں الگ الگ دوا قامتوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔

میں نومر تبہ بھیر پڑھی گا اور دوسرے خطبے کی ابتداء میں سات مرتبہ اور بالکل اخیر میں چودہ مرتبہ بھیر پڑھے گانماز سے فراغت میں الگ الگ دوا قامتوں کے ساتھ ادا کیا جائے گانماز سے فراغت کے بعد وقوف کیا جائے گا۔

﴿ ١٣٣٣﴾ وَيُصَلِّى الفَرْضَيْنِ بِأَذَانَ وَإِقَامَتَيْنَ وَلاَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ الْاَحْرَامِ وَالْإِمَامِ الْاَعْظَمِ وَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ بِنَافِلَةٍ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ الْاَعْظَمَ صَلَّى كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي وَقْتِهَا المُعْتَادِ.

یفصِلَ فعل مفارع معروف باب (ض) فضلاً وفصولاً (م) ہے، دوچیزوں کوالگ الگ کرنا۔ لم يدرك فقی جدبلم باب افعال سے آذرَكَ، يُذرِكُ إِذْرَاكُما بات المعتادُ معمول كمطابق، حسب عادت۔

توجیہ ادر پڑھے دونوں فرضوں کو ایک اذان اور دو بھبیروں کے ساتھ اور جمع نہ کرے ان دونوں کے درمیان مگر دونٹر طوں کے ساتھ احرام اور اہام اعظم کا ہونا اور فاصلہ نہ کرے دونوں نماز وں کے درمیان فل نماز پڑھ کراور اگر نہ پائے اہام اعظم کوتو پڑھ لے ہرایک نماز کواس کے مقررہ وقت میں ۔

# عرفات میں ظہرین کوجمع کرنے کی شرائط

عرفات میں ظہرین کوجمع کرنے کے لئے بالاتفاق احرام شرط ہے، اورامیر الموسم کی اقتداء میں نماز پڑھناشرط ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے احناف کے نزدیک بیابھی شرط ہے، للذا جو خص معجد نمرہ میں امام کے پیچھے نماز اداکرے گا وہی جمع بین الصلاتین کرسکتا ہے، اور جومردعورت اپنے جیموں میں نماز پڑھیں گے خواہ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا پڑھیں ان کے لئے جمع کرنا جا ترنہیں، کیونکہ ان کے لئے ہرنماز اس کے دفت میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں اور معجد نمرہ میں جمع بین الصلاتین کا حکم اس وجہ ہے ہے کہ وہاں مجبوری ہے، اگر لوگ پہلے ظہر کی نماز معجد میں اداہ کریں معے پھر جبل رحمت پر جا کر وقو ف کریں معے، پھر عصر کے دفت میں دوبارہ معجد بیں آ کرعمراوا کریں معے پھر جبل رحمت پر جا کر وقو ف کریں معے تھے جانے میں خرج ہوجائے گا، اس لئے شریعت نے معجد نمرہ میں جمع کرنے المعلاقین کی اجازت دی اور جوائے خیے میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لئے کیا مجبوری ہے؟ پس اس کے لئے جمع کرنے کی اجازت نہیں (تخفۃ اللمعی: ۲۸۹/۳) صاحب کتاب نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ظہر وعمر دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی جائے گی، ایسے ہی دونوں نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر شام تک کسی تم کی کوئی نماز مشروع نہیں ہے۔ (غفیۃ الناسک/۸۰)

﴿١٣٣٣﴾ فَاِذَا صَلَّى مَعَ الإمَامِ يَتَوَجَّهُ إِلَى المَوْقِفِ وَعَرَفَاتٌ كُلُهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطنَ عُونَة.

الموقف کھرنے کی جگہ جمع مَوَاقِفُ وَقَفَ يَقِفُ وُقُوفًا باب(ض)ركنا بھرنا۔ عونة عرفات بھی ايك وادى ہاس كى الكوقف كھرنے كى جگہ ايك قبيله ہے، جس كى طرف عربيون منسوب ہيں، اور عرفة الدي اور عليت كى وجہ سے غير منصرف ہے، اس جگہ و توف كرنے كى ممانعت ہے۔

توجیع پی جب نماز پڑھ چکے امام کے ساتھ تو آئے موقف (تھہرنے کی جگہ) کی طرف اور پورامیدان عرفات تھہرنے کی جگہ ہے سوائے بطن عرنہ کے۔

#### پورامیدان عرفات موقف ہے

عرفہ بہت وسیع میدان ہے،اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس پورے میں کہیں بھی وقوف کیا جا سکتا ہے،اور مزدلفہ کی طرف سے جب عرفات کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے ایک برساتی نالہ آتا ہے، پیطن عرند کہلاتا ہے اس کے بعد عرف کا میدان ہے بطن عرنہ میں وقوف کرنا جا زنہیں اگر کوئی وہاں وقوف کرے گا تو جج نہیں ہوگا۔

﴿ ١٣٢٥ ﴾ وَيَغْتَسِلُ بعدَ الزَّوَالِ فِي عَرَفَاتٍ لِلْوُقُوْفِ.

ترجمه اور عسل کرے زوال کے بعد عرفات میں تھہرنے کے لئے۔ تشریع مج کی سنتوں میں سے رہمی ہے کہ عرفات میں زوال کے بعد عسل کر کے تب وقوف کر سے اُ

﴿١٣٣١﴾ وَيَقِفُ بِقُرْبِ جَبَلِ الرُّحْمَةِ مُسْتَقْبِلًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَيِّيًا دَاعِيًا مَاذًا يكذيه

كَالْمُسْتَطْعِمِ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ وَوَالِدَيْهِ وَإِخْوَانِهِ وَيَجْتَهِدُ عَلَى اَنْ يَخْرُجَ مِنْ عَيْنَيْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الدَّمْعِ فَإِنَّهُ دَلِيْلُ القَبُوْلِ وَيُلحُّ فِي الدُّعَاءِ مَعَ قُوَّةِ رَجَاءِ الإِجَابَةِ وَلاَ يُقَصِّرُ فِي هٰذَا اليَوْمِ إِذَا لاَ يُمْكِنُهُ تَدَارُكُهُ سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنَ الأَفَاقِ.

ترجیم اور تھر ہے جبل رحمت کے قریب اس حالت میں کہ خانہ کعبہ کی طرف منھ کئے ہوئے ہو تھ ہو تی ہو تکہیر جبلیل تبدیہ ہوئے دعا ما تکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوگانا ما تکنے والے کی طرح اور پوری کوشش کرے دعا میں اپنے لئے اپنے والدین اور اپنے تمام بھائیوں کے لئے اور کوشش کرے اس بات پر کہ نکل جائیں اس کی آتھوں سے پچھ قطرے آنسوؤں کے کیوں کہ یہ قبولیت کی علامت ہے ، اور اصر ارکرے دعا میں قبولیت کی پوری امید کے ساتھ اور کوتا ہی نہ کرے اس دن میں کیوں کہ مکن نہیں ہو سکتی اس کی ملائی خاص طور سے جب کہ ہو باہر کا رہنے والا کہ کے علاوہ)

#### وقوف عرفه كالمسنون طريقه

عرفات کامیدان بہت وسیع ہے، اور پورامیدان کھہرنے کی جگہ ہے، گرجبل رحمت کے قریب وتوف کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم نے جب حج کیا تھا تو وہ جبل رحمت کے دامن میں کھہرے سے، اور حج حضرت ابراہیم کے سنت ہے، حضرت ابراہیم کے حضوت کیا تھا تو وہ جبل رحمت کے دامن میں کھہرے سے، اور حج حضرت ابراہیم کے طریقہ پر ہوتا ہے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں وقوف کیا تھا، گراب چوں کہ ہرسال لا کھوں آدمی حج کرتے ہیں، اور وہ سب جبل رحمت کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے اور اگر ممکن ہوتو الی جگہ قیام کی کیشش کرنے جہاں سے قبلہ کی طرف رخ کرنے میں جبل رحمت سامنے ہواورا بی داھنی جانب ہواورا گراہی جگہ میسرنہ کوشش کرے جہاں سے قبلہ کی طرف رخ کرنے میں جبل رحمت سامنے ہواورا بی داھنی جانب ہواورا گراہی جگہ میسرنہ

ہوتو پورے عرفات میں کہیں بھی وقوف کرسکتے ہیں،اور دوران وقوف قبلہ کی طرف رخ کرکے دونوں ہاتھوں کوآسان کی طرف اٹھا کر بھیر ہلیل تبیع حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف استغفار اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حضور قلبی کے ساتھ ایخ این این این این اور دوست و احباب اور تمام مؤمنین ومؤ منات کے لئے روکر دعائیں ماتھ این این میں سب سے افضل اور بہتر دعا دعائے تو حید دعائیں ماتھیں، اور ای طریقہ پر دعائیں ماتھتے رہیں، اور میدان عرفات میں سب سے افضل اور بہتر دعا دعائے تو حید ہوتھا واکر مصل اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے میدان عرفات میں جو دعائیں کی ہیں ان میں سب سے افضل ترین دعا دعائے تو حید ہوتھا کلمہ ہے، اس کلمہ کو پڑھ کر جو بھی مرادیں ماتھی جا کیں ان میں سب سے افضل ترین دعا دعائے تو حید ہوتھا کلمہ ہوبار پڑھے۔

﴿ ١٣٣٧) وَالوُقُوْفُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ٱلْحَسَلُ وَالقَائِمُ عَلَى الْأَرْضِ ٱلْحَصَلُ مِنَ القَاعِدِ.

راحلة سوارى كائل اونث فركرومؤ بث دونول ك لئے ب، تامبالغدى بے جمع رواحل.

سکتاہے،سب لوگ ہیدل ہوتے ہیں،اورتعلیم وتعلّم کے لئے معلّمین یاان کے نائبین وغیرہ ہوتے ہیں۔

ترجیم اور وقوف کرناسواری پرانفنل ہاورز مین پر کھڑا ہونے والا محض بیٹھنے والے سے انفنل ہے۔
میں میں میں مسلم ظہر وعصر کی نماز سے فارغ ہوکرا ہے اونٹ پر کھڑا ہو ہوکر کا نماز سے فارغ ہوکرا ہے اونٹ پر سوار ہوکر جبل رحمت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے دامن میں وقوف فر مایا اور غروب تک اونٹ ہی پرتشریف فرما سے ، لوگوں کومسائل بتانا سب کام اونٹ پر ہی کررہے تھے، اور ساتھ ہوا بیتیں و بتا غریبوں کی ضرور تیں پوری کرنا لوگوں کومسائل بتانا سب کام اونٹ پر ہی کررہے تھے، اور ساتھ ہی ذکر ودعا میں بھی مشغول تھے، گرا ہے وہاں صورت حال مختلف ہے کوئی سوار یوں پرنہیں جاتا اور نہاس کا قلم ہو

﴿ ١٣٢٨﴾ فَاِذَا غَرَبَتِ الشَّمُسُ اَفَاضَ الإَمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلَى هِينَتِهِمْ وَإِذَا وَجَدَّ فُرْجَةً يُسرِعُ مِن غَيْرِ اَنْ يُؤذِى اَحَدًا وَيَتَحَرَّزُ عَمَّا يَفْعَلُهُ الجَهَلَةُ مِنَ الإَشْتِدَادِ فِى السَّيْرِ وَالإِزْدِجَامِ وَالإِيْدَاءِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ حَتَّى يَاتِى مُزْدَلِفَةَ فَيَنزِلُ بِقُرْبِ جَبَلِ قُرَحَ وَيَرْتَفِعُ عَنْ بَطَنِ الوَادِى تَوْسِعَةً لِلْمَارِيْنَ.

آفاض فعل ماضى معروف باب افعال افاضة مصدر ب،اس كنوى معنى بين لوثا مريد لفظ عرف سالوشخ كوشخ كاض مو كيا به، يتحوّز فعل مضارع معروف تَحَوُّزًا مصدر به بيخا جهلة يه جابل كى جمع به جهل (س) جهلا وجهالة نه جانا ان پڑھ مونا إشتداد سخت مونا باب افتعال كا مصدر به سيو حال رفار ازد حام جكه كثر توعدد سي تك مونا بحير مونا مارين اسم فاعل جمع حالت جرى مين به باب (ن)(م) مَوَّالُورنا و الد حام جكه كثر حب سورج غروب موجائة لو في امام اورلوگ اس كساته الي سكون اوروقار براور جب

پاہے مشادگی کوتو تیز چلے بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے اور بیجان چیز وں سے کہ جنکو جاال لوگ کرتے ہیں، یعنی چلنے میں چیزی کرنا اور تکلیف وینا کیوں کہ بیترام ہے، یہاں تک کہ آئے مزدلفہ میں پس اترے جبل قزح کے قریب اور ممہرے بطن وادی سے پچھاو پر کی جانب گزرنے والوں کے لئے کشادگی کے خیال سے۔

غروبيشس يقبل صدودعرفات سے نكلنا

عرفات کے دن جاج کے لئے غروب میں سے بل صدود عرفات سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، لبذاا گرکوئی اتفاق سے صدود عرفات سے باہر نکل جاتا ہے تو لوٹ کرعرفات میں داخل ہو جاتا واجب ہے، جب سورج غروب ہوجائے تو سکون واطمینان کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ کے لئے روانہ ہوجائے اور راستہ میں بار بار تبدیہ پڑھتا رہے، اور کھڑت کے ساتھ الکہ الکہ لا اللہ الا اللہ المحمد لِلله یہ کھڑت کے ساتھ پڑھتا رہے، اور راستہ میں کی طرح کا شور وشغب ہنگامہ نہ کر ہے کی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جب مزدلفہ بینے جائے تو جبل قرح کے دامن میں وقوف کر ہے، معارب کی اوٹ میں نکاتا ہے، اس لئے کر ے، معنرت ابراہ یم نے یہیں وقوف کیا تھا یہ بہاڑ مشرتی جانب میں ہے، سورج اس کی اوٹ میں نکاتا ہے، اس لئے نظر نہیں آتا پہت پڑھی تامی بہاڑ ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مزدلفہ میں ایسی جگہ قیام نہ کرے کہ جہال گزر نے والوں کو پریشانی ہوائی کو اس طور سے خیال رکھے۔

﴿١٣٣٩ وَيُصَلِّي بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانَ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

ترجمه اور پر معومال مغرب اورعشاء ایک اذان اورایک تکبیر کے ساتھ۔

#### مزدلفه مين مغرب وعشاءا يكساته يره هنا

جس نے بھی جج کا انزام باندھ رکھا ہے وہ مغرب اور عشاء کوعشا کے وقت میں ایک ساتھ پڑھے گاعشاء کا وقت وافل ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا جا ئزنہیں ہے، اور جس کا جج کا احرام نہیں وہ مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھے گا اور عشاء کوعشاء کوعشاء کے وقت میں اس کے لئے جمع ہین المصلوتین کرنا جا ئزنہیں ہے، اور مزولفہ میں عشا ئین کو جمع کرنے لئے امام المسلمین کی اقتداء میں پڑھنا ہا ۔ ثابیں ہر حاجی کے لئے عشا ئین کو جمع کرنا جائز ہے، فواوو امام المسلمین کی اقتداء میں نماز اواکر ۔ یا، ہے ویرے میں باجماعت پڑھے یا تنہا پڑھے، اور جمع کرنے کی صورت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ دونوں نماز وں کوعشا کے وقت میں ایک ساتھ پڑھے۔

﴿١٣٥٠﴾ وَلَوْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْ تَشَاغَلَ أَعَادَ الإقَامَةَ .

تطوع بابتفعل سے ماضی معروف ہے، کسی کام کورضا کارانہ طور پرانجام دینا یہاں مرادفل پڑھنا۔ تشاغل

باب تفاعل سے فعل ماضی ہے تشاغلاً (م) ہے مشغول ومصروف ہونا۔ تعریب اورا گرنفل پڑھے دونوں کے درمیان یا (اور کسی کام میں) مشغول ہوجائے تو تکبیر دوبارہ کہے۔

# ميدان مز دلفه ميں سنن ونو افل

جاننا چاہئے کہ مغرب اورعشاء کے درمیان کوئی سنت یانفل نماز جائز نہیں ہے، اورا گر پڑھے یا دونوں نماز وں کے پیچ میں کسی اور کام میں لگ جائے جسکی وجہ سے دونوں نمازوں میں فاصلہ ہوجائے تو عشاء کے لئے دوبارہ تکبیر کہنی پڑے

﴿١٣٥١﴾ وَلَمْ تَجُزِ المَغْرِبُ فِي طَرِيْقِ المُزْدَلِفَةِ وَعَلَيْهِ إعادَتُهَا مَالَمْ يَطُلُع الفَجْرُ.

ترجیمہ اور جائز نہیں مغرب کی نماز مز دلفہ کے راستہ میں اور اس پر اس کا لوٹا نا ضروری ہے، جب تک مبح

#### مزدلفه كےراسته ميں نمازمغرب ياعشاء پڑھنے سے وجوب اعادہ

عرفات کے دن حجاج کی مغرب وعشاء کی نماز کا وقت مزولفہ پہنچنے کے بعد ہوتا ہے،اس لئے عرفات یا مزولفہ کے راستہ میں مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے،اگر چہ مغرب کا وقت نکل جاتا ہوا وراگر کوئی سیجھ کرمز دلفہ کے راستہ میں نماز مغرب پڑھ لیتا ہے، کہ وقت نکلا جار ہا ہے، تو اس پر مز دلفہ آ کرنماز مغرب کا اعادہ واجب ہے، اس طرح اگر کوئی مز دلفہ کے راستہ میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مزدلفہ پہنچ کرعشاء کا اعادہ واجب ہے، اورا گرعر فات سے مزدلفہ پہنچنے میں اس قدرتا خیر ہوجائے کہ طلوع صادق ہے قبل مز دلفہ پہنچنے کا امکان باقی نہیں رہاتو ایسی صورت میں طلوع صبح صادق سے اتنی در بیل مزدلفہ کے راستہ میں مغرب وعشاء پڑھ لی جائے جتنی در میں صبح صادق ہے قبل اطمینان سے دونوں نمازیں پڑھ کرفارغ ہو سکتے ہیں،آ مے فرماتے ہیں کہ اگر راستہ میں مغرب پڑھ لی تو اس کا اعادہ واجب رہے گا مگر مسج صادق طلوع ہونے کے بعد مغرب کی نماز نہیں اوٹاسکتا کیوں کہ اصل میں پڑھتو چکا ہے، یہ علیحدہ تھم ہے کہ اس وقت نہیں پڑھن**ی جا ہے تھی اور خلاف کرنے کی صورت میں لوٹانا واجب تھا، کیوں کہ اس روز مغرب کا وقت بھی گویا عشاء کے وقت** عى موتا ب،اب جنب تك عشاء كاونت بونا لے كااوراس كے بعداصل ادائيكى كااعتبار كيا جائيگا۔ (ايضاح المناسك:

﴿١٣٥٢﴾ وَيُسَنُّ المَبِيْتُ بِالمُزْدَلِفَةِ.

مبيت بَاتَ يَبِيْتُ بيتُونَةُ وبيتًا وَبَيَاتًا وَمَبِيْتًا باب (ض)رات رازار

توجمه اورسنت قرارد يا كيابرات كزارنام دافه يس

نسری اوردسوی ذی الحجه کی درمیانی رات مزدلفه کی رات به اس رات کی نضیلت شب قدر کم منیس به مقام رات به اور بیرات مزدلفه میس گزارنا نمیس به متمام رات جا گتے رہنا نماز تلاوت اور دعا میں مصروف رہنا بڑی خوش قسمتی ہے، اور بیرات مزدلفه میس گزارنا سنت ہے۔

﴿١٣٥٣﴾ فَإِذَا طَلَعَ الفَجِرُ صَلَّى الإمَامُ بِالنَّاسِ الفَجَرَ بِغَلَسِ ثُمَّ يَقِفُ وَالنَّاسُ مَعَدُ.

ترجمه پھر جب صبح صادق طلوع ہوجائے تو پڑھائے امام لوگوں کو فجر کی نماز اندھیرے میں پھر تھہرے امام اور لوگ اس کے ساتھ۔

#### وقوف مزدلفه كاونت

وقوف مزدلفہ کا دقت یوم النحر لینی دسویں ذی المجبر کو طلوع صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان کا وقت ہے، الہذا اگر کوئی طلوع صبح صادق سے قبل یا طلوع شمس کے بعد مزدلفہ میں وقوف کرے گا تو اس کا وقوف صبح نہ ہوگا، بلکہ صبح طریقہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گز انے کے بعد فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر وقوف شروع کر دے، اور اس پرتمام ائر متنق ہے کہ یہاں صبح کی نماز اول وقت میں مسنون ہے۔

﴿١٣٥٣﴾ وَالمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ اِلَّا بَطَنَ مُحَسِّرٍ.

مُحَيِّر ميم كے ضمد حاء كے فتى اورسين مشدو كے كرو كے ساتھ ہے، مزدلفہ سے منی كی طرف آتے ہوئے ورت ميں ايك ميدان ہے، اس كانام وادى محمر ہے، اس ميں وقوف كرنا جائز نہيں ہے، اور مزدلفہ سے منی آتے وقت يہاں سے تيز رفقارى سے چلنا جا ہے۔

ترجمه اور پورامز دلفتهرنے کی جگه ہے، مروادی محسر۔

#### مزدلفه کا بورامیدان موقف ہے

فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کا پورا میدان موقف ہے، گروادی محتر میں وقوف نہ کرے حضرت نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محتر میں اپنی سواری کو ذرا تیز چلایا اس کی وجہ تسمیہ میں مشہور تول تو یہ ہے کہ اس جگہ اصحاب فیل ہلاک ہوئے ہیں مہاں اصحاب فیل کے فیل کو خشر واقع ہوا تھا بعن وہ یہاں آ کررک کیا تھا ، اور اس جگہ ان پرعذاب نازل ہوا تھا، تو اس کے کل عذاب ہونے کی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جلدی ہے گزرے جیسا کہ دیار عادو خمود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اصحاب علیہ وسلم تیزی ہے گزرے تھے، لیکن ملاعلی قاری نے اس وجہ تسمیہ کی تردیدی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اصحاب

فیل خدّ حرم تک نہیں پہنچ سکے تنے، اس سے قبل ہی ان پرعذاب نازل ہو گیا تھا اور یہ دادی مختر حدِّ حرم ہیں ہے، بلکہ یہال سے تیز چلنے کی وجہ بیہ ہے کہ کم شخص نے یہاں شکار کیا تھا تو اس پرآسان سے آگ بری تھی اس لئے اس کو دادی نار مجمی کہتے ہیں منی مزدلفہ اور وادی محتر سب حرم میں داخل ہیں۔ (ستفا دالدرالمنضود:۲۲۰/۳)

فوت: آج کل وادی محر میں حکومت کی طرف سے حاجیوں کے طہر نے کے لئے ستقل خیمے تو نصب نہیں ہیں اور ایکن جج کے موقع پروہاں پولیس فوج اور سرکاری کارندوں کے تیام کے لئے عارضی خیمے نصب کردئے جاتے ہیں اور انہیں کی دیکھادیکھی بہت سے تجاج بھی فولڈنگ خیمے لگا کروہاں قیام کرتے ہیں پس جاج کووہاں قیام نہ کرتا چا ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے۔

﴿ ١٣٥٥﴾ وَيَقِفُ مُجْتَهِدًا فِي دُعَائِهِ وَيَدْعُو اللَّهَ اَنْ يُتِمَّ مُرَادَةُ وَسُؤالَهُ فِي هٰذَا المَوْقِفِ كَمَا اَتَمَّهُ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سرجیمہ اور طبیرے انتہائی کوشش کرتا ہواا پنی دعامیں اور دعا مائے اللہ تعالی سے کہ اس کی مراد کواور اس کے سوال کو پورا کرد ہے اس موقف میں جیسا کہ پورا کیا جمارے سردار اور آقاحضرت محرسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ کے لئے۔
سروی فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد تھیں تہلیل تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالی سے کریہ وزاری کے ساتھ وقوف میں مرادیں مائے ، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

﴿١٣٥٧﴾ فَإِذَا أَسْفَرَ جِدًّا أَفَاضَ الإمَامُ وَالنَّاسُ قَبِلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

المنفر ماضی معروف باب افعال اسفار مصدر ہے، روش ہوتا جِدا اس کا نصب مصدر بت کی وجہ سے ہے، وجود اس آنا۔

ترجی پہلے۔ سری دسویں ذی الحجہ کومبع صادق کے بعد مزدلفہ میں نجر کی نماز پڑھ کروتوف کرلیا جائے اور سورج طلوع مونے سے تصوژی دیر پہلے مزدلفہ سے منی کوروانہ ہوجائے۔

﴿١٣٥٤﴾ فَيَاتِي اِلَى مِنْي وَيَنْزِلُ بِهَا ثُمَّ يَاتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا مِنْ لَمُطْنِ الوَادِي بَسَبْع حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذَفِ.

حصی باب ضرب سے کنر چینکنا پھر مارنا حذف اللیوں میں پکڑ کرجوکنکر مارتے ہیں اس کانام خذف ہے، پھر فلیل میں جوکنگری رکھ کر مارتے ہیں اس کو بھی خذف کہتے ہیں، اوروہ کنگری ند بہت چھوٹی ہواور ند بہت بدی بودو پنے

کے دانوں کے بقدر ہو۔

ترجمہ پھرآئے منی میں اور وہاں اتر جائے پھرآئے جمرۂ عقبہ پر چنانچہ رمی کرے اس کی بطن وادی سے سات کنگریوں کے ساتھ پختے شکیرے کی کنگریوں جیسی ہو۔

جاننا چاہئے جب مزدلفہ ہے منی کو پہنچ جائے تو جمرات تک پہنچ ہے پہلے پہلے بار بار تلبیہ پڑھتا رہے اور تک پہنچ ہے جائے اور نبی سلی اللہ علیہ رہے اور تکبیر تبلیل اور استغفار بھی پڑھتا رہے ، اور منی پہنچ کرسب سے پہلے جمر ہُ عقبہ کی رمی کی جائے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کے بچ میں سے رمی کی تھی ، یعنی آپ نے رمی وادی میں اثر کرفر مائی بعنی او پر سے نہیں کی اس لئے یہی مسنون ہے، مگراب وہاں نہ وادی ہے نہاس کا بچ البتہ رمی کاراستہ سنت کا لحاظ کر کے بنایا گیا ہے۔

﴿١٣٥٨﴾ وَيَسْتَحِبُ أَخُذُ الجِمَارِ مِنَ المُزْدَلِفَةِ أَوْ مِنَ الطَّرِيْقِ.

ترجمه ادرمتحب م ككريون كالينامزدلفس ياراستهد

تنكرياں كہاں ہے ليں

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں لوگوں کو ہدایت دی تھی کہ کل جوری کرنی ہے، اس کے لئے یہاں سے کنگریاں کے متحب یہی ہے، اس کے بعد جاننا چاہیے کہ مزدلفہ سے ستر • کے کنگریاں کیکرچلیں جومٹی میں جرات کی رمی کرنے میں کا مرستر (• 2) اس لئے لینا ہے کہ اگر تیر ہویں تاریخ کو بھی رمی کرنا پڑے توکل ستر • کے کنگریاں ہوجائے گی۔

﴿ ١٣٥٩ ﴾ وَيُكُرَّهُ مِنَ الَّذِي عِنْدَ الجَمْرَةِ.

ترجمه اور مروه ہان میں سے اٹھانا جو جمرہ کے پاس ہو۔

تشریبی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا جج قبول ہوجاتا ہے اس کی کنگریاں منجانب اللہ اٹھادی جاتی ہیں، اور جس کا قبول نہیں ہوتا اس کی وہیں پڑی رہتی ہیں، اس لئے وہاں پڑی ہوئی کنگریاں اٹھانا مکروہ ہے۔ (طحطاوی/ ۱۰۸)

﴿١٣٦٠﴾ وَيُكُرَّهُ الرَّمْيُ مِنْ أَعْلَى الْعَقَبَةِ لِإِيْذَائِهِ النَّاسَ.

توجیم اور کروہ ہے رمی جمرہ عقبہ کی اوپر کی جانب ہے دمی کے تکلیف پہنچانے کی وجہ ہے لوگوں کو۔

تشریع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی اوپر کی جانب ہے کرنا کمروہ ہے، کیوں کہ اس میں

لوگوں کو تکلیف ہوسکتی ہے، گرآج کل صورت مختلف ہو چک ہے، جمرات کئی گئی منزلہ عمارت بن چک ہے، اور جرمنزل

والوں کا آرد ورفت کا راستہ بالکل الگ الگ ہے، ایک منزل پرری کرنے سے دوسری منزل والوں کو ذرہ برابر بھی کوئی

وقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے۔

﴿ السَّا ﴾ وَيَلْتَقِطُهَا اِلْتِقَاطًا وَلاَ يَكْسِرُ حَجَرًا جِمَارًا وَيَغْسِلُهَا لِيَتَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا فَانَّهَا يُقَامُ بِهَا قُرْبَةٌ وَلَوْ رَمِي بِنَجِسَةٍ اَجْزَاهُ وَكُرِهَ.

يتلقط فعل مضارع معروف باب افتعال النيقاطًا مصدر بن سي الحانا ليكسو فعل مضارع معروف باب (ض) كُسْرًا مصدر بين تحت چيز تو ژنا ـ

توجید اورافھائے ان کواور نہ توڑے پھر کنگریاں کرنے اوران کو دھولے تاکہ یقین کرلے ان کی پاکی کا کیوں کہان سے تواب کی چیز اورا یک عبادت اواکی جاتی ہے، اورا گردی کرے تا پاک کنگرے تو کافی ہے گر کمروہ ہے۔

مر کہان سے تو اب کی چیز اورا یک عبادت اور افضل تو بھی ہے کہ مز دلفہ سے کنگر لے کر چلے باتی اگر راستہ سے لے لیو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آ مے فرماتے ہیں کہ جو کنگریاں دمی کے لئے لی ہیں ان کو دھو کر صاف سخرا کر لینا چاہئے، تاکہ پاکی کا یقین ہوجائے کیوں کہ اس سے ایک عبادت اواکی جائے گی اور عبادت کے لئے پاک ہونا مغروری ہے۔

﴿ ١٣٢٢ ﴾ وَيَقطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيْهَا.

توجمه اورخم كروي تلبيه بهل ككرك ساته (لعنى جس وقت كه)اس كو تصيكي

# مج كالبيهك ختم كياجاك

مج كاتلبيد ج كرنے والا جرؤ عقبه كى رمى تك باقى ركھ كا اور جرؤ عقبه كى رمى كے ساتھ ساتھ تلبية تم كردے كا۔ (ايساح المناسك: ١٠٤٠ ايساح الطحادى: ٣٠١ المناح المعادى: ٥٣٢/٣)

﴿ ١٣٦٣﴾ وَكَيْفِيَّةُ الرَّمِى اَنْ يَّاخُذَ الحَصَاةَ بِطَرْفِ اِبْهَامِهِ وَسَبَّابَتِهِ فِى الْاَصَحِ لِآنَهُ أَيْسَرُ وَاكْثَرُ اِهَانَةً لِلشَّيْطَانِ وَالمَسْنُولُ الرَّمِى بِالْيَدِ اليُمْنَى وَيَضَعُ الحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ اِبْهَامِهِ وَيَسْتِغْيُن بِالمُسَبِّحَةِ وَيَكُولُ بَيْنَ الرَّامِى وَمَوْضِعِ السُّقُوطِ خَمْسَةُ اَذْرُعٍ وَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى رَجُلِ اَوْ مَحْمِلِ وَثَبَتَتْ اَعَادَهَا وَإِن سَقَطَتْ عَلَى شُنَنِهَا ذَٰلِكَ اَجزَاهُ.

اهانة تحقيروتذليل، بوقتى باب افعال كامصدر ب شيطان مراه كن شريراور خبيث روح سقوط باب (ن) كامصدر براء منحمِل جو بائ كود طرف لكي بوع تقيل جن پر بوجور كها جاتا ب-

ترجمہ اورری کا طریقہ یہ ہے کہ پکڑے کنگراپنے انگوشے اور شہادت کی انگلی کی پھونگل سے سیح ترین تول میں کیوں کہ یہ آسان ہے، اور بہت زیادہ ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے اعتبار سے اور مسنون داہنے ہاتھ سے پھینکنا ہے، اورر کھے کنگراپنے انگوشے کی پشت (ناخن کی جانب) پراور مدد لے شہادت کی انگل سے (اس کو بھی لگالے) اور ہو چھینکنے والے اور گرنے کی جگہ کے درمیان پانچ ہاتھ کا فاصلہ اور اگر گرنی کسی آدی یا کجاوہ پراور تھر گئی تو اس کو دوبارہ سیسینکے اور اگر گر کر جائے اپنی رفتار سے چلتے ہوئے تو کافی ہے اس کو۔

### ری کرنے کاطریقہ

صاحب تناب فرماتے ہیں کہ جبری کرنے کا ارادہ ہوتو اس کا طریقہ ہے کہ کنگراپ داہنے ہاتھ کا گوشے اور شہادت کی انگلی کی پھونگل میں پکڑے اور جمرات کے چا درل جانب جو گہرائی کی شکل میں ایک احاطہ ہے، اس میں گرنی چاہئے، اب اس وقت وہ جمرات ستون اور محبول کی شکل میں نہیں ہے بلکہ ایک موثی کی دیوار بنادی گئی ہے، اور بعض منزلول میں پھر اس کے احاطہ کو چار منزل تک میچدار بنا دیا گیا ہے، تمام منزلول میں اب رئی ہوتی ہے، اور بعض منزلول میں الیکٹرا تک ایسے ذیئے تیار کردیے گئے ہیں، کہ ایک سٹر حی پرقدم رکھوا ورائی پر کھڑے رہوہ خود بخو د چانار ہے گایا جلدی ہر سٹر حی پرقدم رکھے رہو، بہر حال اس زمانہ میں با انتہا سہولت ہو چی ہے، اور یہ جوصا حب کتاب نے کھا ہے کہ کنگرا گل شے کہ کنگرا گل سے مدد لے اس میں ایک جسم کا تکلف ہے، اور کنگر گرنے کا بھی خوف ہے، اور آ جکل اس طرح مارنے کا رواح بھی نہیں ہے، بہر حال اگر کوئی ایسے مارے تو بھی کوئی حرح نہیں ہے، بس اس کا خیال رہنا چاہئے کہ کنگراس احاطہ میں، گر کے کہیں اوھرا دھرنہ گرے۔

#### ﴿٣٢٣﴾ وَكَبَّرَ بِكُلِّ حَصَاةٍ.

توجمه اورتجبر كبتارى برايك ككرك ساتهد

# ہرکنگر کے ساتھ تکبیر کے

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہرکنگر کے ساتھ اللہ اکبرکہتار ہے یعنی تکبیر کہنا سنت ہے، اور اگرکوئی بھیڑ میں حواس باختہ ہو جائے اور تکبیر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

﴿ ١٣٦٥﴾ ثُمَّ يَذْبَحُ المُفْرِدُ بِالحَجِّ إِنْ اَحَبَّهُ ثُمَّ يَخْلِقُ اَوْ يُقَصِّرُ وَالْحَلْقُ اَفْضَلُ وَيَكْفِى فِي الرَّاسِ وَالتَّقْصِيرُ اَن يَاخُذَ مِنْ رُؤُوسِ شَعْرِه مِقْدَارَ الْاَنْمَلَةِ وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اليِّسَاءَ.

يحلق فعل مضارع معروف باب (ض) حَلْقًا حِلاَقًا وَحِلاَقَةُ موندُنا بال اتارنا لِيُقَصَّرُ فعل مضارعُ معروف باب تفعيل مقارع معروف باب تفعيل تقفير مصدر ہے، چھوٹا كرنا، لمبائى كم كرنا لائمكةُ الائمكةُ مراتكشت بعض كنزديك انگى كاوپركا بوراجح آنامِلُ و آنملات .

ترجی پھر قربانی کرے جج افراد کرنے والا اگر جاہے پھر سرمنڈ وائے یا کتر وائے اور منڈ وانا افضل ہے، اور کا فی ہے اس میں چوتھائی سر کا منڈ وانا اور بال کتر وانا یہ ہے کہ کتر والے اپنے بالوں کے سروں اور پھوٹگلوں سے الکیوں کے بوروں کی مقدار اور تحقیق کے حلال ہو کئیں اس کے لئے ہر چیز سوائے ورتوں کے۔

## قربانی کب کی جائے؟

اگرمتنع یا قارن ہے تو رمی کے بعد قربانی بھی کر لی جائے اور اگرمتنع یا قاران نہیں ہے، تو قربانی لازم نہیں جن لوگوں پرقربانی لازم ہیں وہ رمی کے بعد اپنے سرکاحلق یا قصر کرلیں اور سرکے بال صاف کر لینے کے بعد احرام کی پابندی ختم ہوجاتی ہے، اور بیوی طواف زیارت کے بعد حلال ہوتی ہے، اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ جج اور عمرہ کے ارکان اوا کرنے کے بعد احرام کھولنے کے لئے سرمنڈ انا یا بال ترشوانا ضروری ہے، قصر میں بال لمبائی میں ایک انگل کے پوروے کے بقدر اور مقد ار میں چوتھائی سر کے بقدر کو انا ضروری ہے، اور عور تو س کے بقدر اور مقد ار میں چوتھائی سر کے بقدر کو انا ضروری ہے، اور عور تو ل کے لئے حلق کر انا حرام ہے، وہ صرف بال ترشوائیں گی اور بعض عور تو ل کی چوٹی آخر سے نبلی ہوجاتی ہے، ان پر ذر ااو پر سے بال کا شاخر وری ہے، تا کہ چوتھائی سر کے بال برابر کٹ جائیں، ورنہ احرام نہیں کھلے گا، اور سرمنڈ اکر احرام کھولنا دو وجہ سے افضل ہے۔

(۱) جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں، جاج بھی احرام کھول کر طواف زیادت کے لئے دربار خداوندی میں جائیں گے، پس ان کو بھی خوب صاف ہو کر حاضر ہونا چاہئے اور سرمنڈ انے سے سرکامیل کچیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، اس لئے یہ افضل ہے۔ (۲) سرمنڈ اکر احرام کھو لئے کا اثر کئی روز تک باق رہتا ہے، جب تک بال بو ھنیں جائیں گے۔

جرد یکھنے والامحسوں کرے گا کہ اس نے جج کیا ہے، پس اس سے جج کی شان بلندہوگی اس لئے طلق افضل ہے۔

فائدہ: احرام کھولنے کا افضل طریقہ طق ہے، اور قصر کرانا بھی جائز ہے، اور احرام کھولنے کے لئے پیطریقہ دو وجہ سے بجویز کیا گیا ہے۔ اول احرام سے نکلنے کا یہ ایک مناسب طریقہ ہے، جو متانت کے منافی نہیں اگر لوگوں کو آزاد جی وقر دیا جائے گاتو وہ احرام سے نکلنے کے لئے معلوم نہیں کیا کیا طریقے اختیار کریں گے، کوئی جماع سے احرام کھولے گا،

کوئی بچھاور کرے گاتو وہ احرام سے نکلنے کے لئے معلوم نہیں کیا کیا خوب صاف ہوجاتا ہے، اس لئے بیطریقہ افضل ہے۔

رستفاد تحفۃ الامعی: ۳۱۲/۳) جاننا چا ہے کہ پہلے دائیں طرف کے سرکا طلق کرائے پھر بائیں طرف کا اور یہ افضل ہے،

اور جائز بیہ ہے کہ سی بھی جانب سے حلق کرائے اور مونڈ نے والے کا دایاں مراز بیس بلکہ منڈ وانے والے کا دایاں مراد ہے۔ ( تخفۃ الأمعی:۳۱۵/۳)

﴿ ١٣٢٧﴾ ثُمَّ يَاتِي مَكَّةَ مِنْ يَّوْمِهِ ذَالِكَ أَوْ مِنَ الغَدِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَطُوْثُ بِالبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ أَشُواطٍ وَحَلَّتُ لَهُ النِّسَاءُ.

توجیہ پھر آ جائے مکہ میں اس دن یا اسکے دن یا اس کے بعد پھر طواف کرے بیت اللہ کا طواف زیارت سات چکراور حلال ہوگئیں اس کے لئے عورتیں۔

تشریع فرماتے ہیں کہ دسویں ذی الجبکومنی میں رمی قربانی حلق یا قصر کے بعد اگر وقت ہوتو حرم شریف پہنچ کر طواف زیارت بھی کرلیا جائے اب اس کے واسطے بوی بھی حلال ہوجائے گی۔ بیوی بھی حلال ہوجائے گی۔

﴿ ١٣٦٤ ﴾ وَٱفْضَلُ هَاذِهِ الْآيَّامِ أَوَّلُهَا وَإِنْ آخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ شَاةٌ لِتَاخِيْرِ الوَاجِبِ.

ترجمہ اوران دنوں میں افضل اس کا پہلا دن ہے، اوراگر مؤخر کردے اس کوان دنوں سے تو لازم ہوگی اس پرایک مجری واجب میں تا خیر کی وجہ ہے۔

### طواف زيارت ميں تاخير

طواف زیارت دسویں ذی الحجہ سے بار ہویں ذی الحجہ کے درمیان ہرونت رات میں بھی اور دن بھی کر لینا واجب ہے، اور سب سے افضل دسویں ذی الحجہ ہے، خبراگر بار ہویں ذی الحجہ گزرگی اور طواف زیارت نہیں کیا تو اس پرایک قربانی جرمانہ میں واجب ہوجائے گی اور بعد میں طواف زیارت بھی کرنا ہوگا۔

﴿١٣٦٨﴾ ثُمَّ يَعُوْدُ اَلَى مِنَى فَيُقِيْمُ بِهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ اليَوْمِ الثَّانِى مِنْ اَيَّامِ النَّخْوِ رَمَى الجمارَ الثَّلَاثَ يَبْدَأُ بِالجَمْرَةِ الَّتِى تَلِى مَسْجِدَ النَّيْفِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مَاشِيًا يُكَبِّرُ بِكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَهَا دَاعِيًا بِمَا اَحَبَّ حَامِدًا لِلْهِ تَعَالَى مُصَلِيًا عَلَى النَّبِي مَا شِيًا يُكَبِّرُ بِكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَهَا دَاعِيًا بِمَا اَحَبَّ حَامِدًا لِلْهِ تَعَالَى مُصَلِيًا عَلَى النَّبِي وَيَوْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَيَسْتَغْفِرُ لِوَالِدَيْهِ وَإِخْوَانِهِ المُؤمِنِيْنَ ثُمَّ يَرْمِى الثانيةَ الَّتِي تَلِيهَا مِثْلَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا فَإِذَا كَانَ اليَوْمُ ذَلِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا فَإِذَا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آيًامِ النَّحْور رَمَى الجمارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ كَذَالِكَ.

## گیار ہویں اور بار ہویں کی رمی کا وقت

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حاجی طواف زیارت کے بعد منی ہیں جا کر قیام کرے اور دات وہیں گزارے،
گیارہویں اور بارہویں تاریخ ہیں تینوں جمرات کی رمی واجب ہے، اور ان دونوں دنوں کی رمی کا وقت زوال سے شروع ہو کرائے صادق تک رہتا ہے، اگر زوال سے قبل رمی کرے گا تو رائح قول کے مطابق وہ رمی شیح نہیں ہوگی اس کا اعادہ واجب ہوگا، آگے فرماتے ہیں کہ رمی کی ابتداء اس جمرہ سے کرے گا، جو جمرہ مجد خیف سے متصل ہے، اس جمرہ پرسات محکریاں مجسی کے متصل ہے، اس جمرہ کی رائی کرے جواس کریاں مجمرہ کی رمی کرے جواس کے متصل ہے، اور اس دوسرے جمرہ کے پاس بھی تخبیرے پاس تھررے پھر اسی طرح جمرہ عقبہ کی رمی کرے البتہ اس کے پاس نہ مخبیرے پہلے اور دوسرے جمرہ کے پاس بھی تخبیرے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرے، توروں کے لئے دورو تریف بورائریف بیان کرے، اور دارہ کرے اور آگر ہے، اور وہ بھی پہلے ایام کی طرح زوال کے بیارہ وعورتوں کے لئے دعائے مغفرت کرے اور آگر ہو یہ ہو یہ اور اپنی کو بھی تخبیر جائے تو اس دن بھی تینوں جمرات کی رمی واجب ہے، اور وہ بھی پہلے ایام کی طرح زوال کے بیدہوگی

﴿ ١٣٦٩﴾ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَّتَعَجَّلَ نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَإِنْ أَقَامَ إِلَى الْعُرُوْبِ كُرِهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

یتعجل تعلیمفارع معروف باب تفعل تعَجُلاً صدر ہے جلدی کرنا، تیزی دکھانا۔ نفر ماضی معروف باب (ض) نفرا مصدر ہے کی جگہ کوچھوڑ کردوسری جگہ جانا یہاں پرمراد حاجی کامنی سے مکم عظم دوالی آنا۔ معرف موج کے وہے سے دوانہ ہوجائے تو کوچ کرے مکہ کی طرف مورج و وہے سے مدی علی میں دوانہ ہوجائے تو کوچ کرے مکہ کی طرف مورج و وہے سے

ملے اورا گر ممر جائے سورج غروب ہونے تک تو مکروہ ہے، ادراس پر کچھ واجب نہیں ہے۔

# بارہوس ذی الجبر کومنی سے روانگی

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر بارہویں ذی الحجہ کو حاجی کوجلدی ہوتوری کے بعد غروب سے پہلے روانہ ہوجا تا بلا کراہت جائز ہے، اور غروب کے بعدروانہ ہوتا کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور اس کراہت کی وجہ سے کوئی جرمانہ لازم نہیں ہے۔ (معلم الحجاج/۱۸۲)

﴿ ١٣٤٠﴾ وَإِنْ طَلَعَ الفَجْرُ وَهُوَ بِمِنَى فِى الرابِعِ لَزِمَهُ الرَّمَىُ وَجَازَ قَبَلَ الزَّوَالِ وَالأَفْضَلُ بَعْدَهُ.

ترجید اوراگرضبح صادق ہوجائے حالاں کہوہ منی میں ہے، چو تھے دن میں تولازم ہے اس کوری اور جائز ہےزوال سے پہلے ادرافضل اس کے بعد ہے۔

اگر تیرہویں کومنی میں رُک جائے تو کیا تھم ہے؟

فرماتے ہیں کہ اگر تیرہویں تاریخ کوئی میں رک جائے تو زوال تک رک کر تینوں جمرات کی ری کرنا واجب ہے، اگر زوال سے قبل کرے گا تو اعادہ لازم آئے گا، یہی قول مفتی ہے ہے، اور امام اعظم کی ایک روایت یہ ہے کہ تیرہ کی رمی زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اسی کومصنف نے و جاز قبل الزوال سے بیان کیا ہے۔

#### ﴿ اسْ اللهُ وَكُرِهَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

ترجمه اور مکروہ ہے سورج لکنے سے پہلے۔ سرچہ جمرہ عقبہ کی رمی طلوع آفتاب سے قبل مسے صاوق کے بعد کرنا سیح تندرست اور کمزورضعیف سب کے

میں جمرہ عقبہ کی رقی طلوع آفاب سے بل سمج صادق کے بعد کرنا سمج شندرست اور کمز ورضعیف سب کے گئے مرکوئی جرماندلازم نہیں ہے۔ لئے مکروہ ہے ، مگر کوئی جرماندلازم نہیں ہے۔

﴿١٣٢) وَكُلُّ رَمْيِ بَعْدَهُ رَمْيٌ تَرْمِيْهِ مَاشِيًا لِتَدْعُوْ بَعْدَهُ وَالَّا رَاكِبًا لِتَذْهَبَ عَقِبَهُ بِلَا دُعَاءٍ.

عقب باب(ض) كامعدريكى كے پیچے آنا۔

ترجمہ اور ہروہ رمی جس کے بعدری ہے، کرے اس کو پیدل تا کہ اس کے بعددعا ما تک سکے درنہ سوار ہوکر تا کہ جلا جائے اس کے فور ابعد بغیردعا مائے۔

# رمی پیدل کی جائے گی

حفید نے بیقاعدہ بنایا ہے کہ جس رمی کے بعدری ہے، وہ پیدل کرنا افضل ہے، اور جس رمی کے بعدری نہیں ہوو سوار ہوکر کرنا افضل ہے، گراب سب پیدل ہی رمی کرتے ہیں، جانور پرسوار ہوکرری کرنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے،مزید تفصیل مسکلہا ۱۳۰ کے تحت دیکھیں۔

﴿ ١٣٤٣ ﴾ وَكُرِهُ الْمَبِيْتُ بِغَيْرِ مِنِي لَيَالِيَ الرَّمْي.

ت وجهد اور مروه ہے رمی کی راتوں کا گزار نامنی کے علاوہ۔

## منی میں رات گز ار نا

تین را تیں منی میں گزارنا سنت ہے، (۱) آٹھویں اور نویں ذی الحجہ کی درمیانی رات (۲) دسویں اور گیار ہویں ذی الحجہ کی درمیانی رات (۳) میار ہویں اور بار ہویں کی درمیانی رانت ان راتوں کو بلاع**ذر دوسری جگہ** مرارنا مروه ب\_ (احكام فح/٥٩/ تارخانية ٣١/٥٣٥ متله نمبر ١٩٧٨)

﴿ ١٣٤٣ ﴾ ثُمَّ إِذَا رَحَلَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالمُحَصِّبِ سَاعَةً .

رَّحَلَ اضى معروف ميغدوا حدند كرغائب باب (ف) رَحْلاً ورَحِيْلاً ورِحْلَة سرَكرناروانه ونا\_ ترجمه مجرجب كوج كرے مكدكي طرف تواتر عصب مي تعوزي دير كے لئے۔

#### محصب ميں اترنا

منی سے مکدرواندہوتے وقت راستہ میں محسب پرتا ہے، اس جگہ تھوڑی در پھم بنا اکثر علماء کے نزویک مستحب ہے، محراب وہاں مکانات وغیرہ بن مچے ہیں اب کوئی صورت وہاں مظہرنے کی نہیں ہے، اور نداسکارواج ہے،اس ہارے میں مزید تفصیل مسئلہ ۱۳۱ کے تحت گزر چکی ہے۔

﴿ ١٣٤٥﴾ ثُمُّ يَذْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوْفُ بِالبَيْتِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ بِالْاَرَمَلِ وَسَعْيِ اِنْ قَلْمَهُمَا وَهٰذَا طُوَاكُ الْوَدَاعِ وَيُسَمَّى آيْضًا طَوَاكَ الصَّدْرِ وَهٰذَا وَاجِبٌ اِلَّا عَلَى آهْلِ مَكْمَةً وَمَنْ

ت جه به محمد میں داخل مواور بیت اللہ کے سات چکر نگائے بغیر دل اور بغیر سی کے اگر کر چکا ان دونوں کو



مہلے اور میرطوانب وداع ہے، اور نام رکھا جاتا ہے،طواف صدر بھی اور بیرواجب ہے مگر مکہ والوں پر اور اس مخض پر جو مخمبرے مکہ میں۔

### ظوا**ف ِصدرکب** کرے

صاحب کتاب فرماتے ہیں کمئی کے تمام افعال جج اداکرنے کے بعد طواف صدر کرے طواف صدر کا مطلب یہ کہ میقات کے باہر سے آنے والے جب وطن واپس ہوں سے تو روائل کے وقت اخیر میں ایک طواف کرنا ہرتم کے آفاقی پر واجب ہے، البتہ حاکشہ اور نفساء پر لازم نہیں ہے، اور اس طواف کا دوسرا نام طواف وداع بھی ہے، (ایسناح المناسک: ۹۲) مصنف فرماتے ہیں کہ اس طواف وداع میں رمل اور سعی بین الصفا والمروہ کی ضرورت نہیں ہے، بشر طیکہ ان دونوں کا موں کو پہلے طواف میں کرچکا ہوور نہ لازم ہیں۔

#### ﴿٢٤٦) وَيُصَلِّى بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ.

ترجمه اور بردھاس کے بعددور کعتیں۔

شریع ہر طواف کے بعد دور کعت شکرانہ نفل پڑھنا وا چب ہے اس کا ترک کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، طواف چاہے فرض ہویا واجب یانفل سب میں اس نماز کا تھم کیساں ہے۔ (ایسناح المناسک: ۱۲۳، ایسناح الطحادی: سا/ ۴۵۷)

وَيَسْتَفْيِلُ البَيْتَ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ وَيَتَنَقَّسُ فِيهِ مِرَارًا وَيَرْفَعُ بَصَرَهُ كُلَّ مَرَّةٍ يَنْظُرُ إِلَى البَيْتِ وَيَسْتَفْيِلُ البَيْتَ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ وَيَتَنَقَّسُ فِيهِ مِرَارًا وَيَرْفَعُ بَصَرَهُ كُلَّ مَرَّةٍ يَنْظُرُ إِلَى البَيْتِ وَيَصُبُ عَلَى جَسَدِهِ إِنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا يَمْسَحُ بِهِ وَجْهَهُ وَرَاسَهُ وَيَنُوى بِشُرْبِهِ مَاشَاءَ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بَنْ عَبّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا إِذَا شَرِبَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِي اَسْالُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

 ترجید بھرآئے زمزم پراور ہے اس کے پانی سے اور نکالے پانی اس سے خودا کرمکن ہواور منھ کر ہے بیت اللہ کی طرف اور خوب سیر ہوکر ہے اور سانس لے اس میں چند مرتبہ اور اٹھا تار ہے، اپن نگاہ ہر مرتبد کھیار ہے بیت اللہ کو، اور بہائے اپنے جسم پراگر آسان ہوور نہ بھیر لے اس کو اپنے چہرے اور سر پراور نیت کر ہاس کے بینے کے وقت جو چاہ اور حضر ت عبد اللہ بن عباس جب ہے تو فرماتے اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے نفع والے علم اور وسیح رزق اور ہر بیاری سے شفا کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس کے اراد و سے بیا جائے۔

# صلوة طواف کے بعد آب زمزم پینا

صلاۃ طواف سے فارغ ہوکرزمزم کے پاس آکرخوب سیراب ہوکر پانی ہے اور پینے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف کھڑے ہوکر پیا جائے ، اور تین سائس میں پیا جائے ، ہرمر تبہ منھ برتن سے علیحدہ کرے اور باربار بیت اللہ کود کھتا رہے ، فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی اپنے جسم اور چہرے اور سر پرخوب بہائے یہ باعث خیرو برکت ہے، اور پینے وقت اپنی مرادوں پردھیان کیا جائے اور اس پانی میں اللہ نے غذائیت رکھی ہے، اور اس پانی کو ہر بیاری کے لئے شفا بنایا ہے۔

﴿١٣٤٨﴾ وَيَسْتَحِبُ بَعْدَ شُرْبِهِ أَنْ يَاتِي بَابَ الكَعْبَةِ وَيُقَبِّلَ الْعَتَبَةَ ثُمَّ يَاتِي إِلَى الْمُلْتَزَمِ وَهُو مَابَيْنَ الْحَجَرِ الْاَسُودِ وَالبَابِ فَيَضَعُ صَدرَهُ وَوَجْهَهُ عَلَيْهِ وَيَتَشَبَّتُ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ سَاعَةً يَتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهُمُ إِلَّا هَذَا سَاعَةً يَتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ بِمَا اَحَبَّ مِنْ أُمُوْرِ الدَّارَيْنِ وَيَقُولُ اللَّهُمُ إِلَّ هَذَا بَيْتُكَ اللَّذِي جَعَلْتَهُ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِيْنَ اللَّهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِي لَهُ فَتَقَبَّلُ مِنِي وَلاَ تَجْعَلُ هَذَا الْحِرَ العَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ وَارْزُقْنِي العَوْدَ إِلَيْهِ حَتَى تَرْضَى عَنِي بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. الْحَوْدَ إِلَيْهِ حَتَى تَرْضَى عَنِي بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

تحبة كم معظمه مين خانه خداج كعبّات. العتبة دردازه كى دبليزجس پر پاؤل ركھ جاتے ہيں، چوكھٹ۔ بتشبت فعل مضارع معردف باب تفعل سے، تشبقًا مصدر ہے چشناكس چيز كے ساتھ لئك جانا، اچھى طرح تعامنا۔ بتضوع فعل مضارع معردف باب تفعل سے تضوعًا مصدر ہے اپنى لا چارى و بے بى كا اظہار كرنا روروكر كچھ ماتكنا محروف باب تفعل سے تضوعًا مصدر ہے اپنى لا چارى و بے بى كا اظہار كرنا روروكر كچھ ماتكنا محروف باب تفعل سے تضوعًا مصدر ہے اپنى لا چارى و بے بى كا اظہار كرنا روروكر كچھ ماتكنا

توجید اورمتحب ہاں کے پینے کے بعد کہ آئے کعبہ کے دروازہ پراور بوسہ دے چوکھٹ کو پھر آئے ملتزم پراورملتزم وہ حصہ ہ، جو جراسوداور دروازہ کے درمیان ہے، چنا نچدر کھے اپناسینہ اور اپناچہرہ اس پراور چٹ جائے کعبہ کے پردول سے تھوڑی دیر کے لئے گڑگڑ اتا ہواللہ کے سامنے دعا میں ایس چیز کے ساتھ جو وہ محبوب رکھے دین اور دنیا کے کاموں میں سے اور کیے اے اللہ! یہ تیراوہ گھر ہے جس کو تونے مبارک بنایا اور تمام جہانوں کے لئے ہدا ہے کا

ذر بعد ہنایا۔اے اللہ! جیسا کرتونے مجھےاس خانہ مبارک کی راہ دکھائی (حج کی ہدایت دی) اس طرح اب میری جانب سے قبول مجمی فرمالے اور مت بنا اس سفر کوآخری سفراپنے مبارک کھر کا اور تو نیق عطافر ما مجھ کودوبارہ واپس آنے کی تا آگلہ دامنی موجائے تو مجھ سے اپنی رحمت کے صدقہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

فراتے ہیں کہ زمزم پینے کے بعد کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے اور ملتزم پرآ کر چٹ کردعا کرے اور دیوار کعبہ پرانیار خسار لگا کرمرادیں مانے ، جانتا چاہے کہ صاحب کتاب نے صلاۃ طواف سے فارغ ہونے کے بعد میم یقد کھیا ہے کہ اولاً زمزم پرآ کے اور پھر بعد میں دعا مانے اصل طریقہ تو یہی ہے، لیکن آج کل چونکہ وہاں ایے موقع پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر ایبا کر لیا کہ صلاۃ طواف سے فارغ ہوکر اولا کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے اور ملتزم پرآ کر چٹ کر دعا کر سے اور دیوار کعبہ پرانیار خسار لگا کرمرادیں مانے ، اور پھرزمزم پر بینی کر پانی بی لیے تو بھی کوئی حرج نیں ہے، اور کمزوراور بوڑھ کے لئے اس میں ہولت بھی ہے، جیبیا کہ بعض کتابوں میں اس تر تیب کو کھا ہے۔

﴿ ١٣٤٩ وَالمُلْتَزَمُ مِنَ الْآمَاكِنِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ بِمَكَّةَ المُشَرَّفَةِ وَهِيَ بَمُسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا نَقَلَهَا الكَّمَالُ بْنُ الهِمامِ عَنْ رِسَالَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقُولِهِ فِي الطُّوَافِ وَعِنْدَ وَمُزَمَ وَخَلْفَ المَقَامُ وَعَلَى الطُّوَافِ وَعِنْدَ وَمُزَمَ وَخَلْفَ المَقَامُ وَعَلَى الصَّفَا وَعَلَى الصَّفَا وَعَلَى الصَّفَا وَعَلَى الصَّفَا وَعَلَى الصَّفَا وَعَلَى المَّرُوةِ وَفِي السَّعْي وَفِي عَرَفَاتٍ وَفِي مِنْ وَعِنْدَ الجَمَرَاتِ.

المنشوفة اسم مفعول مؤنث بمشرف ديا كيا ،عزت بخشا كيا-

سرجمہ اور ملتزم مکہ مرمدی ان جگہوں میں سے ہے جن میں دعا قبول کی جاتی ہے، اور وہ پندرہ جگہیں ہیں کہ نقل کیا ہے، اور وہ پندرہ جگہیں ہیں کہ نقل کیا ہے، ان کو کمال بن الہمام نے حضرت حسن بھریؒ کے رسالہ سے اپنے اس قول کے ذریعہ کہ طواف میں اور ملتزم کے پاس اور میزاب رحمت کے پیچے اور صفا پر اور مروہ میں اور عرفات میں اور جرات کے پاس۔ پر اور سی میں اور عرفات میں اور جرات کے پاس۔

# پندرہ مقامات بردعا قبول ہوتی ہے

کم معظمہ میں اکیس ۲۱ مقابات ایسے ہیں جن میں دعاؤں کا تبول ہونا کتب فقد اور سلف سے ثابت ہے، یہال صاحب کتاب نے پندرہ مقابات ذکر کئے ہیں (۱) دوران طواف (۲) ملتزم پراور ملتزم خانۂ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کا درم انی حصہ ہے، (۳) میزاب رحمت یعنی بیت اللہ شریف کے پرنا لے کے ینج بھی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، (۳) بیت اللہ کے اندر (۵) بر زمزم پر وینچنے کے بعد آب زمزم پینے وقت (۲) شکراند دور کعت صلاۃ طواف سے فار فی ہونے کے بعد مقام ابراہ بیل پر جاکر دعا ما تکے ۔ (۷) صفا پہاڑی پر کھڑے ہوکر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوکر دعا

کرے۔(۸) ایسے بی مروہ پر(۹) سعی کے دوران (۱۰) میدان عرفات میں (۱۱) میدان کی میں (۱۲) (۱۳) (۱۳) میران کی میں (۱۲) (۱۳) (۱۳) میران کی رمی کے بعد دعا ما نگنا بہت مقبول ہے، جن مقامات میں دعا نمیں تبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک بی ہی ہے کہ جرات کی رمی کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگی جائے۔(۱۵) اگر تیر ہویں تاریخ کوئی میں رک جائے تو اس دن مجمی تینوں جرات کی رمی کرے ہرجرہ کی رمی کے بعد دعا مائے۔

#### ﴿ ١٣٨ ﴾ وَالجَمَرَاتُ تُرْمِي فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ يَوْمِ النَّحْرِ وَتَلَاثَةٍ بَعْدَهُ كَمَا تَقَدُّمَ.

توجه اور جرات کی رمی چاردن ہوتی ہے، دسویں ذی الحجداور تین دن اس کے بعد جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے۔
میسو دیج وسویں ذی الحجہ کوری کی جائے ایسے ہی گیار ہویں اور بار ہویں میں تینوں جرات کی رمی واجب
ہے، اس طرح اگر تیر ہویں کورک گیا تو اس کی رمی بھی واجب ہے، بیمسئلہ ہمارے یہاں مسئلہ ۱۳۱۳ تا ۲۵ ساگر رچکا ہے۔

#### ﴿ ١٣٨١﴾ وَذَكَرَنَا اِسْتَجَابَتَهُ أَيْضًا عِنْدَ رُوْيَةِ البَيْتِ المُكَرَّمِ .

استِجَابَةً منظوری، قبولیت مُکرم اسم مفعول عزت دیا کمیا مُعزّ ز محترم، باب تفعیل ہے۔ ترجیم اور ذکر کیا ہے ہم نے دعا کی قبولیت کا بھی بیت اللہ شریف پرنظر پڑنے کے وقت۔ تشریع جب مسجد حرام میں واخل ہونے کے بعد کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لئے اہتمام کے ساتھ دعا مائے۔

#### ﴿١٣٨٢﴾ وَيَسْتَحِبُ دُخُولُ البَيْتِ الشَّرِيْفِ المُبَارَكِ إِنْ لَمْ يُوْذِ أَحَدًا.

لم بوذ نفى جحدبلم باب افعال ايذاء (م) ب، تكليف بنجانا-ندجه اورمستحب بيت الله مين داخل مونا الركسي كوتكيف نه ينجيد

# بیت الله شریف میں داخلہ کی سعادت ملے تو کیا کرے؟

ندا مب اربعد کی کتب سے دخول بیت اور اس میں نماز کامستحب ہونا ٹابت ہے، جاننا جا ہے کہ کعبشریف کے اندر جانا سک ج جانا مناسک جج میں شامل نہیں۔

اگر کسی خوش نصیب مخفس کو بیت الله شریف کے اندرونی حصہ میں داخلہ کی سعادت ملے تو اسے جا ہے کہ نہا ہت خشوع وضوع اور صددرجہ ادب کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے داخل ہواور الله تبارک وتعالی کے جاہ وجلال کا استحضار رکھے اور کمال توجہ کے ساتھ نماز اور دعا میں مشغول ہواور ان لھات کوغنیمت سمجھے واضح ہوکہ آج کل بعض مخصوص ایام میں بیت الله شریف کے شمل دینے کے موقع پراس کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور حکومت یا شیمی خاندان (جس کو کعبہ مشرفہ کی کلید

برداری کا شرف نعیب ہے) کی طرف سے اس تقریب میں شرکت کے لئے جولوگ با قاعدہ مدعوہوتے ہیں وہی اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

﴿ ١٣٨٣﴾ وَيَنْبَغِىٰ اَنْ يَقْصِدُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَهُوَ قِبَلَ وَجُهِم وَقَدْ جَعَلَ البَابَ قِبَلَ ظَهْرِم حَتَّى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِيْ قِبَلَ وَجُهِم قُربُ ثَلَاثةِ اَذْرُع ثُمَّ يُصَلِّى فَاِذَا صَلَّى اِلَى الجِدَارِ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ وَيَستَغفِرُ اللّهَ وَيَحْمَدُهُ

الجدارُ ويوارجَع جُدُرٌ. يضع فعل مضارع معروف باب (ف) وضعًا (م) ب، ركهنا خَدُ كال، رضار جَع أخِدُةٌ وخِدَادٌ.

توجیع اور مناسب ہے کہ ارادہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ کا اس میں اور وہ اس کے چہرہ کے سما ہے جہ حال بید کہ کرلے وروازے کواپٹی کمرے کے چیچے تا کہ ہوجائے اس کے درمیان اور اس دیوار کے درمیان جواس کے منصے کے سامنے ہے، تین گزکا فاصلہ پھر نماز پڑھے پھر جب نماز پڑھ چکے دیوار کی طرف تورکھے اپنے رضار کواس پراور مغفرت طلب کرے اللہ سے اور اس کی تعریف بیان کرے۔ ب

كعبه شريف مين نماز پڙھنے کي جگه کي عيين

اس عبارت میں کعبہ شریف میں نماز پڑھ نے کی جگہ کی تعیین کررہے ہیں: درحقیقت یہ چیز مشاہرہ سے متعلق ہے، زیادہ تر روایات میں یہ بات آئی ہے کہ نبی نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی اس طرح کہ ایک ستون آئی ہائیں جانب تھااور دو دائیں جانب کمانی روایۃ ابنجاری والی داؤداور تین پیچھے کی جانب تھے، اور اس وقت اس میں چھستون سے ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اب بیت اللہ شریف میں صرف تین ستون ہیں، اور حضرت بلال با قاعدہ جگہ تعین کرکے متاتے تھے کہ آپ نے فلاں فلاں ستونوں کے درمیان کھڑے ہوکردور کعتیں پڑھی تھیں۔

﴿١٣٨٣﴾ قُمَّ يَاتِي الاركانَ فَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مَاشَاءَ وَيَلْزَمُ الاَدَبَ مَااسْتَطَاعَ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ .

ترجمہ پھرآئے ارکان کے پاس پس تعریف کرے لا اللہ الاالله پڑھے سبحان الله الله اکبو پڑھے اور الله الله اکبو پڑھے اور اللہ اللہ اکبو پڑھے اور اللہ تعالی سے دعاکر سے جو چاہے اور اپنے ظاہر و باطن سے جس قدر بھی ممکن ہوا دب اور تعظیم کا لحاظ رکھے۔

## ارکان سے کیامرادہے؟

ار کان سے مرادار کان اربعہ یعنی بیت الله شریف کے جارکونے ہیں ایک کونے میں جراسود لگا ہوا ہے، اس سے

طواف کی ابتدا وہوتی ہے، بیت اللہ کے ثالی مشرقی کونے میں رکن عراقی ہے، اور مغربی ثالی کونے میں رکن شامی ہے، اور بیت اللہ عوجنو بی مغربی کونہ ہے، وہاں رکن میانی ہے، اور کعبہ کا درواز و مشرقی جانب ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ فدکور وہالا چاروں مقامات مقد سہ میں اہتمام کے ساتھ دنیا وآخرت کی مرادیں مانگنی چاہئیں اور خفلت سے کام نہ لینا چاہئے ،ان سب مقامات میں دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔

وسلم وَمَاتَقُولُهُ العَامَّةُ مِنْ البَلاطَةُ الخَضْرَاءُ الَّتِي بَيْنَ العَمُو دَيْنِ مُصَلَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَقُولُهُ العَامَّةُ مِنْ اَنَّهُ العُرُوةُ الوُثْقِي وَهُوَ موضعٌ عالٍ فِي جِدارِ البَيْتِ بدعة بَاطِلَةٌ لاَ أَصُلَ لَهَا وَالمِسمارُ الَّذِي فِي وَسُطِ البَيْتِ يُسَمُّوْنَهُ سُرَّةَ الدُّنيَا يَكْشِفُ اَحَدُهُمْ عَوْرَتَهُ وَسُرَّتَهُ وَيَضَعُهَا عَلَيْهِ فِعلُ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ فَضْلاً عَنْ عِلْم كَمَا قَالَهُ الكَمَالُ.

الملاطة تائل وہ پھر جوفرش میں استعال کیا جائے العووۃ الوثقی مضبوط حلقہ۔ مسمار کیل جمع مَسَامِیوُ۔

ترجیہ اور وہ ہرافرش جو کہ دوستونوں کے درمیان ہوہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھ نے کی جگہ نہیں ہے، اور جولوگ کہتے ہیں کہ یہ عووۃ و ثقنی ہے، اور عووۃ و ثقنی ایک بلند جگہ ہے، بیت اللہ کی دیوار میں یہ ایک گھڑی ہوئی بات ہے، جو بالکل غلط ہے، اور جسکی کوئی اصل نہیں ہے، اور کیل جو بیت اللہ کے نیج میں ہے، جس کو دنیا کی ناف کہتے ہیں کھولتا ہے کوئی ایک شخص اپنی شرمگاہ اور اپنی ناف، اور رکھتا ہے، اس کواس کیل پریدان لوگوں کا فعل ہے، جو عقل کے کورے ہیں اور ان کوکوئی علم نہیں ہے، جیسا کہ کہا ہے اس کو کمال نے (علامہ ابن الہمام صاحب فتح

تسری اس عبارت کولا کرمسنف نے ان لوگوں پردد کیا ہے جونی کے کعبش یف میں نماز پڑھنے کی جگہ کی تعیین دوستونوں کے نیچ میں جو ہرا پھر ہے اس کو بتلاتے ہیں اس کی پھیفصیل مسئلہ ۱۳۸ میں گزرچکی ہے ایسے ہی بیت اللہ کی دیوار میں جواجری ہوئی جگہ ہے اس کے بارے میں عام لوگ کہتے ہیں کہ عرو اُوٹی ہے مراد یہی ہے اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے (اور قرآن کریم میں جوعرو اُوٹی کا ذکر ہے وہ اسلام کواس کے ساتھ تشبید دی ہے یعنی جس نے دین اسلام تول کرلیا گویا کہ اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا) اور وہ کیل جو بیت اللہ کے نیچ میں ہے جے دنیا کا نیچ کہا جاتا ہے اور دمانہ جا ہا ہے اور دمانہ ہیں اس پرکفار ومشرکین اپنی شرمگاہ رکھتے اور اپنی ناف رکھتے یہ جسی بری بے تھا اور یوقونی کی بات ہے یہ دمانہ جیزیں ایس جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ (ستفاد فتح القدیم: ۱۱/۱۳۹)

﴿١٣٨٢﴾ وَإِذَا أَرادَ العَوْدَ إِلَى آهْلِهِ يَنْبَغِى أَنْ يَّنصَرِفَ بَعْدَ طَوَافِهِ لِلْوَدَاعِ وَهُوَ يَمْشِى إِلَى وَرَائِهِ وَوَجْهُهُ إِلَى البَيْتِ بَاكِيًا أَوْ مُتَبَاكِيًا مُتَحَسِّرًا عَلَى فِرَاقِ البَيْتِ حَتَّى يَخُوجَ مِنَ النَّيْقِةِ السُّفُلَى. المَسْجِدِ وَيَخْرُجُ مِنْ مَكَةَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفُلَى. اهل رشته دارکنیہ بیوی جمع اَهَالٌ . ینصوف تعل مضارع معروف باب انفعال انفراف (م) ہوا۔ باکیا ضرب بکی بیکی بُگاء روناصفت بالد جمع بُگاۃ مؤنث باکیۃ جمع باکیا ت وبوالد . متباکیا یہ می اسم فاعل ہے باب تفاعل سے بناوٹی رونا رونا بن کلف رونا متحسر اسم فاعل ہے کہا جاتا ہے تحسر علیہ کی پرافسوس کرنا۔

توجه اور جب ارادہ کرے اپنے وطن واپس ہونے کا تو مناسب ہے یہ کہ لوٹے اپنے طواف وداع کے بعد اس حال میں کہ وہ بعداس حال میں کہ وتا ہوا ہو یا رونے کی صورت بنانے والا ہو بیت اللہ کی جدائی گی پرافسوس کرتا ہوا ہو یہاں تک کہ نکل جائے مسجد ہے، اور نکلے مکہ مکر مہت باب بنی شیبہ سے ہوکر ثنیہ سفلی سے ہوتا ہوا۔

## مكه معظمه سے واپسی

آفاقی حاجی پر مکہ معظمہ سے واپسی کے وقت ایک الودا می طواف کرنا واجب ہے، اور طواف کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جمراسود کو بوسد دے اس کے بعد کعبہ اللہ کی جدائی پرافسوں وحسرت کے ساتھ جس طرح ہو سے خوب گر گوا کرروئے اوراگررونا نہ آئے تو رو نے جیسی صورت بنا لے، اور حسرت کی نگاہ سے بیت اللہ کی طرف و کھیا ہوا ور روتا ہوا محبح حرام سے باہر لگا اور در واز بے پر کھڑ ہے ہوکر بول کیے کہ اے اللہ میر سے اس سفر کوا ہے محتر م کھر کا آخری سفر نہ بنا اور میر ہے گئے دوبارہ لوٹ کر آنا مقدر فر ما اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے بادشا ہت ہے اس کا کوئی شریک نیوں اس کے لئے بادشا ہت ہے اس کے لئے ہوتم کی تعریف ہے، وہ ہرشی پر قادر ہے ہم لوٹے والے ہیں، اللہ نے والے ہیں، اللہ نے اس کا مورک کے میں اللہ نے دوبارہ کوئی سے رہے کی مدوفر مائی اور اس نے تن تنہا محملی اللہ علیہ دسلم کے ان وشمنوں کو فکست دے دی ہو جو جوم کے ساتھ لئکر لے کر آئے تھے۔ (مسلم شریف: ا/ ۴۳۵)، ایسنا ح الدنا سک: ۲۵)

﴿١٣٨٤﴾ وَالْمَرْأَةُ فِي جَمِيْعِ ٱفْعَالِ الحَجِّ كَالرَّجُلِ غَيْرَ آنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا.

سرجمه اورعورت ج كتمام افعال مين مردى طرح بسوائ اسك كدو فهين كھولى كا پناسر

# چنداحکام میں عورت مردے الگ ہے

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ عورت جج کے تمام افعال میں مردوں کے مانند ہے، لیکن چندا دکامات الگ ہیں، جنگی تفصیل یہاں سے بیان کرنا چاہتے ہیں، (۱) حالت احرام میں مردا پنا سرنہیں ڈھائے گا اور عورت کے لئے اپنا سر

کھولنا جائز نہیں ہے۔

# ﴿١٣٨٨﴾ وَتَسْدُلُ عَلَى وَجِهِهَا شَيْئًا تَحْتَهُ عِيدانٌ كَالْقُبَّةِ تَمْنَعُ مَسَّهُ بِالغِطاءِ.

تسدل فعل مضارع معروف صيغه واحدمؤنث غائب باب نفر سه سَدَلَ يسدُلُ سَدُلاً لاكانا - عيدانَ اس كاواحد عُودٌ به الكرى الله الكانا - عيدانَ اس كاواحد عُودٌ به الكرى الله الله الله الله كاندج قِبَاب غطاء نقاب سر بوش جمع اغطية -

ترجمہ اورائکا لےاپنے چہرہ پر کسی ایسی چیز کو کہ اس کے نیچ کٹڑیاں ہوں گنبد کی طرح جور و کدے، چہرہ کے چھونے کونقاب ہے۔ چھونے کونقاب ہے۔

سرب اس عبارت میں دوسر مسئلہ کو بیان کرتے ہیں کہ مرد حالت احرام میں اپنا چرہ کھولے رکھ گااور عورت کے لئے بھی چرہ چھپانا ممنوع ہے، لیکن چرے کواس طرح رکھے کہ اس پر کپڑے نہ لگنے پائے ،اوراس کا بہترین طریقہ بیہ کہ کورت اپنے سر پر ہیٹ رکھ کراو پر سے نقاب ڈال لے، تا کہ ہیٹ کی وجہ سے نقاب کا کپڑا چرسے نہ لگنے پائے اوراس طرح کرنے سے سرکے بالوں کی حفاظت بھی ہوجائے گی اور چرہ سے کپڑانہ لگنے کے ساتھ ساتھ اجبی مردول سے پردہ بھی حاصل ہوجائے گا۔ (ایضاح المناسک: ۲۳-۲۷)

#### ﴿١٣٨٩﴾ وَلَاتُرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ.

ترجمه اور بلندنه كرا بن آواز كوتلبيه ميل-

تشریب اس عبارت میں تیسرے مسئلہ کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں تلبیہ زور سے نہ پڑھیں بلکہ مڑا ا پڑھیں اور بسر سے ول میں پڑھنا مراذ نہیں، بلکہ حروف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس طرح تلبیہ پڑھیں کہ ان کا پڑھنا ان کے کان میں کوئی اجنبی مردنہ من سکے، اور مرد بلند آواز سے پڑھیں گرچلائیں نہیں۔ (غنیۃ الناسک ، ۲۷)

#### ﴿١٣٩٠ وَلاَ تُرْمَلُ.

سرجمه اورنه طواف کے دوران اکر کر چلے۔ تنسریج (۴) رام صرف مردوں کے لئے مسنون ہے ، عورتیں را نہیں کریں گی۔

﴿١٣٩١﴾ وَلَا تُهَرُولُ فِي السَّعْي بَيْنَ المِيْلَيْنِ الْالْحُضَرَيْنِ بَل تَمْشِي عِلَي هِيْنَتِهَا فِي جَمِيْع السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

ترجمہ اور نہ دوڑے سعی میں میلین اخفرین کے درمیان بلکہ چلے سکون اور وقار پر پوری سعی میں صفااور مروہ کے درمیان۔

441 انوارالا بيناح فشدیع (۵)میلین اخصرین کے درمیان جودوڑنے کے قریب تیز چلنامسنون ہے، وہ صرف مردول کے لئے ہے، عورتیں اس سے متنیٰ ہیں۔ ﴿١٣٩٢﴾ وَلا تَحْلِقُ وَتُقَصِّرُ. ت به به اور سرنبیں منڈائے گی بلکہ کچھ بال کتروائے گی۔ تشریع (۲) مردوں کے لئے علق افضل اور عورتوں کے لئے قصر کا تھم ہے۔اس کی تفصیل ۱۳۷۵ کے تحت · ﴿ ﴿ ١٣٩٣ ﴾ وَتَلْبَسُ المَخِيطَ. مَخِيطٌ سِلا ہُواخَاطَ (ض) خَيْطًا الثوبَ كَيْرُاسِيناصفت فاعلى خَائطاً وخاطِ ہے،صفت مفعولِي مَخِيْطا ومُخيُوطَب، ترجمه اور پنے سلے ہوئے کڑے۔ تشریج (۷) احرام کی حالت میں اپنے بدن کی ساخت اور بناوٹ کے مطابق سلے ہوئے یا بے ہوئے کیڑے پہنناعورتوں کوجائزہے،مردوں کے لئے نہیں۔ ﴿ ١٣٩٣ ﴾ وَلَا تُزَاحِمُ الرِّجَالَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ. تزاحم فعل مضارع معروف باب مفاعلة مُزَاحمة وزحامًا مصدر بيس ك راه ميس ركاوث والناء آرب ترجمه اورنه تھے مردول میں ججرا سودکو چؤمنے میں۔ تنسیر ہے (۸) حجراسود کو بوسہ دینے کے لئے عورتوں ومردوں کا اس قدر جموم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عورتوں میں ہٹو بچواور چیخ و پکار کا عجیب حیاسوز منظر ہوجاتا ہے، حالال کہ اگر آسانی سے ہوسکے تو ہی حجراسود کا بوسہ لیناسنت ہے،اور

عورتوں کومردوں کے بجوم میں تھس جانا حرام ہے۔

﴿ ١٣٩٥﴾ وَهَذَا إِنَّمَامُ حَجِّ المُفْرِدِ وَهُوَ دُوْنَ المُتَمَتِّعِ فِي الفَضْلِ وَالقِرَانُ ٱلْمُضَلُّ مِنّ

قران ایک احرام میں ج وعرہ کی ادائیگی جمع فرئ تمتع عمرہ کر کے حرم میں رہنا اور ج کرنا لین عمرہ کو جے کے ساتھے ملا دیتا۔ ترجمه اوريدج افرادكي بيان كى بحيل ب،اوريف يات مين متع يكم ب،اورقران افضل بتمتع يـــ

جج کی کونی شم افضل ہے

جی کی ادائیگی تین طرح ہوسکتی ہے، (۱) جی افراد (۲) کی جہتے (۳) جی قران اب تک جی افراد کا بیان تھا اب آگے قران اور تھے کو بیان کریں گے، حنفیہ کے نزدیک آگر چہ جی قران افضل ہے، جیسا کہ صاحب کتاب کی عبارت ہے بھی معلوم ہور ہا ہے، کیکن چوں کہ جی قران میں احرام کی مدت تھے کے مقابلہ میں لمبی ہوتی ہے، جس میں احرام کی پابندیوں کی رعابت کرنا عام لوگوں کے لئے مشکل ہے، اس لئے فقہاء متاخرین نے تھے کو افضل قرار دیا ہے، تا کہ جی اور حاجی کوتا ہیوں ہے مخفوط رہیں۔ (شامی مصری: ۲۱۱/۲)، شامی بیروت: ۲۹۱/۳)

قصل

﴿١٣٩٧﴾ اَلْقِرَانُ هُوَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

ترجمه قران وه به م كرجمع كرے في اور عمره كاحرام كے درميان \_

### قران كاطريقه

جج قران اس کا مطلب میہ ہے کہ آفاتی مخف جج کے مہینوں میں ایک ساتھ دھنیتۂ یا حکمنا عمر ہو وجے کے احرام کی نیت کر لے اور مکم معظمہ آکر عمر ہ کرنے کے بعد احرام ہی کی حالت میں رہے اور جج کے مناسک کی اوا لیکی کے بعد حلال ہو۔ (ورمختار مصری:۲۲۲/۲، بیروت:۳۹۲/۳)

﴿٣٩٧﴾ فَيَقُولُ بَغْدَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَى الإِخْرَامِ اَللْهُمَّ اِنِّى أُوِيْدُ العُمْرَةَ وَالحَجُّ فَيَسِّرْهُمَا ۚ لِىٰ وَتَقَبَّلُهُمَا مِنِّىٰ ثُمَّ يُلَبِّىٰ.

ترجیہ چنا نچہ کہا ترام کی دور کعت نماز پڑھنے کے بعدا سے اللہ میں عمرہ اور حج کا ارادہ کرتا ہوں پس ان کو میرے لئے آسان فرمااور دونوں کومیری طرف سے قبول فرما پھر تلبیہ پڑھ لے۔

تسری فرماتے ہیں کہ حاجی احرام بائد سے سے بل عنسل یا وضوکر کے دور کعت نقل نماز پڑھ کران الفاظ سے دعا مائے ، جومتن میں موجود ہیں ،اس کے بعد تلبیہ پڑھ لے اور تلبیہ کے بعد باقاعدہ محرم بن جائے گا۔

﴿١٣٩٨﴾ فَإِذًا دَخَلَ مَكَّةً بَدَأُ بِطُوافِ العمرةِ سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ يَرْمُلُ فِي النَّالَاتَهِ آلاًوَلِ

فَقَطْ ثُمُّ يُصَلِّى رَكِعتى الطَّوَافِ ثُمَّ يَخُوجُ إِلَى الصَّفَا وَيَقُومُ عَلَيْهِ دَاعِيًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلاً مُلَبِيًا عُلَى النَّبِي فَيُتِمُ سَبْعَةَ اَشُواطٍ وَهَذِهِ اَفْعَالُ مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِي فَيُتِمُ سَبْعَةَ اَشُواطٍ وَهَذِهِ اَفْعَالُ الْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةُ سُنَّة ثُمَّ يَطُوفُ طَوَافَ القُدُومِ لِلْحَجِّ ثُمَّ يُتِمُ اَفْعَالَ الْحَجِّ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِذَا الْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةُ سُنَّة ثُمَّ يَطُوفُ طَوَافَ القُدُومِ لِلْحَجِّ ثُمَّ يُتِمُ اَفْعَالَ الْحَجِّ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِذَا رَمِى يَوْمَ النَّحْرِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَجَبَ عَلَيْه ذَبْحُ شَاةٍ اَوْ سَبْعُ بَدَنَةٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ وَبَعْ النَّهُ وَبَعْ النَّامُ وَهُ النَّهُ وَالْمُومِ النَّعْ وَلَوْ بِمَكَةً بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ وَلَوْ فَوَقَهَا جَازَ.

توجید پھر جب داخل ہو مکہ میں تو لگائے عمرہ کے طواف کے سات چکردل کر ہے سرف پہلے تین چکروں میں پھر پڑھر اہولا میں کہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہیں ہور ہوتا ہیں ہوروہ شریف پڑھ رہا ہو پھراتر ہمروہ کی طرف اور سعی کر ب میلین کے درمیان چنا نچ کمل کر سے سات چکراور بیا عمرہ کے افعال ہیں ،اور عمرہ سنت ہے، پھر طواف قد وم کر سے جج کے میلین کے درمیان چنا نچ کمل کر سے سات چکرا ور بیا پھر جب ری کر چکے یوم النحر میں جمرہ عقبہ کی تو واجب ہاس پرایک لئے پھر کمل کر سے جج کے افعال جیسا کہ گزر چکا پھر جب ری کر چکے یوم النحر میں جمرہ عقبہ کی تو واجب ہاس پرایک بحری کی قربانی یا اونٹ کا ساتواں حصہ پھر جب نہ پاسکے تو تین دن کے دوز سے ہیں دسویں ذی الحجہ کے آنے سے پہلے کے مہینوں کے اندراندراور سات دن کے دوز سے جے سے فارغ ہونے کے بعدا کر چہ مکہ میں د ہے ،ایا م تشریق گزر باتے کے بعدا کر متفر ق روک کے بعدا وراگرمتفر ق روک کے دون کے بعدا وراگرمتفر ق روک کے کے بعدا وراگرمتفر ق روک کے دون کے دون کے دون کے بعدا وراگرمتفر ق روک کے دون کے دون کے بعدا کر دون کے بعدا کر دون کے دون کے

اب یہاں سے جج قران کی مکمل تفصیل بیان کررہ ہے، چنا نچ فر ایا کہ قاران جب مکہ مرمہ میں داخل ہوتو طواف قد دم نہ کرے بلکہ عمرہ کے افعال شروع کردے، چنا نچہ پہلے طواف عمرہ کرے اور بیطواف عمرہ فرض اور کن ہے، اور اس طواف میں اضطباع اور رال بھی مسنون ہے، اور اس طواف کے بعد صفا مروہ کے مابین سعی کرنا بھی داجب ہے، پھرافعال جج شروع کرے چنا نچہ مفرد بالج کی طرح پہلے طواف قد دم کرے اور اس کے بعد سعی کرے قارن داجب ہوتا ہے، پھرافعال جج شروع کرے چنا نچہ مفرد بالج کی طرح پہلے طواف قد دم کرے اور اس کے بعد سعی کرے قارن موقع ملا اس لیے شکر انہ میں ایک قربانی کر اس کے بوار تر بانی میں بیا اختیار ہے کہ چا ہے ایک بحرایا دنب موقع ملا اس لیے شکر انہ میں ایک قربانی کر ناس پر واجب ہوجا تا ہے، اور قربانی میں بیا اختیار ہے کہ چا ہے ایک بحرایا دنب کرے اور یا گائے یا اون کا ساتو اس حصہ کرے پر حال کر کے احرام کھول دے، آگے فرماتے ہیں کہ قارن اگر قربانی کرنے پر قادر نہ ہوتو اس پردس روزے واجب ہوں گے اس طریقہ پر کہ تین روزے دارڈی المجہ سے پہلے جج کے زمانہ میں رکھے اور سات روزے جب اپنے گھروا پس آئے، افعال اور مستحب یہ ہے کہ تین دارڈی المجہ سے پہلے جج کے زمانہ میں رکھے اور سات روزے جب اپنے گھروا پس آئے، افعال اور مستحب یہ ہے کہ تین دارڈی المجہ سے پہلے جج کے زمانہ میں رکھے اور سات روزے جب اپنے گھروا پس آئے، افعال اور مستحب یہ ہے کہ تین دارڈی المجہ سے پہلے جج کے زمانہ میں رکھے اور سات روزے جب اپنے گھروا پس آئے، افعال اور مستحب یہ ہے کہ تین

روزے 2000 وزی الحجہ کور کھے اگر قارن تین روزے دس ذی الحجہ سے پہلے ندر کھ سکایہاں تک دس ذی الحجہ آئی تواب دم دینا ہی واجب ہوگا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر قارن نے ج سے فراغت کے بعد مکہ ہی ہیں سات روزے رکھ لئے تو بھی جائز ہے، مگر شرط بیہ ہے کہ ایام تشریق (جوگیار ہویں ذی الحجہ سے تیر ہویں ذی الحجہ کے فروب تک ہیں) گزر جانے کے بعدر کھے کیوں کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا ممنوع ہے، آگے فرمایا کہ سات روزے لگا تار رکھنا بھی ضروری میں۔ (مستفادانوارالقدوری: المحاسم فلف راقم الحروف)

فصل

﴿١٣٩٩﴾ اَلتَّمَتُّعُ هُوَ اَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فَقَطْ مِنَ المِيْقَاتِ.

ترجمه تتع يب كراحرام باند عصرف عمره كاميقات -

تجتتع

جج تمتع اس میں آفاتی شخص اشہر جج میں اپنی میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھتا ہے،اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، پھراس سنرمیں وطن اصلی کی طرف لوٹے بغیر حج کا احرام الگ سے باندھ کر حج کرتا ہے۔

﴿ ١٣٠٠﴾ فَيَقُولُ بَغَدَ صَلَاةِ رَكُعَتَى الإِخْرَامِ اللَّهُمَّ اِنِّى أُرِيْدُ العُمْرَةَ فَيَسِّرُهَا لِي وَتَقَبَّلُهَا مِنِّى ثُمَّ يُلَبِّى.

توجیم چنانچہ کے احرام کی دورکعت نماز پڑھنے کے بعداے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں عمرہ کا اس کوآسان فرمامیرے لئے اوراس کو قبول فرمامیری طرف سے پھرتلبیہ پڑھ لے۔

تشریع جج تمتع کرنے والا احرام کی دورکعت نمازنفل پڑھ کروہ دعا پڑھے جومتن میں ندکورہے،اس کے بعد تلبید پڑھنے سے با قاعدہ محرم بن جائے گا۔

﴿ ١٣٠١﴾ حَتَّى يَذْخُلَ مَكَةَ فَيَطُوْفُ لَهَا وَيَفْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ طَوَافِهِ وَيَرْمُلُ فِيْهِ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَى الطَّوَافِ خَلَى الصَّفَا كَمَا تَقَدَّمَ سَبْعَةَ الْوَقُوْفِ عَلَى الصَّفَا كَمَا تَقَدَّمَ سَبْعَةَ الْوَقُوْفِ عَلَى الصَّفَا كَمَا تَقَدَّمَ سَبْعَةَ الشَّوَاطِ ثُمَّ يُخْلِقُ رَاسَهُ أَوْ يُقَصِّرُ إِذَا لَمْ يَسُقِ الهَدْىَ وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الجِمَاعِ وَغَيْرِهُ وَيَسْتَمِرُّ حَلَالًا.

كُمْ يَسُقُ نَى بَحدبُم درنول سَنتَبُل معروف سَاقَ يَسُوقَ سوقًا وسِياقًا باب (ن) چِلانا بهكانا يَستَعِونُعلَ مضارع معروف اِستمراد مصدر ہے مسلسل ہونا برقر ادر ہنا۔

توجید بہاں تک کہ داخل ہو مکہ میں پھر طواف کرے عمرہ کا اور ختم کردے تلبیہ اپنے پہلے ہی طواف پراور دل کرے اس میں پھر پڑھے طواف کی دور کعت پھرستی کرے صفا اور مروہ کے در میان صفا پر تشہر نے کے بعد جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ،سات چکر پھر منڈ ائے اپناسریا بال ترشوائے جبکہ ہدی نہیں لے گیا اور حلال ہوگئیں اس کے لئے تمام چیزیں بعنی جماع وغیرہ اور حلال ہو کرتھ ہرار ہے۔

# حجتمتع کےاتسام

جی تتع کرنے والے کی دوشمیں ہیں، (۱) جوحرم کی جانب حدی کا جانور تبیں لے جاتا ہے، (۲) جوحدی کا جانور لے کر جاتا ہے، جرایک کا تھم مختلف ہے، اوّلات اول کو بیان کرتے ہیں، چنانچے فر مایا کہ جی تمتع کرنے والا جب مکہ کرمہ میں داخل ہوتو طواف قد وم نہ کرے بلکہ عمرہ کے افعال کرے، لعنی پہلے طواف عمرہ کرے، اور تلبیہ جوابھی تک پڑھر ہاتھا اس کو بند کردے، اضطباع اور دل بھی کرے، ورکعت صلاۃ طواف اداکر کے صفامروہ کے درمیان سعی بھی کرے اور مجال کے بعد مکہ کرمہ کے باشندوں کی طرح بغیراحرام باند سے محرحات کرائے یابال چھوٹے کرائے اور احرام کھول دے، اس کے بعد مکہ کرمہ کے باشندوں کی طرح بغیراحرام باند سے قیام کیا جاتے ، اور اگراپٹ ساتھ حدی لے کر گیا ہے تواس کا بیان آگلی عبارت میں ہے۔

﴿ ١٣٠٢﴾ وَإِنْ سَاقَ الهَدِى لاَ يَتَحَلَّلُ مِنْ عُمرته فَاذَا جَاءَ يَوْمُ التَّرُويَّةِ يُحْرِمُ بِالحَجِّ مِنَ الحَرَمِ وَيَخْرُ جُ إِلَى مِنَى فَاذَا رَمَٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ لَزِمَهُ ذَبْحُ شَاةٍ أَوْ سَبْعُ بَدَنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَحِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ آيَامٍ قَبْلَ مَجْئَ يَوْمِ النَّحْرِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ كَالقَارِنِ فَإِنْ لَمْ يَصُمِ النَّكُرَةَ حَتَى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذِبْحُ شَاةٍ وَلاَ يُجْزِئُهُ صَوْمٌ وَلاصَدَقَةٌ.

ادراگر لے جائے ہدی تو نہیں حلال ہوگا اپنے عمرہ سے پھر جب آجائے آٹھویں تاریخ تو احرام باند سے جج کا حرم سے اور نکلے کی کی طرف پھر جب ری کر لے جمرہ عقبہ کی دسویں ذی الحجہ کوتو لازم ہے اس پرایک بمری کی قربانی یا اونٹ کا ساتواں حصہ پھراگر نہ پائے تو روزے رکھنا ہے تین دن دسویں ذی الحجہ کے آنے سے پہلے اور سات جب کہ لوٹ آئے قارن کی طرح پھراگر دوزے ندر کھ سکا تین یہاں تک کہ یوم الحر آگیا تو متعین ہوگیا اس پرایک بمری کا ذرج کرنا اور کا فی نہ ہوگا اس کوروز ہاور نہ صدقہ۔

میں کہ متع جواپے ساتھ حدی لے کر گیا ہے وہ آٹھویں ذی الحجہ کی مبح کو حدود حرم میں جہاں اپنا قیام ہے وہاں سے حج کا احرام باندھ کرمنی کوروانہ ہوجائے اورمستحب یہ ہے کہ مجدحرام میں آ کر طواف کر کے

دوگانہ طواف کے بعد احرام باندھے پھردسویں ذی الحبکو جمرہ عقبہ کی ری کے بعد تمتع کی قربانی کی جائے اس سے بعد طلق کرکے احرام کھول دیا جائے،اب وہ حج اور عمرہ دونوں احراموں سے حلال ہو گیا، باتی عبارت کی تنعیل (مئله۱۳۹۸ کے تحت گزر چکی ہے)

﴿١٣٠٣﴾ ٱلْعُمْرَةُ سُنَّةً.

ترجمه عروسنت ہے۔

عمره كرنا فرض يا واجب نبيس ہے، بلكميح قول كے مطابق حضرت امام ابوحنيفة كے نزد يك عمره كرنا سنت مؤكده ہے۔(ایناح الناسک:۲۱۱)

﴿ ١٣٠٣ ﴾ وَتَصِحُ فِي جَمِيْعِ السَّنَةِ وَتُكُرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيُومَ النَّحْوِ وَآيَّامَ التَّشْوِيْقِ.

و مع اور المحمل المن المرام و المرام و المرام و المرام المحمل المرايام المر



عروسال کے کسی بھی مہیند میں کرنا درست ہے، مررمضان المبارک میں اعمال کا تواب ستر • مے کناه زائد ہوجاتا ہے،اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ رمضان کاعمرہ پورے حج کے برابر ہوتا ہے،اس کے اگر موقع موقورمضان البارك ہى ميس عمره كرنے كى كوشش كرنى جا ہے،اورايام جج ٩/ تا١١/ ذى الحجيش عمرہ کا احرام با تدھنانا جائز اور ممنوع ہے، بیمنوع اس لئے ہے کہ ان ایام کو اللہ نے جج کے ارکان ادا کرنے کے لئے خاص فر مایا ہے، البذاا گران ایام میں عمرہ کرنے میں لگ جائیں گے تو مناسک جج تیجے طریقہ سے اوائییں ہو پائیں گے اس لے ان ایام میں عمرہ کرنا گناہ ہے۔ (ستفاد ایضاح المناسک/۲ ۱۷)

﴿ ١٣٠٥﴾ وَكَيْفِيُّتُهَا أَنْ يُحْرِمَ لَهَا مِنْ مُكَّةَ مِنَ الحِلِّ بِخِلَافِ اِحْرَامِهِ لِلْحَجّ فَائَّهُ مِنَ

ترجمه اوراس كاطريقه يه كاحرام باند هاس كے لئے مكميس على برخلاف اس كاحرام



#### کے فج کے لئے کیوں کدوہ حرم سے ہے۔

## عمره كرنے كاطريقه

اصل مسئلہ و بجھنے سے پہلے مل اور حرم کی تعریف کا بجھنا ضروری ہے، حوم یہ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف کا مخصوص علاقہ ہے، جس کی تعیین حضرت ابراہیم نے حضرت جرئیل کی نشاندہ می پر کی تھی اور اس کے نشانات حکومت کی طرف سے مقرر ہیں، حل یہ حرم اور خارجی میقات کا درمیا نی حصہ ہے، یہاں کے رہنے والوں کو اہل مل یا جلّی کہا جاتا ہے، اور ان کے لئے بلا احرام حدود میں جانے کی فی الجملہ اجازت ہے، (جبکہ تج یا عمرہ کا قصد نہ ہو) اب سنے صورت مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ کا احرام حل سے باند ھے اور ج کا احرام حرم سے باند ھے، این جولوگ مل میں رہتے ہیں وہ اگر ج وعرہ کا ارادہ کریں تو ان کے لئے افضل میں اس کے لئے افضل ہے، اور اہل حرم اگر ج کا ارادہ کری تو بورا دائرہ حرم ان کے لئے میقات ہے، اور اگر عمرہ کا ارادہ کریں تو حدود حل مثلاً عصم وغیرہ میں جا کر احرام باندھنا ضروری ہوگا، تا کہ ایک گونہ سنر محقق ہوجائے، پھر طواف اور سعی کرے اور سرمنڈ واکر سختی موجائے، پھر طواف اور سعی کرے اور سرمنڈ واکر احرام کھول دے۔

﴿١٣٠٨﴾ وَأَمَّا الْافَاقِيُّ الَّذِي لَمْ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيُحْرِمُ إِذَا قَصَدَهَا مِنَ المِيْقَاتِ ثُمَّ يَطُوْفُ وَيَسْعَى لَهَا ثُمَّ يَحْلِقُ وَقَدْ حَلَّ مِنْهَا كَمَا بَيَّنَاهُ بِحَمْدِ اللّهِ.

آ فاق: بید نیا کا وہ تمام علاقہ ہے جومیقات سے باہر ہے، یہاں کے رہنے دالوں کوآ فاقی کہا جاتا ہے،ادران کے لئے احرام کے بغیرمیقات سے گزرناممنوع ہے، جبکہان کا صدود حرم میں جانے کاارادہ ہو۔

تعرجی اوربہرحال وہ آفاقی جو مکہ میں داخل نہیں ہوا تو وہ احرام باندھے جب مکہ مکرمہ کاارادہ کرے،میقات سے پھرطواف کرےادرسعی کرےاس کے لئے پھرحلق کرےادر تحقیق کہ حلال ہوگیااس سے جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے۔

#### عمرہ کے واجبات

عمرہ کرنے والا اگرآ فاقی ہے، تو میقات سے عمرہ کی نیت سے احرام باند ھے اور پھر طواف سعی کرے اور احرام کھول دے، اس کے بعد عمرہ کے واجبات بیان کئے ہیں کہ احرام تو شرط کے درجہ میں ہے، اور طواف کے کم از کم چار چکر رکن ہیں اور صفا مروہ کی سعی واجب ہے، اور سر کے بال منڈ انایا کتر وانا واجب ہے، اور بقیہ احرام کی پابندی وہی ہے جو حج میں ہوتی ہیں، اور عمرہ کی سنتیں بھی وہی ہیں جو حج کے ضمن میں ندکور ہوئی ہیں، البت عمرہ کرنے والے کے لئے ایک سنت یہ ہے کہ طواف شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کردے جیسا کہ پہلے گزر چکا، بہت سے لوگ طواف عمرہ کے دوران تلبیہ پڑھتے ہیں بیطریقہ خلاف سنت ہے۔

#### اختياري مطالعه

# کاروباری حضرات اور ڈرائیوروں وغیرہ کے لئے گنجائش

ایسے نیکسی ڈرائیورجنہیں بار بارآ فاق سے صدود حرم میں جانا پڑتا ہے، یاوہ کاروباری لوگ جنہیں وقفہ وتفہ سے بار بارکہ مکر مہآنے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر انہیں ہر مرتبہ احرام باندھنے اور عمرہ کرنے کا تھم دیا جائے تو ہوی مشقت پیش آئے گی، جس کا تخل دشوار ہوگا اس لئے ایسے حضرات کے لئے گنجائش ہے کہ وہ ند ہب شافعی وغیرہ پڑل کرتے ہوئے ہر مرتبہ مکہ مکر مہ آتے وقت احرام نہ باندھیں البتہ جب عمرہ یا جج کے ارادے سے آئیں تو احرام باندھیں البتہ جب عمرہ یا جج کے ارادے سے آئیں تو احرام باندھنا ہوگا۔ (اوجز المال لک قدیم/ ۲۵۱۔ انوار مناسک/ ۲۵۱)

﴿ ١٣٠٤﴾ وَٱفْضَلُ الآيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهُوَ ٱفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً فِي غَيْرٍ جُمُعَةٍ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً فِي غَيْرٍ جُمُعَةٍ رَوَاهُ صَاحِبُ مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً ذَكَرَهُ فِي وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ الْأَيْلِعِي شَارِحُ الكُنْزِ. تَجْرِيْدِ الصِّحَاحِ بَعَلَامَةِ المُؤَطَّا وَكَذَا قَالَ الزَّيْلِعِي شَارِحُ الكُنْزِ.

ترجیم اور تمام دنوں میں سب سے افضل عرفہ کا دن ہے، جبکہ موافقت کر جائے جعہ کے دن سے اور بیر افضل ہے، سبتہ تحقیق کے باس قول سے اور بیر افضل ہے، سبتہ تحقیق کیا ہے، اس کو معراج الداریہ کے مصنف نے اپنے اس قول سے اور تحقیق طور پر ثابت ہے، رسول الدُّصلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا بہترین دن عرفہ کا دن ہے، جبکہ موافقت کر چائے جعم سے اور وہ افضل ہے، جبکہ موافقت کر جائے جمعہ سے اور وہ افضل ہے، حجوب کے اس کو تجرید الصحاح میں موطاً کی علامت سے اور ایسے ہی فرمایا زیلعی شارح کنزنے۔

# يوم الجمعه كاحج

شریعت کی اصطلاح میں جعہ کے دن کے جج کو جج اکبرتو نہیں کہا جا تالیکن جعہ کے دن کا ایک جج وگرایام کے سر وقع ہو سے افضل ہے، حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ افضل ترین دن یوم عرفہ ہے، اور جب یوم عرفہ جمد کو واقع ہوجائے تو وہ جج سر جج س سے افضل ہے، نیز جعہ کے دن جب یوم عرفہ ہوتو میدانِ عرفات میں وقوف کرنے والے تمام ججاج کی مغفرت ہوجاتی ہے۔ (زیلتی ۲۶/۲۶ ططاوی علی مراتی الفلاح/۲۳، ایسناح المناسک ۵۲: مفاحدہ: عوام میں مشہور یہی ہے کہ جو جج جعہ کے دن واقع ہووہ جج اکبر ہے مگر کتب حدیث میں کہیں بھی اس کا شہوت نیں ملتا اور نہ کتب فقہ میں اس کی صراحت ہے کہ جو تنہیں ملتا اور نہ کتب فقہ میں اس کی صراحت ہے کہ جو تنہیں ملتا اور نہ کتب فقہ میں اس کی صراحت ہے کہ

ع اكبرج الكوكت إلى اورج اصغر عمره كوكت إلى: الحج الاكبر يوم النحر والحج الاصغر العمرة (ترذى شريف:١/٢١/١) قال الزهرى، والشعبى، وعطاء، الاكبر الحج والاصغر العمرة. (شاى كرا بى:٢٢/٢)

﴿١٣٠٨﴾ وَالمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ مَكُرُوْهَةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعَدَمِ القِيَامِ بِحُقُوْقِ البَيْتِ وَالحَرَمِ وَنَفَى الكَرَاهَةَ صَاحِبَاهُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى .

مُجَاوره باب مفاعلة كامصدر ب، جَاوَرَهُ مُجَاوَرَةً وَجِوَارًا و جُوَارا پِرُوس مِيس رَبَا قريب بونا-ترجيب اور مَد مِين هُبر در بهنا مَروه ب، امام ابوطنيف كنزويك بيت الله اورم محترم كوهوت كى ادائيكى نهون كى ويك بيت الله اورفى كى به كرابت كى صاحبين في -

# مكه معظمه مين قيام

امام ابوطنیقہ فرماتے ہیں کہ مکدا کیے معزراور محترم جگہہے،جس کے فضائل قرآن وحدیث یں بے شار ہیں،قرآن کر بھم میں بلدا میں کہ کراس کی شم کھائی تی ہے،اگروہاں قیام زیادہ دن رہے گا تو ممکن ہے، وہاں رہ کراس شہر کی شایان شان عبادت نہ ہوسکے اور دل میں وہاں کی عظمت اور رفعت میں کچھ کی آ جائے اس بنیاد پر حضرت امام صاحب فرماتے ہوئے ہیں کہ وہیں پڑے رہنا کروہ ہے، اور اگر کوئی محض دل وجان سے برضا ورغبت پورے آ داب کی رعایت کرتے ہوئے وہاں قیام کرے تو بھر کوئی حرج نہیں ہے، اور صاحبین نے کراہت کی نفی اس وجہ سے کی ہے کہ جتنا وقت اس محترم اور مقدس وہا برکت جگہ گزرجائے اور عبادت کا موقع مل جائے تو کم ہے، اب فیصلہ ہم محض کے ہاتھ میں ہے کہ دہ کس مطرح وقت گزارتا ہے۔

فائدہ: ج نی تیوں قسموں اور عمرہ کے وہ تمام افعال جوفرض یا داجب دغیرہ ہیں ان سب کوالگ الگ نقشہ میں پیش کیا جارہا ہے، تاکہ تمام افعال سے ایک ساتھ وا تغیت ہوجائے۔

### حج افراد کےافعال

| شرط  | فح كارام                                   | 1 |
|------|--------------------------------------------|---|
| سنت  | طواف قند وم                                | r |
| سنت  | قيام ٹی ازظهر ۸/ ذی الحجة الجر ۹/ ذی الحجه | ۳ |
| رکن  | وتوف مرفه (٩/ ذي الحجه)                    | ۴ |
| واجب | وقوف مزدلفه ۱۰/ ذي الحجه                   | ۵ |

| شرح نورالا بيناح | ۷۸۱                                          | انوارالأيضاح |
|------------------|----------------------------------------------|--------------|
| واجب             | آخری جمره کی رمی/•اذی الحجه                  | 4            |
| واجب             | سرمنذانا يا كتروانا                          | 4            |
| رکن              | طواف زيارت (۱۰/ تا/۱۲ اذي المجبه)            | ٨            |
| سنت              | رمل واضطباع                                  | 9            |
| واجب             | سعی                                          | 1•           |
| واجب             | نتنوں جمرات کی رمی (۱۱/۱۱/ ذی الحبہ )        | II -         |
| سنت              | منی میں شب گزاری (۱۱/۲اذی الحبہ)             | ir '         |
| واجب             | طواف دداع (بوقت والپسي)                      | 12           |
| •                | حج قران کےافعال                              |              |
| ثرا              | حج وعمره كااحرام                             | 1            |
| رکن              | طواف عمره (مه شوط)                           | r            |
| سنت              | رمل واضطباع                                  | ٣ .          |
| واجب             | عمره کی سعی                                  | ٨            |
| سنت              | طواف قند وم مع رمل واضطباع                   | ۵            |
| واجب             | مج ک سی                                      | Ψ .          |
| منت              | قيامنیٰ ازظهر ٨/ ذی الحجة تا فجر ٩/ ذی الحجه | 4            |
| رکن              | وتونُّ عرفه (۹/ ذي الحبه)                    | ٨            |
| واجب             | وقون مز دلفه(۱۰/ ذی الحبه)                   | 9            |
| واجب             | آخری جمره کی ر <b>ی ۱</b> / ذی الحجبر        | 1+           |
| واجب             | قربانی (۱۰/۱۲۲/ ذی الحبه)                    | . #          |
| واجب             | سرمنڈانا                                     | Ir           |
| رک               | طواف زيارت                                   | IT .         |
| واجب             | تیوں جرات کی رمی•ا/تا۱۲/ ذی الحجه            | Im           |
| سلت              | منی میں شب مراری ۱۱/۱۱/ ذی الحجه             | 10           |
| واجب             | طوانب وداع بونت والهي                        | ΙΫ           |

#### **47**

# ججتمتع کےافعال

| شرط    | عمره كااحرام                                | 1   |
|--------|---------------------------------------------|-----|
| رکن    | عمره كاطواف                                 | ۲   |
| سنت    | رمل واضطباع                                 | ٣   |
| واجب   | عمره کی سعی                                 | ۳.  |
| واجب   | سرمنڈانا کتروانا                            | ۵   |
| · شرط  | عج كاحرام بإندهنا                           | Υ . |
| سنت    | قيام منى ازظهر ٨/ ذى الحجة الجر ٩/ ذى الحجه | ۷   |
| ر کن   | وتوفء رنه(٩/ ذي الحجه)                      | ٨   |
| واجب   | وتوف مز دلفه (۱۰/ ذی الحجه)                 | 9   |
| واجب   | آخری جمره کی رمی (۱۰/ ذی الحجه)             | 1+  |
| واجب   | قربانی                                      | 11  |
| واجيب  | سرمنڈا ٹایا کتروانا                         | Iľ  |
| رکن    | طواف زیارت                                  | I۳  |
| . واجب | مج ک سمی                                    | 10  |
| واجب   | تنیوں جمرات کی رمی                          | 10  |
| سنت ا  | منی میںشب گزاری۱۱/۱۱/ ذی الحجه              | 17  |
| واجب   | طواف وداع                                   | 14  |
|        | عمرہ کے افعال                               |     |
| شرط    | احرام باندهنا                               | 1   |
| رکن    | طواف                                        | ۲   |
| سنت    | ريل                                         | ٣   |
| سنت    | اضطباع                                      | ~   |
| واجب   | سعى                                         | ۵   |
|        |                                             |     |

واجب

مرمنذانا كتزوانا

# باب الجنايات (جنايات كابيان)

ج وعره کے دوران شرعاجن افعال کا کرنامنع ہان کو جنایات کتے ہیں، اور جنایات میں ہے بعض کا تعلق احرام سے ہے، اور بعض کا تعلق حدود حرم سے ہے، احرام کی جنایات حسب ذیل ہیں، (۱) خوشبواستعال کرنا۔ (۲) سلا ہوا کپڑا پہننا۔ (۳) سراور چرہ ڈھائکنا۔ (۳) بالوں کومونڈ انا یا کتر وانا اور جوں وغیرہ بدن سے جدا کرنا۔ (۵) ناخون تراشنا۔ (۲) جماع یا دواعی جماع کا اختیار کرنا۔ (۷) واجبات تج میں ہے کی واجب کوچھوڑ نا۔ (۸) خشکی کے جانور سے تعرض کرنا۔ اور حرم کی جنایات یہ ہیں۔ (۹) حرم کے جانور سے تعرض کرنا۔ اور حرم کی جنایات یہ ہیں۔ (۹) حرم کے جانور سے تعرض کرنا۔ (۱۰) حرم کے پیڑیودوں سے تعرض کرنا۔ (۱۰) حرم کے پیڑیودوں سے تعرض کرنا۔ (۲۲۸)

بعض ; صطلاحات کی وضاحت : جنایات کے باب میں پھے خاص اصطلاحات تعلی ہیں، آگی وضاحت درج ذیل ہے۔ دم اس سے مرادایک بکرا، بکری وغیرہ یا بڑے جانور (اونٹ گائے بیل وغیرہ) کا ساتوال حصہ ہوتا ہے۔ بدنہ اس سے مراداونٹ گائے بھینس وغیرہ جانور ہیں۔ صدقہ عمومًا اس سے مراداویٹ گائے بھینس وغیرہ جانور ہیں۔ صدقہ عمومًا اس سے مرادایک معدار بن گوڈ بڑھ مقدار ہوتی ہے، لین ایک صاع جو مجور شمش وغیرہ یا نصف صاع گیہوں یا اس کی قیمت اور صاع کی مقدار ٹرے کا پھی کو ٹرام ہوتی ہے، لین سیاصطلاح عام نہیں کیوں کہ بعض صورتوں میں صدقہ کی مقدار اس سے کم ویش بھی ہوتی ہے، اس کی تفصیل جزئیات کے خمن میں درج ہوگی۔ جزا تحفارہ فدیہ ان الفاظ کا اطلاق حسب موقع دم صدقہ دونوں پر ہوتا ہے، لہذا جہاں بیالفاظ استعال ہوں وہاں دیگر شرائط کو کوظر کھر متعین کرنا ہوگا۔

﴿ ١٣٠٩﴾ هِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ جِنَايَةٌ عَلَى الإخرَامِ وَجِنَايَةٌ عَلَى الحَرَمِ وَالثَّانِيَةُ لَا تَخْتَصُ المُحْرِم.

توجمه وه دوسم پر ہیں ایک جنایت ہے احرام پر اور (دوسری) جنایت ہے حرم پر اور دوسری خاص ہیں ہوتی محرم کے ساتھ۔

را المسلم المستحق مطلب میہ ہے کہ جنایت میں ہے بعض کا تعلق احرام سے ہے، لینی وہ جرم جوآ داب احرام میں کوتا ہی اور خلطی کے باعث ہواور بعض جرم ایسے ہیں جوحرم شریف ہے متعلق ہوں خواہ محرم کرے یاغیرمحرم مثالیں باب البخایات کے شروع میں دیکھئے۔

﴿ ١٣١٠ وَجِنَايَةُ المُحْرِمِ عَلَى آقُسَامٍ مِنْهَا مَا يُوْجِبُ دَمًا وَمِنْهَا مَا يُوْجِبُ صَدَقَةً وَهِي

نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرِّ وَمِنْهَا مَا يُوْجِبُ دُوْنَ ذَلِكَ وَمِنْهَا مَا يُوْجِبُ القِيمةَ وَهِيَ جَزَاءُ الطَّيْدِ وَيَتَعَدُّدُ الجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ القَاتِلِيْنَ المُجْرِمِيْنَ.

جنابة قابل سزا جرم، قصور، خطا جمع جَنايًا. صيد شكار (نعل) شكاركيا موا جانور\_ يتعدد فعل مضارع معروف بابتفعل سے (م) تعدد والم وناء معروف بابتفعل سے (م) تعدد ا

توجیه ادر محرم کی جنایت چندقسمول پر ہان میں سے بعض تو وہ ہیں جودم کو واجب کرتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جوصد قد کو واجب کرتی ہیں، اور وہ آ دھا صاع ہے گیہوں سے اور بعض وہ ہیں جواس سے بھی کم کو واجب کرتی ہیں، اور وہ آدھا صاع ہے گیہوں سے اور بعض وہ ہیں جو ایس سے بھی کم کو واجب کرتی ہیں، اور وہ شکار کی جزائے ، اور متعدد ہوجائے گی جزائل کرنے والوں جرم کرنے والوں کے متعدد ہونے سے۔

نشری نکورہ بالاعبارت کی تفصیل صاحب نورالایضاح خودآ کے بیان کررہے ہیں گریہاں عبارت میں و بتعدد المجزاء الح کی وضاحت ضروری ہے،اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً دومحرموں نے ملکرایک شکار مارا تو چوں کہ دومحرموں سے اس جرم کا تعلق ہے، الہذا جزا بھی دو موں گی اورا گردوآ دمیوں نے جواحرام بائد ھے موئے نہیں سے، حرم شریف کے ایک شکار کو مارا تو چوں کہ حرم شریف ایک ہی ہے، اور شکار بھی ایک لہذا ایک جرم میں دونوں کی شرکت موتی ہیں ایک جزاواجب موگی۔

#### ﴿ السما ﴾ فَالَّتِي تُوْجِبُ دَمَّا هِيَ مَا لَوْ طَيُّبَ مُحرِمٌ بَالِغٌ عُضوًا.

طيب ماضى معروف بابتفعيل تطبيب مصدر بخوشبودار بنانايا خوشبوملنا-

توجیعہ پس وہ جنایت جوواجب کرتی ہے، دم کووہ وہ ہے کہ اگر خوشبولگائے کوئی محرم بالغ کسی عضو کو میں مستحق کے استح میں اب یہاں سے ان مسائل کی تفصیل کو بیان کررہے کہ جن کے ارتکاب سے دم واجب ہوتا ہے، میں ہرا یک کونمبرڈ ال کرا لگ الگ بیان کروں گا۔

# (١) حالت احرام مين خوشبولگانا:

حالت احرام میں خوشبولگانے میں مردومورت دونوں کا تھم کیساں ہے بالقصد یا بلاقصد یا کسی کی زبردی سے خوشبو
لگائی ہرصورت میں جرمانہ لازم ہوتا ہے، نیز بدن اور کپڑے دونوں پرنگانا ممنوع ہے، لہذا اگر کسی بڑے عضو پر یعنی سر
چہرے پنڈلی ران باز دہا تھ تھیلی میں سے کسی پرخوشبولگائی ہے یا ایک سے زیادہ اعضاء پرخوشبولگائی ہے تو جرمانے میں
دم واجب ہوگا، جا ہے پورے دن لگائے رکھی ہویا تھوڑی دیر کے لئے، ہرصورت میں دم لازم ہوگا جبکہ خوشبونمایاں ہو۔
(معلم الحجاج/ ۲۲۸)

نیزیم میں ذہن نشین رہے کہ جنایت کا ارتکاب خواہ سوتے ہوئے ہویا ہے ہوشی میں یا بھول چوک سے یا مسکد سے ناوا قفیت کی وجہ سے یا جان ہو جھ کر سب صورتوں میں جز اواجب ہے، بلکہ جان ہو جھ کر ارتکاب کرنے کی صورت میں تو محض فدید کی وجہ سے وہ گناہ معافی نہیں ہوگا بلکہ تو بہوا سنغفار بھی ضروری ہے۔ (غدیة الناسک: ۲۲۱-۲۲۲، مناسک ملا علی قاری: ۲۹۸-۲۹۹)

#### اختياري مطالعه

#### قاعدة كليه:

جوچزیں بدن پرلگائی جاتی ہیں وہ تین قسموں پر ہیں: (۱) غالص خوشبوجیے مشک وعبر گلاب زعفران وغیرہ،ان کا استعال ہر طرح موجب جزاہے حتی کہ اگران چیز وں کوبطور دوااستعال کیا تب بھی جزالازم ہوگی۔ (۲) وہ چیزیں جوندتو خودخوشبو ہیں اور نہ ہی ان سےخوشبو بنائی جاتی ہے جیسے چربی اور چکنائی وغیرہ توان کے استعال میں کوئی جزالازم نہیں۔ (۳) وہ چیزیں جوخودخوشبوتو نہیں کیکن ان سےخوشبو بنائی جاتی ہے جیسے زینون اور تل کا تیل وغیرہ توان میں نیت کا اعتبار ہے اگرخوشبوکی نیت سے انہیں استعال کیا ہے تو جزالازم ہوگی اور اگر محض غذایا دوا کے طور پر استعال کیا ہے تو جزالازم ہوگی اور اگر محض غذایا دوا کے طور پر استعال کیا ہے تو جزالازم ہوگی اور اگر محض غذایا دوا کے طور پر استعال کیا ہے تو جزالازم ہوگی ۔ (زیدة المناسک: ۲۳۷ – ۳۲۸)

﴿١٣١٢﴾ أوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِحِنَّاءٍ.

تحضب فعل ماضی معروف باب ضرب سے خصنبا مصدر رنگنا حناء حاے سرہ اور نون کی تشدید کے ساتھ ایلی۔

ترجمه يار نگ اي سركومبندى س-

حالت احرام میں مہندی لگانا

(۲) اگر حالت احرام میں سر حلی ہاتھ پیر پر پتلی مہندی لگائی ہے، توجر مانہ میں دم دینالازم ہوگا، اورا گرالی مہندی لگائی جوگاڑھی تھی جس سے سر ۱۲ کھنٹے یا اس سے زائد ڈھکار ہاتو اس پر دودم واجب ہوں کے ایک سر ڈھائنے کی وجہ سے اور اگر محرم عورت نے بیٹل کیا تو اس پرصرف ایک دم خوشبواستعال کرنے کی وجہ سے داورا گر محرم عورت نے بیٹل کیا تو اس پرصرف ایک دم خوشبواستعال کرنے کی وجہ سے داجب ہوگا کیوں کہ عورت کے لئے سر ڈھائکنا جنابت نہیں ہے۔ (غنیة الناسک: ۲۵۰)

#### اختياري مطالعه

مصنوعی مهندی (خضاب) لگانا

بحالت احرام خضاب (کالی مہندی) لگانے سے کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتالیکن اگروہ گاڑھا ہواوراس کے لیپنے

کی وجدے سرا اس عضے یاس سے زیادہ ڈھکار ہے قومردمحرم برایک دم واجب ہوگا ورنہ صدقہ ضروری ہوگا۔ (البة الناسک: ۲۵۰)

#### ﴿ ١٣١٣ ﴾ أو ادَّهَنَ بزَيْتٍ وَنَحْوِهِ .

زَیت زینون کا تیل، دیگرا قسام کے تیلوں پر (اضافت کے ساتھ اور بلا اضافت) بولا جاتا ہے۔ ترجمہ یا تیل لگالے زینون وغیرہ کا۔

## احرام میں خوشبو دار تیل لگانا

(٣) احرام کی حالت میں خوشبو دارتیل مثلاً خالص زینون یا تل کا تیل لگانا جائز نہیں ہے، اگریہ تیل ایک بوے کامل عضو پرلگالیا تو دم داجب ہوگا۔ (غنیة الناسک: ٢٨٨)

# حالت احرام میں واسلین وغیرہ لگا نا

اگرمحرم نے خطکی دور کرنے کی غرض سے واسلین جیسی کوئی کریم نگائی جس میں خوشبونہیں ہوتی تواس سے کوئی جزا لازم نہ ہوگی۔ (غنیة الناسک/ ۲۴۸)۔ اورمحرم کے لئے چربی تھی اور کڑواتیل وغیرہ جیسی چیزیں لگانا جائز ہے اور اس پر کوئی جزابھی لازم نہیں ہے۔ (غنیة الناسک: ۲۳۹)

﴿ ١٢١٢ ﴾ أوْ لَبِسَ مَخِيْطًا.

ترجمه يا بهن لے كى سلے ہوئے كيرے كو۔

# حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننے کا جرمانہ

(۳) اگرایک دن یا ایک رات کامل، مرد نے سلا ہوا کیڑا پہن لیا ہے، یا کئی روزمسلسل پہن لیا ہے، تو دونوں صورتوں میں ایک دم لازم ہوگا، اوراگررات کواس نیت سے اتارتا ہے کہ کل کو پھر پہننا ہے، تب بھی سب دنوں کے موض میں ایک دم لازم ہوگا اوراگر اس نیت سے اتارتا ہے کہ اب نہیں پہنوں گا گر دوسرے دن پھر پہن لیا تو دودم لازم ہوں میں ایک دم لازم ہوگا دور کی طرح لیب کر پہنایا شلوار کے ۔ (معلم الحجاج / ۲۳۳۷) یہ بات بھی ذبن نشین رہے کہ اگر کسی محرم مرد نے کرتے کو چا در کی طرح لیب کر پہنایا شلوار کو چا در کی طرح بدن پر لیب لیا تو کچھ واجب نہیں ہوگا اس لئے کہ سلا ہوا کیڑا پہننے پر جز ااس وقت لازم ہوتی ہے جبکہ معاویعنی جس طرح بین پر لیب لیا تو کچھ واجب نہیں ہوگا اس لئے کہ سلا ہوا کیڑا ہول کر پہن لیایا کی نے اسے زبردی معاویعنی جس طرح بہنے کا طریقہ ہے بہنے نیز محرم نے سلا ہوا کیڑا ہول کر پہن لیایا کی نے اسے زبردی پہنا دیا، بہرصورت جز الازم ہے۔ (غذیة الناسک: ۲۵۰ -۲۵۰)

﴿١٣١٥﴾ أَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا.

#### ترجمه ياچسپالاين سركوبوردون

## حالت احرام میں سریا چہرہ چھیا نا

(۵) حالت احرام میں سرکا چھپانا عورت کے لئے بلاکراہت جائز ہے، بلکہ لازم ہے، اور مرد کے لئے سرچھپانا جائز نہیں ای طرح چرہ کا چھپانا بھی جائز نہیں ہے، لہذا ایک دن یا ایک رات کال سریا چرہ کو چھپائے گاتو دم دینا لازم ہوگا۔ (غنیة الناسک/۱۳۲) یا در ہے دم کا وجوب اس وقت ہے کہ جب ایسی چیز سے ڈھا نکے رکھے جس سے عمو آ دھا تکنے کا کام لیاجا تا ہے مثلاً ٹو پی یا گیڑی وغیرہ چا ہے خود ڈھا تکا ہویا دوسرے نے ڈھا تک دیا ہوجان ہو جھ کر بھول کر مب کا حکم برابر ہے۔ (غنیة الناسک: ۲۵۳) اور چہرے پر ماسک لگانا ممنوع ہے، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، جزا کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ماسک اتنا چوڑا ہے کہ اس سے چوتھائی چرہ ڈھک جاتا ہے اور یہ ماسک بارہ کھنے بارے کہ اس ہے در نہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ (حوالہ بالا)

﴿ ١٣١٧ ﴾ أَوْ حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ .

ترجمه، مامند وائ ائ سرك چوتھالى كور

## حالت احرام میں سرکے بال کا ٹنا

(۲) اگر پورے سریا چوتھائی یا اس۔ نے زائد سرکے بال منڈائے یا کٹروائے تو جرمانہ میں دم دینالازم ہوگا،خواہ خود مونڈے یا کوئی دوسر افخص اس کی اجازت سے یا بلاا جازت مونڈ دے۔

#### ﴿١١١٤ أَوْ مَحْجَمَهُ.

مَعْجَمَةُ الكي جَمْعِ مَحَاجِمُ بِينَكُل اوراس كاعطف البل ميس لفظ "ربع" براهي-

ترجمه إلى يكلى لكوائي كي جكه

سرے (2) صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے سینگی لگوانے کی جگہ کاحلق کیا تو جرمانہ میں دم لازم ہوگا ،اور اگر سمجینے لگوانے کی سخت مجبوری ہومثلاً سرمیں پھوڑا ہے یا شدید در د ہے ،اور سمجینے لگوانا نا گزیر ہے ،تو جائز ہے ،اور جو بال مونڈے گااس کا فدید دینا ہوگا اور فدید ہدہے تین روزے یا چیمختا جوں کوکھانا کھلا نا یا ایک قربانی۔

و ١٣١٨ أو أَحَدُ إِبطَيْهِ.

ترجمه با (مندائ) دونوں بغلوں میں سے کسی ایک کو۔

# حالت احرام میں بغل کے بال صاف کرنا

(۸) حالت احرام میں دونوں بغل صاف کی یا ایک دونوں صورتوں میں جر مانہ میں دم واجب ہوگا۔ ( فتح القدیر :۳۲/۳، ہندیہ: ۱/۲۴۳)

﴿١٣١٩﴾ أَوْ عَانَتُهُ.

ترجمه ياليزرياف كو

# حالت احرام میں زیرناف صاف کرنا

(٩) حالت احرام مين زيرناف صاف كرليا توجر مانه مين دم واجب موكا \_ (غنية الناسك: ١٣٧)

﴿ ١٣٢٠ ﴾ أَوْ رَقَبَتَهُ.

ترجمه يا بي كردن كور

تشریع (۱۰) اگرمحرم نے پوری گدی کاحلق کرایا تواس پردم جنایت واجب ہے، یدند بسام صاحب کا ہے۔

اختياري مطالعه

اگرکوئی شخص بال صفا کریم یا یا و دُر سے بال صاف کرلے یا چٹی سے اکھیڑ لے یا دانت سے تو رُدے تو ان سب صورتوں کا تکم مونڈ نے ہی کے مانند ہے لیس جو جزامونڈ نے اور قینجی سے کتر دانے کی صورت میں ہے وہی جزا یہاں بھی حسب تفصیل داجب ہوگی۔ (غدیة الناسک: ۲۵۷، ہندیہ: ۲۳۲۱)

﴿ ١٣٢١ ﴾ أَوْ قُصُّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِمَجْلِسِ أَوْ يَدًا أَوْ رِجْلًا.

ترجمہ یاتراش دے اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے ناخنوں کوایک ہی مجلس میں یا ایک ہاتھ یا ایک پیر کے ناخولوں کو۔

# حالت إحرام ميں ناخن كا شا

(۱۱) ایک ہاتھ یا ایک پیریا ہاتھ پاؤں چاروں اعضاء کے ناخن ایک وقت میں ایک جگہ کاٹ لئے ہیں توسب کے عوض میں ایک ہی دم واجب ہوگا ، اور اگر چاروں اعضاء کے ناخن چارونت میں چارجگہ کائے ہیں تو چاردم لازم ہوں میں ایک عضو کے دوسرے وقت میں کاٹ لئے ہیں تو دو میں کار کے ہیں تو دو



(بدائع الصنائع:۲/۳۹۳، بندید:۲۳۳/۱)

دم لازم ہوں گے۔

﴿ ١٣٢٢ ﴾ أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

سرجمه یا چیوز دے کی ایک واجب کوان واجبات میں سے جنکابیان پہلے گزرا۔

سری (نقثوں کے تحت ملاحظہ فر مالیں) اس میں جی کے جو واجبات گزر ہے ہیں (نقثوں کے تحت ملاحظہ فر مالیں) ان میں سے اگر کمی ایک وجھوڑ دیا تو دم لازم ہوگا مگر سات افعال ایسے ہیں کہ اگر ان کو معتبر عذر کی وجہ سے ترک کر دیا تو دم واجب نہیں ہے۔ (۱) سخت بھیڑیا کمزوری کی وجہ سے مزدلفہ کا دقوف نہ کر سکا۔ (۲) جیف نفاس قید یا مرض کی وجہ سے طواف زیارت کوایا منح (۱۱،۱۱۰ زی الحجہ) سے مؤخر کر تا پڑا۔ (۳) جیف یا نفاس کی وجہ سے طواف و داع چھوٹ میا۔ (۲) کمی بیاری یا بر حالے کی وجہ سے طواف و سے مواف و سے می کرتا ہی مول میا۔ (۱) رفقاء سفر سے بچھڑ جانے کے خوف سے می نہیں کر سکا۔ (۱) مرمیں کھوڑے کی وجہ سے طاق نہیں کر سکا و فیرہ (والنفصیل فی غدیۃ الناسک/ ۲۳۹، زیدۃ المناسک/ ۲۳۹)

﴿ ١٣٢٣ ﴾ وَفِي أَخْذِ شَارِبِهِ حُكُوْمَةً.

ورمونچوں کرشوانے میں ایک عادل کا فیصلہ ہے۔

حالت إحرام مين مونجھ كا ثنا

حالت احرام میں مونچھ کاٹ لی ہے، چاہے پوری کائی ہو یا بعض حصہ بہر صورت ایک صدق فطر جرمانہ میں دیالا زم ہوگا۔ (غنیة الناسک/ ۱۳۸) اور اگر محرم نے احرام کی حالت میں اپنی ڈاڑھی مونڈی یا چوتھائی کے بفتر ڈاڑھی کے بال کتر وائے تو دم واجب ہوگا۔ (غنیة الناسک: ۲۵۲) واڑھی مونڈ نا ہر حال میں سخت گناہ ہے۔

﴿١٣٢٣﴾ وَالَّتِي تُوْجِبُ الصَّدَقَةَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ قِيْمَتِهِ هِي مَا لَوْ طَيَّبَ اَقَلَّ مِنْ مُن مُرّ

ترجمه ادروہ جنایت جوواجب کرتی ہے صدقہ کونصف صاع گیہوں یااس کی قیت سے وہ یہ ہے کہ اگر خوشبولگائے پورے عضوے کم پر۔

سری اب یہاں سے ان جنایات کا بیان ہے کہ جن کے ارتکاب سے صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔(۱) اگر محرم نے کسی جموعے عضو پرمثلا ناک کان آئے انگل وغیرہ پرخوشبولگائی ہے تو ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔ (غدیة الناسک: ۱۲۳۳)

منبید: اگرمحرم نے ایک انگلی میں خوشبولگائی مگراس میں اتنی خوشبولگ گئی کہ جوایک بڑے عضو کامل میں لکنے کی مقدار کے برابرتھی تو دم واجب ہوگا۔ (غذیة الناسک: ۲۴۴)

﴿١٣٢٥﴾ أَوْ لَبِسَ مَاخِيْطًا.

و المناه المناه مناه المناه ال

تسوی (۲) صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد نے ایک دن ایک رات ہے کم اور ایک گھنے ہے زیادہ سلا ہوا کپڑا پہنا ہے، تو ایک صدقتہ فطر لا زم ہوگا، اور اگر ایک گھنٹہ ہے کم پہنا ہے، تو ایک دوشی گیہوں یا اس کی قیمت صدقد کرنا کافی ہے۔ (غدیة الناسک/۱۳۳۷)۔

﴿١٣٢٩﴾ أَوْ غَطَى رَاسَهُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ.

ترجمه ياسركوچهائ ركھاكدن سے كم

فطرال زم ہوگا، چاہے تھوڑی دیرے لئے کیوں نہ ہوچا ہے جان ہو جھ کر ہویا بھول کر، ہرصورت میں جرماندال زم ہوگا، چاہے تھوڑی دیرے لئے کیوں نہ ہوچا ہے جان ہو جھ کر ہویا بھول کر، ہرصورت میں جرماندال زم ہوگا، جاہے تھوڑی دیرے لئے کیوں نہ ہوچا ہے جان ہو جھ کر ہویا بھول کر، ہرصورت میں کی دوسرے اگرایک تھنشہ کے موتوایک دوشھی گیہوں یااس کی قیمت صدقہ کردے، اس طرح اگرسونے کی حالت میں کسی دوسرے مخفس نے ڈھک دیا ہے یا بے خیالی میں ڈھک لیا ہے ہرصورت میں نہ کورہ تفصیل کے مطابق صدقہ یادم لازم ہوجائیگا۔ مخفس نے ڈھک دیا ہے یا بے خیالی میں ڈھک لیا ہے ہرصورت میں نہ کورہ تفصیل کے مطابق صدقہ یادم لازم ہوجائیگا۔

(غذیة الناسک: ۱۳۱۱، ایعناح الناسک: ۱۳۵۰)

نوت : اس مسئلہ میں حجاج کرام ہے بہت غلطیاں ہوتی ہیں کہ ٹی میں اکثر حجاج کرام حالت احرام میں سوتے ہوئے سریا چہرہ پر کپڑے ڈالے ہوئے نظرآتے ہیں اس لئے اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔

﴿ ١٣٢٤ ﴾ أو حَلَقَ أَقَلُ مِنْ رُبْع رَاسِهِ.

و حدد ما مندوائ است چوتھائی سے م۔

مسویج (۴) اگرمحرم نے حالت احرام میں چوتھائی سرے کم منڈایایا کتروایا تو نصف صاع جرماند میں دینا

واجب موكار

﴿ ١٣٢٨﴾ أَوْ قَصَّ ظُفرًا وَكَذَا لِكُلِّ ظُفرٍ نِصْفُ صَاعٍ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ المَجْمُوعُ دَمَّا فَيَنْقُصُ مَاشًاءً مِنْهُ كَخَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ.

فَعْنَ ماضى معروف إب (ن) قصًا (م) ب، ناخن وفيره كائنا - المجموع أوثل ، ميزان ،كل ، بياسم مفعول

ہاب فتے سے (م) جمعاً منتشر چیزوں کو یکجا کرے اکھا کرنا۔

موجعت المالية الك ناخن ادراكي المرناخون كے لئے آدهاصار ہے، مگريد كہ بننج جائے مجموعه ايك دم كوچنانچيكم كروے جتنا جا ہے اس ميں سے جيساك يا نج متفرق ناخون۔

ن اگر محرم نے ایک ناخون کا ٹا تو ایک صدقہ فطر لازم ہوگا اور اگر کسی بھی عضو کے سب ناخن نہیں کا فی بلکہ ہرایک عضو سے بائی ناخن سے کم کم کا فی ہیں چاہے چار چار کر کے سولہ ۱۲ ناخون کا ف لئے ہیں تو وم لازم نہ ہوگا بلکہ ہرایک ناخون کے عوض میں ایک صدقہ فطر لازم ہوگا ، اور اگر ان متفرق صدقوں کی قیمت ایک دم کو گئے جائے تواس کو پچھ کی کردینی چاہئے ، تا کہ ایک دم جو مفروض سے فارج ہے وہ لازم نہ آجائے۔

﴿ ١٣٢٩﴾ أوْ طَافَ لِلْقُدُومِ أَوْ لِلصَّدْرِ مُحْدِثًا .

مُعَدِّفَ اسم فاعل ہے باب افعال اِحداث مصدر ہے ایس بات پیش آناجس سے طہارت زائل ہوجائے۔

سری (۲) اگرآفاتی به وضوطواف قدوم کرے گاتو ہر شوط کے عوض میں ایک صدقہ فطرواجب ہوگا،
اورسات شوط کے عوض میں سات صدفۂ فطر جرمانہ میں اداکرنا داجب ہوگا، ایسے ہی اگرآفاتی وطن کوردانہ ہوتے وقت به وضوطواف کرے گاتو ہر چکر کے عوض میں ایک صدقۂ فطراداکرے گا، لہذا سات چکروں کے عوض میں سات صدقۂ فطرجرمانہ میں اداکرنالازم ہے۔ (غذیة الناسک/ ۱۲۷)۔

﴿ ١٣٣٠ ﴾ وَتَجِبُ شَاةٌ وَلَوْ طَافَ جُنُبًا.

منت جنبی ،جس بر شل فرض موراس مین مفردوج فد کرومؤنث سب برابر مین جمع أجناب.

و مده اورواجب بجرى الرطواف كرے نا يا كى كى حالت ميں

سرین (۷) فرماتے ہیں کہ اگر طواف مدریا طواف وداع ناپاکی کی حالت میں کرلے تو جرماند میں ایک کی حالت میں کرلے تو جرماند میں ایک کم کو لازم ہے، اگر طواف کا اعادہ پاکی کی حالت میں کرلے گا تو جرماند معاف ہوجائے گا۔ (غدیة الناسک: ۱۳۵۰) ایمناح الناسک: ۱۰۹)

﴿ ١٣٣١ ﴾ أَوْ تَرَكَ شَوْطًا مِن طَوَافِ الصَّدْرِ وَكَذَا لِكُلِّ شَوْطٍ مِنْ اَقَلِّهِ.

توجید یا مجمور دے ایک چکرطواف صدر میں سے اور اینے ہی ہر چکر کے لئے اس کے کم چکروں ہے۔
میسوری (۸) فرماتے ہیں کہ اگرطواف صدر کا ایک چکر چھوڑ دیا تو ایک صدقہ فطر لازم ہے، اور ہر چکر کے
محمور نے پرایک صدقہ فطر ہی واجب ہوتار ہے گا، اور اگر تین سے ذائد چھوڑ دیے تو اب اس پرایک بکری کی قربانی واجب ہے۔

﴿ ١٣٣٢﴾ أَوْ حَصَاةً مِنْ اِحْدَى الجِمَارِ وَكَذَا لِكُلِّ حَصَاةٍ فِيْمَا لَمْ يَبْلُغُ رَمْىَ يَوْمٍ اِلَّا اَنْ يُبْلُغَ دَمًا فَيَنْقُصَ مَاشَاءَ.

سرجمہ یا (چھوڑ دے) ایک کنگری کسی ایک جمرہ پراورایے ہی ہرکنگری کے لئے ،اس مقدار میں کہنہ پنچ ایک دن کی رہے دن کی رہی کو گرید کہ بنچ جائے ایک دم چنانچ کم کردے جوچا ہے۔

سرے (۹) اگر کمی محف نے صرف چھ کنگریاں پھینٹی اور ساتویں جیوڑ دیں تو ایک صدقہ فطر واجب ہوگا،اور ہرایک کنگری کے چھوڑ دینے پرایک صدقۂ فطر واجب ہوگا، ہاں اگر کسی ایک جمرہ کی رمی کمل ہی ترک کر دیتو اب وم لازم ہوگا آ گے فرماتے ہیں کہ اگر ان صدقوں کی مجموعی قیمت بکری کی قیمت کے برابر ہے، تو اس کو پچھ کی کردینی چاہئے تا کہ بکری کی قیمت تک پڑھی کرمفروض کے خلاف نہ ہوسکے۔

﴿ ١٣٣٣ ﴾ أَوْ حَلَقَ رَاسَ غَيْرِهِ .

ورجمه يامونل دے دوسرے كمركو

سری (۱۰) اگرمحرم نے حالت احرام میں دوسرے محرم کا سرمونڈ دیا تو مونڈ نے والے پرصدقہ واجب ہے، اور محلوق پردم۔ (زبدة المناسک/ ۱۷۱)

﴿١٣٣٨﴾ أَوْ قَصَّ أَظْفَارَهُ.

ترجمه یا کاثدےاس کے ناخونوں کو۔

سریج (۱۱) فرماتے ہیں کہمرم دوسرے کے ناخون کاٹ دے چاہے وہ حلال ہویا وہ بھی محرم ہوتو اسے چاہئے کہ سی غریب کو کچھ کھانا وغیرہ کھلا دے۔ (غنیة الناسک:۲۵۹)

﴿١٣٣٥﴾ وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ الذَّبْحِ أَوِ التَّصَدُّقِ بِثَلَالَةِ ٱصْوُع عَلَى سِتَّةٍ مَسَاكِيْنَ أَوْ صِيَام ثَلَاثَةِ آيَّام.

تطب باب تفعل سے فعل ماضی معروف ہے تعطیبا (م) ہے، عمدہ اور خوشبودار ہوجانا، خود خوشبو ملنا، لگانا۔ حلق باب (ض) سے فعل ماضی معروف ہے حَلْقًا و جِلاَقًا (م) ہے، سرکے بال اتارنا، سرمونڈنا۔ تنخیر فعل ماضی معروف باب تفعل تنخیرًا (م) ہے، کی کودویس سے ایک پندکرنے کا اختیار دینا۔

سرجمه اوراگرخوشبولگالے یا کمن لے یا مونڈ لےعذر کی وجہ سے قو پند کر لے ذی کردیے یا خیرات کر دینے کے خیرات کر دینے کے خیرات کر دینے کے درمیان تین صاع چھمکینوں پریا تین دن کے روزوں کے درمیان۔

اگرکوئی محض معترعدر کی بنا پرممنوعات احرام میں سے کسی کا ارتکاب کا ل طور پر کرے مثلاً شدید سردی یا سخت بیاری کی وجہ سے بال کھنے سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے یا سر میں پچھ تکلیف ہوجس کی وجہ سے بال کثوادے، یا کسی معتبر عذر کی وجہ سے خوشبواستعال کرے تو ان تمام صورتوں میں مرتکب کو اختیار ہے، رچا ہے روز ہ رکھے یا صدقہ دے یا دم دے یہاں صدقہ سے مراد چھ صاع مجور وغیرہ ہیں (۱۸/کلو۰۰۹/گرام) یا تمین صاع گیہوں (۱۸/کلوساڑھے چارسوگرام) اور اگر ممنوعات احرام کا ارتکاب کسی ناقص عذر کی وجہ سے کیا ہے، مثلا سخت سردی کی وجہ سے یا پچھور یا ہمارڈھے میا صدقہ دے۔ سے یا پچھور یا سرد میں اس کو اختیار ہے چا ہے روز ہ رکھے یا صدقہ دے۔ سے یا پچھور یا سرد میں اس کو اختیار ہے چا ہے روز ہ رکھے یا صدقہ دے۔ سے یا پچھور یا سال کی اسلام کا ارتکاب کی دیا ہے۔ ان اسک کا اس کا اس کو اختیار ہے جا ہے روز ہ رکھے یا صدقہ دے۔

### عذر کونسامعتبرہے

عذر صرف وہی مانع جز ااور معتبر ہے، جو من جانب اللہ ہو مثلاً بہای اور حیض ونفاس وغیرہ اور اگروہ عذر بندوں کی طرف سے ہو مثلاً کوئی شخص دوسرے پر جرکرے یااس کی مرضی کے بغیر جنایت کراد ہے تو ایسا عذر معتبر نہیں سمجھا جائے گا لیعنی اگر کسی نے خوشبولگانے یاسلا ہوا کپڑا پہننے پرمحرم کو مجبور کردیا تو ان صور توں میں اس کو کسی شم کا اختیار نہیں دیا جائے گا بلکہ حسب قواعد جز اوا جب ہوگ۔ (غذیة الناسک/۲۳۹)

﴿ ١٣٣٧﴾ وَالَّتِي تُوْجِبُ اَقَلُ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهِيَ مَا لَوْ قَتَلَ قَمْلَةً أَوْ جَرَادَةً فَيَتَصَدُقُ مَا شَاءً.

فملة جون جمع فمل ب، جَرَادَةٌ الذي يواصب الى جمع جَرَادٌ.

ترجمه اوروہ جنایت جو واجب کرتی ہے نصف صاع سے کم کو پس وہ ہے کہ آگر مار دے جول یا ٹڈی تو خیرات کرے جو جا ہے۔

### حالت احرام میں جوں مارنا

حالت احرام میں جول مارناممنوع ہے تین ہے کم مارے گاتوا پی مرض ہے جوچاہے صدقہ کرے اورا گرتین ہے ذیادہ ہیں اورزیادہ کی مقدار چاہے کتی ہی ہو پھر بھی صرف ایک ہی صدقہ فطر دینا کافی ہوگا، اوراصول یہ ہے کہ جو کیڑے بدن ہے پیدا نہوں اور موذی ہوں ان کو مارنا جائز ہے، دوسرا مسئلے ٹڈی بدن سے پیدا نہوں اور موذی ہوں ان کو مارنا جائز ہے، دوسرا مسئلے ٹڈی سے متعلق ہے اور دہ یہ ہے کہ حرم شریف میں ٹڈی بہت ہیں ان سے احتر از کرنا ضروری ہے، اگر کوئی ٹڈی مارے گاتو ایک صدقہ یا جو پھر بھی ہوجر مانہ میں اداکرے، اور بیسلسلہ تین تک ہے، اورایک روایت میں ہے کہ ایک ٹڈی کے عوض

ایک مجور دے اور جب چاراوراس سے زائد ہوں تو ایک صدقهٔ فطر لازم ہوگا اور زیادتی اگر ہزاروں سے بھی تجاوز کرجائے تب بھی ایک صدقهٔ فطروا جب ہے۔ (فتح القدیر:۲۲/۳،غذیة الناسک جدید/۲۹۰)

#### اختيارى مطالعه

### (۱) دوسر ہے خص سے جوں پکڑوا نا

اگر محرم مختص نے دوسر مے مخص سے کہا کہ میری جویں پکڑ کر ماردویا اپنا کپڑا اتار کر دیا کہ اس میں جوجو کیں ہیں انہیں مار ڈالواور اس دوسر مے مخص نے اس کی جو کیں مار دیں تو محرم پر جزاوا جب ہوگی۔

# (۲)محرم کا دوسر ہے تھی کی جوں مارنا

المرمحرم دوسر مصحص كى جول مارے تواس پركوئى جزالا زمنېيس ہوتى \_

(۳) بساادقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹدیاں اس قدرزیادہ ہوجاتی ہیں کہ سارے راستے اس سے جرجاتے ہیں جیسا کہ مجم بھی حرم شریف کے ہیرون سے کچل جائیں یا روئدی جا کیں اوئدی ہیں ہوں ان میں کوئی جزالازم نیس ہے جرجی احتیاط لازم ہے۔ (غنیة الناسک: ۲۹۰)

﴿ ١٣٣٤﴾ وَالْتِي تُوْجِبُ القِيْمَةَ فَهِيَ مَا لَوْ قَتَلَ صَيْدًا فَيُقَوِّمُهُ عَدْلَانِ فِي مَقْتَلِهِ أَوْ قُريْبٍ مِنْهُ قَانُ بَلَغَتْ هَدْيًا فَلَهُ الخِيَارُ إِنْ شَاءَ اشتَرَاهُ وَذَبَحَهُ اَوِ اشْتَرَىٰ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لِكُلِّ فَقِيْرٍ نِصْفُ صَاعِ اَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِيْنٍ يَوْمًا وَإِنْ فَضُلَ اَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعِ تُصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا .

الموم فل مفارع معروف باب تفعیل تقویم مصدر ب، قیت نگانا۔ عدلان عَدْلٌ کا شنید ب انساف کرنے والا ، انساف کرنے والا ، انساف بید کہ آدی کواس کا واجب تن دیا جائے اور اس سے اس پر واجب تن لیا جائے۔ مَقَتُلَ ووعفو جس پر چوٹ کلنے سے ہلاکت کی تو بت آجائے جسے کنٹی تن کی جگہ یہاں پر جائے تن مراد ہے، جمع مَقَاتِل. تَصَدَقَ باب تفعل سے قل ماضی معروف ہے، تَصَدُق (م) ہے، کی کوئی چیز صدقہ کرنا۔

سرجین اوروہ جنایت جو قیت کو اجب کرتی ہے، پس وہ ہے کہ اگر مارے کوئی شکارتو قیمت لگائے اس کی دو ماول آدمی اس کی جائے اس کی دو ماول آدمی اس کی جائے آئی ہے، پس وہ ہے کہ جس کی جائے آئی ہے۔ کہ اس کی جائے اس کی جائے اس کی جائے اس کی اور خیر ات کرے اس کو ہر فقیر پر آ دھا مساع یا روزہ رکھ لے ہمسکین کے فلہ کے وض ایک دن کا اوراکر نکی جائے آ دھے مباع سے کم تواسے خیرات کردے یا ایک روزہ رکھے۔

# جرمانه کی کیفیت کیا ہوگی؟

جاننا جا ہے کہرم کے احکام دیگر جگہوں سے مختلف ہیں وہال شکار کرنا جائز نہیں ہے، جو پالتو جانور ہیں، جیسے بکری گائے مرفی وغیرہ ان کوذئ کر کے کھا سکتے ہیں مگر جوشکار ہیں جیسے خشکی کے وہ جانور جو پیدائشی طور پر جنگلی اور وحشی ہوتے میں مثلاً نیل کائے ہرن وغیرہ یا ہوا "ں اڑنے والے آزاد پرندے ان کا شکار کرنا احرام کی حالت میں مطلقاً ممنوع ہے خواہ حدود حرم میں ہویا حدود حرم سے باہر لبذا اگر محرم ایسے کسی جانور کا خود شکار کرے یا کسی کورہنما کی کرے سہوا کرے یا قصدا کرے خوشی سے یا مجورابہر حال اس پر جزالا ذم ہے اس تمہید کے بعد صورت مسلدید ہے کہ می تخص نے جالور کا شکار کیا اوجس جگداس کو مارا ہے ای جگد میں دو عادل مرداس کی قیمت کا انداز ہ کریں مے ، لینی وہ شکار زندہ ہونے کی حالت میں جتنے میں فروخت ہوسکتا ہووہی قیمت متعین کی جائے ،اوراگروہاں اس کی قیمت کا پند نہ جلے تو قریب کی سی نہتی میں جا کرانداز وکریں پھر جب اس کی قیمت کی تعیین ہوجائے تو اب قاتل کوا ختیار ہے جاہے تو وواس قیمت میں حدى كاجانورخريد كراس كوذرج كرد اوراس ك كوشت كوفقرا وحرم كودينا انفل ب، خود كهانا درست نبيس بلكه وافقراوي كاحق ب، اوراكراس نے خود كھاليايا سے بيوى بچوں وغيره كوكھلا ديا يا بيخ ڈالاتواس كى قيت كا انداز وكر يے صدقه كريا لازم موكاء آمي فرمات بي كداكر جاب تواس قيت كاغله خريد ادرصدت فطرى مقدارايك ايكمسكين كومدقه كر دے، یعنی اگر میبول خریدا ہے تو ہر سکین کونصف صاع دے دے اور ایک صدقہ میں کی نقرا مکوشریک نہ کرے ایسے ہی بيك وقت كى صدقات ايك بى فقيركوندد ئ جائين ورنهصرف ايك صدقد شار بوكا اورزائد مقدار الل موكى اوراكر مجوريا جوسے دینا جاہے تو ہرفقیر پرایک ایک صاع صدقہ کرے اور اگر جاہے تو ہرسکین کے غلہ کے بجائے روز ورکھ لے اور روزوں کی تعداد کا انداز واس طرح لگایا بائے گا کہ اولا شکار کی قیت کا غلہ کی قیت سے موازنہ کیا جائے چرجتنی رقم بیشے اس کوایک صدقه فطری قیت رتقتیم کیاجائے اور جتنے صدق فطرحاصل قسمت میں آئیں ہرایک کے وض ایک روز ورکھا مائ اورا مر فلتسيم كرنے كے بعد نصف صاع ہے كم في جائے تو جاہاس كو خيرات كردے ياس كے بدلے ميں ايك روز ورکه لے۔ (غنیة الناسک: ۲۸۲۲۸۰)

<sup>﴿</sup> ١٣٣٨ ﴾ وَتَجُبُ قِيْمَةُ مَا نَقَصَ بِنَتْفِ رِيْشِهِ الَّذِي لَا يَطِيْرُ بِهِ وَشَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضُو لَا يَمْنَعُهُ الإمْتِنَاعُ بِهِ.

لتف باب ضرب كا مصدر ب، اكمارُ نا ريش برندے كے برواحد دِيْشَة جمع دِيَاشَ. لا يطير فعل مضارح منفى معروف باب (ض) طيرًا أرْنار لايمنعه الامتناع بله اس كا مطلب بيب كه جس عضوك وربعيد عواقلت بوسكي في جانوراس سے محروم نبيل بوا۔

ترجید اورواجب ہوگی اتن قیت جو کم ہوگئی ہے اس کے ان پرول کے اکھاڑنے سے جن سے وہ اڑتانہیں اور اس کے بالوں کے نو چنے سے اور کی عضو کے اس طرح کاٹ دینے سے کہیں روکا جانور کو اس کاٹ دینے نے حفاظت سے۔

سری اگرمحرم نے شکار کے جانور کوزخی کر دیا یا اس کے وہ باز وا کھاڑ دیئے کہ جن ہے وہ اڑتا نہیں یا اس کے بال اکھاڑ دیئے کہ جن ہے وہ اڑتا نہیں یا اس کے بال اکھاڑ دیئے یا اس کا کوئی عضو کا ٹ دیا جسکی وجہ ہے اس کی مالیت میں نقصان ہو گیا اور وہ ابھی بھی اپنی جفاظت اور لوگوں سے بچنے کی تدبیر کرسکتا ہے تو ان تمام صور تو ں میں جو قیمت کم ہوگئ ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔

﴿ ١٣٣٩﴾ وَتَجِبُ القِيْمَةُ بِقِطْع بَعْضِ قَوَاثِمِهِ وَنَتْفِ رِيْشِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ.

قوالمة ينجع مؤنث ب، واحد قائمة ب، ٹانگ كرباب (ض) كامصدر بوڑ ٹابيض وبيضة انڈا۔ وجيد اور واجب ہوگی قيت اس كيعض ہاتھ بإكال ككاث ديئے سے اور اس كے پرول كا كھاڑ ديئے سے اور اس كے انڈے كوتو ژديئے ہے۔

سری فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے کسی شکار کے ہاتھ پاؤں کا ف ڈالے یا اس کے باز واکھاڑ دیئے یہاں تک کے وہ پر مدہ اور شکار کا جانورا پنی حفاظت اور لوگوں سے بچنے کے قابل بھی ندر ہاتو اس محرم پر اس کی پوری قیت واجب ہوگی، کیوں کہ محرم نے جب اس کا آلی بھفاظت معدوم کر دیا تو گویا اس کے امن کوشم کر دیا اور امن کوشم کر نے والا قال کے درجہ میں ہے، لہذا اس پر معتول کی پوری قیت واجب ہوگی، آ کے فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے شکار کا انڈ اتو ڑ دیا اور وہ می وسالم تھا تو اندے کی قیت کا تا وان واجب ہے۔

#### ﴿١٣٣٠ وَلا يُجَاوَزُ عَنْ شَاةٍ بِقَتْلِ السَّبُع.

بجاوز تعل مضارع مجہول باب مفاعلة سے مُجَاوَزَةُ مصدر ہے آ کے برُحنا سَبُغ جَمْع سِبَاعٌ خُونُوار جانور،در ثدو۔

ترجید اورآ کے نہیں بڑھائی جائے گی بمری سے درندہ کے مارنے کے عوض میں۔ مسدیج اگر محرم نے غیر ماکول اللم شکار کولل کرڈالا جیسے درندے شیر چیتا دغیرہ تواس پر بھی جزاوا جب ہوگی، اور جزااس قدروا جب کی جائے گی کہ دہ ایک بکری کی قیمت سے تجاوز نہ کرے۔

#### ﴿ ١٣٣١ ﴾ وَإِنْ صَالَ لَا شَيءَ بِقَتْلِهِ.

مَالَ امنی معردف باب (ن) صَوْلاً معدد معملد كرناد ما و الله معدد معملد كرناد معدد عند ادرا كرملد كرد عند كوكى چيز بيس ماس كوماد نے سے۔

سرے اگر درندے نے بغیر چھٹرے ہی محرم پرحملہ کر دیا اور محرم نے اس کوئل کر دیا تو اس پر جزا واجب نہ موگی ، کیول کہ محرموں کو جانوروں کے ساتھ تعرض کرنے سے تو روکا گیا ہے مگراپنے اوپر تکلیف اور پریشانی آپڑے اس سے نہیں روکا گیا ہے۔

﴿ ١٣٣٢﴾ وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ بِقَتْلِ الحَلَالِ صَيْدَ الحَرَمِ وَلَا بِقَطْعِ حَشِيشِ الحَرَمِ وَشَجَرَةِ النَّابِتِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ بَلِ القِيْمَةُ.

حشيش مرى كهاس ينبت فعل مضارع معروف بإب افعال سانباتا مصدر بأكانا

ترجمہ اور کافی نہیں ہوسکتاروزہ رکھنا غیرمحرم کے مارنے سے حرم کے شکارکواور نہ حرم کے گھاس کے کافیے سے اور نہ اس درخت کے کافیے سے جوابے آپ پیدا ہوا ہے، اور نہ ہوان درختوں میں سے جس کولوگ اگاتے ہیں۔ پایں۔ پلکہ قیمت ہے۔

حدودحرم کی گھاس اور پیڑ کا شا

صدود حرم کی خودروگھاس اور جنگلی درخت کا ٹنا جا تزخیس، اس طرح حد، دحرم کے شکار کو مارنا محرم اور طال دونوں

کے لئے جا ترخیس البذا اگر گھاس یا پیڑ کاٹ لیا تو اس کی قیمت ادا کر نالازم ہوگا، اس طرح اگر حدود حرم کے شکار کو مارا ہے

تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہوگاروزہ رکھنے سے کام نہ چلے گا، اور جو درخت ایسا ہے جس کو انسان اگا تا ہے جیسے آم سیب

کیلا گیہوں وغیرہ ان کو کا ٹنا جا تزہب، خواہ خوداً گا ہویا کسی نے اگایا ہو، اس طرح خودر و گھاس یا درخت یا اس کی کوئی شمنی

جب سو کھ جائے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور تر گھاس اور تر درخت کو کا شنے ہیں جز اواجب ہوتی ہے، اور حرم کی گھاس اور

ورخت اگر جانور خود چریں تو کوئی حرج نہیں، گر گھاس کو کاٹ کریا ہے تو ڈر کر جانور کو کھلانا جا ترخین ورنہ جز اواجب ہوگی،

اور جاننا چا ہے کہ جرم ہیں خودرو گھاس درخت شاذ و نا در ہی پیدا ہوتے ہیں، وہاں پھر ہی پھر ہیں، گھاس کا نام ونشان میں البتدا ہے کومت اس کی طرف متوجہ ہے، اس نے درخت لگائے ہیں گروہ انسان کے اگائے ہوئے ہیں اس لئے ان کو کا ٹنا جا ترزیب (ندیۃ الناسک: ۳۰ سے سے سے درخت لگائے ہیں گروہ انسان کے اگائے ہوئے ہیں اس لئے ان کو کا ٹنا جا ترزیب (ندیۃ الناسک: ۳۰ سے ۳۰ سے خوت اللمی : ۱۹۲۳)

### ﴿ ١٣٣٣ ﴾ وَحَرُمَ رَعْيُ حَشِيْشِ الْحَرَمِ وَقَطَعُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَالكُّمَّاةَ.

رعی باب (ف) کا مصدر ہے رَعَی المَاشِیةَ رَعْیًا وَمَرْعَی جانورکوچرانا۔ اذخو سِرگھاس ایک شم کی خوشبودار گھاس واحد اِذْخِرَةٌ جَع اَذَاخِر، الکماة، سانپ کی چھٹری کھبی بدوابرسات کے موسم میں زمین پرازخود پیدا ہوجاتا ہے، بداروی کی طرح گول جڑکا ہونا ہے، جس کا نہ تنا ہوتا ہے اور نہ رکیس اس کا رنگ میا لے پن کی طرح ہوتا ہے، اور ایست ل کرکھاتے ہیں۔

ترجیمہ اور حرام ہے حرم کی گھاس کا چرا ٹا اور اس کا کا ٹنا گراذ خراور کھبی۔ تشریع حدود حرم کی تر گھاس کا چرا ٹا کا ٹنا اور اکھیڑنا جا ئز نہیں ہے، گراذ خراور سانپ کی چھتری کہان میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### فصل

﴿ ١٣٣٣﴾ وَلاَ شَيْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ وَحِدَأَةٍ وَعَفْرَبَ وَفَارَةٍ وَحَيَّةٍ وَكَلْبٍ عَقُوْدٍ وَبَعُوْضٍ وَنَمْلِ وَبُرْغُوْثٍ وَبَعُوْضٍ وَنَمْلٍ وَبُرْغُوْثٍ وَقَرَادٍ وَسُلْحَفَإِة وَمَا لَيْسَ بِصَيْدٍ.

غُواب کواب کی جوج اور پیرسرخ ہوں، یہاں یہ تمام تسمیں مراد ہیں سوائے عقعق کے کہ ایک پرندہ کو ہے ہیں (۳) وہ کواجس کی چوج اور پیرسرخ ہوں، یہاں یہ تمام تسمیں مراد ہیں سوائے عقعق کے کہ ایک پرندہ کو ہے ہی کے ما ندہوتا ہے۔ حِدَاقَ چیل جمع حداء. عقر ب چھو، (اکثر مؤنث ہوتا ہے) جمع عَقَادِ بٌ عَقْرَ بَاءُ بَجُوک مادہ۔ کلب عقود کا شخہ والا کما۔ بعوض مجھر بعض یَبْعض بَنعض باب (ف) مجھر کا کا ثنا۔ نَملُ اس کا واحد نَملَة ہے جوئی نَملُ مَملُ باب (س) کی جگہ کا بہت چیونیوں والا ہونا۔ ہُر غوت بوج م برَ اغین فراق چیزی ایک می کا کیڑا جوجوں کی طرح جانوروں کے جسم میں بیدا ہوتا ہے واحد قرادة. سلحفاة کی جواجم سالا جف.

توجیک اورکوئی چیز نہیں کو ہے چیل بچھو چو ہا سانپ کٹکھنا کتا مچھر چیونٹی پتو چچڑی کچھوااوروہ جاندار جو شکار نہیں ان کے مارنے میں۔

# حدودحرم یا حالت احرام میں کس قشم کے جانو رکو مارنا جائز ہے۔

مالت احرام میں محرم کے لئے اور صدود حرم میں حلال کے لئے مندرجہ ذیل جاندار کا جان سے ماروینا جائز ہے،
اور اس سلسلے میں امام اعظم نے موذی اور زمین کے کیڑوں کا ضابطہ بنایا ہے، پس جو جانور ستا تا ہے اس طرح زمین کے کیڑوں کا ضابطہ بنایا ہے، پس جو جانور ستا تا ہے اس طرح زمین کے کیڑے ہیں ان کو مار سکتے ہیں ، جب اونٹ وغیرہ کی کو حان زخمی ہوتی ہے تب کو ے کا تمانا دیکھنا چاہئے ، زخم میں چونی مارتا ہے، اس کوٹھیک ہی نہیں ہونے دیتا۔ (۲) چیل مرفی کے چوزے جھیٹ لیتی ہے کو یا یہ می موذی جانور ہے اس بھی مارتا جا نزہے۔ (۳) چھو(۴) کٹ کھنا کا ان کا پریشان کرنا فلا ہرہے۔ (۵) چو ہا اتا ہے ، دودھ پی جاتا ہے ، اور کیڑے کتر دیتا ہے۔ (۲) سانپ (۷) مجھر (۸) کا شنا والی چونی (۹) پوو(۱۰) چھور (۱۰) کے خوانیز ہروہ موذی جاندار جو بدن انسان سے پیدائیں ہوتا ہے ، اس کو بھی حالت احرام میں مارتا جائز ہے جسے چھم وغیرہ۔

### فصل

#### ﴿١٣٣٥﴾ ٱلْهَدْى ٱدْنَاهُ شَاةٌ وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.

هَذَى اورهَدَى دونول لغت بي دال كيسكون اورياء كي تخفيف كما ته وهو الافصح اوردال كاكسره اورياء كي تشديد كما ته وهو الافصح اوردال كاكسره اورياء كي تشديد كم ساته اول كامفرد هَذْيَةٌ جيس جَدْنَ وجَدْيَةٌ اور ثانى كا هَدِيّه جيسے مَطَى و مطيّة حرم من جيجا جانے والا قربانى كاجانور۔

ترجمه صدى اس كاكم سے كم درجدا يك بكرى ہے، اور ده اون كائے اور بكرى سے ہے۔

مدى كى تعريف دا قسام

ھدی اس مخصوص چوپایہ کو کہتے ہیں جس کومرم ہائی یا محرم بالعرہ قربانی کی نیت ہے حرم لے جائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے حنفیہ کے یہاں صدی کا لیے جانا بڑی اہمیت رکھتا ہے، جتی کہ یہ پنز ان کے نزدیک تلبیہ کے قائم مقام ہوجاتی ہے، اس تعریف کے بعدصورت مسئلہ جھتے ، صدی تین قتم کے جانور ہیں اونٹ، گائے ، بکری، اونٹ اعلی ہے، اوراس میں نرو مادہ دونوں ہیں، گائے ہیل بھینس کٹوا کٹو کی پھڑا پھڑی ہیا اور قربانی کے جانوروں کی عمریں متعین ہیں، بکرا بکری دنبہ بھیڑا ایک سال کے ہوں لیکن اگر بھیڑا ور دنبہ چھ ماہ سے زیادہ اور آیک سال سے م ہوگر اتنا موٹا تازہ ہوکہ سال بھرکا معلوم ہوتا ہو، اور سال بھروالے بھیڑ دنبوں میں آگر چھوڑ دیا جائے تو سال بھر سے کم کا معلوم نہ ہوتا ہو، اور سال بھروالے بھیڑ دنبوں میں آگر چھوڑ دیا جائے تو سال بھرسے کم کا معلوم نہ ہوتا ہو، تو اس کی قربانی کرتا اور صدی بنا کر لیے جانا جائز ہے، گائے ہیل وغیرہ دو سال کے ہونے چھے ، اور اونٹ اور اونٹ اور اونٹ یا نجے سال کے۔ (انو ارالقد وری: ۱/ ۳۳۲)

﴿١٣٣٧﴾ وَمَا جَازَ فِي الصَّجَايَا جَازَ فِي الهَدَايَا.

صحابا اس كاواحد صبحية عقرباني كاجانور

ترجمه اوروه جانورجوجائز ہے تربانیوں میں جائز ہے، هد يول ميں۔

# مدی کی شرطیں

فرماتے ہیں کہ جس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اور جواس کی شرائط ہیں، وہی سب حدی کے جانور کے لئے مضروری ہیں۔ (۱) مثلاً عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں جیسے تہائی کان یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، ایسے ہی ہاتھ ہیر کٹا ہوا ہوتو ایسے جانور کو حدی بنانا بھی جائز نہیں۔ (۲) جو جانور کا تا ہویا ایک آگھ کی

تہائی روشی پاسسے زیادہ جاتی رہی ہوتواس کی قربانی وهدی بھی درست نہیں ہے (۳) جوجانورا تناد بلابالکل مریل ہو کہ مڈیوں میں گوداندر ہا ہو یا صرف تین پاؤں سے چلتا ہے چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا یار کھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا تواس کی بھی قربانی جائز نہیں تو هدی بنانا بھی تیجے نہیں۔ (انوارالقد دری: السسس)

﴿ ١٣٣٤﴾ وَالشَّاةُ تَجُوْزُ فِي كُلِّ شَيْءِ إِلَّا فِي طَوَافِ الرُّكُنِ جُنُبًا وَوَطَّءِ بَعْدَ الوُقُوْفِ قَبْلَ الحَلْقِ فَفِي كُلِّ مِنْهَا بَدَنَةً.

ور بکری جائز ہے، ہر جگہ میں مگر طواف زیارت کرنے میں بحالت جنابت اور صحبت کرنے میں وقوف م فدے بعد مرمنڈ انے سے پہلے ہی ان میں سے ہرایک کے اندر بدند ہے۔

### کفارہ میں بدنہ کب لازم ہوتا ہے

اس عبارت میں اس مسلدی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کفارہ میں بدنہ کن کن صورتوں میں لازم ہوتا ہے، اور کفارہ میں بدنہ صرف جج کی جنابت میں واجب ہوتا ہے، عمرہ کی کسی بھی جنابت میں بدنہ واجب نہیں ہوتا، اور بدنہ ہراس برے جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سات حصے ہوتے ہوں، چیے اونٹ گائے بیل وغیرہ اور جج کی جنایات میں بدنہ واجب ہونے کی تین صورتیں ہیں صاحب کتاب نے دوصورتیں ہیاں کی ہیں۔ (۱) حالت جنابت میں طواف زیارت کرے گاتو جرمانہ میں بدنہ واجب ہوگا (۲) جج میں وقوف عرف کے بعد طق اور طواف زیارت سے قبل بیوی سے ہمستری ہوجائے تو جرمانہ میں بدنہ کی قربانی واجب ہوجائے گی، اور حضرات ائمہ ثلاث کن دیک آگر وقوف عرف کے بعد جمرہ معبد کی رقی سے پہلے جماع ہوجائے تو جج ہی فاسد ہوجائے گا اور حضرت امام اعظم کے بزد کیک تج فاسد نہ ہوگا البتہ جرمانہ میں بدنہ واجب ہوگا نیز واجب نہیں دی اگر کفارہ ویے بہلے لوٹالیا تو بدنہ س قط ہوجائے گا اور اس کو پاکی کی حالت میں لوٹانا ضروری ہوگا اور گفارہ ویے بہلے لوٹالیا تو بدنہ س قط ہوجائے گا ایے ہی اگر ایا منح کے اندراند رلوٹالیا تو کوئی چیز واجب نہیں رہی اور اگر کا ایا منح کے اندراند رلوٹالیا تو کوئی چیز واجب نہیں رہی اور اگر ایا منح کے اندراند رلوٹالیا تو کوئی چیز واجب نہیں رہی اور اگر ایا منح کے بعدلوٹایا تو تاخیر کی وجہ سے ایک کی وجہ سے کہا ہو اور اس کی تو بیا کی واحد کی ہوگا۔

﴿ ١٣٨٨ ﴾ وَخُصَّ هَذَى المُتْعَةِ وَالقِرَانِ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَقَطْ.

ترجمه اورخاص کی متعداور قران کی هدی صرف بیم الخر کے ساتھ۔

قرباني كاونت

حاجی کی قربانی دسویں ذی الحجہ سے بار ہویں ذی الحجہ کے اندراندر ہونی داجب ہے، لہذا اگر دسویں سے قبل کرے

گاتو قربانی ہی میچے نہ ہوگی اور بار ہویں ذی المجہ ہے مؤخر کرے گاتو ترک واجب کا جر ماندلازم ہوگا ،اورا کثر فقہا ء نے نظی قربانی کوبھی ایا منح کے اندر کرنا واجب کہا ہے۔ (ایصاح المناسک/۱۶۲،غدیة الناسک:۱۱۱،زیلعی:۹۰/۲)

﴿١٣٣٩﴾ وَخُصَ ذَبْحُ كُلِّ هَذِي بِالْحَرَمِ إِلَّا أَنْ يُكُونَ تَطَوُّعًا.

ترجمه اورخاص کی گئی، ہر هدی کی قربانی حرم میں مگرید کہ وفعل ۔

دم صرف حدود حرم میں ذی ہوگا

حاجیوں کی قربانی صدود حرم کے اندر ہونا واجب ہے، البذا اگر صدود حرم سے باہر طل میں یا وطن واپس آ کر کریں مے تو ترک واجب کی وجہ سے اس قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی جرمانہ میں کرنا واجب ہوجائے گا۔ (تبیین الحقائق:٩٠/٢)

﴿ ١٢٥٠ ﴾ وَتَعَيَّبَ فِي الطَّرِيْقِ فَيَنْحَرُ فِي مَحَلِّهِ وَلاَ يَاكُلُهُ غَنِيٍّ.

ترجمه اور (اگر)عیب دار ہوگئ راستہ میں تو ذیح کردے اس جگہ میں اور نہ کھائے اس کو مالدار۔

مدى اگرحرم ميں بہنچنے سے بل ہلاك ہونے گھنو كيا كيا جائے؟

هدی اگراپ محل یعنی حرم تک وینی سے قبل ہلاک ہونے گئے تو کیا کیا جائے؟ اس کی تفعیل یہ ہے کہ اگر وہ نظی هدی ہے، تواس کو ذرح کردے، پھراس میں سے خود کھانا اور مالداروں کو کھلانا جائز نہیں بلکہ اسے صرف فقراء ہی کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ ہدی واجب تھی تو اس کے ذرمہ ضروری ہے، کہ اس کی جگہ دوسری هدی کی قربانی کرے اور بیده کی اس کی ملکست ہوگئی چنانچ اسے خود کھانے اور مالداروں اور فقراء کو کھلانے اور ہر شم کے تصرف کا اختیار ہے۔
ملکست ہوگئی چنانچ اسے خود کھانے اور مالداروں اور فقراء کو کھلانے اور ہر شم کے تصرف کا اختیار ہے۔

(معارف السنن: ١/٩٠٥)

﴿ ١٣٥١ ﴾ وَفَقِيْر الحَرَم وَغَيْرِه سَواءٌ.

توجمه اورحم وغيرحم كافقير برابر بـ

صدقه كهال اداكيا جائے گا

جب صدقہ واجب ہوتو وہ کہیں بھی دیا جاسکتا ہے،اس میں صدور وس کی قید بین المیکن فقراء حرم کودینا افضل ہے۔ (غدیة الناسک:۲۹۲)

﴿١٣٥٢﴾ وَتُقَلَّدُ بَدَنَةُ التَّطَوُّعِ وَالمُتْعَةِ وَالقِرَانِ فَقَطْ.

تقلد مضارع مجہول تقلید أمصدر ہے جوتے یا چڑے کا ہار بنا کر صدی کی گردن میں ڈالنا۔ قد جمعه اور قلادہ ڈالا جائے نفل تمتع اور قران کے بدنہ کو صرف۔

# کن جانوروں کی تقلید کرے اور کن کی نہیں

نفلی قربانی تمتع یا قران کی قربانی کے جانور یعن اونٹ یا گائے کے گلے میں جوتے یا چیڑے کا کوئی کلزاؤال دینا چاہئے لیکن محصّرُ جوقربانی کا جانور حرم محتر م بھیج رہاہے یا جج کے اندر کسی جرم کرنے کی وجہ ہے جوقربانی لازم ہوتی ہے ان کی تقلید نہ کرے یعنی گلے میں ھارنہ ڈالے کیوں کہ اس سے جرم کی شہرت ہوگی جو جائز نہیں ہے، اور دم احسار نقیصان کی تلافی کرنے والا ہے تو یہ بھی اپنی جنس کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔

﴿١٣٥٣﴾ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ وَخِطَامِهِ وَلَا يُعْطَى أَجْرُ الجَزَّارِ مِنْهُ.

جلال جُلِّ كَجْعَ ہے جھول خطام مہاركيل جمع خُطُم جزار قصائى كوشت كاشے والا يافروخت كرنے والا جانور ذرج كرنے والا۔

ن وجمعه اورخیرات کردےاس کی جمول اوراس کی نکیل اور نددی جائے قصائی کی مزدوری اس میں ہے۔ مشریع قربانی کے جانور کی رسی جمول وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دیں، اور اس جانور کا گوشت یا کھال وغیرہ قصائی کومزدوری میں نددیں بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ سے دیں۔

﴿١٣٥٣﴾ وَلاَ يَرْكُبُهُ بِلاَ صَرُورَةٍ.

ترجمه اورسوارنه مواس پر بااضرورت-

تسریب اگرکوئی شخص هدی لے کر جار ہاتھا بھرتھک جانے کی وجہ سے سوار ہونے پرمجبور ہوگیا تو اس پر سوار ہونا جائز ہے، اور اگر بیدل چنے پرقدرت ہے تو اس صورت میں اس پر سواری نہ کرے۔

﴿١٣٥٥﴾ وَلاَ يُحْلَبُ لَبَنُهُ إِلَّا أَنْ بَعُدَ المَحَلُّ فَيَتَصَدُّقْ بِهِ وِيَنْضِحُ ضَرْعَهُ إِنْ قَرُبَ المَحَلُّ بِالنُّقَاخِ.

یحلب مضارع مجہول باب نفرے حَلْبًا مصدر ہے، دوسنا، دورہ نکالنا لبن دودھ جمع اَلْبَانَ ینضح نعل مضارع معروف باب فتح وضرب نضحًا مصدر ہے، ترکرنا پانی کے چھینے دینا، ضرع تھن جمع ضُرُوْع نقاخ نون اورخاء کے ضمہ کے ساتھ اورخاء کے ساتھ اور

ترجمه اورنه دوها جائے اس كا دوده مربيكه وه مقام بهت دور موتو صدقه كرد، اس كا دوده اور چيمرك

دےاس کے منوں پراگرمقام قریب ہو تھندایانی۔

تشری اگر هدی ماده جانور ہے، اور وہ دودھ دیتا ہے، تو محرم اس کا دودھ نہ نکالے، اور اس کے تھنوں پر شھنڈے پانی کے چھنٹیں مارتار ہے، تا کہ دودھ سو کھ جائے لیکن میے تھم اس وقت ہے، جبکہ قربانی کا وقت قریب ہواگر وقت ذنج دور ہوتو اس کو دوھ لے اور اس کے دودھ کوصد قہ کردے۔

﴿١٣٥٦﴾ وَلَوْ نَذَرَ حَجًّا مَاشِيًا لَزِمَهُ وَلَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوفَ لِلرُّكُنِ فَإِنْ رَكِبَ اَرَاقَ دَمًا.

توجیہ اوراگرنذرمانے پیدل حج کرنے کی تولا زم ہوگاس پر حج پیدل کرنا اور سوار نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ طواف رکن کرلے پس اگر سوار ہوجائے تو خون بہائے۔

سری صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے پیدل جج کی نذر مانی تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھرسے پیدل چلے اور اس وقت تک سواری پرسوار نہ ہو جب تک وہ طواف زیارت نہ کرے کیوں کہ طواف زیارت کے بعد جج کے ارکان وافعال بورے ہوجاتے ہیں اگریہ سوار ہوکر کمہ گیا تو اس پردم واجب ہوگا۔

﴿ ١٣٥٧﴾ وَفُضِّلَ المَشِيُ عَلَى الرُّكُوْبِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَفَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِالْعَوْدِ عَلَى آخْسَنِ حَالِ اِلَيْهِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فضل ماضی مجہول باب تفعیل (م) تفضیلاً چند چیز وں میں ہے کوئی ایک چیز چھانٹنا، مشی باب (ض) کا مصدر ہے، چلنا، ارادہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، رُنگوب باب (س) کا مصدر ہے سوار ہونا، وفقنا فعل ماضی توفیق مصدر ہے اللہ کی جانب سے بندے کیلئے شرکی راہ مسدود ہونا اور خیر کی راہ کھلنا مقصد برآ ری کیلئے اسباب خیرمہتا کرنا اور رکاوٹیس دورکرنا، مددخداوندی۔

ترجمه اورنصیات دی گئی پیدل چلنے والے کوسوار ہونے پر قدرت رکھنے والے کے لئے خداوند عالم ہم کو تو فتی عنایت فرمائے ،اپنے فضل وکرم سے اور ہم پر احسان فرمائے دوبارہ حج کرنے کے لئے بہترین حالت میں ہمارے سر دارمحد ﷺ کے واسطہ سے ،

# پیدل مج کرناافضل ہے

فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر پیدل چلنے کی قدرت ہے اس کیلئے پیدل جج کرنا افضل ہے امام ابو بکر ہیٹمی ؓ نے بجع الزوائد میں حضرت عبداللہ بن عباس ہے ایک صدیث شریف تقل فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فر مایا کہ جوجا جی سوار ہوکر جج کرتا ہے اس کے لئے سواری کے ہرقدم پرستر ، عنیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو تحق پیل جج
کرتا ہے، اس کے لئے ہرقدم پرسات سونیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور آپ صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کہ حرم
شریف کی عہادت کی نیکیاں کتی ہوتی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فر ما یا کہ صدود حرم کی ایک نیکی ایک الکون کے برابر ہوتی
ہے، (جمع الزوائد: ۲۰۹/۳) یہ اللہ تعالی کا بے شار انعام واحسان ہے، کہ ایک عہادت کے عوض میں ہزاروں لا کھوں
عہادتوں کے برابر نیکیاں عطا فر ماتے ہیں، اے اللہ ہم کو قبول فر ما اور بار بار اپنی بارگاہ کی حاضری اور اپنے پاک اور
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرما یا رب صل و صلم دائما اہدًا علی حبیب بیار سے حبیب کہ کہم . (ایشاح المناسک: ۲۵-۲۵)

فصل مدینهالمنو ره کی فضیلت

پوری روئے زبین بیں سب سے افضل ترین زبین کا وہ حصہ ہے جو حضور صلی الله علیہ وسلم کے جسدِ اطہر سے ملا ہوا ہے، اور یہ خوش قسمتی مدینہ طیبہ کو حاصل ہے، اس کے بعد کعبۃ اللہ اور حرم کی ہے، اس کے بعد حدود مدینہ المنورہ ہے۔ (شامی معری:۳۵۲/۲) اور حضرت کا تھے منقول ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فر مائی اے اللہ حضرت ابراہ یم تیرے بندے اور تیرے خلیل شے انہوں نے اہل مکہ کے برکت کی دعا فر مائی تھی اور میں تیرابندہ اور تیرارسول ہوں میں اہل مدینہ کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں تو اہل مدینہ کو اہل مکہ سے دی کئی ہوئے تی برکت عطافر ماچنا نچہ آج مدینہ کی برکت کو سے سے اس کے سے در تر فدی شریف ۲۲۹/۲)

رکت عطافر ماچنا نچہ آج مدینہ کی برکت کو کوں کے سامنے ہے۔ (تر فدی شریف ۲۲۹/۲)

ول میر آنجیر کیا ایک عربی نے کئی مدنی ہاشی و مطلی نے

(اليناح المناسك:١٨٩)

#### مدينةمنوره كاسفر

جب مکت المکر مدے مدینة المنورہ کے لئے روانہ ہوجائے تو راستہ میں کثرت کے ساتھ درودوسلام پڑھتا جائے اور بنہاں تک ممکن ہوائی میں متعزق اور منہک رہے، اور راستہ میں مجدحرام سے ۱۲/سولہ کلومیٹر کے فاصلہ پر مقام سَرِ ف پڑے گاائی میں ام المؤمنین حصرت میموندگی قبرہے ممکن ہوتو وہاں کھڑے ہوکر فاتحدادرالیسال تو اب کرے۔ مرز ف پڑے گاائی میں ام المؤمنین حصرت میموندگی قبرہے ممکن ہوتو وہاں کھڑے ہوکر فاتحدادرالیسال تو اب کرے۔ المناسک: ۱۸۸)

#### حرمت مدينه منوره

حضرت ابو ہرری وحضرت انس سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ جس

طرح حضرت ابراہیم نے حدود مکت المکرمہ کومحتر م قرار دیا ہے ای طرح میں مدیدے المنورہ کومحتر م قرار دیتا ہوں۔ (ترندی:۲/۲۳۰/۱یناح المناسک: ۱۹۰)

#### حدودمد يبنهمنوره

حدود مدیند منوره بوے بوے دو پہاڑوں کے درمیان وسیع وعریش ہموارعلاقہ ہے،جس کے ایک طرف جبل احد اور دوسری طرف جبل احد اور دوسری طرف جبل احد اور دوسری طرف جبل عجر ہے، اور بعض روایات میں جبل احد کی جگہ جبل تورآیا ہے، اور مدیند منوره میں جبل تورک نام سے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، جو جبل احد کے دامن پر ہے اور مکہ مکر مدمیں جو جبل تورہ ہے، وہ کافی بروا ہے، بہر حال جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو جائے تو ہمیشہ اس کی فکر میں رہنا جا ہے کہ ارض مقدس کے احترام کے خلاف کوئی امرصا در ندہو۔ (ایسناح المناسک: 19۰)

﴿ ١٣٥٨ فِي زِيَارَةِ النَّبِي عَلَى سَبِيْلِ الإَخْتِصَارِ تَبْعًا لِمَا قَالَ فِي الإَخْتِيَارِ لَمَّا كَانَتْ زِيَارَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ القُرَبِ وَآخْسَنِ المُسْتَحَبَّاتِ بَلْ تَقُرُبُ مِنْ ذَرَجَةِ مَالَّذِمَ مِنَ الوَاجِبَاتِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّضَ عَلَيْهَا وَبَالَغَ فِي النَّدِ إِلَيْهَا فَقَالَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَزُرُنِي فَقَدْ جَفَانِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِي فَقَالَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَزُرُنِي فَقَدْ جَفَانِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَلِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَانَّمَا وَارْنِي فِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَلِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَانَّمَا وَارْنِي فِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَلِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَانَّمَا وَارْنِي فِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَلِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَانَّمَا وَارْنِي فِي حَبَائِي إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الاَحَادِيْثِ وَمِمَّا هُو مُقَرَّرٌ عِنْدَ المُحَقِقِيْنَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَيْ يُرْزَقُ مُمَتَّع بِجَعِيْعِ المَلَاذِ وَالعِبَادَاتِ غَيْرَ اللَّهُ حُجِبَ عَنْ ٱبْصَارِ القَاصِرِيْنَ عَنْ مَرْيُفِ المَقَامَاتِ.

تقرب فعل مضارع معروف باب (ک) قرابَة وقرباً وقرباً وقرباً وراب مون حوض فعل ماضی معروف با معلی تحریف مصدر ہے آمادہ کرنا باللغ ماضی معروف باب مفاعلة مُبالَقة مصدر ہے آخری صدکو پنجنا، مبالفہ ہم الله ہمیاں پروہ فعل ہے کہ جس کے کرنے پروعدہ ہا ورچھوڑنے پرسزا ہے۔ سعة سین کے فتہ وکسرہ کے ساتھ گنجائش، جفانی فعل ماضی معروف باب (ن) جَفَاءً و جَفُوا "برخی برتا، مقور اسم مفعول باب تفعیل سے تقریراً (م) ہم معنین کرنا فابت کرنا، خی زندہ جمع احیاء مستع اسم مفول باب تفعیل سے لطف اندوز ہونے کے موقع وینا لطف اندوز کرنا، فائدہ پنچانا ملاذ واحد ملذہ خواہشات حجب ماضی ججول باب تصریف المقامات یہ قاصرین اسم فاعل ہے باب (ن) (م) قصور آکی کام سے عاجز رہنا، اور عن شریف المقامات یہ قاصوین کے متعلق ہے۔

توجمه حضورت نجی اکرم سلی الله علیه وسلم کی زیارت کے بیان میں مخضر طریقہ پراتباع کرتے ہوئے اس کی جو بیان کیا افتیار میں جبہ نجی اکرم سلی الله علیہ وسلم کی زیارت عبادتوں میں افضل ہے، اور تمام سخب چیزوں میں بہترین ہے ہلکہ قریب ہے، آن واجب عبادتوں کے درجہ کے جولازم ہیں کیوں کہ نجی نے ترغیب دی ہے، زیارت پراور مبالفہ کیا زیارت کی طرف بلانے میں چنا نچے فرمایا جس نے محمول نے میری قبر کی اور فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی طرف بلانے میں چنا نچے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میر انتقال کے میری قبر کی زیارت کی میری زندگی میں اور اس کے علاوہ دیگر احادیث ہیں اور محققین کے زدیک محقق اور تحقیق میدہ ہیں آپ کورزق دیاجا تا ہے، (جو بھی آپ کی شان کے لائق ہو) اور لطف اندوز ہیں جملہ خواہشات اور عبادتوں سے علاوہ اس بات کے کہ او جھل رکھا گیا کوتاہ نظروں کی آنکھوں سے اور ان لوگوں کی آنکھوں سے اور ان لوگوں کی آنکھوں سے اور ان لوگوں کی آنکھوں سے دور ہیں۔

### روضهٔ اطهر کی زیارت کی فضیلت

تج سے فرافت کے بعد سب سے افضل اور بڑی سعادت سید الرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین رسول اکرم سلی الله علیہ وہلم کے دوفرہ اطہر کی ذیارت ہے، کوئی بھی صاحب ایمان ایمانہیں کرسکتا کد یا دقدس میں پینچنے کے بعد دوفرہ اقدس کی زیارت سے محروم واپس آ جائے اور جو واپس آ جائے تواس کی بڑی بدشتی ہے، وہاں جانے کے بعد دوفرہ المهر کی زیارت کرنا واجب کے قریب کا درجہ دکھتا ہے، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ موقع اور گنجائش کے باوجودجس نے میری قریا در جیسے میری قریا ہے کہ جس نے میری قری کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ، اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوفن میری وفات کے بعد میری قریارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ، اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوفنص میری وفات کے بعد میری قریارت کا اجروثو اب کے میری شفاعت واجب ہوگئ، اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوفنص میری وفات کے بعد میری قریارت کا اجروثو اب کے گا، (ایمناح المناسک: ۱۸۵۷) اس کے علاوہ اور بھی بہت می دوایات ہیں جن سے دوف میں زیارت کا اجروثو اب کے گا، (ایمناح المناسک: ۱۸۵۷) اس کے علاوہ اور بھی بہت می دوایات ہیں جن سے دوف اطہری فعیلیت معلوم ہوتی ہے، اور مقامین فرمات ہیں اس بی خرور ہیں انہ علیہ میاد حیایت اور میاد تو سے جومقامات عالیہ کی شرافت سے بعید ہیں ای قدر حضور صلی الله علیہ وسلم این جومقامات عالیہ کی شرافت سے بعید ہیں اس سے وہ دوشن مستور ہے، مگر کم وہ میں جیسا کہ پہلے تھی و لی بی اور اس کا دروازہ و بند کر دیا گیا ہوتو جولوگ باہر ہیل ان سے وہ دوشن مستور ہے، مگر کم وہ میں جیسا کہ پہلے تھی و لی بی اور اس کا دروازہ و بند کر دیا گیا ہوتو جولوگ باہر ہیل ان سے وہ دوشن مستور ہے، مگر کم وہ میں جیسا کہ پہلے تھی و لیک ہی اور اس کا دروازہ و بند کر دیا گیا ہوتو جولوگ باہر ہیل ان سے وہ دوشن مستور ہے، مگر کم وہ میں جیسا کہ پہلے تھی وہ لیک ہیں اس کے بہلے تھی وہ لیک ہیں جو بیک ہیں جو سے کہ کہ کی دوروز کی ان کی ان کا کی دوروز کی ان کیستور ہیں جیسا کہ پہلے تھی وہ دوشن مستور ہیں جیسا کہ پہلے تھی وہ دوروزی میں جو مقامات کی ہوئی وہ کیا اس کی دوروزی کیا کی دوروزی کی دی ہی دوروزی کیا کی دوروزی کی دوروزی کیا کہ کیا کو دوروزی کی دوروزی کیا کی دوروزی کی دوروزی کیا کی دوروزی کیا کی دوروزی کی دوروزی کیا کیا کو دوروزی کیا کی دوروزی کی دوروزی کی دوروزی کی دوروزی کی

﴿١٣٥٩﴾ وَلَمَّا رَأَيْنَا اَكُثَرٌ النَّاسِ غَافِلِيْنَ عَنْ اَدَاءِ حَقِّ زِيَارَتِهِ وَمَا يُسَنُّ لِلزَّائِرِيْنَ مِنَ

الحُلِيَاتِ وَالجُزْئِيَاتِ آخِبَنْنَا آنْ نَذْكُرَ بَعْدَ المَنَاسِكِ وَاَدَائِهَا مَا فِيْهِ نُبِدَةٌ مِنَ الأَدَابِ تَتْمِيْمًا لِفَائِدَةِ الكِتَابِ.

عافلین اسم فاعل باب (ن) عُفُولًا و عَفْلَة معدد بعدم توجداور قلت احتیاطی بناپر بعول جانا، ذائوین اسم فاعل باب (ن) (م) زیارة ملاقات کرناکی سے طفے کیلئے آنایا جانا، کلیات و جزئیات سے مرادوہ امور جیں جو اس مقام اوردوسر بے مقامات کے درمیان مشترک ہیں جیسے تحیۃ المسجداور جزئیات سے مرادوہ خاص امر بے جس کا تعلق زیارت سے ہے، جیسے کھڑ ہے ہونے کا ادب اور طریقہ (بیان آگے آر ہا ہے) مناسل اس کا واحد منسک جج کی عہدات (افعال وارکان) مَسَكَ بَنْسُكُ مَسْكُ أَنْ اللهُ عَادت گزار ہونا، نَبِدَة الله حد جع نبدات آواب ادب کی جمع ہے سلیقہ تہذیب، تنمیم باب تعمیل کا مصدر ہے کمل کرنا۔

سرجی اورجبہم نے دیکھااکٹرلوگوں کوغافل روضد اطہر کی زیارت کے حقوق اواکرنے سے اور ان کل اور جزی بالوں سے جومسنون ہیں زیارت کرنے والوں کے لئے تو ہم نے جا باکہ ذکر کریں مناسک حج اور اکلی اوالیکی کے بعداس بیان کوجس ہیں اوب کا پجھ حصہ ہوکتاب کے فائدہ کو پورااور کامل کرنے کے لئے۔

﴿١٣٦٠﴾ فَنَقُولُ يَنْبَغِىٰ لِمَنْ قَصَدَ زِيَارَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْثِرَ مَنَ الصَّالُوةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهَا وَتُبَلِّعُ اِلَيْهِ وَفَصْلُهَا الشَّهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ.

المنهی تعلیمضارع معروف باب انعال کها جاتا ہے پہنی لداس کو چاہے اس کیلئے مناسب ہے، تبلغ تعلیم مضارح محول باب تعمیل سے مبلیعا مصدر ہے کہ جانا۔

ر الرودر سے پڑھا جے ہم کہتے ہیں کہ اس مض کے لئے مناسب ہے، جوارادہ کرے حضور کی زیارے کا کہ آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے کیوں کہ منتے ہیں اس کو (اگر قریب سے پڑھا جائے) اور کا چھایا جاتا ہے آپ تک (اگردور سے پڑھا جائے) اور درود شریف کی فضیلت بیان کی صدود سے کہیں زیادہ ہیں۔

### درود شریف کے فضائل

فرماتے ہیں کہ جو محض صنوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کامتمنی ہوتو اسے چاہئے کہ درودشریف کشرت سے پڑھے انشاء اللہ زیارت سے مشرف ہوگا اور کشرت دوردشریف مجب کی علامات میں سے ہے، فیمن احب شینا اکثو من فرکہ جس کو کسی سے مجب ہوتی ہے، اس کا ذکر بہت کشرت سے کیا کرتا ہے، علامہ خاوئی نے امام زین العابدین سے فل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کشرت سے درود بھیجنا اہل سنت والجماعت ہونے کی علامت ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو قریب سے پڑھتا ہے قو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں، اور جودور سے پڑھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کہ بچاویا جاتا ہے، یہ کویا کہ ایک صدیث کا صفعون ہے، حضرت ابو ہر برق حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قبل کرتے ہیں کہ جو مصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قبل کرتے ہیں کہ جو مصلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جودور سے جھی پر درود بھیجنا ہے، میں اس کو خود سنتا ہوں اور جودور سے جھی پر درود بھیجنا ہے، میں اس کو خود سنتا ہوں اور جودور سے جھی پر میں مور سے اور جو جھاں کی بھی ہو آ کے فرمایا کہ درود شریف کے فضائل احاط سے نفیس خود سنتے ہیں بہت ہی قابل فرقابل عزب قابل لات چیز ہے، پھر آ کے فرمایا کہ درود شریف کے فضائل احاط سے ہیں، اللہ کی طرف سے توایک بی رحم اور کیا فضیا ہے کہ جو فض جھی ہو انکد ایک دفد درود پڑھنے ای برون اس سے بردھکر اور کیا فضیا ہیں درود شریف کی ہو گی فضائل سے متعلق کی روایات حاشہ میں ہی اس کھی ہیں۔

﴿ ١٣٦١﴾ فَإِذَا عَايَنَ حِيْطَانَ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمُّ هَٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ وَمَهْبَطُ وَحْيكَ فَامْنُنْ عَلَى بِالدُّخُولِ فِيْهِ وَاجْعَلْهُ وَقَايَةً لِى مِنَ النَّارِ وَامَانًا مِنَ العَدَابِ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الفَّائِزِيْنَ بَشَفَاعَةِ المُصْطَفْرِ يَوْمَ المَابِ.

عاین ماض معروف باب مفاعلة سے معاینة، مصدر ہے دیکھنا، مشاہرہ کرنا، حیطان یہ جمع ہاس کا واحد حائط دیوار، حرم زیارتگاہ، مهبط اتر نے کی جگہ هَبَطَ یَهْبِطُ هُبُوطًا باب (ض) اترنا آمنن فعل امر باب (ن) مَنّا مصدر ہے کرم فرمانا احسان کرنا حس سلوک کرنا وقایة باب ضرب کا مصدر ہے کی ک مفاظت کرنا اذبت سے بچانا امان باب مع کا مصدر ہے، بخوف ہونا محفوظ ہونا مطمئن ہونا فائزین اسم فاعل جمع باب (ن) فازیفوز فوزًا کا میاب ہونا شفاعة باب (ف) کا مصدر ہے گنا ہوں کی معانی کی سفارش کرنا۔

توجید پی جب دیمے مدید منورہ کی (بابرکت) دیواروں کوتو پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پھر کے اس میں اللہ یہ تیرے مقدس نبی کا حرم اطہر ہے، اور تیری وحی کے انز نے کی مبارک جگہ ہے، پس مجھ پراحسان فرمااس میں

دافل ہونے کا اور بنا اس کو حفاظت میرے لئے آگ سے اور امن عذاب سے اور بنا مجھ کو کامیاب ہونے والے لوگوں میں لوٹنے کے دن (قیامت کے دن) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ۔

# مدينة المنوره كقريب يهنجنے كى دعا

علامہ بناوی قول بدلیج میں تحریفر ماتے ہیں کہ متحب ہیہ کہ جب مدینہ منورہ کے مکانات اور در منوں وفیرہ پر نظر پڑے قو خشوع وضوع کے ساتھ درو دشریف کثرت سے پڑھے اور جتنا قریب ہوتا جائے اتناہی درو دشریف میں اضافہ کرتا جائے اس لئے کہ بیموا قع وی اور قرآن پاک کے نزول سے معمور ہیں حضرت جرممل حضرت میکاممل کی بار بار یہاں آمد ہوئی ہے، اور اس کی مٹی سید البشر پر مشتل ہے، اس جگہ سے اللہ کے دین اور اسکے پاک رسول کی سنتوں کی اشاعت ہوئی ہے، یہ فضائل اور خیرات کے مناظر ہیں، اور پھرمتن ہیں ذکر کردہ دعا پڑھے۔

﴿ ١٣٢٢﴾ وَيَغْتَسِلُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ التُّوَجُّهِ لِلزِّيَارَةِ إِنْ آمُكَنَهُ وَيَعَطَّبُ وَيَلْبَسُ آخْسَنَ ثِيَابِهِ تَعْظِيْمًا لِلْقُدُومِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةَ مَاشِيًا إِنْ آمُكَنَهُ بِلَا ضَرُوْرَةٍ بَعْدَ وَضَعِ رَكِبِهِ وَاطْمِئنَانِهِ عَلَى حَشَمِهِ أَوْ آمْتِعَتِهِ الْمُنَوَّرَةَ مَاشِيًا إِنْ آمُكَنَهُ بِلَا ضَرُورَةٍ بَعْدَ وَضَعِ رَكِبِهِ وَاطْمِئنَانِهِ عَلَى حَشَمِهِ أَوْ آمْتِعَتِهِ مُتَوَاضِعًا بِالسَّكِيْنَةِ وَالوَقَارِ مُلَاحِظًا جَلَالَةَ المَكَانِ قَائِلًا بِسُمِ اللّهِ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهِ عَلَيْ وَسَلّمَ رَبِّ آدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخُورُ خِيلَى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ كَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَبِّ آدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخُورُ خِيلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَبِّ آدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخُورُ خِيلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَبِّ آدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخُورُ خِيلًى اللهُ مُحَمَّدٍ اللهَ مُحَمَّدٍ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْحَمْلِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْحَمْلِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْحَمْرُ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللهِ مُعَمِّدٍ إِلَى الْمِومِ وَالْحَمْرُ لَى الْمُ الْمُعَلِّمُ لِي وَافْتَحْ لِى آبُوابَ رَحْمَتِكَ وَقَصْلِكَ.

ركب قافلہ حشم، خدام، ہمراہى جمع احشام امتعة سامان واحدمتاع جلالة اس مى ووافت بى، (۱) جميم كان الله على دوافت بى، (۱) جميم كا ساتھ مشاہده جميم كے ساتھ مشاہده كي ساتھ اس مطلب يہ ہوگا كدان متبرك جگہول كا نهايت بيبت اور تعظيم وعظمت كے ساتھ مشاہده كرے اس ذات عالى كاجس نے اس جگہ برقيام فرمايا اور تشريف فرمايا موسئ يعن نبي -

 شروع كرتا مول ميں اللہ كے نام سے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے قد بب پرا ك الله مجھ كوداخل يجيج سيح مقام ميں اور كا لئے مجھ كو سيچ زاستہ سے اور بناسيئے مير سے لئے اپنی جانب سے ایک باقوت صاحب اقتدار مدر گارا سے اللہ رحمت نازل فرما ہمار سے سروار صلى اللہ عليہ ولم پراور آ كى اولا و پراور معاف فرما مير سے گنا ہوں كواور كھول دے مير سے لئے اپنی رحمت اور فعنل كے درواز سے۔

### مدینه منوره میں داخل ہونے کا ادب

جب مدینة المنوره بینی جائے توشہر میں داخل ہونے سے بل اگر ممکن ہوتو عسل کر لے اورا گر عسل ممکن نہ ہوتو وضوکر

الحاور نے کپڑے یا دھلے ہوئے کپڑے بہن لے اورا گرخوشہومیسر ہوجائے تو وہ بھی لگا لے کیوں کہ بیسر کار دوعا لم کا شہر ہے آ کی خدمت میں حاضری دین ہے، اور مدینہ المنورہ کے سفر میں الیمی گاڑی کا انتظام ہوجائے تو بہتر ہے، جس میں آ واب کی رعایت کرنے میں گاڑی والا پریشان نہ کرے اور جب سرور کا تنات بخر دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وقعی ہوتے ہوتے وہ متن میں موجود ہے، اور بہاں بینی کراپنے قلب کونہایت ہیبت اور تعظیم سے بھر میں وقعی وہ منورہ ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کررہا ہے آپس میں جھڑے سے اور نفول باتوں سے احتر از کرے، اور اس وعا کو پڑھتے ہوئے نہایت عاجزی انگساری اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ (الینا ح المناسک: ۱۸۸)

﴿ ١٣٦٣﴾ ثم يَذْخُلُ المسجدَ الشريفَ فَيُصَلِّىٰ تَجِيَّتَهُ عَندَ مِنْبَرِهِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقِفُ بِحَيْثُ يَكُونُ عَمُوْدُ المِنْبَرِ الشَّرِيْفِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَهِ الآيْمَنِ فَهُوَ مَوْقِفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنبِرِهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنبِرِهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَمُنْ مَنْ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى بِآدَاءِ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ تَحِيَّة المَسْجِلِ وَقَالَ مِنْبَرِي عَلَى حَوْضِى فَتَسْجُدُ شُكْرًا لِلَهِ تَعَالَى بِآدَاءِ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ تَحِيَّة المَسْجِلِ مَنْ عَلَيْ لَهُ لَعَالَى وَمَنَّ عَلَيْكَ بِالوُصُولِ اللّهِ ثَمَّ تَذْعُوْ بِمَا شِئْتَ.

عمود، ستون کمباجع اغیدة، روضة شاداب زین خوبصورت باغ جمع دوض ودیاض ویاض کردافل بوم برشر نیف بی اور کمر ابو کردافل بوم برشریف بی اس تحیة السبداداکرے نی سلی الله علیه وسلم کے منبر کے پاس اور کمر ابو اس طرح کم منبرشریف کا کمباس کے داست موثلہ سے کمقابل بو، وہیں نی کریم سلی الله علیه وسلم کے کمر سے ہونے کی جگہ ہے، اور وہ صد جو آ کی قبراور آپ کے منبر کے درمیان ہو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہم بسیا کہ نی اس کی خبردی ہے، اور فر مایا کہ میرام بر میرے وض پر ہے، گام بحد و کرے خداو تدی کریم کا فسکراداکر نے کے لئے حجمة المسجد کے علاوہ دور کھت کی ادا میکی کے ساتھ میں ہوا اکر تے ہوئے اس کا کہ خدا نے تم کو وفتی دی اور احسان فر مایا تم پراس منبرک مقام تک بین نے کا مجرد عام سے جو جا ہے۔

### مسجد نبوی میں داخل ہونے کا طریقتہ

جب مجد نہوی میں داخل ہونے کا ارادہ ہوتو پہلے خسل کرے اگر مدینہ میں داخل ہوتے وقت خسل نہیں کیا تھا اس کے بعد نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ باب جرئیل سے داخل ہوجائے، اور داہنا پاؤں پہلے رکھے اور بدوعا پڑھے اللهم صل علی محمد واله واصحابه و مسلم اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتك اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مجد نبوی میں جائے اس سے پہلے کی دوسرے کام میں نہ کے بال اگر کوئی منورہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مجد نبوی میں جائے اس سے پہلے کی دوسرے کام میں نہ کے بال اگر کوئی سخت ضرورت پیش آجائے تو اس سے فارغ ہو کر نوز داخل ہوجائے ، ابت عورتوں کا رات میں داخل ہونا بہتر ہے، اور داخل ہو جائے ، ابت عورتوں کا رات میں داخل ہونا بہتر ہے، اور داخل ہوکراولاً ریاض الجنة میں دورکعت تحیة المسجد پڑھ کر دعا کرے اورا گرفرض نماز کی جماعت کھڑی ہوجائے تو اس میں شرکت کر لے اور یہ فرض تحیة المسجد کر ہے امام ہوجائے گا۔

### رياض الجنة ميس عبادت كى فضيلت

حنورا کرم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جمرہ عائشادر منبررسول الله ملی الله علیه وسلم کا درمیانی حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جوفض اس مقام پر جا کرنماز پڑھے گا اور ذکر ومبادت میں مشغول ہوگا اس کے لئے جنت میں جانا بالکل آسان ہوجائے گا، (مسلم شریف: ا/ ۲۳۲) اور وہاں پر جگہ شکل سے ملتی ہے، بھیڑ کافی ہوتی ہے اس لئے نماز سے ایک آ دھ کھنے بل کونینے کی کوشش کی جائے ، اور اکثر علماء کے زوید زمین کا بیکڑ اقیامت کے ون جنت میں چلا جائے گا، (تاریخ مدید منورہ/۱۲۲ فتح القدیر: ۱۸۲/۳، ایسناح المناسک: ۱۹۰)

## باب جبرئيل

یہ مجد نبوی کا وہ دروازہ ہے جس سے حضرت جبر کیل سرکار دو مالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا پا کرتے تھے،اس دروازہ سے باہر نکلنے سے جنت البقیع سامنے رہ تا ہے،اوراس دروازہ سے داخل ہونے کے بعددائیں ہاتھ کو جانب جنوب میں لیعنی جانب تبلہ میں حضرت ہاتھ کو جانب جنوب میں لیعنی جانب تبلہ میں حضرت فاطمہ کا ججرہ نے،اور تھوڑ اسا آگ برجے برجرہ فاطمہ ختم ہوکر بائیں ہاتھ کوریاض الجنة کا حصر شروع ہوجاتا ہے۔ فاطمہ کا ججرہ نے البناح المناسک: ۲۹)

و ١٣٦٣﴾ ثُمَّ تَنهَضُ مُتَوَجِّهًا إِلَى القَبرِ الشَّرِيْفِ فَتَقِفُ بِمِقْدَارِ اَرْبَعَةِ اَذُرُع بَعِيْدًا عَنِ المَقْصُورَةِ الشَّرِيْفَةِ بِغَايَةِ الآدَبِ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ مُحَاذِيًا لِرَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجْهِهِ الآكْرَمِ مُلاَحِظًا نَظْرُهُ السَّعِيْدُ إِلَيْكَ وَسَمَاعُهُ كَلاَمَكَ وَرَدُّهُ عَلَيْكَ سَلاَمَكَ وَتَامِيْنُهُ

#### عَلَى دُعَائِكَ.

تنهض تعلمضارع معروف باب فتح سے نهضًا مصدر ہے، اٹھنا کھڑا ہونا، مقصورة کر میں یا بڑے ہال میں گراؤنڈ فلور کے اور کا چھوٹا کر و، کو گھری جمع مقاصیر و مقاصر محاذیا حاذاہ مُحاذاة بالقابل ہونا برابرہونا باب مغاطبة سے۔

کورٹ کھرا میں رخ کئے ہوئے قبرشریف کی طرف چنانچہ کھڑا ہو تجرہ شریف سے تقریبا چار ہاتھ کے فاصلے پرائتہائی ادب کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو کہ قبلہ کی طرف پشت ہو مقابل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراور چبرہ مبارک میکود کھے رہی ہے، اور سمع مبارک تمہاری جانب متوجہ ہے، اور سمع مبارک تمہاری جانب متوجہ ہے، اور تمہارے ہیں۔ اور تمہاری دعاؤں ہرائی میں کہدرہے ہیں۔

### روضهٔ پرنور پرسلام پڑھنے کاادب وطریقنہ

ریاض الجنة میں دورکعت تحیة المسجداور دعاہے فراغت کے بعد نہایت ادب کے ساتھ قبلہ کی طرف مواجہ شریف (قبر شریف (قبر شریف) کی جالی ہے کچھ فاصلہ پراس طرح کھڑا ہوجائے کہا پی پشت قبلہ کی طرف ہواور چرہ قبر مبارک کی دیوار کی طرف ہواس کے بعد حضور قبلی سے غایت درجہ کیسوئی کے ساتھ نچی تگاہ رکھتے ہوئے ادب اوراحر ام کے ساتھ ان الفاظ ہے درودوسلام کا نذرانہ چی کرے جواگل عبارت میں آرہے ہیں۔ (ایسناح الدناسک: ۱۹۲)

و ١٣٦٥ وَتَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِى يَارَسُولَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَانَبِي اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَانَبِي اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَانَبِي الرُّحْمَةِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاشَفِيْعَ الاُمَّةِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَامَنُونِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَامَوْلِكَ الطَّيِّيْنَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَامُوْلِكَ الطَّيْبِيْنَ وَاهْلِ يَنْبِكَ الطَّاهِرِيْنَ اللهِ يَنْ اللهُ عَنْ السَّلامُ عَلَيْكَ يَامُوْلِكَ الطَّيْبِيْنَ وَاهْلِ يَنْبِكَ الطَّاهِرِيْنَ اللهِ يَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهْرَهُمْ قَطْهِيْرًا جَزَاكَ اللهُ عَنَّا افْصَلَ مَا جَزَى نِياعُن قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَنْ اللهُ عَنْ الْمُولِكَ الطَّيْبِيْنَ وَاقْمِلَ مَا جَزَى نِياعُن قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

مزمل اسکاصل مُنزَمِّل ہے، تاء کوزاء سے بدل کل کرزا کا زامیں ادغام کردیا گیا، کیرُوں میں لینے والا مدفو اصل میں مُندَدِّقِر ہے تاء کودال سے بدل کردال کا دال میں ادغام کردیا گیا، کملی میں لینے والا ، امانۃ نمازروز وزکوہ وغیرہ یعنی ہروہ کام جس کے کرنے میں تو اب ادر چھوڑنے میں عذاب ہو، امد میم کے فتحہ کے ساتھ، غایت، کسی چیزی اعتبا جمع آماد کہا جاتا ہے، طال علیهم الامد ان پر مدت طویل ہوگئی۔

ورودوسلام سے فارغ ہونے کے بعد حضور اللہ کے سامنے کھڑے ہوکرآپ کے وسیلہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے شغاعت کی مرادیں مانے اللہ سے حسن خاتمہ رضاء اللی اور مغفرت کا سوال کرے بھراس کے بعد حضور اللہ سے شغاعت کی درخواست کرے جیسا کہ اگلی مبارت میں ہے۔

المَوْعُوْدُ بِالشَّفَاعَةِ العُظْمَى وَالمَقَامِ المَحْمُوْدِ وَالوَسِيْلَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ انَّهُمْ الْأَفُولُ الْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا وَقَدْ جِئْنَاكَ ظَالِمِیْنَ لِاَنْهُسِنَا مُسْتَغْفِرِیْنَ لِلْدُنُوبِنَا فَاشْفَعْ لَنَا اللّی رَبِّكَ وَاسْأَلُهُ اَنْ یُمِیْتَنَا عَلَی صُنَّتِكَ وَانْ یَحْشُرَنَا فِی زُمْرَتِكَ وَان یُوْرِدَنَا حَوْضَكَ وَانْ یَسْقِیَنَا بِكَاسِكَ غَیْرَ حَزَایَا وَلا مُسْتَغُونَا بِالْایْمَان وَلا خُوانِنَا اللّهِ یَقُولُهَا ثَلَاثًا رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِا خُوانِنَا الّذِیْنَ اللّهِ یَقُولُهَا ثَلَاثًا رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِا خُوانِنَا الّذِیْنَ سَبَقُونَا بِالْاِیْمَان وَلا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلًا لِلّذِیْنَ امْنُوا رَبَّنَا انَّكَ رَوُق رَحِیْمٌ.

وفلا وافد کی جمع ہوافد کے معنی آنے والا ، نو وارداور وفلا کے معنی آدمیوں کی جماعت جومشتر کہام ۔ لئے بھیجی چائے ، زوّار زائو کی جمع ہے ، ملا قاتی ، مہمان ، شاسعة اسم فاعل ہے باب فتح سے مصدر شسو عا دور ہونا شاسعة کے معنی دور دراز ، وَغُوّ دشوار گرار ، سخت جگہ ، جمع آو عار ، مآثِ اس کا واحد ماثِرَة ہے قابل تحسین کا رنامہ فلاسمت ماضی معروف بابضرب سے قصم یقصم قصما تو رُنا ، اوزار وِزر کی جمع ہے ، گناہ ، بوجھ وَزَر یَزِدُ فلسمت ماضی معروف بابضرب سے قصم یقصم قصما تو رُنا ، اوزار وِزر کی جمع ہے ، گناہ ، بوجھ وَزَر یَزِدُ وِزر اض ) بھاری بوجھ اٹھانا ، گنہگار ہونا۔ کو اہل کاہل کی جمع ہے ، گردن کے تریب پیٹھ کا بالائی حصہ ، وسیلة سیجنت میں ایک مقام ہے ، جو صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے ،ی ہے ، کاس بیالہ ،گلاس ، جام جمع کو وُوس بیال پر حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے حوض کو ر کے جام مراد ہیں ، خزایا خزیان کی جمع ہے ، آخوزی یُخوِی اِخْوَاء فیل کرنا ، رسوا کرنا ، ندامی ندمان کی جمع ہے ندِمَ یندَمُ ندَماکی بات کے کرنے کے بعد پشیمان وشرمندہ ہونا۔

فر ہے اپنے رب کے دربار میں اور دعا فر مائے کہ ہم کوموت دے آپ کی سنت پر اور یہ کہ کرے ہمارا حشر آپ کی سنت پر اور یہ کہ کرے ہمارا حشر آپ کی جماعت میں اور یہ کہ ہم کو آپ جام کو ٹر سے اس حالت میں کہ نہ ہم رسوا کئے گئے ہول نہ شرمندہ ہوں یا رسول اللہ شفاعت شفاعت شفاعت ، اس دعا کو تین مرتبہ پڑھے پھر پڑھے رہنا اس اس کے ساتھ گزر کچے ہیں اس اس کے ساتھ گزر کچے ہیں اور مت رکھ کینہ ہمارے دلول میں ان لوگوں کی طرف سے جوائیان لائے اے پروردگار بے شک آپ مہر بان ہیں اور بہت رحم والے ہیں۔

بہت رحم والے ہیں۔

﴿ ١٣٦٢﴾ وَتُبَلِّغُهُ سَلاَمَ مَنْ آوْصَاكَ بِهِ فَتَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ فُلاَنَ بَنِ فُلاَن يَتَشَقَّعُ بِكَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ فُلاَن يَتَشَقَّعُ بِكَ اللهِ رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَتَدْعُوْ بِمَا شِفْتَ عِنْدَ وَجُهِهِ الْكَرِيْمِ مُسْتَذْبِرَ القِبْلَةِ.

توجیعه ادرسلام پنچا وَان کا جنھوں نے آپ کوسلام پنچانے کی فر مائش کی ہے، چنا نچہ کہوسلام ہوآپ پراے اللہ کے دسول فلاں بن فلاں کی طرف ہے وہ آپ پراے اللہ کے دسول فلاں بن فلاں کی طرف ہے وہ آپ پر اور دعا ماگو جو چا ہوآپ کے جبر وُ انور کے سامنے کھڑے ہوکر کے اس مسلمانوں کے لئے پھر درود پڑھوآپ پراور دعا ماگو جو چا ہوآپ کے چبر وُ انور کے سامنے کھڑے ہوکر اس حال میں کہ قبلہ کی طرف پشت پھیرے ہوئے ہو۔

دوسرول كي طرف سي سلام

اگر کسی نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کے لئے کہا ہے تو اس کا سلام بھی اس طرح عرض کرے جیسا کہ متن میں آیا ہے۔

﴿ ١٣٦٨﴾ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ قَدْرَ ذِرَاعِ حَتَى تُحَاذِى رَاسَ الصِّدِيْقِ آبِى بَكُو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَتَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ وَاَنِيْسَهُ فِى العَارِ وَرَفِيْقَهُ فِى الاَسْفَارِ وَاَمِيْنَهُ عَلَى الاَسْوَارِ جَزَاكَ اللهُ عَنَّا الْفَضَلَ مَاجَزَىٰ إِمَامًا عَنْ أُمَّةِ نَبِيّهِ فَلَقَدْ خَلَفْتَهُ بِاحْسَنِ خَلْفِ وَسَلَكَتَ طَوِيْقَهُ وَمِنْهَا جَهُ خَيْرَ مَسْلَكِ وَقَاتَلْتَ اَهْلَ الرِّدَةِ وَالبِدَعِ وَمَهَّدْتَ الإِسْلاَمَ وَشَيَّدْتَ ارْكَانَهُ فَكُنْتَ خَيْرَ إِمَامِ وَصَلْتَ الاَرْحَامَ وَلَمْ تَزَلْ قَائِمًا بِالْحَقِّ نَاصِرًا لِللهِيْنَ وَلِاهْلِهِ حَتَّى اَتَاكَ اليَقِيْنُ سَلِ اللّهُ وَصَلْتَ الاَرْحَامَ وَلَمْ تَزَلْ قَائِمًا بِالْحَقِّ نَاصِرًا لِللّذِيْنَ وَلِاهْلِهِ حَتَّى اَتَاكَ اليَقِيْنُ سَلِ اللّهُ فَلَاتَ الْالْمَالَمُ مَا اللهُ عَلَى وَرَحْمَةُ اللهِ لَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَى وَرَحْمَةُ اللهِ اللهُ الْوَلَا ذِيَارَتِنَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ اللهُ لَا اللهُ اللهُ الْحَلْقُ وَالْحَشْرَ مَعَ جَزْبِكَ وَقَابُولَ زِيَارَتِنَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ

#### وَبَرَكَاتُهُ

تعمول باب المعل سے ماضی معروف تعمولا مصدر ہے کومنا الیس انس کرنے والا منهاج واضح راستہ جمع مناهیج اهل الرقوق وولوگ جونی سلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہوگئے تنے، سیدنا حضرت ابو برس نے ان لوگوں سے قال کیا اور دین اسلام کی جڑیں مضبوط کیں، مهدت ماضی معروف باب تفعیل سے ہموار کرنا برابر کرنا مراد محسلات ماضی معروف باب تفعیل سے تشییدا مصدر ہے مضبوط کرنا، وصلت الاحام ممل طریقہ سے مسلومی کی اس جملہ کولا کران لوگوں ل پردوکرنا مقصود ہے، جویہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو براور حضرت فاطمہ کے درمیان عداوت ورشنی می فر مایا ایسانہیں ہے، بلکہ آپ تو رشتہ دارول کے تعلقات کی پاسداری کرنے والے تھے، حزب جع محزب بارٹی جماعت کروہ۔

ملی الله علیہ مسلم کے خلیفہ آپ پرسلام اور اے رسول اللہ! کے ساتھی اور غار میں آپ کے مونس اور سفروں میں آپ کے ملی الله علیہ وسلم کے خلیفہ آپ پرسلام اور اے رسول اللہ! کے ساتھی اور غار میں آپ کے مونس اور سفروں میں آپ کے رقی اور دار کی باتوں میں آپ کے امان تدار آپ پرسلام بدلہ عطافر بائے اللہ آپ کو ہماری طرف سے ایسا بہترین بدلہ کہ جو بوصا ہوا ہوا ہو اس کے بنی کی امت کی طرف سے تحقیق کہ آپ بہترین قائم مقام ہوئے بہت اور قائم مقامی کی اور آپ چلے ان کے قاعد سے اور طریقے پر بہترین چلنا اور مقاتلہ کیا اہل ارتد اواور اصحاب بدھت سے اور آپ نے اسلام کو پھیلایا اور مضبوط کیا اس کے ارکان کو پس آپ بہترین امام تھے، اور پاسداری امالی کی تو اسلام کو پھیلایا اور مضبوط کیا اس کے ارکان کو پس آپ بہترین امام تھے، اور پاسداری ولی اقداد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے پاس یعین آس کیا دعا کہ جو اللہ کی دھت اور ہرکت ہو۔

پاس یعین آس کیا دعا کیجئے اللہ سے ہمارے لئے اپنی عبت کی تھی کی اور اپنی جماعت کے ساتھ و شرکی اور ہماری زیارت کی قولیت کی سلام ہوآپ پر اور اللہ کی دھت اور ہرکت ہو۔

# صديق البره برسلام

سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ایک ہاتھ کے بفدردانی طرف کوہٹ کرسید نا حضرت صدیق اکبڑو فدکورہ بالا الفاظ کے ساتھ سلام پیش کرے۔

﴿ ١٣٦٩﴾ فُمَّ تَتَحَوَّلُ مِثْلَ ذَلِكَ يَحَنَّى تُحَاذِى رَأْسَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ فَتَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْاسْلاَمِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْاسْلاَمِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْاسْلاَمُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُكَيِّرَ الْاصْنامِ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ الْجَزَاءِ لَقَدْ نَصَرْتَ الْإِسْلاَمُ وَالمُسْلِمِيْنَ وَكَفَلْتَ الْإِيْتَامَ وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَكَفَلْتَ الْإِيْتَامَ وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَقَتَحْتَ مُعَظَّمَ الْبِلاَدِ بَعْدَ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ وَكَفَلْتَ الإِيْتَامَ وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ

وَقُوِى بِكَ الإسْلامُ وَكُنْتَ لِلْمُسْلِمِيْنَ اِمَامًا مَرْضِيًّا وَهَادِيًّا مَهْدِيًّا جَمَعْتَ شَمْلَهُمْ وَاعَنْتَ فَقَيْرَهُمْ وَجَبَرْتَ كَسِيْرَهُمْ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

مظهر اسم فاعل ہے باب افعال سے اظہار مصدر ہے، ظاہر کرناواضح کرنا مکسو اسم فاعل باب تفعیل سے تکمیر مصدر ہے قوٹ نا ایتام بنتی کی جمع ہے وہ نابالغ بچہ جس کا باپ مرکیا، وقوی بلک الاسلام اس جملہ کا مطلب ہے ہے کہ نکا در آپ کے ساتھی دارار آٹا میں چیب کرنماز وغیرہ پڑھتے تھے، جس وقت حضرت عرض ملمان ہوئے تو آپ نے نی سے فرمایا کہ کیا ہم حق پڑئیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کول نہیں، تو حضرت عرض نے خانہ کعبہ میں جاکرا پے ایمان کا تصلم کھلا اظہار کیا اور اس وفت سے حرم میں نماز ہونے گئی کو یا کہ آپ کے ایمان لانے سے اسلام کوتقویت اور مضبوطی ملی، ھادی اسم فاعل جمع ہادون و گھداۃ آگے رہنے والاراہنمائی کرنے والا مھدی اسم مفعول ہے، ہدایت مضبوطی ملی، ھادی اسم مفعول ہے، ہدایت یافتہ وہ فض جس کواللہ تعالی حق کی طرف رہنمائی کرے شمل باب (ن) کا مصدر ہے سب کوشائل ہونا عام ہونا متفرق امر جمع الله مشمله م اللہ تعالی ان کے بھرے ہوں کو مور کے امول کو جمع کردے تیسر ٹوٹا ہوا جمع تک سوئ تکسوی تکسو

توجید پھرہٹ جائے اس کے مانندیہاں تک کہ مقابل ہوجائے امیر المونین حفرت عرقے کے مرکے پھرکھو
اے امیر الکومنین آپ پرسلام اے اسلام کے ظاہر کرنے والے آپ پرسلام اے باطل کے بتوں کوتو ڑنے والے آپ
پرسلام بہترین بدلہ عطافر مائے اللہ آپ کو ہماری طرف سے حقیق کہ آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور حضور
اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا اور کفالت کی بتیموں کی اور رشتہ واروں کے ساتھ صلہ رحی کی
(رشتہ داروں کے حقوق اوا کرتے رہے) اور قوی ہوا آپ کے ذریعہ سے اسلام اور تھے آپ مسلمانوں کے لہندیدہ
ہمایت کرنے والے اور ہدایت یا فتہ امام آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کی متعدد جماعتوں کو جمع کے رکھا اور امداد کی ان کے فقیر
کی اور شکتہ دلوں کی شکتگی دور کی سلام ہوآپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت۔

### سيدنا حضرت عمرٌ فاروقٌ برسلام

حفرت صدیق اکبرگوسلام پیش کرنے کے بعدایک ہاتھ مزید دائیں طرف کوہٹ کرسید نا حفرت عمر فاروق پران الفاظ کے ساتھ پیش کرے جومتن میں ندکور ہیں۔

فافد 0: اگر کی وقت روضت اطهرتک بھیڑی وجہ سے نہ پہنچ سکے قد مجد نبوی کے کی بھی حصہ میں کھڑ ہے ہو کرسلام عرض کرے مگراس کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ جومواجہ شریف کے سامنے ہوتی ہے، نیز مجد نبوی کے باہر سے بھی اگر مواجہ شریف کے سامنے سے گزرنا ہوتو تھوڑی در کے شہر کرسلام عرض کرتا ہوا جائے۔ (ایسناح المناسک: ۱۹۲)

﴿ ١٣٤ ﴾ ثُمَّ تَرْجِعُ قَلْرَ نِصْفِ ذِرَاعٍ فَتَقُولُ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيْعَى رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفِيْقَيْهِ وَوَزِيْرَيْهِ وَمُشِيْرَيْهِ وَالمُعَاوِنَيْنِ لَهُ عَلَى القِيَامِ بِالدِّيْنِ وَالقَائِمَيْنِ بَعْدَهُ بِمَصَالِح المُسْلِمِيْنَ جَزَاكُمَا اللَّهُ آخْسَنَ الجَزَاءِ جِئْنَا كَمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَا إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا آنَ يُتَقَبَّلَ سَعْيَنَا وَيُحْيِنَا اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَسْأَلُ اللهَ رَبَّنَا آنَ يُتَقَبَّلَ سَعْيَنَا وَيُحْيِنَا عَلَيْهَا وَيَحْهُرَنَا فِى زُمْرَتِهِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَنْ آوْصَاهُ بِالدُّعَاءِ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ.

صنجیعی صَبَعَ بَصْبَعُ صَبَعُ اوصُبُوعًا لِمُناسونا بِتنْ ہِ ہِوجُعٌ کا اضافت کی وجہ نے ون گر گیا، اس جملہ کا ترجمہ بیہ وگا کہ اے رسول الله علیہ وسلم کے دفن کے دونوں ساتھوں اور ساتھ لیننے والو، رفیقیہ بیر فی کا تثنیہ ہے، ساتھی دوست ہم سفر جمع وُفقاءٌ وزیریہ وزیرکا تثنیہ ہے، مددگار جمع وُزرَاءُ میشریہ مشیر کا تثنیہ ہے، مفورہ دینے والا۔ مصالح مصلحة کی جمع ہے کی وزارت کا محکمہ، انظامی شعبہ جس کے تحت محصوص کام ہوں جسے اکم فیکس وغیرہ۔ بحضونا فعل مضارع معروف (فی بض) حشوا مصدر ہے جمع کرنا اور حشر کہتے ہیں روز قیامت معلوق کا اجتماع۔

توجیع پھر (تقریباً) آوھے ہاتھ پیچے ہٹ کر کہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہم خواب اور آپ کے دونوں دوست اور دونوں وزیر اور مشیر کار اور دین کے قائم کرنے پرآپ کے دونوں مددگار (اے وہ دونوں مقدس بزرگوجو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی مصلحتوں کے قائم ہوئے خداوند عالم آپ دونوں کو بہترین بدلہ عطافر مائے، ہم آپ دونوں کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ در بار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دونوں کا وسیلہ اور ذریعہ اختیار فرمائیں تا کہ رحمت عالم صلی للہ علیہ وسلم جمارے لئے شفاعت فرمادی اور اللہ تعالی سے سوال کریں جو ہمارار ب ہے کہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور زندہ رکھے ہم کو اپنے نہ ہب پر اور اس پر مارے لئے اور این کے لئے اور اس کے لئے دور اللہ ین کے لئے اور اس کے لئے جس نے وصیت کی ہود عاکم سلمانوں کے لئے۔

﴿ اسْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَاوً لِ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَاوً لِ وَيَقُولُ اللهُمَّ اِنْكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاوُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِيْنَ قَوْلَكَ طَائِعِيْنَ اَمْرَكَ مُسْتَشْفِعِيْنَ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِيْنَ قَوْلَكَ طَائِعِيْنَ اَمْرَكَ مُسْتَشْفِعِيْنَ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِيْنَ قَوْلَكَ طَائِعِيْنَ الْمُرَكَ مُسْتَشْفِعِيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّ

وَقِيْنَا عَلَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ وَيَدْعُوْ بِمَا حَضَرَهُ وَيُوَقُّقُ لَهُ بِفَضْلِ اللَّهِ.

ت جمع کھر کھڑا ہورسول الندصلی الله عليه وسلم كسر بانے كے ياس يہلے كى طرح اور كے،ا سے الله بي شك آپ نے فرمایا اورآپ کا فرمان بالکل ٹھیک اور پچ ہے، اورا گروہ لوگ جب انھوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا ( مکناہ کئے تے)(اے نی) آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور اللہ سے مغفرت جائے اور مغفرت جا ہے ان کے لئے رسول مجى، تووه الله تعالى كوتوبة قبول كرنے والا رحم كرنے والا پاتے ، اے الله بم تيرى بارگاه ميں حاضر ہوئے ہيں آپ كى بات س كرآب كى اطاعت اور فرمال بردارى كرنے كے لئے آپ كے بنى سے شفاعت كى درخواست كرتے ہيں آپ كى طرف، اے اللہ اے مارے بروردگار ماری مغفرت فرما مارے آباء واجداداور ماؤل کی مغفرت فرما اور مارے ان بھائیوں کی جوہم سے پہلے گزر چکے ایمان کے ساتھ اور مت رکھ کینہ ہارے دلوں میں ان لوگوں کی طرف سے جوایمان لا چکے،اے ہارے پروردگار بیشک تو مہر بان اور نہایت رحم کرنے والا ہے،اے ہارے پروردگار ہم کودنیا میں بھی بھلائی عطافر ما اور آخرت میں بھی بھلائی عطافر ما اور ہم کومحفوظ رکھ دوزخ کے عذاب سے تہارارب جو بڑی عزت وشان والا ہے، بہت یا کیزہ اور بلندوبالا ہےان چیزوں سے جوغلططریقدےلوگ بیان کرتے ہیں،اورسلام ہوتمام رسولوں پراور تمام تعریقیں دونوں جہان کے پروردگار کے لئے ہیں، اور بر سائے جوجا ہے اور دعا مائے اس چیز کی جوذ ہن میں آئے اور تو فین دی جاتی مواس کواللہ کے فضل و کرم ہے۔

#### درباررسالت کےسامنے ہوکر دعا

درود وسلام سے فراغت کے بعد دوہارہ سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوکر حق و تنایک و تعالی کی حمد وثنا اورآپ پر درود پڑھکر کرآپ کے وسیلہ اور توسل ہے ہاتھ اٹھا کراللہ تعالی ہے دعاؤں میں مرادیں مانکیں ،اور حضور پرلور عليه السلام سے شفاعت كى درخواست كرے اور اپنے لئے اور اپنے والدين عزيز وا قارب اور دوست واحباب اور تمام مؤمنین ومؤ منات کے لئے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالی ہے دعا تمیں ماتگیں۔

(اییناح الناسک:۱۹۲)

﴿ ١٣٢٢ ﴾ ثُمَّ يَاتِي ٱسْطُوانَةَ آبِي لُبَابَةَ الَّتِيْ رَبَطَ بِهَا نَفْسَهُ حَتَّى تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِيَ بَيْنُ القَبرِ وَالمِنْبَرِ وَيُصَلِّي مَا شَاءَ نَفُلًا وَيَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوْ بِمَا شَاءَ وَيَاتِي الرَّوْضَةَ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ وَيَدْعُوْ بِمَا اَحَبَّ وَيُكثِر مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالثَّنَاءِ وَالإسْتِغْفَارِ .

ترجمه مرآئ اسطوانة الىلبد بريدوى كمبائ، جس سابولبابد في آپكوبانده ديايهال تك



کہ اللہ ان پر متوجہ ہوا (جب تک اللہ تعالی نے اس پر رجوع نہ فر مایا توبہ قبول نہ کی خود کو وہیں بائد ھے رکھا) اور وہ مزار اقد س اور منبر کے درمیان ہے، اور پڑھے جتنی چاہے فل نماز اور رجوع کرے اللہ کی طرف اور دعا مائے جو چاہے، اور روضہ میں آئے پس جتنی چاہے نماز پڑھے اور جو دعا محبوب ہو مائے اور کثرت رکھے تبیج تبلیل اللہ کی تعریف اور استغفار کی۔

### درود،سلام ودعا کے بعدد ورکعت نماز

درودوسلام اور دعاؤں کے بعد پھراسطوانۂ ابولبا بٹ کے پاس آ کر دور کعت نماز پڑھ کرالٹد تعالی سے مرادیں مانگیں اس کے بعد پھر دیاض الجنۂ میں جتنی ہو سکے نفلیں پڑھ کر دعا ئیں مانگیں کیونکہ ریاض الجنۂ میں دعا ئیں بہت قبول ہوتی ہیں۔(ایسناح المناسک: ۱۹۷)

### رياض الجنة كےسات ستون

مسجد نبوی کاوہ قدیم حصہ جوحضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مبجد کی حیثیت سے تھا، وہی ریاض الجمائة کا حصہ ہے، اور اس حصہ میں سات ستون ہیں، اور ہرا یک ستون پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اور مسجد نبوی میں بیسات ستون بالکل نمایاں ہیں، اور بیستون حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہیں اور ہرا یک پرنام بھی لکھا ہے۔ بالکل نمایاں ہیں، اور بیستون حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہیں اور ہرا یک پرنام بھی لکھا ہے۔ الکل نمایاں ہیں، اور ایسنا ح المناسک: 192)

#### اسطوانة ابولبابه

حضرت ابولبا بھلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پران سے کوئی خطاصا در ہوگئ تھی تو انہوں نے خودا پنے آپ کو مجد نبوی کے اس ستون سے با ندھ دیا تھا، جو اسطوان ابولبا بہ سے مشہور ہوگیا ہے، اور انہوں نے بہر کیا تھا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خو زہیں کھولیں گے بندھار ہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فر مایا تھا کہ جب تک خدا کی طرف سے مجھ کو تھم نہ ہوگا، میں بھی نہیں کھولوں گا، چنا نچے بچاس دن تک اس حالت میں بند ھے رہ باس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کر یم کے اندر انکی تو بہ کی قبولیت کا اعلان فر مایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کر یم کے اندر انکی تو بہ کا ذکر سورہ تو بہ میں ہے، اس جگہ پرتو بہ کی قبولیت قرآن سے تا بت ہے، اس جگہ پرتو بہ کی قبولیت قرآن سے تا بت ہے، اس جگہ پرتو بہ کی قبولیت قرآن سے تا بت ہے، اس کے یہاں پر دور کعت نماز پڑھ کرتو بہ واست ففار اور دعا کرنی چا ہے۔ (ایضا تر المناسک ۱۹۸۰)

﴿ ١٣٤٣﴾ قُمَّ يَاتِي المِنْبَرَ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الرُّمَّانَةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِ تَبَرُّكَا بِالَّهِ رَسُوْلِ اللَّهِ وَمَكَانَ يَدِهِ الشَّرِيْفَةِ إِذَا خَطَبَ لِيَنَالَ بَركتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصِّلَى عَلَيْهِ وَيَسْالُ

#### اللُّهُ مَاشَاءً.

توجید بھرآئے منبرکے پاس چنانچ رکھے اپنا ہاتھ اس رمانہ پر جومنبر پرتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان سے برکت حاصل کرنے کی غرض سے اور آپ کے دست مبارک کے رکھے جانے کی جگہ کی (برکت حاصل کرنے کے خیال) سے جب آپ تقریر فرماتے تا کہ حاصل کرسکے آپ کی برکت اور درود پڑھے آپ پر اور سوال کرے اللہ سے جو چاہے۔

تسری آجکل حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ کا منبرنہیں ہے، البتہ منبر کی جگہ محراب کی شکل میں پھی نمایاں ہے، اگروہاں موقع مل جائے تو نماز پڑھے اور دعا مائے۔

﴿ ١٣٤٣﴾ ثُمَّ يَاتِي الْاسْطُوَانَةَ الحَنَّانَةَ وَهِيَ الَّتِي فِيْهَا بَقِيَّةُ الجِذْعِ الَّذِي حَنَّ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَرَكَهُ وَخَطَبَ عَلَى المِنْبَرِ حَتَّى نَزَلَ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ.

جدع جيم كرمره كرماتهاورذال كرمون كرماته وينجع جُدُوع حَنَّ ماض معروف حنينًا معدر بهاب ضرب سے آواز نكالنا خوشى ياغم سے، يهال پرمراؤم كى وجہ سے رونا۔ احتضنه ماض معروف باب افتعال سے ماقدہ حضن ہے، جُر دميں باب نفر سے متعمل ہے، حَضَنَ يَحْضُنُ حَضْنًا وَ حِضَانَة سينے سے لگانا كودلينا۔ ماقدہ حضن بھر آئے اسطوان و حنانہ كى پاس اور حنانہ وہ ہے، جہال اس و كى گھر تھے اور اس و آغوش رحمت طرف (جونی كى محبت ميں رويا تھا) جبكه اس كوچھوڑ ديا، اور خطبہ دسينے لگے، منبر پرحى كه ني اتر سے اور اس كو آغوش رحمت ميں لياس وسكون ہوا۔

#### اسطوانهٔ حنانه

اسطوانهٔ حنانه وه ستون ہے جو کھجور کے تنه کا تھا، مجد نبوی میں منبر بنے سے قبل حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم اس ستون پرفیک لگا کرخطبہ اور وعظ وضیحت فرمایا کرتے تھے، اور جب منبر بن گیا اور ستون کو چھوڑ کرمنبر پرجلوہ افروز ہوکر خطبہ دینے گئے تو پہستون با قاعدہ آواز کے ساتھ زورز ور سے رونے لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواپنے سینئہ مبارک سے لگالیا، تو رونا بند ہوگیا، (ترفدی: ا/۱۱۳) کھجور کا تنه تو وہاں مدفون ہے، کین اب وہاں پخته ستون ہے، اس جگہ جاکر دعا واستغفار میں مشغول ہونا چاہئے۔ (مستفاد ایسناح المناسک: ۱۹۷)

﴿ ١٣٤٥ ﴾ وَيَتَبَرَّكُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الآثَارِ النَّبَوِيَّةِ وَالْاَمَاكِنِ الشَّرِيْفَةِ.

ترجمه اور بركت حاصل كرية فارنبويي اور مقامات مقدسه يجوباقي مين-

### يالجيج ستونون كابيان

اقبل میں بدبات آچک ہے کہ دیاض آجنہ میں سات ستون ہیں، ان میں سے دوکا بیان آچکا ہے، اس کے علاوہ پائی ستون اور ہیں وہاں پہی جا ئیں اور نمازیں پڑھ کر دعا ئیں بائلیں مثلاً اسطوانہ وفود ہے، یعنی وہ ستون جس کے پائی ہیٹھ کر باہر سے آنے والے قبائل نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی ہے، یہ ستون جر وَ عائش اور جر وُ عائش اور جر وَ عین حضور صلی الله علیہ والے قبائل نے آپ میں اسطوانہ حرس یعن شروع شروع میں حضور صلی الله علیہ والم کے درواز ہے پر پہرہ دیا جا تا تھا، اور بعد میں الله تعالی نے قرآن کریم میں اعلان فر مایا کہ آپ کی حفاظت خود الله فر مائیں گے، اس اعلان کے بعد پہرہ کا سلسلہ بند ہو گیا ایسے ہی اسطوانہ جر کیل ہے یعنی جس ستون کی جا وہ کہ اس اعلان کے بعد پہرہ کا سلسلہ بند ہو گیا ایسے ہی اسطوانہ جر کیل ہے یعنی جس ستون کے پاس وی لے کر جر کیل بیضے ہوئے نظر آتے تھے، اس جگہ کو مقام جر کیل بھی کہتے ہیں، اس جگہ بھی دعا کیں بہت نہ وہ جگہ کہ ہم اسطوانہ سریہ ہے، لیادہ فر مایا تھا کہ میری مجد میں ایک جگہ ایک عائش ہے، یعنی وہ جگہ کہ جس کے بارے میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ہے، ایسے جگہ ایک عائش ہے کہ وہ باں اگر نماز پڑھنے کی نضیلت کا لوگوں کو پیت چل جائے تو نمبر لگانے کے لئے قرعاندازی کی نوبت آجا ہے گی ، عائش ہی جہ کہ وہاں اگر نماز پڑھنے کی نضیلت کا لوگوں کو پیت چل جائے تو نمبر لگانے کے لئے قرعاندازی کی نوبت آجا ہے گی ، اس جگہ بھی دعاتر ک نہ کریں۔

(اليناح المناسك: ١٩٨)

﴿٢٤٣﴾ وَيَجْتَهِدُ فِي اِخْيَاءِ اللَّيَالِي مُدَّةً اِقَامَتِهِ وَاغْتِتَامِ مُشَاهَدَةِ الحَضَرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَذِيَارَتِهِ فِي عُمُوْمِ الأَوْقَاتِ.

ترجیم اورخوب کوشش کرے را توں کے جاشنے میں اپنے تھر نے کی مدت میں اور بوری کوشش کرتا رہے ممام اوقات میں بارگاہ نبوت کے دیدار اور اس کی زیارت کی غنیمت حاصل کرنے میں۔

مشریک فرماتے ہیں کہ جب تک مدیندالمنورہ میں قیام رہ پانچوں نمازیں مسجد نبوی ہی میں حاضر ہو کراذا کرنے کی کوشش کرے، اور ہمہ وقت تلاوت ذکر دعا اور نوافل میں مشغول رہے، اور کوئی وقت اِدھراُ دھرضا کع نہ ہونے دے، اور عبادت ویکسوئی میں راتوں کو جاگتارہے۔

﴿ ١٣٤٧ ﴾ وَيَسْتَحِبُ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى البَقِيْعِ فَيَاتِى المُشَاهِدَ وَالمَزَارَاتِ خُصُوْصًا قَبَرَ سَيّدِ الشَّهَدَاءِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

بقيع مختلف درختول كى جرول والى زمين، مشاهد اس كاوا حدمشهد ي، اجتماع منظر

توجیعه اورمتحب ہے کہ جائے بقیع کی طرف چنانچہ مشاہدا در مزارات پر حاضر ہوخصوصًا شہیدوں کے سردار حضرت مخرقا کی قبر مبارک پر۔

### سيدالشهد اءسيدنا حضرت حمزة اورشهداءا حدكى زيارت

مسجد نبوی سے تقریبا 1/2 کلومیٹر کے فاصلہ پروہ مقد س اور شہور پہاڑوا تع ہے، جس کے بار ہے ہیں سرکار دوعا کم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار ہا بیار شاوفر مایا ہے، احدوہ پہاڑ ہے، جوہم سے مجت رکھتا ہیں، ای غزوہ ہیں سید تا حضرت اور یہی وہ پہاڑ ہے، جس پر ۱/۳ ہجری ہیں وہ شہور واقعہ پیش آیا تھا جس کو جنگ احد کہتے ہیں، ای غزوہ ہیں سید تا حضرت حزرہ کا کلیجہ ہندہ نے چاب لیا تھا، مگر ہندہ نے بعد ہیں اسلام قبول کر لیا اور ای غزوہ ہیں ستر ۷ نفول قد سید نے جام شہادت پی لیا تھا اسی احد پہاڑ کے دامن میں ایک ہموار میدان میں سیدالشہد اء حضرت جزرہ اور باقی شہداء احد کی قبریں اور اس قبرستان کو چہار دیوار کی سے گھیر دیا گیلہے، اور جالی دار دیواروں سے قبریں اچھی طرح نظر آ جاتی ہیں، مدید کے تیام کے موقع پر شہداء احد کی ذیارت بھی مسنون ہے، اور احد کے قبرستان میں حضرت مصحب بن تمیر شخصرت عبداللہ میں جشرت موجہ بن تمیر شخصرت عبداللہ میں حضرت موجہ بن تمیر شخصرت عبداللہ میں جش اور بڑے بڑے اجلہ صحابا حد کے موقع پر جام بین جش اور بڑے بڑے اجلہ صحابا حد کے موقع پر جام بین جش اور بڑے بڑے اجلہ صحابا حد کے موقع پر جام میں ایاں سب کی قبریں وہیں پر ہیں، اور ایک قبرین کی افراد ہمی ہیں ان سب کی ذیارت بڑی خوش تصبی اور بڑا اسب کی قبریں وہیں پر ہیں، اور ایک قبرین کی افراد ہمی ہیں ان سب کی ذیارت بڑی خوش تصبی اور بڑا اباد رست ہے۔ (الیناح الناسک ہے ۲۰۰۷)

﴿ ١٣٤٨ فَمُ اللهَ عَلَيْ اللَّهِيْعِ اللَّحَرِ فَيَزُوْرُ العَبَّاسَ وَالحَسَنَ بْنَ عَلِيَّ وَبَقِيَّةَ الِ الرَّسُوْلِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ وَيَزُوْرُ اَمِيْرَ المُؤمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَان رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ وَإِبْرَاهِيْمَ بْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْتَهُ صَفِيَّةً وَالصَّحَابَة وَالتَّاعِيْنَ رَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْتَهُ صَفِيَّةً وَالصَّحَابَة وَالتَّاعِيْنَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمْ .

ترجی پھر دوسر ہے بقیع کی طرف پس زیارت کرے حضرت عباس حضرت حسن بن علی اور باقی ال رسول معلی الله علیہ وسلم کی اور زیارت کرے امیر المؤمنین حضرت عثان بن عفان اور حضرت ابراہیم اور از واج مطہرات اور آپ کی پھوچھی حضرت صفیہ اور صحابہ وتا بعین کی۔

تشریع بقیع افر سے مراد جنت آبقیع ہے، جنت آبقیع مدینه منورہ کا وہ وسیع وعریض قبرستان ہے، جس میں ہزاروں صحابہ اور تابعین اولیاء اللہ اور نفوس قد سید مدفون ہیں یہ قبرستان مسجد نبوی کی جانب قبلہ میں جنوبی مشرقی سمت میں واقع ہے، اور اس وقت مسجد نبوی اور جنت آبقیع کے درمیان کوئی آبادی یا عمارت حائل نہیں ہے، اور اس قبرستان

## جنت البقيع كى فضيلت

اس قبرستان کودنیا کے تمام قبرستانوں پرفضیلت حاصل ہے، ترندی شریف میں حدیث ہے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اندعلیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ جس محض کو مدینہ کے قبرستان میں دفون ہونے کا موقع ملے وہ محض ضرور مدینہ میں آکر مرے اس لئے کہ جو مدینہ کے قبرستان میں مدفون ہوگا ضرور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ (ترندی:۲۲۹/۲)

### ُ جنت البقيع كى زيارت

جاج کرام اور عمره کرنے والول کو مدیند منوره کی زیارت ضرورنصیب ہوجاتی ہے، ہزی خوش قتمتی کی بات ہے کہ ان کواس قبرستان کی زیارت کی بھی حتی الا مکان کواس قبرستان کی زیارت کی بھی حتی الا مکان کوشش کریں،اورموقع ہاتھ ہے جانے نددیں۔(ایفناح المناسک:۲۰۵)

﴿ ١٣٤٩ وَيَزُورُ شُهَدَاءَ أُحُدِ وَإِنْ تَيَسَّرَ يَوْمَ الْخَسِيْسِ فَهُو آخْسَنُ .

ترجمه اورزیارت کرے شہداءاحد کی اور اگرمیسر ہوجعرات کادن، وہ تو بہتر ہے۔

سری شہداءاحد کا تذکرہ ماقبل میں آچکا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اگر موقع مطے تو روزانہ زیارت کرے، ورنہ کم سے کم ہفتہ میں ایک مرتبہ زیارت کے لئے حاضری دیا کریں اور جمعہ کا دن زیادہ بہتر ہے۔ (فتح القدیر:۱۸۲/۳)

### ﴿ ١٣٨ ﴾ وَيَقُولُ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّادِ.

و جمه اور کہتم پرسلام اس مبر کے بدلہ جوتم نے کیا اور بہر: اچھاہے، آخرت کا مقام۔

### ابل بقيع برسلام

قبرستان بقیح ہرونت کھلانہیں رہتا بلکہ بندر ہتا ہے،اور جنازہ لے جانے کے لئے کھولا جاتا ہے،اور عام طور پر عمر کی نماز کے بعد جنازہ کے ساتھ داخل ہونے میں آسانی ہوتی ہے،اس لئے اس موقع کا انظار کر کے داخل ہوجائے اور اہل بقیج پران الفاظ کے ساتھ سلام پڑھے،اے ایمان والی قومتم پرسلام ہو بے شک ہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ اہل بقیع کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری اوران کی مغفرت فرما۔ (ایسناح المناسک: ۲۰۵)

﴿ ١٣٨١﴾ وَيَقْرَأُ ايَةَ الكُرْسِيِّ وَالإِخْلَاصِ اِخْدَىٰ عَشَرَةَ مَرَّةً وَسُوْرَةً يِسَ اِنْ تَيَسُّرَ وَيُهْدِى ثَوَابَ ذَلْكَ لِجَمِيْعِ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ بِجَوَارِهِمْ مِنَ المُؤمنينَ.

توجید اور پڑھے ایت الکری اور سورہ اخلاص گیارہ گیارہ مرتبہ، اور سورۃ یُس اگر ممکن ہواوراس کا تواب تمام شہداءاوران مونین کی خدمت میں پیش کرے جوان کے پاس ہیں۔

### اہل بقیع کوابصال تواب

حضرت سيدنا عثان ذى النورين كوسلام پيش كرنے كے بعد سورة فاتحة اور سورة بتر وع مے مفلحون تك اور آية الكرى اور امن الرسول سے اخير تك اور سورة بتارك الذى سورة قدر سورة الها كم التكاثر سورة كافرون سورة الله كافرون سورة الله كافرون سورة كافرون سورة الله كافرون سورة كافرون سورة بين تين مرتبه سے لكر كياره كياره تك درميان ميں جتنا ہو سكے پڑھ كرتمام الل بقيع اور تمام مؤمنين ومؤمنات كو اخلاص تين مرتبه سورتيں نه ہو كياں تو جتنى بھى ہو كياں پڑھ كرثواب پنجادي رفنية الناسك: ١٠٩، الينا حال المناسك: ١٠٥٠)

﴿١٣٨٢﴾ وَيَسْتَحِبُ أَنْ يَاتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ غَيْرَهُ وَيُصَلِّى فِيهِ وَيَقُولُ بَعْدَ دُعَائِهِ بِمَا أَحَبٌ يَا مُفَرِّجَ كُرَبِ المَكْرُوْبِيْنَ لَا مُفَرِّجَ كُرَبِ المَكْرُوْبِيْنَ لَا مُفَرِّجَ كُرَبِ المَكْرُوْبِيْنَ لَا مُسْتَغِيْثِيْنَ لَا مُفَرِّجَ كُرَبِ المَكْرُوْبِيْنَ

يًا مُجِيْبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّيْنَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاكْشِفْ كُرَبِى وَحُزْنِى كَمَا كَشَفْتَ عَنْ رَسُوْلِكَ خُزْنَهُ وَكُرْبَه فِى هَلْدَا المَقَامِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَاكَثِيْرَ الْمَعْرُوْفِ وَالإحْسَانِ يَادَائِمَ النِّعَمِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا دَائِمًا اَبَدًا يَا رَبُّ العَالَمِيْنَ آمِيْنَ.

صریخ چیخ و پکار صَرَخ و استصر خ فریاد کرنا پکارنا آواز دینا غیات مدامداد مستغیثین اسم فاعل جمع ہے، مصدر استغاثة مدد کی درخواست کرنا مفوج اسم فاعل باب تفعیل سے تفریخا مصدر ہے، کشادگی پیدا کرنا کھولزا کوب اس کاواحد کُورْبَة ہے، رنج ومشقت۔

توجید اور مستحب ہے یہ کہ آئے مبد قباء میں ہفتہ کے دن یا اس کے علاوہ اور نماز پڑھے اس میں اور کیے اپنی پہند یدہ دعا کے بعد اے پکار نے والوں کی پکار سنے والے اے مدد کی درخواست کرنے والوں کی مدد کرنے والے، اے مصیبت ذدوں کی مصیبت نوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے رحمت کا ملہ نازل فرما ہمارے آقا اور مردار محرصلی اللہ علیہ وسلم پراور آپ کی ال واولا دیراور دور کردے میرے درخ وقم کو جسیا کہ دور کردیا تونے اپنے رسول سے درخ وقم کو اس مقدس جگہ میں اے بندوں پر توجہ فرمانے والے اور بخشنے والے اے بہت احسان فرمانے والے اے بہت بھلائی اور احسان کرنے والے اے ہمیشہ نمت عطا کرنے والے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور وحمت کا ملہ نازل فرما ہمارے سردار محرصلی اللہ علیہ وسلم پراور اپ کی اولا داور تمام صحابہ پر ہمیشہ زیادہ رحم کرنے والے اور وحمت کا ملہ نازل فرما ہمارے سردار محرصلی اللہ علیہ وسلم پراور اپ کی اولا داور تمام صحابہ پر ہمیشہ نہوں موارے اے ایک والے والے اے اللہ قبول فرما۔

### مسجد قباء کی زیارت اور نماز

معبدقباء وہ معبد ہے جس کی تغیر میں سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ دست مبارک ہے پھر رکھا تھا، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے اس معبد کی تغیر ہوئی ہے، اور یہی وہ معبد ہے، جس کے بارے میں قرآن میں لمسجد اسس علی التقوی فرمایا ہے، اب یہ مجد بہت بڑی بن گئ ہے، سرئک سے مصل کھلے میدان میں ہے، اور یہ محبد معبد نبوی سے تقریباً تین چارکا ومیڑ کے فاصلہ پر ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اس معبد میں ایک نماز پڑھنے سے ایک عمرہ کا واب ماتا ہے۔ (ابن ماجر سال اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن قباء میں تشریف، یجایا کرتے ہے، اس لئے کسی کو ہفتہ کے دن قباء میں تشریف، یجایا کرتے ہے، اس لئے کسی کو ہفتہ کے دن کا موقع ملے تو ہفتہ ہی کو اس معبد قباء میں حاضری دینے کی کوشش کرے، اور نماز پڑھے دعا مائے اور اگر ہوسکے تو والفاظ کے جو یہاں متن میں لکھے ہیں، اور قباء کے ہی علاقہ میں بئر اریس ہے یعنی وہ کنواں ہے، جس میں سرکار دو عالم معلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی سیدنا حضرت عثان کے ہاتھ سے گری تھی پھرنہیں ملی تھی۔

وہ الفاظ کے جو یہاں متن میں لکھے ہیں، اور قباء کے ہی علاقہ میں بئر اریس ہے یعنی وہ کنواں ہے، جس میں سرکار دو عالم معلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی سیدنا حضرت عثان کے ہاتھ سے گری تھی پھرنہیں ملی تھی۔

(فتح القدیم نے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ کی انگوشی سیدنا حضرت عثان کے ہاتھ سے گری تھی پھرنہیں ملی تھی۔

(فتح القدیم نے اللہ علیہ کی انگوشی سیدنا حالہ اللہ کی انگوشی کی تھری ہو کا تھیں کی انگوشی سیدنا حالہ کی تشریف کی سیدنا حالہ کی انگوشی سیدنا حالہ کی دونا کو سیدنا حالہ کی انگوشی سیدنا حالہ کی انگوشی سیدنا حالہ کی تعلق کے تو ان میں میں میں معبد کی میں میں کی سیدنا حالہ کی سیدنا حالہ کی سیدنا حالہ کی انگوشی سیدنا حالہ کی سیدنا حالہ کی سیدنا حالہ کی سیدنا حالہ کی تعلق کے تو سیدنا حالہ کی سیدنا حالہ کی سیدنا حالہ کی سیدنا کی سیدنا حالہ کی سیدنا حالہ کی سیدنا کی سی

### مدینه طیبه سے واپسی کے آداب

جب مدینة منورہ سے دالیسی کا ارادہ ہوتو ریاض البحثة بیں یا مبجد نبوی کے کسی بھی حصہ میں دور کعت نمازنفل پڑھ کر روضة اطبر علی صاحبها الف الف صلوۃ پر حاضر ہوکر پہلے کی طرح درود وسلام پڑھے پھراللہ سے دعا کرے اے اللہ میرے سنر کوآسان فرمادے اور جھے سلامتی وعافیت کے ساتھ اپنے اہل وعیال میں پہنچا دے، اور جھے کو دونوں جہاں میں آفتوں سے محفوظ فرما۔

اور جھے پھرمدیندالمنورة کی دوبارہ حاضری نصیب فرمااوربد میرا آخری سفرند بنا۔ (مستفاد معلم الحجاج:٣٧٧)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

خاص تیرے ہی لئے اے خدا! فضل وکرم احمان وعطا

مختاج دعا: وسیم احمد بلسل بوری خادم جامعداسلامیدر بردهی تا جپوره (سهار نپور) یو پی

# مآخذ ومراجع

| اسائے مصنفین ومولفین                                                       | اسائے کتب                 | نمبرثثار |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| ترجمه حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تعانويٌّ (م١٣٦٢)                     | القرآن الكريم             | - 1      |
| حضرت مولا نامفتي محرشفيع صاحبٌ ( مكتبه نعيميه ديو بند، اشاعت الاسلام دبلي) | تغيير معارف القرآن        | ۲        |
| الا مام ابومجر بن اساعيل (م٢٢٧) دارالكتاب، ديو بند                         | مصحيح البخاري             | ٣        |
| الا مام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري (م٢١١)                            | للحجيمسلم                 | ~        |
| الا مام ابوعیسیٰ محمه بن نیسیٰ بن سورة التر مذی (م ۹۷۷)                    | جامع الترندى              | ۵        |
| حضرت مولا نامفتي محرسعيداحرصاحب بالنورى ، مكتبه جاز ديوبند                 | تخفة الامعى               | 4        |
| الا مام ولي الدين محمر بن عبدالله الخطيب التمريزي (م ۴۷)                   | مقتلوة المصانيح           | 4        |
| حفرت شیخ ذکریامها جرمه نی (۱۴۰۲)                                           | اوجزالمسالك               | ٨        |
| حضرت فینخ زکر یا مهاجر مدنی (م۱۴۰۴)                                        | فضائل اعمال               | 9        |
| يشخ نظام الدين و جماعة من علاءالهند ، مكتبه ما جديه پاکستان                | عالمكيرى                  | 1•       |
| علامه فخرالدین حسن بن منصور ( ۵۹۲ )                                        | فآوی قاضی خال             | Ħ        |
| مجمه بن عبدالله بن إحمر الخطيب التمرية شي (م٢٠٠١)مطبع عثانيه مصر           | تنوبرالابصار              | ·Ir      |
| يشخ علاءالدين الصلفيُّ (م ١٠٨٨)مطبع عثانيه مصر                             | ورمختار                   | 11"      |
| علامه محمدا مين الشهير بابن عابدين (م١٢٥٢) مطبع عثانية مصر                 | ردالمحتار(شامی)           | 10"      |
| علامه محمدا مين الشهير بابن عابدين (م٢٥٢) دارالمعرفة بيروت                 | مغة الخالق على البحر      | 10       |
| علامه زين الدين بن ابراهيم الشهير بابن مجيم (م • ٩٧) دار المعرفة بيروت     | البحرالرائق               | IY       |
| ملك العلماء علاء الدين ابو بكربن سعودا لكاساني (م ٥٨٤) دار الكتاب ديوبند   | بدائع الصنائع             | 14       |
| علامه حسن بن عمار بن على الشرنبلا لى احتفى (م ١٠ ١٠) دمشق                  | مراقی الفلاح              | ١٨       |
| علامه سيداحمد الطحطا وي الحنفي (م ١٢٣١) دمشق                               | طحطاوى على مراقى الفلاح   | 19       |
| علامه عالم بن علاءانصاری دہلوی (م۷۷۷) مکتبہ ذکریا دیو بند                  | فآوي تا تارخانيه          |          |
| الشيخ ابراميم محلمي الحقي (م ٩٥٦) سهيل اكيد مي لا مور                      | غدیة المستملی (حکبی کبیر) |          |
| علامه بر مان الدين محود بن صدر الشريعة البخاري (م١١٢) ادارة القرآن كراجي   | المحيط البرباني           |          |
| ابو بكر بن على بن محمد (م٠٠٠) محمود بك ژبو                                 | الجوهرة النيرة            | 77       |

| ٢٢ غدية الناسك        | حضرت مولا ناشیخ محمد حسن شاه مهاجر کمی (م۲ ۱۳۴۷) ادارة القرآن کراچی  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٢٥ الأشباه والنظائر   | ىلامدا بن نجيم مصري (م٠ ٩٤) مكتبه دارالعلوم ديوبند                   |
| ۲۷ فماوی دارالعلوم    | حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحبٌ (م ۱۳۳۷) مکتبه دارالعلوم دیوبند  |
| ۲۷ فآوی محمودیه       | حضرت مولا نامفتی محمود حس تشکوی (م ۱۴۱۷) مکتبه محمود بدمیر محد       |
| ۲۸ فآوی رهیمیه        | حضرت مولا نامفتی سیدعبدالرحیم لا جپوری (م۱۳۲۲) مکتبدهیمیه سورت مجرات |
| ۲۹ انوارِرحمت         | حضرت مولا نامفتي شبيرا حمرقاتهي محدث مدرسه شابي مرادآباد             |
| ٣٠ اييناح المسائل     | حضرت مولا نامفتي شبيراحمه قاسمي محدث مدرسه شابي مراوآباد             |
| ٣ اليناح المناسك      | حضرت مولا نامفتي شبيراحمه قاسمي محدث مدرسه شابى مرادآ بإد            |
| ٣١ كتاب المساكل       | حضرت مولا نامفتي محمر سلمان منصور بوري                               |
| ٣١ ايضاح الاصباح      | حضرت مولا ناسيدمجمرميان صاحب سابق شيخ الحديث مدرسهامينيد بل          |
| ٣٢ الدرالمنضود        | حضرت مولا نامحمه عاقل صاحب صدرالمدرسين مظا برعلوم سهار نبور          |
| ۳۵ در <i>ی تر</i> ندی | حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب، مكتبه ذكريا ديوبند              |
| ۳۰ انوارالقدوري       | مؤلف(راقم الحروف)                                                    |
| ۳۷ و بی مسائل اورال   | مفتى محمر سلمان صاحب منصور يورى                                      |

# سيرة الوسوانح رَوا الاشاعت كراكي في طبوعة تناكيب

ميرة الني يرنهايت مغمل ومستندتعنيف امام برصان الترين سبئ ليفموضوع برايك ثانداره تعنيف ستشرقين سيعوابي يمراه علامرسنسبل نعانى ترسيدسسيمان دوتي عشق بيرمسر شاربوك تكمى ماني والرست ندكاب قامنى كمكسبيمان منعتودي خطرح بالوداع ساستشادا ورستشلين سراع التناس با والحرما فغامسية الى دموت وتبليغت مرادص وككسيات اوملي تعسيم والحرمح وتسيدالأ حنر الدرس تمال وعادات بالكر تفعيل يرستندكات تتناكدت حزية كالممستدذكريا اس عيدكي بركزيده خواتين سي حالات وكار اسوف يرسنتمل امتظسيس لجمعة تابعین سے دور کی خواتین م م م م م ان نواتن كآخره جنول فصيورى دان مراك توتوي ائى حضورنبكريم لى الدولية ولم كازوان كاستندمجود والحرم مافلا معت في ميان قادري اسبيارمليم التدام كاذواع سع ماللت رسيل كاب اشد خلیل تبعة ممارکام می از دار سے مالات وکار شدے. عبدالعززالسشساوى برشْدِ: ذندگی بِی آنخفیت کااسهٔ محسد: آسان زبان بی . واكوسدائحى عارتى معنوداكم مع تعليم إفته مغرات محابر كوام كاسوه. تنام سين الدين فرى معابيات عصالات اوراسوه برايك شاندارعلى كمات. مولانا محذ وسف كاندهلوي محابر کام کی درگی سے سندمالات معالدسے لئے راہ ماکتب معنوداكوم كما لتعطيكه لم كاتعيمات طب يرمبن كماب الم ابن تسسيم ا علاست بل نعانی معنرية عمرفاروق يغنح ماللت اوركاد امول يمحققان كآث معاج الحق عثماني معنرت عثمان م م م م م م م اسلامی تاریخ پر چندجد پدکتب إسلامي البيخ كامستندا وربنيادي ماخذ علامها يوعبدا نتدمجمه بت معدالبصري عَمَّ مُعَمِّدُ الرَّحِمْنُ ابِنِ خَلَدُونَ مع مقاضه ما فقا عادالدين ابوالغدا اساعيل ابن كشير ارد وترجمه النهاية البداية مولاتا اكبرشاه خان نجيب آبادي بَنْهِ عَلَى إِنَّ عَدِينَ سِنِهِ وَمِنْ كَنْ عِلَى الْحَالِمَةُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا المُرَّا وَفُ الخ قبل الماسك ومغيط للنظ ترى أجر ربه وبناه تغريك لمت ماير كايم وسادكل أن

اردوترجت تاذنيج الأمتغروالبلوك

انبيا ، آرام كے بعدد نیا کے مقد س زین انسانوں کی سر نزشت حیات

يُوْمَكُنِبِيَدُ أُرُدُو اعل ٦ ملد اكبيور، م**نیرهٔ اللبی م**ال ملیوم بصص در ۳ ملد رَحْمَةُ اللَّهِ عَالَمِينَ فِي مُلا اللَّهِ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُ ن انسًانت أورانياني حتوق ۽ رُسُولِ الحرم كي سستياسي زندگي شِسَائِل رَمَٰذِي لمذروت كى تركزنده نتوالين دور تابغين كي امور خواتين بَنت كَيْ وُحْفِرَى مَاسْفِ وَالْي وَالْي وَالْيِنْ أزواج مطهرات ازواج الانسبتيار أزوائج صحت تبكزام أشوة رشول أخرم مل تدكيرون النوة صحت بتر البديهل يجو ائنوة متحاببات مع سنبرالصمّابيات حسساة القتمانير البدراك طيست ننوى من تنطيوسلم الغساروق حَنْدِت عُمَّانُ دُوالنُّورَين

> طبقا التستغد تارخ ابن خارون تاریخ ابدا ا تاریخ ملک تاریخ ملک سالطه ایران سالطه ایران

مُتناشلامي وللى كتُبِكِ مَرْكِز

عَلَامًا بِي تَعِفْر مُحَدِينُ جَرِيطِينُ

الحان مولاة شاه عين الدين احد ندوق مروم

دُورُالِا كَاعَتْ ﴿ الْدُوَالِرِهِ الْمُرَالِكُ الْمُعَالَمِ الْمُعَالِمِ وَوَ

# خوانین کے لئے دلیب لؤماتی اور شتندا سلامی کئت

|                                             |                | * *                  |                                                    |      |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------|------|
| حصرست تعانوئ                                |                |                      | تحف زومین                                          | 17   |
|                                             | انگرىزى        | و<br>اردو            | مهشتى زبور                                         | 4.1  |
|                                             |                |                      | المسسلاح نحوابين                                   | 7 7  |
|                                             |                |                      | السسسلامي شادى                                     | ()   |
| 4 4 *                                       |                |                      | برده اور حقوق زومین                                | 1.1  |
| مغستى طفيرالدِّن                            | 11             | صيبت الأ             | أسسلام كانظام عفت و                                | >+   |
| حضريت تحانوي                                |                | ت مسيخ نكات          | حيلة اجزه يعنى عوارتوب كا                          |      |
| ابليه ظرليين تعانوى                         | "              | نکام "               | خواتین سے لئے تنسری ا                              | (, i |
| ئىندىشىلىمان ندوى                           | 11             | ه صحابیات رر         | سيراتضما ببيات لع أسوه                             |      |
| مفتى عبدالرً وف من                          | //             | "                    | جِهِ كُنَّاهُ كَارْعُورْ مِي                       |      |
| * * *                                       | "              | 11.                  | خواتين كاعج                                        |      |
|                                             | 4              | "                    | خواتين كاطريقية نماز                               | , )  |
| ولأكثر حقب أي ميان                          |                |                      | ازواج مطبرات                                       |      |
| احدمت لياحب مع                              |                |                      |                                                    | 5 f  |
| عبدالعب زیزشنادی<br>میرد                    |                | (*                   | ازواج صحابه کوام<br>ازواج صحابه کوام               |      |
| دُّ اکْفِرِحق نِی میاں<br>پیری جانب ہے۔ محت |                | براديان              | بیائے بنی کی پیار کی صاح                           |      |
| معنة ميان بغرصين حيات<br>احرف المارو        |                | والم شاريخ           | نیک سیبان                                          | 13   |
| احمدسيل مبسعه                               |                | وای خواهین<br>ایمه و | جنت کی تو تخبری پانے<br>دورنبوت کی برگزیدہ خ       |      |
| * " "                                       |                | ياني <i>ن</i><br>•   | دور سبوست ی برگرید می<br>دور تابعین کی نامور خواتی |      |
| مولانا عاست تى البَّى لِبَشْرِي             |                |                      | ووره بعیانی، ورتویه<br>تخف نجوالین                 |      |
| 9,5.0.70                                    | "              | ٻيق ۽ "              | مسلم خواتین سے بیر<br>مسلم خواتین سے بیر           |      |
|                                             | "              | <i>" " "</i>         | زبان کی حفاظت                                      | · ·  |
|                                             |                |                      | سندعی پرده                                         | 0    |
| مغتىعى لغسني منب                            | ,,             |                      | میاں بری کنے حقوق                                  | 200  |
| مولاناادرنسيس صاحب                          | ,              | 7.                   | مسلمان بیوی                                        |      |
| محيم لمارق محسود                            |                | فيسترسانني جغائق     | خواتین کی اسسلامی زند                              |      |
| نذربم سيمستبي                               |                |                      | خوانین اسسلام کامشالی<br>خوانین اسسلام کامشالی     |      |
| قاسسىم عاشور                                |                |                      | خوالين کې دلحيب معلوما                             |      |
| نذرم سدعتني                                 | واربال         | بحرمن خواتبن کی ذمه  | ايراالمعروف وتنبئ عن الم                           | 100  |
| امام ابن تحث بيرم                           | "              | مستندترن             | قصص الانسسيار                                      |      |
| سولا استرب على تعانوي                       | "              | عليات ووظائف         | إعمال فت رآنی                                      |      |
| صوفى عسسنديزالرجمن                          |                |                      | آنئيب ندعمليات                                     |      |
| كالمبستوعه المينسنة كلتبشه فيفعن            | ما نوذ وظالَفِ |                      | اسسلامی وظائف                                      |      |
| יני : ודאר דרך דרך הליני                    |                |                      |                                                    | ملا  |
| ون: ١٢١١٦٩١ - ١١٦٨١١١                       | רב-פיטוי       | ووبارار الم الجار    | ב פועעוש פניים וי                                  | -4   |
|                                             |                |                      |                                                    |      |

# دَارُالاشَاعَتُ ﴾ كَيُطبُوعُنْ يَكُ بُلِيكَ خَطْمُ لِينَ

| خواتین کے مسائل اور انکاحل م جلد جعورتیب مفتی ثناء الله محمود ماشل جاسد دارانطوم کراہی                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قباویٰ رشید بیمةِ بعنوب عفرت مفتی رشیدا <i>حم کنگو</i> ئ                                                                                           |
| كتاب الكفالية والنفقاتمولاناعران الحق كليانوى                                                                                                      |
| تسهيل العشر درى لمسائل القدوري مولا نامحه عاسق البي البرني "                                                                                       |
| بهشتنی زبور مُدَ لل مَکتل حضرت مُرلانامحَدُ شرب علی تصانری م                                                                                       |
| فت اوی رخیمیه اردو ۱۰. جینے مُرلانامغتی عبث الرحیب یُم لاجپُوری                                                                                    |
| فیاو نارخمنٹ انگرنزی ۱۳ سنے ۔ 'ر " " " س                                                                                                           |
| فِيا وَي عَالَم يَكِيرِي اردو المعلائم بين لِعظم للنائم تبي عُثانى - اوَنَكَ زيب عَالمكير                                                          |
| قاوى دارالعلوم ويوبئت ١٦٠ حِصة ١٠ مبلد را المنتى عزيز الرحن مل                                                                                     |
| فتالي كإرالعُلومُ ديوبند ٢ جلد كاحل مَرَانَ مَنْ عَمُرَشَيْنُ مَ                                                                                   |
| إشلام كانظت م اراضي " "                                                                                                                            |
| مُسَاتِلُ مُعَارِفِ القُمْلِينِ وتنيئِعارِ فِالعَرْانِ بِنُ كُوْلَانِ الحَكَا) و المُعَارِفُ العَمَالِ والم                                        |
| انسانی اعضا کی بیروندکاری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                          |
| پاویدنٹ فٹ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                  |
| نْعُواتَ <b>یْن کے یابے شَمَرَعِی احکام کے</b><br>بی <b>ب زندگی سے س</b> سکوالانامنتی محشینی رہ                                                    |
| بیت درمدیتراندیترانا می مندین در<br>رفت بی سفر سنری آداب کی منابع می در منابع می منابع می منابع می |
| وصفي معر موداد به منام<br>إشلامي قانون بكل ملاق وراثث فضيل الرصيف هالكِل عثما ف                                                                    |
| عب ام الغبر                                                                                                                                        |
| نمازكة أداف حكمانشالالله تحان مروم                                                                                                                 |
| قانون وُراشت مُرلانه عنى رسنيدا حد ماحب                                                                                                            |
| وَارْهُ فِي كَي مُنْسِرِي حِيثَيت حَسْرِت مُولاً قِارِي محدطيب سَاحبُ                                                                              |
| الصّبِ النّوريّ شَرَحٌ قدوري اعلىٰ — مَولانا تحدّ حنيمتُ كنَّكُة بي                                                                                |
| دین کی باتیں تعنی مُسَائِل مبشتی زبور — سُرُلانا محدُسٹ دِنعِلی مُعالای رہ                                                                         |
| بُمَّا بِعِ عَامَلُهُ مُمَّا مَلَ اللَّهِ عَمَا فَكَ مَا حَبَّ                                                                                     |
| تاریخ فقه اسلامیشخصی                                                                                                                               |
| مُعدن الحقائق تنبرح كنزالة قائق مَرِيناً مُدمِنينَ فِي مُنْ عَدِينَ مِنْ الْعَدِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ                                           |
| ا حکام است ام عقل کی نظر میں سُرلاامخداشرَف علی متعالای رہ<br>حرایزا و زورون شرکت سراحہ تاتیذ بر براہ                                              |
| حیلهٔ ناجزه بیعنی غورتون کاحق تنسیخ نبکاح را ، را ر                                                                                                |
| دارًا لِلْ شَاعَتُ ﴿ أَرْدُوْبَارُ وَالْمِلِيَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُعِلِّمُ عَلَى كُمُتُ عِلَى كُمُتُ كُلِّ مُركز                                    |